

# رِنعت سران



امانت " نماز توبره لی .... رات در تک جاگ کریزه متاریا ..... امتحان بھی سریریں ۔ "صابرہ نے بھر بینے کی طرف سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کیا۔ ' ونیاداری کے لیے جاگ سکتے ہیں ، وین کی خاطر پیٹی نیند قربان نہیں کر پیکتے۔'' جابر علی بروبروایا۔ "اب کیا و دباره سو کیا ہے ۔۔۔۔ باشتانہیں کرے گا ۔۔۔۔ بو نیورٹی کی بس نکل کئی تو زیادہ کراہیوے کررکشا 🔱 ملين بين جائے گا۔ ميں رشوت خور پوليس آفيسر تبين بول مجھيں .....حلال روزي كما تا ہول، حرام كامال تبين ب كان ي كي يسي "اى مع بربان باته عن فائل اور كمايين لي كرے سے بابر آ كيا تا اس ك چبرے پر کبری سجید کی ہی ۔اس نے باپ کونظر انداز کر سے مال کوناطب کیا۔ " من جار با بول اى مستقدا حافظ -" "" ناشتانو كرلوبينا ..... خالى پيت كياخاك پر حائى بوكى ..... "صابره نے برے پيارے بينے كود يكھتے '' میں ناشنا جھوڑ دیتا ہوں مگر پوائٹ میں کہیں کرتا۔''بر ہان نے انجائے میں جیسے باپ کو چھے جمایا۔ '' "بہت احسان کرتے ہوہم بر ..... بونیورٹی میں پیاس روید والا برگر کھالیتا ہوگا۔" بربان نے گہری سائس کے کرجیے خود کو ٹیرسکون کیا اور خدا جا فظ کہہ کرنگل گیا۔ مال تڑپ کررہ گئی۔ بیٹا بغیر ناشتا کیے چلا گیا تھا۔ "أيك بيال كرم جائ كے آئى .... بعد ميں سوك كرليما ..... "جابرعلى نے كم صم كفرى صابره كومتوجه كيا۔ "الشيت كرے ..... ميں كيوں سوگ كرتے كئي .....الشرميرے پياروں كو جيتا رکھے' ووول ہى ول ميں سوچے ہوئے کن کی طرف بردھی۔ "الزكيال كياكررني بين؟ كيا آج كالجنبين جاكين كي .....؟" جابرعلى في صابره ي وجها-"اولادیکے استے تخرے اٹھانے کی ضرورت نیں ..... نوکرانی کی طرح ایک ، ایک کے سامنے ناشتا لگاتی ہو ..... بڑی ہو چکی ہیں ان سے کہوئے اٹھ کر تمہاری مدد کیا کریں ..... پڑھ رہی ہیں تو کیا ہم پر احسان کر دہی ين؟"صابره كينے الك آوسرد فارج ہوتى۔ '' شہینہ ستارہ …… بیٹانا شبّا کرلو۔'' مباہرہ نے بیٹیوں کوآ واز دی اور پکن میں چلی گئی۔ جابرعنى نے ايك و محكے سے تيبل كو يجھے وهكيلا تھا۔ ژ اکٹرمبر جان اور ان کی چھوٹی بہن کل جان نا چیتے کی ٹیمل پر پیٹھی تھیں دونوں اپنی اپنی جگہ کسی سوچ میں کم ميں۔ميرجان نے كا نثایلیٹ میں ركھ كر بہت غور سے كل جان كی طرف و يكھا تھا۔ " كياسون راي موكل جان الهيك عن تا شنا كرو- "كل جان جونك يدى جرز بردى مسكرانى-"جى في في جان كرر بى مول - آب بيرخا كيندليل نال ميس في الييشلي آپ ك ليے بنايا ہے - آپ كو بہت پندے ال ایک جان نے بلیث مہرجان کی طرف برحاتے ہوئے کہا۔ '' کم خاکمینہ بنائی ہی جہت اچھا ہو۔'' انہوں نے مشینی انداز میں بہن کی تعریف کی لیکن وہ بہن کے منہ سے تعریفی کلمات من کر بھی جوش نظر نہیں آئی ہنوز کسی خیال کے حصار میں تھی۔

'سيداني اورروما كالي حلي في بين يايدي سوراى بين؟ 'مهرجان في الدمندين لے جاتے ہوئے ورا

ماونلى ياكيزى دورى حدده بدسون

ڈ اکٹر مہرجان شدید ڈپریشن میں اسے مرے میں اہل رہی تھیں۔ آنکھوں میں جیے انگارے دیک رہے ہتے۔ شدید غصے نے انہیں مضطرب کیا ہوا تھا۔۔۔۔۔ وہ یار باروال گلاک کی طرف دیکھتی جاتی تھیں۔ وال کلاک ے نظریں ہمیں تو دروازے پر جاملیں میں شدت سے سی کا انظار ہو۔ یا لا خردروازے پردستک ہوئی۔ 'آ جا دُ....'' مهر جان کی آ واز میں تحکم تھا۔ ان کا ادھیڑعمر ملا زم اصیل خان سے جھکانے اندر داخل ہوا۔ '' در داز و بند کردو۔''مهر جان نے سابقدانداز میں کہا۔امیل خان نے آ ہنتگی سے در داز و بند کر دیا۔.... اورا بني جکه کھڑا ہوگیا۔مہرجان جیسے جیل کی طرح اس پرجھیٹیں .....اوراصیل خان کا کریبان و بوج کیا۔ وولتني معصوم شكل ہے تبہاري ..... لکتا ہے سب مرسمے ہیں ساري دنیا ميں بس ایک ہی تیک آ دی زندہ بچا ہے۔ "مہر جان اس کی طرف ویضے ہوئے بھنگاریں۔ '' آپ نے دوالی بیٹم صاحبہ؟'' حیرت انگیز طور پر اصیل خان کا کہجہ ممیسکون تھا۔ جیسے مہر جان اس سے كونى بهت خوشكوار بات كرداي ميس-" مجھے نیز جیس آئے کی اصل خان ..... ہال زیر کھا کر ہمیشہ کی نیز سوعتی ہول۔" '' زہر کھا تیں آپ سے وحمن '''اصیل خان بہت موّد یا شدا تداز میں بولا۔ '' ہاں تو پھرتم زہر کھالو۔۔۔۔'' مہرجان نے اس کے گریبان کوزورے جھٹکا دیا اور ہائینے لکیں۔اصیل خان اب بھی نظریں جھکائے ہوئے تھا۔اس نے ایک پارجمی نظرا تھا کران کی طرف جمیں ویکھا تھا۔ "رانی کی خودسری نے میرے اندرایک آگ می لگادی ہے اصیل خان "مهرجان ہانیے ہوئے کہد 'سب کی اپنی ، اپنی مجبوریاں ہیں بیٹم صاحبہ ....'' وہ اس طرح پُرسکون انداز میں بات کررہاتھا۔

مہرجان نے قبر برسائی نظروں ہے اس کی طرف دیکھااورا ہے تھینچتے ہوئے ڈریٹک ٹیبل کے آئینے کے

' ' و مبیں و کھیسکتا بیٹم صافعہ .....مدت ہے آئینہ میں ویکھا۔'' اصیل خان کے کیچے میں بے بسی تھی۔ "مغبیث انبان .... "مهرجان تے پاکلوں کی طرح اسے دوہتر مارے اور زورے دھکا دیا۔ وہ لڑ کھڑا سامیا مرورانی معمل گیا۔مہرجان نے پھروحشت بھرے انداز میں اسے دوجار ہاتھ مارے اور تر ھال می ہو كراكيه طرف كرنے لكيں۔اميل خان نے لڑ كھڑاتی ہوئی مہر جان كوسنجالا ،انتیں بہمشكل كھنچا ہوا بیڈتک لایا اورة مسلى سے لناديا .....وه اب بے ہوش ہو جلى تھيں ۔وه مجرى سوج ميں دويا ہوا مبر جان كے بيروں كى طرف

ب انسپکٹر جابرعلی ہو بیفارم میں ملبوس آف موڈ میں ناشتا کررہ ہا تھا۔ برآ مدے میں ایک پانگ کے سامنے چھوتی می برانی لکڑی کی بیل پریا شنا لگا ہوا تھا۔ صابرہ کن سے جائے لے کراس کی طرف برجی تھی کہ جابر علی جے برس پڑا۔ '' بر بان کہاں ہے؟ آج منح دوم سجد میں بھی نظر میں آیا۔'' "اس نے کھر ہے بی تماز ہر حل میں "صابرہ نے دیے دیے کیے میں جواب دیا۔ "ووقدم برتومنجد ہے، جوانی میں بیرحال ہے۔" جا برعلی نے اس طرح غصے میں صابرہ کو تھورتے ما دنامه اکبره 2013 جنوری 2013.

" میں ایس میں اور اور اور میں بار تمہاری مامالے تمہاری ہمت ہے جوالی مال کے ساتھ رہتی ہو۔" کا نکانا نے میاف کوئی سے کہا۔ "ماں تو ماں ہوتی ہے کا نکاز وہ جیسی بھی ہیں میری ماں ہیں ٹیس ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ان کی وجہ سے سب لوگ ہم سے آئیس ٹریٹ کرتے ہیں۔ بہت عزت دیتے ہیں۔"رومانے بھی سچائی کے ساتھ اپڑالیا دوست کوول کی بات کہدوی۔ " منتم تو ہو ہی اتن اچھی ، میں بھی جہیں انتائی بیار کرتی ہوں جتنائم اپنی ماماے کرتی ہو۔" کا نتاز کھلکھلائی ، اور کھے ہوئے سیب کی قاشیں روما کو پیش لیں۔ "دولیے ڈاکٹر صاحبہ کا نام مہرجان کے بچائے میریان ہوتا تو اچھا تھا۔ سا ہے نام کا مخصیت پر بردا الربراتا ہے۔" کا نکانے نے سیب کی قاش اٹھا کرمند میں رکھتے ہوئے کہااور بول ہلی جیسے اپنی نکندری پرخودکوداد وے رع ہو۔رو مااس کی بات پر چھموچے ہوئے محرانے تھی۔ صابرونے کی سے باہر آکر اوھرا وھرو یکھا جے کھوتان کردہی ہو پھراسے سامنے شبینہ نظر آھی جواہد لي بال سلحهائے ميں مصروف مي۔ " شبینے بیٹائیں تمہارے ابا جان کا یو نیفارم وحور ہی ہول۔ ذرا ہائٹری دیکھتی رہتا کہیں جل نہ جائے اور بال ستاره ہے كہنا استے ایا كے دوجوڑے كيڑے استرى كروے۔" "اى البحى ہم كائے ہے آئے ہیں مالس تولينے دیں۔" ستار دیے كمرے سے جھا تك كريوى بيزارى و كيز استرى ند موع تو بهى اياجان نے عمد كريا ہے موسكة تو بھى ..... انين تو بس برسنے كابہاند جا ہے۔" ستارہ بربرانے کے انداز میں کد کر پر کرے میں صل کی۔ " بہت زیان چلتی ہے .... اگر کسی ون انہوں نے تہاری کئر کرتی زیان سے چھان لیا نال تو کمر بٹھادیں کے۔اتی محنت کرتے ہیں،نوکری کرنا کوئی آسان ہے۔افسرول کی الٹی سیدھی باتیں برواشت كرنا \_ بعض اوقات چوبيں چوبيں مھنے كى ويونى كرناؤه بھى آخرانسان ہيں۔ "صابرہ نے ناراضى ہے كہااور أيك طرف ركها مواجا بركايو بيفارم الفاكر بالحدوم كي طرف جل يدى-ستارہ پاؤں پیکٹی باہرآ گئی۔ شبینہ برش سے دوئے ہوئے بال نکال رہی می ۔ اس نے دھپ دھپ کی آواز برگرون موژ کرستاره کی طرف و یکھا۔ اليهبين التاعم كون آياب؟" وويالون كويش كيني موسة يوجوري كي -' باب برگی ہوں ۔۔۔۔ کوئی اُن سے بھی کسی دن ہمت کر کے پوچھ نے کہ انہیں اتنا غصر کیوں آتا ہے ؟' یہ کہ کرستار و بگن میں تھس گئی تھی۔ شبینہ نے اپنی بیشانی پر زور سے ہاتھ مارا جسے بہن نے اسے لا جواب کے کہ کرستار و بگن میں تھس گئی تھی۔ شبینہ نے اپنی بیشانی پر زور سے ہاتھ مارا جسے بہن نے اسے لا جواب المنظم میرجان کی بیشی رانی (رابعه) غصے بیس بحری بیشی تقی اور کل جان اس کا غصه شند اکرنے کے جتن كرربي هي

کی ڈرارک کر ہو جھا۔ "ملی کی بیں بی بی جان۔" کل جان تے ادب سے جواب دیا۔ " مول ب "انہوں نے ہنکارا تھرا۔ " میرانی کسی از کے وڑے کے چکر میں تو نہیں پڑگئی ؟ "مہر جان کی آتھوں میں شکوک کے سائے تھے وہ " و جنیں جنیں لی بی جان ایسی کوئی ہات جیس ۔ " کل جان نے جلدی ہے کہا۔ '' پھروہ سپراپ خان کارشتہ کیوں مطرار ہی ہے؟''ان کے کہیج میں تم وغصے کی کیفیت تھی۔ و واجمی کم عمر ہے واقعے برے کی نمیز کیس "' کل جان نے بہت آ ہستہ آ واڑ میں کہا۔ "" تم تو اس عمر میں حرفول کی بن چلی صیں۔ ویسے یہ بری خطرناک عمر ہوئی ہے۔ میں تو جا ہتی ھی ان دونوں لڑ کیوں کوسات میردوں میں چھیا کر یالوں عرابیا کر بیس سلی ۔ لوگ کیا کہتے اتنی پڑی نیوروسر جن ڈاکٹر مہرجان کی بیٹیاں چنی ان پڑھے '' ہیے کہد کرمہرجان طنز میہ سلمرا میں۔ کل جان کے چیرے پر کوئی تاثر ات جیس متصوہ خاموتی سے جائے بنارہی گی۔ ڈ اکٹر مبرجان کی چھوٹی بیٹی روما (رومانہ) اپنی عزیز از جان دوست اور پڑوٹن کاٹٹراز کے کھر گئی ہوئی تھی ووتول جلین سے بی ایک دوسرے کی تمری ووست میں ۔ کائما زکے والدین حیات جیس ہے اسے اس کے داوا شاہ عالم نے بالا تھا۔ جوائن کی کل کا سات جی۔ '' کانٹازکل راہت تم نے بچھے قون کیا نہ میری کال ریسیو گا۔''رو ماشکوہ کررہی تھی۔''حجیس کیا جا جھھے ساری رات نیند کیس آئی۔ 'رو ماکے کیج میں بہت و کھ تھا۔ « رو باکل دا داجان کی طبیعت اجا تک خراب ہوگئ تھی ہیں ان کے ساتھ اسپتال میں تھی ۔ جلدی میں اینا سل فون بھی کھر بھول کئی تھی۔" کالمنازیے فون نہ کرنے کی وجہ بتانی۔" اور تین بیجے رات تو ہم اسپتال ہے آئے تھے۔ اتنا تھک کی گئے آتے ہی سوکئے۔ "اس نے مزید وضاحت کی ۔ "ای وجہ سے آج کا بج جی ہیں 'اور تمہاری وجہ سے میں نے بھی کالج کی چھٹی کی جمہیں تو پتا ہے تان مامکسی قیمت پر چھٹی تیں کرنے دیش مرس نے کہا میری بیک بون میں بہت در دجور ہاہے۔ بیٹ دروکا کہتی تو وہ جسٹ کوئی میڈلین دے د پیتیں۔''رومانے برزی معصومیت ہے بتایا۔ ''لووہ تنہیں ایکسرے کے لیے لے کرنیس گئیں؟'' کا نتاز ہنتے ہوئے یو چے رہی تھی۔ " تھنک گاؤ، آج ان کے اسپتال میں کوئی بہت سیرلیں Casualty آئی کئی وہ بہت ہیر دیویش کئی محس عركه كري هي كدوروزياده موتو درائيورك ساتھا سيتال چلي آيا" الار 100 و كثير مر يضو تهاري ما ما پيدا موني تفين ..... چلوا تناخيال توريمتي بين - " كانهناز يولي اور سامنے رکھے ہوئے سیب کاشنے گی۔ " خِيالْ تَوْبِهِت رَكُمْتِي بِين بِهِتر مِن وُريس مِبتر بِن كَعانا بِينا، بهتر بن وَيري...." · «ليكن بات ايني بى منواتى بين \_ " كائتازروما كى بات كاث كر برجت بولى \_ "وہ شہر کی بہت بڑی بیوردسرجن ہیں شایدای وجہ سے چھ پراؤڈ ہیں۔"رومائے بڑی ساوگی سے اپنا

مادناسهاکيزه (22) جنودې 2013-

مامنام مراكبري 23 منوري 2013-

'' کیا مطلب ہنڑ کیوں کی شادی تہیں کریں ہے۔ لڑ کیوں کے رشتے آنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔'' میٹر دیا ہے بھی سمجھاتا جانا۔ صابرہ نے دیے کیجے میں سمجمانا جاہا۔ "ابھی عمر بی کیا ہے، لوگول کی تمیں تمیں سال کی بیٹھی ہوتی ہیں۔ تمہیں آفت آرہی ہے۔ ' جابر علی نے **W** غصے سے ای سادہ وسلین ی بیوی کو کورا۔ 'جب اعظے، اجھے رشتے تھراوے جاتے ہیں تب بیتو بت آتی ہے کہاڑ کیاں باپ کی دہلیز پر برد ھاپے کا W استقبال كرتى بين- مايره كوشو بركى بيرواني بعم بين بولى-"ارے اجمی تو آتا شروع ہوئے ہیں۔ دو جاراورآنے دورو کھے لیس مے۔ تی الحال تو میرے یاس شادی باور فرا کرنے کے لیے کوئی بیسر میں ہادر قرض ارسارے بھے تفرت ہے۔ " ولیکن ایک دن شادی تو کرمانی ہے۔ لڑ کیوں کی بہت و تے داری ہوئی ہے۔ بیجنی جلدی اپنے کھر 🌳 کی ہوجا تیں اچھا ہوتا ہے۔ 'چابرعلی نے زور سے جائے کا کمپ تیمل پر پچکا اور صابرہ کی طرف شعلہ ہار نظروں سے دیجھا۔ 'بھاکی جارہی ہیں سے تمہارے قابو میں تہیں ہیں؟ مان صاف بناؤ کیا مئلہ ہے؟'' جابر علی نے یولیس دالوں کے خاص ملی انداز میں صابرہ کے چیرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ " لاحول ولا قوة -" صايره في كويا اينا سر پين ليا بات كهال سے كهال جلى تى مى -" اعتصار شنة بھى قسمت ہے ملتے ہیں۔ بال کہتے ہی شادی توجیس ہوجانی ، ہم ان سے سال بحر کا دفت ما تک لیس مے۔ "صایرہ نے آجھی ہے مجھانے کی کوشش کی۔ " سال بعد چمتر بحقے كا؟ " جا برعلى نے كھورا۔ "مريان كى يرد صالى عمل موتے والى ب\_ آخري امتحان رہتا ہے اس كے بعدوہ الجينر بن جائے كا۔اس كى بالى جيد فخوا بين جمع كر كے شبينه كى شادى كردوں كى -"مابرہ نے اپنى پلاننگ كوش كزار كى جے سنتے ہى جابرتني اور بحرك كيااور تداق ازانے والے انداز ميں بولا۔ " بال المهادے منے کے لیے توکری وروازے کے باہر ماتھ باندھے کھڑی ہے۔ارے دنیا ڈکریاں کے کرسالوں سے جوتے چھار ہی ہے ہم کتا جلی بی خواب دیستی رہو۔ " ونیا کے بچوں کونو کریاں ملتی بھی ہیں۔ سب کے سب بے روز گارتو کہیں ہیں۔ کیا تجر ہر ہان بہت اعظم ممرول سے پاس موجائے اور اسے بہت الیمی توکری ال جائے۔ اتن محنت تو کرد ہاہے میرا بچہ۔ "ماہرہنے مامتا بحرے لیے میں بریان کانصور کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجب اسے نوکری مل جائے گی تب شادی بیاہ کی باتیں کرنا۔ خیالی پلاؤریکائے کی ضرورت میں۔اب جادُ اور نسبول ميراد ماغ شركهاؤ " جابرعلى في بيزارى سے كہااور الحدكر بابرى طرف چل ويا۔ صابره في ايك مُصنتری سائس بھری اور جائے کا خالی کپ اٹھا کر بچن کی طرف چل وی۔ شبین کیرے استری کررہی تھی کے ستارہ بہت خاموثی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ شبیناس کے غیرمعمولی اندازاور شريم محراب كوالجهن بجرى نظرون يصويكي -شکرے اس تھر میں مہنگائی سے بہت کر بھی چھاچھی اچھی یا تیں ہونے لکیس ۔ 'متارہ نے بستریر دھیے ے بیٹھتے ہوئے برے تریا کیج میں کہا۔ مادنامه باكنيزير 251 جنوري 2013" بیٹا بی بی جان آپ کی ماں ہیں، وہ آپ کے لیے اچھائی سوچیں گی۔" گل جان تے بیارے را بی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس دفت را بی کے بیٹر روم ہیں اس کے بیٹر پر بیٹی ہوئی تھی اور اسے اپنے باز دیے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں لیا ہوا تھا۔ " مجمعی ماں گلی ہی تہیں پھر کا مجسمہ ہوتہ۔……ا ٹھارہ ، ہیں سال بڑا ہے سہراب خان مجھ ہے۔ بہی رہ ممیا ہے میرے لیے ۔……ا تناہی اچھاہے تو خود کرلیں ، ہیں سال سے اکمینی ہیں۔ اس عمر میں تو کسی ساتھی کی زیاوہ متر ورت محسوں ہوتی ہے۔" گل جان نے وہل کررا بی کے ہونوں پر اپنا ہاتھ در کھویا۔ " دربس بیٹا بس ، بری بات ہے ، مال کی بے عربی تمیں کرتے۔ مال بھیریاں ہوتی ہے۔"

''آپ اس ظلم میں اُن کا ساتھ ویں گی ؟ اگر آپ کی اپنی تھی بیٹی ہوتی ادر اس کی شادی کسی بذھے ہے ہوتی تو آپ کیامحسوں کرتیں؟''

'' وہ بڈھانیں ہے اورویسے بھی بہت بوا خاندان ہے اس کا ۔ ہارہ پشتوں سے جا کیردار ہیں۔'' کل جان نے اپنا کرب چھیاتے ہوئے را بی کو مجھانے کی کوشش۔

" آخرا مال کومیری شاوی کی اتن جلدی کیاہے؟ " رابی چر کریو چھر ہی گئی۔

'' تمبارے سر پر باپ کا ساہیں ،تمبارا توئی بھائی تیں ، زندگی موت کا کیا بھروسا بیٹا۔' کل جان نے اسو منے ہوئے کیا۔

المجان المجان المجان میں میں اس کے سر پر بھی باپ کا سامیٹیں ہے۔ آپ دونوں کا بھی کوئی بھائی نہیں، دونوں کے سوم شوہ زمین ہیں۔ سہراب خان ہے آپ شادی کرلیں یا امال کی کروا دیں ، بھی جوڑ ہے۔'' رانی غصے اور اشتعال میں جیسے پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ گل جان سکتے کی کیفیت میں اس کی طرف و کھے رہی تھی پھر بردی مشکل سے خودکوسنھال کر بولی۔

'' بیٹا عورت ذات کی جنگی نظراور دھیمی آ دازاس کا پردہ ہوتی ہے۔ا تنااونچانہیں بولیتے ۔مردوں کی طرح نہیں کرتے'''

''جب النی چیری ہے ذرئے ہوتے ہیں تو حلق ہے الیم ہی آ وازیں تکلی ہیں۔'' یہ کررانی اپنی جگدسے اتھی دھپ دھپ کرتی آ کے بڑھی اور واش روم میں تھس کر دھڑ ہے دروازہ بند کرلیا۔ کل جان کے چیرے پر محویا ساری کا کنات کا ملال سمٹ آیا تھا۔ کرب کی الیمی انہنا تھی کہ شاید نزع کی کیفیت ہے پہو کم ۔ میں بہتری کا منات کا ملال سمٹ آیا تھا۔ کرب کی الیمی انہنا تھی کہ شاید نزع کی کیفیت ہے پہو کم ۔

جابرعلی بھاری بوٹ اٹارکر جیسے سکون کی سائس لے رہاتھا۔ شرٹ اٹارکر دور بھینک وی تھی۔ بنیان پینے بیں بھیگی بوئی تھی۔ صابرہ حسب معمول نوراً جائے بنا کر لے آئی تھی۔

"وہ تھوڑی دہر میں خالہ اتوری آپ سے بات کرنے آئیں گی، میں نے سوچاآپ کو پینے سے ہنا دون کی معاہرہ نے چکیاتے ہوئے کہا۔

''ارے بھتی وہ تو بھتے ہیں نئین چارمرتبہ آ جاتی ہیں۔ آئ کوئی خاص بات ہے؟'' جابرعلی نے معاہرہ کے ہاتھ سے چاہئے کا کپ لیتے ہوئے اپنے اسی اکھڑانداز میں پوچھا۔ ''وہ میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔۔۔۔شہینہ کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے۔''

وہیں ہے اب وہا وطابہ المباہ جیدے ہوں رحمر یہ اسے۔ "لا ٹری تکلنے کا انتظار کرد۔" جا برعلی نے کلزا تو ڑجواب دیا اور جلدی جلدی جائے کے ووقین

كلوثث بجراء

مامنامعياكيزي (24) جنودي 2013ء

مندائے کے ستارہ منہ بتد کروٹ ای نے کھیرا کرٹو گا۔ " سناہے عشق کی آمک جلا کر خاک کر دیتی ہے اور بندے کو خاک ہونے میں بہت مزہ آتا ہے۔" ستارہ کو کدکدی ہور بی تھی۔شبینے نے ایک جھنکے سے اسپری کا بلک تکالا اور اسپری لے کرستارہ کی طرف برقعی۔ " میں حمیں اس کرم استری سے چھوٹی ہوں پھر جھے بتانا جلنے میں کتنا مرہ آتا ہے۔" اس نے استری لہرائی۔ "استری اور عِشق کا فرِق سمجھو آیا۔" وہ خود کو بچاتے ہوئے لڑھک کر دوسری طرف ہوگئی۔شبینہ اپنی ۔ مسكرا بث يمضكل روك ربي تعيا-ڈ اکٹر مہر حان اسپتال کے اپنے آ راستہ وہیراستہ روم میں ایک کم عمرازی کا چیک اپ کر رہی تھیں لاڑی کی یہ کیڈی بھی مان قريب كھڙي ھي۔ و المرب سے وورے برارہے میں اسے؟ "مہرجان نے الوک کی مال سے سوال کیا۔ الوک کی مال کی أي كمول من أتسو تعلين كلي كلي المرائي موتى آواز من بولى-"جب ہے وہ بدیخت روگ دے کر کمیا ہے۔" ''طلاق ہوگئی ہے اسے ؟'' مہر جان نے لڑکی کی طرف ویکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی نظر میں وکھ د تاسف کے تاثر ات والنے ہے۔'' لگتا ہے تم نے بہت چھوٹی عمر میں اس کی شادی کر دی تھی ۔'' مہر جان اپنی كرى يريضي موسة كبدرى تعين-یہ بیسے برسے ہیروں ہیں۔ ''اس کی شاوی ہیں ہوئی ڈاکٹر صاحبہ۔''لڑکی کی مال تے مجرم کی طرح سر جھکا کرمبر جان کے سر پر کو یا بم و بمر سیمرید تو پریگنت ہے۔ "مهرجان بمونچکای اس کی ماں کو دیکھنے لکیں۔ "ای وجہ سے تواسے دورے پڑر ہے ہیں۔"عورت نے نظر جھکا کرآ ہستہ سے جواب دیا۔" کھڑے كفرْ ف كرجانى ب، باته ييم مرجات بيل- "وومزيد يولى-" مير العالما " مشتدري مهرجان اس پندره سوله سال کي لاکي کود کيدري تعين -" میں اسے دوسرے شہر لے جاؤں کی کیونکہ ڈاکٹر نے بچہ ضائع کرانے سے منع کیا ہے۔ وہ کہتی ہے جار مہينے كائمل ہے،اس كى جان جانے كاخطرہ ہے۔"الركى كى مال كہدر بى كى اور مير جان كى آئموں ميں انكارے "مرف اس کی جان کوروری ہو۔ دو جانیں جائیں کا ایک تیں ۔ مہیں اپنی اولا د کا خیال ہے جواس کی كو كه ين ہے وہ اس كى اولا دہے۔ "مهر جان نے لڑكى كى طرف اشار ہ كيا۔ "متم جيسى غير دے وار مور تو لو لو تو مال ای میں بنتا جاہے۔شاوی نے گیڑے اور زیور کا نام میں ہوتی۔بدا یک ذینے داری کا نام ہے۔ ''جي ڏاکٽر صلحبہ' ميں اپنانسور مانتي ہول۔ آپ اے کوئی دوا دے دیں۔ میں اے اس شہرے دور '' کے جاؤں کی ۔ساراانظام کرلیا ہے میں نے ۔ معودت بالکل مجرموں کے انداز میں بات کردہی تھی جبکہ او کی ایک طرف آنگھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ''اچھا۔۔۔۔۔سیارا انتظام کرتے میرے پاس آئی ہو۔ایک ہے گناہ معصوم جان کو پجرے میں پھنیک کر بنی کودالی کے آؤگی اور دنیا کو بتاؤگی کہ بیر تم ہے ۔۔۔۔ برائی چیلتی ہی اس دجہ سے کہ ما کی افیم کھا کر مادنام عاكميزة (27) جنوري 2013.

" وشکر ہے اس بات ہر کہ آج تم خوش نظر آ رہی ہو در نہ تو ہر وقت شکل پر بار وہی ہے دہتے ہیں۔" اس نے کپڑے پراستری چھرتے ہوئے آیک نظرستارہ پرڈال کرکھا۔ '' تههاری شادی کی با تنس مور ہی ہیں آیا جو تجھے بھی کچھا تھی امیدیں اور حوصلہ وے رہی ہیں۔'' و جس کھر میں لڑ کیاں ہوتی ہیں وہاں شادی بیاہ کی یا تنس بھی ہوتی ہیں۔ بیاتو ایسی کوئی خاص " الى ..... في الحال تو كئي سال تك با تيس عن جوتى ربيل ك-" ستاره في يوى اواس شفتدى آه مجركركها توشبینے کرون موڑ کرستارہ کی طرف ویکھا۔ ''' کیا مطلب ہے آج تو ہو گا انجھی انجھی ہا تنمی کر رہی ہو۔ ہر بارمطلب بو چھٹا پڑر ہاہے۔'' ''مطلب ہے کہ جب تک پر ہان بھائی کونو کری نہیں ملے گی گھر میں کسی کی شادی متکنی ہوئے کا امکان نہیں ہے۔ای ایا جان ہے کہدری تھیں کہ اتنا اچھارشتہ قسمت سے ملتا ہے۔ایا جان بولے پیمیے تیں ہیں۔'' ستارہ تمنین میں میں کا شنخراندانداز میں مسکرائی۔ ''بٹھیک ہی تو کہدرہے ہیں۔ایک تخواہ میں کیا کچھ ہوسکتا ہے۔ای کوخود ہی سوچنا جا ہیے وہ کیوں ایا جان ے الی یا تیں کرتی ہیں۔ "شہیدے بوی برد باری اور سجیدی سے کہا۔ و مسئلہ نے کر تہیں بیٹھنا جاہیے۔مسئلے کاحل نکالنا جاہیے۔ ابا جان توبس ایک وم گرجنے لکتے ہیں۔" متارہ نے براسامند بنایا۔ "" توتم بنادوکوئی عل ..... بیشی برکس میں کیڑے ٹکالتی رہتی ہو۔" شبینہ نے ستارہ پرتنقید کی اوراستری شدہ كير ابيت احتياط سے ايك طرف ركوديا۔ "ای حل بنا بھی رہی تھیں تکر اباجان ان کا نداقی اڑائے گئے۔ ای نے کہا کدرشتہ دیکھ لیتے ہیں شادی تب کریں سے جب بربان بھائی کوٹوکری ل جائے گی ۔ ابا جان تو یہ سنتے ہی پہلے سے ڈیا دہ گرم ہوگئے؟! متارہ نے بہت کے لیج میں کہااور بستر پر لیٹ کرآتھوں پر باز ور کھالیا۔ شبینہ نے ایک نظر بہن کی طرف ڈالی سیارہ میں جب سے بیارہ اور بستر پر لیٹ کرآتھوں پر باز ور کھالیا۔ شبینہ نے ایک نظر بہن کی طرف ڈالی اورانك شرث بمطلقة موع يولى-''ای کو پہا بھی ہے ایا جان اپنی کی ہوئی بات پر قائم رہتے ہیں ۔اُن کے مندے جونکل جائے پھر پر لکیر ہوتاہے بھرایا جان ہے کیوں بحث کرنی ہیں۔" ""ہم سب سامعین نہیں ہیں جو صرف بیٹھے سنتے رہیں۔ ہارے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے۔" ستارہ پ ا جلنے کڑھنے سے بھلا چھ حاصل ہوتا ہے؟" شبینداستری کیڑے پر بھیرتے ہوئے بول۔ " کلیجا شند ابوتا ہے .... ول کی بھڑا اس نقل جاتی ہے۔" '' حالات ہے بچھوٹا کرنامیکھوستارہ۔ جلنے سے تبہارا ہی تقصال ہوگا۔'' '' ہائے بیجلن .....اس عمر میں تو تھی کے عشق میں جل مرنا جاہیے۔'' سنارہ نے شرارت سے خوفز دہ تی شبينة كومريد ديلايا-" منه بند کروایناً ایاجان نے س لیا تو ..... "شبینہ نے سہی ہوئی نظروں سے در دازے کی طرف دیجھا۔ وو كيون ورور كروي موايا مارے ايے نصيب كهال كركوني جميں طاب اور جم اس كى خاطرونيا ے حرکینے نکل کھڑ ہے ہوں۔ "ستارہ کو مہی ہوئی شبینے کو تک کرتے میں مزہ آنے لگا۔ ماهنامعناكيز (26) جنوري 2013:

'' طنتز کررنی ہو۔۔۔۔گریا در کھنارو ماایک ون تنہاری پاری بھی آئے گی۔'' ''ایک وایک سیکنڈ قیمتی ہے آ پا۔۔۔۔ بڑی مشکل سے کمپائنڈ اسٹڈی کے بہانے کا نئاز کے کھرجانے کی اللہ مبر المسترسية ا " جبتم من جادً " رائي جيل كرصوف يرليك تي \_ " جن الوجنت من جار بي مول ، الي دوست كائتاز ك كري "روماشرارت بيلي-" تنگ جوتے پہنے ہوئے ہوئے ہیں ہم سب نے ۔ ذراد برکوا تاریح ہیں توسکون ملتا ہے۔ والیس تواسی

جنم میں آرکی ۔ 'رانی زہر لیے کیج میں بولی اور پاز وآ تھوں پرر کھ لیا۔رومائے ایک نظر بہن پرڈالی اور بیک

الميل خان تظر كى عينك لكائے لا وَتح ميں اخبار پڑھ رہا تھا۔ كل جان دور بھى ايك كرتے بركڑ حاتى یکررہی تھی۔ ڈائننگ میں ملازمہ برتن وغیرہ اٹھارہی تھی۔ خاموش ماحول میں برتنوں کی آوازیں کو بج رہی میں ۔ ای وقت کھرے مین کیٹ یہ۔ ہاران کی آواز سٹائی دی تھی ۔امیل خان نے چونک کر عینک اتاری اور کھڑا ہو گیا ،جلدی جلدی اخبار لپیٹا اور آ کے بڑھنے لگا۔ کل جان بدحواس ہوکر ایک طرف بڑھی پھررک کربڑی تا كوارى سے الميل خان كومخاطب كيا۔

" ين كل جان في في ؟" اصل جان بابرجائے جائے ركي كميا اور بہت مؤد باندا نداز ميں كويا بوا۔ و المتنى باركها يه يهال لاؤرج من مت بينا كرو ..... كسى ون في في جان في وكيدليا تو .... بهل على ر تدكی کے عذاب كيا كم بيں ۔رحم كروخود پر۔ "بيكه كروہ ايك طرف بردھ كئے۔اصيل غان سر جمكائے مخالف

مهرجان لا وُرج مين واهل جوهين، انداز مين شايانه بن اور مكاوّل جيها كروفر تقاران كا باوردي وْرائيور بيك الله الله عليه ويحيها رباتقام مهرجان نے لاؤی میں رک كرادهراً دهرنظردوڑانی وہ بنظر عائز جائزہ الحاري ميں ۔ ورائيور نے ان كا بيك بيل پر كھاور سر جھكا كرا مجا تھم كا انظار كرنے لگا۔ "مم جاؤر يسك كرو- رات آخ بي جمع أيك بارني من جانا ب- كازي تيار ركمنا يون مرجان في تحکماندانداز من کہا۔ ڈرائیورلاؤر کے جلا کیا۔ای وقت مہرجان کی نظر مونے پر پڑے ایک میٹن میکزین پر پڑی۔ انہوں نے آگے بڑھ کرمیکزین اٹھایا اور الت بلٹ کردیکھنے لکیں۔ چہرے پڑم وغصے کے تاثر ات واستخ

. "كل جان ي" انبول في بلندا واز يس كل جان كوكو بإطلب كيا يكل جان أيك جانب معيد لي رقى آئی تھی وہ بہن کے لیج کے سارے موسموں سے آگا ہی رکھتی تھی۔ پنا سوال جواب کے وہ مجھ تی تھی کہ پھر

مامنام عاكميزة - (23 جنوري 2013 -

سوئی رہتی ہیں۔ چلی جاؤیہاں سے میںتم جیسے ظالموں کے ساتھ ہدردی تیس کرسٹی کسی اور بیوروسرجن کو و کھاؤ نکل جاؤیباں ہے۔ یہ میرااسپتال ہے قاتلوں کی بناہ گاہیں۔'' مہرجان اس بری طرح وہاڑی کہ عورت تفرتفر کا ہے گی اور جلدی ہے اپنی جی کوسہارا ہے کربٹیا گئے ارتے لگی ۔مہر جان غصے ہے در واڑہ مکول کر م

"وادا جان آپ کوا تناجمی خیال نہیں کہ میں اکملی ہوں کھٹ سے بیار پڑجاتے ہیں۔" کا نناز اسپے وا دا ا شاہ عالم کے کندھے سے سرتکائے لاڈ کرتے ہوئے یولی۔شاہ عالم کا نناز کے سر پر بہت شفقت سے ہاتھ سے بہتر ہم

و تنهارے اندرتو میری جان انکی ہوئی ہے درنہ کب کی اٹران مجرلیتا۔ اس دنیا میں کیا رکھا ہے سوائے مری ایک بیاری می یونی کے۔

"ا چھاآب ہے آڑنے وڑنے کی ہاتیں نہ کیا کریں۔میرادل وصک سے رہ جاتا ہے۔" کا کناز نے بڑے

'' چلو پھر کوئی اور بات کرتے ہیں۔الی بات جے من کرتم خوشی سے ناچنے لکو۔'' شاہ عالم نے بہت محبت

ومیں ناچ بھی .....میرامطلب ہے آ دھے تھنے پہلے رومانے فون کیا تھا کہ دہ ایمی میرے پاس آنے والى ہے۔" كانتاز نے شاہ عالم ك كند صے سرا شاكر كلاك كى طرف ويكھا۔ " ایقینارد ماکی آمد، رو ماکا ذکراس سے بروی تو کوئی خوشی مودی جیس علی ۔"

"Obviously" كامناز في اسائل سے جواب ديا۔

" بے شک وہ تنہاری سلطنت رو ما ہے۔ تین گھر چھوڑ کراس کا گھر ہے اور تنہاراا ستقبالیہ ایسا ہوتا کہ کویاوہ ا

ور سی وادا جان جب وہ آتی ہے یا میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو لگتا ہے پہلی بارس رہے ہیں۔ " کا سکاز تے بروی سادی اور معصومیت سے اسے ول کی بات کی۔

"الله آپ دونوں کی دوئی کو ہمیشہ قائم رکھے۔" شاہ عالم نے پوتی کے سر پرشفقت سے ہاتھ پھیرتے معادی

" حالاتكددا دا جان بهم روز كالح من ملت بين محروبال مزونين آيا- بريك بھى بس جھوٹى ى بوقى بادر كلاس مين يمنجرار جمين ساتھ بيضي بين ديتين كه آپ دونون بهت يا تيس كرني بيا-"

'' تھیک تو کہتی ہیں' دیسے بیٹا ایک ہات تو بتاؤ۔۔۔۔۔ یہ چند کھنٹوں میں اتنی ساری ہاتھیں کہاں سے جمع ہوجاتی ہیں۔اتنی خبریں تو اخبار کے رپورٹر کے پاس بھی تمیں ہوتیں۔"شاہ عالم نے نداق کیااور کا نئاز نے برے ولارے ان کے کنرھے سے سرنکا دیا تھا۔

"و ماغی امراض کی ماہر ہیں ہماری امال۔ و کھے لینا ایک وان ہم بھی ان کے پیشنٹ ہول کیے۔"مانی ر میوث ہے چین تیدیل کرتے ہوئے رو ماے کہدر ہی ہے۔ جوجلدی جلدی کتابیں بیک میں رکھ رہی تھی ۔ و میں جلدی میں ہوں آیا ، والیس آگر میددرو بھری کہائی ضرور سنوں کی ۔''

42013 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120

''انتاآسان نیس ہے، خالہ تو ان سے بس تھوڑی کی چموٹی جیں۔ وہ تک ڈرتی بیں اور نمیں بھی ڈراتی راتی ا جیں۔'' ''اس کامطلب ہے خالہ نے ہی بیڑا غرق کیا ہے۔'' کا نکاز نے نے ساختگی ہے کہا اور بیبیٹانی پر زور سریاتھ بارا۔ سے ہاتھ ہارا۔ "فالہ کو بچھ نہ کہووہ بہت اچھی ہیں۔ آئی اچھی ہیں کہ کسی کوآج تک اتنی اچھی خالہ نہیں کی ہوگی۔" رو ما نے کل جان کے تصور میں کھوکر بات کی۔ "دویسے یہ بات تو ہے، خالہ مرسے یاؤں تک محبت ہیں۔ تمہاری ؤ کٹیٹراماں جان سے تو بالکل مختلف ين-"كالنازف القال كيا-' اِن کی وجہ سے تو وہ کھڑ کھر لگتاہے ہرونت مصروف رہتی ہیں۔ بہترین کو کٹک کرتی ہیں۔ ہروفت گھر کو سچائی بنائی رہتی ہیں۔امال جان کے دوست وغیرہ اچا تک آ جاتے ہیں۔ ذراس ویریس اتنا سارا کھانا تیار كركيتي بين-"رومابول راي كي اس ك ليح بين خاله ك ليع بياراي بيارها-"أيك بات مجمع مبين آني منالم اتن بياري بين - سب كام كرستي بين محران كي شاوي كيول مبين ہو لی ؟" کا تماز نے کھے سوچنے کے بعد کہا۔ '' بیں نے ایک مرتبہ آباں جان سے یو چھا تھا کہ آپ نے خالہ کی شاوی کیوں نہیں کی بس اماں جان کا پارا ایک دم بانی ہوگیا بولیں ..... ضروری تو تہیں ہراڑی کی شادی ہو۔ فضول با تیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔' رومانے براسامند بناکر بتایا۔ " اگرخاله کی شادی موجاتی تو ده آئیڈیل بیوی ہوتیں۔" کا کٹازیولی۔ " بهول .....ا ہے گھر کی ملکہ ہوتیں کہارے گھر میں تؤوہ نو کرانی بنی ہوئی ہیں۔ "رو مانے دکھے کہا۔ " چلوچھوڑوڈ پر میںڈ ہونے کی ضرورت تہیں۔ آؤٹینس کھیلتے ہیں۔" کالمناز اٹھتے ہوئے یولی۔روہا بھی فورا کھڑی ہوگئی جیسے وہ اپنے محسوسات سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈر دی تھی۔ " میں عمر کی اس منزل پر آئیجی ہوں کہ خود کئی کر بے حرام موت نیس مرنا جا ہتی ۔" کل جان کے گالوں پر أنسوبهدب يتح اطن من يهند علك رب تحد " بھے تم پر بھی رحم تبیں آیا کل جان۔" مہرجان نے کل جان کو ایک طرف دھکا دیا اور وارڈ روب کی طرف بينھيں \_کل جان اڑ کمٹرا أی تھی مکر فورا مسجل کی ۔ " بجھے تہادے آسود ک سے نفرت ہے۔ ہزاد بارکہاہے میرے سامنے آسومت بہایا کرو۔" مہرجان نے داروروب سے اپناایک وریس نکالتے ہوئے تقرت بھرے کہتے میں کہا۔ "من كوسش أو كرنى مول است آنسو بها چكى مول مكر بيدوريا الرتا بى نبيس " و و بيكى آوازيس يزے لرب سے بولی۔ "اونی (Operation theatre) ش کورے کورے ہیرے یا دُل ہوج گئے۔" مہر جان اپنے کیڑے بیٹر پر پھینگ کرا ہے بیروں کی طرف دیکھتے ہوئے بری بیزاری ہے کہ رہای تھیں۔ الممن فب مي كرم ياني لاتي مول - آب جدره ميس منت ياؤل كرم ياني من وبوكر رهس معكاوت الرجائے كى ۔ " يوكه كركل جان واش روم كى طرف بروعى جہاں اس نے مہرجان كوآرام دينے والى ہر شے ركى ماهنام ماکيزه 31 حنوري 2013-

''جي پي پي جان؟''اس نے بہت شائت ليج شي مسئلہ جائے کی گوشش کی۔
''جي پي پي جان؟''اس نے بہت شائت ليج شي جان کي آنکھول سے ماہے لہرایا۔
''جي علم بيس'' وہ بريشان نظرآ نے گئے۔
''شا درو مالا ئي ہو گي کا نجے ہے۔''گل جان نے دبے دبے ليج شي بات کی۔
''شا درو مالا ئي ہو گي کا نجے ہے۔''گل جان نے دبے دبے ليج شي بات کی۔
''شا درو مالا ئي ہو گي کا نجے ہے۔''گل جان نے دبے دبے ليج شي بات کی۔
''شاہر اور الا ئي ہو گي کا نجے ہے۔''گل جان نے ایمان کے انداز جی بیزاری اور بے مروق تھی ۔ چاہیں ہوتا۔ پر آئیوٹ انثر پاس وہ بھی تھر ڈ کلاس میں۔''مہر جان کے انداز جی جینے کوئی آٹھودل سال کی تکی ہو۔
''بوتا۔ پر آئیوٹ انثر پاس وہ بھی تھر ڈ کلاس میں۔''مہر جان کے انداز جی جینے کوئی آٹھودل سال کی تکی ہو۔
''بوتا۔ پر آئیوٹ انٹر پاس کی گل جان اس طرح ہے مین ہو۔ گئی جان نے بڑھے کوئی آٹھودل سال کی تکی ہو۔
''الوکیاں اس طرح ہے میکن و بچھا شاید کوئی تو کر لا یا ہو۔'' گل جان نے بڑھ ہے ہوان نے طور پر سال کی گل۔''
''باں ، تو کر دل کو پیدائکش میکن تی بہت انجی طرح پڑھا آتے ہیں۔''مہر جان نے طور پر سسکر اگر کہا۔
''میر اسطلب ہے تصویر میں و کی خوق ہے لیے ۔'' گل جان نے جھے وضاحت کی۔''
''با کر واس گھر میں کس کوشوق ہے ہیں ہوں جان کی جان نے جھے وضاحت کی۔
''میر اسطلب ہے تھور میں و کی خوق ہے ہیں جان نے دیر سے دکی سان سے نے آزاد کی اورآ کے بڑھ کر ان الیا۔ ارا اورا سے بیڈروم کی طرف قدم بڑھا دیے گل جان نے دیر سے دکی سانس سے سے آزاد کی اورآ کے بڑھ کر کہ بھا ہے۔''

"الله تهارے گرآ کرتواہے گھر جانے کو جی ہی تین جا ہتا۔" رومانے کتاب بنکر کے بوی بیزاری سے ایک طرف رکھی پھر گہری سائس کے کرشرارت سے کا نئاز کی طرف دیکھے کر بولی۔" کاش کوئی جادو کے زورسے ان گھڑ بول کی لک تک ردک دے ہے"

'' حالانکہ تمہارا گھر تو میرے گھرے زیادہ خوب صورت ہے اور اس گھر میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ بھی خوب صورت ہیں۔'' کا نٹاز نے مسکرا کرروما کی طرف و یکھا جیسے اس کے چیرے پراپٹی بات کا تا ٹرمجی توٹ کررہی ہو۔

"اور وہ سارے کے سارے خوب صورت لوگ جاری امال جان کے خوف سے تقر تقر کا ٹیٹے رہتے جیں۔"روما کے ہونٹوں پر بردی اواس مسکراہٹ انجری تھی۔ کا نتاز نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔

'' تمبیاری امال سب کوا تناذ راتی کیول ہیں؟'' کا 'مناز نے بڑی معصومیت سے بوچھا۔ '' کاش بتا جل جائے'' رومائے ای طرح ادای سے جواب دیا۔

" مركلتا ہے رائی آیا ان سے بالكل تبیں ڈرتیں ۔ تم بھی رائی آیا جیسی بن جاؤور ندور ورکر برصورت جوجاؤگی ۔"

'' بجھے اس دجہ ہے بھی بہت ڈرگگا ہے کہ رائی آیا امال جان سے کیوں نہیں ڈرٹیں۔''اس نے سہے جوئے انداز میں کہا۔

"اس کیے کہ وہ تنہاری طرح بے وقوف نیس ہیں۔ وہ کہتے ہیں ناں جو ڈر کیا وہ مرکبا۔" کا نکاز نے لاابالی بن سے بات کی۔

1013 30 2012 Lelil

公公公

مهر جان نے یا دُن مب سے ہاہر نکا لے تو گل جان جلدی ہے اس کے یا دُن تو لیے ہے خٹک کرنے تھی۔ '' بہا کرورو ما آخر آگئی یا ابھی تک وہیں جی جیٹی ہے۔ کھر میں تو دل ہی جیس لگنا۔' وہ یوز بروانے کے انداز لیس۔

" بین بنا کرتی ہوں ،آپ کے لیے چائے لاؤں ٹی ٹی جان؟" اس نے آہت آواز بیں سرجھکا کر پوچھا۔ " اتن چائے ٹی ہے آج کہ معدہ جل رہا ہے۔ول تو کم بخت جل ای رہتا ہے۔" کل جان کے دل میں ورد کی ٹیسیں اٹھنے کیس اس نے بڑی ہمدردی اور دکھ سے مہر جان کی طرف و پکھا۔

'' جب سے میں آئی ہول رائی گوئیں و یکھا۔۔۔۔کیا کررہی ہے؟'' مہر جان کواب اچا تک رانی کا خیال آیا ، ممل جان کے چبرے پر نہینے کے نظرے حیکنے لگے۔

" بی میں دیکھتی ہوں۔"اس نے کم وری آواز میں کہااور باہر کی طرف برھی۔

'' ہاں ۔۔۔۔۔ اسے میرے کمرے میں بھیجو اللہ کا عذاب ہے میرے سر پر ۔ چکتی کیے ہے جیسے زمین بھاڑ ڈالے گی۔''مہرجان پڑپڑا میں۔''اور ہاں سنو ۔۔۔''انہوں نے جاتی ہوئی گل جان کوروکا \_گل جان رک ٹی مگر بلد نہیں۔۔ بلی نیں۔

" اسے یاد ولاتی رہا کرو کہ وہ ڈاکٹر مہرجان کی بیٹی ہے ۔ ماں کے بغیراس کی کوئی حیثیت ہے نہ مناخت ''

> " تی میں اکثر اسے بیاد ولائی ہوں۔" کل جان کے لیجے میں بلاکی مظلومیت تقی۔ میں میں میں

'' داداجان دعا کریں ہم دوتوں بھی جدانہ ہوں۔'' کا نکاز کے انداز میں بلاکا بچپنااور کیا پن تھا۔وہ روہا کوخدا حافظ کہنے کیٹ تک جارہی تھی۔ شاہ عالم مغرب کی تماز کے لیے محبر جارہے بتھے اس کیے ان کے ہمراہ چل رہے تھے۔کا نکاز کی احمقانہ فر مائش پر بہت لطف اندوز ہوئے اور مسکرانے لگے۔

" ادبے بھی ابتم دونوں بڑی ہو پچی ہوں کچھ دنوں بعدتم دونوں کی شادیاں ہوجا کیں گی و دنوں اپنے اپنے گھریٹں ……غدامعلوم کس کا گھرمشرق میں کس کامغرب میں۔"

" بائے اللہ، آپ وضوے ہیں بدر عائق نہ کریں۔اللہ نہ کرے کہ ہم آیک دوسرے سے دور ہوں۔" " نو پھرتم و عاما تکو کہ شادی کے بعد بھی تم پڑوسیں بن جاؤ۔ آیک کلی میں تم دونوں کے گھر ہوں۔" شاہ عالم نے مسئلہ کل کما۔

''آخرہم دونوں کا ایک ہی گھر کیوں نہیں ہوسکتا۔'' کا تناز تھنگی و ماسکرانے گئی۔ ''ایسا کر لیتے ہیں۔''شاہ عالم نے ای طرح ٹرسکون انداز میں جواب دیا۔ ''کیا کر لیتے ہیں؟'' کا نکاڑ ہوئق می ہوکر پوچھنے گئی ۔ روہا خاموش رہ کر دادا پوتی کی گفتگوا نجوائے کردہی تھی۔

مامنا حدد المناوري 33 استوري 2019

ہوئی تنی مہرجان نے کل جان کی پشت کی طرف بڑی بیزاری ہے دیکھا۔اس کے ٹیکٹمل کاان پرکوئی اثر نہ تھا۔ پہنچہ پہنچہ

'' بیدونوں آئز کیاں نظر نہیں آرنیں ؟'' جابر علی گھر آچکا تھا اورا ہے معمول کے مطابق مخصوص جگہ پر ہیٹھ کر کی مار پر بیسر اتھا

اں جو ہے ہیں اور ہوں ہے۔ ''مشبینہ کی سیلی فائز ہو کی سالگرہ ہے، دونوں وہیں گئی ہیں۔'' صابرہ نے ہاتھ میں تھال پکڑی ہوئی تھی وہ مستعبینہ کی سیلی فائز ہو کی سالگرہ ہے، دونوں وہیں گئی ہیں۔'' صابرہ نے ہاتھ میں تھال پکڑی ہوئی تھی وہ

بردی تندہی سے جاول صاف کررہی گی۔ '' پیچولڑ کیاں دوستانے پالتی ہیں نال کیا جسی بات نہیں ہے۔ بیددوستیاں ہی لے ڈویٹی ہیں۔'' جابرعلی نے جائے کا گھوٹٹ بھر کر بدمزاجی سے کہا۔

" و جمهی مجمع محرے تکلی ہیں۔" صابرہنے وصی آ داز میں جواب دیا۔

" و مان خراب ہے، ہوش کی دوا کردھ ایرہ ۔ " جا برعلی نے سابقہ اعراز میں کہا۔

" اگر میں نے کئی سے کوئی الٹی سیدھی ہات تن تو یا در کھنا ایک منٹ تہمیں اس کھر بٹی نہیں رکھوں گا۔ اپنی ڈینے داری محسوس کر دمیں نے کہا تھا کیے بیٹیوں کی مال بن ۔"

" بیٹیاں جہزیں لے کرٹیس آئی تھی اب بس بھی کریں۔ آجا کیں گی تھوڑی دیریں۔"

''ہاں ..... بہت جیز لائی تھی۔ گھر بحر کمیا تھا میرا۔ جارچیزیں لے کرآئی تھی آج تک بخرہ وکھاتی ہے۔ میرے گھر سے نکل کراپنی اوقات دیکھ لے ایک پولیس آفسر کی بیوی ہے تو چارلوک سلام کر لیتے ہیں۔''ای وقت بر ہان کماپ ہاتھ ہیں لیے ہوئے کمرے سے ماہرآ کمیا۔اس کے چبرے پر کوفت وہیزادی کی کبیریں مستحی ہوئی تھیں۔

ہیں ہوں میں اور اس کی اوقات بہاتھی تو کیوں شادی کی بھی سیٹھ کی بٹی ہے کر لیتے۔'' لگتا تھا آج برہان کی برداشت جواب دے گئی۔ جابر علی نے اپنے خاموش طبع بیٹے کے مندسے پہلی بار جرائت مندانہ کلمہ سنا توجیعے مجمو ٹیکا رو گھیا پھر بڑے متبط سے کو یا ہوا۔

" "'باپ ڪسامنے گھڙا جو تاہے؟''

"الله کے سامنے بھی پانچ وقت کھڑا ہوتا ہول اور اس سے دل کی باتیں کرتا ہوں۔" برہان نے سنجیدگی کی ا

'' جانتا ہوں بڑا نیک پر ہیزگار ہے۔ بڑا آیا مال کا حمایت '' جابر علی اندر بی اندر غصے کی آگ ہے ہمسم ہور ہا تفاکر بظاہر بہت ضبط کرر ہا تھا۔ جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوجائے تو پھر بہت سوچٹا پڑتا ہے۔''حرام نہیں کھلاتا ہوں دن رات جان خطرے میں ڈال کررز تی حلال کما تا ہوں تب ہی آج یو نیورشی میں پڑھ دہے ہو۔'' حابر علی میبل دھکیل کرکھڑا ہوگیا۔

''آپکااحیان مانتا ہوں ایا جان گرکوئی بھی انسان اپنی ماں کی بےعز تی پر داشت نہیں کرسکتا۔ شاید ہے آپ کے کھلائے ہوئے رزقِ حلال کا ہی اثر ہے۔ میر ہے ایکزام ہور ہے ہیں تھوڑی بی خاموثی چاہیے۔'' پر ہان بڑی جرآت سے اپنی ہات کر کے دالیس کمرے میں چلا گیا۔ جابرعلی نے آگ برساتی تظروں سے صابرہ کی طرف دیکھااور بڑ بڑانے لگا۔

ت ایک بی بیٹا پیدا کیا ہے۔ پانچ چے بیٹول کی مال بن جاتی تو پوری آری تیار کرتی میرے خلاف۔ ''صابرہ نے اب کوئی جواب بیس دیا۔ البحق البحق خاموش ہی کچن کی طرف بڑھ گئا۔

مادناستاکمزی 32 جنوری 2013

'' دا دا جان ہم ایک ہندے ہے بھی شاوی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی دو بیویاں ہوتی ہیں بلکہ میں نے تو ساہے تین بھی ہوتی ہیں۔'' کا ٹماز کے انداز میں برجسٹگی تھی البتہ رو ماقدرے جھینپ گئی تھی۔اسے کا سُاز . \* لاحول ولاقو ۃ الایا ملدالعلی انعظیم ۔ "شاہ عالم نے بڑے زرشورے لاحول پڑھی۔ " آب لاحول كيول بره هدب بين دا دا جان - بيتو كدهے كى آ وازىن كر برد سنة بين -" كامناز نے برى '' گرھے کی آوازین کر بی نہیں گدھی کی ہاتیں *س کربھی پڑھ* لیتے ہیں۔''شاہ عالم نے ہلکی کی چیت کا مُٹاز كے سر پرلگائی۔رومانیس بنس كربے حال ہوگئی۔ كا نئازنے براسامنہ بنایا تھا۔ '' جب ایا جان کی طبیعیت کا بتا ہے تو کیوں ای کوامتحان میں ڈائتی ہوئے' ہر بان ، شبینہ اورستارہ ہے آف موڈ میں بات کررہا تھا جو سالگیرہ کی تقریب ہے بہت خوش خوش واپس آئی تھیں اور اپنے چھوٹے ہے کمرے میں بیٹھی تقریب پرتھرہ کررہی تھیں کہ برہان نے ایک دم آ کرسارا مزہ کرکرا کردیا۔ ' پھائی ہم روز روز تو کہیں جیس جاتے۔ پورے تین مہینے بعد ہم کسی دوست کے کھر مے تھے وہ مھی انو میشن پر۔ مستارہ نے منہ بنایا۔ '' پورے دومہنے میں نے میے جمع کے تھے گفٹ کے لیے۔' 'شبیہ بھی بولی۔ '''آتاز دراگائے کی کیا ضرورت تھی۔ تحفے تحا نف اپنی حیثیت کے مطابق ہی دینا جاہیے۔''صابرہ بھی مین بھائی کی آوازین کر کمرے میں آئی تھی۔ '' اِی حیثیت تو ہماری مہت او کی ہے۔ میری کلاس فیلونشا کے ابوجھی پولیس افسر ہیں، بیربزی بی کار میں بين كركائج آتى ہے۔ "متارہ نے براسامند بناكرمال كوجواب ديا۔ " بہاری حیثیت وہ ہوتی ہے جو ہارے مال باپ طے کرتے ہیں۔ کیوں ویکھتی ہو ... لوگول کی کاریں ، كو تصيال يجهبين تو فخر بهونا جائي كه تهما راباب رشوت خورتبين ہے۔ "بربان نے ڈائٹے والے انداز ميں كيا۔ 'ای ویکیس بھائی جان اباجان کی طرح ہاتیں کررہے ہیں۔''ستارہ بسوری ،شبینہ البتہ سنجید کی ہے اوھر أدهر بيزي جيزين الفاكر قرية سار كيف في كي تھیک کہدرہا ہے۔ شکر ہے تہارا باپ کھریں وہ کمائی لاتا ہے جس میں کسی کی مجبوری اور آبیں نہیں بوتیں۔ یاک صاف روزی ..... یہ بھی خوش تصیبوں کے جھے میں آنی ہے۔ "صابرہ نے سمجھایا۔ '' 'ہم اباجان کی برحتی اسی کیے برداشت کر کیتے ہیں کہ وہ رشوت کی وفیا میں خود کو بیجائے کے لیے بہت مشکلات سے گزرتے ہیں۔ پہانہیں کئ کس سے کیا کیا مجھ سنتے ہوں گے۔ "بربان نے بہنوں کونفیحت کی جس کی اس ماحول میں سخت ضرورت بھی کیونکہ صدے زیادہ بھتی بعثاوت کے جذبات ابھارتی ہے۔ بر ہان ایک محتشرول لائن برصورت قائم ركهنا جابتا تفا- باپ كى تخت مزاجى كوجستى فائى كرنااس كى تناط طبيعت كا تقاضا تفا\_ وقت كى مجبوری تھی۔ستارہ کوتو بھائی کے خیالات من کر سخت ما یوی ہوئی وہ برزیز اتے ہوئے کمرے سے باہر چکی گئی۔ '' ایک اورا یا جان ۔' مساہرہ نے ہر بیثان ہوکر ہر بان کی طرف و یکھا۔ صایرہ صحن میں شوہر کا بستر بچھا کر جگ میں یانی بھرنے پکن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ اسپے بس مامنامعهاکیزی 34، جنوری 2013.

اصلی اور نقلی کا غرق سہتے ہیں بٹلر نے اپنی کئی تعلیس تیار کر دھی تھیں لیعنی ہو بہوہٹلر سے ملتے جلتے ہم شکل افراد استھے ، الررك ي تے۔ أيك جرمن آفيسركوية أبين جل رباتها كدوہ اصل بمطرے بهم كلام ہے ياتھى سے تواس ئے کہا'' سرا آج میں نے ایک ہزار میہدوی کل کے۔'' تو ہٹکرنے بے ساختہ کہا۔''شاباش!' تو جرمن ا السر توراً يولاً ۔ " آپ اصلى بتلزنبيں بين كيونكه صرف ايك بزار بيبود يون كونل كرنے پر بتلر شاباتي نبيس ، ﴿ دِے سَکیا۔ " وَمِنْ آرْ مَانَشْ کے امتحان میں طلبہ کو ایک تصویر دی گئی جس میں ایک مخص پولیس کی وردی م منے چند آ دمیوں کے ساتھ کھڑ اتھا۔ ریپا کرنا تھا کہ وہ اصلی پولیس والا ہے یاتھی۔ ایک لڑے بے تصویر و کھتے ہوئے کہا۔'' بیرلی ہے۔'' مسحن نے پوچھا۔'' کسے؟'' کڑے نے کہا۔'' سر! اگر بیاصلی ہوتا تو ال کاماتھ جی اپنی جیب میں شہوتا۔ مرسله: جبیں نیاز ،ملتان راقتیاس: مراحیات ، ڈاکٹر پوس بٹ " تم کتنی دلچسپ با تین کرتے ہوامیل خان ۔ اچھا چلو بعد میں جائے تمازیر بینے کرخود پر ہس لیٹا میرے کے بیت مگ میں اچھی کی کائی بتا کرلاؤ ..... جھے بہت کام کرتا ہے، کل یا چے بیزے میجرآ پریشنز ہیں۔' " بی آب چلیں میں ابھی لا یا۔" امیل خان نے اٹھ کر جائے ٹماز تہ کرٹا شروع کر دی۔مہرجان بڑے كروفرت علته موت اندركوهي مين جاري مس رانی اینے بستر پر حیت لیٹی ہوئی تھی تل جان بہت محبت سے اس کے پالول بیں ہاتھ پھیرر ہی تھی۔ " قاله ما مال شروع بي سے الي بين؟" را بي سوچة موجة كل جان كي طرف و يعظي كل جان را بي کے سوال پر شیٹائی تئ پھرز بردی مسکرائی۔ ' وہ بہت اچھی ہیں جیٹا۔۔۔۔۔امسل میں شروع ہی ہے ان پر بہت ذینے داریاں رہیں اسی لیے وہ بہت مجیدہ ہیں ترمیری بہن دل کی بہت انچھی ہیں۔' کل جان نے ایک سردآ ہ دل میں دیانے کی کوشش کی۔ "كال بالسال كي تعريف كرني إن منهاب البالي في تعريف الدي "كول نه كرون ميرى على بهن يه-"كل جان في تظر جيركا كرا مسلى سے كها تھا۔ ا کب انہیں اپنی بہن جھتی ہیں مکروہ تو آپ کوائی ملاز مہ جھتی ہیں۔'' اس نے صاف کوئی بلکہ بڑے مچھوڑ دہیٹا کوئی اور ہات کرو۔ ''کل جان نے کو یاا بٹی جان بیجائے کی کوشش کی ۔ '' میرے پاک جیں ہے کوئی اور ہات ..... جھے بتا تیں وہ بہن کمی طرح اچھی ہوسکتی ہے جواتی بہن کی مجورى اور كان سے قائد وافعار بى ہو۔ بورى ايك نوكرانى كى تخوا وكى بچت ہے۔ "شایدوه جھے سے زیادہ مجبور ہول۔" مگل جان کے ڈعیروں آنسوول پر کرے۔" بیٹااہ تم ادھراُدھرا پنا ز ہمان ندالجھاؤ۔ شادی کرکے اپنے گھر جا دُاورا پی مرضی کی زندگی کز ارو۔'' "منادی کراول .....اس پڑھے سہراب خان ہے؟" رائی نے غیمے سے کل جان کی طرف و یکھا۔ ماهام اکسر 37 موري 2013.

ایٹ چکا تھا۔ وہ شروع ہے ہی کھلے تن میں سونے کا عادی تھا۔ بار شول کے موسم میں وگرا چڑج اوہ جاتا تھا کہ بند کمروں میں اس کا م گفتا تھا۔ خود پر جبریا کوئی قدخن تو اسے لمجے بحر کو پر داشت تبیل تی۔
'' وہ تخواہ کا لفا فد میں نے تہا ہے کئے کے بیچے رکھ دیا تھا۔ سنجال کر رکھ دینا۔'' اس نے قدرتی ہوا اور پیڈشل فین کی ہوا ہے لطف اندوز ہوتے ہوئے بہت ترم اور ایسے موڈ میں صابرہ سے کہا۔ ویسے بھی صرف شخواہ پرگز ارہ کرنے والوں کا موڈ مینے میں ایک ون ضرور بہت انچا ہوتا ہے جس دن انہیں تخواہ کی ہے۔
پرگز ارہ کرنے والوں کا موڈ مینے میں ایک ون ضرور بہت انچا ہوتا ہے جس دن انہیں تخواہ کی ہے۔
'' سابرہ کو بھی یہ بابانہ خبر خوشخبری کی طرح محسوش ہوتی تھی۔
'' سیس ہزار ، دو ہزار میں نے رکھ لیے ہیں اپنے قریح کے۔'' جابر علی نے آ تھیں موند تے ہوئے کہا۔ ماہرہ اس کے باؤل و بانے گی۔
صابرہ اس کے باؤل و بانے گی۔
ماہرہ اس کے باؤل و بانے گی۔

" ستارہ کہتی ہے اس کی مہیل کا باہ بھی پولیس افسر ہے اس کے بال بقرعید پر چھ بکرے ذریح ہوتے ہیں۔" " بان سمارا سمال دو ٹانگول والے بکرے کا ثما ہوگا گای لیے عید پر جار ٹانگوں والے بکرے کا ثما ہے۔ارے ہم خود کنتے کو تیار ہیں مکر حرام کھائے کو تیارٹیس سمجھایا کروا پی اولا دکو۔"

"الله كالشكر ہے بیچے مجھ دار ہیں سب سجھتے ہیں اور بچوں كی طرح آتے دن قرماكشیں نہيں كرتے - آ صابرہ نے جابرعلی كوا بی طرف سے مطمئن كرنے كی ستی كی ۔

"انسان چاور و کیوگر پاؤل ٹیمیلائے تو سکون سے رہتا ہے۔ حسرتیں پالنے سے امیدیں پوری تہیں ہوتیں۔ ' جابرعلی نے یہ کہ کر کروٹ برلی۔''ابتم بھی جا کرسوجا دُ آ ن کل ایمرفینسی چل رہی ہے، جانے کس وقت فون کی تھنٹی نئے جانے۔ ہم تو چوہیں کھنے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔' جابرعلی کہدر ہاتھا۔ صابرہ جار پائی سے اتر گئی اورایک وفاوار، ہدرو بیوی کی طرح اپے شوہر کو دیکھ رہی تھی جودن میں کئی مرتبہ یا دولاتا تھا کہ وہ ان کی خاطر بیزی مشکلیں اٹھا کر دو تی حلال کما تا ہے۔

公众公

امبیل خان لان کی ہلکی روشی میں بہت خضوع وخشوع سے عشا کی نماز پڑھتا تظرآ رہا تھا۔ مہر جان کا فیا د بر سے اپنے کمرے کے اطالوی طرز کے در شیخے سے ایک تک اس کی اطرف و کیچے دہائی تھیں۔ و کیھتے و کیھتے النہ کی آتھوں سے جیسے چنگاریاں تکلنے لگی تھیں۔ان کا جسم بید کی طرح کرزنے لگا یوں لگا جیسے اب وہ یا تکوں کی ا طرح جنی پردیں گی ۔ وہ چند تھے اپنی سانسوں کو کنٹر دل کرنی رہیں بھر در شیخے سے بیٹ گئیں۔

و دنماز مکمل کرکے وعاما تک رہا تھا اس کے خاموش آنسواس کی دا ڈھی کو بھگورد ہے تھے۔مہر جان وسط یا دُل اس کے قریب آکر کھڑی ہوگئیں۔اصیل خان کا جسم دھیرے دھیرے کا نب رہا تھا۔وہ چند کھے اس کیا حکرف دیکھتی رہیں بھرآ جنگی ہے اپناہا تھا اس کے کندھوں میر رکھ دیا۔

اصیل خان کو جیسے زبر دست کرنٹ نگا تھا۔ یہ کون اس کی تنہائی میں تل ہوا تھا۔وہ اپنا آنسوؤں سے ہوئے اس خاس خان کو جیسے زبر دست کرنٹ نگا تھا۔ یہ کون اس کی تنہائی میں تل ہوا تھا۔وہ اپنا آنسوصاف کیے تم اس کو بیٹھے بیٹھے اس نے ہتھیا۔وں سے آنسوصاف کیے تم اب بھی آئسوساف کے تم اب کا اب بھی آئسوساف کے تم بھی ہوئی آئسوساف کے تو اس بات کی اب تھی تنہیں و سے سکتا تھا کہ وہ اس کے جید تھولیں۔ مہر جان کا ہاتھ ہوڈ اس کے کندھے پر تھا۔

'''امین خان سات مرتبہ پر اہوکر مرجا دُتمہارے آنسووں میں اتنادم نیس ہے کہ قرض اٹارسکیں۔اچھاء تو بتاؤ کیوں رور ہے ہو؟'' مہرجان کے انداز میں تسخرتھا۔

" مروكها ل رما مول بيتم صاحبه است او پرنس رما مول - "مهرجان نے ايك زوروار قبقهد نگايا -

2013 - 36 - 2012

'' ڈاکٹرصافیہ ہرگز میری ماں نہیں ہوشکتیں۔کوئی ماں چار مرتبہ کے شادی شدہ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرسکتی چاہے اس کی بیٹی بوزھی ہوجائے۔''راٹی نے غصے سے منھیاں بھیجے کر کہا۔'' میں سہراب خان سے شادی سبیں کردل گی ۔ وہ میری لاش لے کر جائے گا۔''راٹی اپنی بے قابوسانسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے ہمشکل یولی۔انہوں نے بریشان ہوکرا سے جیکارٹا جا ہاتو رائی نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔

'''آپ جلی جا کمیں میرے کمرے سے ۔۔۔۔۔ طالم کا ساتھ وینے دالا طالم ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کواٹی بہن ہے ، تی چھرد دی ہے تو خود کر کیل سہراب خان سے شادی یا امال کی کروادیں۔'' رائی پریا گل بین سوار ہوگیا تھا ویہ ہر سے انز کرگل جان کو کمرے سے ہا ہر جانے کا اشار ہ کر دہی تھی۔ کل جان آنسو چتی ہوئی کمرے سے ہا ہر ھی آئی۔

公公公公

اصل خان من من تازہ مبزی لے کرآیا تھا۔وہ مبزی کے شاپر بچن میں رکھ کرلا دُنج میں واپس آیا تو دیکھا۔ مہرجان دونوں یا دُن ٹیبل پررکھ کرنیل فائل ہے اپنے تاخن بنار ہی تھیں۔امیل خان سرجھ کا کر ہا ہر کی طرف جانے لگا تو مہر جان نے ایسے روکا۔

''اصل خان ادھرا و مم گھر کے سینٹر سرونٹ ہو ہمہیں ایک ٹوٹٹجری سنانی ہے۔''اصیل خان بنا پچھ بو لے۔ موّد ہانہ کھڑا ہوگیا۔

''' میں رائی کی شاوی کررہی ہوں۔''اب امیل فان چونک پڑا تھا۔اس کا دجود جیسے آندھیوں کی زویس تھا۔اس نے بے پٹاہ جیرت سے مہر جان کی طرف دیکھا۔

''مہت انچھارشنہ ہے۔رائی کو پھولوں کی طرح رکھےگا۔'' مہرجان معنی خیرمسکراہٹ کے ساتھ بول رہی تعیں ۔اب اصلی خان کے جیرے پر فقد رہے مکون وکھائی دیا۔

'' مسبراب خان کوتو تم الخیمی طرح جانتے ہو۔ میرے سب سے بڑے ماموں کا سب سے بڑا بیٹا ہائی قائی کوالیفا نڈ ، رئیس ابن رئیس تم ہی کہورا لی کواس سے جھا رشتہ بل سکتا ہے؟'' مہر جان کی مسکرا ہٹ بہت میرا سرار تھی۔اصیل خان ہنا ہے نے بیس کھڑا مہر جان کی طرف دیکھے رہا تھا۔

'' آنگھیں پنجی کر وتمہاری آئی ہمت کہ میری آنگھوں میں آنگھیں ڈال کر دیکھوں''امیل خان نے گھیرا کر ں جاکائیں

Be-Belle

# Splendor of Silk & Comfort of Cotton

ماينه م اكسال (39) خنود 2013.

''بڑھانہیں ہے البتہ عمر میں تم سے کائی بڑا ہے کئی عمر کے مردوں میں شجیدگی ہوتی ہے۔ کم عمر بیوی کو یہت اچھی طرح سنجال لیتے ہیں۔اصل بات تؤ بُرخلوص ساتھی مانا ہے اور جس عورت کو پرخلوص ساتھی ل جائے وہ بہت نصیبوں والی ہوتی ہے۔''

'' ہاں، مجھے پہلے ہی بنا ہے آپ کوا مال نے میرے جھے لگادیا ہے گرآپ اچھی طرح جان کیں میں کسی صورت سپراب خان سے شادی نہیں کروں گی۔ چاہے امال جھے کو لی مار دیں ۔' را بی کے لیجے میں اس پی تھا۔ '' بیٹا پھرتمہاری شادی کہاں کریں؟'' کل جان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا جسے دو انجانے اندیشے ہے۔ '' بیٹا پھرتمہاری شادی کہاں کریں؟'' کل جان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا جسے دو انجانے اندیشے ہے۔

کائب رہی تھی۔

'' میں اس وجہ ہے تو انکارٹیں کر رہی کہ مجھے اپنی پہند ہے شادی کرنی ہے گرا لیبی کیا معبیت آئی ہے کہ میں ایک بڑھے ہے شادی کروں۔ شادی کے بغیر بھی زندگی گز رجاتی ہے جیسے آپ کی گز ررہی ہے۔'' رالی جھلا کر پولی۔

'' بیٹاتم دونوں بہنوں کے لیے دشتے ڈھونڈ نا بہت تھن کام ہے۔ ہمارے طائدان میں لڑکیوں کی شادیاں غیر خاندان میں تہیں ہوتیں۔ بڈھا ہو، جوان ہو جو بھی ہو خاندان کا ہی ہونا جا ہے ادراس وقت خاندان میں ا تہمارے جوڑ کا کوئی کڑکائیں ہے۔ 'گل جان نے بہت سادہ طریقے سے اسے تمجھائے کی کوشش کی۔

'' خاندان …… جارا کون ساخاندان ہے۔ایک آپ ایک ایاں ،ایک بہن پھرآپ کس خاندان کی بات کررہی ہیں؟ ہم نے تو آئ تک اپنا کوئی رہنے وارٹیس ویکھا۔''

''الین بات نمیں کے بیٹا۔ ہارا بہت بڑا خاندان ہے۔ ہم زمین دارلوگ ہیں۔ بس نی بی جان کو پڑھائی ۔ کا بہت شوق تھا۔ با بائے ان کی خواہش ہے موچ کر پوری کردی کہ ہمارا کوئی بھائی تیں تھا۔ با با ، بی بی جان کوا کی دارٹ کی طرح تنار کرد ہے ہے وہ کہتے تھے یہ برا بیٹا ہے۔ میری پکڑی اور پیٹھک اس کے پاس میری امانت ہوگی ۔'' کل جان بول رہی تھی اور رائی بڑی تو بت سے س رہی تھی۔

'' بیجوتمهاری امان کا استال ہے ٹائ اس کا نقشہ ہمارے مرحوم بابابی نے بنوایا تھا۔'' '' تو خاندان کے لوگ ہم ہے کیوں نہیں ملتے ؟''رائی آئی جگہ انکی ہوئی تھی۔

" " ہم ان سے اس ملتے۔" کل جان نے آ ہمتی سے کہا۔

" \* كيوْل؟ " را ني كوچيرست كا بخت كالكاب

'' بی بی جان کو پیند تمیں ہے ، وہ و بیہاتی لوگ ہیں بی بی جان کا مزاج تمیں ملتا۔'' کل جان نے جواب دیا۔ '' اور بیسبراب خان کیا پیرس شرر ہتا ہے۔ یہ خاندان کا ہے تو و بہاتی بھی ہوگا۔' را بی نے تلقی ہے کہا۔ '' وہ با ہر سے پڑھا ہے۔ بہت پڑھا نکھا ہے اس نے پہلی شاوی کسی میم سے کی تھی پھر بعد ہیں اسے چھوڑ و یا تھا۔ اس کی اب تنیوں ہویاں و بہاتی ہیں اس کی رشیخہ وار ہیں۔'' کل جان روانی ہیں بول رہی تھی۔ رائی ایک جھکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔

۔ '' نتین ، نتین ، نتین ہیویاں ۔۔۔۔۔امال تمین ہیویوں کے شوہر سے میری شادی کرنا جا ہتی ہیں۔'' رائی پذیائی اعمام میں جِنّا نَیٰ کُل جان نے اس کے متہ پر ہاتھ رکھ ویا اور گھبرا کر در دازے کی طرف و کھا۔ میں جِنّا نَیْ رویوں سے خوش نہیں ہے۔ پڑھی کھی ہیوی جا ہتا ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ خاتمران میں کوئی استان میں کوئی

المرائع الله الله المولول سے خوش تمیں ہے۔ پڑھی لکھی ہیوی جا ہتا ہے۔ ہماری بجبوری یہ ہے کہ خاندان میں کو کی الل الز کا نہیں ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔گا ڈن لے کر نہیں جائے گا بات ہوگئی ہے۔ '' کل جان نے آ ہستہ آواز میں کہا۔

مانامه اکبرو 38 مینرود 2013-

أمأنت

طرف پژھی۔

'' خالیہ''رانی نے اسے آواز دی۔اب اس کی پشت رابی کی طرف تھی وہ و بین رک کر گرون موڑ کررا بی کی طرف دِ سیجنے لگی۔

'' دوکون تھا؟''رانی کے سلیجے میں پچھ خاص تھا۔ ''کون ……؟''گل جان پری طرح چونک گئی۔

''وہ جو آپ کورا توں کو یا دآتا ہے۔''اس نے بڑے اعتماد سنے پوچھا تفارکل جان شپڑای تی اور پھر عمرا دی۔

''ارے بیٹاالی کوئی بات نہیں ، ہمارے گھریش ہی جارد یواری نہیں ہوتی۔ ہماری موج بھی جارد یواری کہ تبدیش ہوتی ہے۔' نے کہدکرگل جان تیزی سے باہر نکل گئی۔

برہان ٹیمل لیمپ کی روشنی میں اسٹڈی کرریا تھا۔ بہت توجہ وا نہاک ہے کسی توٹ پر بین سے نشان لگاریا تھ کہ صابرہ دوودھ کا گلاس کیے اس کے کمرے میں چلی آئی۔

''ا می آب ابھی تک جا گہ رہی ہیں؟'' بر بان نے چونک کرمراشایا۔ ''تم بھی تو جاگ رہے ہو بیٹا۔ میں نے سوچا آٹھ ہے کا کھانا کھایا ہوا ہے ، کیا خبر بھوک لگ گئی ہو جوان

بجے ہے۔ 'مال نے گلاس اس کے سامنے رکھ کر پیاد سے اس کے سریر ہاتھ پھیرا۔'' وہاغ کا... کام زیادہ ہوتو د ماغ میں مشکل ہوجاتی ہے۔''

'' پہلے ہی اتنی مہنگائی ہے۔ خریج کم کرنے کی ضرورت ہے پھرسب سے زیادہ خرج میرا ہی ہے۔ اباجان کاموڈ ایس وجہ سے تو خراب رہتا ہے۔ 'برہان نے شجیدگی سے کہا۔

''ارے تیں ہٹا، وہ تو تمہاری طرف سے بہت مرامید ہیں۔ اپنی خوشی سے تہمیں انجیئر تک پڑھارہ تیں۔ بچوں کے اجھے مستقبل کے لیے بی مال باپ محنت کرتے ہیں۔ انسان کی ساری بھی کے دوڑا دلا دیے لیے بونی سے ہم ایٹے ایا جان کی باتیں دل پر تدنیا کرو۔'' وہ بڑی نیک دلی سے بیٹے کوسمجھانے گئی۔ بریان ماں کی مباد کی مرسکر ادریا۔

و میں کیوں اُن کی باتنس دل پرلوں گا۔باپ ہیں وہ میرے ..... مجھے تو ان پررحم آتا ہے۔ مجھے احساس

Be-Belle

Pakistan's First 2-Layer Fabric Bra!

ماندان المريد ماندان المريد 2013 ماندان المريد 2013 ماندان المريد المريد

''معاف کردیں بیٹیم صاحبہ۔''اس نے کا نہتی آ واز میں معذرت جاہی۔ ''اب تم جاسکتے ہوجو خبرہم نے تہ ہیں ساناتھی ساچکے۔امید سے تم یہ خوشخبری من کر باغ باغ ہور ہے ہو ''یہ کہدگر مہر جان بٹس پڑیں۔امیل خان یوں جل رہا تھا جیسے خودکو تھیدٹ رہا ہو۔

رائی گہری نیندسوئی ہوئی تھی۔ گل جان کے ہاتھ میں تیجے تھی۔ دہ تیجے کے دانے گرار ہی تھی دانوں کے ساتھ اس کی آنگھوں ہے تہ نسوگالوں پر بھسل دہے تھے۔ وہ کچھ پڑھتی تھی بھررانی پر بھونک مارتی تھی۔اس کی آنگھیں دانی پڑکی ہوئی تھیں پھرجسے اسے خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔اس نے جھک کر دانی کی بیٹانی چوم لی۔گرم چند آنسورانی کے چبرے پر کرے تو اس نے بیٹ سے آنگھیں کھول دیں اور نیند بھری آنکھوں سے جن گرم چند آنسورانی کے چبرے پر کرے تو اس نے بیٹ سے آنگھیں کھول دیں اور نیند بھری آنکھوں سے جن میں جبرت کی انتہا تھی گل جان کی طرف دیکھنے تھی۔ گل جان بھی اپنی بے اختیاری پر جگل تی کھڑی "نسومان کی کر دہی تھی۔

'' '' پ سوئی نہیں خالہ؟''رابی نے نبینہ سے بوجل آواز میں پوچھا، لیج میں تظریقا۔ مکل جان خاموش رہی۔

'' خالیآ پ کیول رور ہی ہیں ، بتا کیں ناں؟'' رانی اٹھ کر پیٹھ گئی۔

'' چھٹیں بیٹا بس ویسے ہی۔' کل جان کے حلق میں آنسوؤں کے پھندے تھے۔

'' آپ بھے سے پچھے چھیارہی ہیں۔ بتائیں بچھے ۔۔۔۔۔ اتن رات کو میرے کمرے میں آکر کیوں رورہی بیں؟ اس وفت ساری دینیاسورہی ہے آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟''رائی اٹھ کر کھڑی ہوگئی اورکل جان کے کندھوں کو پکڑ کر ہلا رہی تھی۔

و المراد المراد و المارے کمرے کی گفتر کیاں تھلی دیکھی کرآ گئی تھی۔ سوچا بند کر دوں۔ آج کل مجھر بھی تو بہت ہور ہے ہیں۔''گل جان اب کافی حد تک خود پر کنٹرول کر چکی تھی۔ بہت صاف ادر مراع تا دیلیج میں بات کرر دی تھی۔

''میرے کمرے کی گھڑکیاں بند نہ کیا کریں۔ جھے گھڑ کیاں کھول کر ہونے کی عاوت ہے۔ بند کمرےاور کھڑ کیوں سے جھے دحشت ہوئی ہے ، ڈِرلگا ہے۔''رائی جھٹچلا کر کہدر ہی تھی ۔ ''دعمہیں ڈِرلگا ہے؟''کل جان نے چونک کررانی کی طرف دیکھا۔

'' ہاں، پتائنس کیول بچھے محسوس ہوتا ہے بند کھڑ کیول کے بیچھے سے کوئی جھا تک دیاہے۔ کی آئنسیں بچھے محدر رہی ہیں۔'' رانی بول رہی تھی اور کل جان اسے ایک تک دیکھیے جار ہی تھی۔

" آب جھے اس طرح کیوں دیکھر ہی ہیں؟" است کل جان کی نظر دن میں غیر معمولی بن محسوں ہوا۔ " آن ہاں۔" کل جان اسے دھیان سے جو تک کئی۔

'' دهیں مجھ کی کہ آپ کیول جاگ رہی ہیں اور کیول رور ہی ہیں۔ یقینا آپ نے امال تک میری بات پہنچائی ہوگی اور پھرانہوں نے بہت ہجھ کہا ہوگا۔'' را بی نے جیسے اپنے طور پرول کا حال جان لیا۔ میرنجائی ہوگی اور پھرانہوں نے بہت ہجھ کہا ہوگا۔'' را بی نے جیسے اپنے طور پرول کا حال جان لیا۔

" " " " " " " " " آ ہستہ سے دانی کے ہم اس کیا۔ میری بری بہن ہیں اگر پھیمی کہیں تو میں پراٹہیں مانتی ' مگل جان نے آ ہستہ سے دانی کے ہم بر ہاتھ پھیرا۔

"اجھاہوا میں جاگ گی ،اس بہانے پہا تھا گیا گرآپ را توں کواٹھاٹھ کرروتی ہیں۔" را بی یہ کہ کرائے بہتر پر جا کر بیٹھ گئی۔ گل جان نے مر براینا دو بٹا درست کیا اور مغموم چیرے کے ساتھ بلٹ کر دروازے کی مستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ گل جان نے مر براینا دو بٹا درست کیا اور مغموم چیرے کے ساتھ بلٹ کر دروازے کی مستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ گل جان ہے میں مامنام میں کھیں جنود بھرے کے ساتھ بلٹ کر دروازے کی مساحد بھر بھر ہے ہے۔

ہے وہ بہت محنت اور ایما تداری ہے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ "اس نے ماں کے سکون کی خاطر دود دہ بیتا شروع کرویا 📗 تاكه مال آرام يه موجائية -ووتم الجینئزین جادَ ہے ... اچھی نوکری مل جائے جی نویس مبلی فرصت میں تمہاری بہنوں کواینے گھر کا کرنے کی گوشش کروں گی۔''انہوں نے بیٹے کی إدھراُ دھیر بلھری کتابوں کوسمیٹ کرایک جگدر کھتے ہوئے کہا۔ '' ایکھی تو وہ بہت تھیوئی ہیں ای ۔ آپ کیون فکر کرتی ہیں ۔ ' پر ہان سکی ویتے ہوئے بولا۔ ''جوان لڑی چھوٹی ٹبیں ہوتی میں ہماری ڈیتے داری ہوتی ہے۔ بٹی ڈات جٹنی جلدی ایٹے گھر جائے ۔ اخِما ہوتا ہے۔ ماہرہ نے مجھایا۔ " آب پریشان شہوا کریں امی ۔ پس ہرقدم پرآپ کے ساتھ ہوں ۔" اس نے بید کہ کردودھ مااور گلاس مال کوتھما و ہا۔ ہے نے گرم دودھ بیا مال کی روح میں منتک اتر گئی۔ ''اللہ تم جیسی نیک اولا دسب کو دے ، آمین ثم آمین - "صابره دعاً دے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ روما حسب معمول لیٹ آورز بین کا تناز ہے بات کررہی تھی۔ برسون کامعمول تھا دونوں سوئے ہے سِلِے گُفتا ڈیڑھ کھنٹاضرور ہات کرتی تھیں۔ " كمريس بري مينش بي كريتاؤن " "روما كهربي تقي -و الكوتى شي مات كرو . " كانتاز في شرارت سي كهار \* میں سیریس ہوں کا نٹاز ، رانی آیا کی شامت آئی ہوئی ہے۔ امال ان کی شاوی ڈبروسی کررہی ہیں آیک ادورا ت بندے سے " رو مانے بہت د کھ بھرے کیے میں اطلاع دی۔ " تو را بی آیا انکار کردیں نال ۔وو کر سکتی ہیں تہاری طرح ڈر پورک ٹیس ہیں۔" کا مُنازیہ دھا کا *س کر* ذرایریشان شهونی بوے آرام سے حل بتاویا۔ "اتنا آسان جيس ب جنت تم سمحدري مو"رومان ول شكت البح ين كهار '' لگتا ہےلوگوں کے د ماغ ٹھیک کرتے کرتے تہماری ا مال کا د ماغ الجھ کیا ہے۔اگر د وہند وینگے ہوتا 🛚 توجم دوتول ل كراس سے شاوى كر ليتے ." " د كيول كر ليت ؟" رو ما مونق موكى كا كنا ز كلك هذا كربس وى ـ ''ارے بھٹی قرض کرورانی آیا شاوی ہے انکار کرو۔ تی ہیں تو ہم دونوں ل کراس بندے ہے شاوی كريلية مسرة نى خوش موجاتي مداني آيا كي جان جهوث جاتي -'' پالکل احمق ہوتم ۔ا مال کے سامنے بھی مڈاق میں بھی الیسی بات شدکر نائم ہے گئے پر یا بندی لگادیں ا گی۔''رومانے برسے ہزرگاندا تدازیش تھیجت کی۔ ' ہائے .... میں توجمہیں ملے بغیرا یک دن نہیں روسکتی۔'' کا ننا زنے بڑے انداز سے کہا۔ '' بچھے بھی بس ہروفت تمہاری مینی جا ہے ۔میرا بس چلے تو ایک بل تم سے جدا نہ ہوں '' رو مابہت پیا م بھرے کہتے میں کہہ رہی تھی۔اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ یا ہر در وازے ہے کان لگائے کسی نے اس کے بيآ خرى جملے ن کيے ہیں۔ (باقی آئنده)

پر ای نک کا ڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لئک
 ڈاؤٹلوڈ تگ سے پہلے ای تبک کا پر شٹ پر یو یو
 پر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجو و مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ میاتھ

﴿ مشہور معنفین کی گٹب کی تکمل ریخ ﴿ ہر آباب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان ہر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ منیس

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہِرَای بَکِ آن لائن بِرُعظہ فا کلز

ہرای بَک آن لائن بِرُعظہ

ہولت

ہان و المجھ کی تبین مختلف

ہائز و س میں ابلو ڈ تگ

ہران میر براز مظہر کلیم اور

ابن صفی کی تکمل سیخ

ہران میں بنکس کو بینے کمانے

ہرایڈ فری لنکس انکس کو بینے کمانے

ہے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

واحدويب سائف جهال بركاب تورشت محى واو مووى جاسكنب

اپنے دوست احباب که ویب سائٹ کائنگ دیمیر متعارف کرانتیں

### WHAT PERSONET COM

Online Library For Pakistan

Facebook (b.com/pakstately Tunto an



LUCION BULL PROPERTY AND A RESIDENCE OF THE PARTY OF THE

مادامه کیزی دوری 2013.

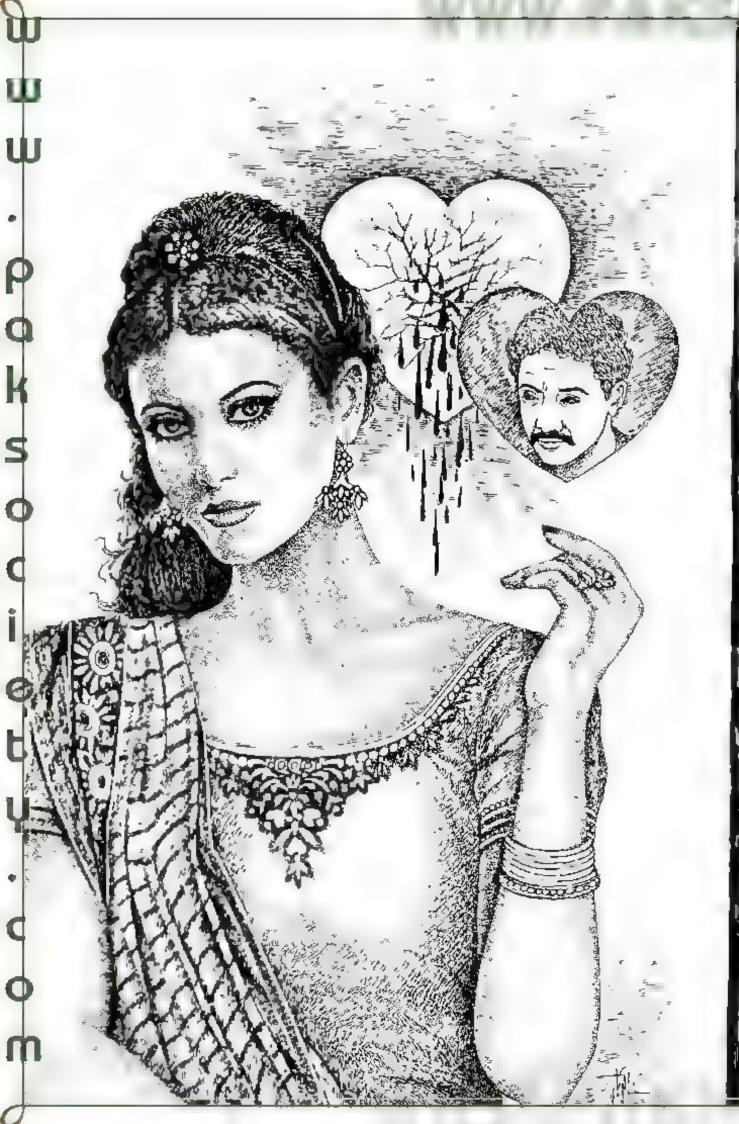

البو سے سینچ پڑتے ہیں برگ و بار سے موہم اللہ بر ایوں لگا و بنا شجر آسان کتا ہے اللہ بہوں نے دھوپ کی دشوار بال جھیلیں بتا کم سے بدن پر سائیہ ویوار و در آسان کتا ہے مکست خاک سے لئے کر شمو یائی کے منظر تک فرا وشوار ہے رستہ مگر آسان کتا ہے فرا وشوار ہے رستہ مگر آسان کتا ہے

بات ایك امائت ہے ؛ ذات ایك امائت ہے عقت ایك امائت ہے ؛ رُندگی خدا کی امائت ہے ؛ رُمين کے وحود پر سورج کی روشنی امائت ہے ، تاروں کا نور … جاند کی چاندئی امائت ہے ، تاروں کا نور … جاند کی چاندئی امائت … امائت کو خیانت سے بدل دیا جائے تو چہار سو اندھیروں کا راح ہے ۔ اسی اندھیرے میں امائت کی شاہائیاں بھر سے روشنی کی گرتیں یکھیرتے ہوئے چہارسواجالا کردیتی ہیں ۔

#### والمانت وخابت كرانا كركانك برادوكروب مورب كرج



تبیع تھی ....وہ کھ پڑھ ری تھی۔مہرجان نے اپنے کرے کی کھڑی سے گل جان کو و کھے لیا تھا وہ تو اے س چلانے کی نیٹ سے کھڑ کیاں بٹد کررہی تھیں۔ ، وہ اتن پھرتی ہے کرے سے باہرتکیں کو یا بجل سے چل رہی اللہ اللہ اللہ م ہوں .... کل جان اپنے خیال میں کھوئی ہوئی تھی کہ مہر جان نے جالیا۔ '' بس رہنمی سے بھی بینونیس آئی … '' اس نے بوئی سادگی ہے سر جھکا کر کہا تھا۔ '' بھی تھی ….. یا اکثر ……؟''مہر جان کے لہجے ہیں طنز ولی تھی۔مہر جان نے تبیح کی طرف ایک نگاہ کی۔ ود كوني وظيف كرراي جوء " ومنيس .... يا حَيْ يَا قِيوم بِرْ هدان كلى كه شايد نيندا جائية. و کم از کم میرے سامنے تو اتنی پارسا بننے کی ضرورت نہیں ....ان تبیج کے دانوں پرتم دنیا کو گھما عمق 🗬 ہو ... جھے تیں ۔ "مہرجان نے استہزائیہ سلماہث کے ساتھ سرے پاؤل تک اے تھورا۔ " آپ میرے جا گئے ہے پر بیٹان تہ ہوا کریں ٹی لی جان ..... عل تو برموں سے جا کے دای ہول ..... شابد موت کی نیند کے انتظار میں جا تی رہتی ہوں۔ " اکل جان کے چبرے پراس طرح سکون تھا، داہت مؤدیا مبرجان نے کا ب دارنظروں سے اسے سرے یا وُل تک تولا پھرطٹر بی تبقیدنگا کر بولیں۔ \* التني مجي مظلوم و كھائي دوكم ازكم مجھے تم پرتر سجيں آتا ۔ " " فيدا نه كرے كما ب كو بھى جھ برت آئے ..... " وہ يہ كهدر كي تيس ..... مبرجان كے قريب سے كرد كر و جہیں ون رات جاتا سلکتا و مکھ کرمیرے ول کو جوسکون ملتاہے ہیان سے یا ہرہے۔'' مہر جان بروبروار ہی تھیں جبکہان کے اپنے وجود پی جوآگ ومک رہی تھی اس کا اگر تو شاید درجیم ارت میں اضانے کا باعث تها .....دات گانائم ..... مربرطرف دن کی او چل رای می -"جب تمهارے پاس اپنی کار اور ڈرائیورموجود ہے تو مہیں کا تناز کا احسان اٹھانے کی کیا ضرورت ب؟ "مهرجان آف مودمي روما عاطب عين جوكان جان كي بالكل تياري -"امال احسان كى بات سيس ..... مسين أيك دومر من كي ميتى جا ہيں-" " البس .....! " مهر جان نے ہاتھ اٹھا کرروما کومزید بولئے سے روکا ..... غصر بدبو ھاکیا۔ " درات مجھے پتا جل کیا ۔۔۔۔ اتنی بے وقو فی اور جمافت کی تو تع نہیں تھی تم ہے۔ پی نہیں ہو... ہوش کی دوا کرو ..... بین برسب کچومز پد برواشت بین کرون کی ..... "مهرجان نے فیصله کن جمکرانه کھن گرج کا مظاہرہ المال ..... كا منازتو بجين سے ميري دوست بي .... اروماليك دمسهم ي كئ مى -" دوی اور پاکل پن میں فرق ہوتا جاہیے .... و ماغ خراب ہوگیا ہے تم وولوں کا۔ "ای وفت رالی ایک مادنامه پاکبراز 👔 فرورې 2013-

مہرجان کی آتھوں ہے جیے غیظ وغضب کی چنگاریال نظتے گئی تھیں انہوں نے بے افقیار درواز ہ کھنگھٹایا رو ما دستک من کر تھبرا گئی جلدی ہے رابطہ منقطع کرکے کارولیس تھیے کے بیچے چھپا دیا اور بیڈے چھلا تگ مار كراترى \_ درواز و كلو لت بى جومبرجان برنظريزى تو چكراكرده كي \_ واصبح كالح كى چھتى ہے ....؟" وه درشت كہتے على إو جهران كيس '' تن ..... ثن .... ثن المال ..... أو ومان خبك كلاتحوك مع تركرت موسع جواب دياس '' پھر ہے آئی دہر تک چامنے کا مطلب ..... کالج سیر کرنے چاتی ہو؟ بے وقوف بناری ہو مال کو ..... انہوں نے کھور کرد ٹی آواز ٹیں بوجھا۔ و رود ..... میں تو ابس سوئے ہی والی تھی .... کر آپ آگئیں .... تاروہائے خوف سے کا چینے دل کو پید شکل اشرم سے و دب مرو . جھوٹ بولنے کا سلقہ سکھو .... جب جوان اٹر کی نظریں جرا کر مال سے جھوٹ بولنے لکے تو بہ خطرے کی صفی ہوتی ہے ....ایس ہی ہے وتوف الریوں کوشاطر الرے تھرے بھا کر لے جاتے ہیں۔ سات سمندر کے پانی ہے بھی ہے کا لک تہیں وحلق۔ سیج سیج بتاؤ .....فون مرس سے بات کرد ہی تھیں؟'' اب مبرجان نے اس کی تھوڑی اپنی انظی سے او کی کر کے انگارے چہائے۔ '' دو ... کا نیاز ..... کا نیاز ہے .... آپ جیک کرلیں . .... ڈائلڈنمبرو کیے لیں ..... آپ کوتو کا نیاز کا فون تمبر پتاہے ناں .....؟ "روما کی حالت غیر ہور ہی تھی۔ '' میں ضرور چیک کروں گی ……ای لیے کہ میں آ سانی ہے کسی پر بھی اعتبارتہیں کرتی ۔'' مہرجان ہیہ کہہ کر مرے میں داخل جو میں اورآ تھون ہی آ تھوں میں کا رڈلیس تاش کیا۔ روما چھرتی ہے آگے برجی اور تکے کے نیچے سے کارڈ کیس نکال کرائیس تھا دیا ..... مہرجان چیک کرنے ہی والی تھیں کہ فون کی تھنٹی بج انتھی .....رو ماکی جان حلق میں اٹکے تئی .....انہوں نے کارڈ کیس کان سے رگا یا تکر بوس چھیں۔ دوسری طرف سے کا تناز کہدرہی سے۔ " روماتم نے فون کیوں بند کردیا؟" مہرجان نے گہری سائس کے کرتھر تھر کا نیتی روما کی طرف دیکھا .... تصديق موكني هي خود بخود-" الركى ..... آرام سے سوچاؤ .... ون ميں كيا كرتى مو؟ تم لوكوں كو باتي بنائے كے سوا اور كام بى كيا ہے .... کید کرمبر جان نے دابطہ عطع کرویا۔ " بی چیب بھرو کلاس وائیلاگ تم کا تناز سے بول رہی تھیں؟ شرم کروشرم ... اپنا انداز تفتگو تھیک سرو .....کھریں بیالمی سین جانے کی ضرورت نہیں ۔ آج سہلی سے بول رہی ہو .....کل وِل جا ہے گا کہ بیرہ '' مبرجان نے کیچے سوچ کر بات اوھوری چھوڑ دی ....اور کارڈ لیس لے کر کمرے سے چلی کئیں۔رو مانے تھٹی ہونی سائس سینے سے آزاد کی اور جلدی سے آھے بردھ کردر دانہ ہیند کردیا۔ کل جان کے دل کو عجیب می بے قراری تھی۔ بند کمرے میں دم تھٹنے نگا تو ہاکٹنی میں چلی آئی ..... ہاتھ میں مامامه باكيز وي فروري 2013" آج کے زیائے میں لڑکی کا بارہ جو عت بڑھ لیٹا بہت ہے۔ انسان کوئی ہنر کے لے تو فائدہ ہے ..... او کیوں کی ڈگریاں کس کام کی "؟" جابری ناشتا کرتے ہوئے بڑے خشک مگرنا صحاندا نداز میں صابرہ کو سمجھا العا-"شبینه کوبی اے کرنے کا بہت شوق ہے۔" صابرہ نے گرم پراٹھا جابرعی کے سامنے رکھتے ہوئے آہت ہوئے آوازیس جواب دیا۔ وریجی ہے وہ .....تم توعقل سے کام لیا کروہ شوق نواب پالتے ہیں ۔آج کل ضرورت پوری ہوجائے تو بہت مجھو۔'' چابرعلی نے پر ہم نظروں سے بیوی کی طرف دیکھااور نوالہ یوں تو ڑا جیسے کسی کی گر دن مروڈ رہا ہو۔ '' ونیا داری تو زندگی تیمر ہوتی رہے گی ... پرکار پڑھ ئیاں کرنے کے بجائے تہجد کی تقلیس پڑھ کینی عا ہمیں۔ جوانی کی عبادت فوما قبول ہوتی ہے۔ 'اس نے نوالہ بناتے ہوئے مزید تصحت کی۔ ''ابند کاشکرہے بیجے نماز ،روزے کے پابند ہیں۔تہجد بھی پڑھلیں گے۔'' صابرہ نے پجن کی طرف قد ' بِرْھاتے ہوئے بڑے علم ومیرے جواب دیا تھا۔ " و ہوتو میں و کیچد ہا ہوں کتی عبادت کرتے ہیں۔مصلے بچھاتے ہی کہیٹ ویتے ہیں ، و نیا میں ول اٹکا ہوا ہوتو خاک عبادت کریں گے۔ " جا برعلی نے توالے کے ساتھ ساتھ انگارے بھی چبائے۔ • • شادی کی بات کروتو آپ برامانتے ہیں ، پڑھائی کی بات کرونو غصہ .... کچھٹو کمنے دیں .... ' صابرہ ائدرے چیں جیس ہوکر یولی۔ ''اپنی اول دے کہو ۔۔۔۔۔کھرے یا ہر ہے کے بہانے ندا ھونڈیں ، قرآن کی تغییر پڑھا کریں۔' جابرعلی کی بیشانی پر بڑے بل کھرے ہوگئے۔ '' سیج عرمیں بچوں کے نکاح کرنا بھی ماں باپ کا فرض ہے۔'' مساہرہ جائے کی پیالی لے کر باہر آئی۔ " كونى تين كيرون مين تمهاري بينيون كولے جانے كے ليے تيار ہے تو بجھے كوئى اعتراض بين -" جابرعلى نے صاف کوئی ہے فورا جواب دیا۔ " پانچ سوبٹدوں کے لیے دیکھی پکوانے کی مخوائش نہیں ہے میرے پاس-حرام كا مال نبيس بے کٹانے کے لیے ..... بیدو کھاوے نمائش میرے بس كى بات نبيس۔ '' جابر علی نے چائے کا کہپ صایرہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پھر پھر پھر محصور ہے۔ "ا پنی حشیت کے مطابق سب بی مجھ نہ مجھ کرتے ہیں۔ "وا ڈرتے ڈرتے ول -'' تم نے کچھ جُھیا بچا کررکھا ہوتو دینا ۔۔۔۔'' جابرعلی نے چائے کا گھونٹ بھرکراے مزید بولنے سے "اللهينے جا ہاتو چندمهينوں بعد بر ہان بھي پجھ نہ پچھ کرنے لکے گا۔" صابرہ نے ايک نظر شو ہر کے چهرے یردوڑائی پھر پیکھاتے ہوئے ہوئی۔ '' تینے چلی کے پاس ایک انڈ اہے۔جس ہے وہ پولٹری قارم کھو لئے کے خواب و مکیور ہا ہے۔'' جا برعلی اب برى طرح بكرًا تفا مايره كى آدمى بات منه بى ين ره كئ سى - السيح منع د ماغ خراب كرديق ب ..... والمعلى چاہے کا کپ میل پر بی کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مم کردد قدم چھے ہٹ تی۔ ''عورت ای منحوس ہے ..... آٹھ سال ہے پر وموش رکی ہوتی ہے.....وہ کہتے ہیں نا پیدعورت کے ماننامه باكبر وي فرورى 2013

الله طرف نے نکل کرسا منے آگئی، غصے اور بیزاری کی کیفیت ہے پہا چکنا تھا کدوہ رو مااور مال کی بات چیت من چکی '' او کسی کڑے ہے دو تی تو نہیں چلار ہی ..... کیوں آبیک میل می بیات گوایشو بنار ہی ہیں؟'' "احجما تم يكواس بندكرو .... ميرى بات كي سائة تم في إن ركي أن در كيف كي بهت كيه كي " مهري ن اتنی زورے وہاڑیں کہ دیواریں لرزاھیں۔ امہم آپ کی بٹیال ہیں .....آپ منڈی ہے کئیریں خرید کرٹیس لا کی ہیں اور اولا دائے ماں اباب ہی ے ول کی بات كر على ہے۔ "رائى غررائداز مل كو يا ہوئى مكررو ما تقر تقر كانپ رہى تھى ۔ بناخ كي آواز ماحول من يول كوكي كوياكوني كان كالرتن احيا تك ماتهد عي ونامو-" آیا .. پلیز ... آپ کوامان کاپتا ہے تال .... پھرآپ کیوں اس طرح کرتی ہیں۔ "روما ایک دم آ کے بوالی .... اور را لی کاباز دیکر کر کھنچے ہوئے ہویا۔ "جولز کیاں اپنی مال کے سامنے زبان چلائی ہیں، ایک دن وہ اینے عاشقول کے سے مال سے لڑئی جیں ..... پھر کھروں سے بھاگ جالی جی .... وال سیس عزت کے کیے محنت کریں ... ، چندلوگ عزت کے جنازے نکال ویں ... م از کم میری زندگی میں تو اس طرح کے تماشے میں بول سے ۔دور ہوجا دُرونوں میری تظروں ہے۔''مہر جان حلق بھاڑ کر دہاڑیں۔رو ماتو پورج کی طرف بھا کی تمررانی اپنے گال پر ہاتھ دیکے بھر ے بُت کی طرح اپنی جگدایستادہ تی ۔ مبرجان نے اے اپنی جگہ جماد یکھاتو خود ہی وہاں سے یا دُل ﷺ ہوئے جل مکس کل جان راہداری میں دیوارے ٹیک لگائے آئیمیں بند کیے کھڑی تھی ، خاموش آنسواس کے رخب رول براز مک رہے تھے۔مبرجان تیز تیز چلتی راہداری میں آئی تھیں اٹھی قدموں کی جاپ پرگل جان نے ایک دم آ تکھیں کھول ویں اور مہرجان کوسا نے یا کر کھبرا گئی جلدی جلدی آٹسو بو مجھنے لگی۔ و مق س کورور ہی ہو .... ؟ و مکھے لیا ..... کتناز ہر بھرا ہوا ہے را لی کے اندر .... جو آب بہانے بہائے سے تكالف كى ب - " مهر جان نے تهر برسائى نظروں سے كل جان كو كھورا۔ ورس توبهت مجه تى مول بى بى جان .... ، "كل جان مرى مولى آ وازش بولى -"اجھا!" مہر جان کے ہونٹوں برز ہر خندا بھری ۔ دوسهيس خودكو سمجائے سے فرصت ل جاتی ہے، بدائر كى ہاتھوں سے تكى جار ہى ہے، يس اس كابندوبست مرر بن جول ..... كيونك شي مزيد رسك ين سيكستي - " '' آپ کو اختیار ہے کی بی جان ..... میں بھی اس معالمے میں زیان ہیں کھولوں کی '' کل جان آ ہستہ آ واز مس سر جھکا کر کہدر ہی تھی۔ مہر جان اس کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھیر ای تھیں مرکل جان کی مجال

\*\*\*

معنامه بأكبري 22) فروزى 2013م

نہیں تھی کہ سراتھا کرنفرت یا محبت کا اوراک حاصل کرتی۔مہرجان چند کمیحاس کی ظرف دیکھتی رہیں ورحقیقت

و و و جرد و محول كو كحوكر ماضى كى كسى سطح يا ديين كم تعيس -

" كيول، كيول. . . آخرابيك وم عد كيا جوكيا .... مارى كمث من جوجى عديم مير عاته آذكى میرے ساتھ جاؤگی ..! کا تناز بہت جذباتی ہوری تھی۔" متم ایسا کیوں کر رہی ہورو ما؟" "مرے تعیب ہی قراب ہیں ... اگر میرے تعیب ایتھ ہوتے تو میں ڈاکٹر میرجان کی بٹی ت مولى .... أرواك محل بن آنوون كي بيند الكربي تقدوه بيشكل منبط كرباري تحل ود الميس الله التي في منع كيا ب المحران كو برا بكم كيا ب ٢٠٠٠ كا نتاز بدك كربول. المستح ك مستقل توعیت کی وور می ایس کے بے بہت زیادہ اقب ایک تعی .... راستے میں بیس بھیں منٹ جو وہ ایک ووسرے میں کھوکر گزارتی تھیں وہ تو جیسے ایک تبتی متاع تھی .... جوکوئی لوٹ کرلے جارہا تھا.... کا نکاز گ حالت غير ہونے لکی ہيكو ٹی واقعہ بیں صدمہ تھا۔ " بے شارسوالات ہیں جن کے جواب جائیں... مکر امال کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کون كريه. "رومان كيج مي بولا-"البحى تك تو انبول في البي كوئى بات ليس كي تقى مسالها كك كيا جو كيا مسد؟ بهرى دوتي آج كي میں. .. ہم تو برسوں سے ساتھ ہیں .... جب میں یا دکرنے کی کوشش کرتی ہول کہ ہم بیلی بار کہاں اور کب لے بینے تو بس اتنا ہی یا و آیا ہے کہ ہم لاین میں ساتھ کھیلتے تھے .....تنلیاں پکڑتے ہوئے گرجاتے تھے ... تم روتی تھیں تو میں جیب کراتی تھی ، میں روتی تو تم چیپ کراتیں ۔'' " ابس چھوڑو ..... رومانے کا نکار کو مزید کھے بولئے سے روک ویا۔ "ندہم کھے پوچھ سکتے ہیں ندا تکار کر سکتے ہیں .... ہم تو ہم .....جاری خالبہ تک اُن کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کررہتی ہیں جیسے وہ ان کی جہن نہ مول توكراني مور ..... 'روما كي آواز مين اب آنسوول كا تاثر تقا ..... قدرتي ى بات بيكوني دل كي سنفه والا ہواورول بھرا ہوا ہوتو یہ یانی حملکنے سے بہائے وصوند تاہے... ۔رویا احول کا احساس کر کے ضبط کے کڑے مر مطے مطے کر دہی تھی ای وقت میکچرا را ندر داخل ہوئی تھیں اور لڑ کیاں گرتی پڑتی اپنی اپنی سیٹ کی طرق بھا گی تھیں . . ایک منٹ میں جہارسوخاموشی چھاگئی تھی۔ کا نئاز بھی بیزارا نداز میں سیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ر و ہانے آنسوؤں کے ان چند قطروں کوسب کی نظر جسپا کرا نگلیوں کی پوروں سے پونچھا جو من مانی کرے ح آ تھول کے کناروں تک آگئے تھے۔ المُ الترمير جان النيخ إلى اليتال مع أيراً سائش كمرك من أرام وه كرى يرجمو لت موع أيك فأل بہت انہاک سے پڑھدہی تھیں۔اس وقت اسپتال کی سینٹر ڈاکٹر، ڈاکٹر ٹاز درواڑہ کھول کرا ندر داخل ہو تی۔ مہر جان نے نظر کے گلامز آتھوں سے ہٹائے جوا کیا تھیں چین سے پیوستہ تھے اور اب ان کے تکلے میں " " آپ نے بلایا میم .....؟ وَاکْتُر بَارْمُوْد بِانْدِ بِمُكُلِّا مِ بُولَى-

"اور ..... لين سير من من يعدف شير احمد كي فائل من و مكير راي هي اس من بهت ك باتين missing ہیں. ... تا کمل ہسٹری ہے .... ممل اور سیجے تشخیص سے لیے کمٹل ہسٹری عاہیے ہوتی ہے۔ آپ جيسى سينترؤاكر كوكيا عيم سرع سي مجهات كي ضرورت هي "واكثرمبرجان سيات اورب مروت اتدازش مامنامه پاکيز د 25% فروري 2013

تصب سے اور اولا دمرو کے مقدر سے ہوتی ہے .... جابر علی کیپ اٹھا کر مریر جماتے ہوئے بر برار ہا تفا ما بره بميشك طرح لب يست كفرى مى -

ستارہ یو نیفارم میں ملبوس جلدی جلدی اینے تھتے لیے بالوں کی چوتی میں بل ڈال رہی تھی۔ چبرے پر حفی ا بیزاری کے تاثر ات تھے۔

مسن ليا .... ابا عداب برهائي كاخر چرشين الفايا جاربان ... بانسين كس زمائ كى بات كررب

ہیں...... ج کل انٹریاس کی کوئی وہلیوہے بھلا ؟''

"مال تو تھیک ہے .... بربان بھائی کی تعلیم ہماری تعلیم سے زیاد وضروری ہے۔اباخرچ کرتے ہیں .... الهين فيصله كرنے كا اختيار ہے۔ چھوڑ دول كى ميں برُ حال كمرين كسى كوتو قربانى دينا ہوگى۔ "شبيندنے ول كا درد چھپا کر بڑے مبروضیط سے باپ کی بات رکھنے کی کوشش کی۔

" بوتبد ..... الركيال .... قرباني كي بمريال ... يبال الماسة بحي كم تخواه والااسة بجول كواعلى تعليم ولا یتے ہیں۔ایا تو ویسے ہی اولا وکو بوج کے بیں۔'' ستارہ جو تی بنا کراب ادھراُدھر پڑی اپنی کتا ہیں۔میث ربي عي -ساتھ بي ت ليج من بربراربي عي-

'' آہت۔ بولو… ابا ابھی گھر ہی ہیں ہیں .... کھین لیا توسمجھو آج سے پڑھا کی ختم ....''شہینہ نے بے یا کی کا مظاہرہ کرنے پرستارہ کوٹو کا۔

و دبس اسي طرح وْرتّى رهنا.....چپ جاپ ظالماندنيفلے تبول كرتى رهنا " ستاره چنځ كريولى اور بيك ميس

"اور کیا کر سکتے ہیں .... اپنے وال ماب سے تصلیبیں مائیں تو کیا کریں، زہر کھا کر مرجا تھیں .... ؟ شبینے اب قدرے تھی ہے متارہ کی طرح دیکھتے ہوئے کہا۔

" اليي زند كى سے تواجها ہم جاتيں ....انسان بيں يا كدھ ما مك جا بك بلاكرتك كك كرتارہ جہاں ركے اور بڑے دو جار ... جارا ال كميا مكالياء مالك نے جہال باعده ديابتده محك اور سستالي .... مونهد ..... " متاره بيك كنده برافكا كرياؤل وشخة موسة بالمرتكل كي-

شبینه کی آنکھول میں دل کے زخموں سے پر سنے والا بائی اتر آیا تھا۔

" أيار كيم بنا وُتو ..... مين تهبيس كيكر في تو تههار علازم في بناياتم تواجي كا ژي مين جا چكي هو .... اتنی جلدی تھی تمہیں کا نج آنے کی ....؟ 'روہا کا نتاز سے پہلے کا نج پہلے جگی تھی اوراب کا کا زیے تا بانہ اسے ڈھوٹر تی ہوئی کاس میں آئی تھی۔ بیریدشروع ہونے میں مجھ وقت تھا۔ لاکیاں ادھرا دھر کروپ کی شکل میں کمٹری با تیں کررہی تھیں ۔ اچھا خاصا شورتھا کا ان پڑی آواز سنائی تو دے رہی تھی تمریمچھ بیں تیں آر ہاتھا کہ کو ن كيا كهدر ما ہے۔روماايك كونے ميں سرجھكاتے خاميش بيٹى تكى كائنازنے اسے فوراً ہى جالياتھ۔

"اب میں روزاندا پی گاڑی میں آؤں کی اور تمہیں پریثان ہونے کی ضرورت نیس ۔"رو مانے سراٹھا کر فالى فالى نظرول سے كائزا كى طرف ديكھا.....اوراكيك گېرى سائس لى \_

مادنامه باکبرز <u>(2</u>) فروری2013م

رسیائے (Dr.santu bandyopadhyay) کہتے ہیں۔ ''ہم نے تحقیق کی جس ہے ہمیں پہاچلا کہ عرق پان میں وافر مقدار میں ایک مرکب ہا کڈرواو کی کیویکول (hydroxy chavicol) پایا جا اس کھیں ہو در بینہ مرطان خون کی بیماری کوا کر کھل طور برنہیں تو جز دی طور پر ختم کرنے میں مداویتا ہے۔

اس تحقیق ، جو جریدہ'' فرنیٹرز ان یا بیوسائٹس'' (frontiers bioscience میں شائع شدہ ایک رپورٹ کی بنیاد پر کی گئی اور جا پان کی کینمرالیسوی الیشن کے جریدے'' کینمرسائٹس جرال میں شائع ہوئی ایک رپورٹ کی بنیاد پر کی گئی اور جا پان کی کینمرالیسوی الیشن کے جریدے'' کینمرسائٹس جرال میں شائع ہوئی ایک ہوئی ہوئی ہوئی ایک ہوئی اور کرتا ہے بلکہ ان مرطانی خلیول کو کرورکرتا ہے بلکہ ان مرطانی خلیول کو کھی ہوئی انسانی جسم کو محفوظ رکھنے کا نظام بھی ہلاک کرتا ہے، جو دوا کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں جو انسانی جسم کو محفوظ رکھنے کا نظام بھی ہلاک کرتا ہے، جو دوا کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں جو انسانی جسم کو محفوظ رکھنے کا نظام بھی ہوں۔

مرطان خون کی بھاری زیادہ تر بالغول میں اور ادھیڑ عمر میں ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ہندوستان اس کی شرح ایک لاکھ میں ایک ہے۔ عورتوں سے زیادہ مرداس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس بھاری کی مورت میں آئی ہے۔ عورتوں سے زیادہ مرداس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس بھاری کی مورت میں آئی ہے۔ میں اور آسانی ہے جسم سے خون کا اخراج ( bleeding ) واقع ہوتا ہے۔ اب تک جن دواؤں سے اس بھاری پر قابد پایا جاتا رہا خون کی تبد پلی کے مل کے سبب اب دہ ہے اگر ہور ہی ہیں۔ اب ان کا عرق یا خلاصد ( extract ) کا کیمیائی مرکب خون کی تبد بلی سے بیدا شدہ خراب صورت حال جے سال کا عرق یا خلاف میں موثر ردمل کا جرکر ہا ہے۔ کے خلاف میں موثر ردمل کی اجرکر دہا ہے۔

از : خیرنامد به دروه مرسله : صبانود ، لید

پاس بہت کام ہے۔شام کی قلائٹ سے مجھے اسلام آبا د جانا ہے ایک سیمینار میں شرکت کرنی ہے۔'' '' تو پھرآپ کی والیسی کل ہوگی؟''ڈاکٹریاڑ جائے جائے رک کر پوچھنے گئی۔ '''

'' تہیں، میں رات ہی کو واپس آ جاؤں گی … میں گھر سے باہر رات ٹہیں گزار تی ، بھی جی بھر کرٹمیں سوتی … بجھے جیرت ہے لوگ آٹھ آٹھ آٹھ گھنٹے کیے سوجاتے ہیں۔''مہر جان کری جھوڑ کراپٹی وسیج وعریش خوب صورت وضع کی آفس ٹیمبل کے قریب کھڑی کہدرہی تھیں۔

"آپ کی کامیابوں کاراز آپ کی انتقاب محنت ہے میم ... .. اس اسپتال کی good will کا سارا کریڈٹ آپ کو جا تا ہے ... . . ' ڈاکٹر ناز نے بہت مہری بجزیاتی نظر ہے اُن کا سرایا و کھے کر کہا اور وہ ڈراس مرح سرائی کرکے باہر چلی گئی۔

'' تمین چار تھنے بھی سوتی کہاں ہوں ۔۔۔۔ چیتے کی طرح ایک آگھ تو سوتے میں بھی تھلی ہوتی ہے۔' ڈاکٹر مہرجان آفس چیئر پر بیٹھتے ہوئے سوچ رہی تھیں ۔ان کے چہرے پر ایک محسوس ہونے والی سنگد کی کی دھند تھی۔ تنے ہوئے ابروان کے ہرمعالمے میں فیصلہ کن رویتہ رکھنے کی تصویر کئی کردہے تھے۔

امیل خان اپنے کوارٹریں جائے بنار ہاتھ اور اپنے کام میں اتنامنہک تھا کداسے کل جان کے آنے کی ملائے مان کے آنے کی ملت معیا کھوں ہے آئے کی ملت معیا کھوں 172 ملت معیا کھوں 172 م

پان کھانا سرطان خون میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے

ہندوستانی تعقین کی ایک جم کے مطابق پان (betel leaf) کا استعال مغز تقلیم تفقین یا لم ی کا کودا
(bone marrow) کے سرطان (cancer) کی روک تھام ش مدد کرتا ہے۔ کولکت اور کمیٹی انڈیا
ش سرائنند اتوں نے جم یات ہے پہا لگا ہے کہ پان میں موجود ایک سالمہ (molecule) میں ہے
فاصیت ہے کہ سرطان کے سب ہٹری کا گودا جب زیادہ سفید ظیات خون (white blood cells) میں ہیا
نیانے لگتا ہے جس کے بقیج میں انسانی جسم معمولی اور یات کا اثر قبول جیس کرتا تو یہ سالمہ سرطان کے ایسے
سرایضوں کے لیے مود مند قابت موتا ہے۔ بیر بات سے معلوم ہوا کہ پان کا عمر قبیب ایسے مرایضوں پر آ شایا
سرایضوں کے لیے مود مند قابت موتا ہے۔ بیر بات سے معلوم ہوا کہ پان کا عمر قبیب ایسے مرایضوں پر آ شایا
سمر فیوں کے میں مند قاب کی تعداد میں بہت اضاف بوجا تا ہے تو بیر می تعقید قرارت کی تعداد میں بہت اضاف بھوجا تا ہے تو بیر می تعدد آت کی میکل مرض میں بیت اضاف بھوجا تا ہے تو بیر میں آت کے میکل یا تیولو تی
اس مرض کے شافی علاوت کی را جس کے گئے۔

الم مرض کے شافی علاوت آت ہیما ٹولو تی اینڈ ٹرام شعو ثرن میڈ مین ( سریڈ مین ( u c b )
اور جیمل لائف سائنس میسی میں کے گئے۔

ادر جیمل لائف سائنس میسی میں کے گئے۔

ادر جیمل لائف سائنس میسی میں کے گئے۔

انڈین آسٹی ٹیوٹ آف کیمیکل ہائیولو کی ،جوانڈین کونسل آف سائنفک اینڈ انڈمٹریل ریسری کے خت کام کرتا ہے کے ڈیپارٹمنٹ آف کینسر ہائیلو جی اینڈ انقلیمیٹر کی ڈس آرڈر ( department of کے مربراہ ڈاکٹر سنتو بندواد یا cancer biology and inflammatory disorder کے مربراہ ڈاکٹر سنتو بندوادیا

مخاطب ہوتھیں۔

كى يىشىن كودىكى سىدە دۇسچارج بونا چاہتا ہے۔ آپ دىكى كەاسے دُسچارج كُرنا چاہيے يانتيل ميرے مامامه باكتيزى ميرك مدرية 2013

امانت " آپ جا کیں بی بی. ...اورخدا کے لیے بھول جا کیں کہ اس گھر کے ایک سرونٹ کوارٹریش کوئی اصل كل جانے نے اذبیت كي بهر دیاتے ہوئے آتھ سن بند كرلي تنس اميل خان كوارٹر سے باہر تكل كيا۔ انتظاری اتی تاب بھی جمیں کھی کہ کل جان کے جائے تک مبر کر لیتا۔ د متم بہت ہو نے لئی ہوستارہ ..... کم از کم جب اہا جان گھریس ہوتے ہیں تو احتیاط کیا کرو ۔ مہیں کھر 🃭 میں سکون اچھاتہیں لگتا؟ ''شبینہ، ستارہ کوسمجھار ہی تھی۔مسلہ میرتھا کہ کالج میں دو تبین کلاسز کینک پر جار ہی تھیں اور جابر علی نے شروع ہی ہے کہا ہوا تھا کہ کڑ کیاں کسی بھی تشم کی غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ تبین میں گی۔ 📭 سهيليان تبين بنائمين كى ... .. كيونكه يقول جابرعلى سهيليان خراب كرتى بين -اب ستاره مُعرَّهي كه يسي طررح كينك إ يرجائي كاجازت لي جائي -عن بورت و بارس بارس بارس الما جان كوفوركرنا جائي -" ده جاه راي تمي كه مان ان كو برصورت جابر على ع ُوْ و نِیا بہت ایڈ وانس ہو چکی ہے.....گھر بیٹے نیٹ پر سہیلیاں بنائی جاسکتی ہیں... ، ابا جان کو یہ یات کیوں 🚽 مجيم الله ميراكي ...؟ "ستاره جيلا كربولي-"ابسيس آئي و كياكريس ..... جميل ان كي يات تو مائي ہے تال .... برباك بعائي كھر ميں نيك يس مگوا میکے .... بہت ہی ضروری ہوتوا ہے دوست کے لیپ ٹاپ پر جا کر کام کر لیتے ہیں... وہ کڑتے ہیں .... انجيئر نگ يونيورش مين يزيين بين ان مين انفاه براور برداشت .....اورتم كزكي جوكر بروقت جنگ برنكي راتي ہو۔" شبینہ نے سمجھانے کے بعد جھاڑ بھی پلائی۔ "اكريس كينك برجلي في توكيا قيامت آجائے كى؟" متار واسى طرح الل تقى -"قيامت اى آئے كى .....تم وكي لينا ..... تمهارا كر سے لكتا اى بند ہوجائے كا۔ پڑھنے سے بھى رہ

آ واقريس كباب

ای وقت جابرعی نے کمرے میں قدم رکھا تھے۔ ستارہ کی بات اوھوری رہ گئے۔ اچا تک باب کوساسنے پاکر 🍟 وہ ساری طمرتم خاتی بھول کرا پی جگہ ہے کھڑی ہوگئی اور دو بٹا درست کرنے تکی تھی۔شبینہ کی تو ٹائلیں ہی بے جان ہوئی تھیں وہ تو اٹھنے کے تاہل ہی نہیں رہی تھی۔ بہمشکل ڈویتے دل کوسنعبال رہی تھی رحلق میں کا نئے پڑ سے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی بات ہور بی ہے۔۔ کیا تھے ری سک ربی ہے۔۔۔۔؟ "جابر علی نے پولیس والول کے مخصوص انداز میں بیٹیوں کے چبرے سے پچھا خذ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کڑے تیوروں سے تھور رہا تھا۔

آئھول میں شک وشہدے افارے دیک رہے تھے۔ ''' وہ .... وہ کچھ میں ایا جان .....'' ہا لآخر ستارہ ہی نے حوصلہ کیا۔'' وہ جاری کلاس کینک پر کیپ ماؤنٹ جار ہی ہے میں آیا کو بتار ہی تھی۔ "شبینہ نے در ہی دل میں ستارہ کے حوصلے کی واد وی .... اس کے اپ معدمه بأكبري 29 فرودي 2013.

خبرتک نہ ہوئی۔ جائے کا کپ لے کروہ اینے دھیان میں پلٹا تھا تکر دروازے کے قریب کھڑی گل جان کو دیکھ

" آ آ آپ بہاں کیوں چلی آئیں ٹی ٹی؟" اصل خان نے سرائیسکی کے انداز میں اِدھراُ دھرو کیجیتے

' پر بیٹان شہول ..... گھر میں کوئی تہیں ہے۔ رانی او نیورٹی چلی تی ہے اور محرم خان سودا لینے گیا ہے۔'' '' بچھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کھر کی دیواریں بھی چنل خور ہیں۔ بیٹم صاحبہ کوایک ، ایک قبریہ بی بی ہیں۔''امیل خان الجھن بحرےا نماز میں بولا۔ بات کرتے ہوئے وہ آیک پریشانی کی کیفیت میں مبتل تھا۔ " تمہارے اندر ہمیشہ کے لیے خوف اتر میے ہیں جوآخری سالس تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔" کل جان سیاث کہے میں بول کہدری تھی جیے کوئی ڈاکٹر مرض کے لا ملاح ہونے کا اعلان کرر ہاہو۔

اصل خان بھول چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جائے کا کپ ہے۔ مادی وجووکل جان کے سامنے تھاروح آنکھے سے اوجھل کسی جہاں میں سیر کنال تھی۔

\* میرخوف کی و نیامیں زیمر کی گزار ہے کا قبصلہ تمہاراا پنا ہے اصل خان .... بھی دل نہیں گھبرا تا... ..؟' 'مکل جان ئے اصل خان کی محویت تو ٹری۔

موتہیں۔ … اس دنیا سے دور ہو کرمیں سوتیوں سکتا …. څوف اور اؤیت میری د دابن حکے ہیں۔''اس نے مرجحکا کراب قدرے مرسکون انداز میں بات کی۔

''اصیل خان ایک نئ قیامت ٹوٹ پڑتے کو ہے ۔ ، رانی کو لی بی جان کے قیصلوں کے سامنے جھکانا آ سان نہیں ..... لگتا ہے کچھ ہوجائے گا. ... ' کل جان نے تڈھال سے کہج میں ول کی بات کی۔

و ميں نوكر جول ١٠٠٠ بلكه غلام جول ١٠٠٠٠ و يكن استنامير ، اختياد مين بي سم مر ١٠٠٠٠ اصل خان في بات

'سہراب خان کو انجی طرح جانتے ہو ..... نی لی جان اے اپنا دا ماد بناری ہیں۔''کل جان کے لیج روم

" عرات سے جی رہے ہیں بیکانی ہے اور بیٹم صاحبہ کا احسان ہے۔ جن کے وسیلے سے بیٹوٹ اعافیت ملا ہے۔ اصل خان نے جائے ہے بغیر کپ ایک طرف رکھ دیا۔

'' تھیک کہدرہے جو تمررانی کوکون سمجھائے گا۔ خدانخواستاز ہر ہی شدکھائے۔''

" الهين كھائے كى ، خودنشي برزول لؤك كرتے ہيں .....ماني مردون كى طرح بها درہے۔" اصيل خان نے آیک دم کل جان کی یات کاٹ کر کہا۔

' بال ...... عمر و و بر کھرند کچھ ضرور کرے گی ..... مجھے اس سے بہت خوف محسوں ہور ہاہے۔'' ' شہبیکم صاحبہ اسے گولی ماریں کی شدوہ خود کشی کرے گی ۔۔۔۔ بہت بچھ کرنے کے بعد آخر ہتھیا ریمینک

دے کا ۔آپ مل ندسو جیس .... عل کو فی میں ہے۔"

" "كيابيراني برظلم بيس باصل من ؟" كل جان ول سوزي سه يو جيف كي -\* وظلم کی یا تنیں میرے اور آپ کے مندہے انچھی تبیل لکتیں .... اسیل خان نے سر جھکا کر بہت وہیمی

ماننامه باكبيرة (28) فروري 2013

میں تیز سانس نے کر خود کو بھے کہتے کے لیے تیار کیا تھریو می گئی ہے کو یا جوا۔ '' یہ میری بنیاں ہیں، میری پیند کی ترندگی گزاریں گی کل جب تم خود باپ بنو گئو آئی اوالا دا بٹی مرشی سے پی آیا ۔۔۔ بنیر دارمیر معاملات میں اگر ہوئے ؟'

ے پڑا ۔۔۔۔ جر وار میر حرک الا میں ہیں ۔۔۔ جیتے جا گے لوگوں کے معاملات ہیں، بنیادی حقوق کی بات ایک ہی معاملات ہیں ، بنیادی حقوق کی بات ہے ہمارے قد ہب میں تو جاتوروں کے بھی حقوق بناویے گئے ہیں۔'' بر بان سے کہدکر تیزی ہے با برنگل ہو۔ ایک ہی ہوت ہے بہت و حارس بندھی تھی۔ بر بان نے سب کے ولوں کی ہدت ہے بہت و حارس بندھی تھی۔ بر بان نے سب کے ولوں کی تر بنائی کر دی تھی ہوگی ہو تا تھا۔ جان لیواجیس نے منہ نے لکا ہوا ایک، ایک حز نے جسے کسی بھاری زنجیری ایک ایک ایک کر ی طر آ ٹو ٹا تھا۔ جان لیواجیس نے بہات کی ہوت تھے۔ جابر حز نے جسے بیان کو زبروست تھیں گئی تھے۔ سب بہت ملکے ہی ۔۔۔ بات ہوا کے جھو کے محسوں تو ہوئے تھے۔ جابر علی کی انا کو زبروست تھیں گئی تھی۔۔۔ بہت ملکے ہی ۔۔۔ بہت ملکے ہی ۔۔۔ بہت ملکے کی انا کو زبروست تھیں گئی تھی۔۔۔ اس نے شعنعل نظروں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔

ایک سا ہنے وہ مزید ہی برواشت نیم کر سک تھا۔ اس نے شعنعل نظروں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔

ایک سا ہنے وہ مزید ہی برواشت نیم کر سک تھا۔ اس نے شعنعل نظروں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔

ایک سا ہنے وہ مزید ہی برواشت نیم کر سک تھا۔ اس نے شعنعل نظروں سے صابرہ کی طرف دیکھا۔۔۔ دیکھا۔۔۔ سے دیکھی جو کہ کہ بی جوی کا تی جوی کا جو کہ کھی۔۔ دیکھا۔۔۔ سے دیکھی جو کہ کہ کہ دیکھی تھی۔۔ میں میں میں میں دیکھی۔۔ میں میں میں میں دیکھی ہوں کا گھا۔۔ اس کے دیکھی تھی۔۔ میں میں میں میں میں دیکھی ہوں کہ کی تھی۔۔ میں میں میں دیکھی ہوں کا گھا۔۔ اس میں میں میں میں دیکھی ہوں کا گھا۔۔ اس کے دیکھی ہوں کو کی تھی ہوں کی میں دیکھی ہوں کا گھا۔۔ اس میں کی میں دیکھی ہوں کہ کھی ہیں کی کھی دیکھی کی دیکھی ہوں کہ کی کھی ہوں کا گھا۔۔ اس کی میں دیکھی کے دیکھی ہوں کہ کھی ہوں کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کھی ہوں کے دیکھی کھی ہوں کی کھی ہوں کی کھی کے دیکھی کو دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کو دیکھی کی ہوں کی کھی ہوں کی کھی کھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی کھی کھی کو دیکھی کھی کے دیکھی کیکھی کے دیکھی کھی کے دیکھی کے

کے سامنے دو مزید ہیں برواست کی ترسما ھا۔ اس سے است کی سروں سے میں بروں کے اس موری ہے۔ اس میں فرد ہوتا ۔ اس جوان مینے کوسید سالا رسمجھ رہی ہے؟ دھکے دے کر گھر سے لگال دوں گا۔ " اس نے صابرہ اور ستارہ کو قبر آلو دِنظروں سے دیکھا اور با برنگل کمیا۔ صابرہ اس کے بیچھے لیکھی شیند نے ستارہ کو یوں ویکھا۔ سبوکہ کمیا ملا؟

松松松

اصیل خان لا وَ نج میں ڈ منتک کرنے ہیں مصروف تھا۔ ڈاکٹر مہر جان اسپتال جانے کے لیے تیار ہوکرا پنی دھن میں کھوئی کھوئی ہوی تیزی ہے لا وُ نج میں آئی تھیں۔اُن کی نظرافیل خان پر پڑی تو چہرے برگی رنگ آگر 'گزر عمتے ۔اصیل خان کوان کی موجودگی کا حساس تھ مگر وہ اپنے کام میں اسی طرح مصروف رہا کو یا وہ لا وُ نج شریۃ امد

> و اصیل خان! مهرجان نے اسے متوجہ کیا۔ و جی بیکم صاحبہ .. ، کا اصیل خان بہت سکون سے بولا۔

معنامة باكبير 31 فروزي 2013

سا وُنڈ باکس نے تو کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔

ساوید با سے وہ اس بہار میں اس بی استان میں ہے۔ اس بہتمہیں پڑھنے کے لیے گھرے باہر میں ہیں۔ '' '' ایا جان ۔ میں اسکی تو اپنی ہوں، تین کلاسوں کی اسٹوڈ مٹس جارتی ہیں۔ '' ستارہ کو پتا تھا کہ اگراس وقت دل کی بات زبان پرنہیں لائی تو بہ نہری موقع پھر ہاتھ تیں آئے گا۔

ستارہ کے منہ ہے اظہارِ تمنا کمیا ہوا گھر کی دیواریں کرزنے لگیں ۔ جابرعلی یوں وہاڑا جیسے اپنے جونیئر کی نا

متنين غلطي يرغص سے باكل موكيا مو-

" کہاں مری ہوئی ہے تمہاری ماں؟ میشی نیندسوری ہے .... آئ یہ میرے سامنے بولنے کی جرائت سرری ہے، کل کو دنیا میں حشر اٹھادے گی .....ارے مرے ہوئے لوگول زندہ ہوجا دَ ... گھرے باہر جیجے سے پہلے سب کچھ مجھادیا تھا، بھر ریضد، پیاصرار . .. ' صابرہ جیخ و پکار پر دوڑتے ہوئے آگئی ۔ کیونکہ مرے ہوئے لوگوں کا اشارہ صابرہ کی طرف ہی تھا۔

برده کرستاره کے رخسار پرایک تھیٹررسید کیا۔

۔ '' وہ بولنے لڑکیوں کے سینے میں والنہیں ہوتے ..... خبر وار جودل کی بہت زبان پر لائی .... زبان جلا دول گی۔'' وہ بولتے بولتے روبر می تمنی ۔

ای وقت بر بان اندر داخل جواتھ۔

و کس کی دیاں جل رہی ہے؟ عورت کے احترام میں سب سے پہنے ماں میوی اور بین آئی ہے ۔۔۔ کھر کی عورتوں کا ہر معالمے میں سہلات ہے۔ جھے سے بیتماشا ۔۔ مزید برداشت نہیں ہوتا ۔ اگراپی بات ہی منوائی ہے تو آرام سے بھی سمجھایا جاسکتا ہے۔ گئی میں چلتے ہوئے لوگ بھی رک گئے ہوں کے عورت جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے ایا جان ۔۔۔۔ نرمی کی زبان آسائی سے بچھ لیتی ہے "بر ہان کے ہاتھ میں تولیا تھا اور سر کے بال سکیے ہتے یوں لگا تھا جیسے جی نیکارس کشم چھٹم داش روم سے بھا گاتھا۔ جا برعلی ، بر ہان کی اس ہمت وجرائت پر انگشت بدندان تھا۔ پہلی بار بر ہان نے کسی جھٹر سے میں حصہ لیا تھا اور باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔

'' میرے کلزول پر پل رہے جومیاں …. بہت بڑی یو نیورٹی بین پڑھتے ہو، میرے خرجے پر … میرے سامنے تقریر کررہے ہو، میرے سامنے ….!'' جابرعلی نے انگلی اپنے سینے پر رکھ کرغیظ وغضب کی کیفیت میر بہ مشکل قابویا تے ہوئے کہا۔

مأمامه باكبير 30 فرودي 2013.

المياب كاموبال بيكم صاحب ''اوہ ''' ہال۔'' مہرجان نے چوتک کراس کی طرف دیکھ اورمو بائل اس کے ہاتھ ہے لیے ہا۔اصیل خان کے حکم کے لیے سر جھکا کر ہاتھ یا تدھ کر کھڑا ہو گیا۔ مہرجات نے ایک ظراس کے چربے پر دوڑائی اور مبراب خان کانمبرڈ ائل کرنے نکیس ..... چند محمع پاس ہوئے والی برنگ بزی توجہ سے منتی رہی<sup>ں سم</sup>ھول میں ہے جینی کے تا ٹرات بھی بیدا ہوئے بہر حال کال ریسیو ہوگئے۔ ''السلام عليكم ،مهرجان .....!' مهراب خان گي بعد ري بوجس سي وازا ن کي ساعت ہے تمر . کي \_ " وعليكم السلام . . . إلى يهيم مرسبراب خان؟ " مهرجان عجلت سے ووج رہولئيں ۔ " ميس مهت معقد ت خواہ ہول کل کوشش کے باوجود تہمیں رنگ شکر علی میسے ہو ....؟ ''وہ اصیل خان کی طرف و میصے ہوئے ہات کررہی 'مہریانول کی دعاہے بہت اچھاہول۔''سہراب خان کے انداز میں ظریفے نہ تا تُرتھا۔ ''میرا خیال ہے سہراب خان ہمیں دیرتہیں کرنی جا ہے۔تم پانچ چیرلوگ لے کرنکاح کے لیے آجاؤ..... میں جلد سے جلدا سپے فرض اوا کرنا ہے ہتی ہوں۔''مہر جان نے بھراصیل خان کے دھواں دھواں ہوئے چیرے پہنے رحی سے نظریں جما کر کہا۔ ' ' بس تمها رے علم کا اتنا رتھا ۔۔۔۔انشاء اللہ میں کل شام کو پینچوں گا۔'' " فرمينول ك كالمذات ساتھ لے كرآنا .. " مبرجان نے اس كى بات كات كركہا۔ و فکر ہی منہ کریں سب تیاری ہے۔ بیس تو لے سونا ..... ہالینڈ کے دیں ڈائمنڈ ، بندرہ ایکر شہری زیین ا درصدروالي كونقي ..... كيااتنا كاني هيج؟ "سهراب خان تفصيلات بناتے ہوئے بوچھنے گا۔ " كافي ب .... مرحق مبروس لا كدروية مهين تكاح كي فور أبعداد اكرنا بي- "مبرجان صاف كوئي ب بأت كررة ي تعين يكوكي تكلف تبين تقاء "اليابي موگا ..... پچاس بزار جيب خرچ ماہانه كى جوہات طے ہوچكى ہے، وہ بھى تكاح تا ہے كى شرائط ا و محكدُ .....! مين عورت موكرايك زبان رهتي مول ، تم تو چرم د موسمراب خان - " مهر جان خوش موكر كهه ر ہی تھیں۔'' میں کل شام تمہاراا ستقبال کروں گی .....خدا حافظ .....' نیہ کہہ کرمبر جان نے فون بند کر دیا .....اور اصل خان کی طرف دیچ کرمسکرایس " الی مال کویا دکرے گی . ...سونے میں تو لئے والے سے حوالے کر رہی موں۔ مجھ لوگ دولت کے کیے دین ایم ن بر با دکر لیتے ہیں را بی کو بیٹھے بیٹے مل رہا ہے۔ حمہیں بیسب کیسا لگ ر ہاہے اصل خان ....؟" وہ یہ کر مسکرا کر کھڑی ہوگئیں۔ "ميرى جان تو آب كے پاس كروى ہے، غلام ہول آب كا ... جو تكم مرآ تكھوں پر ..... "اصيل خان بردى جردباری سے *سر کو*تم دے کر بولا۔ " شاباش ..... ميرا بيك كا زى مين ركون ممرجان في حكم ديا - اصل خان حكم كالعيل ك ليه آك بردھا۔ مہرجان کے چیرے پرخوشیول کے رنگ بگھرے ہوئے تتے ۔ جیسے ان کی روح سکون کے دریا میں غوطے نگار ہی ہو۔ مان معياكبزير 32 فروري 2013.

W

W

C

C

و اسلام ملیم آئی اشبینه کی دوسیت فائز ه بات کرر بی جول<sup>3</sup> اتنا کهه کرد ه صایره کا جواب <u>سننے ک</u>ی \_شبینه منظر نظرول ، ف قر و كو بغور و مكير اي هي الساك چير سے و كھا خذ كرد اى مور " آئی میں شدید کوا ہے ساتھ کھر لے جارہی ہوں۔ آپ قرمت میجیے گا۔ ویسے بھی آئ ستارہ میں ہے، یا کیلے ہے ہیں اپنے ڈرائیورے ڈراپ کرادوں کی۔'ایٹا کہہ کردہ صاہرہ کی بات سنے تکی ۔ شعینہ بے قرار تى بوكرانى الكيال چىخانے فى جيب بيكى كى كيفيت كى-

" آنی .... پرامس جار بجے سے پہلے شبیندا ہے گھر بر جو کی ۔ بلیز آئی ۔" فائز و جیسے صابر و کی خوشا مد

بجراس نے صابرہ کامختر جواب شنے کے بعد ضدا حافظ کہ کرفون بند کردیا۔ "فضول میں ور آل ہو .... اتن اچھی تو میں تمہاری افی .... افا ترو نے موبائل میک میں رکھتے ہوئے اطمینان وسرخوتی کی کیفیت میں کہا۔

" ای تو بہت انچھی ہیں ... . ہماری وجہ ہے ابا جان کی جھاڑیں سنتی رہتی ہیں ۔ شنج ابا جان بہت خفا ہو کر گئے ا ہیں۔ای دجہ ہے ستارہ نے غصے میں چھٹی کی ہے۔ "شبینہ ہنوز فکر مند تھی۔

'' جپوڑ و بقول تمہارے،تمہارےابا جان تو تھر میں بھی پولیس افسر بنے رہتے ہیں۔ بیان کی عادت ہے یا مجوری. ... وہ تو نہیں برلیں سے ....تم کیوں فضول میں ہروفت ڈری ڈری راہتی ہو۔ "

فائز ہ کارے قریب چیجی تو ڈرائیوراس کے لیے درواز ہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ فائز ہ نے پہلے شبینہ کو بھا یا کھرخود بھی بیٹھے گئی۔ڈرائیورنے نہایت مستعدی سے دروازہ بند کیااورڈ رائیونگ سیٹ برجا بیٹھا۔

" " مارے معاشرے میں فائزہ جیسی قسمت کے کر انتی الرکیال آتی ہیں؟ نہ کوئی خوف ندور .... بن تے سب کچے... ہی می امیدوں کے جال ہے آزاد نہ صرت نہ انتظار ..... "شبینہ بڑے رشک سے سوج اربی

كا ئناز كاموذ بهت آف تفاروه البحى تك كالج يو فيفارم مين تفي \_شاه عالم استه بچول كى طرح بهلامير تھے۔ وجہیں اس ڈاکٹر صاحبہ بہت عقل سمجھ وائی ہیں۔ انہوں نے کسی وجہ ہی ہے رو ماکواپنی کارے جانے کو کہا ا وگا - كيول اين جان جلار اي جو-"

"اسراسر بلاوجہ " ایک برسی کاریس دولڑ کیاں آرام ہے جاسکتی ہیں۔ بلیک و این میں جائے ہے شخ کرتی توسمجھ میں آنے والی بات بھی تھی کہ واقعی تھیج صبح پیلِک و بین تھیجا تھیج مجری ہوئی ہیں۔ "کا کناز نے منہ ٹیجلا كرسمايقه ليح من بأت كيب

" بیٹا وہ ماں ہیں .....ایل اولا و پر اختیار رکھتی ہیں .... ہم ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کا لول حق ميس ركعت " " " مجهورة وه سوتيلي مال لكي بين .... بروقت آرى كم ندر كى طرح تقم دے كربات كرتى میں ... '' کا نتاز پرشاہ عالم کے سمجھانے بچھانے کا کوئی اثر نہیں تھا اس کے ذہن میں توبیہ بات چیک کررہ گئی تھی كرة اكثر مير جان دوجان جيئر كے وائى سہيليوں كو جبر آئيك دوسرے سے دور كرر اى بيل-

مامنامهاکیزو 35) نووری2013

کالج میں چھٹی ہوچکی تھی۔شبیندای کلاس فیلواور اکاوتی عزیز دوست فدیزہ کے ساتھ کلاس سے باہر آئی

'' بہت جپ چپ ہو ..... ویسے تم زیادہ تو نہیں بولٹیں گرآج کھنڈیادہ خاموثی ہے۔'' فائزہ نے شبینہ کو ''بنی ہے نہوکا دے کرخیالات کی دنیاہے یہ ہر کھینچا۔ شبینہ چونک کرفائزہ کی طرف دیکھنے گئی .... پھر ہے معنی سا

'' بنارین ہو جھے ِ….تمہاری شکل پر لکھا ہے کہ تم پریثان ہو… ۔ مجھے بھی چھیاؤگی؟'' فائز ہنے بغور '' بنارین ہو مجھے ِ….تمہاری شکل پر لکھا ہے کہ تم پریثان ہو… ۔مجھے بھی چھیاؤگی؟'' فائز ہنے بغور اس کاچېره و کھتے ہوئے کہا۔

ور نہیں، نہیں ..... شہیں یوٹمی محسول ہور ہا ہے ایسی کوئی ہات نہیں ہے۔'' شبینہ زیروئ کے انداز ارائی

''اچھا تھیک ہے میں یفنین کر لیتی ہوں گرآج شہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ ماما کہتی ہیں تم اپنی ودست كى اتنى باتيس كرنى بولسى ون كعرف كرآ دُ-"

ورنبيں بنہيں سيس شين تبهارے كرنيس جاسكتي ..... "شبية خوفز وہ اور في ساخته اتداز بين بولى - قائزه حيران جوكراس كي شكل ويجعف كلي ..

"ارے، تم تو یوں ڈرربی ہوجیے زمری کی پکی ہو، ... میں آئی کوفون کرے بتادیتی ہوں۔ مامانے آج میری فرمائش برجھی بنوائی ہوگی .... ہمار ابنگالی کک بڑے مزے کی فش بنا تا ہے۔ بچھے کھوئیس پٹا آج تم مرك ما ته ي كروكي .... " فاتره كا شراز فطعي تفا-

'' بیمکن نہیں ہے فائز ہ ..... بیس سی دن اپنی امی سے ساتھ آ جا دُل گی .. .'' شبینہ نے اس طرح سہے سہے

اندازين واسح انكاركردياب

" آجانا ای کے ساتھ ..... بلکہ آتی رہنا ..... مگر آج میں کنچ تنہارے ساتھ ہی کروں گی .... جو کرنا ہے كراو .. ميرا كيركالج سے بيچيے بى ہے بس پانچ منٹ ميں پہنچ جائيں سے۔ 'فائز واس كاكوئي عذر تبول كرنے کے لیے تیار ہیں تھی۔

" قَائِزه کسی وجہ ہے اٹکار کررہی ہوں ..... پلیز آج نہیں۔ ... میں ای ہے بات کروں کی پھرکل تمہادیے ساتھ چلول کی ۔ "شبینے شندے منت کے انداز میں بات کی ۔ فائز و کے اصرار وزور کے سامنے وہ کمرور پڑر ہی تھی مكر حَمِي بوئے خوف بہت طاقتور تھے۔

" ارے میں ابھی بات کرتی ہوں آئی ہے، کل کس نے ویکھی ہے۔" فائز و نے حجث بیک ہے موبائل نکالا اور شبیة کالینڈ لائن تمبر و ائل کرنے کی۔وہ اب کالج کے بین کیٹ تک بھٹے چکی تھیں شبیة ئے برسی ہے ہی ے قائزہ کی طرف ویکھا فقال ارکیاں بختلف مرویوں میں گاڑیوں کی طرف بر صدبی تھیں۔ وہ فائزہ ہے مو ہائل چھین لینا جا ہتی تھی مگر یاحول ایسا تھا کہ وہ ایسا کرنہیں علی تھی۔مفت کا تماشا بن جاتاء فائزہ کی کال دوسری

مامامة پاكيزى 347 فرورى 2013.

" توبيه الله ..... مروه بولي كفن يها و كربوك ..... و كل جان مرت مرات كي باتيل من كروال على معربين .... موت زند كي الله كم بالخديش ہے .... جيوك بياس تو ہر جاندار كولتى ہے .... جوتے ہوئے بھوک سہنانا شکری ہے۔ میں نے آج سنریوں کا بلاؤ بنایا ہے۔ تمہیں تو بہت پسند ہے تا۔ " کل جان جیسے اب اس کی منت خوشا مد کرنے لکی تھی۔ "زیرگی بے شک اللہ کے اختیاریں ہے مرحرام موت اس نے انسان کے اختیاریں کردی ہے۔" رائی نے شعبہ یا رنظر دن ہے کل جان کو کھورا۔ " نعوذ بالله .... توبداستغفار ... - ايي بالتم توسوجة بهي تبين بين اورتم مند اكل ربي مو .... جلدي ے تو بر وووا مچھی اسید کے سہارے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے جوآج ہے ضروری کہیں کہ ووکل بھی ہو۔ " " فالدا آپ کی زندگی کس امید کے سہار ہے آھے بڑھ رہی ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے۔ ساری عمر کزر گئی۔ کس خوش کا انتظار کرری ہیں جو بچھے امید کے میلچر بلار ہی ہیں۔ " رانی بری طرح میعث پڑی ادرا تھ کر جٹھ منى يكل جان نے جيك كرراني كوسنے سے لگاليا ..... جرا جوادل آتھوں كراستے تھلكنے لگا۔ '' بیں تو اللہ ہے اپنی بخشش کی امید برزندگی گز اررہی ہول ..... مجھے لقین ہے کہ میری ہراؤیت الحق ، تکلیف میری غلطیوں کا کفارہ بن رہی ہے۔ میں ایک بہت کمی اؤیت ٹاک زندگی جائتی ہوں تا کہ اپنی آخری آرام گاہ میں سکون ہے میتھی نیندسونی رہوں۔'' کل جان کالہجہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ " بتالبيس آب سلطى كى بات كرفى بين - جم في الوجب سے بوش سنجالا ب آب كوامال كے سامنے ورخرید کنیز کی طرح ہاتھ با عد سے بی و یکھا ہے۔ "رائی کی برسالس تہرز برہوکر بابرآ رہی تھی۔ '' اپنی اپنی مجھ کی بات ہے کوئی مل کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتا اور کوئی پٹی آواز کی بختی پر بھی شرمندہ جو جاتا " او چر مجھے خلطیاں کرنے کی چیوٹ وی جائے تا کہ میں اس تکلیف وہ اور اِ ڈیت ناک زندگی ہے كبروما تزكرلون ..... "راني ئے زيروئ خودكوكل جان ہے الگ كيا اوربسترے اتر نے كلي ۔ ''جبول چوک کوغلطی سمیتے ہیں بیٹا ..... جان ہو جھ کرغلطی کرنے کو جرم کہا جا تا ہے۔' مگل جان در د کی لہر دیا ا بان توجرم بی کرنے ویں .... تا کہ اس مصیبت بھری زندگی کو مطلے پڑے وطول کی طرح بجاتے ' دیکھو ..... میں مہمیں کئی دن ہے کہی سمجھار ہی ہول۔'' ''کہ میں سبراب خان سے شادی کرلوں اور ایاں سے کہوں کہ آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے ...مرضی ہے مجدهوں کے سامنے چھینیس یا سہراب خان جیسے عیاش کے سامنے۔ " را بی نے کل جان کی بات کاٹ کرتیزی ہے کہا۔ " ابت توحمیں ماں کی مانا پڑے گی سبراب جو ہے جیا ہے جمہیں عربت سے لےجار ہا ہے۔ تمہاری مال كي برشرط منظور كى ہے اس نے .... سب كچھ كے كاغذ برلكھا كيا ہے۔ جو بھی بميں عزت وے كا جم اسے

W

''ایسا غصہ ہال ، ہاہپ کو تب ہی آتا ہے جب بنچے پڑھا آئی میں اٹھارڈ آٹ ندو ہے دہے ہول۔۔۔۔۔ ہوسکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ ردما کی کالجے پر وگر لیس ہے مطمئن شد ہول اور سوچتی ہول کہتم ووٹوں فضول ہاتو ل میں وقت

کوئی جیس ..... بہت احمارزات موتا ہے ہمارا ..... "اس نے فورات و عالم کی بات کات دی رو ما کے تمبر تو جمیشہ جھے نے یا وہ بی آئے ہیں کو وہ مزید کو یا ہونی۔

شاہ عالم نے ممری سائس کی سے ان کے سیتے میں بھی برسول سے بہت سے سوالات بل رہے تھے مروہ بچوں سے شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ یوتی کے و کھنے پھرکوئی سوج دی تھی۔ بیتو انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ فی الحال كا تئاز كامود تحيك كرنا جوئ شيرلائ كيمتراوف ہے۔

'' بینا .....ایینه بیارے دا داکی بھوک کا خیال ہی کرلو جو تمہاری وجہ سے مجبورا بھوک ہڑتال کرے گا ....

" " آپ کھانا کھالیں ۔" وہ مندیسور کریولی ۔

" التي تك تبهار بغيرين في كانا كهايا به "أنهول في بيار سيساس كرمري الته يجيراً-" بیٹا..... جہاں انسان کا اختیار قبیں چاتا وہاں پر کمپیرو مائز کرتے ہیں۔عام زبان میںصبر کہتے ہیں۔صبر کے معنی رے تھر نے سے ہیں مرجل کڑھ کر جیل مل رضا مندی ادر سکون سے .... ہوسکتا ہےرو ماک مال وقتی طور مر غے میں ہول .....وقت کے ساتھ غمیر ملکا ہوجا تا ہے۔' وہ محبت سے کا تناز کے سریر ہاتھ پھیرر ہے تھے۔ '' مجھے تو گلتا ہے آئی جتنی ویر جا گتی ہیں غصے ہی میں رہتی ہیں .....رانی آیا اور رومالتو ہروفت ڈرنی رہتی ہیں۔ پیملی کوئی زیم کی ہے؟'' کا نٹاز کے کیچے میں اب رائی اور رویا کے کیے ترحم اور بھدردی کا تاثر تھا۔ " واکثر صحبه ان کی مال میں .... ہم ان سے تنی ہی محبت کیول نہ کریں ..... ایک مال کی محبت کی برا بری م نہیں کر سکتے ..... چلواب اٹھو.... شاہاش ..... بوڑھے داوا پر بھی رحم کروجس کی آنتیں فل ھواللہ کے ساتھو دوسری آیات پڑھنا بھی شروع کر چکی ہیں۔ 'شاہ عالم نے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ بکڑ کرا تھا یا تو وہ نہ چا ہے ہوتے بھی کھڑی ہوگئی کیوفکہ وا دانے رحم کی ایل کی تھی اور وہ بے رحم ہر گرنہیں تھی۔ دا دا بھی وہ جو بیک وقت ان المائي اور دوست كاكردار نباه رب تھے۔

رالی دو پہر کا کھانا کھائے بغیرائے کمرے ٹی جاکر لیٹ می کی جال جان کو پٹا تھا کہاس کا موڈ میج ای ہے خراب ہے مگر دہ خودکوڑیا وہ دہر ندردک سکی اور رانی کے پاس چلی آئی۔

و مبینا ... .اب تو جار بیجنے والے ہیں تھوڑی در بعد شام ہوجائے گی. ... تھوڑا سا کھ ہا کھالو۔'' وہ مختاط اعدازین مات کردی می۔

'' مجھے بھوک نہیں ہے۔ ... جب بھوک کیگے گی کھالوں گی ....آپ نینس نہ ہون کھاتے ہوئے او گون کو آسانی ہے مرتے ویکھا ہے۔ بعوے اتن آس کی سے جیس مرتے ۔ 'دانی دونوں ہاتھ بینے پر واندھے بالکل چیت لیٹی تھی۔ آئیمیں بیر تھیں گل جان کی آ واز پراس نے بٹ سے آئیمیں کھول دیں ادر کسی روبوٹ کی طرح بالركيح من الول-

مامنامه باكبن 36 فروري 2013-

سعامه باكبرلا (17) فروري 2013

ویور کہیں کریں ہے۔ "علی جان اس وقت کمزور کہتے میں نہیں یو لی تھی بلکہ اس کے کہتے میں مہرجان کے کہتے

، ممرے بورج میں 80 کی اسپیڈے گاڑی لائے تھے۔ آج تو پایا کوہنا کری وم اول گا۔ ' قر کزہ نے

وسمل دی اسکل سے سانس رد کنی پڑے گی کیونکہ پایا ایک دن کے لیے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔کل شام کو واپس میں سے بخبر وار جواس سے پہلے دم لیا۔'' وہ یہ کہہ کر کی پرنگ اچھا آبا اندر کی طرف جلہ گیا۔ ' یہ ہیں احمر بھائی جن کی شرارتوں کے قصے ہیں تہمیں سناتی رہتی ہول۔آج و مکھے لیا ناں ۔۔۔؟'' فائز ہ ایشہ گویتا یا۔ بھائی کی محیت اس کی نظرے متر شح ہور ہی تھی۔

یں نے توانیں سلام بھی نیل کیا۔ 'شبید کاریں جیٹے ہوئے شرمندہ شرمندہ کیے میں بولی۔ ''ہم نے تہیں موقع ہی نہیں دیا ..... پتانہیں کیا مسئلہ ہے بھائی کود کیھتے ہی میری زبان میں تھجای ہونے گلتی ہے۔ '' قائز وقے بوی بے بسی ہے حقیقت کا عشراف کیا۔

" الله والله كتني روتق م تنهار ، كهر من ... " شبية في بزے رشك سے فائزه كى طرف و يجھتے ہوئے

موج ھے۔ کارکا در واڑ ہیٹر ہواا درؤ رائیورئے چائی انجن ٹیل تھمائی۔ قائز ہیک ہوٹی ہوئی کارکے ساتھ ساتھ چکتی اتھ بلارہی تھی۔

公公公

خیلسائے والی وهوپ نے بربان کا حشر کیا جوانھا، وہ بہت نڈ هال انداز بیں گھریٹ وافل ہوا تھا۔ صابرہ حب معمول سارے کا بول سے فارغ ہو کر گھر لوٹے والے بچوں کا راستہ و کیمیرہی تھی۔ بیاس کا روز کامعمول تھ۔ دو پہر دو بچے تک وہ سارے کا موں سے فارغ ہو کر ظہر کی نماز پڑھتی پھر پڑھا چلا کر برآ مدے میں پڑے تخت برلیث جاتی تھی۔

بربان لینے میں یون بھیگا ہوا تھا کو یا بارش میں نہا تا گھر میں واخل ہوا ہو۔ '' بال صدیتے ۔۔۔۔ چیزہ کیسا لال انگارہ جور ہا ہے۔'' صابرہ سلام دعا کے بعد بربان کا چیرہ وٹوں ہاتھوں میں لے کرمامتا ہے چور کہتے میں بولی۔

ای وقت ستارہ دویٹا ورست کرتی باہرآ مئی تنی ۔ بربان کرنے کے اعداز ش تخت پر بیٹے کیا اور کتابیں



## Splendor of Silk & Comfort of Cotton

مادنات باكبرو 39 فرودى 2013.

كي آجيس تقين-

''میری شادی ہو چکی ہے اور جس سے ہو ٹی ہے وہ لا پتاہے ۔۔۔۔'' را بی مششدری گل جان کی شک و آھے۔ ''کی تھی ۔

'' بیہ بڑی اتو کھی نرالی نئی کہانی شروع ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ آپ مہین کا ساتھ وسے کے براروں جھوٹی کہانیاں مناسکتی ہیں۔ ویسے کہتی ہیں کہ خالہ کی جان بھی حاضر ہے۔' 'را بی نے خود کو بڑی مشکم براروں جھوٹی کہانیاں مناسکتی ہیں۔ ویسے کہتی ہیں کہ خالہ کی جان بھی حاضر ہے۔' 'را بی نے خود کو بڑی مشکم سے سنجالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک کے واضح رنگ متھا ہے گل جان کی بایت برؤ ترہ برابرا منتبار کی تھا۔ ''فرض کرلیں کوئی لا بتا بھی ہوجا تا ہے تو گیا اس کی خاطرا پی ساری جوائی بر ہاد کر لینے ہیں ؟' 'مانی برکا طرح الجے کرسوال کردہی تھی۔

رس بین میں اگر اس جیسا کوئی و دسرا بھی نظر ہی ندائے ... ہم اس کہ ٹی کونہ چھٹر د... ہی اپناؤن بنالو کے جہیں اپنی ماں کا قیصلہ ہرصورت مانتا ہے۔ سہراب خان جوعزت ہمیں دے رہاہے وہ ہمارا سر ماہیہ ہے۔ محل جان نے انتا کہا اور تیزی سے ماہرنگل گئی۔ رائی نے دونوں ہاتھوں سے اپٹاسریوں تھ ماجسے چکرا رہے مول ۔

444

شبینہ کی مسلس ہے چینی اور پریشانی و کھے کرفائزہ نے اسے مزید رکنے کے لیے نہیں کہا ۔۔۔ شبینہ کا بار بار بار بار ب کہنا کہ فائزہ تم نہیں جائنیں ۔ فائزہ کوسوچنے پر مجبور کرر ہاتھا کہ کوئی گڑ بر ضرور ہے۔ حالانکہ فائزہ کی وار شائستہ نے بہت ٹیرا خلاق طریقے ہے اسے خوش آمدید کہا تھا بہت بیار سے کھانا کھلا یا تھا۔ فائزہ کا ڈرا جا پورچ میں منتظرتھا۔ جیسے ہی وہ شبینہ کو لے کر پورچ میں بینچی اس کا بھائی احمر نے ماؤل کی چم چم کرتی کار تیز کا سے جلاتا پورچ میں واضل ہوا۔ فائزہ ہشبینہ کا ہاتھ پکڑ کرجلدی سے ایک طرف ہوگئی ہے۔

جس تیزی ہے احمر کاراندرلا یا تھا اتن ہی تیزی ہے دروا نہ و کھول کر باہر آگی تھا۔ فائز ویے مصوی تھا۔ مارے کھوراخرا

''بتا دُن کی یا پاکو ۔ جب آ ہے نے پاپا سے ٹن کار مانٹی تھی تو دعدہ کیا تھا کہ ذندگی بھرسکسٹی (60) اسپیڈ سے چلا کیں گے۔رش میں 30رکھیں کے اسکول روڈ پر 20رکھیں گے ۔ …اور ۔ …'' ''اسپتال کے ہا ہرژریفک جام رکھوں گا … قبرستان سے ہمیشہ 100 کلومیٹر دوررکھوں گا ۔ …تا کہ اج

نیندسونے والوں کی نیندخراب نہ ہو۔' احمرے برجت کہا تو فکر وپریث فی سے تڈھ ل شیبینہ کی بھی ہٹس چھو گئی۔ … فائز دکی بات کٹ گئی تھی۔ا ہے بھی ہسی تو آر ہی تھی مگروہ بڑے کمال سے منبط کر رہی تھی۔

مامنامه باكبرى 🔞 فرورى2013

سرحے ہیں ... جا الکہ جھکڑا نہ کرنے میں روحاتی سکون ہے۔ خوش رہا کروستارہ .... ' بریان نے بہت مُفقت وزي عيم بهن كو مجما يأوه اسع بهت ي تكليفون سي محفوظ و يكهنا جا متا تقب والآب خوش بين من المحاسمة روسة بيث كريم في كي طرف ويكار ا ہے ۔۔۔، داس جی میں ہول ۔۔۔۔ پیٹ تھر کر کھانے کوئل رہا ہے۔اعلی تعیم عاصل کررہا ہول، دن رات وعركيس دينے والي مال كاس تھ ہے۔ توش مد جونے كى كوئى وجد سي سے ميرے بال-"بر بان تے تواليا سند ے میں کر چرہ ہو مجھے ہوئے بہت سکون سے جواب دیا۔ ے برہ تو ہے پر جسے قربان ہی ہوگئی۔آ گے بڑھ کر بربان کا چہرہ تھا مااوراس کی جیش تی بر بوسہ ویا۔ "المدنظر بدسے بچائے۔ کس زبان ہے مالک کاشکرادا کروں جس نے مجھے نیک اول ووی بہ میں تو جاہر کی پہلے ہے زیادہ ول سے خدمت کرتی ہوں جومیر ے جگر کے تکڑول کا باپ ہے۔ "صابرہ کی استحصول میں " بونهد و آیب جیسے غلا ماند ز بن تواس دنیا تیلم کا خاتمہ نیل ہوئے وے رہے۔ " متارہ کوتو سے سب س کر عمویا بجنزیں جہت گئی تھیں۔ وہ برزبرا الی تھی ای دقت کا کُ بتل گھر بیں تو تے اتھی۔ "اوشبینہ میں آئی شکرہے وقت ہے آئی۔"استارہ نے کمرے میں صابرہ کی ٹر جوش آوازی ۔ "اى المحى شبية سے كوئى بات مت يجيے كا يمنى وقت موقع و كھے كر مجھا و يجيے كا۔ "بر مان نے مال كوتا كيد

" كاش اباج ان بربان بعد فى جيسے بوتے تو ہما را كھر جنت ہوتا۔ "ستار و بلتگ پر ليث كرسوچ راى كھى۔ یمان کی قوت برواشت نے اتنا کمال تو دکھایا تھ کہ ستارہ بھی سکون ہے سوچ رہی تھی۔طوفاتی ہواؤں نے خطرے کے نشان سے مجھ جہلے رفٹے تنبدیل کرلیا تھا۔

ا الله الله والتي من بيتي روما كركت برشيش اوررايتم يكرها في كرري تقي اي وقت فون كي تفني اتن وہ بری گہری سوج سے چونک کر باہر آئی۔ سوئی کیڑے میں پھٹسا کرائے برحی اوری ایل آئی پر نمبر

DE DE De-Delle PENDAMENTAL PROPERTY AND PROPER Pakistan's First 2-Layer Fabric Bra!

سامنامه باكبرير 41 مرد دى. 2013-

فائل وغيره ايك طرف ركددين\_

'' السلام عليكم بھائى!''وہ پنجيدگ ہے سلام كرتى پچن ميں جلى گئے۔

و مجد تی کے سے کھانا ٹکال دو بیٹا ۔ شبینہ تو پی سہلی کے کھرے کھا کرآئے گی۔ منہ ہاتھ دعولو بیٹا

بروان ال كى بات ك كرچونكا تقار

" بمسيلي كي كرك يا كهائے كئى ہے شبينہ ...؟ " وہ الجي كرسوال كرر ہاتھا۔

'' کھا تا کھانے تبیں گئی، اس کی سیلی کا گھر کا لیے کے پاس ہی ہے وہ زیر دستی اپنے گھر لے گئی ہے۔ مجد عا فول کر کے پوچھا تھا۔ ول تو تبیس مامنا گریجی نے اتنااصرار کیا کہ میں اٹکارٹبیں کرسکی۔'' صابرہ نے بری وضاهت ہے جواب دیا۔ 📗 ہ

"اى آپ كوچائى ہے .. ايا جان تو پر دال من آنا جانا پند نيس كرتے ،آپ نے كيوں اجازت دى ول رات کے بنگامول سے آپ کا ول میں تھیرا تا ۔۔۔۔ ایا جان کو پاچل گیا تو کا کچ جانا بند کرویں سے میر ہاں تشويش ميں متلا ہو گيا۔

''میری نوسید حقی بات پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ آپا کو مبیلی کے گھر جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔'' ستارہ کچن ہے ہی تلملا کراحتیاج کررہی تھی۔

"ا چھابس .... خاموش رہو .... اس سے پہلے بھی سیملی کے گھر گئ ہے؟ وہ تو جھے اکثر فائزہ کا بتاتی رہتی ہے۔ دو چار مرتبہ میری فون براس بچی سے بات بھی ہوئی ہے۔اس کیے اجازت وے دی .. .. آج کے بعد استعالی مطرح مجھاووں کی۔''

''ستارہ تم سوج مجھ کر بات کرنا سیکھ نو ..... میں روز روز ایا جان کے سامنے کھڑے ہوکر تمہاری سائد نہیں

مسی کوضر ورت نہیں میری سائڈ لینے کی ..... مجھے نہیں پڑھناوڑ ھٹاءون رات کا احسان لینے ہے تو بہتر ہے جابل ہی مرجا تیں۔ "وہ ٹرے اٹھائے یا ہرآئی۔ بربان اب واش بیسن کے قریب جا کر کھڑا ہو چکا تھا ال نے پلیٹ کرمت رہ کی طرف و بھھا۔ غصر آیا تھا تکراس نے بڑے کمال سے ضبط کر ہے۔

" ستره! ول كى ہر بات ربان پر لائے ہے مسائل بيدا ہوتے ہيں۔ بچوں كوتو مار جن ل جاتا ہے " تمہاری عمر کے بچوں کور عابیت نہیں دی جاتی ہمہیں اہا جان کے وفت بے وقت غصر کرنے پر غصر آتا ہے۔ تمہارے غصے برجمی بہت سے اوگول کو عصر آسکتا ہے۔ 'بر ہان پانی کے چھیکے منہ پر مارتے ہوئے بہت برو ہار کا انہا

'' و یکھا… کتنا مجھیرار ہے بھائی… ہے بھی اس باپ کی اولا و ہے جس کی تم ہو۔'' صابرہ نے ا۔ صابر، ئروقار بينے كوبرى ستائش ادر فخر بينظروں سے و بھھا۔

" محمى مى مى المين بي سينول. ... علط بات تو غط بي مولى ب- جاب جيوا كم ٹر سے تیبل پر رکھ دی اور آ قب موڈ میں کمرے کی طرف جائے لگی۔

ود جنگیں اور جھکڑے بھی مسئلے کاحل نہیں ہے اور نہ بنیں گے۔ ہم انسان اپنی ایا کی وجہ ہے جھکڑے

ماهنامه باكيري 400 فرورى 2013.

" اوہ ، ٹی ٹی جان ۔ " اس کے منہ ہے ہے ساختہ لکلا اور اس بے ساختی ہے اس نے ریسیور اٹھالیا تھا " والسَّالِ م الرَّكِيال كُعر آكتين؟" "مهرجان البيخفوص تحكمان لبح من يو جوري تعين -"جي كاني وريمو كلي - كها نا كها كرآرام كررى بيل-" كل جان في مايا-" تم كياكرر بي بو؟" مهرجان كانداز سيات تفا-'' میں تو وہی رو ما کا کرتہ کا ژھر ہی ہوں کی تک اشاء انڈیمل ہوجائے گا۔ ٹوکر بھی ایسے کوارٹروں م ہیں۔'' گل جان کے منہ سے بلااراد ونکل گیا تھا۔اسےخود بھی سجھٹیں آئی کہاس وضاحت کی کیاضرورت '' وہ بھے پانے ہے۔ جس کی کوئی عزات ہی شہوتو اسے عزات کی حفاظت کی مینٹش بھی تین ہوتی۔ جالوں جیسی زندگی مسلمایا، بیا بهو گئے۔ بندہ جتنازیاد ہونت دار ہواس کی نگریں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔'' "" آب تھیک کہدری ہیں ٹی فی جان ۔ " کل جان نے تھبرا کر ہاں میں باب مانی ۔ اے معلوم تفاق ا وقت کھرے تمام تو کرنشانے پر ہیں جن کے دن میں آرام فر مانے پر مہر جان ہمیشہ مستعل ہوجاتی تھیں۔ مزت میری وراثت ہے گل جان .... جو مجھ سے ڈاکوؤں لیٹرول نے چھنی ہے۔ میں اپنی ورالا حاصل کرنے کے لیے ہرتم کی جنگ کروں گی۔ آج ڈ زر پر بہت اہتمام چاہیے۔ سہراب خان ہمارے ساتھ کھائےگا۔اس کی جا میرمیں 100 گاؤں ہیں۔رانی کواپنی ملکہ بنار ہاہے۔سیراب خان کواپنے کھر تک لا ك لي مين في ميت منت كي إلى عال-" " میں جانتی ہوں فی فی جان ۔" مگل جان اپن طرف سے بات ختم کر کے فون نہیں رکھ عق تھی۔ اس سالوں پہلے اس نے کسی بات پرخوف زوہ جو کرفون بند کردیا تھا تب مہرجان نے گھر آ کراس کی کم ہنٹر برسادیے تھے۔ "نیه وہی سبراب خان ہے گل جان جس کو باباغیر ذیے دار اور کھٹو کہتے تھے۔ آج اتنا معزز ہے کہ ہم او كساته بين كرمعزز موجاكي ك-"مهرجان في ائي بات كاختام يربنياني انداز من قبقهداكا ياتما جان كاول مو كھے ہے كى طرح لرزنے لگا۔ شبرشبر كلومتي آواره كهثالني كبيلآ كله بحاكر گزرين کہیں شرارت سے گنگنا کیں پاسی دهرتی سرانهائے و تکیورہی ہے گھٹا تو ساگرے ملن کو جارہی ہے

﴿ مِیرِ ای بَک کاڈائر یکٹ اور رٹزیوم ایبل لنگ ﴿ دُاوَ مُلودُ نگ سے پہلے ای بَک کاپر نث پر یویو ہر بڑا ہوں میں ہے ہے مہاتھ ہے ہم لیوسٹ کے سماتھ ہے۔ ﴿ پہلے سے موجو و مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نث کے ساتھ ماتھ میں متبدیلی ۔ ۔

مشہور مصنفین کی گتب کی تھس ریخ
 پر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان پر اؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ منہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو التی پی ڈی الفی فائنگر ﴿ ہر ای بہ است کی تبین مختلف ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ تک سائزوں میں ایلوڈ تک میر ہم ہُوائی ، تاریل ہُوائی آمید یہ ہوائی این عفی کی تھمل رہنے این عفی کی تھمل رہنے ﴿ ایڈ فری لنکس انکس کو یمیے کمانے سے لئے شرکک تبییں کیا جاتا

واحدہ ب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹور تیف ہے مجی ڈاؤ کو ڈی جاسکتی ہے اور تکوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تیمرہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ان ووست احباب كوويب سانت كانك دير منعارف كرانيس

### MANAPAKSOCIETN/COM

Online Library For Pakistan





كوئى ساتھ بھى ہوتو كتنى دىر كا ساتھ

مایا کو کینیے مایا کرکر کمیے ہاتھ



زمین کے وجود پر سورج کی روشنی امانت ہے، تاروں کا نور سے جاند کی جاندنی آمانت ---- امالت کو خیانت سے بدل دیآ جائے تو چہار سو اندھیروں کا راج ہے۔ اسی اسدھیرے میں امانت کی تابانیاں پھر سے روشنی کی کرئیں بکھیرتے ہوئے چہارسواجالا کردیتی ہیں۔

أمانت

انہوں نے بیک ڈور کھولاً ڈور کھلتے ہی جو محض گاڑی ہے باہر آیا اے دیکھ کرامیل خان کی آنکھیں جیسے پھٹی گ میٹی روکئیں۔

''سہراب خان۔'' دہ خود کلامی کے انداز میں یو برایا تھا۔ مجراکی جنگے ہے ابنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بوی تیزی ہے سہراب خان کی طرف آیا تھا۔

مراب خان اپنی دهن میں اندر جانے کے لیے اپنے قدم بر هاچا تھا۔ اس نے اصل خان کوا پی طرف آتے دیکھا۔ اس نے اصل خان کوا پی طرف آتے دیکھا۔ اس نے جیے دوڑ نگا کراس کا راستہ روکا ۔۔۔۔۔ بیجا نا جیس تھا۔ اصل خان نے جیے دوڑ نگا کراس کا راستہ روکا ۔۔۔۔ بیس براب خان کواس کی اس غیر معمولی حرکت پر توجہ دیتا ہوئی، ووا پی جگہ پردک گیا۔۔۔۔۔اور البحمی نظروں سے اصیل خان کی طرف و کیمنے لگا۔۔۔۔۔ پھر اس کی نظروں جس بیجان کے رنگ نمایاں ہوئے۔۔۔۔۔اس نے بہت جرت اور تجب سے سرسے یا وُل تک اصل خان کود یکھا۔

"اصیل خان .....کیا واقعی تم اصیل خان ہو؟" وہ بولا تو اصیل خان نے ہاتھ کے اشارے ہے اسے آ ہت ہات کرنے کے لیے کہاا در فکر مندا نداز بلکہ تخاط انداز میں ادھر ادھر نظر بھی دوڑ ائی۔

سبراب خان اس کی طرف ای طرح جیرت سے دیکے دیا تھا۔

السمل خان نے اپنے دوٹوں ہاتھ مہراب خان کے سائے جوڑ دیے۔
"خدا کے لیے سہراب خان جن قد موں ہے اس کھر میں داخل ہوئے ہوا نمی قد موں ہے دائیں جلے جائے۔"
اصل خان کی آ واز آ نسوؤں میں بھی ہو گئی ہی اور وہ سہراب خان ہے التجا کر دہاتھا۔ یوں نگ رہاتھا کوئی یاپ کے
ولدل میں دھننے کے بعد خمیر کی ملامت سے تڈ ھال ہو کر دیوتا کے ساھنے اپنے وجود کوریت کی طرح بچھار ہا ہو۔
"میتم کیا کہ رہے ہوا ور بیتم نے کیا جال بنایا ہوا ہے میں توجمہیں پہلی نظر میں بچھانا ہی نہیں ۔۔۔۔امیل

عان بى بونا؟ "سېراب مان اس كى طرف د كيمتے بوئ بيت الجمي الجمعي كيفيت ميس سوال كرد باتعا-

''سہراب خان تم میرے حال پرنظر نہ کرو، مجھے مت ویکھو۔۔۔۔ تم ظلم کے اس رائے سے بلٹ جاؤ۔۔۔۔ ظلم سی کوراس ٹیل آتا ، وہ بہت کم عمراور معصوم ہے۔۔۔۔۔''امیل خان جیسے کڑرکڑ ایا تھا۔

" بخصر آری بات سمجوزی آری ..... بلکہ بخصرتو کی سمجھ جی نیس آری ..... جہیں کیا ہوا ہے ....؟ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ "سہراب خان بہت بہتر بن اور قبی ڈ نرسوٹ میں ملبوس تھا اس کے اور اضیل خان کے حال میں زمین اور آسان کا فرق تھا ..... اصیل خان تو کسی خریدے ہوئے غلام سے بھی بدر جلیے میں تھا۔ اس سے بیشتر کہ اصیل خان کے منہ سے بچو تھا ..... ڈ اکٹر مہر جان ذرا فاصلے پر آ کھڑی ہوئیں .... انہوں نے اپنی آئھوں سے بیشتر کہ ایسال خان کے منہ سے بچو تھا ، اس اور سہراب خان کے آخری جملے وہ بن بھی تھیں۔

اُسِلَ مَا اَن کُورْ مُنْوْل کُوبِ خُرْبِین تھی کہ مہر جان کے اندراس وقت طوفانی آندھیاں اٹھ رہی تھیں۔ تھی ہاری وشتیں از سر نو تازہ دم ہوگئی ہیں۔ وہ بوی مشکل سے خود کوسنجا لئے کی کوشش کررہی تھیں اوران کے منہ سے چھ نکل نہیں پار ہاتھا.....گروہ نوری توت سے چیخنا چاہ رہی تھیں۔ ابھی تک سہراب خان کی نظر مہر جان پر نہیں پڑی تھی اس لیے دہ امیل خان سے مخاطب تھا۔

" دامیل خان تم کیوں میری منتیں کررہے ہو؟ میں خود سے نہیں آیا..... بلکہ میں تو تمہاری بات س کر

یر بیٹان ہو کمیا ہوں۔'' ای وفت ڈاکٹر میر جان خود کوسنمبال کر پوری توت مجتمع کرکے بلندا واز سے سیراب خان سے مخاطب کا مُنافر اینے دادا شاہ عالم کے ساتھ کھانا کھار ہی تھی .... بہت چیپ تھی اس کا موڈ بہت قراب دکھائی دے رہاتھا۔

''خیریت تو ہے بیٹا ۔۔۔۔ آج کیا چپ کاروز ورکھا ہے۔۔۔۔؟'' شاہ عالم چند کمے تو گاہے گاہے اس کی طرف ویکھتے رہے۔ آخر گاریول ہی ہڑے۔

'' کچھٹیں دادا جان آپ آ رام ہے کھا نا کھا ٹیں۔'' دہ خفا خفا انداز میں شاہ عالم کی طرف دیکے کر آہٹسے پولی۔

''لکن بیٹاموڈ خراب ہونے کی کوئی وجہ می تو ہوتاں ..... مجھے تو بہت فینش ہوجاتی ہے، میں تواپنی بیٹی کو بیٹ بیٹ ک بمیشہ بنتا کھیل اور talky doll کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے قیش نے تمہارا نام بچپن میں talky بمیشہ نامان می doll میں رکھ دیا تھا۔''انہوں نے فکلفتہ اعماز میں کہا۔

کا نکاز نے ایک گہری سائس لی دی پلیٹ میں رکھ دیا ..... جسے یہت اہتمام سے بات کرنے جارہی ہو۔ ''بتا نیں بے چاری روما کی بھی کوئی زندگی ہے۔ ایک میں بی الکیلی اس کی دوست ہوں ادر اس کی اماں جان کو اس داحد دوستی پر بھی اعتراض ہے۔'' وہ دل گرڈ تھی۔

"ارے بیٹا بری بات ہے، ڈرا ڈراسی یا توں پر موڈ ٹراب تیں کرتے، جبر حال وہ رویا کی مان ہیں، زیادہ بہتر جانتی ہیں، ان کو دوئتی پر اعتر اش نہیں ہوگا،اصل میں روماکے مارس کم آگئے ہوں گے تو اس لیے انہوں نے پابندی لگائی ہوگی .....کہ پہلے اپنی پڑھائی پر دھیان دو بعد میں دوستیاں کرنا۔ 'واوانے اس لطیف اعداز میں کا نتاز کو بہلاتے کی کوشش کی۔

'' چھوڑ میں دادا جان ، انسی کوئی بات نہیں ہے ، بہت اچھے مار کس لیتی ہے وہ ..... جھے ہے تو ہمیشہ اچھے ہی التی ہے۔ چھے لگ رہا ہے کہ اب وہ نہیں پڑھے گی اور وہ جان ہو جھ کر ایسا کرے گی .....اس کی امال جان ، ان کا بس نیس چلنا ..... کہ آتی جاتی سانسول کی بھی counting کر ہیں۔ اب وہ انہیں تھے کر ہے گی .... اور کرنا بھی چاہیے۔ بتا نمیں وہ اپنی دوست سے بات کر بے تو اسے سز ائیں ملنا شروع ہوجاتی ہیں لیمنی کہ حد ہوگئی زیادتی کی .....'' کا کناڑ پڑ بڑانے والے انداز میں ہولی۔

''بری بات ہے بیٹا ۔۔۔۔ اپنے دوستوں کو ان کی مال کے خلاف تیس کرتے ۔۔۔۔۔ بیدا کی بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔۔۔۔۔'' کا نکار نے روشھے ، روشھے انداز بیس شاہ عالم کی طرف دیکھا۔

نود اوا جان ..... سب اس کی امال جان ہی کی حمایت گریں تھے اس لیے کہ سب کو حقیقت کا پتا ہی میں اس کے کہ سب کو حقیقت کا پتا ہی تعمیل ہے ہو اس کے کہ سب کو حقیقت کا پتا ہی تعمیل ہے ، وہ تواس کی تکی مال ہی تبییل کتیں ..... ' یہ کہ رطوع آ کر ہا اس نے کھانا کھائے گے۔ شاہ عالم نے بھی جیسے اسے مزید پھیٹر نامنا سب نہیں سمجھا اور خاموثی سے کھانا کھائے گئے۔ میں میں بد

اصل خان لان میں عشا کی نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ بہت انہاک ہے اللہ کی عبادت میں مصروف تھا گر مین گیٹ پر اتنی زور سے ہارن بہا کہ اس کا انہاک بری طرح سے تو تا تھا۔ اس نے جلدی جلدی رکھات پوری کیں ۔۔۔۔۔سلام پھیرااورکیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔

گارؤ کیٹ کھول چکا تھا ایک luxurious land cruiser کیٹ ہے داخل ہوئی تھی۔ اصل خان اس لینڈ کروزر کی طرف بہت قورے دیکھنے لگا۔ پہلے دو کن بین گاڑی ہے نیچے اترے پھر ماہنامہ باکسان کر 100 میلینامہ باکسان 2013ء

مادنام باكبور 2013 مارج2013

W

PO

7

0

i

6

t

9

سېراب خان برے فخر اور غرورے مہر جان کی طرف و مکيد کرمسکرايا ..... جيسے مبر جان کی تعريفول فے اُسے سرے يا وُل تک نبال کرديا ہو۔

مہر جان نے ایک ٹرشوق نظرا گوٹی پرڈالی ..... پھرسکرا کرمبراب خان کی طرف دیکھا۔ "بس ایک ہیرے کی انگوٹی ..... ارے میں جہیں اپنا کو دِ نور ..... ہیرا دے رہی ہوں۔" انہوں نے انگوٹی دیکھ کرسبراب خان سے کہا۔

سراب خان نے بیان کرقبقبدلگایا۔

'' ڈواکٹر صاحبہ ایر تو تبھم اللہ ہے ، شکون ہے ، آپ کی بٹی کوسونے میں تول دوں گا …… پدیمراوعدہ ہے۔'' ڈاکٹر مہر جان نے بیس کرانگوشی پر دو ہا رہ ایک تفصیلی نظر ڈالی اور پھر ڈیپا بند کر کے مہراب خان کی طرف میں

و پھے ہیں۔ ''جلیں و کیے لیں مے ، نی الحال تو ہیں نے تمہارے لیے بہت شائدار ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ یاتی یا تنیں ہم ڈِ اکٹنگ بٹی کریں مے ۔'' نہ کہد کرڈییا اپنی تھی بٹی دیا کردہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سپراب خان بھی ان کی تقلید بٹی آئی جگہ ہے کھڑا ہو گیا تھا۔

گل جان ہوئے تبلت ہرے انداز میں کبڑے پینگر کرکے دارڈ روب میں لٹکا رہی تھی۔ رابی اپنے بیڈ پرلیٹی کوئی کتاب پڑھنے میں موتھی گل جان نے ایک نظر رابی پرڈالی ..... پھراس کے برابر میں پڑے ہوئے ٹینگرشدہ کپڑ دل کی طرف د کیچ کر کہا۔

" مینا! میں ڈاکنگ میں جاری ہوں، کھانا لگ گیا ہے۔ بی بی جان نے بلایا ہے، تم ذرابیدو تمن سوٹ میں دارڈ روب میں لٹکا دینا ...... تھیک ہے؟"

"اچھا۔"رائی نے کتاب سے تظری ہٹائے بغیر بیزاری سے جواب دیا تھا۔

ماندامه باکيز ان مارچ 2013

بوئی تعین .....ان کے انداز شریحتم بھی تعااور آ دائر شریخرج بھی۔

''سراب فان وہاں کیوں رک گئے ۔۔۔۔۔ اندر کیوں نہیں آئے آئی اصیل فان ۔۔۔۔ مہر جان کی آوازی کر بری طرح شیٹا کمیا تھا اس کی حالت غیر ہوئے گئی تھی ۔۔۔۔ سہر اب خان نے امیل خان کو نئے سرے سے سرے پاؤں تک گھورا اور مہر جان کی طرف قدم بڑھا ویے ۔۔۔ مہر جان شعلہ بار نظر دن ہے امیل خان کو گھورتی ہوئی سہراب کو لے کرا ندر جارہی تھیں ۔

ہر ہب رہے ہے۔ اورامیل خان یوں کھڑا تھا .....جیسے ا جا تک طوفا ٹی بارش ٹیں بھیکنے لگا ہو ..... اور آس پاس اس بارش ہے جیتے کے لیے گوئی چھپٹر سامید نہ ہو۔

\*\*

ڈ اکٹر مہرجان،سپراب خان کو لے کرڈ رائنگ روم ش آئٹی تھیں ۔سپراب خان بہت الجھی البھی کیفیت شل میر جان کی طرف دیکیدر ہاتھا۔

مهرعان جيسال كي نظرول كاسوال سمجهر بي تحييل ...

'' دیکھوسہراب فانُ تم اس وقت میری بیٹی کے دشتے کے لیے آئے ہو، ہم نے بہت ساری تغییلات طے کرنی ہے۔ اس سے ہٹ کر ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوگی۔'' انہوں نے ایک دم ہاتھ اٹھا کرسمراب خان ہے کہا تھا۔

سبراب خان ان کی بیربات من کربہت زیادہ الجھ کیا تگرم پر جان کا انداز اتناقطعی اور فیصلہ کُن تھا کہ ا ن کی مرضی کے خلاف کچھ بو کنے کی جیسے اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی ۔

ایک کنواری ، خوب صورت کم عمرائر کی ..... ڈاکٹر مہر جان استے اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھیں ۔ اس کا دیاغ خراب تھا جووہ ڈاکٹر مہر جان کا موڈ خراب کر کے پوراما حول خراب کر دیتا۔

" إلى ، بال مبرجان ..... من و تل بات كرول كاجوبات كرتي آيا مول ـ "

''تم سے آب اس گھر کا بڑا مضبوط رشتہ استوار ہور ہا ہے۔۔۔۔۔ بہت مضبوط رشتے واری بن رہی ہے۔۔۔۔۔ بہت مضبوط رشتے واری بن رہی ہے۔۔۔۔۔ بہرت مضبوط رشتے واری بن رہی ہے۔۔۔۔۔ بہرارااس گھر بیل آنا جانا ہوتا رہے گا۔۔۔۔ جوجس حال بیل نظر آر ہا ہے۔۔۔۔۔اسے دیکھ کرا لیے انجان بن جاؤ، جیسے بحریس ویکھا تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ بروے اٹھیں کے گرمیرا خیال ہے کہ تہمیں رائی کے علاوہ پردے اٹھنے ہے کوئی ویکٹ بیل ہے۔ 'مہر جان بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا تمیں ۔

'' منحک کہدرئی ہومہر جان …. مجھے اٹھتے جھکتے برووں ہے کوئی دلچیں ٹیس …. بیس تو کافی در پہلے پہنچ چکا ہوتا ….. مگر آیک فون آ عمیا تھا ….. بہت اہم فون تھا ، تقریبا آیک گھنٹا اس سے بات چیت بیس لگ گیا ….. ہا ۔ جی ٹیس چلا۔'' سہراب خان مہر جان کی یہ بات س کر سکرادیا۔

مهر جان کی خیال میں کم صم سہراب خان کی طرف دیکی رہی تھیں.....وہ دبئی طور پر کہیں اور پینی ہوئی تھیں۔ جیسے سہراب خان کی بات یا وضاحت کی بی شہو .....بس اُن کے منہ سے دھیر ہے ہے ...... '' ہوں'' انگلاتھا۔ سے اسٹون میں دیں جی میں کہ جانب کی مار نہ کری اسٹون کی منہ سے دھیر ہے ہے ..... '' ہوں'' انگلاتھا۔

سهراب خان چند لمح مهر جان کی طرف دیجهار با .... پهرخودکوآخر کارسنجال لیا .... وه امیل خان سے اپنا ذہن بٹا کرمطلب کی یات کرنا جا بتاتھا....لیکن جانے کیوں بار بارامیل خان سائے آگھر اہور ہاتھا۔

" آپ مجھے بتائیں کہاب کیا کرنا ہے .... ؟ بات تو تقریباً طے ہے، پھوروایات بھائے کی نیت ہے عاضر ہو گیا ہوں۔میری طرف سے تو سب پھواد کے ہے....اور کوئی شرط بھی نہیں ....البتہ جوشرا لَط آپ نے

مدمه باكبري الله ماد 2013٠٠

0

K

"-0

3

]

•

d

تك تولا تفاركل جان كي نظرين اي طرح جمكي بو في تفين-'' میں ٹھیک ہوں ، آپ کھا یا شروع سیجھے۔'' یہ کہ کردہ ڈ اکٹر میر جان کی برابروالی کری پر بیٹھ گی۔ وو کل جان - "مبرجان نے کل جان کی طرف و بھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ " جي ٽي ٽي جان ۽" کل جان جائے کس دھيان شريعي .....ا جا تک چونگ ڀڙي ي '' مسراب خان را بی کے لیے اتکومی لا یاہے ، بہت خوب صورت اتکومی ہے ، ایسی اتکومی جوکوئی رئیس ، کسی رئیس کی بی کوچیش کرستها ہے، جھے تو بہت پسندا کی۔'

'شکر ہے '''سراب فان بہت جلدی ہے بولا تھا۔ ساتھ ہی اس نے کل جان کی طرف بھی دیکھا۔ " لكمّا ب كل جال كواس خوش خبرى سے خوشى كبيل موتى -" مهر جان أيك براطنزية قبقهه لكا كرمس دى تيس-

'' جبس جبیں الی کوئی بات جبیں ..... نی نی جان کی خوشی میری خوش ہے، میں ..... میں بہت خوش ہول۔'' کل جان نے بیر کہ کرایک ڈش اٹھائی اورمہر جان کے سامنے رکھ دی۔ ڈ اکٹر مبر جان نے ڈش پر ایک نظر ڈ ائی ، اور بہن کی طرف ویکھا۔

'' سیمیری جمن ہمیشہ ہے لیے میری ہو چکی ہے ،اس کی طرف سے مجھے کوئی خوف اورخطرہ جمیں ..... اورميمري كى بات سے اختلاف جيس كرتى - "وه مبراب فان سے خاطب ميں -

"مبت المجى بات ہے اور يوے كمال كى بات ہے۔ بلكه كمال جرت كى بات ہے كه كل جان آن مى آپ کے ساتھ ہے۔ ممبراب خان کے کیچ کی معنی خیزی دونوں مہنوں نے بوری شدت کے ساتھ محسوس کی۔ '' یہ بمیشہ میرے ساتھ تو رہے گی… …اس وقت تک جب تک میں زندہ ہوں یا بیہ زندہ ہے۔''ڈاکٹر مہرجان ڈش سے سالن اپنی پلیٹ ٹیل نکا لتے ہوئے کہدر ہی تعیں۔

" مهرجان آپ جيسي بهن كي مثال جيس ملتي-" سهراب خان نے فورک ميں ايك بي كا فكر ا بحنساتے ہوئے تحریفی تظرول ہے مہرجان کی طرف ویکھا۔وہ اس کی بات من کرایک دم شجیدہ ہوگئی تھیں۔ان کے چہرے پر الياتا ثرات تنظ ..... جيسے ذہن كي اسكرين بريزي تيزي ہے منظر بدل رہے ہول \_

"جن حادثوں سے ہم كزرے ہيں سبراب خان وہ حادثے بھى بركى كامقدر بيس بواكرتے ..... ہارى ای طرح بے مثال کہ لیجے ..... مہر جان بول رہی مصل .... اور کل جان کے سینے میں ول بول کانب رہا تھا جيسے موسلا دھار بارش اچا تك شروع بوكئ بواور سبى بوئى چرايا كانبتى جارى بو\_

رو ما اپنے کمرے سے نکل تو اسے ڈا کمنگ تیمل ہے برتوں کے کھنٹنے کی آواز سنائی دی ....وہ جو تک پڑی۔ " شايد كوئي مهمان آيا ہے، اى ليے ڈ ائينگ ميں آج جميں جيس بدايا كيا ...... ' وہ يہ سوچتى ہوئى را لي كے كمرے من صرف بي جائے كے ليے جلى آئى كى كماج كون مهمان آيا ہے؟ اتنى كى بات ہے، روتين سے بث كرمعا مله تها ..... مدتني جوكي تعين وه دونول ببنين خاله اور مال كيساته بي رات كا كهانا كهاني تعين ... -اور آج کمانان کے بغیر ہور ہاتھا۔

' بيدُ المُنكِ ، يَحِول اور بلينُول كِي آوازي آرى بين ، لكنا بيكوني خاص مهمان آيا بي ، اس كي آج المعنى والمنك على بلايا سياء والحساراني محكمر عن بولت موع واطل مولى-

مامنامه بآکيزو 25 مارچ2013

" خالہ جاتی آپ جائیں ، جھے تو بالکل بھوک تہیں ہے۔ ، '' لِي بِي جَالَ نَے صرف جمجے بلایا ہے۔''اس نے ایک گہری سائس لے کررانی کی طرف ویکھا۔۔۔۔۔ پھر

ود كما مطلب بخ خاله جانى ..... آج امال نے جاراحقه بانى جى بند كرديا ہے؟ اب كمانے يرجى بين بلا تمیں گیا۔'' رابی نے ایک دم چونک کراینے چیرے کے سامنے سے کتاب ہٹائی اور کل جان کی طرق دیکھا۔ ' یہ بات جیں ہے بیٹا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھارہی ہیں ، شاید مہمانوں کے سامنے تہمیں بلانامیں جاہتی ہوں۔ ' ' گل جان کے چہرے برایک د کھ کی کیفیت کمے بحر کونمودار ہوئی مگراس نے فورانتی خود برقابو یالیا۔ ''مہمان؟ احما پھر کوئی آ گئے ہوں مے۔۔امان کے خاص رشتے داروں میں ہے ،میرا مطلب ہے کولیگ وغیرہ..... کیونکہ امال کے کولیکز ملئے جانے والے ہی اُن کے رشتے دار ہیں ، ہمارے رشتے دارتو ال كوين آتے بيل ..... دالي الله كر بين كي \_

" سهراب خان آیا ہے، رائی۔" کی جان نے جاتے جاتے بلٹ کردانی کی طرف دیکھا۔ رانی پر جیسے کوئی آسان سالوٹا تھا۔اس نے آئیمیں پھاڑ کرکل جان کی طرف ویکھانہ ''مسراب خان؟ اِسے آج امال نے ڈٹر پر بلایا ہے؟''

" إل ، وه ايما كيا كررانبيل كه بن بلائے ذر برآجائے، طاہر ب في بي جان ..... نے بى بلا يا ہوگا۔" کل جان ہے کہتے ہوئے آ کے برجی۔

' تھیک ہے خوب ڈنر کرائیس سبراب خان کو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا..... مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر کے

د دبس بیٹا! بس اس ہے آگے نہ بولنا .....تم بولتی ہوتو میرے پوریے وجود پرکرزا طاری ہوجاتا ہے، یوں لگنا ہے جیسے کر پروں گی۔ "کل جان جو تقریباً دروازے سے باہرنگل چی تھی، بری تیزی سے بلیٹ کررانی کے قریب آئی اور اس نے رانی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی بے بسی کی کیفیت میں اس کی طرف

" آپ کھائے پر جا کیں خالہ جانی اور جھے ہے حزید کوئی بات نہ کریں کیونکہ آپ ہاے کریں کی تو پھر یں بھی بات کروں گی۔ ارابی نے بردی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بلکہ بڑے اعمادے کل جان کی طرف د یکھتے ہوئے کہا۔ رابی کے کہج میں ایبا مجھ تھا کہ کمرے ہے باہر نظتے ہوئے گل جان کے قدم من من مجر

ڈ اکٹر مہر جان بڑے بڑا خلاق ایماز میں سپراپ خان کوڈشز پیش کررہی تھیں اور معتی خیز کیجے میں کہ رہی تھیں۔ "سبراب خان کر کی بعدی مول، کم از کم مہیں سوال جواب بیس کرتے جا میس ۔ وہ ابھی اتنای بول يا ئى تىمى كدان كى تظرة اكتنگ بين داخل موتى كل جان يريزى-

" آؤ، آؤگل جان بہت دہر کردی تم نے ..... ہم کب ہے تبہاراا نظار کرد ہے ہیں۔"

"السلام عليكم-" ول جان قلر بعكاكرة ستد عدام كيا-

و وعلیم السلام .....کیسی ہوگل جان؟ ' مسپراب خان نے کل جان کو بڑی معنی خیز تظروں سے سرے پاؤں

مادي مادج 2013ء

رد ما اپن جگ پر سکتے کی کیفیت ہیں بیٹی تھی۔ در حقیقت اسے بچھ بچھ نہیں آر ہا تھا۔ اند اند اند

''روما کی امان بہت طالم ہیں، اب انہوں نے لیٹ آور ڈیس ہمارے ٹون کرنے پر بھی پابندی لگادی ہے، آگے آگے دیکسیں جھے تو بید ڈر ہے کل کو سمانسیں لینے پر پابندی شراکا دیں۔'' کا کناز منہ تُجلائے شاہ عالم کے کندھوں سے سرانگائے ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پر پیٹھی ہوئی کہدری تھی۔

" بیٹا دوستوں میں سہبلیوں میں، پار محبت ہوتا ہے اور اچھی بات توبہ ہے کہ بیار اور خلوص سے ہی دوئی مضبوط ہوتی ہے اور چلتی ہے لیکن جس طرح سے تم اور روما ایک دوسر سے کے لیے سوچتی ہو پاگل ہو، بیدووی سے زیادہ انتہا پسندی ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ سب سے بہترین راستہ درمیانی راستہ ہے، ہر چیز میں اعتمال ہوتا چاہیے۔" شرہ عالم برای شفقت سے اسے مجھائے گئے۔

"اچھاآب بس بھی گریں، آپ تو پھر تھیجیں لے کربیٹھ گئے۔ میں کیا کروں، دا دا جان میں اپنے دل کے سامنے مجبور ہوں، دا دا جان میں اپنے دل کے سامنے مجبور ہوں، میرے دل میں تو ہر دفت رو ما کا خیال رہتا ہے۔ جب میں اسلی بیٹی ہوں ہوں ہاں تو الیا لگناہے کہ رو مامیرے ساتھ بیٹی ہے، میں جب بھی اسے یا دکرتی ہوں تو وہ مجھے اپنے بالکل قریب محسوس ہو آل ہے بلکہ اکثر تو مجھے ہوں گلا ہے جیسے وہ بول رہی ہو۔ میں میں دی ہوں۔"

شاہ عالم نے اتنا سااور آبنا ہاتھ بوی زورے پیشاتی پر مارا۔

"لاحول ولا تو ق .... بھی دوستیاں تو ہم نے بہت ویکھی ..... بزی بزی مثالی دوستیاں .....لیکن یہ یا گلوں والی دوس آج تک ٹیس دیکھی ..... بس اس تجرب کی تھی ہماری زندگی میں ..... الحمد رشد دو بھی پوری ہوگئی ..... وومزاجیدا تماز میں کہدر سے تھے۔

"فاداجان میں سرلی ہوں، قدانی ٹیس کردی ہوں۔"کا نیاز نے نظاء نظانظروں سے داواکی طرف دیکھا۔
"فو بیٹا میں بھی فدان بیس کرد ہا ہوں "سمجھار ہا ہوں ، بہت بجھدار ہوگئی ہو، عقل "سمجھ سے کام لو، اسی طرح تم اپنی کی کے عشق میں جتلا رہیں تو تمہاری اسٹڈین بھی متاثر ہوں گی ..... اور تم جانی ہونا کے تمہیں اپنے تارک تک جانا ہے، میں تہمیں انجینئر کے دوپ میں دیکتا ہوں ۔ ایک کامیاب انجینئر۔" شاہ عالم نے اپنے کارک تک جانا ہے، میں تہمیں انجینئر کے دوپ میں دیکتا ہوں ۔ ایک کامیاب انجینئر۔" شاہ عالم نے اپنے کندھے پراس کاد کھا سربروی محبت سے تھیتھیائے گے۔" بیٹا حقیقت پسندلوگ زندگی میں بہت آرام سے ٹی کندھے پراس کاد کھا مربروی محبت اور خوابوں میں کھوئے رہتے ہیں وہ قدم قدم پر دکھا تھا تے ہیں، ہر نہوں کی سے ٹی دواکہ مربد پھراسے سمجھائے گئے۔

" آخر ہرن بی کیا ہے آگر میں اور رو ما ایک دوسرے ہے جا پیار کرتے ہیں تو کسی کوکو کی اعتر ، س ٹیس مونا چاہیے۔ ہمارا پیار کسی کونکلیف تو نہیں دیتا نال۔ "کا کیاز کا موڈ اب بھی ای طرح تفا۔

کائنازنے ان کے کندھے سے سراٹھا کرایک نظران کی طرف دیکھا پھر دوبارہ وہیں سرر کھ کرآئیمیں

و الفيحين مير الدوركوكي الرئيس كرين كي دا داجان ول تو برونت روما، رومانوا بالكارتا ب-" المعالمة المعالمة بالكينة و 2013 ما معالمة بالكينة و 2013

رانی اپنی دارڈردب میں کیڑے لئکا کرپلٹی تو اوراس نے سرے پاؤں تک رو ما کا جائز ہ لیا۔ ''احجماء تہمیں بھی کھانے پرنہیں بلایا امال نے .....تم تو سہراب خان کے سامنے جاسکتی تھیں!''رو مانے آئٹھیں بھاڈ کررانی کی طرف دیکھا۔

" اوگاڈ آپا .....مهراب خان آپاہے؟ " مجرایک دم اس نے اپی آواز خود ہی بغیر کی تعبیبہ کے دھیمی کرلی۔ " کیا پارات لے کرآپاہے؟"

رانی ایج بید کی طرف برسے برسے رک گئی۔

'' وہ ہارات کے کرآئے یا ہاراتیں ..... تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔''

رو مادھپ سے اس کے بیڈیر بیٹھ کی تھی۔

'' کیول' ۔۔۔۔؟ بچھے کیول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آیا۔۔۔۔۔آپ میری بہن ہیں، بیل پریشان 'نیس ہول گی تو کوئی کالاچور پریشان ہوگا۔''

رانی ای طرح کفرے کھڑے روما کی طرف دیکیے دیں تھی۔

'' ہاں ۔۔۔۔۔کالے چورکو ہی پریٹان ہونے دو۔۔۔۔۔ جمہیں پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ بیں تو اس بات پر پریٹان ہوں کہ اماں نے تہمیں ڈائنگ میں کیوں ٹیس بلایا ۔۔۔۔ چلو مجھے نہ بلانے کی وجہ توسمجھ آتی ہے۔'' رو ماکے چیرے پرایک وم تفکی کے تاثر ات ممودار ہوئے تھے۔

" احجما موانيس بلايا ......وه بلاتين بعي تو كون سايس چلي جاتي \_ "اس نے آف موزيس جواب و يا تھا۔

" كيول جهيں بھوك تيل كى جراي ہے اس كے برابر ميں بيٹھتے ہوئے يو جھا۔

''آیا پتاہے میں کیوں پر بیٹان ہوں؟''اس نے بھوک کی شدت کونظرا نداز کرتے ہوئے بہن ہے کہا۔ ''بتا دو کیوں پر بیٹان ہو ..... ویسے تم پر بیٹان بھی ہوتی نہیں ،آج کیا ہوا؟''

" میں اتو اس وجہ سے پریشان ہوں آپا ..... کہ آپ پریشان نظر نہیں آر ہیں ..... سیراب خان آج گھر میں آکر بیٹھ گیا ہے، جھے بہت ڈرلگ رہا ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں شادی نہیں کروں کی ..... اور وہ ہارے میمال کھانے کھاریاہے؟''

... برانی بیرس کرمشلرائی..... چند لمحے رو ما کی طرف دیکھتی رہی... ، پھرایک دم قبقہہ لگا کر ہنس دی۔ برد انجیب ساقبقہہ تفا.... جیسے کوئی ہوش وخر دہے برگانہ ہوکر.... و نیاد مانیہا ہے بے قبر چانے کس ُرهن میں چلاجا ریاب

' رو مانے گھبرا کررانی کی طرف دیکھا ۔۔۔۔ گروہ کچھ بول نہیں پائی ۔۔۔۔رانی اتنا ہنسی کے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے چھک پڑے۔ اس نے ہنتے ہنتے اپنی انگل کی پور سے چھککتے ہوئے آنسوؤں کے قطرے صاف کیے اور گہری سانس کے کررو ما کی طرف دیکھا۔

" بے وقوف ..... میں اتن بے وقوف نہیں ہول کہ صرف پریٹان ہوگرائی توانائیاں ما گئے کروں ..... بچھے پتا ہے بچھے کیا کہ عظم نے کہ میری شادی سیراب خان سے بیس ہوگی .... ابتم جا دُاورنوکر سے بچھے پتا ہے بچھے کیا کرنا ہے ،یہ تو طے ہے کہ میری شادی سیراب خان کی دعوت ہے ، کہوکہ وہ مہیں تمہارے کرے میں ہی کھانا پہنچا دے ..... آج تو ہمارے گھر میں سیراب خان کی دعوت ہے ، یورے مزے کردعوت اڑاؤ۔" رائی اتنا کہدکر کھڑکی کی طرف بڑھ کئی اور یردے سرکانے تھی۔

مادنامه بآکيزير 26 مارچ2013.

امانت

خود مخار ہول۔وفع ہوجا دُ، چلے جا دُیمال ہے، ہائیں ٹیل نے تہمیں کیوں باندھ رکھا ہے، تی چاہتا ہے کہ مہمیں ہیں ندھ رکھا ہے، تی چاہتا ہے کہ مہمیں ہمیشہ بمیشہ کے لیے اس کھر سے رخصت کر دیا تو میر سے اندر کی بھڑکی ہوئی آگ بھی نہیں بچھے گی۔ چلے جا دُیمال سے ،غرق ہوجا دُیمال سے ۔''ا تنا کہہ کرانہوں نے اپنا چکرا تا ہوا مرقبا مااور کڑکھڑ اتی ہوئی اپنے بیڈگی طرف پڑمیں۔

اصیل خان ای طرح مود یا شانداز بی ان کے بیڈروم سے یا برنکل میا تھا۔

ساہرہ نے ناشنالگادیا تھا۔ جابرعلی ہو بیغارم میں ملبوں اپنے کندموں پر میڈل سجائے بڑے انسرانہ انداز میں ناشتا کرنے میں مشغول تھا۔

مایرہ اپنے محدود بجٹ ہیں پوری کوشش کرتی تھی کہ جا برعلی کوروز اشدنا شتے ہیں درائی ملے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہوئے کے ناتے بخو بی جانتی تھی کہ وہ کھانے کی اچھی چیزیں دیکھے کر ڈرا ترم پڑ جا تا ہے اور آئ تواس نے ستارہ کی سفارش کرتی تھی اس لیے اعد وں کا حلواء آ ملیٹ اور اس کی پہندیدہ تمکین سویاں بھی بنائی تھیں۔ جو وہ اکثر فر مائش کر کے بنوا تا تھا۔

و وعل کچھ کہدرای تھی من رہے ہیں؟" مساہرہ نے ایکیاتے ہو پیئے کہا۔

جب سے جابر علی نے ستارہ کے کالج جانے پر پابندی لگائی تھی مباہرہ کی راتوں کی نیندیں اُڈگئی تھیں۔ وہ سیدھی سادی عورت تھی مگر اتنا بھی تھی کہ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کی پڑھائی ،ککھیائی کتنی ضروری ہوگئی ہے۔

'' ہال ، بولو ہبرہ ..... بنیل من رہا ہول .....'' جابرعلی نے پراٹھے کا توالہ تو ڑتے ہوئے بردی نا گواری کی بفید تا بھی کہا تھا

" دیکمیں بلطی تو کسی ہوگتی ہے۔'' صابرہ نے ڈرتے ڈرتے بہت پخترالفاظ میں اپتاعند سے پیش تھا۔

"الركول كى پڑھائى كوئى اتنى ضرورى تبين ہوتى ،كيا توكريال كروائے كى۔ ابھى اتنا پڑھايا ہے تو اتنى زيا تيں جوئى ۔ زيا تيں چل پڑى بيں ،تھوڑا سااور پڑھ جائے گى تو وہاں چوراہے پر ہميں چ كر كھا جائے گى۔ بس جو ميں نے ايک وقعہ كہدويائو كہدويائ جا برعلى نے يہ كہد كرنوالہ منہ بنى ڈالا اور چائے كہ كہ كرفوائد منہ بنى ڈالا اور چائے كہ كہدويائ كھورنے لگا۔ جسے وہ تعورى طور پر صابرہ كى طرف و كھے ہے يربيز كرد ہا ہو۔

"اب بیرتو مقدر کی با تلی بین، میں تو بس سوچتی ہوں کہ لڑکی تھوڑی بہت پڑھی کھی ہوتو گھر کو ذراا تھی طرت جلاتی ہے۔ " جا پر علی نے اب بیوی کوشعلہ باز تظروں ہے گھورا۔

'' نے وقر ف عورت ،ارے وہ گھر کو کیا جلائے گی ،اس نے تو ابھی ہے ہمیں جلانا نثر وع کر دیا ہے ،احتجاج کرنا آگیا ہے اسے ۔ مٹل خطرے کی تعنیٰ من رہا ہوں ،تم اپنے کا تو ل پر اور آٹکھوں پر پر دیے ڈال کر آرام ہے سوتی رہو۔ ''انٹا کہ کر جابر علی نے جائے کا کپ اٹھایا ۔۔۔۔۔اور پرٹرٹ ٹرٹ کی آواز کے ساتھ وو تین گھونٹ بجرے۔

مجہ رہا ہوں ہے۔ اور کے میں اور اوقع تو دیں۔ انشاء الدر تو ان کا کا دور کے اور کے ما کھ دور کی کوئی جرکے۔ ''فیک ہے ایک دفعہ خطعی ہوئی ہے، دوسراموقع تو دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کوکوئی شکایت نہیں ہوگ ۔''صابحہ بہت کم نجوا نداز میں اور بڑے مبر وضبط ہے کہدری تھی۔''من گارٹی دی جوں۔''اس کے منہ سے انتای لکلاتھا کہ جابر علی نے ہاتھ بلند کیا اور اسے مزید ہات کرنے سے روک دیا۔

ملعامه باكمزر ووي مادج 2013.

ان کے چہرے پر بڑی عجب کی بے بئی تھی مگر وہ سکرارے تھے۔ جیسے کا نناز کی مصومیت نے سب کچھ مجھلا دیا ہو، وہ کیا کرتے پوتی تو انہیں جان سے زیادہ پیاری تھی۔۔۔۔ کہ متاع حیات تھی ،اان کی جمع پونجی تھی ،گل کا ننات تھی۔

\*\*\*

ڈ اکٹر مہر جان اپنے کر بے میں ٹہل رہی تھی ان کے چرے سے لگتا تھا جیسے اندر قیاستیں ہر پا ہوں ان کی آئے تھوں سے دشت برس رہی تھی۔ ان کے خیلنے کے انداز میں بڑی بے قراری تھی۔ اس وقت اصل خان درو، زے مربائی می دیک دے کراندردا قل ہوا۔

مبرجان اپنے دھیان سے چونک کر پلیٹس ۔اصل خان آگے بڑھنے کے بجائے جس قدرا غدرآیا تھا بس ای جگہ دک محیا۔ ''آپ نے یاد کیا ڈاکٹر صاحبہ؟''

و السیل خان تم اپنی کمٹ منٹ سے مجر رہے ہو۔ "مہر جان نے اس کی بات س کر بیسے اپنی ٹیمنکا روں پر قابو ہاتے کی کوشش کیا۔

"اصل خان جیے لرز کران کی طرف دیکھا۔ '' بحول ہوگئی ڈاکٹر صاحبہ معاف کردیں۔''مہر جان یہ سن کر مزید بھڑک انھیں ۔انہوں تے پورٹی تو ہت ہے اپنی مٹھیاں بھینچ کیس۔

"" میں مہت شاطر ہوامیل خان اورا نتہائی نا قابلِ اعتبار بھی سب کچھ کر جاؤے .....ایک مرتب پھر سب پچھ کر جاؤے اور معصوم بن کر ..... معصوم شکل بنا کر بچھ سے معانی مانگنا شروع کروو گے مگر میں قیامت تک تمہیں معاف دیکرنے کا اپنے آپ سے عہد کر چکی ہوں۔ 'واکٹر مہر جان کے لیجے میں جیسے شعلے بھڑک رہے تھے۔

" میں ٹیمر بھی آپ ہے معانی مانگار ہول گا۔ سنا ہے پھر پر بانی کا قطر دسلسل کرتا رہے تو پھر میں بھی سوراخ ہوجا تا ہے۔ کیا خبرالی کون می نیک گھڑی نصیب میں کھی ہو کہ آپ جھے معاف کر ہی دیں۔''

" بند کرو پیقر ریسی" ڈاکٹر میرجان دہا ڈیں۔" تم میراب خان کے سامنے آئے تن کیوں؟"
" میں آٹائیس جاہتا تھا۔ڈاکٹر صاحبہ ایس پیائیس جھے کیا ہوا، بقین کریں ..... میں آٹا تی ٹیس جاہتا تھا
آپ خود سوچیں مجھے تو خوداس بات کا اصباس ہے کہ بچھے سہراب خان کے سامنے کسی بھی صورت میں تہیں آٹا
جا ہے۔ نہ جانے مجھے ایک دم سے کیا ہوا۔ آپ بقین کریں میں کسی بلانگ سے یاسوچ سجھ کرای کے سامنے کہا تھا ۔"

'' وشمن المسجوع المراد و المحلم المولان المحلم المواد المحلم المواد المحلم المواد المحلم الم

مامنام باكبرة - (28) - مارچ 2013

-

S

.

i

0

1

h

Ţ

أمانت

ستارہ ایک زور دار جھنے کے ساتھ دویارہ بستر پر لیٹ گئی۔ شبینے نے گردن موز کراس کی طرف دیکھا..... مجرجیے شنڈی سائس مجری چپ چاپ کتابیں اٹھا تھی اور کمرے سے تکل گئے۔

ተ ተ ተ

وُ اکثر مبرجان اورگل جان ووتوں ناشتے کی ٹینل پڑھیں ..... وُ اکثر مبرجان جائے کا کپ اٹھاتے اٹھاتے ا ایک وصیان سے جیسے چونک پڑیں ،انہول نے گل جان کی طرف دیکھا۔

''گل جان رو ما آئ کا کے نہیں جارہی؟ رائی تو خیر لیٹ ہی جاتی ہے۔رو ما کا تو ٹائم ہور ہا ہے۔اس نے انجی تک ناشنانیس کیا؟'' گل جان نے اپنا جمکا ہوا سرا کیلے لیے اٹھایا اور دو ہا رہ جھکا لیا۔ '' بی بی جان رد ماکی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہ رہی ہے کہ جھ سے اٹھانیس جارہا۔ آج میں کا لج نہیں جاؤں گی۔'' '' خبریت ہے، کیا ٹیم یک ہے اسے؟''ڈاکٹر مہر جان کے چہرے پر ایک وم گہری فکر مندی کے تاثر ات

'' پہانمیں ' میں نے پوچھاتھا کہ کا کی کیوں نہیں جار ہیں تو بس یہی بولی کہ میری طبیعت ٹھیکٹییں۔'' گل جان نے آہتہ آواز میں جواب دیا۔

" تورانی کیا کرری ہے ،اسے تم نے بتایا نہیں کہ میں نے کہا ہے کہ جب میں گھر پر ہوتی ہوں تو میرے ساتھ ناشتاء کھانا ہوگا۔ جاؤ جا کر ویکھواسے وہ کیا کررہی ہے۔"

''وہ فی فی جان میں نے را فی سے پوچھا تھا، وہ کھدرتی ہے میں صرف دودھ ہوں گی،اس نے رات دیر سے کھانا کھایا تھااسے بھوک نہیں ہے۔''

ڈاکٹرمبرجان نے بین کرایک مجری سانس لی اورسلائس پر بٹر نگانے لگیں پھر بڑی رسانیت اور جران کُن نرق سے گل جان کی طرف و کھے کر پولیں۔'' ٹھیک ہے آج مجھے ویسے بھی اسے شاپٹک کے سے لے کرجانا ہے، کوشش کروکہاس کاموڈ ٹھیک رہے۔''

"شانیک کے لیے؟" کل جان نے چوکک کرمبرجان کی طرف دیکھا۔

''بال ال کی پندے کچھ کپڑے وغیرہ لے لیکی ہوں ، باتی تو بچھے کوئی تیاری نہیں کرنی .... سب کچھے سہراب خان خود بل کر رہا ہے اور میں نے اسے کہ دیا ہے کہ میں جبیز میں ساز وسامان نہیں دوں کی بس کچھ کیش مہراب خان خود بل کر رہا ہے اور میں نے اسے کہ دیا ہے کہ میں جبیز میں ساز وسامان نہیں دوں کی بس کچھ کیش دوں گی ۔'' مبر جان اب سلائس کا ایک ہائے لے کر وال کی ۔۔'' مبر جان اب سلائس کا ایک ہائے لے کر چاہئے کا کپ افتحاتے ہوئے کوئیں۔

کل جان انجی کی طرف دیکی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیرت تھی۔ '''عبد DHA میں اور میں علی اس کی آنکھوں میں جیرت تھی۔

" و DHA والا پلاٹ.....؟ بی بی جان وہ تو بہت بڑا ہے اور بہت بیتی ہے سہراب خان کوزین جا گداد

'' دنہیں چاہیے کوئی گارٹی وارٹی ....اور جوخود سرول کی گارٹی دیتا ہے، وہ توان سے بھی پڑا ہے وقز ق ہے۔ آج عقل سے کام نہیں لوگی تو کل سر پکڑ کررؤ گیا۔''

" ستارہ میری اولا دے اورا کیک ماں اپنی اولا دکوا تھی طرح جاتی اور بھتی ہے۔" " اچھا تو پھریہ تمہاری ہی ٹریڈنگ ہوگی ، خوب جان کر مجھ کر اس کوٹرین کر دہی ہو۔" جابر علی نے جائے کا سپ رکھ کر اب نیا تو الہ تو ڑا اور ساتھ ہی پھر بھی پھوڑ ہے۔ ....صابرہ نے جان لیا تھا کہ اب اس کا بولا گیا کوئی اور نیا جملہ ایک قیامت بریا کروے گا وہ جیسے ہار مال کر اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔

عابر علی نے اس کو افعتا پا کر اس کی ظرف و تکھنے کا تصور بھی گوار انہیں کیا.....اتن محنت سے ناشتا ہنا کر وینے والی بیوی اس کی نظر میں اتن حیثیت بھی نہیں رکھتی تھی کہ وہ ایک نگاہ غلط بھی اس پرڈال لے۔

**አ**ተተ

بربان اپنے کمرے سے نکل کر برآ مدے کی طرف آرہا تھا کہ اس کے کا تول بیں مال کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ ایک لیے کے لیے اپنی جگہ پرد کا اور سننے کی کوشش کرنے لگا کہ بھی جسی اس کی مال کس موضوع پرباب سے بات کر دہی ہے تا کہ وہ اس حساب سے اپنا موڈ بنا کر باپ کے سامنے آئے جب اس نے سنا کہ ستارہ کے سنگے پر جاتے ہوئے جائے جب جاپ ستارہ اور شبینہ کے مشتر کہ کمر سے میں چلا آیا۔

متارہ بیڈ پرکینی ہوئی تھی۔شینہ کالج جانے کی تیاری کررہی تھی۔ستارہ بھائی کودیکھ کرایک دم اٹھ کر بیٹھ مئی ..... پر ہان بولے بناحیب جاپ ایک طرف پڑی کری پرمر جھکا کر بیٹھ گیا۔

" خیریت تو به بمانی ؟ " شبینے نے بری عائر نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

" ہاں، ہاں خیریت ہے وہ ای .....ابا جان سے ستارہ والے مسئلے پر بات کرری ہیں، میں نے سوجا اس طرف جانے کے بجائے تھوڑی دہریہاں بیٹھ جاؤں فضول میں کوئی بات نکل کئی تو ہنگامہ کھڑا ہوجائے گا۔" مجرستارہ کی طرف د کمچہ کر کہنے لگا۔

و و بهر بین پریشان ہونے کی ضرورت بیں۔ ابا جان کا غصہ ٹھنڈا ہوجانے وو پھر میں خود بات کرول گا

ن كال ووجيها كتيم بي تم ويبا كرو-"

" بھے میں بر معنا بھائی ۔ بس رہے ویں۔ جننا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔"

"و کیے رہے ہیں بھائی؟ اس کی وجہ سے گھر میں مسلے چل رہے ہیں اور اس کے طور طریقے وہی ہیں ""شبینہ نے بھائی کی طرف دیکھا۔

یں ہے۔ بہری سائس کی اور ستارہ کی طرف و کم کے کر بڑے مبروقل سے کویا ہوا۔'' ویکھوستارہ ہرانسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہوجاتی ہے کیکن باپ کے سامنے انا ،ضد فضول چڑیں ہیں، مال، باپ آخر مال ، باپ ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہوجائے تو معافی ما تک لینی جا ہے۔'' وہ سمجھانے کے انداز ش کہدر ہاتھا اور ستارہ کا غیمہ جیسے سوانیز کے چھونے لگا۔ اس نے بڑے بھائی کے احترام میں ایک وم پھٹ پڑتے کا انداز اختیار شہیں کیا تکر پھر بھی خاصی برہمی سے کویا ہوئی۔

'' غلط بات کروں گی تو سود فعد معافی ما گوں گی ، پس نے کیا غلط بات کی ہے ، چوری کی ہے ڈاکا ڈالا ہے؟'' '' آہت بولو ، پتا ہے کیا ہور ہاہے ،اس کے باوجود۔'' شبینہ نے آبیک دم تھبرا کرستارہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بات ادھوری حجودڈ کراٹی کتابیں سمیٹنے گئی۔'' پھرکوئی نضول بات!با جان نے من کی تو چینیں گے۔''

ما منامه بالحير 30 ماح 2013-

مامنامه باكبر (31) ماري 2013

کی کیا ضرورت ہے۔اس کے اپنے پاس بہت کچھہے۔ الاشعوری طور پرگل جان کے لیجے بیں ایک محسوں ہونے والی کئی انجر آ کی تھی۔جومبر جان جسی حساس عورت کے لیے بہت چونکا دینے والی تھی۔ مہر جان نے تھور کرکل جات کی طرف دیکھا۔ ' آتو کیا بٹی کو خالی ہاتھ رخصت کردول … ؟ جننے تماشے بننے تھے بن بچے ….. جو میں کررہی ہوں مجھے کرنے دو، مجھے تمہارے مشوروں کی ویسے بھی شرورت نہیں ہے۔'' مہرجان کا اند از ایباتھا جیسے کسی بچے کو " بي بي جان ....جسى آب كى مرضى .....مند ايسي بي نكل ميا تف" "كل جان في اين ناشيخ كى بليث مزیدا کے سرکانی اورا ہشدے تولی-'' پیدا کی اور زبان اگرسٹیجا لے بیس جا کمی تو بڑے <u>مسئلے ہوجاتے ہیں۔ یا صبحت نہیں ہے اس لیے</u> کہاب الصیحت کی حدودے باہرآ می میری طرح تجربہ کار ہو۔ مہرجان نے اس کی طرف و یکھا اور طنزیہ مسكرا كيں۔ اتنا كهدكرمهرجان جائے كے تھونث بحريك لكيں۔ کل جان نے جیسے اپنے ہوٹٹ کا کیے ہتھے۔ رو ماا ہے بستر پرلیٹی ہوئی تھی۔اس کی بیشت درواز ہے کی طرف تھی۔وہ جاگ رہی تھی اور خیالات میں البھی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کا وروازہ بلکی سی چرچ اہث کے ساتھ کھلا تو اس نے چونک کر کروٹ بدلی..... مال کوسایتے و کی کرایک دم اٹھے کر بدھے گئی۔ ڈ اکٹر مہر جان اسے بہت غور سے و مکیور ہی تھیں۔ " كيا موا ب مهين؟ طبعت تعكيمين بي ممرير جرب؟" يه كمه كرمبرجان في آم يزه كرروماك بيثاني چھوئی پھرا بھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں۔ ' تمہارا میم پیرتو نارل ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟' '' وہ میرے سرمیں دروہے، امال جان۔ اور آج بتانہیں کیوں بسرے اٹھنے کو جی نہیں جا ہر ہا ···· "مريس كيون ورد ب\_ فرياده بره حربي جو؟" ميرجان كے ليج ميں بجيب ي محسوس جونے والي مخي اتر آئی۔' مرف سرکے دردی وجہ ہے تم کالج کی چھٹی کروگی۔ بیسکھایا ہے میں نے تمہیں؟ میں تمہیں شروع سے بناتی آئی ہوں کہ ٹمپر پچ بھی ہوتو نا غربیں ہونا جا ہے۔نائے کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہوئی جا ہے۔ رو مانے بین کر ماں کی طرف و یکھااورنظریں جھکالیں۔ مبہت بڑی ہات ہوئی جاہیے۔مثلاً قیامت ہونی جا ہے، گھر میں آگ لگ جانی جا ہے۔' وہ دل ہی دل میں کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی تحریجال نہیں تھی کہ وه مي جمله زبان براي آني ''ا ان آج کیمٹی کرنے دیں ،آئندہ ٹین کروں گی۔'' '' آخر کوئی وجہ بھی تو ہو، ضرور کوئی وجہ ہے ، بتا ؤجھے ، کیا مسئلہ ہے؟'' مہر جان جیسے راش یانی لے کرچڑھ دوژی تھیں. ''اباں جان کوئی مسکہ نہیں ہے، رٹیلی میرے سریس ور دمبور ہاہے، اس وجہ سے میرا دل نہیں جاہ رہااور کوئی ہات جہیں ہے۔ '' بیردل کیا ہوتا ہے ، تم اسٹوڈ نٹ ہو چہیں اپن اسٹڈی سے بٹ کر پھیٹیں سوچنا جا ہیے۔' ممبر جان نے محور کرر د ما کی طرف دیکھا تھا۔ ما مناع باكسور 32 ما ح 2013 م

Ш

U

روزانہ پچھ نہ کھالیا ہوجا تا ہے جوانسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جہمیں ای زندگی جینے ہے کون رو کیا ہے کر مہلے جینے کے انداز تو سکھ لو انوانوں کے جھٹا تو شروع کرو، میں تمہیں گائے ، بھیڑ ، بکر یوں کی طرح انسانوں کے بچوم میں نہیں کھینک سکتی۔ میں تہمیں جس طرح کہتی ہوں ای طرح کروٹی الحال میں تہمارے تجربات ہیں۔'' انتا کہدکر مہرجان یومی تیزی ہے کمرے سے نکل کئیں۔ رو ماا بھی تک اپنے رخسار پر ہاتھ در مجے دم بخو دکیفیت میں تینے تھی۔

جابرعلی اینے سینئرشیرز مان خان کے کمرے میں داخل ہوااور پیشانی تک ہاتھ لے جا کراہے سلیوٹ کیا۔ ''سرآپ نے یا دفر مایا۔۔۔۔۔ایمرجنسی ہوگئ ہے ہے''

شیرز مان خان نے جابرعلی کی طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھااور معنی خیز انداز بیں مسکرا کراپئی سائنے والی کری کی طرف اشارہ کر کے اسے بیٹنے کے لیے کہا۔

جابر علی بیڑے موّد بانداز بیں آس کے سات بیٹے گیا اور نظریں اٹھا کیں جن بیں سوال ہی سوال تھے۔ '' بھتی جابر علی ایمر جنسی تو زندگی کا حصہ بن گئ ہے۔ اس کوایک طرف بٹا کر ججھے صرف اٹنا بٹاؤتم نے اپنی بیٹم سے بات کی ۔'' جابر علی نے انجھن بھری نظروں سے شیرز مان خان کی طرف دیکھا۔

" و ومراجى ايامونع تين ملا .... " أنه متلى عدم جمكا كريولا ..

' پار بیونی سے بات کرنے کے لیے جمی موقع نکا لتے ہو۔' شیر زبان خان قبقبہ نگا کر بنس دیا۔ '' نہیں مڑوہ ایسا ہے کہ میں گھر کانی لیٹ بینٹی رہا تھا اور تھکا دٹ کی وجہ سے لینتے ہی نیندا جاتی ہے۔'' '' خیرکوئی بات نہیں۔' شیر زبان خان مسکرا کر جابرعلی کی طرف و کیے رہا تھا۔

''آن بات کرنے کی کوشش کرو، دیکھو بہت اچھارشتہ ہے کہیں ہاتھ سے نائل جائے ۔۔۔۔'' ''کامر' آپ نے بہت تعریف کی ہے، آپ ماشاء اللّٰدونیا کو پہچانے میں، بھانت بھانت کے لوگ آپ مامور سے بیان کر ایک میں تعریف کی ہے، آپ ماشاء اللّٰدونیا کو پہچانے میں، بھانت بھانت کے لوگ آپ

ے ملتے ہیں،آپ کے دے ہیں تو وہ رشتہ انجمائی ہوگا، جھے کوئی شک میس

مر المرت المرق مری خوش تقیمی ہے کہ جھے شریف ، نیک ، نمازی پر ہیزگاروا ماد ملے اور اس سے زیادہ تو میں سوچرا کی ا محل میں ہوں اور سر بندہ نما زنہ پڑھے تو کیا زندگی ہے۔'' جابر علی نے اب سراٹھا کر بڑی ہجیدگی سے بات کی۔ اس سے سہج میں شکر گزاری کا تاثر بہت گہراتھا۔ '' تو کیا اسٹوڈ نٹ اٹسان ٹیس ہوتے ، ان کا دل ٹیس ہوتا؟'' بلا ارادہ کے انقبیار روما کے مندے نکل گیا تھا۔ مہر جان ہمکا دِکا می ہو کرروما کی طرف دیکھنے لیس کیونکہ روما تی ہاں سے زیادہ ان سے بات ہی نہیں کرتی تقمی۔ آج تو ہا تا عدہ اس نے پورا تا عدہ پڑھ دیا تھا۔

''کیا ہوا ہے جہیں ، کس وجہ سے تمہاراول نہیں جاہر اسلب ہے تمہار ہے دل کو ہوا کیا ہے؟''
''میں بھی انسان ہوں ایاں ، بس بھی بھی نہیں جاہتا دل۔'' رو مانے بہت آ بھی سے جواب دیا۔
''تو کیا میں نے تمہیں بکریوں کے چھپر کے نیچے رکھا ہوا ہے ، ہر طرح کی facilities دی ہوئی ہیں اور کیا جاہے ہے جہیں گئی کے تکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ جیرے بھی تھی کے وتکہ رو مانے مہلی باران کے ساتھ ساتھ جیرے بھی تھی کے وتکہ رو مانے مہلی باران کے ساتھ ساتھ جیرے بھی تھی کے مانے ان کی بات کی تھی اس کی بات کی تھی است کے مانے ان کی بات کی تھی۔

روماسر جھکائے جیٹھی رہی کچھٹیس بول۔

روہ مربعہ ہے ہیں ہوت کروتو وہ عزت نہیں پاسکتیں جو تہمیں ڈاکٹر مہر جان کی بٹی کی حیثیت سے حاصل ہے۔"
مہر جان نے بوی ڈہانت کے ساتھ صورت حال کی سکین کو حدوں کرتے ہوئے اپنی ٹون بدلی کین ان کی آنکھوں سے جھنگتی جرت کم ہوئے کے بچائے بور ہورہی تھی۔ وہ سلسل بلکیں جھپکائے بغیر روہا کا چہر ہود کھے دی تھیں۔

'' مجھے بہ عزید ورٹ نہیں جا ہے۔ میں انسان ہوں ، میر ایسی ایک ول ہے اور پھر امال جان ایک قانون میں سے کے لیے نہیں ہوتا۔ …'' مہر جان جو ابھی ایک جیرت سے چھنگا رائیس پاکی تھیں ان کی آنکھیں سرید ہوئے کروہ گئیں۔ سے روہا بول رہی تھی ؟ روہا جس کے منہ ہے آج تک جی امال ، بی امال کے علاوہ انہوں نے کو کی دوسر الفظ نہیں ساتھا … ان کی تو جھے او پر کی سانس او پر ……اور پنجے کی پنجے رہ تی تھی۔

" بہت بڑی بڑی بڑی ہا تیں کر ہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟" رو مابول تو گئی تھی چرجسے اے خود ہی احساس بھی ہو گیا تھا کراس نے گویاا پی شامت کو بلایا ہے، وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ جب مہر جان کے سامنے کوئی زبان کھولیا ہے تو پھر اس کے بعد مہر جان جواس کا حشر کر تیں اسے بجیب سے خوف نے آلیا ..... اگر جداس نے اپ ول کی بات بہت اوب اور تہذیب سے کی تھی ، بر تمیزی یا تھے کے عضر کو ہر تمکن چھیانے کی کوشش کی تھی ..... تکر بہر حال اس نے ماں کی بات کے سامنے اپنی بات تو رکھی تھی تاں اسے اب بچھلاتا تر مٹانے کے لیے بچھا س طرح بات کرنی تھی کہ مہر جان کا آسمان کو تھوتا ہوا تھے شخنڈ ابوجائے ....۔ وہ یوکی آ ہمتی سے بوئی۔

" "ایاں ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں، آپ جو تھم دیتی ہیں ویسا ہی کرتے ہیں کیکن ہماری اپنی بھی تو

زغری ہے جمیں اپن زعری جینے دیں۔

مبر جان چیر کیے سٹسٹدرس رویا کی شکل دیکھتی رہیں پھر جیسے اُن کے پورے وجود ش آگ بھڑک آتھی اورآ تھوں سے شعلے نکلنے لگے۔انہوں نے ایک زیائے دار تھیٹررویا کے داہتے رضار بریز اتھا۔رو مابری طرح خوفز دہ ہوکر چیجے ہے گئی۔ بیاس کی زیدگی کا پہلاتھیٹر تھا۔مہر جان نے بھی اس پر ہاتھ تبیس اٹھایا تھا۔وہ شروع ہی سے بہت خاموش مجیع اور ہمی ہمی ہی تھی ،ابیا کچھ کرتی ہی نہیں تھی کہ الیمی تو بت آتی۔

ال سبتم في المراد من المراد المالات المراد المرد المراد المراد المرد المرد

مامامه باکور 34، مارچ2013

ملعنام باكبرز (35) مارج2013

امانت

''کون ہے؟''اس نے ہو چھا، چہرے کی طرح اس کی آواز بھی سیاٹ تھی۔ دروازے کا ہینڈل حزکت میں آیا۔ درواز ہ کھلااورڈاکٹر مہر جان اندر داخل ہو تیں۔ ماں کوسائے پاکر دائی ایک دم سنجل کئی اوراس نے اپنے چہرے اور کیج دونوں میں شعوری طور برتری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ''آیئے امال ……آج آپ لیٹ ہوگئیں؟''

'' ہاں ، ہاں ایٹ ہوگئی۔۔۔۔'' کیکن تم بھی تو کیٹ ہو۔'' وہ را بی کوسرے یا وُں تک تول رہی تھیں۔ '' میل ، میں لیٹ نہیں ہوں اماں۔ آج میں نہیں جارہی۔۔۔۔روزانہ پر پیٹیکل کی وجہ سے اتنی دیر ہو جاتی تقی کہ بس تھیک سے سوئیس یائی۔سوچ رہی ہوں آج ریسٹ کروں۔''

'' چگوٹھیک ہے، یہ بھی انچھاہے تم ریسٹ کرلو، دوڈ ھائی بجے کے قریب میں تنہارے لیے گاڑی بھیجوں گی۔'' '' گاڑی ……؟''رانی نے چونک کرمبر جان کی شکل کی طرف دیکھا۔

" تفیک ہے اہاں آپ جب گاڑی جیجیں تو جھے ایک کال کردیجے گا۔"

" المجمع في المحتمد ا

''امال جان آپ تو ہماری ماں ہیں، طاہر ہے ہمارے لیے احجما ہی سومیا ہوگا۔''رافی نے خالی خالی نظریں اٹھا کرماں کی طرف نے میکھا اور بہت مود بانداز میں یولی۔

'' ٹاباش فیصلہ تو تمہیں میرا ما نتاہی تھا لیکن تم نے اپنے ول کی آباد گی کے ساتھ اس فیصلے کو تبول کرلیا۔ یہ بہت انجی بات ہے، بیس تم سے بہت خوش ہوں را بی دیسے بھی ما شاء اللہ تم بہت مجھد ار ہو۔' مہر جان آگے بڑھیں اور انہوں نے رائی کے سر بر ہاتھ رکھ دیا۔

" جی امال جان! آپ کی تربیت ہی الی ہے ، سب لوگ جے اسکول اور کالج میں بوڑھی روح کہتے ہیں کہ میں اپنی عمر سے بہت بر کی ہوں۔" رائی بظاہر بہت نرم اور عبت بحر سے کہمیں اپنی عمر سے بہت بر کی ہوں۔" رائی بظاہر بہت نرم اور عبت بحر سے سلجے میں مال سے تناطب تھی کیکن جو کھائی کے اندر تھا مہر جان کے فرشتے بھی اس تک بھیں پہنچ سکتے ہتے۔
" نفیک ہے دائی، ٹھیک ڈھائی ہے گاڑی تمہیں لینے آجائے گی۔ تیار رہنا ، میں تمہاری پیند کے ڈرلیں دواڈل کی اور میچنگ جیولری ، شوز وغیرہ تم جس چیڑ پر ہاتھ رکھوگی ، وہ چیز تمہاری ہوگی ، آخر میں وان دات محت دلواڈل کی اور میچنگ جیولری ، شوز وغیرہ تم جس چیڑ پر ہاتھ رکھوگی ، وہ چیز تمہاری ہوگی ، آخر میں رائی سے بات کرتی ہوں تو ہوں تا بہت خوشکوار موڈ میں رائی سے بات کرتی ہوں تو ہوں ہوئی ہوں کے سر پر اپنا ہاتھ پھر سے رکھا دھیر سے سے دبایا پھر اس کا گال چھوکر آ ہمتہ خرام چلتی ہوئی کمر سے سے باہر جلی گئیں …… رائی سکراری تھی۔ یوی عجیب نیراسرار مسکرا ہے اس کے مونوں سرکھیل رہ بھی

'' تم ٹھیک کہتے ہو جابرعلی ..... جہیں دیکھ کرتو میں بھی تہارے زیرا اُر آگیا..... پہلے میں نماز پڑھتا تھا لیکن بس بھی بڑھ کی بھی چھوڑ وی لیکن اب تو میں... یا بچے وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔'' شیرز مان خان نے بہت اعتا دسے جابرعگی کی طرف و کھے کرفقہ رے فخر بیا نداز میں کہا۔'

'' ماشاء الله 'ماشاء الله سربيت وقي بوئي س كرجم نے تو يني سنائے كرنماز جنت كى ننجى ہے۔' جابر على تو جيسے مارے عقيدت كے دہرا ہو كيا-

'' جنت کانصور برُ اخوشگوار ہے۔ جا برعلٰی سنا ہے کہ دہ ہاں حوریں ہوں گی ، دودھ کی نہریں ہوں گی ، بس ہر طرف امن ہی امن ، چین ہی چین ہوگا''شیرز مان خان معنی خیز اعماز میں مسکرا کر جا برعلٰی کی طرف دیکھنے لگا۔ '' جی سرید دنیا تو مسائل کا گور کہ دھندا ہے ، جنت میں جا کر ہی سکون ملے گا۔ جا برعلٰی نے ایک نظرا ہے سینئر کی لمرف دیکھا اور سر جھکا کر بولا۔

اليس في في من ما في كول الك زوردارة بقيد بلندكيا.

'' جابر علی لوگ مرنے کے بعد مُروے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ اسے جنت تھیب کرے اور جھے تو و نیائی میں پتا چل رہا ہے کہ تم جنتی آ دی ہو ..... پورے ڈیپارٹمنٹ میں تہارے جیسا بندہ نظر نہیں آتا .....'' جابر علی .....اتی تعریف من کر پھر شرمندہ ہوگیا۔ شایداس نے زغری میں پہلی باراتی زیادہ تعریف می تھی۔اسے پچھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ۔۔۔ حواس با خنہ سا ہوگیا تھا۔

" آپ کی محبت اور عزت افزائی ہے سرور ند بندہ کس قابل ہے۔"

" ' بس اب دیر نہ کرو جا برعلی .....ایک احجما انسان تمہاری ہاں کا ہنتظرے ، یوں سمجھو کہ وہ تمہاری کی گئی کمی نیکی کا بہت خوب معورت صلہ ہے ۔ تمہاری بٹی کی زندگی سنور جائے گی۔ ' الیس پی نے جیسے جابر علی کے اندر جوش وجڈ بات بھڑ کانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اس کا دارخالی نہیں گیا۔

'' میں آج ہی بات کرتا ہول مر۔ آپ فکرنہ کریں ، میری گھروالی میری بات کے سامنے اپنی بات تہیں۔ رکھتی پھر بھی وہ بچی کی مال ہے ، اس کے ساتھ بھی بات چیت کرنا ضروری ہے۔'' جابر علی اپنے اندر بڑی توانائی محسوس کرد یا تفار اس نے بڑے وثو تی اوراع تا دیے کہا۔

'' ہاں، ہاں جا برعلی ، وہ تہراری ہوی ہے، تہرارے بچوں کی ماں ہے، اس کے بڑے حقوق ہیں ، جب تم سے ریسب کھی بنا دیکے تو وہ یقیناً تہراری ہاں میں ہاں ملائے گی۔اب تم جاسکتے ہو۔''

قابرعلی اٹھااور بڑے جوش دخروش کے ایس ٹی کوسلیوٹ کیا اور آبڑ ایوں کے بل تھوم کر کمرے ہے یا ہرچا، کیا ۔۔۔۔۔الیس ٹی شیر زبان خان اپنے چرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت معنی خیز انداز میں مسکرار ہاتھا۔اب اس کی آنکھوں میں صرف مسکراہٹ کی چک نہیں تھی بلکہ آنکھوں سے ایک شاطرانہ چال چلنے والے کا بحر پور عکس جھلک رہاتھا۔

\*\*\*

را بی آئیے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو بغور د مکھ رہی تھی بلکہ اٹی آتھوں میں جھا تک رہی تھی۔اس کا چہرہ کسی بہت کے مانند بالکل جذیات سے عاری تھا۔ سیاٹ ،سرو، کسی بھی مجسے کی طرح پھر یلا .....ای وقت اس کے بیڈروم کے دروازے پردستک ہوئی وہ بری طرح چونگ کر پلٹی تھی ۔

ملاامه باكبر (37 مادج 2013

مامنامه باكبرة (36) مان 2013-

\*\*

شبینا در قائز و کینٹین بیں بیٹی گولڈ ڈرکے ٹی رہی تھیں۔ قائز و بہت خوش نظر آرہی تھی۔

''شبینہ برسوں ما ا، پا پا کی Anniversary ہے۔ بہت وقوم دھام سے منارہ ہیں۔ اس لیے کہ میری ایک فرسٹ کزن دبئ ہے آرہی ہے۔ اصل میں توبیر سارا پر وگرام اسی نے بنایا ہے درنہ ہم تو ہرسال چپ عاب میں ایک فرسٹ کزن دبئی ہے آرہی ہے۔ اصل میں توبیر سارا پر وگرام اسی نے بنایا ہے درنہ ہم تو ہرسال چپ عاب میں ، پا پا اور بھائی کے ساتھ منالیتے ہیں۔ بھائی بھی کہتے ہیں یار ہیرش کوسال میں ایک ہار تو تمیز سے وش

تشبینہ بین گرجیے گہری موج میں ڈوب گئی تھی اور ہالکل خاموش ہوگئی ۔ ''کہاں پہنٹی گئیں میں تو اینورسری کی ہات کررہی ہوں ۔تم پتا نہیں کہاں چلی گئیں۔ کیا کہتی ہوآ و گی ناں؟'' فائز ونے میل پرانگی سے جیسے دستک دیے کراسے چوٹکا یا۔

"دوه ...... فائزه ، اصل میں شہیں تو بہتا ہی ہے تال کہ ہمارے ایا جان بیدد دستوں کے ہاں آیا جانا پہند ٹین کرتے۔ اس لیے میں تم سے پرامس ٹین کرسکتی۔ البتدای سے بات کرکے دیکھتی ہوں کیونکہ امی ہی ایا جان سے اجازت دلواسکتی ہیں اور جوانہوں نے انکار کردیا تو نہ میں اصرار کرسکتی ہوں اور شدامی۔''

میلی میں آوا تناخوش ہور ہی تھی کہ میری ساری فرینڈ زمل کر اس مرتبہ Anniversary کی کہ میری ساری فرینڈ زمل کر اس مرتبہ Anniversary کی میں کہ میری ساری فرینڈ تو تم سے تو میراسارامزون کی ساتنا مرہ آئے گا۔ خوب ہلاگلا ہوگا اور میری بیٹ فرینڈ تو تم ہو ہے تہ تو میراسارامزون کی شراب کردیا ، اچھا ایسا کرتی ہوں کہ میں خود شام کوآ کرآ ٹی سے اجازت کیتی ہوں۔''

' دونہیں جیں اصل میں پہلے جھے بات کرنے دو پہانہیں اپاجان گھریش ہوں۔ان کواچھانہ گئے پہلے جھے بات کر لینے دو۔' شینہ نے گھرا کر فائزہ کی طرف دیکھااور بہت سہے سہے خوفر دہ اندازیش کہا۔
قائزہ نے اسے انجھن میں ڈال دیا تھا۔ دل تو اس کا بھی بہت چاہ دہا تھا کہ وہ فائزہ کی اس خوشی میں فائزہ ہو، وہ تو تقریبات کوتری تھی۔ خاندان کی بہت قریبی شاد یوں میں بال کے ساتھ تی جانے کی اجازت ملی کی ۔اس کے علاوہ ان کی زیمر کی میں کیک اور پارٹی کاتصور ہی نہ تھا اور ابھی تک اس نے فائزہ کو بہیں بتایا میں کے ساتھ کی بیاد پاکہ اس کی طبیعت تھا کہ ستارہ کے کالج نہ آنے کی کیا وجہ ہے۔ فائزہ نے اس سے بوچھا تھا اس نے بین بتاد پاکہ اس کی طبیعت



Fascinating, Glamorous & Romantic

**ተ** 

''باپ کے یاؤں چیوکرمعانی مانگ لو۔'' صابرہ ستارہ کو سمجھاری تھی ستارہ کے چیرے پر خفکی بلکہ شدید خفکی کے تاثرات تھے۔جس سے صابرہ کو بہت خوف آتا تھا۔

'' سایرہ نے گھر اس سے جو میں بات کی معافی مانگوں '' صابرہ نے گھور کرستارہ کی طرف دیکھا۔ '' پھر وہی ہٹ دھرمی ۔۔۔۔۔ وہ باپ ہے تہارا ، معافی مانگنے سے ناک نہیں کٹ جائے گی تہاری۔'' '' لیکن میں نے کیا ہی کیا ہے؟ مجھے ٹیا تو کیے ٹاٹا کہ میں معافی مانگ لوں۔''

'' بہت زبان چلتی ہے تہ آری ، کچھ تو بولا ہوگا جو و اس کر عقصے میں آگئے ۔'' صایرہ نے تاراض نظروں سے کی طرف د کہا

'' آئیس غیر کرنیں آتا ہی؟ ہم نے توجب ہوٹی سنبھالا ہے باپ کوٹھو کرے درواز ہ کھولتے ویکھا ہے۔'' '' مجرو ہی بدتمیزی ،ارے وہ اس گھر کے مالک ہیں ،ان کی عزت ہماری عزت ہے ، دن رات محنت کر کے ہمارے دوزخ مجرتے ہیں۔''صابرہ نے اپ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ بلند کیا۔ جیسے وہ ستارہ کوٹھٹر نگا نا جا ہتی ہو۔

" الوكوں كے باب تو نہ جائے كيا، كيا كرتے ہيں۔ كاريں، كونھياں، عيش آرام ديتے ہيں، ابا جان آكر تكن وقت ہمارا پين بھروستے ہيں تو كون كى برى بات ہے، فرض ہے ان كا۔ "

صابر ہ تو جیسے اس کی بات من کر بری طرح چکرا کر رہ گئی ۔ اتن کمبی زبان کا تواس نے نصور بھی ٹیس کیا تھا۔ آنگھیں بچاڑ کروہ چند لیحے بٹی کی طرف دیکھتی رہی۔ اے بوں نگااس کا علاج غصر نبیں ہے ، اس کوتو بڑی مہارت ہے سنجالنا ہوگا۔ اس نے بڑی مجھداری سے خودکوسنجال کرمتارہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔

وو شکر کرو بیٹاء اللہ نے ہمیں حلال روزی دی ہے، تغییر پر کوئی بوجو نیس ہے، کسی کاحق مار کر نیس کھاتے ..... منارہ برصا برہ کی ٹرمی اور پیار بھرے لیجے کارتی ... برابراٹر نہیں ہوا۔

" آپ کرتی رہیں شکر ..... میراتواس کھر میں اب دم کھنتا ہے ، ہروفت کی بی بی بی ہے۔" صابر ہیں کرمز یدخوف زدہ ہوگئی۔اسے یوں نگا جیسے بس ایک تیا مت ہے جو بریا ہو پیکی ہے ،ال کے خاندان میں شاید کی اڑکی نے ماں ، یاپ کے سامنے استے ولائل وے کر بات نہیں کی ہوگی ، بردی مشکل سے خود

كوستىجالا ادرېژے د قارے كويا بوڭى -

"دو کھو بینا، اب بیربات و دیار ہ نہ کو ہرا نا، اچھی اور نیک بچیاں وہ ہوتی ہیں جوابینے ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پرخوشی خوشی جگتی ہیں، سوال جواب نہیں کرتیں سوال، جواب کرنا تو برتمیزی ہے اور دہ کہتے ہیں نال کہ بااوب بانصیب ہے ادب بے نصیب ""

''ای! تا نون اور محاورے سب کے لیے ایک جیسے تیں ہوتے ،آپ تو اتن اوب تمیز والی ہیں پھرآپ کی ثاری سے''

سادی ..... صابر و نے آگے بڑھ کراس کے منہ پر ہاتھ دکھ دیا اور بڑے مبر قبل ہے کو یا ہوئی۔ ''ستارہ آگے ہجھ نہ بولنا بیٹا..... جو بٹی اتنا بولتی ہے تو الزام ماں پر آتا ہے۔ بیٹا ، ماں کی ساری عمر کی محنت بریا دنہ کرتا ہیں جب ہوجا وَ ، اب میں مجھ نیس سنول گی۔'' صابرہ اندرسے بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔اس کے وہم وگمان میں جھی خبیس تھا کہ اس کی اولا دایک دن اے آئی بولی آئز ماکش میں ڈالے گی۔

مامنامه پاکبری وی مادی2013-

مادامه باکيز 😘 ماج 2013-

کوئی کوارالڑکا۔ائے گھر والوں کومنانے کی کوشش کرو۔ 'ایس پی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آہتہ بولئے کے لیے کہااور پھر خود بھی سرگوئی میں سمجھائے کے انداز میں کہا۔

و کیے مجھا وں ، و وسب کو جھ سے بہت ٹاراض ہیں ، کہتے ہیں تنہارائیں میں کام ہے ۔'' '' ویسے یار گھر والے تنہارے کہتے تو تھیک ہیں ، تنہارائین کام ہے کیا؟''ایس پی نے دونوں کہدیاں میبل مرجما کر دارٹ علی کی آ تھوں میں جھا نگا اورشر پر سکرا ہٹ لیے بولا۔

وادث على مسكرا كرائيس في كي ظرف و كيمية لكا اس كي آتمهوں على جينے ماضى كے كومن ظرچل دے ہے۔
آئلسيں اس كي اليس في كے چرے پر تھيں كين د ماغ كہيں اور پھرا يك دم اپ بنى دھيان سے چونک كركو يا ہوا۔
''سركار ہم نے آئ تك وہ شادى ہى كب كى ہے جو كھر بسانے كے ليے كى جاتى ہے ابھى تك سارى شادياں كاروبارى قائدہ ہوا مطلب الكاشادى ختم ہوگئى اور پھر جتنے مطلى ہم تھے آئ ہى مطلى وہ تعمیں ۔ چنہوں نے نكاح تاہے پر اپنے خوب صورت ہاتموں سے دستھا فرمائے ہے۔'' وارث على كے ليے میں ساف خباشت جھلک رہائیں ۔ پر اپنے خوب صورت ہاتموں سے دستھا فرمائے ہے۔'' وارث على كے ليے میں صاف خباشت جھلک رہی تھی۔ ایس فی شیرز مان اس كى باتوں كو بہت انجوائے كر رہاتھا۔

" یارشادی و تمهاری پہنجی کاروہاری ہے۔" ایس فی شیرز مان نے کری کی بیک سے فیک لگا کر بڑے ہیار جرے کیے ہیں کہا۔ بیار جرے کیچے میں کہا۔

موسیر در این صاحب اس شادی سے قائدہ تو کائی لوگ اٹھائیں سے لیکن ٹی الحال الئی چمری اس بھر ہے گا۔
مون پر جال دی ہے ۔''اس نے اسے سے پر ہاتھ در کھتے ہوئے معنی خیز انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
مون پر جال دی ہے ۔'' اس نے اسے سے پر ہاتھ در کھتے ہوئے معنی خیز انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
مون کی سب سے اور چی چھلائلیں بھی یہی بگرا مارے کا کیونکہ اصل بزنس تو تمہارا ہی ہے۔'' شیر زون بور۔
مون کے مون کی جی اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ زندگی بحر تمہارا اصال یا در تھیں گے۔ سر پولیس ڈیارٹ منٹ میں انتازیا وہ ایما غدار بندہ ہونا ہی نہیں جا ہے۔ پانہیں کتوں کے رائے کھوٹے کرتا ہے۔' وار منطی کو اس کی ایما نداری کھل رہی تھی۔

" یار میخش استے کارنا ہے انجام دے چکا ہے، اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے اپن ایما نداری اور کارناموں کی وجہتے کہ میں تو جرااس کا ٹرانسفر بھی نہیں کراسکا۔ میرے بخرنے بتایا ہے کہ میرے سینئراس سے ڈائر یکٹ انفار میشن لیتے ہیں اگران کو ہمارے کارویار کی زراجھی بن کن ل کئی تو فعنی پرسنٹ حصدان کو پہنچانا



ٹھیکے نہیں ہے۔ بخار کی وجہ سے نہیں آپار ہی۔اس نے مسلقا بہجھوٹ اس لیے بولا تھ کہ شاید دو تین دن میں جابرعلی کا غصہ شندا ہو جائے اور وہ خو وہی ستارہ کو کا کج جانے کا کہدویں۔

''''نامی تم جھے نے پی بات ٹیس کر دہی ہو؟'' فی نزونے بیار بھری خفکی ہے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ''' میں جھوٹے وعدے بھی تو نہیں کرسکتی ہارتہ ہے۔ فی الحال میں تنہیں کوئی آس نیس دلا رہی ہوں۔ جب کے میری امی سے بات نہیں ہوجاتی کی صبح نتا دوں گی میں تنہیں۔''

' و بَنْهِيں بَہْيں ثَمْ مِجھے رات کوئون کر کے بتاویتا'' فائز ویے ٹورآاس کی بات کاٹ کے کہا تھا۔ '' قون ……؟''شبینہاب پہلے ہے بھی زیا وہ گھبرا گئی۔'' دہ میں رات کوٹون ٹیس کرسکتی ۔وہ اہا جان گھر پہ \* سر میں '''

" الله ميرى توبه بتمهارے اپاجان بوليس آفيسر بيل ۔ ان کو پاہے کہ وہ سيٹ گر آ مائے بيل رور ہے ہيں۔ کالج بيس و بلکہ آج کل تو اسکول بيس از کيوں کے پاس مو بائل ہوتے بيں اور وہ تمہيں لي ٹي کا ايل الآن بر بات نہيں کرنے ویتے ہی کال ہے بار ..... " قائز وٹے آئی وُرنگ بيبل پر رحی اور براے زورے ووٹول ہاتھ اسے سر پر مارتے ہوئے حرت اور افسوس سے بولی۔ شبينہ خاموثی سے سر جھکائ اسٹرا ہونٹول میں وہائے ڈرنگ کے دن کے دری جو اس نے قائز وسے کہ ویا تھا اس کے بعد اس کے پاس کہنے کے لیے پھے باتی بچا تھی اس میں تھا۔ تہیں تھا۔

\*\*

الیں ٹی ٹیر زیان خان اپنے ٹمریک کا رویا روارٹ کی کے ساتھ بہت ڈوٹکوارموڈیٹ والٹم کردہا تھا۔ ''جا برعلی کو قابویٹ کرلیا ہے وارٹ علی ،اب انشاء اللہ تعد کی تمہارا کام بہت جلد ہوجائے گا۔ ٹیل نے اسے بنا دیا ہے کہ مہت خاری برجیز گار ہو۔ آئے سے بس تم تمازیں پڑھنا شروع کردواوروہ بھی جماعت ہے۔'' بنا دیا ہے کہ تم بہت نمازی پرجیز گار ہو۔ آئے سے بس تم تمازیں پڑھنا شروع کردواوروہ بھی جماعت ہے۔'' ''مرکارکیس بچ بچے نیک نہ ہوجاؤں۔'' وارٹ علی نے معنی خرصکر اہث چبرے پر لاتے ہوئے کہا۔ الیں ٹی نے اس کی بات بن کرا یک زیر دست قبقہدا گایا تھا۔

''ارے بھی تمہارے خیر میں ایسا کوئی ہٹر نیس ہے ہم جس راہ پر چل رہے ہو وہی تمہاری راہ ہے، تمہارے جیسے لوگ اتنی آسانی ہے راہیں نہیں بدلتے۔ یار پال وال تھیک ہے ڈائی کروالو، موجھوں کی نوکیس کاٹو، مالش والش کرو۔''الیس پی شریرانداز میں مسکراتے ہوئے وارث علی کومشورے دے در ہاتھا۔

''سرکار شریفوں کے گھر مجھے ہوئے زیانے گزر مجھے ، بہت ڈرلگ رہا ہے۔ آپ تو ساتھ چلیں گے تاں؟'' وہ مصنوی گھبراہٹ طاری کرکے بات کررہا تھا۔

" یاران مجولوں کی تو مجریمزت کرو، ایک مغمولی سے کام کے لیے میں اپنے جونیئر کے کھر جا دُں؟ اس کی بیٹی کے لیے رشتہ مجوار ہا ہوں۔اس کے لیے اس سے زیادہ کیا عزت کی بات ہوگی۔ "ایس فی نے اس کی بات من کراہے کندھوں ہر گئے ہوئے میڈل کی طرف اشارہ کیا۔

" تو پھر کیا جھے اسکیلے جانا ہوگا؟" وارث علی نے اب شجیدگ سے پوچھال امال تو ہے تہیں اور بالی تھر۔ والے اب ساتویں شادی میں میراساتھ تہیں دیں گے۔ "

" ارآ ہت آوازیش بات کرو، سنانہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ساتو ہی شادی پھی تم نے سات شادیاں کی ہیں، بیری ایک بھی نہیں ہے تمہارے پائٹ سب کوفارٹ کردیاتم تو اسکیے ہو، تنہا بانکل ایسے ان جے

المامياكيور (10) مادج 2013-

مادامعباكيرة - 37 - مرج 2013-

ہوگا۔اس لیے سینئر از سینئر ۔ فغنی برسدے اگران کو پہنچا دیں سے تو ہماری اتن بحنت کرنے کا فائدہ کیے ؟'' " و ٹھک کہدر ہے ہیں آپ بس اس ایما تدار چھ کی بٹی کو گھر ہیں آنے ویس پھریہ شیر گیدڑین جائے گا اسے دامادکواسے بی ہاتھوں کو لی مجانس نہیں دلوا تا ۔ سی میں اتنا حوصلہ میں ہوتا۔ "وارث علی نے شاہ زمان کی مات من كربهت اعتادے كما تھا۔ الیں بی بھی آتے والے خوب صورت دنوں کے تصور میں تھو چکا تھے۔اسے چارول طرف شلے، ہرے، تے، کورے کرکی توٹ بھرے ہوئے دکھا کی دے رہے تھے۔ '' وارث علی آنکھ کتنی تی بڑی ہو، پیک ہے بال ٹوٹ کرآئٹھوں میں چلا جائے تو بہت تک کرتا ہے۔ ٹکالو " آج ہی نکا آبا ہوں سر .... " وہ مود با شا نداز میں کھڑے ہو کر بھر پور سکرا ہے ساتھ بولا۔ '' اور ہاں سنو.... عشا ہے بہلے جلے جانا اس کے گھراورا ڈان من کرنورا کھڑے ہوجانا کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ جماعت نکل جاتی ہے قررات بھر نینونیس آتی ۔''شیرز مان نے ایک آنکھ دیا کر کہا۔ وارث علی نے اپنادایاں ہاتھ سینے مرر کھ کربڑی تا بعداری ہے سر جھکا یا۔ "مرمن نے سبق یا دکرانیا تبیس بھولوں گاءاب مجھے اِ جازت " اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا تے ہوئے کہا۔ ''اور ہاں کیا یہ بھی بول دول کہ مجھے جلدی ہے گھر جانے کی صبح نفی روزہ بھی رکھنا ہے۔''ایس پی نے ایک زوردار قبقبدلگایا۔ '' تمہاری صحت و کھے کراہے لیتین نہیں آئے گائی الحال نماز تک رکھو۔'' یہ کہہ کراس نے وارث علی کا بوھا ہوا ہاتھ اہے ہاتھ میں لے لیا اور بری گرم جوش ہے و بایا۔ فائزہ اور احر دوتوں بہن ، بھ لُي گرم گرم ہو ہے کارن جو ابھی ابھی نے کراحم گھر میں داخل ہوا تھا کھاتے ہدئے ایل بی ڈی پرایک دلچسپ فلم دیکھ رہے ہے۔ فائزہ کیونکہ شروع سے و مکھے رہی تھی اس کی دلچین ممری تھی جبکہ احر درمیان میں شامل ہوا تھ ۔اس لیے ابھی تک وہ فلم کی طرف بوری طرح ہے متوجہ بیں ہو یا یا تھا اور صرف قائز دکی خاطر دیاں بیٹے گیا تھا۔ فلم دیکھنے كامود بى تبيل تقاال كياس في وه بات شروع كردى جربات كرف بح ليوه موقع كى تاك يس تقارشين اہے بہت منفر داور آج کی اُڑ کیول سے بہت مختلف دکھائی دی تھی۔ وہ اسکول ہے لے کر یو نیورشی لیول تک کو ا بجوکیشن میں بنی پڑھنا رہا تھا اور اب نے ان تغلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی جہاں ہوش امریا زے لوگ آتے تھے۔جن میں نوے فیصد برگر ٹیملیز سے تعلق رکھتے تھے۔ "وه فائزه بإراكيك بات توبتا دُ؟"اس في فائزه كى توجدامكرين سے مثانے كے ليے يزے اجتمام سے ہات شروع کیا۔ د من ربى بول بوليد مال." " وہ جو ایک ویہاتن می لڑکی تمہارے ساتھ آئی تھی ، وہ کہاں می تنہیں ۔ وہ تمہاری دوست کیسے بن محني؟ "اسنے فائزہ کو بالآخر چوٹکائی دیا تھا۔ " شبینه کی بات کررہے ہیں بھائی کیونکہ وہی آئی تھی اس کے بعد تو میری کوئی ووست نبیس آئی۔ 'اس کی

-2013جالد (42) يارچ 1033·

W

W

ш

W

قد فرااسکرین سے بہٹ گی۔اس نے تیرت سے اتمر کی طرف دیکھا تھا۔
"' پہنیں بھی وہ شبیدی ہوگی ، پس نے تام تونیس پوچھا تھا ٹال۔ بس دور سے بی دیکھا تھا۔''

" تو آپ کو کیا مطلب ہے اس دیمہا تن کڑی ہے ؟ '' قائز ہے نے شریرا نداز پس اتمر کی طرف تھور کر پوچھا۔
"'ار سے نیس ، نبیس ، مجھے کیا مطلب ہونے لگا۔ بھئ ، بیس تو صرف دیکھ کر جیران ہور ہا تھا۔ تمہاری تو ساری دوشیں ماڈرن ڈریٹ کرتی ہیں اسے دیکھ کرانیا لگا تھا جیسے کون سے گا دُن کوٹھ سے اٹھ کر آگئی ہو۔''
قائز ہے تے جرت سے اتمر کی طرف دیکھا۔

''کیوں اس نے گون کے دیہائی کپڑے ہیئے ہوئے تنے۔وہ تو یہ نظارم شنتھی۔'' '' ہاں کیکن چرہ تو یو نیفارم میں نیس تھا نال۔''احمرنے تھسیا کرسر تھجاتے ہوئے کہا۔ '' لی کیئرفل پولیس افسر کی بٹی ہے وہ۔'' فائز ہنے اب دارنگ کے انداز میں شریر مسکرا ہٹ چھپا کراحمر رف تھورا۔

'' اوشاہوں کی ٹیس صرف بادشاہ کی۔' فائز ہ نے زورے احر کے گھٹے پر ہاتھ مارا۔ ''مروادیا ..... شکر ہے میں نے کوئی انٹی سیدھی کوئی بات ٹیس کی اس کے سامنے۔ پہلے کیوں ٹیس بتایا تم نے ؟'' احر نے اس طرح ادا کاری کرتے ہوئے کہا۔

" پہلے ہو چھا کیوں ٹیس تھا؟ فائزہ نے ہرجت کہا چرایک دم گھور کر ہونی بلکہ اب بھی کیوں ہو چھا، کیا مسئلہ ہے، کیول یا دکررہے ہیں اسے؟" احمر نے سکراکر فائزہ کے سر پرایک چیت لگائی۔

'' اُریّے بھی میں کیوں پوچینے لگا، میراد ماغ خراب ہے؟ وہ تو مجھے کا تی مختلف کی اس لیے پوچیلیا۔ میمنی چینے نظرآ یا تھاناں۔' فائز و نے اب لمبی میں ہوں ، منہ سے نکالی تھی پھرمسکرا کرا تمر سے پوچینے گی۔

'' ویسے بھائی کیوٹ توہے نال؟''احمر نے فوراً اپنے ہاتھوں سے کا نول کی لووَل تک کوچھوا۔ جیسے تو بہ تِزا م

'' دسیں کچونہیں بولوں گا، یا راس کا باپ پولیس افسر ہے، جمعے پرتم نے اچھی خاصی دہشت بٹھا دی ہے۔'' احمر کی ایکٹنگ و کیچے کرفائز ہڑورڑ در سے ہینے تکی ۔اس کے ساتھ احمر بھی بنس دیا تھا۔

سہراب خان کی دی ہوئی ڈائمنڈ کی انگوشی رانی کی درمیانی انگی میں چک رہی تھی اور وہ بہت غور سے انگوشی کی طرف و کیور ہی تھی۔ جانے س دھیان میں تھی کہا ہے کمرے میں گل جان کی آمد کا بھی پتانہیں چلا۔ گل جان اس سے پچھے فاصلے پر کھڑی و کیور ہی تھی۔ رائی بہت غور سے انگوشی کو و کیور ہی تھی ۔ رائی کے چہرے کے تاثر ات تو وہ بچھی میں بائی لیکن اسے تعویہ انجسس ضرور ہوا۔

'' را بی انگوشی کواتی نورے کیوں و کیورہی ہو ہے'' وہ آہت آہت چلتے ہوئے را پی کے قریب آئی اور بڑی نمر کیا سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ را بی آیک دم چونک پڑی۔ اس نے سرا ٹھا کراس کی طرف و پکھا۔ ''اوخالہ جان اارے آپ کر آئیس مجھے تو بتا ہی نہیں چلا!''

دو محمد وحدیان میں ہو، یوں لگاتا تھا جیسے تم کہیں دور پنجی ہوئی ہو، کیا سوچ رہی تھیں؟''را بی نے ایک گہری

مامنامه باکبر ۱۹۲ مارچ 2013

جرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای نبک کاپر نٹ پر یویو
 جریوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ شہریلی
 ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گئی گئی کھمل ریخ ﴿ ہر کمآب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ شہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ شہیں

We Are Anti Waiting Web3ite

﴿ ہائی کو التی بی ڈی ایف فائلز

ہر ای بیک آن لائن پڑھنے

کی سہولت

ہائی ڈو اسمیسٹ کی تبین مختلف
سائزوں میں ایلوڈ نگ
سائزوں میں ایلوڈ نگ
مران سیر بزاز مظہر کلیم اور
ابن صفی کی ممل رہنج

ابن صفی کی ممل رہنج

ابن صفی کی ممل رہنج

واحدویب سائد جہال ہر كاب تورش سے مجى ۋاؤ كوؤكى جاسكتى ہے

و او نگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تنجر ہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر سمیں اور ایک کلگ ہے کتاب واؤنگوڈ کریں فار آیک کلگ ہے کتاب واؤنگوڈ کریں

ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر ممتعارف کرائیں

## MARKES OCH STERNING OF THE

Online Library For Pakistan





میں آج ایس پی سے ملاقات کی پوری قلم چل رہی تھی۔ وہ آمادہ ہونے کے باد جود الجھا ہوا تھا۔ اسے آیک ایم یہ ستار ہاتھا کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہے شاید صابرہ اس بات پراحتجاج کرے ۔ ۔ ۔ یا سفنے سے انکار کردے ، ویسے تواسے خود پر یقین تھا کہ وہ اپنی بات موالیتا ہے لیکن پہلی پارا سے صابرہ کی اہمیت کا احساس ہور ہاتھا کہ وہ ماں ہے، اپنی بیٹی سے اپنی بیٹی سے لیے اس کے ساس ہور ہاتھا کہ وہ دوت نہیں رہا۔ جہاں وہ صابرہ کو طلاق کی دھمکی وے کر خاموش کر کے ایک کونے میں بھا دے۔ اب وہ جوان بیٹے کی مان تھی اور اس نے محسول کیا تھا پر ہان اپنی ماں پر تفقید پہند نہیں کرتا۔ ایک دوبار اس نے لب کٹائی بھی کی ۔۔۔۔۔ ہیں ای وجہ سے وہ بہت ذیادہ الجھا ہوا تھا۔ اس سوچت ہو جب د ماغ شل ہوگیا تو بالآخر اس نے صابرہ کو سیدھا ہوگیا نے معالم کو کھوتا جا ہا پھر ایک وہ سیدھا ہوگیا ۔۔۔۔ اور وہ جا ہتا تھا کہ دو تو ل کیا گئی سے کو چھوتا جا ہا پھر ایک وہ سیدھا کہ دو تو ل کے گئی سے اور وہ جا ہتا تھا کہ دو تو ل کھول کی گئی سے دور وال کلاک کی طرف و یکھا۔ رات کا ایک نئے رہا تھا۔ شبینا در ستارہ تو یقینا سوچک ہوں گیا تھا کہ دو تو ل کیا سے دور وہ جا ہتا تھا کہ دو تو ل کھول کی بات چیت کے دور ان بر بان یو افلت نہ کرے، وہ چند کھے ای طرح کم کھڑا د ہا چھر جیسے اپنا ادادہ میاں بوگ کی ہات چیت کے دور ان بر بان یو افلت نہ کرے، وہ چند کھے ای طرح کم کھڑا د ہا چھر جیسے اپنا ادادہ میاں بیوی کی بات چیت کے دور ان بر بان یو افلت نہ کرے، وہ چند کھے ای طرح کم کھڑا د ہا چھر جیسے اپنا ادادہ میاں بیوی کی بات چیت کے دور ان بر بان یو افلت نہ کرے، وہ چند کھے ای طرح کم کھڑا د ہا چھر جیسے اپنا ادادہ وہ چین کھی اس کی کھر کے کو اس کے کھرا د ہا چھر جیسے اپنا ادادہ دور کھرا کہ کو بین کے دور ان بر بان یو افلت نہ کر ہے، دو چند کھے ای طرح کم کھرا د ہا چھر جو اپنا تھا کہ کھرا دو تھی اپنا اور دور ہو گیا تھا کہ کو بات کے دور ان بر بان یو افلت نہ کر ہے، دو چند کھے ای طرح کم کھرا د ہا چھر سے اپنا اور دور ان بر بان یو افلات نہ کر ہے، دو چند کھے ای طرح کم کھرا دو باتھ کے کہ کھرا دو تھے اپنا تھا کہ کھرا کے کہ کھرا کی کھرا کی کھرا کے کہ کو دو تھرا کی کھر کے کہ کو کھرا کے کہ کھرا کی کھر کے کہ کو دو تھرا کی کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کو دو تھرا کی کھرا کے کہ کو دو تو کہ کو کھر کے کہ کے کہ کو دو تو کی کو کھر ک

خود ہی بدل ڈالا اور شخصے تفکیے انداز میں اپنے بستر کی طرف چل دیا۔ آج کا دن پھرگزر کیا تھا اور رات بھی گزرنے والی تھی۔ مدسد مدید

انتهائی رأت گزر بیکی تقی ۔ ڈاکٹر مہر جان کے سریس درد کی شدیدلہریں اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے ٹیمیلٹ کھانے کے بچائے گل جان کوایے کمرے میں بلوایا۔

''گل جان میرے سریں بہت اچھا سامساج کرو۔ پانبیل کیوں لگ رہا ہے جیسے وہاغ میٹ جائے گا۔''گل جان تو یہ سنتے بی شم پیشتم دوڑی میڑ ٹا تک کی شیشی اٹھالائی تھی اور بہت بیارے مہر جان کے سریس مسان کرنے گئی۔ اس نے اپی طرف سے کوئی ہات نہیں کی تھی ، یہ بھی نہیں یو چھاتھ کہ کیا آج کام بہت زیادہ شاجس کی وجہے سریس آجی شد میددرد ہے۔وہ ہالکل کوئی ، بہری بی تی تیزی سے ہاتھ چلار بی تھی۔

" کم مساح کرنی ہوگل جان تو میرے روم میں ایک تراوٹ می اتر جانی ہے۔ تم سے اچھا مساج تو کوئی کری میں سکتا ہے" واکٹر مہر جان نے بالاً خر کہری خاموشی گوتو ڈا۔

" بہت بہت شکر ہے بی بی جان ہے" کل جان اس مینی کہ سکی اور پھر عاموش ہوگئی۔ "

" کل جان میں اب بہت بھی پھلٹی ہو بھی ہوں ،میرے سرے بہت بڑابو جھاتر عمیا ہے ،نہ جائے پھر بھی کیول سر میں در دہور ہاہے۔"

"آپ کسی دن بہت زیا وہ تھک جاتی ہیں اور معروفیت کی وجہ سے کھانے پینے کا خیال بھی تہیں رکھتیں۔
اس وجہ سے سریس در دہوجا تا ہوگا۔ 'وونوں بہنوں کے در میان بھرا یک بیمٹن می خاموشی حائل ہوگئی رات
سے اس بہرگل جان اپنی طرف سے کوئی بات چھیڑنے یا کہنے کا خطرہ مول تہیں لے سئی تھی کیونکہ مہر جان کے
موڈ کا دم جمر کا بھرو سانہیں تھا۔ ایک دم سے ایسا پلٹا کھاتی تھیں جیسے اچا تک سورج کر بمن کے باعث رات ہوگئی
موڈ کا دم جمر کا بھرو سانہیں تھا۔ ایک دم سے ایسا پلٹا کھاتی تھیں جیسے اچا تک سورج کر بمن کے باعث رات ہوگئی بود

مامنامه بالشرو (43) مارچ 2013.

سائس في اوركري سے اٹھے كميرى ہوئي۔

" کی تین سوی رہی تھی ۔ انگوشی کی طرف دیکھر ہی تھی۔ بہت خوب صورت انگوشی ہے ، اتنی خوب صورت انگوشی ہے ، اتنی خوب صورت انگوشی کے انگوشی کل انگوشی کل کے انگوشی کل کے انگوشی کل انگوشی کل جائ کی آئکھوں کے سامنے اہرائی ۔ ۔ جائ کی آئکھوں کے سامنے اہرائی ۔ ۔

'' ہاں، بَی بی جان نے دکھا کی تھی جھیے ..... بہت خوب صورت ہے اور بہت قیمتی بھی۔''

'' خالہ جان! اتنے سارے ڈائمنڈر کے ہیں اس میں ، جمیق تولا زی ہوگ ۔ ویسے میں نے ساہے آگر ہیرا پیٹ میں چلاجائے یا ہیرے کی کئی بھی پیٹ میں چلی جائے تو بندہ قورآ مرجا تاہے۔''

" فغردارا کندوالی بات مت کرنا۔ دیکھو بیٹائم کوئی الٹی سیدمی ترکت مت کر بیٹھنا۔ "کل جان نے فورا خوفزوہ ہوکردانی کی شکل دیکھی۔ وواس کے لیچے ہے کچھیں سمجھ یائی تھی۔

" « تَوْبِهِ تَوْبِهِ خَالَهِ جَالَى ، آبِ تَوْ وُرر ہی ہیں ، خو دکشی تو بردل لوگ کرتے ہیں اور میں بردل نہیں ہول۔ "مالی

ے وہ ہے ہیں دی۔ ''فشاہاش ، بیٹا چینے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے ، ہر ان کی دو مگر کی امتاز ہوتان میں تاریخ اور میں کا کہ اور نام جو میں کہ کام میں السوال

انسان کی زندگی کے امتحان مختلف ہوتے ہیں۔'' کل جان نے جیسے سکون کی گہری سالس ل۔ ''میں توانگوشی کود کیے دیکے کرخوش ہوں ،سہراب خان نے میری کنٹی عزت افزائی کی ہے، کنٹی فیتی انگوشی لے کرآیا میرے لیے ۔۔۔۔آ کے تو پہانیس کیا کیا ترفایات کے ہول گے۔امال ٹھیک ہی ہیں۔'رافی بول رہی تھی اورکل جان آئے میں بھاڑے اس کی طرف دیکے دہی تھی۔رافی نے جیسے کل جان کی فلسفیانہ ہات یکسرنظرانداز کردی تھی۔

''رانی بیٹا کیا واقعی تم بہت خوش ہو؟''اسے جیسے یقین کیس آرہا تھا۔ رانی کل جان کی ہات من کر جیسے ہنس دی۔ ''خالہ جانی اتی خوش اتی خوش ہول کہ میں بتا نہیں گئی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ دل کھول کر تہتے لگا دُن ، ہر کی کو بٹا دُن کہ مجھے دیکھوکہ میں کتی خوش ہوں ، اتی خوش ہوں کہ مجھے بھے بی بیس آرہی کہ آخر میں اتی خوش کیوں ہوں۔'' جنتے جنتے رانی کی آٹھوں سے آنسو ٹیکنے گئے۔گل جان نے تڑب کر دانی کوایئے سینے سے لگالیا۔

'''مجھ سے تو بچ بولو بیٹا۔ میں تو تنہاری بات دیواروں سے بھی تہیں کرتی۔ بیٹا میرے سائے یہ سب بچھ کمنے کہ کیا ضرورت ہے۔۔۔۔میرے سامنے قو صرف اپنے ول کی بات کیا کروء جھے تو تنہاری بنی سے بہت خوف آرہا ہے۔''رالی جبراً گل جان کے سینے سے الگ ہوئی اورا بنی الکیوں کی پوروں سے آئیسیں صاف کرتے ہوئے کہنے گئی۔

'' مُمَل کی کہ رہی ہوں خالہ جانی ، میں بہت خوش ہوں ، میری مان سے زیادہ میری خوشی کا خیال کوئی رکھ بی سکتا۔ میں نے لیفین کرایا۔''گل جان دم بخو دی رائی گی شکل دیکھ رہی تھی۔ دہ بہت الجھ گئی تھی۔ رائی کے لیس سکتا۔ میں نے لیفین کر ایس میں جس کی صدافت اور سچائی پرگل جان آئیسیں بند کر کے لیفین کر لیتی ۔ دائی نے آئوا۔ سے بری طرح الجھادیا تھا۔

公公公

صابرہ گہری نیندسور ہی تھی لیکن جابر علی جاگ رہا تھا وہ کی مرتبدائے بستر سے اٹھا خود ہی اپنی عادت کے برخلاف جگ میں سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا اور بہا۔ گلاس رکھنے کے بعداس نے پھراکیک نہل رگائی اور میں کمرے کی طرف بڑھا۔ جہال صابرہ سورہی تھی۔ وہ کمرے میں وافل ہوا اور صابرہ کی طرف بڑی گہرگ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جیسے سوچ رہا ہوکہ اتن گہری نیندسوئی ہوئی بیوی کو اٹھائے یا رہنے دے۔اس کے ذہن

ماهنامه باكمزيز 48، مانج 2013

P

1

M

W

W

•

d

-

i

9

ţ

Y

•

٦

اک سوسائی فائد کام کی وکش پالی گالی کام کی وکش پالی کام کام کام کی وکش کی کام کی وکش کی کی کام کی کام کی کام کی وکش کی کام کی وکش کی ان کام کی وکش کی ک

﴿ ہرای بک کاڈائر یک اور رژیوم ایمل کنک ﴿ ڈاؤ مُلُوڈ نگ سے پہنے ای بک کاپر شٹ پر ایو ایو ہر ایوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجو و مواد کی چیکنگ اوراجھے پر شٹ کے ساتھ تیریلی

الله مشهور مصنفین کی تُت کی تکس ریجی الله میکشن دی تُق می ریجی الله میکشن ایک میکشن این می تک در ادر سنگ ایسان بر ادر سنگ ایسان بر ادر سنگ ایسان بر ادر سنگ ایسان بر کوئی بھی منگ ڈیڈ نہیں

We Are Auti Waiting WebSite

واحددیب مائث جہال بر كآب أورنث سے مجى ڈاؤ كوڈ كى جاسكتى ہے

ے ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں
ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں
ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کہا ب
ڈاؤ ٹلوڈ کریں

ا پے دوست امباب کو ویب سانٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WHILE HESOCIETY & COM

Online Library For Pakistan





'' میتم ہروقت ایسی کیوں نظر آتی ہو، پہنے بہت سارار وکرائے کمرے نے کی ہو، کیا واقعی تم ہروفت روتی رہتی ہو؟'' کل جان کے ہونٹوں پر بوئی اداس کی مسکرا ہے بکھر گئی۔

'' فی فی جان وہ کہاوت ہے تال کہ روتے کیوں ہو، کہاصورت ہی الیں ہے، الیں کوئی ہات نہیں ،ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں۔'' ڈاکٹر مہر جان نے ایک دم گردن تھمائی اور بردی شک بھری نظروں۔ بسن ماہے، دینوں ہم ،ہم سے کیا مطلب ہے تہارا؟'' کل جان ان کے انداز پرایک دم شیٹا گئی۔

" وہ میرامطلب ہے میں اور دائی تھیک ہیں، خوش ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب رائی بالکل سیٹ ہو چکی ہے اور جیبا آپ جا ہ رہی ہیں وہ اس پرخوش ہے۔"

و اکٹر مہر جان اسی طرح گرون موڑے ہوئے گل جان کو ہوی جیرت بھری نظروں ہے دیکھتی رہیں۔ یہ

تم ایک دم سے رائی کا ذکر چی میں گون لے آئیں، میں نے تو رائی کی کوئی بات جیس کی۔'' '' وو میں آپ کوسلی وینا جاہ رہی تھی ریلیکس کرنا جاہ رہی تھی تا کہ آپ کواطمینان ہوجائے کہ رائی نے آپ کا فیصلہ بڑی خوشی سے تبول کرلیا ہے۔' مگل جان نے جلدی سے تھبرا کر وضاحت کی .....مہر جان کے

چبرے پر گبری سوچ کے تا تر ات ٹم یاں ہو گئے۔ پیشائی پرموجو دموہوم ہی کئیریں گہری ہو گئیں۔ '' کلیکن کل جان جانے کیایات ہے، رائی کا خوش ہونا جھے خوش نہیں کررہا۔''

" من آپ كامطلب مين مجى بي في جان؟ " كل جان جيسے ايك دم سے بعو ديكاس ره كئى۔

'' بھی سیدھاسا مطلب ہے بیہ جوا کی دم ہے رانی کے اندر تبدیلیٰ آئی ہے وہ بوئی تراسرارلگ رہی ہے میرا مطلب ہے جیران کن لگ رہی ہے۔ کہاں تو وہ بھتھ ہے اکھڑی ہوئی تھی۔ کہاں بالکل جھا گ کی طرح بیٹھ گئی۔ بھین کروآ ج جب میں اسے شاپیک کے لیے لے کرگئی اس نے ائی خوجی ہے آگے بردھ بودھ کراپنے لیے فر ریسز اور میچنگ کی چیز میں سلیکٹ کیس کہ میں خوش ہونے کے بجائے جرت ز دہ ہور ہی تھی۔'' مہر جان البحے البحے لیج میں بولتی جار ہی تھیں اور کل جان اندر ہی اندرواقعی پریشان ہور ہی تھی لیکن اس نے پھر بھی وہ بات کی جواس کے دل میں نہیں تھی اور کل جان اندر ہی جان کی ۔''

" تولی بی جان بیر پیشان ہونے والی بات تو نہیں ہے، بیاتو خوشی کی بات ہے کہ رائی کوآخر یقین آگیا کہ آپ اس کی بہتری جائتی ہیں۔جو کچھ کر دہی ہیں اس میں اس کا بھلا ہے۔"

" ہاں کین اس خوش کے نے کچھ کچھ ہے ، بس جھے کچھ سوس ہور ہاہے میں اے الفاظ تیں وے پار ہی۔ " مہر جان اس طرح کھوئی کھوئی کیفیت میں گویا ہوئیں۔

محل جان اب کچونہیں ہو لی تھی کیونکہ آس کی خود۔ سی تھے بھے میں نہیں آر ہو تھا کہ وہ بڑی بہن کی اس بات کے جواب میں کیا کیے۔مہر جان نے چند کمیے تو قٹ کے بعد بھرمتوجہ کیا۔

' مکل جان تمہیں ایک بات بتاؤں.....'' ''یی کی بی جان '' وہ بڑے احترام سے بولی۔

سی بی بی بی بی بی بی ده برے سرم سے بوق. '' منتہ بیس بتا ہے میں را بی کے نکاح پر اس کے باپ کا کیا تا م کھوا دُن گی؟'' گل میان جیسے پھر کی بن گئ 'تقی ۔ بات کرنے کے قابل نہیں رہی تھی … ۔ چند لیمے گہراسنا ٹا طاری رہا۔ وہ مہر جان کی طرف تکنکی با ند ھے سہی سہمی نظر دن سے دیکھر ہی تھی۔

جاری ہے

مامنامه پاکيز 500 مارچ 2013



جاہ علی تے تمہید با عرص تو صابرہ کا ول زورز ورے دھڑ کئے لگا۔ اس نے ہمی نظر ول سے جاہ علی کی طرق و کی اس طرق کے اندرج عرح کے اندرج اندرج اندرج کی کہا ہوں۔ ' صابرہ نے جیے خودکو وجی طور پر تیار کر لیا کہ وہ جابر علی کو بہت مبر سے سے گی اورجی الا مکان کوشش کر سے گی کہ اس کی کی بات سے جابر علی غصے شی ندا ہے۔ جابر علی خودکو وہی سے کی اورجی الا مکان کوشش کر سے گی کہ اس کی کہا تا ہوگی کے اس کی کہا تا ہوگی کے اندرجی کا کہا گی کہا تا ہوگی کی بات سے جابر علی غصے شی ندا ہے۔ جابر علی خودکو کی سات کی کہا گی کہا گی کہا گی کہا تا اور نیمی پر دی کی ساترین کی ڈبیا سے سکرین نکال کر سلگائی ، وہارکش نے فضا میں دھوال بھیر ااور کن انجوں سے بیوی کی طرف در یکھنے لگا۔ صابرہ بمدتن گوش کی۔

" پہلو بہت خوتی کی بات ہے، جھے تو یقین ہی بیس آ رہا۔ آپ نے بہت اس اس جوار جوان بی جتنی جلدی اسے گھر کی ہوجائے اتنائی اس ہے۔ ' صابرہ بیزی بے تابی ہے جلدی جلدی اپنے دل کی بات کئے گئی۔
جابر علی نے ہاتھ اٹھا کرا ہے جسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔" ابھی میری بات کھل بیس ہوئی صابرہ……
لڑکا بہت اچھا ہے، وین دار ہے، پانچ وقت کی نماز بڑھتا ہے اور لوگ اس کی شرافت کی بہت تحریف کرتے ہیں اور کیا جائے ہیں، وین کے بغیر کیا ونیا ۔۔۔آج کل کے زمانے میں وین واروا یا و لمتا بھی بہت بوی تعمت ہیں اور کیا جائے گئی نے اب جھے اپنی بات کھمل کی اور صابرہ کی طرف سے کسی جواب کی تو قع کرنے لگا۔

" آپ بالکل تعبیک کہدرہے ہیں ہجود من دار ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کاخوف ہوتا ہے اور جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتاء اس ہے اچھی اور کیا بات ہوسکتی ہے۔ " صابرہ کوتو جیسے خوشی کے مارے الفاظ نہیں سوچورہے تھے آیک بجیب شادی مرگ کی کیفیت اس پرطاری ہوگئی۔

" بال پڑھالکھا ہے، چیے والا ہے لیکن .... !" جا برعلی ہماں تک کہ کردک کیا تھا۔ اس لیکن نے صابرہ کو سے سرے سے اندیشوں کے طوفان میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا ول بری طرح ہے وحر کئے لگا۔ بے ساختہ اس نے اپنے بیٹے پر ہاتھ در کھ کر جا برعلی کی طرف دیکھا۔

'''وہ پوچھری گیا۔۔۔۔؟ بولیس نال مبات تو کھمل کریں رک کیوں گئے؟'' وہ پوچھری تھی۔ ''بات سے ہے کہ صابر ولڑ کے کی عمر اور شبینہ کی عمر میں خاصا فرق ہے،اب تم ماں ہو، ماں اپنے صاب سے سوچی ہے۔''

''کتافرق ہے۔۔۔۔؟' صابرہ کی آواذا عدیثوں کے طوفان میں ڈوپ ڈوپ ڈوپ گئے۔ '' میں کوئی پندرہ یا ہیں سال کا ۔۔۔'' ،ب تو صابرہ کو جسے بری طرح کمی ان دیکھے بچسونے ڈیک مارا تھا، بدک کرا بی جگہ سے کھڑی ہوگئے۔

" کیا کمدرہ بین آپ؟" صابرہ بہت پریٹان کن کیفیت میں جابرعلی کی طرف رکھتے ہوئے یولی۔ چندوہ بیس ممال بزائز کا .... وہ تو پورا آ دمی ہوا ، کیا دوسری شادی کرر ہاہے؟" صابرہ نے اپنی آ واز

مامنامه باكبري 21 ليدل 2013.

" اس کے نگاح نامے میں باپ کے خانے میں بنتِ آ دخ لکھوا وُ، آخرسب لوگ آدم کی ہی اولا و ہیں۔" مہرجان بیر کہ کرکل جان کی طرف و کیے کرمسکراتے لکیس۔ بیدائی مسکرا ہے تھی جس کو سہنا ، برواشت کرنا ایسانی تفاضے مل صراط برچانا۔

''ارے بتم تو بالکل خاموش ہوگئیں جمہیں میری یہ بات پیندنیوں آئی۔ بھٹی ڈاکٹر مہرجان کی بیٹیال بیں ،ان سے لیے مہرجان کا نام بن کافی ہے۔ جس باپ کوانہوں نے ویکھاند سٹااس کا ذکر کرنے ہے بھی کا فائم میں ''

" " الله في جان بدكان تو مرت وم تك كفلرين كيد زبان كاث كر مجينك دى به آپ كى بات كے سامنے ميرى كوئى بات كے سامنے ميرى كوئى بات بيل جان ہے اللہ اللہ ميرى كوئى بات بيل جان كے اللہ اللہ ميرى كوئى بات ہے ۔ " مان خلا مرى بات ہے۔ " مان خلا مرى بات ہے۔ " مان خلا مرى بات ہے۔ "

و المجمل و محموناں میں نے تو بھین سے لے کرآج تک ان کو باپ کے ڈکرے دور تی رکھا ہے اورالیے باپ کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ اگر غلطی سے بچوں کو پتا چل جائے تو وہ باپ کے نام سے آئی شرمندہ ہوئے لئیں۔ "مہر جان بری معن خیز سے انداز میں سکرا کیں اور گردن ہلاتے کیں۔

'' آپ تھی کہ رہی ہیں فی فی جان، بالکل ٹھیک کہ رہی ہیں، میں ذرا سالن و کیے لول آپس جل نہ جائے بحرم خان کرآپ نے کس کام سے بھیجا ہواہ ہے' گل جان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ہوئے۔ '' ہاں، ہاں ہا تڈی جلنی تیس جاہے، دل کا کیا ہے اس کمبخت کوتو جانا ہی راس آگیا ہے، جاؤ جا کرا پتا کام کرو۔'' کل جان آ ہستہ قد موں سے کچن کی طرف بڑھنے گی ۔

公公公

"" آج تو آپ بہت جادی کمر آگے اور آتے ہی ہوگئے تھے۔ کیارات کو پھرڈیوٹی پر جانا ہے؟" صابرہ ، چابر علی کا یو بیغارم اینگر کرتے ہوئے یو جورہی تھی۔ جابر علی ایمی ایمی فیندے جاگا تھا۔ وہ بھی شاید صابرہ نے الماری کھولی تھی تو کھنے ہے اس کی آگر کھل کئی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹے گیا اور اس طرح ہے ہو تھنے لگا۔ جیسے فیند کا تاثر سٹانے کی کوشش کرر ہا ہو پھراس نے وہ جارہی کمی جمائیاں لیس اور منہ پر ہاتھ رکھ کر صابرہ کی طرف و کھنے لگا۔ "" ترتبیس ڈیوٹی پر تو تہیں جانا ہے ، بس تم ہے آیک بہت ضروری ہات کرنی ہے ، موقع ہی تبیس مل ہاتا ، وات

کودیراتی ہوجاتی ہے ہو چتا ہوں کل گرلوں گا۔'' جابرعلی الجھے المحالے اللہ فرد کلای کررہاتھا۔ مساہرہ نے بدی جمرت ہے اس کی طرف دیکھاتھا کیونکہ لہج بھی آج بدلا ہوا تھا ورآ واز بھی آ ہتے تھی جو اس گھر میں ایک بہت غیر معمولی واقعہ تھا۔

'' خیرے تو ہے ، کیا بات ہے جوآپ آئی موج بچار کردہے ہیں؟'' صیرہ الماری کا پٹ بند کر کے جا پر علی کے قریب چلی آئی ..... جوابھی تک یو بیغارم کی پینٹ اور بنیان میں ملبوس تھا۔ آتے ہی لیٹ گیا تھا اور نینڈ آئی تھی یوں بھی اس ٹر آشوب دور میں ایک ایما ندار پولیس آفیسر کی نینڈیں کہاں بوری ہوسکتی ہیں۔ ''اوھر میرے باس میٹھو اور میری بات بہت صبر وکل سے سننا۔شور مچاکر اپنی اولا وکو اکٹھا کرنے کی

ضرورت بیس ، بیمرف میری اور تمهاری بات ہے۔"

مادنامه پاکيزو (20) ليول 2013

ہے، وہ اس کے لیے جائے بنانے ہا ہرنگل گئے۔ چ ہرملی نے تی ہوئی ایرو کے ساتھواہے جاتے ہوئے دیکھااور بول مسکرادیا جسے بیوی پر ہس رہا ہوں اور دل جی دل ش کہد ہاہو....." اس بے جاری کی اوقات ہی کیا ہے۔"

ا فاکٹر مہر جان کمرے میں ٹمل رہی تھیں۔ان کے چیرے سے لگٹا تھا بیسے وہ کوئی متھی سلجھا رہی ہوں۔ اپٹے آپ سے بے خبر کسی اور جہان میں کھوئی ہوئی .....دروازے پر دستک ہوئی تو وہ یوں چونک پڑیں جسے کہتیں دورے بلٹ کرآئی ہوں۔

" بال کون اصل خان .....؟ آجا دَا عر .... " مهر جان نے اس المجمی المجمی کیفیت جس کہا تھا۔ در داز ہ کھلا ..... اصیل خان اعدر داخل ہوا ، اپ مخصوص اعداز جس دونوں ہاتھ تاف پر ہا تدھے ہوئے سر جھکائے ہوئے۔ مہر جان نے اے سرے یا دُن تک دیکھا اور سرکو یوں جھٹکا دیا .... جسے وہ خیالات کے طوفان سے ہا ہر لگنے کی کوشش کررہی ہو۔ اس کی کیفیت المجمی بک السک می جسے وہ اسے ماحول میں موجود نہیں۔

''آپ نے یا دفر مایا بیکم صاحبہ؟'' اصل خان نے مؤد ہا ندا نداز میں کہا۔ '' ہاں ، ہاں امیل خان تم ہے بہت ضروری یا تیں کرنی ہیں ، بیلو تم جانے تی ہو کہ را بی کی تاریخ طے ہوگئے ہے، میرے سریر میمت کام ہیں ، اسپتال میں بھی دوڈ اکٹروں کے جانے کے بعد بڑا برڈن آ چکا ہے، شخ کہ عاصل میں اسپ

" آپ تھم سیجے ۔۔۔ 'اصل خان نے ایک نظر مہر جان کی طرف و یکھااور پھر سر جدکالیا۔ مہر جان نے اصل خان کی طرف و کھے بغیر اینار خ موڑ لیااور آ ہت آ ہت چاتی ہوئی اپنے بیڈ کی طرف بوھیں۔ "مہراب خان کی طرف کے اور ہماری طرف کے طاکر کل پندر وسومہمان ہوں گے ، یہ اس شہر کی ایک بہت ہوئی شادی ہوگ ۔ سن رہے ہوا مسل خان ۔۔۔۔ ؟ " بولتے ہو لتے مہر جان نے اے مخاطب کیا ۔۔۔ بوسر جمکائے ہمرتن گوش تھا بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جسے اس نے آوا بی سیالس تک روکی ہوئی ہے۔

'' وہ ش موج وہ ہوں کہ ڈرنجی بہت شاندار ہونا چاہیے پکھ ڈفرنٹ ہونا چاہیے۔مہراب خان کے ساتھ تو زیادہ لوگ مبیں ہوں گے۔ایسے ہی ہوں گے پندرہ میں یا زیادہ سے زیادہ بچاس.....اصل میں تو ہمارے مہمان ہیں۔''

مهر جان بول رہی تھیں ۔امیل خان اس طرح سائنت دصامت سر جھکائے من رہا تھا۔مہر جان پھر کسی خیال میں تھوکئیں۔

امیل خان ان کے ہم کلام ہونے کا ختطرتھا۔

سوچے سوچے میرجان نے سرا تھایا .....اور ملٹ کرامیل خان کی طرف و یکھا۔
''وہ کل سمراب خان کی طرف سے دوہند ہے آئیں گے، میرامطلب یہ ہے کہ جودان کے تحالف وغیرہ ہوتے ہیں جے میں اسلاب یہ ہے کہ جودان کے تحالف وغیرہ ہوتے ہیں جے عام طور پر بری کہا جاتا ہے، دو لے کرآئیں گے۔شاید میں کل وقت پر گھرنہ پہنچوں تو میری فیر موجود کی جس اراسا مان سنجالتا ..... حفاظت سے رکھنا تمہاری ڈیوٹی ہوگی ..... کیونکہ وہ اپنے ساتھ ایک موجود کی جس کی لائیں گے۔جس میں سرف جولری ہوگی ..... 'انہوں نے حاصی تفصیل سے بتایا۔ میں موجود کی جس میں مرف جولری ہوگی ..... 'انہوں نے حاصی تفصیل سے بتایا۔ ''تھا بیکم صاحبہ آپ گھرنہیں کریں ، وہ میں سنجال کرر کے دوں گا۔''

مامنامه باکبری کی میدارد.

دیالی کیونکہ تینوں ہے گھر پر بی تھے۔ وہ نہیں جائی تھی کہ اس ہے تیجہ بات چیت کی وجہ سے نفسول میں کوئی جھٹڑا کھڑا ہوجائے۔ اتنا نئے ہی دل نے انکارٹو کر بی دیا لیکن ابھی بات ادھوری تھی۔ جابر علی کی طرف سے کوئی جواب آنا تھا۔ اب وہ خود مزید بات کرنے کا جذبہ می کھوچکی تھی۔ بری بودلی ہے اپنی جگہ کھڑی گی۔ مزد ہو ساخیا با خیا۔ سیما تھ سال کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نال کہ مرد تو ساخیا با خیا۔ سیما تھ سال کا نہیں ہے، اب ابنا ہم عمر والی دتو بنائے ہے۔ دہا ہے دقوف خودت، بات کو بچھنے کی کوشش تبیس کرتی بلکہ خودت ذات کی ہیں ہے مقتل کی انہا ہے، آدمی بات من کر بری طرح تروع ہوجاتی ہے۔ "جابر علی، صابرہ کے بے ساختہ اعتراض پر تنظما کی انہا ہے، آدمی بات من کر بری طرح تروع ہوجاتی ہے۔ "جابر علی، صابرہ کے بے ساختہ اعتراض پر تنظما کی انہا ہے ، آدمی بات من کر بری طرح تروع ہوجاتی ہے۔ "جابر علی، صابرہ کے بے ساختہ اعتراض پر تنظما کی دیگھا

رسل مروس میں ایک ہیں ہے۔ بین ہے آپ کی، آپ سے زیادہ بہتر کون موج سکتا ہے لیکن ہیں، اکیس مال کی بیٹی کوآپ جالیس میں لیس سال کے آوی سے بیا ہے جارہے ہیں۔اب ایس بھی مجبور کی ہیں۔اب ایس بھی محبور کی ہیں۔اب ایس بھی محبور کی ہیں۔اب ایس بھی میں اللہ نے جا ہا تو اس کے نصیب سے اس کے جوڑ کا کوئی ل ای جائے گا۔اب جھے اتنی بھی جلدی نہیں ہے۔ ما ہروئے کو یا حتی فیصلہ سنا دیا تھا۔ جا برعلی ، صابرہ کا یہ فیصلہ کن انداز دیکھ کر جیسے اتنی بھی جلدی نہیں ہے۔ ما ہروئے کو یا حتی فیصلہ سنا دیا تھا۔ جا برعلی ، صابرہ کا یہ فیصلہ کن انداز دیکھ کر جیسے غصرے تاج تاج کیا ۔ایک تو بیاس کی عادت کے خلاف بات ہوئی کہ اس نے بات ممل کی اور سامنے والے نے قورا فیصلہ صادر مجمی کردیا۔

ے دور بیسے اور میں کوئی آئے ہی نگاح نہیں ہور ہا ہے، تم اس لڑے کو دیکھ لو۔۔۔۔۔ جب تک تم اس لڑھے کوئیس ویکھوگی تمہاری بٹی کی بات کی نہیں ہوگی ۔۔۔' جابر علی کے اس جلے نے کو یا سو کھے دھانوں پر پائی تھٹرک دیا۔اے ایک بلکی می امید نے پھر تو اٹائی فراہم کرنا شرع کردی۔ اس نے جابر علی کی طرف دیکھیے کربس اثنا کہا۔ "میں اس پرخورکروں کی لیکن آپ یا در کھے کہ بیس آپ کے بچوں کی ماں ہوں ،ان بچوں پر بچھر میرا بھی تی ہوں کے دیکھی آپ اس لڑکے سے ملاویجے جو میرے حساب سے تو مرد ہے لیکن آپ کے حیاب سے لڑکا ہے، دیکھ لتی ہوں کے دیکھے بغیر میں نے الکار کیا تو شاید پھر ۔۔۔' صابر وی ہی اس بحال ویکھے بغیر میں نے الکار کیا تو شاید پھر ۔۔۔' صابر ویہاں تک ہو لتے ہوئے رک تی۔صابر علی کی جمی سامیں بحال ہوگئیں۔ اس نے اپنی تابعدار ، قرتبر دارا ورشکر کر اربیوی کی طرف دیکھا اور اس کا دل اے جوصلہ سے لگا۔

"اس مورت نے ہمیشہ میری بات مانی ہے، ابھی نیا نیا معالمہ ہے، سنتے ہی بدک گئی ہے، آہت آہت رام ہوجائے گی۔ میرے خلاف کیوں چلے گی۔ آخرز ندگی تو اسے میرے ساتھ گزار نی ہے۔ "وہ موج رہا تھا۔ "' تھیک ہے، آپ اپنی مرضی ہے کوئی دن طے کرلیس اور ہمیں لموادیں۔"

دوہمیں بیمیں کیا مطلب ....؟ "جا برعلی نے ایک ابروچ عاکر صابرہ کو کھورا۔ "وہ میرامطلب ہے کہ مجھے اور بر ہان کو .... طاہر ہے جوان بھائی ہے اس کا بھی توحق بنمآ ہے۔ اس کے

مشورے کی جمی تواہمیت ہے۔ آئے والے دِنُول میں وہ آپ کا باز وہے۔'' صابرہ کے انداز میں جیسے التجاتمی ..... وہ مِل مِل تِحاطَتَی ، کہیں خلطی ہے بھی منہ ہے کوئی السی بات نہ نکل میں مال میں میں التجاتمی ..... کی مرد میں میں اس میں اور میں اس میں

جائے کہ جابر علی جواس وقت بہت ہر سکون ہو کر ہی جا ہوا ہے گھرائے اصل پرلوٹ آئے۔

'' ہاں، ہاں تھیک ہے، یہ بھی کوئی جمیے بتائے کی بات ہے، بیٹے کوئیس ملواؤں گاتو کیا محلے والوں کو ملواؤں گا۔
پانے جمعے کیا کرتا ہے، کیا کرتا جائے جمعے اور کیا نہیں ، ... جاؤ ڈرامیر ہے لیے ایک کپ کرم کرم جائے گاؤ۔''
مایر وکی جمعے جان جمول وواب مسلس سوچنا جائی تھی، جابر علی کے اوا کے ہوئے ایک ،ایک لفظ کوئی بار
ایٹے ڈیمن میں دہراتا جائی تھی ۔ اسے معلوم تھا کہ اب ہات شروع ہوئی ہے اور آگے معاملہ بات سنجا لئے کا

مامناسه بالكيور 2013 البريل 2013

اس وقت انہوں نے خودکوسنعال کرا یک دم ہے ہی ہیئتر ابدلا تھا۔ بڑے خوشکوار کیجے میں وہ امیل خان ہے سمویا ہو کی خیس -

" "اصل خان بیس تهیں ایک بہت خوب مورت کی کہائی سناتی ہوں ، کیا کروں چوہیں کھٹے بیس مرف ہیں وقت ملاہے جو کئی ہے بات کرسکتی ہوں اور اس وقت تمہارے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگتا۔ "امیل خان نے نظر اٹھائی نہ سر ۔۔۔۔۔ وہ یوں کمڑ اتھا جیسے در با را کبری میں سب سے زیادہ خوشا مدی در باری ۔۔۔۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو ، کہنے کے علاوہ کچھاور پولنائی شآتا ہو۔

"ایک وفعہ کا ذکر ہے امیل خان .... ایک بہت خوب صورت بیاری لڑی تھی جو بہت حین و نیا ہی لیتی ہی جس کے آس پاس صرف اور صرف خوشیوں کے گیت گانے والے پرندے ہی ہی ۔ تے ۔ کسی تم کی کی شخوست اس کے آس پاس مرف اور صرف خوشیوں کے گیت گانے والے پرندے ہی ہی کا تھا وہ جس شے بر ہاتھ رکھی ۔ ..... وو پہر ..... شام سب کھا اس کی مرضی کا تھا وہ جس شے بر ہاتھ رکھی ۔ .... اس کی ہوجاتی کی بوجاتی کی برصورتی کیا ہوتی ہے ۔ نہ اے کھوں کی برصورتی کا بیاتھا نہ کر دار کی برصورتی کا شعور ..... ندوس کے ، فریب اور نہ خیا نوں کا ..... گھرایک اے کھوں کی برصورتی کا بیاتھا نہ کر دار کی برصورتی کا شعور اس بھر ایک ہوری کے جاروں طرف چگا وڑی کے دن ایس اور تی کسی اور کی مرسی تو خالی شہوں ۔... بالکل اس طرف چگا وڑی کے کسیا ہوا کہ سادے گئے باول .... جو موسلا و حار بھی برسی تو خالی شہوں ۔... بالکل اس طرف جس اور پھر کیا ہوا اسیل کے بولے کے بولے کم انتہا ایک دم بڑپ کرآگے بڑھا تھا اور اس خیان اور ایکر کیا ہوا اسیل خان جو بہت ضبط کے ہوئے کم انتہا ایک دم بڑپ کرآگے بڑھا تھا اور اس خیان اور پھر کیا ہوا اسیل خان اور ایس خیان دنیا پرخوستوں کے باول چھا گئے اور ایسے برسے کہ انتہا کی دم بڑپ کرآگے بڑھا تھا اور اس خیان دنیا پرخوستوں کے باول کے بولے بھرے گڑ گڑ انتہا ایک دم بڑپ کرآگے بڑھا تھا اور اس کے باول کے باول کے بولے کھرا تھا ایک دم بڑپ کرآگے بڑھا تھا اور اس

"اس كروس بيكم صاحب بسب كروس بيحي تو بكونيس بوگا كرآپ كى حالت بكر جائے كى اور ويكس اب كروس كروس بيكم صاحب بيان كا ور ويكس اب بيت مرورى ب كه آپ فودكوسنجاليس بيرة تم يدروك ، غدانخواسته آپ كى جان لے سكتے ايل معاف كروس بين موكز و كيا ہے اس كونه يا دكر ايل ، چيوڑ و يں ، جانے ديں ۔"

'' بجھے تم سے بھن آئی ہے امیل خان ۔۔۔۔ خبر دار جو تم نے آئندہ میرے پیروں کو ہاتھ نگایا۔ تم جھے بھوتے ہوتو یوں جو ہوتو ہوتا ہے جھے تم سے بھال کھا ف میں کوئی مردہ جل رہا ہو۔۔۔۔ کوشت جلنے کی چرا تدمیرے چاروں طرف بھیل حالی ہے، دفع ہوجا دَائی وقت۔۔۔۔ بھر آج رات تمہاری جان حالی ہے، دفع ہوجا دَائی وقت۔۔۔۔ بھر آج روجا دُسہ کی ایسانہ ہو۔۔۔ بھر آج رات تمہاری جان تا کی الحال ۔۔۔۔ دور ہوجا دُر بہاں سے ۔۔۔۔ شکل کم کروائی ۔۔۔ بہائیں میں نے تہمیں کیوں بلایا تھا۔ جھے بچھ یا دہیں آر ہا۔۔۔ ہوجان نے ایک جھکے ہے اصل حان کے ہاتھ سے اسٹے یا دُن جھڑ اسے۔۔۔ اور اتنا کہ کر مہر جان نے دونوں ہاتھ وں جانا ہوں ہوگاں اور ہمشکل ہیڈے کنارے پرفک گئیں۔دہ ہوبر بردار ہی تھیں۔

'' من نے تمہیں کیوں بلایا اصلی خان .....؟ بین تمہیں بلانا ہی تیں جا ہی ..... تم میرے کمرے میں کیوں آئے اصلی خان ..... ور استی خان ..... جمعے یا دین تیس آر ہا میں نے تمہیں کیا کہنے کے لیے بلزیا تھا۔'' وہ بر برا آنے کیس ..... اور اصلی خان دیے یا دی کمرے سے باہر جار ہاتی ..... مہر جان کواپنا ہیڈروم اپنی قبر محسوس ہور ہاتھا۔ امیل خان دیے یا دُن کمرے سے باہر جار ہاتی ..... مہر جان کواپنا ہیڈروم اپنی قبر محسوس ہور ہاتھا۔

وَاكْرُمهر جان وكل جان اور رومانا شيخ كي تيمل پرتھيں۔ روماكا موذ ہنوز آف تھا۔ وہ بالكل خاموتی سے ناشتا كرنے من معروف تى ۔

ملمامه پاکين (25) ليول 2013

ر اصل خان کا سرا تنازیادہ جمکا ہوا تھا کہ وہ اس کے چیرے کے تاثرات ٹھیک سے دیکھیٹیں عق تھیں۔ امیل خان کا سرا تنازیادہ جمکا ہوا تھا کہ وہ اس کے چیرے کے تاثرات ٹھیک سے دیکھیٹیں عق تھیں۔

البتة ال نے مہر جان کی ساری بات من لینے کے بعد تی ضرور کہاتھا۔
''سبراب خان کا رشتہ قبول کر کے جمھے بہت سہولت ہوگئی ہے۔امیل خان میں رائی کے نکاح نا ہے پراس کے بہت سہولت ہوگئی ہے۔امیل خان میں رائی کے نکاح نا ہے پراس کے بہت کا نا مربیں وے رہی کیونکہ میں نہیں چاہتی زعر کی کے اس موڑ پر میرکی بیٹیوں کوکو کی وہوگا گئے۔ میں اس کے باپ کے خانے میں بنت آ وم تکھواؤں گی۔ آ خر ہم سب آ دم نئی کی تو اولا و ہیں۔ کیون تھی ہے تا ل اس کے باپ کے خانے میں بنت آ وم تکھواؤں گی۔ آخر ہم سب آ دم نئی کی تو اولا و ہیں۔ کیون تھی ہے تا ل امیل خان ہم جیسے اپنی جاری ہی تھی گئے رکی کا ان ایمری تھی۔ ایک کا ان جو ہرکوئی محسول نہیں رسکیا تھا سے اس کی طرح پھر کا بت بنا خاموش کھڑا رہا۔

" فیک ہے تاں اصل خان کوئی سکد تو شیں ہے، لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا۔ بیرا خیال ہے کہ اعتراض ہونا تو نہیں ہوگا۔ بیرا خیال ہے کہ اعتراض ہونا تو نہیں جا ہے کہ اعتراض ہونا تو نہیں جا ہے کہ اعتراض ہونا تو نہیں جا ہے کہ اس ملک میں تو بڑے ہے بڑا کام ... میرامطلب ہے دو نمبر کام اتن آسانی ہے ہوجا تا ہے، جننی آسانی ہے ایک نمبر نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے تمہرادا کی مہرجان نے ایک شیشی اتفائی ای ای ایک اس مونوں ہے تا کہ میراد ہوتا ہے تا کہ میراد ہے تا کہ میراد ہے تا کہ میراد ہوتا ہے تا کہ تا ہوتا ہے تا کہ میراد ہوتا ہے تا ہوتا ہے تا کہ ہوتا ہے تا کہ تا کہ ہوتا ہے تا کہ ہوتا ہے

اصل خان ای طرح سے ہاتھ وائد ھے ہوئے کو اتھا.....مبرجان نے ٹیلیٹ نگلنے کے بعد گلاس کھنے سے پہلے اصیل خان کی طرف و کیمااورو کیمنے ہی و کیمنے ان کی نظر کی کیفیت بدل کی۔ان کی آگھوں میں جیسے

ور عرول کی کی سفا کی گی۔
اصل خان نے اب ہی ہمی میں کہاتھا۔ ... یوں خاموش ہو گیا تھا جیے کی نے زبان تی کاٹ کر چھینگ دی ہو۔
" تم بولنے کو نہیں اصل خان .... کول اتی خاموثی سے سنتے رہتے ہو.... جانور تو نہیں ہوا نسان ہو، میں تم سے اتنی باتیں کر جاتی ہوں تہارے باس میری کسی بات کے جواب میں کوئی بات میں ہوتی .... ؟" مہر جان کی آتھوں کی سفا کی ایک بل میں ان کے لیجے میں اتر آئی۔

" بیگم صادبہ کس کی مجال ہے کہ آپ کے سائے آپ کی بات کے سائے اپنی بات کرے۔ آپ جھاؤ کرکو اتی اہمت دیتی ہیں کہ اپنی ساری یا تمیں جھے ہے کہ تی ہیں، یہ تو آپ کا بڑا این ہے، آپ کا ظرف ہے اور آپ کے ظرف کو تو شک کی نگا ہوں ہے تو دیکھائی نہیں و سکتا۔ آپ نے تو وہ کچھ کیا جو مردوں کے بس کی بات بھی نہیں۔ "امیل خان نے جھے خو فر دو ہو کرنظریں اٹھا میں اور گہری سائس کے کر بولا۔ امیل خان ہوں بول رہا تھا جھے آہتہ آہتہ اس کی روح اس کے جمع کا ساتھ جھوڑ رہی ہو۔

تفاجیے آہت آہت آپ اس فروح اس نے ہم کا ساتھ پیوروں ہو۔ مہر جان نے بوری قوت ہے اپنی شعبیاں بھینجیں۔اور اپنی جگہ سے گھڑی ہوگئیں۔ چند کھے تک گھری کہری سائمیں بور لیں جیسے منبط کے مرسطے سے بخیر وخو کی گزرہا جا ہتی ہوں۔آ خرکار پھرخودکوسنجال نیا۔ اب ان کی آنکھوں کی سفاکی لیج ہے ہوتی ہوئی کہیں دور بھٹک رہی گی ۔واپس پلیٹ آنے کے لیے تمر

مامنامه اکبری می برید 1013

R

S

C

:

9

9

"رومابرى بات بي بينا ..... اكى بات كول كرتى موكد في في جان كوفسه أجائي؟" كل جان تركمبرا كردوما كالمرف ويكعاتها - وه بهت آسته يصرو ما كوسمجمان كلي \_ "مم جھوڑ وکل جان .....اے اپنی من الی کرنے دور سے تنی من الی کرنے والی سے الی کرنے والی میری بی بڑے گ على قدرى زين بروالي موفى ہے۔ جب جائے سي لول .... بيات كس مواش باورتم وكيدرى موقالا صحبت کارتک اس نے منٹی جلدی چڑاہے، اپنی مال سے سوال جواب کرنے کی ہے۔ "مہرجان براسی سے بول امال جان چھوڑی ہے وقوف ہے ہے، کھرولول اس خودہی سب کھی مجھ جائے گی۔ ارائی نے ایک وم باتعدافها كربال كوروك ديا- يجررو ماسي خاطب يولى-ارو ما تعبیک سے اپنی مرحواتی برتوجہ و وقعها را مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا ہونا جاہیے۔ اپنا میتی وقت پر یا وکرنے ے و بہتر ہے کہتم اپنی کوالیفکیشن بڑھاؤ....اور محرامی تک تبیاری پروکریس بہت اچی ہے۔ تبیارا کیرئیرین سکتا ہے۔ایاں جان جہنں قل سیورٹ کردہی ہیں۔چھوڑ دوو ہتمام با تھی جن سے اماں جان کو طعمہ آتا ہے۔ کل جان آئیس میاڑے رائی کی طرف دیکے رہی تھی۔ را تو ل رات اتن تبدیلی .....اے لینس جیس آر ہا تھا .... مہرجان بھی رائی کی اس تبدیلی پرخوش ہونے کے بچائے قلرمند معیں مرطا برس کررہی میں۔ " آیا آپ دینے دیں، میرے کیے اہاں جان بی کائی ہیں۔ "رویائے غصے بحری نظری اٹھا کررائی کی طرف ديكما محرآ ستدس به كدرانه كمرى مولى "بينا تحيك ، " شاتو كراو" كل جان في جي روب كركها تما-" كرليا ب اشتا خالد جانى .... سنة آئ ين كدا تا ي كمانا بنا جائي متنا زنده رب ك لي كانى ہو۔ " یہ کہ کروہ بڑی تیزی ہے ڈائنگ بال سے نکل کئی گئی۔ مهرجان کی آنکموں میں غصے کے انگارے تو و مکنے لگے تنبے مگر دہ بہت منبط کررہی تھیں۔ کل جان کو بوی من كى الى دمنى كيفيت كا بخو في اعداز وتعا-اس في السال في البيمل خاموى اختيار كرف كا تنبيه كرايا تعا ..... كونكداس وقت سيدهي بات يحي مهرجان كوالي بي لكناسي\_ " بیار کی توجیعے ماتھوں سے نظی جاری ہے .... کا تناز کے دادانے کا تناز کے غیر مروری لا و بیار کرے ات یگاڑ دیا ہے۔ اس کیے میں ابتی ہوں کہ اس کا کا تناز کے ساتھ اٹھنا شفنا تھیک نیس مرکمر کی حد تک میں ات روک سکتی ہوں۔ کالج کا کیا کروں۔ جیسے تیسے یہ سال تو پورا کرنا ہے۔" مہرجان بروبرانے کے انداز مين يول راي ميس-و میں وڑیں جسی امال ..... ہے وقوف ہے اور برول جس آپ سے بہت ڈرتی ہے۔ آپ کی برضی کے خلاف چھیں کرے گی آپ اطمینان رھیں۔ ' رائی آج بہت نارٹی انداز میں مال سے بات کردای تعی بلکہ مال كوسمجها بجعارت كمي قل جان پر جرت کے پہاڑٹوٹ رہے تھے وہ بہت پریٹان تظرآنے گئی تھی۔ رانی کو یوں تک رہی تھی

ڈ اکٹر مبر جان نے ایک دومرتباس کی طرف دیکھا تھا گراس ہے کوئی بات نہیں گی۔اس سے پیشتر کدوہ کل جان ہے کوئی بات کریس رائی اندرآ گئی۔

"السلام علیم ایوری با ڈی ....." رالی نے حمرت انگیز طور پر بوئی گرم جوثی اورخوشکوار کیفیت میں سلام کیا تھا۔ ڈاکٹر مہر جان نے چونک کر رائی کی طرف دیکھا ..... وہ مشکرا کر کری پر بیٹھ گئی۔ جو ڈاکٹر مہر جان کے مالکل قریب رکھی تی۔

ر کیابات ہے ایاں جان آپ نے انجی تک ناشناشروع نبیں کیا ..... کیا میراانظار کر دی تعیں؟'' ''کیابات ہے ان مہر جان کی طرف و کیمنے گی۔اس کی آنکھوں میں انجھن بھی تھی اور جیرت بھی ..... یول جیسے اے رانی کی ذبئی حالت پرشک ہور ہا ہو۔

مهر جان کی نظر میں بھی گہری سوج گا تاثر تھا۔ وہ را لی کو بغور و کھے گیاں۔ را لی نے جلدی سے سلائس اٹھا کر مارچرین لگا تاشر وگ کردیا۔

"روماتم بہت خاموش ہو ..... خیریت تو ہے یا ایمی تک تمبارا موڈ خراب ہے؟" رائی مروما سے بول میں جاتم میں میں اس مال مال کو گزار موجود میں

موگئ ہے، اب ہمارے پاس تیار بول کے لیے بہت تھوڑ اوقت ہے۔' مہر جان نے چند کمیے سوچا اور بولیں۔ رابی نے بیرسب س کر کسی شم کا کوئی چوٹکا دینے والا رزم کل تبیس ظاہر کیا۔ وہ اطمینان سے اپنے سلاکس پر مارجرین لگا کر چھوٹے چھوٹے یا تٹ لینے گئی۔

" تم میری بات من رہی ہونال رائی؟" مہرجان نے رائی کومتوجہ کیا۔ کل جان کوتو جیسے سمانپ سونگو کیا تھا۔اس کے طلق سے تو آواز نگنی ہی محال تھی۔البت رو مانے بڑے طنز سے انداز میں رائی کی طرف دیکھااور سرجھکا کرجائے کے گھونٹ بھرنے گئی تی ۔

''کیاسوچ رہی ہورانی ……؟''مہر جان نے مجررانی کوٹو کا۔ ''نہیں نہیں اہاں میں مجونیں سوچ رہی۔ بیں تو بیسوچ رہی تھی کداب کالج جانا تو نضول ہے، آج سے تی کیوں نہ چھٹی کمرلوں ''رانی نے ایک دم چو یک کرسرا ٹھایا اور مسکرادی۔

و و حيمتي بي نبيل بلكه خدا حافظ .... بالكل چمشى.... بس اب اپنا گعريسا وَاور بريکنيکل لائف گزارو....

آخر کار قورت کو بکی پچھ کرنا ہوتا ہے۔'' '' جنس آیا، آپ کی تو جان چھوٹی … مزے آگئے۔'' روما کے منہ ہے ہے ساختہ نکل کیا تھا۔ ''تم آگر زیروئی پڑھ دہی ہوا در کالنج جانا آئی پڑگی مصیبت ہے تو تم بھی چھوڑ دو کیونکہ پڑھائی شوق ہے

ہوتی ہے اور تہیں تو اس ایک ہی شوق رہ کیا ہے کہ تہیلیوں سے محفظوں فضول یا تیں کرواور وقت ضائع کرو۔ میری طرف ہے تم بھی کالج چیوڑ دو، جھے کوئی پروانیس ۔'' مہرجان نے محویکررو ماکی طرف و یکھا۔

مادنامه باكبر ( 26) المريل 2013

Q.

P

s

9

B

ť

.

d

0

ی تناہے ....اب سوتے کے توالے تو تیس کھلائے تحراللہ نہ کرے کوئی چنٹی روٹی بھی تیس کھلائی \_مب کھیے الله تے دیا ہے۔ اپنے حماب کماب سے جل رہے ہیں۔ "جابرعلی سربد کویا ہوا ..... الیں نی ، جابرعلی کا ایک ایک لفظ جیے کئی ان دیکھے ترازویس تول رہا تھا۔ میا تدازہ لگانے کی کوشش کررہا تھا کہ کا میابی کے کتنے فیعمد امكان بين الس في كي خاموشي و يكهر سوارعلي مجر بولا\_

"مي كى ركاوث كونيس ما تعاسر .....جب من سوئ لينا بول توبس بمرجهة كى كى كوكى آواز نبيس آتى \_ كان بند ہوجاتے ہیں جوسوچا ہوں اس برعمل کرتا ہوں ..... عابرعلی کا اتنا کہنا تھا کہ جیسے ایس بی خوش ہے کمل اٹھا۔ " كيابات بتماري جولوك فيعلد كن بوتے بين وومضبوط كردار كے بوتے بين اور ان كى بات أيك مولی ہے۔ سرجاتے میں مرابی زبان سے تبیں چرتے۔ میں تو دارے علی کو میں کدر ہاتھا کہ تہیں اتا مبترین مسروے رہا ہوں کے دور دور حمیس ایسابر وہیں کے گا۔ ایس ٹی کی یہ بات س کر جابر علی تو جسے عقیدت ہے

"آپ كى يوى على عدى او ارش برسيش كى قابل ميں بول اآپ جھے جوعزت ويے إلى انج یو چھی او جھے یو ی شرمندگی موتی ہے، میں اس لائی تہیں مول۔ "جابر علی نے بہت مہر یان نظرول سے ایس لی

" و چار علی میں بہت شدت سے تمہاری ہال کا انظار کرر ہا ہوں۔اس لیے کہ وارث علی نے مجھے پریشان کردیا ہے ۔۔۔۔ یک مدوی برمثام مجھے وال کر کے بوچھتا ہے ،تم ہے تو بہت می زیادہ متاثر ہو چکا ہے۔ کہتا ہے آج كن مائي شراتنا تيك شريف إوروين وارتص ش في من من ملكما ال خايدان من رشته كرك مجم و في سكون ل جائے كا ... اور س تے مهيں مايا ہے نال وہ خود بہت نيك ادر عبادت كر اربيز و ہے۔ "ايس لي بہت شاطران تظرون ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہ رہا تھا اور اندرے آبل آبل کرآنے والی مسکرا ہے کو به حکل جمیانے کی کوشش کرد ہاتھا۔

" يى سروش آئ موقع دىكى كركمروالى سے دونوك بات كرتا ہول ..... بلكدا بتا قيصله سنا تا ہول كيونكه اس كمريس ميرا عى سكه چلى ب- اول آخر بات توميرى عى الى جائے كى \_ آپ اطمينان ركيے ..... وابرعلى كا جواب البالي حوسلدا فراتها .....اليس في على كرمكران لكا جيدات الى كامياني كاسونعديقين بوچكابو-

رد ما ایک تھنے درخت کے سائے کے بیچے متہ لاکائے بیٹھی تھی اور کا نکاز اس کے برابر میں اس کو کندموں سے تعاہے بہت فورے اس کی طرف و کوری کی۔

" روما مرات وإدا جان في مجمع بهت الحجي طرح مجماياتم بھي اگروه بالنس مجدلوكي جودادا جان في ميرے وريع ميس كي جي تو جي يورا يقين ب كرتهارا مود مى احما موجائ كا اورتم بروت comfortable feel کروگ -" کا تناز کی بات من کررو ماتے دھیرے سے تظری افعا کراس ک مرق ويكما تحراس كى اداى من كوكى كى ين آتى \_

"كياياتم كي بن داداجان تي .....؟ دُوْمانِقها نداز م كويا موني \_

" وادا جان كمدرب تنع شد كرت سے بات بر جاتى ہے اور مال باب كے سامنے تو و ليے بحى ضرفين الرقى جائي كيونكدا كرمال ماب كاكبنا مان لوتووه ويسي بى زم يره جات بين تم چونكه ضد كردى موسد مود آف مامنامه باكيزلا (23 لمول 2013اور قدر علی اتھا تے ہوئے ایس فی سے بات کرد ہاتھا۔

دو کیا ستلہ ہے جا برعلی کمل کر بات کروہ ہمارے تہارے درمیان کوئی پردہ تہیں ہے۔ سنیارٹی اپنی جگ لیکن میں تمہیں اپنا دوست جانتا ہول۔"الیں ٹی نے ایک حاص زاویے سے جابرعلی کو کھورتے ہوئے کہا تھا۔ وه يسيم و موضع كي كوشش كرد ما تعا.

"مروه ميراايك بى بيناہے، مال كى بال بن بال الا تاہے الحى اس كى مال و بنى طور برتيار تبييں ہو كى۔اس ليے میں نے اس پر دیاؤ میں ڈالا۔ 'ج بریلی ای طرح انک انک کراٹی بات ایس ٹی تک مقل کرنے کی کوشش كرر ما تعا- مجمد جلے جواس كے ذہب بن سركر دال سے وہ الليل ماہر آئے ہے رو كئے كى بورى كوشش كرر ما تعا-اے یول محسوں ہور یا تھا جیے سب کچے کہددیے سے بہت کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔اے اپنی بے وقوف بوى برغصه تو بهت تعاليكن في الحال مبروكل عدكام ليرًا وقت كا تقاضا تعام

" مروہ بات میے کہ جوان اور کے کوسنیالنا بوامشکل ہوتا ہے۔ آج کل اور کے جائے کولن کی ہوا میں رہے ہیں ، مال باپ کے احسانات یا دہیں رکھتے ہیں ڈرا سابہانہ جاہے ہوتا ہے۔ سینہ تان کر اعظموں میں آ تکمیں ڈال کریات کرنے لگتے ہیں۔وہ کہتے ہیں نال ای عزت اپنے ہاتھ ...۔اب جوان اولا دے منہ کون کے۔ یس کوشش کرر یا ہوں کہ کھر والی کی سمجھ میں میری بات آجائے، وہ بال کہدوے کی تو سمجھیں مسلم طل

ہو کیا۔ ' جا برعلی نے سرجھ کا کر بہت آ ہتما وازیس اٹی بات کی گی۔ '' تھیک کہدرہے ہو چابرعلی ،آج کل کے لڑ کے تو ٹڑ کے بلڑ کیاں ہاتھ سے نکلی جار بی ہیں ۔ لیکن وارث علی کو بہت جلدی ہے۔اپنے گاؤں سے بہت دور پڑاہے، کھر کاسکون نیس بے ورت آ جاتی ہے تو آ وی بہت باقری ے اہر کے کام کرتا ہے۔ 'ایس پی اپنی بات کرتے ہوئے جابر علی کے تا ٹرات کا جائزہ لینے کی کوشش کرد ہاتھا۔ " آپ فیک کورے ہیں مرجعے باہے کہ آپ میرے لیے جو بھی سوچیں گے اچھائی سوچیں گے۔ایک مدت ہوئی آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ..... بیس تو آئٹھیں بند کر کے آپ کی بات پرائٹہار کرتا ہوں۔مسکلہ محروالی کا ہے۔ بس جھے تھوڑ اساونت دیں۔انٹاءاللہ معاملہ تھیک ہوجائے گا۔ شی اس کی مال کو مجھا دُں گا تو وہ مجھ جائے گی اور جب وہ مجھ جائے گی تو وہ اپنے مٹے کوخود ای سنجال لے گی۔ مجھے اس سے بات کرنے کی كونى مفرورت بى تېيىن بوكى ..... "

د ، تم تھیک کہدرہے ہو، جا برعلی۔ یا لکل ٹھیک تم سی طرح اس کی ماں کو کنو نس کرلو، ہاتی معاملہ آو وہ خوو ہی

سنمال کے گی ....جوان منے کی ماں میں بروادم ہوتاہے۔ "آب تعیک کدرے ہیں سرجب بیچے چھوٹے تھے تو جیسے اس عورت کے مندیس زبان می اس می جب سے بیٹا جوان ہواہے سوال جواب کرنے لی ہے۔ میں توخود پریشان ہوجا تا ہول۔ایسا لگتاہے بیٹا ہاتھ ے لکا جارہا ہے۔ کوئی بھی بات ہو، سامنے آ کر کھڑ ابوجاتا ہے۔ اب آپ بتا تمین آپ تو جائے ہیں، میں کمنی ایما تداری ہے کام کرتا ہوں۔ اپنی اولا دکوحل ل روزی کما کر کھلا تا ہول پھرمجی اولا دسائے آ کر کھڑی ہواور۔۔۔ برزیاتی کرے تو غصر آتے گا۔ \* جابر علی اپنے دکھڑے روٹے لگا۔

" بالكل غدر آئے كا اور غدركر ما تمہاراحق بے ..... "اليس في نے بہت كرى تجزياتى نگاہ سے اس كا چرہ و یکھا۔ جیسے اس کا اپناؤ بن بڑی تیزی ہے کسی دوسری طرف کام کرنے نگا ہو۔۔ مجبری سانس لے کر کو یہ ہوا۔ '' وہی تو میں آئیس کہتا ہوں ۔ بھی ہم نے تو اپنے بڑوں ہے کہی سنا ہے۔ کھلاؤ سونے کا نو الدو کھوٹیسر

سامامه باكبري (2) لريد 2013-

" میں بی جان ایک بات میں!" احمر پورج کی طرف بڑھ رہا تھا فائز داس کے بیٹھے بیٹھے دوڑی تھی۔ " خبریت کیا ہوا بھر بلا کی طرح میرے مرم رہازل ہوگئیں۔آخر کب جان چھوڑ وگی میری ......" احمرا پی سیکہ بردگ کیا اور بلٹ کر فائز و کی طرف و کیکئے لگا۔

و " معالی جان آب این کام سے جارہے ہیں ناں۔ یا نج وس منٹ میرے لیے بھی نکال لیس- "اس نے

ا ما ماری میری جیب خالی ہے، یا بی دس منٹ تو کیا ان میں تو دومنٹ بھی نظر نہیں آ رہے۔ 'احمرا پی ٹی مرے کی جیب میں بظاہر جما کتے ہوئے بولا۔

موں آپ کے پاس تو میرے لیے ٹائم تق تہیں ہوتا۔ پس کون ساہر دفت آپ کواپنے کام بناتی رہتی ہول۔ آپ گریش نظر آتے ہیں جوکوئی اپنا کام کیے۔ ''اس کے شریرانداز پر فائز ہنے بری نظلی سے اس کی طرف دیکھا۔ '''اچھاچلوجلدی سے بتاؤ کیا کام ہے اگر میرے پاس دفت ہوا تو کر دول گا در نہ سوری۔''

" کوئی ایرا مجی کا منہیں ہے۔ جس کے لیے آپ کو فاص طور پرٹائم نکالنا پڑے۔ آپ جاتو رہے ہیں۔ ٹان دائے میں جھے ڈراپ کردیجے گا۔"

'' لگے ہاتھوں یہ بھی بتاد وڈراپ کرنا گہاں ہے اگرتم کہوگی جھے تی دیوڈ راپ کردیں تو میں مخالف سمت میں تیں جاسکتا کیونکہ اس طرح تمہارے لیے جھے دومنٹ کیس پورے ڈیڈھ دو تھنٹے نکالنے پڑیں گے۔'' احمر اب اس کی بات بچھ گیا اور گہری سائس لے کر پولا۔

" معانی جان اس کا گھر زیادہ دورٹیس ہے۔ ہمارے کا نجے ہے وہ پوائٹ ٹیں بیٹی ہے تا ل تو تماتی ہے کہ آ دھا گھنٹا لگتا ہے.....' وہ مجرالتجائیا نداز ٹیں بول۔۔

المعتم تو دومنك كي بات كردي ميس....."

" وویس بیر که رسی بول که دو کالی سے چلتی ہے تواہے او حا کھنٹا لگناہے، آپ تو جھے راستے میں ڈراپ کریں گے ..... "فائز دے اپ سر پرزورے ہاتھ مارا۔

" " اليكن تم في جمعے بتايا نبيش كے كہ جہيں جانا كہال ہے ..... ش او نارتھ كى طرف جار ہا ہوں۔ " " بھائى جان تھوڑا سادا كيں ہا تميں ہوجا كيں گے، يائج وس منٹ سے زيادہ فرق تو نبيس پڑے گا۔ " فائز ا سيمن كر كھيسو ہے كئى ۔ سوچے سوچے ايك دم سراٹھ كر يوئى۔

" افرو ..... تور توبتا دونال كه جانا كهال ٢٠٠٠

" ووكريم آيا دى طرف."

احرنے اپنی گھڑی دیکھی ..... پھر فائز وکی طرف ویکھا۔

" وكريم أباديس كياكرتے جاتا ہے تمہيں؟ وہال تو ہماراكوئي رہے وار بھي تيس رہتا۔

" میری دوست تورہتی ہے۔ میرا مطلب ہے جھے شبینہ کے گھر جانا ہے۔ " شبینہ کا نام من کراحمر کے تاثرات ایک دم تبدیل ہو گئے ..... وہ نظرین چرا کرد دہری طرف دیکھنے لگا۔

" ممائی جان کیا سوچ رہے ہیں ، جلدی ہے بنا کمیں نال اگر آپ جھے چھوڑ ویں گے تو بہت برااحسان جوگا۔" کررہی ہو .....تو آئی اے برتمیزی مجھ رہی ہیں۔ تم ضد کرنا جیوژ دوگی تو نی خود بخو و تمہارا خیال کریں گی۔ نارال ہوجا کیں گی بلکہ خود ہی کہدریں گی کہ انہیں جاری دوئی پرکوئی اختر اش نہیں ..... دوما پر کا کناز کی بات کا

ہ برابراس نہ ہوا۔ " جھوڑو کا نیاز المال تو ہرونت ہی کہتی رہتی ہیں کہتم مجھے بگا ڈریں ہو بتم نے مجھے بگاڑو یا ہے۔ تمہاری

کونی میں ، میں غلایا تھی سیکے رہی ہوں ..... "اس طرح خفا تحقا کیج میں کو یا ہوئی۔
رو ماکی بیدیا تھی سیکر تو جسے کا تناز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ انتہائی مدے کی کیفیت میں دکھائی دگی۔
"او مائی گاڈ ... ..اب کہتی ہیں آئٹی! میں توسوج بھی ہیں سکتی تھی کہوہ میرے بارے میں اس طرح بھی سوچ سکتی تھی کہوہ میرے بارے میں اس طرح بھی سوچ سکتی تھی کہ وہ میرے بارے میں اس طرح بھی سوچ سکتی ہیں۔ ہال غلطی میری ہمی ہے۔ میں نے دومرت انہیں جواب دے دیا تھا نال تو شایداس وجہ سے انہوں نے کہد دیا ہوگا۔ ہوتو تھی میری دوست انہوں نے کہد دیا ہوگا۔ ہوتو جس میری دوست ہوں گی کہ میں تھی ہیں۔ انہوں کے دکھ میری دوست ہو۔ میں ہمیرے دومات کی تھی تھی تھی ہیں۔ میں تھی ہوت کے اور میں ہمیرے کی تھی تھی تھی ہیں۔ میں تھی بہت زیادہ دوت گزارتی ہو۔ "دوبات کی تھی تھی تھی تھی۔

ہو۔ میرے ساتھ بہت ریادہ وقت سراری ہو۔ وہ بات است است کی مال کے باتی تھی تو چینج آجا تا تھاسب
'' جھے تو خور سجو نیس آتا کا نتاز۔ پہلے ہفتے میں دو تین بارتمہاری طرف جلی جاتی تھی تو چینج آجا تا تھاسب
کے بہت اچھا کُلٹے لگ جاتا تھا۔ اب تو انہوں نے جیسے جھے پنجرے کے اندر بند کر دیا ہے۔ کا نتاز دہ کھرا کی گہرا
کنواں ہی تو ہے۔' او لتے یو لتے روما کی آواز پر آنسوغالب آگے۔ کا نتاز ترک کررہ کئی۔ اس نے روما کوا ک

مروں ساہر اور ما اس میں اور ایک ڈیٹیٹری آ واز کو جی رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دہ کھیرہی ہوں اے جی بھائی ''ہمارے کھر میں تو ایک ڈکٹیٹری آ واز کو جی رہی ہے۔ ' کا نیاز جو اپنا بیک اور کتابیں سمیٹ رہی تی ۔ پر افٹا دوء اے بھی بھائی پر افٹا دو ۔۔۔۔ کوئی زندہ نظر نہ آئے۔'' کا نیاز جو اپنا بیک اور کتابیں سمیٹ رہی تی ۔ جے اٹھتے آئے گرے نے سے انداز میں دوبارہ بیٹھ ٹی اور اپنے سر پرزورے ہاتھ مارا۔ وہ اس رہی تی ۔ جے

جنتے برصف اوبان کے بول اور اوبان نے جیس کہا ہے ویسا کروہ بردوں کی بات میں کوئی شکوئی حکمت جھی اس اس کے اوبان کے بید بات جو جہیں سمجھائے کے لیے کئی ہوں واوا جان نے بید بات جو جہیں سمجھائے کے لیے کئی ہاں اس بر جہیں ممل کرتا جا ہے کہ واوا جو ان نے بید بات جو جہی جم اس کے بیا اس بر جہیں ممل کرتا جا ہے کہ وادا جان نے بیدگارٹی وی ہے اور مجھے بھی تمہاری بات کی سمجھ آئی ہے بیم نے اپنی امال جان کے سامنے جواب و بینا جان نے میدگارٹی وی ہے اور مجھے بھی تمہاری بات کی سمجھ آئی ہے بیم نے اپنی امال جان کے سامنے جواب و بینا شروع کرویے ای لیے انہیں فصر جو حتا ہے۔ رو ااپنا بیک لاکاتے ہوئے اب اس کے قریب کھڑی تھی کہ روی سے دس کی کیفیت میں کہ روی ہے۔ من کہ روی ہے دستا کے ایک کیفیت میں کہ روی ہے۔ من کیا کروں ، بیانہیں بجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا ہے وہ یوں کی کیفیت میں کہ روی ہے۔ من کیا کروں ، بیانہیں بجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ وہ یوں کی کیفیت میں کہ روی ہے۔ من کی کیفیت میں کہ روی ہے۔ اس کی کیفیت میں کہ روی ہے۔ من کی کیفیت میں کہ روی ہے۔ اس کی کیفیت میں کہ دری ہے۔ من کی کیفیت میں کیا کروں ، بیانہیں بجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ وہ یوں کی کیفیت میں کہ دری کی کیفیت میں کہ دریں ہے۔ اس کی کیفیت میں کی کیفیت میں کی کیفیت میں کہ دریں ہے۔ وہ بیان کی کیفیت میں کیا کہ دریں ہے۔ اس کی کیفیت میں کیا کہ دریں کیا کہ دریں ہے۔ اس کی کیفیت میں کیا کہ دریں ہے۔ اس کی کیفیت میں کیا کہ دریں کیا کہ دری کی کیفیت میں کیا کہ دریں کیا کہ دو کیا کہ دریں کیا کہ دور کیا گیا کہ دریں کیا کہ دور کیا کہ دریں کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دریا کہ دور کیا کہ دور کی کیا کہ دور کردیں کیا کہ دور کیا کہ د

" میں کیا کروں، پتاہیں جھے اپنے آپ پر تشرون بیل رہاہے وہ یوں ہے ہیں۔ یہ میں کیا کروں، پتاہیں جھے اپنے آپ وے سے تھی .....کا کناز نے اس کی کمریں ہاتھ ڈوال دیا اب وہ اپنی کلائی روم کی طرف پڑھ وہ تک جس ۔ ید بدید بد

مامنامه باكيري 313 ليول 2013-

مامنامه باكبير 30 لبيل 2013

ہالیت سے جیں اور شاید تم جانتی ہو کہ بیرتمام زیورات رائی کے مہر بی لکھے جائیں گے۔ رائی کی ملکیت ہوں سے مندانخواستہ کوئی بات ہوجاتی ہے تو سپراب خال کی طرف سے رائی کواتنا کھے ملے گا کہ اے کسی دوسرے شو ہرگی شرورت نیس پڑے گی۔''

ا '' '' دوسرا مثو ہر'' کل جان کے وجود میں ایک زیر دست دھا کا ہوا۔۔۔۔۔اس کے منہ ہے بلاسو ہے سمجھے ارافتیارنکل مما تھا۔

" دومراشو ہرکیا مطلب؟ عورتی تو بتائیں کیا ہ کیا کرتی دہتی ہیں اگر کوئی عورت ایک شوہر کو چھوڑ کر دوسرا شوچر کر لے تو کوئی گالی کی ہات تو نہیں ہے۔ لکال ایک مقدس بندھن ہے ، جنتی مرتبہ بھی بندھے مقدس ہی گہلائے گا "" مہرجان نے بڑی بخت نظروں سے اس کی طرف کھورا کی جان کے یا دُس کے کویاز میں بلی۔ " آپ سیکسی یا تیں کررتی ہیں ٹی ٹی جان "" جہاں بھی رائی کی شادی ہورتی ہے ، وعا کریں کہ اللہ اسے اس کھر میں آیا در کے اور کی احتمان میں شدڈ الے ۔ " کل جان آئے میں پھاڑ کرد کیمیتے ہوئے ہوئی۔

" تم تو ہوئی روئی صورت، زیم کی جینے کے لیے بڑاول ، بہت بڑے وصلے جا بہن ہے لفظوں سے ڈر جاتی ہواور ہم آئ تک آگ کے دریا بیس تیررہے ہیں۔ارے کیا ہم انسان ہیں ہتم بجھے بچوں کی طرح بہلام کی ہو، کیا بیس محد بیس سکتی۔سہراب خان کی طرف ہے آئے ہوئے یہ تھنے بہت تکلیف بہنچارہے ہیں اور تم ایک منافی کی طرح میری ہاں بیں ہاں ملاری ہو۔ تی اچھا کے جارہی ہو، تہماری اس منوس صورت پر جھے صاف کھا ہوانظم آرہا ہے کہ تم اعدرے مردی ہو، روری ہو۔ "مہر جان نے جسے ایک وم بینترابد لاتھا۔

قل جان تو بدخواس ہوکرا کے دم پیچے ہٹ کی اور ہی ہی نظروں سے ہر جان کی طرف و کیمتے ہوئے ہوئے۔

" بی بی جان ایسا ہیں ہے ، یس واقعی آپ کی خوشی میں نوش ہوں اور تی بات یہ ہے کہ اب تو عزت کی بھی کونے میں بڑی ہوں اور تی بات یہ ہوگا ہے گئے جھوڑ ہا نہیں ہی کونے میں بڑی ہوگی ہے گئے جھوڑ ہا نہیں ہوگا ہے گئے جھوڑ ہا نہیں ہوگا ہے گئے جھوڑ ہا نہیں ہوگا ہے گئے ہوگا ہے گئے جھوڑ ہا نہیں ہوگا ہے ہوگا ہوں ، آپ ہول ہوں کی بی جان ہوں گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا ہوں ، آپ ہوگ ہوں ، آپ ہو ہوں ، آپ ہو ہوں ، آپ ہو ہوں ، آپ ہول کی جومرضی ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا ہوں ، آپ ہو ہو گئے آ واز بحرا کی میں ، آپ ہوگا ہوں کی ہوگا گئے ہوگا ہے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا ہوگا ہے ہوگا گئے ہوگا گئے ہوگا ہے ہوگا ہوگا ہے ہو

قاصلے پر کھڑا ہوا اصل خان یوں محسوں کرر ہاتھا جیسے اس کے یا وَل رَبِّن پر نہ ہوں ، کسی ایسے لکڑی کے تختے پر ہوں جو تیز دھارے پر مہدر ہا ہواوراے جان بچائے کے لیے بہت ہاتھ یا وَں مار ہا پڑر ہے ہوں۔ مہر بہر ہیں

" ایم کی تم تو کہتی ہوروہا کی امال جان کورو ما اور تہماری دوئتی پر اعتراض ہے مگرید و یکھوانہوں نے کتنا خوب صورت الوقیقن بھیجاہے ..... "شاہ عالم کا کنازکورالی کی شاوی کا کارڈ و کھار ہے تھے جو پچے در پہلے امیل خال دے کر گیا تھا۔

"اچھا کہ آئی آیا کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ رو مانے ہی ضد کی ہوگی۔ حالا نکہ بٹس نے اسے سجھایا بھی تھا۔ ویکسو تم ا تم انٹی امال سے ضد شد کرو۔ دادا جان کہتے ہیں جتنی زیادہ فشد کروگی اتنا زیادہ وہ غصہ کریس گی۔" کا کناز نوٹس مقانے میں معروف تھی۔ ایک دم چونک پڑی اور کارڈ کی طرف دیکھنے گئی۔ آئکھوں بٹس بے بیٹی کی کیفیت تھی۔ "ایک بات نہیں ہے بیٹا آخر ہم پڑوئی ہیں، جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو اڑوس پڑوئی میں بھی

ملعنامه باكسرة (3) ليول 2013.

''کو کی تقریب بے دہاں ۔۔۔۔؟''احر نے پوچھا۔ ''نہیں ہمیں وہ آج کا نے ہیں آگی کی۔ بجھے بہت ٹینٹن ہور بی ہے۔'' ''اب کا بے ہیں آئی تھی تو کیا ہوا۔۔۔۔ آئی ہیں تو کل آجائے گی۔ بھی بھی طبیعت خراب بھی ہوجاتی ہے یترے کی۔'' احرابے تا ٹرات چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بظاہر بیزی بیزاری سے گویا ہوا تھا۔ حالا تکہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ شبینہ کا نام س کراہے کیوں محسوس ہور ہاہے کہ ول دھڑ کئے کا انداز بدل گیا ہے۔ ''اچھا و و شبینہ ۔۔۔۔ وہ بے وقوف می لڑکی جو تہمار سے ساتھ اس دن کھڑی ہوئی تی بہاں پر۔۔۔۔' اس نے

''' بیمائی جان سیں تو اآپ تو جلتے جلے جارہے ہیں ، تا گیں ٹال آپ جھے چھوڑ دیں کے مائیس ؟' ووقم عمر حمی ادرائسس کے چیچے چیچے چلے گیا۔

و جمہیں اس کے کمر کا ایڈرلیں تو کنفرم ہے تال .....؟'' ورنہین مجھے اس کے کھر کا ایڈرلیں تو معلوم نہیں \_اس کا فون نمبر ہے میر ہے پاس ..... جب ہم کریم آیا و منہ میں تاریخ

پینجیں گے تو میں اے نون کر کے گھر کا پتامعلوم کرکوں گی۔ آپ جلیں توسی .....'' ''اس طرح سے میں تبییں جاسکتا۔ پہلےتم ایڈرلیس کنفرم کرو۔ بید کیا ہے وقو ٹی ہے ، گھر کا پتامعلوم نبیس اور ملند علی روس ''

۔ من چیا، اچھا، اچھا آیک منٹ میں اپنا بیگ بھی لے کرآئی ہوں اور اس سے ایڈرلیں بھی کنفرم کر لیتی ہوں آپ جب تک گاڑی پاہر نکالیں۔ میں آئی ہوں۔ "فائزہ نے اتنا کہا اور عبلت بحرے اتداز میں اعدر دوڑ پڑی ، احمر کے ہونٹوں پر لاشھوری طور پر الیم سکر اہٹ انجم آئی جس مسکر اہٹ کی وجہ اسے خود بھی معلوم میں تھی ۔

میں میں میں ہیں ا

ڈ اکٹر مہر جان ، سپراب خان کی طرف ہے آئی ہوئی بری کو بہت مُرِشُوق نظروں ہے و مکھ رہی تھیں۔ اِن کے چہرے پرایک خوشی اور خرتھا جبکہ کل جان کھڑی ہوئی جیسے ان کے کسی تھم کی منتظر تھی۔ امسیل خان لا وُن جے یا ہر کم صم می کیفیت میں کھڑا دونوں بہنوں کی بات چیت من رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھرے رہے کی کیفیت نمایاں تھی۔ یوں جیسے دوز مان ومکان کی قیدے آزاو ہوکر کسی اور جہاں میں پہنچا ہو۔

دوگل جان تم نے ویکھ کتنے شاغدار تحا کف لے کر آیا ہے سہراب خان اور ہمارے اسٹیٹس کے مطابق .....گل جان ہم بہت عزت وار لوگ ہیں، سات پشتوں سے ہمارا شاراس ملک کی ہائی گلاس ہیں ہوتا ہے اوراس کلاس بلک کی ہائی گلاس ہیں ہوتا ہے اوراس کلاس بلک ووولت تو ہواں کلاس بلک ہیں ہوتا ہے اوراس کلاس بلک ووولت تو طواکفوں کے ہاس بھی ہوتی ہے مسل محک کہ رہی ہوں تا .....؟ مہر جان ،گل جان ہے کہ رہی تھیں۔ طواکفوں کے ہاس بھی ہوتی ہے ہیں تھیک کہ رہی ہوں تا .....؟ مہر جان ،گل جان ہے کہ رہی تھیں۔ اسٹول کے ہاں بھی ہوتی ہیں اور واقعی سہراب خان آپ

رسی بی بی بی جان .....اپ هیک اور بن بین بلدا پ هیک بیر بن بون بین اور دون می برب می بادر بی بین برب می برب می ب کے اشیش کے حماب ہے بی سب مجور کرر ہاہے۔'' کل جان ایک دم سے کر بڑا گئی اور جلدی ہے بوئی۔ '' تم خوش ہوناں کل جان .....؟'' مہر جان نے کپڑے سمیٹ کرسوٹ کیس میں رکھتے ہوئے ایک نظر کل

مامامه باكبري (32) لبريل 2013

5

C

t

Ų

•

d

d

انونیش جاتے ہیں بلکہ پڑوسیوں کے توحق ٹابت ہیں۔ ہرخوشی تم کے موقع برسب سے مبلے پڑوی ہی تو موجود موتے ہیں۔" شاہ عالم نے کارڈ کھول کر پڑھتے ہوئے برے معردف انداز میں کا کناز کی بات کا جواب ویا تھا۔ " وا دا جان دکھا تھی۔" کا تنازا تی جگہے کھڑی ہوگئ۔ '' دودن بعد شادی ہے، چلوا جھی بات ہے۔ ڈِ اکٹر صاحبہ ایک بیٹی کے قرض سے فارغ ہوجا تیں گی۔ یہ بہت ہماری و تے داری ہوتی ہے اور بٹیاں تواہیے کمریس ہی ایکی تیں۔ 'انہوں نے کارڈ اس کی طرف ' توبیکر میرانبیں ہے، بیس یہاں پرمہمان ہوں؟' ' کا تنازیے برامان کرداوا جان کی طرف دیکھا۔ " الكل ابنيان تو مان باب كے پاس الله كى امات كے طور برآتى بيں ، جن كابہت المجى طرح خيال ركھنا ع ہے اور بہت توش اسلولی سے ان کی شادی کا فرض ادا کریا جا ہے۔ ا من لیجے آپ تو ایسے کہ رہے ہیں جیسے شادی زندگی کا مقصد ہوتی ہے۔ ' کا کناز نے اپ وادا ہے شکوے کے انداز میں کہا تھا جیسے اے دا داکے خیالات سے اختلاف ہو۔ '' شاوی زندگی کا اس کیے مقصد ہے کہ شاوی کے بعد ہی زعدگی کے تمام مقاصد کالغین ہے۔'' شاہ عالم تے مسکر اکر بردی شفقت ہے اس کے سر پر ہاتھ چھیرا۔ وہ بردی محبت بحری نظروں سے و بھی رہے تھے جسے سوج رہے ہوں کران کی ہوتی بھی توان کے یاس ممان ہے۔ " ينو خركوني بات شد موكى بعني شاوى سے مبلے بليم يمي كريس ايسان ہے جيسے جھك مارنا مو و كام مول كے توشادی کے بعد ہوں گے۔" کا تناز بے ساختدا نداز میں کو یا ہوئی تھی۔ وواس کی بات س کریے افتیار بس دیے تھے۔ انہوں نے بہت پیارے اپنی پوتی کی طرف دیکھا اور دل بی دل میں موجے لکے۔ ' بیاتو ابھی تک چی بنی بوٹی ہے ، کفٹی معصومیت ہے اس میں ، شاید اس وجہ سے کہ میصرف اورصرف اسے دا دا تک محدود ہے۔اس کی زندگی میں رشتوں کا جوم میں۔ '' کارڈ تو بہت بیارا ہے لیکن آپ کوایک بات بناؤں ، دادا جان۔'' کا نٹاز نے کارڈ پڑھ کرلغانے میں ر کھتے ہوئے ان کی طرف و پکھا۔ " آیک تبین بیٹا دویا تیں بتاؤہ آخر جھے ہے یا تیل کرنے والاتمہارے علادہ اور ہے ای کون " ، ؟ " را بی آیا کی شادی ہوتو رہی ہے مگر رو مابتار ہی تھی کہ کسی بڈھے ہے ہور ہی ہے۔ شاہ عالم کو بین کر جیسے ایک زور داردھ کا لگا تھااوران کے چبرے سے سکراہٹ کا تاثر قتم ہوگیا ..... برای سجید کی ہے وہ کا تناز کی طرف و مکھنے لگے تھے۔انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا جواُن کی تجربے کاری اوردانی پھتی کامظاہرہ تھا۔وہ خاموثی سے کا کنازی طرف و سکھنے لکے تھے۔ ''وادا جان آپ بنائے کون کے گا کہ رو ما کی مال تھی ماں ہیں، داوا جان ان کی تو ایک، ایک حرکت ہے لکتاہے کہ وہ سویکی مال ہیں۔ " ابرى بات ہے بينا۔" واوا جان نے فوراً پوئى كى بات كايث وى۔" اس طرح بے ميں سوچے۔اصل میں ان دونوں بچیوں پر باپ کا سامینیں ہے اور ڈاکٹر صاحبہ ایک تجربہ کارعورتِ ہونے کی وجہ ہے جاتی ہیں کہ انہیں ماں کے ساتھ ساتھ یا ہے کا کر دار بھی اوا کرنا ہے اور بچیاں بدگمان ہوجا کمیں تو وہ ان کی لاعلمی اور نا تجربہ کاری ہے۔ ڈاکٹر صاحباتے اہتمام ہے بٹی کی شادی کررہی ہیں ، فائیواسٹار ہوٹی میں ڈٹروے رہی ہیں توالی سأمنامه باكسرة 34 أبريل 2013W

W

W

ے انداز وجیس ہوتا کہ وہ اپنی بین کولتنی حبت اور عزت ہے رفصت کرری ہیں اور اپنے تمام فرائض اوا کرنے کی بھر پورکوشش کررہی ہیں۔ بیٹاروما کی یہ ہاتھی س کراہے سمجھایا کرد۔ اس طرح تودہ بکی وہنی مریف بن سکتی

ب اس كى بال من بال ندملايا كرو، اجها خرتم شادى كى تيارى كرو، الرحمين إير سليط من بجريط بي توجي بناديااورد رائيورك ساته واكرلة تا" شاه عالم ك ليحكى مجدد بريملے والي ملفتلي رخصت مو يكي مكى -كا تنازكا يرجله بار ياران كي ذبن ش كردش كرد باتها كدراني ك شادى كى بده مع يه بورى ب، وه موی رہے تھے آخررو انے یہ یات کی ہاس یات شل مجھند مجھاتو حققت ہوگی۔اس سے آ کے ان کا ذہن

كام بيل كرو بانتما-

" بيوميش بإنج بيج تك ليج جائے كى بتم شاور وغيره لے كر قارع ہوجانا كيونكه كائى ثائم لگ جائے گا۔ نکاح تو کمریری موگا۔ نکاح کے بعد ہم سب مول علے جا تیں مے۔ ٹھیک ہے؟" واکثر مہرجان، دانی کے مرے من آ کررانی کوشادی والے دان کا بورا پر و کرا م مجار ہی معیں -

"ا ماں جان آپ بالکل فکر نہ کریں ، جیسا آپ جاد رای میں ویسا بی ہوگا۔ آپ کو ویٹ میس کرنا پڑے ع .... "رانی نظرین اشاكر ال كي طرف ديكها محرنظرين جهكاكر كيك سے كويا موتى۔ واكثر ميرجان كى آ تھوں میں جرت آ میزخوشی بہت واضح تھی ، وہ آ سے برمیں شاید زندگی میں پہلی باریا مجررانی کی یا دواشت میں بہلی بارانہوں نے بہت ترقی اور محبت ہے رائی کے سر پر ہاتھ دکھاا در گہری سانس لے کر کویا ہو تیں۔

" رائی تم تے مال کی بات مان کراکی بہت بڑے عداب کوٹال دیا ہے اور میری بے سکوتی کو جسے سکون ك مندر من كناره ل كيا ہے۔ من جب تك زئده مون جمہارا خيال ركھوں كى بتم كہيں بھى رہولسى محى جكہ ہو،

میں تم ہے د جرمیں رموں کی ہم اپنی ہر بات ہر براہلم مال سے تیم کرسلتی ہو .....

رانی کا سراتنازیادہ جمیکا ہوا تھا کہ مہرجان اس کے چرے کے تاثرات نہیں و کھے علی تھیں اب کا عاموتی بھی ان کے لیے بہت تھی۔انہوں نے اس کے سربرے اس ترمی اور آ جسٹی سے اپناہاتھ مثایا۔

" تمہاری ساری چزی تمہارے کمرے میں بھی جا تیں گی۔ بیجیشن تمہیں تمہارے کمرے میں ہی تیار کرے کی ، یہ پارلروغیرہ جانا مجھے ویسے بھی پیند ہیں اور میری نظر میں دلہن کی تیاری کھر پر ہی اچھی لگتی ہے ۔۔۔ مہرجال ابی ابی سوچ ہے۔ " یہ کہ کروہ آ ہتے قدموں سے جلتے ہوئے کمرے سے اہر نگل کئیں۔ اب را لی نے كردن موژكر جاتى موتى مال كو د يكها تفاليكن اس كا چېره يالكل سياث تفا.....خوتى ندهم ... خفكى ندغه مه.... بوں لگا تھا جے اس نے اپنے سارے جدیات کی کونے میں دیا دیے تھے اور آئی اچھی طرح کدوہ بار بار سرند

جابرعلی آتے کے ساتھ ہی شروع ہوگیا تھا۔ جسے کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔صابرہ سلائی مشین پر پچھ پرانے كير برمت كرداي كى-

" میں جو مجھ کہدر ہا ہوں ،اس پرخور کرو ،ہمیں جلدی شادی کرنا ہوگی۔" اس

د دلیکن ہم نے کون سااتی بٹی کے رہنے کے بے ہاں کہا ہے، جب ہاں ہوجائے کی پھر دیکھی جائے گ بيلة مجرة ارتخ رکھتے وقت ہی سوچا جائے گا ،کتنی جلدی کرنی ہے اور کتنی دیں۔ ... ' صابرو نے چکتی ہو کی مشین کو

-2013 July 36 Yestian

روک کرشو ہر کی طرف دیکھا اور ہوے وقارے کو یا ہوئی۔ صابرہ کولا کے عمر کا اندازہ ہوجائے کے بعد بہت اطباطت بات كرنامي-

جابرعلی کے اندر چیسے دیش غصے کا طوفان پر یا ہوگیا۔وہ پر ہان کی غیر موجود کی ہے فائد واشحا کرجلدے جلد ويمعامله فيثادينا حاجما تغابه

" مسئی آخرایک دن از کی کی شادی کرتی ہے،خودی تو ہروقت میرے چھے پڑی رہی تھیں کے از کیاں بردی ہو تی جی مولی و معنک کارشتہ میں آرہا۔ میں نے فلانی سے کہاہے، و حمکانی سے کہا ہے اب جبکہ رشتہ آگیا ہے تو يا بيل تهاد ا د مان ش كيا بحركياب

"میرے دیاغ میں کوئی فتور کیمی مجرا ..... میکن اتن جلد بازی می اچھی نہیں ہوتی ۔ا تسان دورو یے کی مٹی کی بانٹری لیتا ہے تو اسے بھی مٹوک بچا کرو کھتا ہے کہیں چنی ہوئی تو نہیں ہے ،اڑ کا دیکھا ، نہاڑ کے کا خاتمان اور شادی کی جلدی ہور بی ہے،آپ یقین کریں میری توسیحہ بی تیں آر ہا کہ یہ کیا ہونے جارہا ہے۔"

'' بھٹی تم شنڈے و ماغ سے غور کرو کی تو ہات ہو کی ہم نے تو جیسے اپنا ذہن بنالیا ہے ، ادھر میں نے پہم کہا ادِ حرتم نے اٹکارکیا۔ ' جابرعلی نے اب ذراحل کا مظاہرہ کیا کیونکہ ای استجھوہ بھی رکھتا تھا کہ صابرہ سے خد بحث یا تخی اس کے لیے اور مشکلات کھڑی کردے کی اوروہ اپنے الس ٹی کوجواس پر فعدا تھا ٹا راض نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ '' فعیک ہے، یس کون سماا تکار کرر ہی ہول ،آپ خواہ تخواہ جھوے بد کمان ہوجاتے ہیں ،آپ لڑے کو کھر بلالجيه، وكيدليته بين -الواركا دن مناسب رے كاكيونكه بريان بحي كمريش بوتا ہے۔" صابره نے بحي بہت كل ا مروقارانداز من أيك منطقي بات كي\_

" بمنی تم ال ہو، مجھے تم سے رائے گئی ہے، رہی بر بال کی بات تو وہ ہوتا کون ہے ..... وابر علی نے بیوی كاطرف ويكما-بربان كام براس كانته بركرى شانيس مودار بوكتي-

'' کمال کرتے ہیں آپ! بر ہان آپ کا اپنا بیٹا ہے، ہماری بچیوں کا بڑا بھائی ہے، جوان ہے، کھرے معالم مل اپنی رائے ویے کے قابل ہے۔ ماہرہ نے فورانی شوم کی بات کاٹ کر کہا تھا۔اس کے دل ر ا یک بوجومها آیز افعا که آخر جابرطی میربان کے پیچیے ہاتھ دھوکے کیوں پڑاہے کداس سے ہروقت تھا تھارہے

'' تھیک ہے، تھیک ہے، بڑا بھائی ہے مات ہوں لیکن ابھی رائے دینے کا اختیار تہیں دے سکتا۔ اس کے کہ میں زئدہ ہول۔میرے مرنے کے بعد میری سیٹ پر بیٹے گا ، کیسلے بھی کرے گا۔ ... اور مشورے بھی دے گا۔ ایمی فی الحال میری طرف ہے اورت تبیس ہے۔'' جابرعلی نے بڑے دوٹوک انداز میں کو یا اینا فیعلہ ستا دیا کروہ بیٹے کے مشورے کو اہمیت نہیں دیتا ..... صابرہ کرڑے مشین کے اوپر رکھ کر کھڑی ہوگی اور آ ہتہ آ ہت علتے ہوئے اس کے پاس آئی جوابھی تک بیٹھائیس تھا .....اتن درے کھڑائی تھا بلکہ ہل کرصا برہ ہے بات

آب غصر تحوك دي ، بربان مرف ميرايينا مين ، آپ كااينا خون هيه آپ كا اينا درجوان ينيا ياب كاباز واوتاب "مايره في مجمات والله الداري كما تعا-

"المجلى إن بازوول من براوم ب، مجمل كم بازوك شرورت مين ، بال البيتة م بين كى جوالى بر اِترانی رہووہ الگ بات ہے مراولا و پر ڈیا دہ بھروسا کرنا بہت بڑا دھو کا ہے، جوانسان خودا ہے آپ کو دیتا ہے۔

ماعنامه باكبري (17) ليول 2013-

عالمب مولى-'' بھٹی تنہاری شادی ہور ہی ہے، ای کہ رہی تھیں کے لڑے کو بلاؤ، لڑ کا دیکھنا ہے تم بناؤ دیکھنا ہے ....؟' شینے کھور کراس ک طرف ویکھا۔

''مجھ سے اِس منم کی یا تنب پند کیا کروہ مجھے کو کی ضرورت نہیں ہےلا کاوڑ کاد میکھنے کی ۔'' " كما بغيرو كيمية ي جلى جاؤكى اس كے كمر؟ ابا جان نے تو جيسے شمان كى ہے، بجھے لگ رہا ہے كيروو جارون ش ہی تہاری شادی ہوجائے گی۔ ' ستارہ اب شوخ انداز میں اسے چمیٹرر ہی کی ۔۔۔۔ شبینہ کی نظریں جھک کئیں۔ " معنی میں نے مہیں کہاہے تال جمد سے اس مم کی یا تیں نہ کرو، مجھے اچھا ہیں لگا۔"

ودشادی کی باتش بھی اچھی جس لاتیں۔ارے ش او اس بات کی میارک باد وے رہی ہول کہ جان تھوٹ رہی ہے تہماری .... بس اب اپنے کمریس جا کے اپنی مرضی کی زندگی کر ارہا ..... مجمج جمرے لے کرعشا تك تمارك أنول شرابا جان كي أوار تين آئ كي "

'' میں اس طرح سے جیس سوچی ستارہ ادرایا جان کی باتوں کا برا بھی جیس مانتی۔ وہ ہمارے باپ جیں ، ہمارے لیے ون رات محنت کرتے ہیں ، ان کاحق بنمآ ہے کیروہ اپنی اولا دکوا بنی پہنداورا پنی مرضی کے مطابق چلا میں۔ 'اس نے جائے میں دورہ ملاتے ہوئے بڑی شجید کی اوراعما دے ستارہ ہے بات کی تھی۔

مال تم نے اورا می نے اس محرے ماحول کوڑ ہر آلود کیا ہوا ہے۔ ہرجائز ناجائز بات میں ، تی ہاں ..... تی بال کرتے کرتے دوسرے لوگول کا بھی بیڑ اغرق کرویا ہے۔ بیکون کا گناب میں تکھا ہے کہ ایک بندہ تھیک یات کرے گا اور دوم بے لوگ جب کریں کے غلط بی کریں گے۔''

شبینہ نے ستارہ کی اس نا کوار بات کے جواب میں کچھ بولنا مناسب جیس سمجھا اور جائے کا کپ لے کر

" " تم واقعی میرے مقالبے میں بہت شکر گزار ہو، میرا ول کہتا ہے ایا جان تمہارے لیے کوئی ہیرا ہی چن کر لائے جیں۔"ستارہ نے اسے جاتے ہوئے ویکھا تو وہ بول۔شبیہ نے ستارہ کی اس بات کے جواب میں اب میں کوئیں کہااور حاموتی ہے کن ہے یا ہر چی گیا۔

'' چلو ہے بھی بہت ہے، کھر کا کوئی ایک بندہ تو تھلی نضاؤں میں سانس لے گا''اس نے ایک مہری سانس



Fascinating, Glamorous & Romantic

ارے باہر نکل کر دیکھو، و نیا میں کتنے بیار ہے بچوں کو پالاً لا کھوں روپے لگا دیے ان کی تعلیم پر ..... ہاہر نکل گئے مؤکر ماں باپ کی طرف و یکھائیں ،میموں ہے شادیاں کر کے لائف انجوائے کررہے ہیں ، یہے آج کل

جا برعلی نے کڑے تیور کے ساتھ بیوی کی طریف و میکھا .....اور این طرف سے بڑی طاقت ور دلیل دی تھی۔ 'ميرابينا ايمانيس ہے ، ووجعے يا آپ كوبعى مشكل ميں تنهائيس چيوزے كا ...... ممايرونے بزے اعتاد

ومم كسى اور بوايس بوء اس سے كريجن سے لے كرمبزى والے اور كوشت والے تك تمبارى آمدورفت ہے۔ یہ دو خار منٹ میں تم کیا ونیا و مجھوگی، صابرہ بیکم ہوٹن کے ناخن لو، میٹے کو اتنا زیادہ سمر پر نہ ج عاد ..... عابر على مسلسل برمان كے خلاف بول رما تعابے جافصے كا اظهار كررما تعاب مابر و سے كيم برواشت ہوتا ہوں تو وہ برصورت شو ہر کو قائل کرنا جا ہی تھی کہ جرمعا ملے میں اسے بیٹے ہے مشور ولیرنا جا ہے۔

ور چلیں چھوڑیں ، آپ لڑ کے کو بلوا تیں ، مہلے اے تو دیکھ لیں ،اس ہے تو مل لیں ، بیرتو بعد کی بات ہے اوردیں یہ بات کہ آپ بھتے ہیں کہ بر مان بلاوجہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ابیانیس ہے اگراز کا پہند آسمیا اوروہ واقتی اس قائل ہوکہ پسند کیا جائے تو وہ میرے اور آپ کے خلاف میس جائے گا اور آپ کے فیصلے پرمر جھکائے گا۔اس کی طرف ہے کسی سم کی کوئی مخالفت تہیں ہوگی۔ "صابرہ نے جسے اے سلی دی تھی۔جس پراس کی بات

"وومیرے خلاف جائے گاہمی کیے ....؟ جے اس کھر میں رہتا ہے اے میری بات مانتا ہوگی۔" وہ

صابره كوتيز تظرول مع كمورت بوع خاطب تعا-و د کسی با تیں کرتے ہیں ،آپ کا بیٹا ہے ،آپ کا خون ہے .....آپ کیوں استے بر کمان ہورہے ہیں ہے۔ " احیا، احیا....بس. سیجھ سے بیچائی چیزی باتیں نہ کرو، بیجوا تنا نگاڑ مجیل رہا ہے تال بیسب نظی ماؤں کا کیا دھراہے، جاؤا نیا کام کرو، میں نے جو کہنا تھا کہد یا ..... تا جابر علی نے روایتی ہے مروتی کا مظاہرہ کيا۔ صابره حيب جاپ با بر چلي گئ-

شبینہ صابرہ کے کہتے پرجلدی جلدی باپ سے لیے جائے بناتے میں معروف بھی۔ باپ کی بے وقت اور ون کی روشی میں آمدتے اس کے اپنے ہاتھ یا دُل کھلار کھے تھے۔

جابرعلی دن کی روشن میں کم ہی وکھا أن ويتا تھا۔ آج وہ گھر آيا تھا تو يقيبنا بری غيرمعمولی بات می ..... شبينہ عائے نکالنے میں مصروف محل کے ستارہ بروی خاموتی ہے بین میں واقل جوئی اور شبینہ کے برابر میں جا کر کھڑی ہوگئی۔اس نے کرون موڈ کر بہن کی طرف و مکھا۔جسے اس کے چبرے کے تاثر ات سے مجھے اخذ کرنا جا ور ہی ہو۔

"مبارك مو" ستاره تے اس ككان مس مركوش كا تدار مل كها-شبینے نے جائے کی جھلتی اور برتن ایک طرف دیکھتے ہوئے ستارہ کی طرف ویکھا۔اس کی آجھوں س

الجهن اورموال تتھے۔ دوس بات كى مبارك باود مريى بو؟ كياكونى لاثرى نَكِل كى مديداس كمريس أيك لاثرى ضرور تکلی جا ہے۔ بہت سارے دلدر دور ہوجا کیں گے۔ وہ اپنی الجھن کومسکراہث کی آڑیں چھیا کرستارہ ے -2013 Jan 18 19-5 Parlin

معامعهاکين (39) بريا 20'

الأمرم إجان ، كل جان اوررو ما كے ساتھ ڈاكنگ بیس موجود تھیں۔ را بی انجی تک تبیس آئی تھی۔ " را لِي كُنْبِين بِتايا كَهُمَانْ بِراس كا انظار بور ما ہے۔" ڈاكٹر مبرجان ،گل جان كى طرف و يكير كر بوليس -"ووشايدسورى بن آيا-"روماني جلدى سے يول-

اب کل جان کے مجھانے بچھائے ہے اتنا اٹر تو ہوا تھا کہ اس کا کئی دن کا خراب موڈ کچھے کچھ تھیک ہوتا

یہ ہے وقت کیے سوگئی .... یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس وقت سب ڈا مُنگ میں ہوتے ہیں اور میرے کھر میں ہر کام وقت پر ہوتا ہے، سی بار بتا تا پڑے گا۔

" حيوزي الان جان ماب آيا كوتعوزي كامن الاكرنے ويں كل تو .. ويسے بھى وہ چلى جائيں گی۔"رومانے سلے جوائداز میں مال ہے بات کی اور ساتھ بی سینا ترجمی مقل کرنا جا با کدوواب ان ہے تاراض نہیں ہے کونکداے احساس تھا کداب کمر میں شادی جورت ہے ،اس کی بہن جیشہ بھیشہ کے لیے اس کمرے جار بی ہے، خود بخد داس کے اندرمبر وسکون کی اور مجھوتے کی کیفیت ایر آئی تی ۔

\* دیش دیمی ہوں \_ " ہے کہ کرکل جان اپنی جگہ ہے کھڑی ہوتے گئی۔

" میں نے آتے ہوئے ویکھا تھا خالہ جاتی ، آیا کے کمرے کا دروازہ اندرسے بندہے ، اس لیے میں کہ۔

رى بول كرآياسوراى يل-ورنہیں بنیں اے اٹھاؤ اور کہو کہ کھاتے پراس کا انتظار ہور ہاہے ،کل اس کی شادی ہے اور اے اینے کمانے پینے کائمی خیال رکھنا جاہے۔ "واکٹر مہرجان نے کل جان کوجیے جانے کی اجازت وی۔ وہ خاموشی

ے ڈائنگ ہے باہر چلی گی-" چاوتم تو شروع کرو، رائی بھی آئی جائے گے۔ "مہرجان نے اس سے کہااور اپنی بلیث میں بڑے ہے مع اعداز من تعور اسالن نكال كركمانا شروع كرديا-اس في مال كى بات ى اورا مسلى عالن كا دُونًا

ا بن طرف سر كايا اور في ژال كر ملات كل-

و سالن تعتدا ہوجائے گا بیکیا کر رہی ہو .....کھاتی کیول جیس؟ "انہوں نے اسے ٹو کا۔ " وه ش آیا کا نظار کرری ہوں ،ساتھ ش شروع کرتے ہیں، وہ آئی رہی ہول گی۔"

و حکل جان کی تو ہے اسے اٹھائے بتم شروع کرو ..... "رو مائے مال کی بات می اور تا بعداری کے اعداز میں سالن اپنی پلیٹ میں نکا لئے کی کل جان النے یا ؤں واپس آئی ۔اس کے چبرے پر فکروتشو لیش تھی۔ مبرجان نے نظریں اٹھا کرگل جان کی طرف ویکھااور پھراس طرف ویکھاجہاں ہے گل جان کر رکر آئی

سی جیے دواندازولگاری ہوں کردالیاس کے بیچے بیچے آئی ہے کہنیں۔ " و ولي لي جان .... من نے دروازے پردستک مجمی دی آوازیں مجمی دیں۔رائی درواز وی مبیں کھول رہی۔" " م قرراز درے درواز و بچاتیں ، کیا تا گیری نیدیں ہو۔ "انہوں نے عجیب انداز میں کہا۔ " ہوسکتا ہے

کھے زیادہ بی تھی ہوئی ہو، رات کو تھیک سے نہ سوئی ہو، ورندوہ بے وقت سوئی تو تہیں ہے۔'' '' لِي فِي جِانِ ..... بيس نے كائى زورے دستك دى تھى اور كئى آ واز يں بھى ديں اندرے كوئى آ واز ميس

ماعنامه باكتور 40 البرار 2013

آرق -" محل جان چھاتے ہوئے کو یہ وکی مہرجان نے مین کرجیے چند کمے کے لیے بچرسوچا پر اپنی جگہ

'' میں وغیمتی ہوں ، یہ بڑا مسکلہ ہے، آج کل کے بچوں کو وقت کی قدرو قیمت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ وہ بندائی ہوئی ڈاکٹنگ روم سے نکل کئیں تو کل جان بھی واپس سیٹ پر بیٹے کے بجائے ان کے میجھے یکی چار میر ی سرو مائے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھااور کمری سائس لی۔

" رانی درواز و کیول میں کھول رہی ہو؟" ، کل جان دوٹوں باتھول سے درواز و سٹتے ہوئے رانی سے خاطب تھی۔ ڈ اکٹر مہر جان دروازے کے سامنے بنی ہوئی راہداری میں بڑی بے قراری ہے بہل رہی تھیں۔انہوں تے خود دستک نہیں دی تھی۔ جیسے سیان کی اتا کے خلاف تھا کہ وہ کل جان پاکسی ملازم کے ہوتے ہوئے خود کچھ کریں۔ گل جان کی اس آ واڑا وردستک کے بعد بھی اندرے کوئی آ واز کوئی رومل طاہر جیس ہوا۔ جب وہ دو جاربارز ورز ورے درواز ہید چکی تومہر جان نے ہاتھ اٹھا کراے روکا۔

" أيك منث ركوكل جان ..... اصمل خان منه كره جابياں كر آئے.. ...سارے كمر كى جابياں اس كے

كل جان بهن كاحكميدا نداز د كي كرسوچ موت رابداري سے باہر چلى كى۔

ڈ اکٹر مہر جان ای مکرح بڑی بے چتی اور بے قراری سے تہل رہی تھیں۔ چند منٹ ہی گز رے تھے کہ کل جان اورامیل خان دونوں آ کے بیچھے چلتے ہوئے راہداری میں داخل ہوئے۔

الميل خان نے اشعوري طور پرنظرا تھا كرمبرجان كى طرف ديكھا تھا۔مبرجان اسى كى طرف ديكھ رہي تھے ۔ المل خان نے جلدی سے تظریر جھالیں اور ور وازے کی طرف برد ھا۔

°° درواز «کھولواصل خان ، ویکھواس میں اس درواز ہے کی چا بی ضر در ہو کی کیونکہ سارے کھر کی چا بیاں

الميل خان جاين كالحجمال كروروازے كرم يب كيا اور ايك ، ايك جاني نگا كروه درواز ه كھولنے كى كوشش كرف لكا مات آخه جابيان ووتحما إكاتب كبين جاكرايك جابي كل ورواز وكه اك كي آواز يكل كيا-



مادامه پاکسود (11) ليوند (2013

ڈ اکٹر مہرجان تیر کی طرح وروازے کی طرف برحیس۔اصیل خان ان کو تیزی ہے آتا ہوا و کھے کر ایک سائد پرہو کیا۔مہر جان نے درواز ہے کا ہینڈل خود کھولاتھا۔ درواز ہ کھلا ، کرے میں تاریجی تھی۔ مبرجان نے ہاتھ برد ھا کرلائث آن کی اور درواز ہ بورا کھول و با۔ السیل خان اپی جگہ کمٹرا رہا جب کمل جان ان کے پیچیے چیچیے کمرے میں داخل ہوگئی۔ جیسے اسے خود بہت ہے چینی اور بے قراری تھی۔ بیرجائے کے لیے آخر کیا ہوا ہے، را بی در داز و کیوں نہیں کھول رہی تھی اور دروازہ کھلنے کے بعد بھی اندر کسی کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں جور ہا۔وہ پورے جا گتے ہوئے حواس کے ساتھ مب کچھٹوں کررہی تھی۔ اس وقت اس کے حواس پر ندول کے حواس کی طرح بہت تیزی ہے کام مرے میں روشتی پھیل چکی تھی۔ کمرا خالی تھا . . . دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھیا جسے ان کے سر پرکوئی آسان ٹوٹ پڑا ہو پھر بھی گل جان نے مہرجان سے پہلے خود کوسنجال لیا تھا۔ و شاید واش روم میں ہے۔ وہ آ استی سے بولتے ہوئے آئے برطی اور واش روم کے دروازے پر الل انظی سے دستک دی۔ مہرجان کی نظریں باہر لگے ہوئے سوم کچ بورڈ پرتھیں ، سارے سوم کچ آف تھے۔اس نے مہرجان ہے کچھ مہیں کیا۔ البتہ خود بڑی بدحواس میں واش روم کے دروازے کا بینڈل دیا کر دروازہ کھولا تھا واش روم میں تار كي سي كل جان نے واش روم كى لائث آن كى -واش روم بھى خالى تھا-اس نے جیسے اپنے سينے ير ماتھ ركھا اور دال کرمبر جان کی طرف دیکھا تھا۔ جو سکتے کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھیر ہوتے تھیں اور جسے پہلیں جھیکا نا کل جان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بہن سے کیا بات کرے۔ وہ اپنی جگہ چھڑی بن کر کھڑی ہوگئی۔ ڈ اکثر مہرجان جیسے اپنے تمام حواس بھٹم کر کے اس سے نخاطب ہوئیں۔ جیسے ووٹسی کنویں بیں امری ہوئی ہوں اور ان کی آواز یہ مشکل کنو تیں کے باہر آرہی ہو۔ " درواز وصرف بند ای تیس قنا locked مجی تھا۔ اس کا مطلب ہے کدرانی درواز ول کرکے یا ہرگی ہے مرکباں تی ہے؟'' وہ خود کلای کے انداز میں کہر ہی گئیں۔ کل جان کولو اپنی ٹائلس بالکل ہے جان محسوں ہور ہی تھیں۔اس کے اندو حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی۔ ڈاکٹرمبرجان نے کل جان کی طرف محمورا۔ د اميل خان اندرآ و ..... مهرجان تے بدی بند آ واز میں اميل خان کولٽا ژا۔ امیل خان جورابداری میں بی تبل رہا تھا اور شاید کی اندیشے کے سبب ابھی تک آس پاس بی تھا۔اے مجمی کوج می کداندر کیا ہوا ہے، رائی کا کرا locked ہے ورانی اندر کیا کردہی ہے۔ جب مہرجان کی آواز اس کی ساعتوں سے ظرائی تو اس نے آواز کے زیروہم سے ای اندازہ لگالیا کہ کوئی قیامت بریا ہوئی ہے۔ وہ فورأي اعدرا حمياتها "" تم اس کمر کی چوکیداری پر مامور ہو، ٹھیک ہے گارڈ کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن گارڈ برنظرر کھنا بھی تمہارے فرائض میں ہے ہے۔ "مبرجان نے اس کی طرف دیکھااور بالکل سیاٹ کہے میں کو یا ہو کمیں۔ اصل خان کی تو قوت کو یائی ساتھ چھوڑ چکی تی۔وہ کو تنظے مبہرے انسان کی طرح مہرجان کی طرف دیکھ · 2013 July 12 5.5 Lackal

میں تم سے ناطب ہوں امیل خان ..... دالی کا کمرا locked تھا بتم کہاں مرے ہوئے تھے جہیں اس کھر میں رہنے والوں کے آئے جانے کا پہائیس ہوتا۔ رائی کا بیڈروم لد کڈ تھا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ رائی کھر میں نہیں ہے۔ووسس کو بتا کر یا ہر کئی ہے؟ " واکٹر مہرجان نے اپنی تظروں کارخ موڑ کرکل جان کی طرف کھورا۔

مل جان کے پورے وجود ش جیسے کیکی طاری ہوئی۔

" بن بی جان .... شام کورانی ہے میری بات ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش مطمئن اور ٹیرسکون نظر آ رہی تھی بلکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ قالہ جائی ٹس اہاں کی بات مان کرمطمئن ہوگئی ہوں۔ میں جو علطی کرری تھی اس پر مجھے بہت شرمند کی ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اتنامینطلی ٹار چر کیا اب زند کی بھرا مال کو جھے سے کوئی شکا بت مہیں ہوگ ۔ " کل جان کانے ہوئے جیسے رائی کابیان پڑھ کرستار ای گی۔

میدسب چھے کہا تھا تھ سے رانی نے ..... بے وتو ف عورت! وہ ہم سب کو بے وقو ف بتار ہی تھی ۔وہ بہت

منز باس فرنی بهت براقدم انهالیاب.

ا من اصل خان .... بيل مهين زيره مين جيوڙول کي مين نيم پر بهت رحم کهايا بھم نے جو درخواست چين اللَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنظُورِ كَا يَمْ فِي جَوكِها مِن فِي كرابيا -اب الله الله تيار موجا وَاب مهمين ميري طرف عن كوني رعایت کیس ملے کی۔اس ماندان کی عزت کے جنازے پر جنازے اٹھ دے ہیں ۔۔ارے، میں انسان مول، میری برداشت کی کوئی عد ہوگی؟ برچز کی حد ہوتی ہے کیا میں اٹسان کیس ہول؟ کیا میرے اندر روح حمیں ہے؟ کیا میں نولا دے ڈھلی موں ، کیا میرے کندھے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں؟ اب میں ہے سرب یو چرکیس اٹھا سکتی۔ میں آج ہی سارے یو جواٹھا کر مھینک دوں کی۔ می تہمیں ... میں تہمیں جیس چھوڑوں کی میہ سب مجھے تباری مرضی سے موا ہوگا۔ بٹ مہیں تبین جھوڑوں کی تم اس کھریش ہرطرف نظر دیکھتے مور سوال آئ بيدالبين بوتا كهاس كعريس بحير بواور تمهين خريد بو"

المبل خان مہر جان کا بیسفا کا نیا تداڑ د مکھ کربھی این طرح ٹرسکون اور خاموش کھڑا ہوا تھا جب اس نے

دیکھا کہ ڈاکٹرمبرجان کی بات بوری ہوگئ ہے تو بڑی آ ہستی سے کو یا ہوا۔ " میں مغرب کی تماز ہر حکمتے کے ماشتے کے لیے سودا سلف کینے کے لیے باہر نکلا تھا۔ جھے زیادہ سے تریادہ میں منٹ کے ہوں مے ، اتی ویر میں کھرے وور مرور را ہوں اس کے بعد میں نے کھرے کسی فرد کوئیں

ويكما-"اس في جيماني صفاني پيش كى-

"مكاراتسان، تونية آخر كار جهي بدله لے ليا۔ اگر راني اس تحريث نظر نبيس آئي تو ياور كھواپ كوئي رعايت جيس موكى \_ برطرف آم كيكي اوريس خود لكاؤن كى \_ جاؤات وهوي كرلاؤ .....وه كهان كي ب، بغيريتائے کہاں جل تی ميرا و ماغ بالكل كام تبيس كرر ما .... كل جان مجھے كھے ہور ماہے \_كل جان ميري آتھوں معسامنے اند حیرا جمار ہاہے مریس ..... مریس تم دونوں کو .... تم دونوں کوہیں چھوڑوں کی یس ..... میں تمہارا حشر کیے بخیر جیس مرول کی۔ " واکٹر مہرجان تیر کی طرح آ مے بردھیں اور انہوں نے اصل خان کا کریبان دولول بالحول سے پار کرز درز ورے کی جھنے دیے۔

مهرجان جيسے از كورائے لكيس .... كل جان نے آئے يوج كرمين كوتھا ماا درائے سينے سے لگاليا۔ " في في جان ..... بليز موش كري \_ شايد راني مبني كبيل كني موء اتن همت بيس باس مرى از كول ش

مامامه باکبری (17) لیزل 2013-

ال سوسا في قائد كام كي الحكولي چالمال الموال الموالي الموالي

♦ پیرای نک کاڈائزیکٹ اور رژایوم ایبل کنک 💠 ۋاۇنگوۋنگ ہے مہلے ای ئیک کا پرنٹ پر پو پو ہر پوسٹ کے ساتھ پر پہلے سے موجو و مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے س تھ تبدیل

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی کمل ریخ الك سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لٹک ڈیڈ تہیں

ہرای نک آن لائن یر صنے کی سہوات ∜ وہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈ تگ سيريم كوالى منه ل والى تميرييذ كوالق ♦ عمران سيريز از مظهر کليم اوږ ابن صفی کی تکمس رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو یعیبے کمانے کے لئے شرنک مہیں کیاجاتا

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائف جال بر كماب أورتك سد مجى ڈاؤ ملودكى جاسكتى ب

🔷 ڈاؤنگوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ مکوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہم ری سائٹ پر آئمیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ دیر متعارف کرانیں

## MANUPARTSOCIEMING COM

Online Library For Pakistan



Facebook To compensorioty



الدى كروے إيل الا۔"

" ' پاگل ہوتم .....ایسے ہی شاوی ہو جائے گی ، ظاہر ہے وہ جو بھی ہے ای بھی دیکسیں گی ، میں بھی و کیھول گاہتم کیوں اتن ٹینٹس میں ہو۔ " '

''' میں تو صرف آپ سے بید کہنے آئی ہول کہ خدا کے لیے آنکھیں بند کر کے شبینہ کی شادی ند کرد ہجے گا۔ایا آفان کو تو جو بھی پیند آئے گا ہے ہی صاب سے پیند آئے گا۔''

" ضروری تیں ہے ستارہ ، ہوسکتا ہے ابا جان کوئی بہت ہی اچھارشتہ لے کرآئے ہوں۔ان کے کسی ملنے طلنے والے نے بتایا ہوگائے مضول میں ٹینس ہور ہی ہو، جا کرآ رام سے سوجاؤ، جب و کھنے دکھاتے کی تو بت آئے گی تو و کمے لیں سے۔''

'' بھائی جان بس آپ ہے اتنی ریکوئٹ ہے کہ اگر کوئی یونمی سابندہ ہے تو آپ کو اشینڈ لیما پڑے گا۔ دیکھیں شبینہ تو مجونیس ہولے گی ، ظاہر ہے ہیں بھی ایا جان کے سامنے ہیں بول سکتی صرف آپ ہیں جوغلا کوغلا اور سطح کوئیج کمہ سکتے ہیں۔''

" میں تمہاری بات مجھ رہا ہوں ستارہ لیکن میری بھی ایک حدہے، میں باپ کے سامنے ایک حد تک ہی بات کرسکتا ہوں ،ان کے ساتھ جنگ بیں کرسکتا۔"

" وہ تو تھیگ ہے بھائی جان کین آپ دیکھ لیں ، جھے تو ہا تہیں کوں قگری ہوگئ ہے، ہا نہیں کون ہے وہ۔"
" دہ تم اپنی فکر کرو، شبینہ کی قکر چھوڑ واور اپنی پڑھائی لکھائی پر توجہ دو، میرے اور ای کے ہوتے ہوئے تہہیں
ال طرح سے پر لیٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جان بھی باب ہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی غدا سلط
بندے کا استخاب نہیں کریں گے۔ اتن زیا وہ بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوئی۔"

" إبت بركماني كالبيس ب، بعائي من تويد كهري بول-

و و جمہ میں ہو کہتے کی ضرورت نہیں ہے ستارہ ، کوئی بات ہوگی تو امی ڈائر بکٹ بات کریں گی جھے اور کوئی بھی انسان اپنی سکی اولا دکو کنویں بھی دھکا نہیں دیتا۔ ایا جان جو پچھ کریں کے ظاہر ہے سوچ سجھ کریں کریں گے ۔ ان کوشین نے کوئی و شنی تو تبیل ہے تال کہ وہ اسے کسی اند بھے کنویں بھی پھینک ویں گے۔ ۔۔۔۔جا دُ جا کرسو جا وَء جب می جھے ہے بات کریں گی تو پھر بھی و کھیاوں گا۔'' پر ہان نے قطعی اور دوٹوک انداز بھی ستارہ ہے کہا تو اس نے خودکو حرید کوئی بات کرنے سے دوک لیا اور سر جھکا کر کمرے سے جلی گئی۔

وہ ہوٹی ٹیل آ چکی تھیں ، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بیڈ کے کنارے پر یوں ٹکایا ہوا تھا جیسے اپنا سارا بوجھ ہاتھوں پرڈالا ہوا تھا۔

امیل قان اور گل جان مجرموں کی طرح سر جھکائے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ مہرجان نے آ ہمتنگی ہے۔ نظریں اٹھا کرامیل خان کی طرف دیکھا۔

"اصل خان مجھے رائی جاہے، مج ہونے سے پہلے پہلے مجھے رائی جا ہے اور تم رائی کو لے کرآؤگے۔ جہال کیں بھی گئے ۔"

" و فواکٹر صاحبہ میں صلف اٹھانے کو تیار ہول میں اس تھم کی حرکت نہیں کرسکتا۔ "اصیل خان نے سر جھکا کر پڑے موڈ ویاندا تداز میں کہاتھا۔ اس کے لب و لیجے اور چیزے پرخوف باکسی تھم کی سراہیگی نہیں تھی۔

-2013 July 69 July and

کہ و درات کی تاریکی میں گھرکی وہلیز پھلا تک جائیں۔ نی بی جان ..... خو دکوسنیالیں ہی کہیں گئی ہوگی ، ہوسکتا ہے جیت پر ہو، لی بی جان ... خو دکوسنیالیں کو بھی ہیں ہوا. ... کو بھی نہیں ہوا۔ ' وہ بول رہی کی لیکن ڈاکٹر مہر جان دونوں یا تعول سے اپنا مریکڑ لے لا کھڑاتی ہوئی گل جان کے او پر ساراوزن ڈال رہی تھیں۔ صاف لگ رہاتھ کے دو بے ہوتی ہوچکی ہیں ،ان کے ذہن نے کام کرنا مجبوڑ دیا ہے۔

میں جان نے بڑی ہے برگ کی کیفیت ٹی امیل خان کی طرف دیکھا تھا جیے اس سے مدوطلب کی تھی۔ مہرجان کا پورا ہو جھ کل جان پر تھا۔

بھاں پر دبیر میں ماہ میں پر سات اصل خان آگے بڑھا۔اس نے ڈاکٹر مہر جان کوایٹے بوڑھے گرمضبوط بازوؤں بیس تھام لیا اور وہیں نہ سے است برازار ا

ر ہیں ہے۔ سر پر سادیا۔
''آپ ڈاکٹر صادیا خیال رکھیں میں ۔۔۔۔ میں ڈاکٹر کو ہلاتا ہوں، ڈاکٹر صر ، ڈاکٹر مہر جان کے ساتھ کام
'' ہے ہیں اور قریب بھی ہیں ، ہیں انہی کو ہلاتا ہوں۔'' ہے کہہ کرامیل خان تیزی ہے باہر نکل کیا تھا۔ کرتے ہیں اور قریب بھی ہیں ، ہیں انہی کو ہلاتا ہوں۔'' ہے کہہ کرامیل خان تیزی ہے باہر نکل کیا تھا۔ گل جان ، مہر جان کے قریب آکر بیٹر گئے۔ اور مان کی ہضلیوں کو اپنی ہضلیوں ہے دکڑ رہی تھی۔ اس کا اپنا ذہمین یالکن ماؤن میں چیکا تھا۔ جیسے آخری سائٹیس کمن رہی ہو۔

\*\*

یر ہان اپنی رائنگ ٹیمل پر بیٹھا ٹوٹس بنار ہا تھا وہ بڑی تیزی ہے تھام چلا رہا تھا۔ تھام چلا تے چلا ہے اسے

یوں بحسوں ہوا جسے اس کے کمرے کا دروازہ بڑی آ ہمتگی ہے کھلا ہے۔ اس کی پیشت دروازے کی طرف تھی۔

اس نے گردن موڑ کر چیجے دیکھا تو متارہ دیے یا ڈس چوروں کی طرح اندرآ رہی تھی۔ ستارہ کو دیکھ کراس نے

پین رکھ دیا۔ متارہ نے اندرواغل ہوکر بہت تھی طانداز جس درواڑ ہے کو بند کیا اور بھائی کے قریب چگی آئی۔

"مین رکھ دیا۔ متارہ نے اندرواغل ہوکر بہت تھی طانداز جس درواڑ ہے کو بند کیا اور بھائی کے قریب چگی آئی۔

"مین رکھ دیا۔ میں کی طرف موالیہ نظروں سے دیکھ درہاتھا۔

کھا کرآ رہی ہو۔ "وہ اس کی طرف موالیہ نظروں سے دیکھ درہاتھا۔

ے مراز میں ہوں وہ اس من مرت رہیں ہوئی ہے۔ ''ایا جان آئی آ ہتہ آ واز میں نہیں جماڑتے اگر بھے جماڑیں پڑنس تو آپ کے کمرے تک آ وازیں آئیں'' ستارہ بہت آ ہتہ آ وازیس بات کردنگ تی ۔

" تمهاراا عداز بزائرا مرارب، ثیریت توب؟" " آیک تبرآپ کوسنائے آئی ہوں جمائی جان-"

'' خبر ……؟ اس نے بہن کی طرف کھوجتی ہوئی نظروں سے ویکھا۔

''وہ بھائی جان آج ایا جان بڑی جلدی آگئے تھے اورا می سے شبیند کی شادی کی یا تیس کرد ہے تھے۔ شبینہ تو سپچٹیس بولتی ۔ وہ تو بہت انہی جی ہے ہیں جس ہی خراب ہوں۔''

''اصل یات کرو ۔۔۔ کہاں ہے کہاں چلی جاتی ہو، کیا کہنے آئی تھیں، گیا تبرے تہارے یاس بیٹر ہوات الجھن میں پڑ گیا تھااور شبینہ کی شاوی کی بات پرتو ظاہر ہے اس نے چونگنا ہی تھا۔

ور میں یہ سہر آئی ہوں بھائی جان کہ ابا جان ... اس سے شبید کی شادی کی بات کرد ہے تھے، بتا تہیں کہ بین اللہ اللہ مہیں اینے بی جیسا کوئی ندو هو تم لیا ہو۔۔''

''کی مطلب آئے ای جیسا ؟ ستارہ تم کیا کہنا جا ہی ہو؟ پٹل کچھٹیں سمجھا۔'' ''محالی جان میں ہیر کہ رہی ہوں ، وہ جو کوئی بھی بندہ ہے ، آپ شرورو کھے گیں ، پیانہیں کس سے شبینہ کی

مامنامه باکبری 🚜 لبریل 2013

مل جان بدحواس ہوکرامیل خان کی طرف دیمنے گی۔ بیسے قاموشی کی زبان میں کہدر ہی ہوکہ امیل خان جمیں اکیلا چھوڑ کرمت چلے جانا۔

" بیں نے آس پاس رائی کی سب سہیلیوں کے کمریا کرلیا ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں جاتا ہوں، ہوسکا ہے کہی بیلی کے کمر کئی ہو، رائے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو،آپ حوصلہ رکھیں، رائی بیں اتی ہمت نہیں ہے کہ وہ کمر کے بہت دور جائے۔ "امیل خان جیے انہیں تملی دے رہاتھا۔

موجم ال صدى كسب سے بڑے شيطان ہو، مت بہلاؤ جمعے، رائي كولے كرآ ؤ اس كے علادہ جمعے مير بين مشا كوئى مرورت بيس ہے، جمعے كى وہنے كى ۔ جمعے صرف رائي چاہيے ۔ وفعان ہوجاؤيہال ہے۔" آپ ڈاکٹر مہر جان يوري توت ہے حلق بھاڑ كرچنى تحس وہ كمرے سے باہر جلا كميا تھا۔

گل جان پول سر جھکائے کھڑی تھے بچالی کا بہندا اس کے گلے بیس آچکا ہوا درجانا د لیور تھمائے ہی والا ہو بھوت اور ڈیمک کے درمیان کمحول کا فاصلہ رہ گیا ہو۔

\*\*\*

"" شام کوتن چار بندے چائے پر ہوں کے پی کھر میں بنالینا کی کھی منکوالینا۔" جا برعلی اپنا یو تیفارم میننے کے ابعد بیلٹ کستا ہواصا بروک یاس جلا آیا تھا۔

صایرہ کی کی طرف اس کا تا شتا لینے جارتی تھی۔ یہ اس کا روز کامعمول تھا۔ نماز کے بعد وہ جاری کی استاری میں اس کا ہاتھ بٹائی تھی۔ اس کا ہو بٹاری میں اس کا ہاتھ بٹائی تھی۔ اس کا ہو بٹاری میں اس کا باتھ بٹائی تھی۔ اس کا ہو بٹائی میں اور اس کا نا شتا تیار کرتی تھی۔ ستارہ اور شینیہ کے کمرے سے کوئی آ واز نہیں آئی تھی۔ وہ فی الحال ان دونوں کو تخاطب نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ یہ چاہتی تھی کہ وہ گائی جا تھی کیونکہ اس کا فرہن آئی تھی۔ وہ فی الحال ان دونوں کو تخاطب نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ یہ چاہتی تھی کہ وہ تھی کوئکہ اس کا فرہن آئی تھی۔ وہ فی الحال ان دونوں کو تخاطب نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ یہ چاہتی تھی کہ وہ تھی ہوئے اس کا فرہن بالکل ہٹ گیا تھا۔ وقتی تھی ہوئے تھے، بھی تی تو واضح نہیں آئی۔ گیا تھا۔ آئیکہ تجیب می بیزاری اور مردم ہی اس کے اندراتر رہی تھی کہا تھی نگ رہی ہوئے تھے، بھی تی تو واضح نہیں تھا۔ اس کا فرہن بالکل ہٹ گیا تھا۔ اس کا مینوں کو تھی تھی کہا تھی کہ دیا تھا کہ تھی تھا۔ کوئی منا ذرع بات بین جھیڑی تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوں کوئی کی تو بات ہیں ہوں کہا تھی کہا تہا تھی کہا تہا ہوں کہا تھی ہوں ہو تھی ہوں کا تا ترہا ہے تو بات بہت تھی کی دائی کھر میں اس کوئی تو بات بہت تھی تھی کہا تھی کہا تا ترہا ہے تو بات بہت تھی تھی کہا تا ترہا ہے تو بات بہت تھی تھی کہا تا تا ہو گیا تہ اس کا تا ترہا ہے تو بات بہت تھی تکی دائی تا تا ہوں کہا تھی تھی دیا تھا کہ شام کوئی کا آئی ہو جا تھی اور اب جبکہ جا برخل ہے تھی کہا دیا تھا کہ شام کوئی کا آئی کوئی تا تھا۔ بہت تھی تھی کہا تا تا ہو تا تھی اور اب جبکہ جا برخل ہے تھی کہا دیا تھا کہ شام کوئی کا آئی ہو تھی تھیں۔ اب الزکا دیکھنے سے کہا اس موضوع پر بات چیت کرنا مناسب لگ بی تیں دیا تھا۔

'' وو میں یہ یو چھر بنی تھی کہ لڑ کے کی ماں یا اس کی بہن وغیر ہ بھی اس کے ساتھ آئیں گی؟'' صابرہ نے گئا سے قررااو تی آواز میں جا برعلی کومتوجہ کرکے یو چھاتھا۔

"دو جملی میں بھی بتایا تو تھا کہ ہال یا پہیں ہیں اس کے اب وہ جعلی رشتے تو بتا کرلائے ہے رہا۔ بہت تیک انسان ہے، تمازی پر بیبزگار، آج کل کے دور میں ہیے والے کے پاس دین داری کہاں ، ... جس کے پاس دین داری کہاں ، ... جس کے پاس زیادہ چیر آجا تاہے، وہ تو جیسے اپنے بیسے کو تعوذ باللہ سعبود بتالیتا ہے، بیہ ہماری خوش سمتی ہے یا مجرتم اربی وعلی ہوئی جو تم اپنی اولا دے لیے کرتی ہو، بہت اچھار بمن میں ہاری اس کا۔ اتنا بڑا کا روبارہے ۔ پائی وقت شماز بڑ متاہے، روز ہے رکھتا ہے ادر جمیں کیا جا ہے۔"

مادنامه باکبرز (3) المول 2013-

" تم نے میرے باؤں پڑ کرا کیے کمٹنٹ کی تھی اصل فان .... میں سوچ بھی نہیں عتی تھی تم اتنا بھر پور نیا وارکر و کے ..... " وہ پھرامیل فال سے تخاطب تھیں ۔۔

" میں اپنی ہے گنائی ٹابت کرنے کے لیے سب کچھ کرسکتا ہوں ڈاکٹر صائد، آپ جوم می سے لیے،
جب بھی طف اٹھوا کی اس ہے آ کے میں اپنی صفائی میں پکھیجھی تیں کہ میں کا۔ اگر آپ بھتی میں کہ میں
حبوث بول رہا ہوں تو کوئی مار دیں بچھے، میں اپنی جان بچائے کے لیے إدھر آدھر نیں ہوا کوں گا۔ آپ جو
سلوک میرے ساتھ کرنا چاہیں.....میں حاضر ہول۔"

دوس کے مقابلہ کروں میں ، کب تک ..... ہم اوگ نہیں تھک رہے ، میں محکی چار ہی ہوں۔ 'مہر جان میں بہت سے بہتر ہے اٹھ نہیں پار ہی تھیں ان کے سارے قوئی مضمل ہو چکے تھے۔ لیجے میں عجیب کی تشکی تھی جو بہت واضح محسوس ہور ہی تھی۔ رو ما کائی دیرا نظار کے بعد بڑی بے قراری ہوکرا پنے کمرے سے باہر آئی تھی کیونکہ اس کے اپنے اندر بڑی قیامت خیز وحکر پکر ہور ہی تھی لیکن وہ و بیں کمرے کے در وازے کے باہر ال ارک تی تھی اورا عد بھوٹے والی با تمل باہر کھڑی ہوکر سنے گئی تھی۔

و کل جان تم یہاں کوری ہوئی تماشاد کھے رہی ہو ہم نے بھی جھے آج زبردست انقام لے لیا۔میری

تظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ جھے بھوں ہور ہائے کہ میں پچھ کر میھوں گا۔'' وہ یہ بن کر بھی اپنی جگہ ہے کس ہے مس نہ ہوئی۔ یونکی گھڑی رہی جیسے مہر جان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں اور وہ چن رہی ہو۔ ڈاکٹر مہر جان نے شعلہ بارتظروں ہے اس کی طرف دیکھا۔

رہے ہوں اوروہ ہیں اور اور اور اور اور اور اور کا غذی رشتہ بھی نہیں ہے، تم تو میراخون ہو، تی بہن مراح اور استہ بھی نہیں ہے، تم تو میراخون ہو، تی بہن ہومیری، روز بحشرا ہے کہ کول سے شاید ہیں بہت سے سوال کروں کیا کروں روز بحشر آ کرنیں وے رہا اور میرے اعدر وقت استہ بی اور حقے ہوں میرے اعدر دور حشر بریا ہونے سے بہلے، پہلے نہ جانے میرے اعدر کتے حشر بریا ہونے ہوں میرے اعدر کتے حشر بریا ہونے ہوں میرے اعدر کتے حشر بریا ہونے ہوں استہ میں ساتھ میں کر جسے ترب کی اور میں اور میں اور میں کر جسے ترب کی اور میں کی جسے ترب کی اور میں کی جسے ترب کی اور میں کہ میں ساتھ کے برجی اور

اس نے ان کے پاؤل پکڑ لیے۔ '' بی بی جان … اب تو اعتبار کرلیس ، ایک عمر کٹ گئی آپ کے ساتھ ، میرا آپ سے خون کا رشتہ ہے ؛ '' بی بی جات ہے۔ اب تو اعتبار کرلیس ، ایک عمر کٹ گئی آپ کے ساتھ ، میرا آپ سے خون کا رشتہ ہے ؛

اب آئی اند چرنگری کی بیل-"
"اند چرنگریوں ہے تو جس گزر آئی گل جان پھر ہے میرا نے سرے سے کیما امتحان ہے، کہاں ہے
رانی۔ رانی کولاؤ .... مجھے کے نہیں سنزا.... ہم لوگوں ہے سیس نہیں لینی ۔ حلف نہیں انھوائے ، جھے صرف اور
صرف رانی لاؤ ، سے بوئے ہے مہلے ، مہلے مجھے رانی کی شکل دکھاؤ ، ورشا ٹی شکلیں تم کرو-"مہر جان نے اس کی
بات پوری ہونے ہے مہلے ہی ایک جھکے ہے اپنے یا دُن اس کے ہاتھوں سے چھڑ الیے۔

الميل خان النے ياؤل چلنا ہوا كمرے ہے باہرجائے لگا۔

ملعنامه باكبري (50 لبرول 2013-

جابرعلی اپنے شولڈر پراشار وغیرہ جماتے جماتے مجر کمرے ہے آگر کین کے دردازے سے تعور ہے فاصلے پر کھڑا ہو کر ہوی ہے بوے دوستاندانداز میں بات کررہاتھا ....اورصا برہ کا جی جاہ رہاتھا کہ بیدونت

" تو پھر ساتھ کون لوگ ہوں گے؟" ماہرہ نے یونٹی پوچھ لیا۔ بٹی کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔

ا تنا تجمه يو چيمنا توايك لندرتي سأمل تفايه

" آوے کے سماتھ اس کارشتے دارجو مجھے معلوم تبین کہ ماموں ہے یابز ابھائی ہے وہ ہوگا اوراکیک دواس كے دوست بول مے جو يہيل كے دينے والے جي -جن كے ساتھ وہ كاروباركرتا ہے ـ روز كا ملنا جانا ے۔" چابرعلی بہت مُرسکون نظر آر ہاتھا۔ جیسے اے کسی صم کا کوئی شک تہیں ہو۔

مبایرہ نے دل بی ول میں سوجائی تو خود بولیس والے ہیں سیدھی سادی باتوں میں بھی شک کرتے ہیں اور بوراا يلسرے نكالتے ہيں اب بني كے معاملے شن تو كا ہر ہانہوں نے انہي طرح اپني سلى كى ہوكى "اس کے اپنے اندرایک خوشکوار ساجذ بہ کرونیں لینے لگا۔ آخر کار جوان منی کی شردی کی بات شروع ہو چکی تھی اور وہ مجى جا برعلى كى طرف سے جب وہ اس كى توجيار كيوں كى طرف ولائى محى تو وہ غصے ميں كہا كرتا تھا۔

'' کون ساعم نقلی جار ہی ہے اب صابر واسے بیس کہہ یاتی تھی کہ لڑ کیوں کی عمر کے نگلنے کا انتظام تبس کرنا جا ہے کیونکہ جوان ہونے کے بعدان کی ذیتے داری کومسوس کرنا جا ہے اور اس ذیتے داری کو نبھائے کے لیے کوشش بھی کرنی جا ہے۔

باتی توسب کھاللہ کے ماتھ میں ہوتا ہے جوتقد مراس نے لکھ دی وہ طے ہے۔

" آپ قلر نہ کریں آپ کوسب مجھ تیار ملے گا۔ میں تو و عا کررای ہوں کہ انشد میری دونوں بیٹیوں کے معاك چكادے، ان كوا چھے برل جاتيں اورا يسے كروں من جاتيں جہال الله ان كو برطرح كاسكون دے آمن "مابره نے کہااور جلدی جلدی براٹھے بیلنے تی ۔

جابر على دوباره كمرے ش جاچكا تھا۔

رات آمکموں میں کٹ کی تھی۔اب ڈاکٹر مبرجان جیے عملی اقدام کی طرف آمنی تھیں۔ان کامو بائل کان سے لكا تفاركل جان كاريث ريم تفي من .....اعيل خان مهرجان سي كافي فاصلح ير الحصر بالدهيسر جمكائ كمر المعا-" واسطى صاحب يول مجھ ليس كيميرے كے وولاكى بہت اہم ہے، وويرى غاندانى نوكرانى كى بنى ے۔ واکٹر مہر حان تون پر ہات کر دی میں۔

كل جان في حوكك كرمهر جان كي طرف ديكها تما يمرفوراً بي تظريس بهكا في تعيس مهرجان دوسرى

طرف کی بات من ری تھی۔ پھر ہات شفے کے بعد سمر ہلاتے ہوئے بولیس۔ " واسطی صاحب بلیز کھی کریں۔ میں نے ساری زندگی بھی آپ کواپے کسی ذا تی کام کے لیے نہیں کہ-بدیبت اہم ہے اور دیکام آپ بی کوکرتا ہے، جھے کچھیل پتا۔ "اتنا کہدکروہ دک کئیں۔ اور دوسری طرف کی

" آب اس کی تغییات کے لیں، پولیس سے رابطہ کرنا، پیس سے کام لینا، بدسب آپ کا کام ہے، میں پولیس اسٹیشن نہیں جاوس کی ، مجھے تو صرف وہ الرکی جا ہے ہر قیمت یر، ہرصورت اور آپ سے ریکو بیث

ود مجبوري ہے کل جان ..... ونیا کو کیسے کہدووں کہ میری بنی بھا گ تی ہے، اس معرکی نوکرائی کی بنی منانے ہے کے کرنسی کیمیہ سے خریدی ہوئی لڑکی کہنے تک کو تیار ہوں مگرا خباروں میں پیزنجیس چھینے دول کی کہ الرائز مرجان كى بني كمرے بعاك كل ہے۔

سروں کی بیکام اگرآج بی کی تاریخ عمل موتو بہت اچھاہے۔ عمل اے اپنی زندگی عمل آپ کا سب سے برا

وحیان ماتوں کی۔'' سے کہ کرانہوں نے نون پند کردیا اور باری باری کل جان اورامیل خان کی طرف دیکھا بھر

آک یہ ہم می ٹیرابیراری مسلمراہٹ ان کے ہونٹوں پرخمو دار ہوئی۔ وہ بڑی معنی خیز مسلمراہٹ کے ساتھ کل جان

عے خاطب مولی میں ۔امیل خان کوانہوں نے کسر تظرا نداز کردیا تھا۔

کل جان نے اپنا جھکا ہوا سر یون اٹھایا۔ اس کا سازوجود جیسے کان بنا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک حرف اسیخ اعدا تارد بن می جومبر جان کے منہ ہے نکل رہا تھا۔ کل جان کی حاموی و کھے کرمبر جان مجر بولیس۔

'' کل جان جوا یک مرتبہ ذکیل ہو جائے ، ہمیشہ کے لیے ذکیل ہو جا تا ہے کیونکہ ذلت کی انتہا ہے گز رکر ۔ ہنرو بے خوف ہوجا تا ہے۔ سارے خوف حتم ہوجاتے ہیں، ذلت کا ذا لقہ چکھنے کے بعد لوگ عزت کے مستحق فہیں رہے اور پھرعزت کی تمنا کرنا بھی تجیوڑ ویبے ہیں لیکن کیا کریں جس نے آج تک عزت کوسٹیعال کرر کھا مواس کے کیے تو دات کی زعر کی سے عرت کی موت بہتر ہے۔"

به جمله ت كركل جان تے كھيرا كرمهر جان كى طرف ديكھا تھا۔ جوآب برا وراست اس كى آجموں بس ديكھ و في محس - ان كالهجيد ما لكل بينة اثر اورسيات تفا-

" و حمرین این جان جیس لوں کی اور نہ ہی ہے کہوں کی کے میری جی بھا گے تی ہے ، دینا کوئی جھان بین کرنے لوجیس آرجی میمین باہے مال کر تمہاری مین اس شہر میں گئی عزمت دارہے ،لوگ اس کا کتنا احترام کرتے ہیں آوران بہن کی اس عزت کے صدیقے میں مہیں بھی عزت ل جاتی ہے۔

كل جان اوراصل فان الى جكه يرساك اورجاء مبرجان كالبك، الكافظان رب تصرفران كے چبروں مرهبر بال في بي بالون كارد مل ما برميس تها- يول بيسي كوي من سيح كررب مون-

ر ڈ اکٹر مہرجان نے رو ماکو کا کج جانے ہے منع کردیا تھا اور وجہ کش بتا آبھی۔ وجہ بتانے کی ضرورت کہیں میں۔ کمریش موت سے بھی برا ماد شہوا تھا۔ وہ تو اتن محاط ہو گئی تھیں بھیسے رو ما کے اٹھتے قدمول کو بھی تو ل ربی ہول۔انہوں نے براور است رو ماکوئیں کہا تھا کہوہ کا لیے نہ جائے مید پیغام کل جان کے توسط سے اس تك كانجا تعاراً يك عجيب ى كيفيت اس يرطاري تقى \_ يريثاني ، د كه، صدمه خرت كيا تيجي نبيس تعارز أن ياريار آمکیت تی نقط پر آگر تغییر جاتا تھا کہ آخراس کی آیا کہاں جلی تی اور این کی اتنی ہمت کیسے مونی۔ جب تک رات الل كل است يول لك رما تفاجيع بحداجها موجائ كارداني اجا تك كبيل يه آجائ كل اورباع على كاكراس سکے ساتھ ایسا کوئی سئلہ ہوگیا تھا کہ وہ گھر و پر ہے لوٹی ہے لیکن رات گز رکنی تھی تنبح کا نور تیز دعوب کے اجا لے عمل م موچکا تھا۔ اور رالی کا کہیں تام ونشان تہیں تھ ، وہ بھی انسان تھی کچھ کہنا سننا جا ہتی تھی کیکن مہر جان ، کل جان اس کی موجود کی میں کوئی یات تہیں کرنی تھیں۔اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مہر جان اے اس کے مرے میں جانے کا کہ رہی تھیں ۔ آخر کا راس نے اسینے دل کی بھڑ ایں ٹکا لئے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیا۔ كار ديس كرجيت برآئل، وه كائنازے بات كرنا جائتى كان اے بناتھا كەكائنازاكى كالجيجى

 ای نبک کاڈائر یکٹ اور رژایوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُنَك ہے کہا ای لیک کا پر نٹ پر ایو ای ہر پوسٹ کے ساتھ پر پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے س تھ تبدیلی

> المحمشهور مصنفین کی گتب کی تکمل ریخ الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان پر اؤسنگ المنت پر کوئی بھی لنک ڈیڈ مہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہانی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای نک آن لائن پڑھنے 💠 ہرای نک کیا کی سہولت اہانہ ڈانجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوژنگ سپريم كوالثي ، ټار ل كوالش ، كمپريند كوالش 💠 عمران سيريز از مظهر کليم اور این صفی کی تکمل ریخ

ایڈ فری کنٹس النٹس کو ہیسے کمانے

کے لئے شرکک مہیں کیا جاتا

واحدومي سائف جال بركآب أورثف سي مجى ڈاؤ ملودك جاسكتى ب 🔷 ڈاؤ نگوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ تک کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا ہے دوست امباب که ویب سائٹ کالنگ دیجر منتعارف کر اثنیں

## WAYAWA PARESOCIETY COM

Online Library For Pakistan





ہوگی اور اسے نہ پاکراہے کس قدر مینٹن ہورہی ہوگی۔اس نے جیسے ہی کا کناز کا نمبر ڈائل کیا کہلی رتک پر ہی کال ریسیو ہوگئی۔ جس سے انداز و ہوتا تھا کہ کا کناز کتنی بے تابی سے اس کے بارے میں سونڈ رہی تی یااس کی كال كالتظار كردي كمي-

'' بہلو کا نئاز میں گھریر ہی ہوں ،آج کا نج نہیں آؤں گی۔'' رو ما کے سبجے میں جو شکستگی اور ٹوٹ مچھوٹ تھی وہ کا نتا زئے پوری قوت ہے اسے حواس میں اتر تی ہوئی محسوس کی اور اس کا دل ڈو ہے لگا۔

" خيريت تو برو ما كيا موا بي؟ " وه يو جهراي حي -

و كا كاز مين تم يع لي قوري بات تين كرسكتي جول، شن مهت مينش مين جول، يا نبين كب الال جان ميرے كمرے بين آجا نيں اور جھے نہ يا كر ڈھونڈ نے ليس ،اب تو بہت ڈ رلگ رہاہے چہلے ہے جھى زيادہ ..... روما بےربط انداز میں جلدی جلدی بولنے تھی۔

دوليكن آخر مواكيا ہے، بياتو بناؤ ماكنم تو بهت پريشان لگ رہي بوء ديسے تو پريشان راتي بني بوليكن اس وقت تمارے اغداد من مجھے کھ فاص محسول مور ماہ " کا کاز بری دل موزی سے بڑپ کر بوچھ رہی گیا۔ ومس نے تمہیں بمی بتائے کے لیے تون کیا ہے کا ناز کدرانی آیا کھر چھوڑ کر چکی گئی ہیں، رات تک توجم یہ معجمت رہے کہ شاید وہ اہیں تی ہوں، پچھمسئلہ ہو گیا ہو، بھس تی ہوں، دریے واپس آ تعین کین اب دیکھو کیا ٹائم مور ہاہے،ان کا دورودر تک پہائیں ہے،نہ کوئی فون آیاہے، نمان کی دوستوں کے تھرے کچھ پہا چاہے۔ رو ما بول رہی تھی اور کا نئاز کی آعمیں حیرت اورخوف سے چیلتی جارہی تھیں۔ بیتو جیسے ایک پورے وجود کور بیزہ ریزہ کر دیتے والا دھا کا تھا۔وہ تو بیرسب مجھین کر بولنے کے قابل بی جیس رہی۔ بیری مشکل ہے اس

علق ے آوازنگل رہی تھی۔ "اوہ میرے خدایا .... بیتو بہت سیرلیں معاملہ ہے، خدانخواستہ کہیں ایسا تو نہیں رابی آپا کو کسی نے

میر میں کہ سکتے کا نتاز .....امال جان رات سے کوشٹیں کر رہی ہیں ، دعا کر د، رانی آیا گھر آ جا کیں ، ورنہ تو مجھوبس ہم تو گئے۔ میں تم ہے مجر بعد میں بات کروں گا۔''

ا تنا کہ کررومانے جلدی سے فون بند کر دیا تھا اور کا نئاز اپی جگہ پر یوں کھڑی رہ گئی جیسے اس کا دجود روح سے خالی ہو کیا ہو۔

ار پورٹ کے ڈیارچے لاؤ کی میں کافی رش تھا۔ وہ بڑی می جاور میں خود کو چھیائے ایک صوفے برجھی تھی۔اس کے پاس ایک چھوٹا سا براف کیس اور ایک ونڈ بیک تھا۔اس نے اور تھی ہوئی چاور سے اپ چرے کو بہت اچھی طرح چھپایا ہوا تھا اور آنگھول پرس گلامز تکے ہوئے تھے۔ ڈپارچہ لاؤنج میں فلائٹ کے ليانا وتسمنت مورى عل-

" جانے والی برواز لی کے 309 .....روائل کے لیے تیار ہے۔" اتنا سنے کے ساتھ ای وہ صوفے سے اٹھ کھڑي ہوئی۔اس نے بيگ كندھے پراٹكا يا اور بريف كيس كا ہيندل مضبوطی ہے تھام ليا اب رائي اس طرف بر در ای می جس طرف إسلام آباد جانے والے مسافر جہاز میں سوار ہوئے کے لیے روال دوال تھے۔

مامنامه پاکيز (3) لبيل 2013

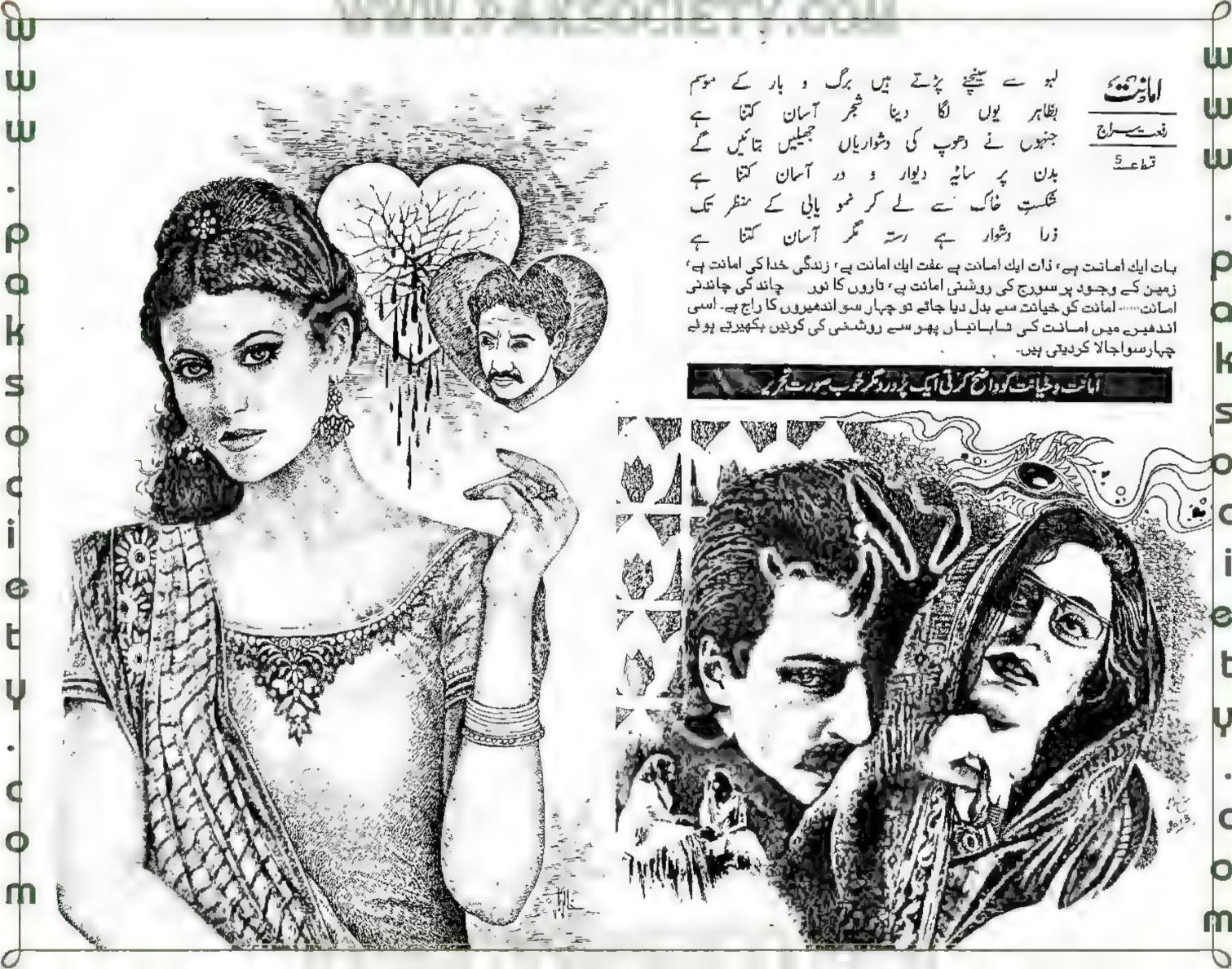

مستمسيسيسيسيسيك**رشته اقساط كا خلاصه** مسسسسيسيسيوسي

ڈاکٹر مہر جان نے دوسر جن تھیں۔ اپنی بہن گل جان اور بیٹیوں رابعہ اور رو مانہ کے لیے بخت کیر بہن اور مال تھیں۔ وہ ہر کئی کو شک کی تکاہ سے دیکھی کے سے سے سامیل خان ان کے گھر کا ایک وازم اور معتقبہ خاص تھا۔ مہر جان، رائی کی ٹن وی سہر اپ خان سے طے کرتی ہیں جو عمر ش رائی سے کافی بڑا ہے۔ اس شاوی پر رائی تیارٹیس ہوتی کی گناز اپنے واوا شاہ عالم سے ساتھ ڈاکٹر مہر جان کے پڑوی میں رہتی ہے وہ اور رو ما جیسٹ فرینڈ ہیں کئین مہر جان کورو ما کی آئی وؤتی ہی پیندئیس سے اسپیئر جابر علی نے آئے تک سے پڑوی میں رہتی ہے وہ اور رو ما جی کی گئی ہے اپنے گھر کو چلایا اس کی بیوی صابحہ وہ بیٹا پر ہان اور بیٹریاں شبیندا ورستارہ اس کمائی سے اپنے گھر کو چلایا اس کی بیوی صابحہ وہ بیٹا پر ہان اور بیٹریاں شبیندا ورستارہ اس کمائی میں گرارہ کرد ہے تھے لیکن میں میں میں ہوئی ہے۔ شبیندا ہے والد جابر علی سے جب کرا ہی دوست قائزہ کے گھر جاتی ہے دہاں اس کی ملاقات قائزہ کے جائی اس سے سوئی ہے۔ احمر کو وہ بہت آٹھی گئی ہے۔ ایس کی شیرز مان خان ، جابر علی ، خان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے آئیک شریک کاروپار وارث علی کارشہ و بیاس کی بیٹی کی شاوی کے لیے آئیک شریک کاروپار وارث علی کارشہ و بیاس کی بیٹی کی شاوی کے لیے آئیک شریک کاروپار وارث علی کارشہ و بیاس کی بیٹی کی شاوی کے لیے آئیک شریک کاروپار وارث علی کارشہ و بیاس کی بیٹی کی شاوی کے لیے آئیک شریک کاروپار وارث علی کارشہ و بیاس کی بیٹی کی شاوی کے لیے آئیک شریک کاروپار وارث علی کارشہ و بیاس کی بیٹی کی شاوی کے لیے آئیک شریک کاروپار وارث علی کارشہ و بیاس کی بیٹی کی شاوی کے لیے آئیک شریک کیاروپار وارث علی کارشہ و بیاس کی جائی کی شاوی کے لیے آئیک شریک کیاروپار وارث علی کارشہ و بیاں کیا کہ کے کہ کی کو کیا کیا کی کو کی کارٹ ویا کیا کہ کو کیا کی گیاں کیا کہ کو کرت اس کی بیٹی کی شاوی کے لیے آئیک شریک کیاروپار وارث علی کارشہ و بیاں کیا کی کو کرنے کیا کیا کی کیا کی کو کر کیا کی کرنے کے لیے کی کی کی کرنے کی کیاں کیا کی کو کر کیا کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے کارٹ کی کی کرنے کرنے کی کرنے کر

مديروت كابات كرتاب ومايروات كرياك كواورين بربان عشوركا كرياب ومراد الما يربان عديد اب آكے بيان الله

ڈوکٹر میرجان کائی دیر سے فون پر سلسل معروف تھیں۔ ایک کال سے فارغ ہوتیں تو ووسری ملانے لکتیں۔ ابھی وہ چھٹی یاسا تویں کال کر کے فارغ ہوئی تھیں کے ریسیور رکھتے ہی تھنٹی بچنے گئی۔ انہوں نے بوی بتانی سے ریسیورا ٹھا کرکان سے لگایا تھا۔

و المراد المراد المراد المال المال المال المال المراد المر

" وْ اكْرُصاحبِ كِيا آپ آج ليكِ بِن؟ " وه يو جِينے لكي \_"

" دخین ، آج می تین آری و اکثر تاز ..... بهت بزی جول ، آپ دیکی لین کوئی نیا پیشد و تونین آیا۔" دُ اکثر مهر جان نے بڑی بیزاری کی کیفیت میں ڈاکٹر نازگو جواب دیا تھا۔

''ڈاکٹر صاحبہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک مریض آیا ہے، اس کی بہت بری حالت ہے، یول سمجھ کیں بالکل پاگل ہوچکا ہے، اس کے گھر والے اسے زبر دسی پکڑ کر اسپتال تک لائے ہیں، اتنا چنے رہا تھا کہ پورا اسپتال کو بنج رہا تھا۔''

ڈ اکٹر نا ڈیناری تھی ،انہوں نے ٹورااس کی بات کاٹی دی۔

''کیول 'کیاال کی بٹی بھاگ گئی ہے؟''ڈاکٹر ناز ،مبر جان کابیہ جملہ من کر بری طرح سے شیٹا گئی اور بولی۔ ''جی ڈاکٹر صاحبہ ….'' ڈاکٹر مبر جان نے اس کی بات من کرفو را ہی خود کوسنسالا ۔

"و وہ بیشنٹ باگل خانے کا مسئلہ ہے، میں نیوروس جن ہول ، اس کے آئینڈنٹ سے کہیں کہ وہ اس مریض کو باگل خانے لے جائیں۔ ویسے بھی میں کسی سیرلیں پیشنٹ کوٹائم نہیں وے باؤں گی ..... "انہوں نے فقط اتنائی کہا۔

" او کے میم !" ڈاکٹر نازنے ہیے کہ کر دیسیور رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر میرجان چند کمے ریسیور کی طرف کھور آل رہیں پھرآ ہتکی سے اسے کریڈل پر رکھ دیا۔

" بِمَا نَہِيْں كون بدنصيب ہے ، شايد جمھ ہے ہي بڑي افقاداس پرٽو ٹي ہے ، شي تو انجي پاگل نہيں ہوئي۔ "وہ جھے اپنے آپ سے بالیمن کرنے ملی تھیں۔

ななな

وارث علی اپنے دوروستوں کے ساتھ بُردگھڑے گئے جابرعلی کے گریج گیا تھا۔ مدمد مباکبری (2013می منی 2013)

جابرعلی نے اسے بوئی عزمت کے ساتھ اپنے ڈورائنگ روم میں بٹھایا اس کی عمراس کے چرے سے صاف پتا چل رہی تھی۔ اس ایک تکتے پر جابرعلی سوچ میں بھی بڑ کمیا تھا لیکن بہت جلد ہی وہ ایس ٹی کے جملوں کی زد میں آئمیا۔اس کے کاٹول میں ایس ٹی کے جملے کو پنجنے گئے۔

و قبہت نیک، پر ہیز گار، وین دار ... انھیک ہے عمرے کیا قرق پڑتا ہے، انسان کے اخلاق کے ساتھ ڈندگی گزرتی ہے۔اب کسی جوان لڑکے ہے کر دیں،اس کا کیا مجروساکیسی بیٹھک ہے، کیا با حمیب حجیب کرنشہ کر بنے والا ہو، کم اذکم اس بندے کے بارے میں ہمیں سب پاتو ہے۔' وہ اپنے آپ کوخود ہی تمجھائے لگا۔

اس نے بربان اور صابرہ کو مطلع کر دیا تھا اس لیے بربان وقت سے پہلے ہی گھر آچکا تھا۔اے خود بھی کھوج لگ رہی تھی کہ اس کا باپ کیا کرنے جارہا ہے ،اس کی جہن کی تقدیر کا فیصلہ ہوتے جارہا تھا۔ایک بے چینی نے اے اپنے گیرے میں لیا ہوا تھا۔

جب وارث علی گھر میں وافل ہوا تو ہر ہان اپنے کمرے میں تھا .....اور سمارہ اسے بتائے آئی تھی کہ مہمان آئے ہیں ، یہ سنتے ہی وہ ہوئی کہ مہمان آئے ہیں ، یہ سنتے ہی وہ ہوئی مرعت سے تقریباً زید بھلا گئتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آیا تھا اور ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا ہو کرمہمانوں کی طرف و کیسنے لگا۔ اسے تی الحال سے مجھ نہیں آئی کہ ان تینوں میں سے امید وارکون ہے۔ جا برطی کی نظر جیسے ہی ہیئے پر پڑی وہ بوئی گرم جوشی سے اس سے مخاطب ہوا۔

''آؤسسٰآؤ بھی وہاں کیوں رک تھے ، دیکھوٹوسی استے معزز مہمان آئے ہیں، بس تمہارا ہی انظار جورہا تھا۔ میں نے بتایا تھا ،میرا بیٹا NED یو نیورٹی میں پڑھتا ہے، ماشاء اللہ بہت قابل اور لاکق بچہ ہے، بہت ایکھے تمبروں سے پاس ہوتا رہا ہے۔' اب وہ تعارف کردار ہاتھا۔

" یہ جیں، وارث علی ۔" وارث علی اپنانا م ختے ہی اپنی جگہ ہے اٹھا اور بڑی گرم جوثی ہے مصافحے کے لیے بربان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وارث علی کا اٹھنا تھا کہ بربان کو جسے چکرآ گئے۔ ایک اچھی عمر کا پختہ مرو اس کے سامنے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا۔ ترکی کا اٹھنا تھا کہ بربان کی حالت غیر ہوئے گی۔ بی تو بہی چاہا کہ اس اس کے سامنے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا۔ ترکی خار اتھا۔ بربان کی حالت غیر ہوئے گی۔ بی تو بہی چاہا کہ اس فضل سے مصافحہ کے بغیر ڈرائنگ روم سے با ہر چلا جائے اور واپس بلٹ کرادھرند آئے کیکن صورت حال اتنی نازک تھی کہ اے سیکنڈ ول میں فیصلہ کرنا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے ،اس نے طوباً دکر ہا وارث علی کا ہاتھ تھا م لیا۔

وو آپ سے ل کر بہت خوشی ہوئی اور آپ کے والد صاحب نے تو آپ کے سامنے ہی آپ کی اتن تعریف کی ہے کہ بس طبیعت خوش ہوگئی۔ 'وارث علی نے بھی شایداس کی ہے ولی کومسوں کر لیا تھا۔ زبر دکتی کی مسکرا ہٹ ہونٹو س پرسجا کر بولا۔

وہ بات کررہ تھا اور بربان ایک تک اس کی شکل دیکے رہا تھ۔ وارث علی اس کی نظروں سے حاصا تھبراسا میا تھا۔ بربان نے جیسے بوری توت اکھٹی کرکے وارث علی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔

" تشریف رکھے ..... وارٹ علی جلدی ہے بیٹھ گیا۔ بر بان کا تواب میضے کا پروگرام ہی نہیں تھا۔وہ تو النے پاؤں وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔جابر علی نے ہی اس کی مشکل آسان کردی۔

'' برہان چا ڈاٹی مال سے کہوکہ وہ جائے بھی اوس میرامطلب سے کہ اگر چائے تیار کرلی ہے تو جائے لے آذ' برہان بیسٹے ہی تیزی سے کمرے سے باہرنگل کیا تھا۔وہ باہر یا توصابرہ اس کی منتظر کھڑی تھی اوراس کا چہرہ دیکھیرہ کی ۔ کیونکہ جس وفت ہرہان ڈرائنگ روم میں کیا تھا تب سے ہی وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کررہی تھی۔وہ کچھ کہتایا نہ کہتا۔ ۔۔۔ صابحہ نے اس کے چہرے سے ہی مب کچھ بڑھ لیما تھا کہ وہ اس کی مال تھی۔

مادنامية بآكبزلا (21) مش 2013،

.

Q K

0

i

t

.

q

u

دوایک دم حواس با خندی جوکر مہر جان کوجھنجوڑنے لگی لیکن ان کے وجود شرکوئی حرکت ندہوئی۔ تب اس نے اپنے ڈو سبتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھااوراورز در سے رو ماکوآ واز دی۔

''رویا .....رویا کہاں ہوتم ، بیٹا غدائے لیے جلدی ہے آؤ۔ ویکھو .....ویکھوٹو سی آگر کی بی جان ....گو سی ہو گیا ہے۔'' وواتن ٹرورے چِلائی تھی کہ ایوں لگتا تھا کہ اس کی آواز گھر کی اونجی اونجی دیواروں کو چیرتی ہوئی ہاہر تک چلی کئی ہوگی اور اس وقت رویا ہے بجائے امیل خان کمرے ہیں حواس باختہ سا داخل ہوا تھا۔ کمرے میں واخل ہوتے ہی جومنظر اس نے دیکھااے و کیچ کرجھے وہ چکرا کررہ گیا۔

'' کیا ہواگل جان ٹی ٹی ..... ڈاکٹر صاحبہ ہے ہوش ہیں؟'' وہ ٹیزی سے ان کے قریب آگر بولا۔ '' پاں اصیل خان ، لگتا ہے ٹی بی جان ہے ہوش ہوگئی ہیں۔ ٹیس نے ان کی بیض چیک کی ہے۔ شکر ہے نبض تو چل رہی ہے بس جلدی ہے انہیں اسپتال لے کرچلو۔ جھے تو ..... جھے تو طرح کر طرح کے وہم آ رہے ہیں۔''گل جان گھبرائے ہوئے اٹھا لہ ہیں کین کو و کیھتے ہوئے کہدر ہی تھی۔

" مهت ہے کام لیں گل بی بی ..... بیکم صاحب کے ذہن پر شاید ہو جھ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ برواشت سے سکد ان

'''اصیل خان ایک منٹ کی ویرٹیس گرو،جلدی ہے کسی بھی طمرح انہیں گا ژی میں لٹاؤ، ٹور آ اسپتال لے کر چلو، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، جھے یہاں جین کیے آئے گا۔''

" و فیک ہے ..... فیک ہے ، میں نذیر فید کو کہنا ہوں کہ وہ میرے ساتھ آگر ڈاکٹر صاحبہ کو اٹھائے ، آپ حوصلہ رکھیں انشاء القدسب نھیک ہوجائے گا۔ 'اصیل خان سہ کہہ کر بڑی تیزی ہے کرے سے بابرنگل گیا تھا۔
گل جان ..... ڈاکٹر مہر جان کی جشیلیوں کو سہلائے گئی۔ وہ آنسو بھری آگھوں سے ان کی طرف و کھیر بی تھی۔
''بی بی جان ..... بی بی جان آپ کے بغیر ش بالکل ایکی ہوں ، خود کو سنھا کیں ویکھیں تو سمی بی بی جان .... میری طرف دیکھیں تو سمی ۔'' وہ یا گلوں کی طرح بے ہوتی مہر جان سے با تیں کرنے گی۔
جان .... میری طرف دیکھیں تو سمی ۔'' وہ یا گلوں کی طرح بے ہوتی مہر جان سے با تیں کرنے گی۔

جابرعلی بستر پر لین تھا۔ ہمر ہائے پرڈیشل فین چل د ہا تھا۔ وہ بہت پرسکون وکھائی وے د ہا تھا۔ ''ارے بھٹی ہر ہان کی ماں کہاں ہوتم ……ایک گلاس ٹھنڈا پائی تو ہلاؤ۔''اس نے معایرہ کوآ واڑ وے کر اِنْ لائے کے لیے کہا۔

" نیدیانی لے لیں۔ " چند محول بعد بی صابرہ ایک گلاس ہاتھ میں نیے اس کے قریب آئی تھی۔ حابر علی اس کی آواز سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ واقعی اسے شدیدییاس کی تھی۔صابرہ کے ہاتھ سے یانی کا گلاس لے کراس نے شرگ طریقے سے نین سانس میں گلاس خالی کردیا۔

" بیگال رکھ کرمیرے پاس آؤ ... بتم سے بات کرنی ہے۔ " وہ شان گلاس صابرہ کوتھاتے ہوئے بولا۔
صابرہ جو غیر صفر و ماغی کی کیفیت میں کوئی رو پوٹ محسوس ہور ہی تھی خالی خانی آئھوں سے جابرعلی کی طرف
صابرہ جو غیر صفر و ماغی کی کیفیت میں کوئی رو پوٹ محسوس ہور ہی تھی خالی خانی آئھوں سے جابرعلی کی طرف
و کیھنے گئی۔ جیسے جابرعلی کی بات کے کوئی معنی ہی نہیں ہوں اور وہ پچھ بچھ بی نہیں پائی کداس سے کیا کہا گیا۔
"ار سے بھٹی سے نگر نگر کیا میری شکل و کھے رہی ہو؟ جاؤ گلاس رکھ کرآؤ بچھے تم سے بہت ضروری بات کرنی
ہے ۔۔۔۔ "اس نے فرا پلندآ واز میں کہا تو صابرہ اپنے دھیان سے چونک پڑی اور چپ چاپ گلاس رکھنے جلی سے سے سے بی کا سے جونک پڑی اور چپ چاپ گلاس رکھنے جلی گئی۔وہ بستر پر دوبارہ ایٹ گیا تھا۔

مادرمه باكبري 23 متر 2013.

بربان مال کوسائے و کھ کررکائیں بلکہ تیزی سے چاتا ہوا شبینہ اورستارہ کے مشتر کہ کمرے کی خرف ہوھ میں۔ میا۔ مسابرہ کا دل بیٹھ کیا۔ بربان کے چہرے پر جولکھا تھاوہ اس نے پڑھ ایا تھاؤہ ڈو ہے ہوئے ول کوسنجالتی ہوئی بربان کے چیچے چلی آئی۔

" حميا موابينا؟" اس كي آوازين كمروري تمايان مي \_

''ای' آپ ایا جان ہے کہیں کہمیں بیرشتہ منظور کیں ہے۔'' بر ہان نے بلیث کر ہاں کی طرف دیکھا اور بڑے سیاٹ کیج میں گویا ہوا۔

منابرہ کے وہاغ میں جیسے ایک زبروست وحاکا ہوا لین اس کے اندیشے ورست نکل آئے ،کوئی گر بروتو ضرورتنی جوستفل دل میں ایک کھٹک کی ہور ہی تھی۔

'' کیول بیٹا الی کیا بات ہے کہ بغیر سوے سمجے، بغیر چھان بین اس رشتے ہے ا نکار کرویں '' مچر بھی یانے بوجھا۔

" أَنِّى شِي كَهِد بِابُونِ مَان كَدِبِن آپِ مَنْع كردين - يول مجعين كدوه مشكل سے ايا جان كا جِهونا بھائى لگنا ہے اور جھے كوئى خاص پڑھا لكھا بھى محسوس فين ہوا۔ ، يك خاص اعتاد جواجھا كام كرنے والے پڑھے كھے انسان ميں ہوتا ہے وہ جھے اس ميں نظر نہيں آيا۔ بال ايا جان نے چائے كے ليے كہا ہے، وہ تو ميں اندر لے جاؤں گا۔اس سے ذيا وہ ميں آپ ہے بچھون كہنا جا ہتا۔ "

صابرہ تو جیے دُ سلے ہوئے گیڑے کی طرح نجر کررہ گئی تھی۔اعضاب جواب دے دہے تھے۔ جائے تو ستارہ تیار کررہ کی تھی۔اس نے کیا کرنا تھا لیکن اسے یول محسوس ہوا کہ قدم اٹھا تا بھی ایک بھاری کام ہے۔ ''عمر زیادہ ہے بیٹا ۔۔۔۔۔ کیا جا کوئی بہت نیک بندہ ہوا یک دم سے کیسے الکار کردوں ۔۔۔۔ جہیں اپنے ایا جان کا تو چاہی ہے۔'' صابرہ اسی کمزوراً وازیل بیٹے سے تا طب ہوئی تھی۔

"ائی اَب قیامت آئے بلکہ آئی جائے ہم نے یہاں شادی نہیں کرتی ۔اگر آپ کوائی اولادے تعوری ہمی محبت ہے قو آپ بھی بید شتہ منظور نہیں کریں گی۔ آپ جھے جائے دے دیجے۔ بیں جائے رکھ کر آ جا تا ہوں۔' صابرہ نے جھیے خود کو بردی مشکل سے سنجالا تھا۔ اب اس میں مزید بچھ یو چھنے اور ہات کرنے کی ہمت باتی نہیں رہی تھی۔ وہ نظر بیا خود کو سینی ہوئی کمرے سے باہر جار ہی تھی۔ اور نہیں رہی تھی۔ وہ نظر بیا خود کو سینی ہوئی کمرے سے باہر جار ہی تھی۔

ا جادبين چاھے و ميار ہے، عيد جادر بربان مال كے چيچے على جل بر اتفار

\*\*\*

گل جان ، ڈاکٹر مہر جان کے بیڈروم کے دروازے پردستک دے کراندر جلی آئی تھی کیونکہ بہت، ریہوگئی تھی ،اس نے مہر جان کی آ واز میں تی تھی .....ندا ہنیں دیکھا تھا۔ایک تشویش کی لہراس کے اندرا شخے گئی تو وہ رہ نہ کی اور سوچا بہا تو کرے کہ آخر کی لی جان کیا کر دہی ہیں ، اتنی خاموشی کیوں ہے ؟

درواز ہ کھولتے ہی اس کے منہ ہے ایک زوروار چیخ نگلی تھی کیونکہ اس کے سامنے ڈاکٹر مہر جان ہے ہوٹی و حواس آ دھی صوفے پر اور آ دھی کا ریٹ پر گری ہو کی و کھا کی دی تھیں ۔ گل جان دیوانہ وار بھ گتی ہو کی ان کے قریب پیچی ۔

" بى بى جان .... بى بى جان كما بوكيا آپ كوسداس طرت سے كيون ليش مولى بين ما شيے بى بى جان يا" مان يات مان يات م مالامام باكسور يات ميں 2013 ميں مالام ماكسور يات كا مسل 2013 م W

0

ŀ

<

C

C

G -

t

Y

•

٦

تاریخ طے ہوجائے گی تو تیاریاں شروع کردیتا۔'' جابرعلی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے انگی کے اشارے سے صابرہ کو جانے کے لیے کہا۔

'' شاوی تو نبیس ہوگی .....میرامطلب ہے دارے علی سے نبیس ہوگی۔'' صایرہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس نے دوٹوک فیصلہ سنا دیا تھا۔

َ عَابِرَعَلَیٰ کَا لِوْدا وجودشد بد عَعِے کی زومیں آکر سی سینئے کی طرح لرزئے نگا اس نے شعلہ یار نظریں صابرہ سے چہرے پر جمادیں ۔۔ چند کمیح خون کے محونٹ پیار ہا پھرگردن موڑ کراس کی طرف دیکھا جس طرف بریان کا سمرا نقااور دئی ہوئی آ داز میں کویا ہوا۔۔

''جوان بینے پراِرّار ہی ہے، تیراوہ بیٹا بھی اس وقت تک اس گھریں ہے جب تک میری مرضی ہے۔'' '' یظلم ہوگا، برہان نے آپ کا کیا بگاڑا ہے۔۔۔۔۔گھر کے لوگ آپس میں کے مشور و کرتے ہی ہیں۔ سب کی بات ایک مبیں ہوئی لیکن جس پرزیا دو کا اختلاف ہووہ بات خود بخور ختم ہوجاتی ہے۔''

"ارے تم لوگ ہوتے کون ہوا ختلاف کرنے والے۔ پس اس وفت کو کوستا ہوں جب بیس نے جمہیں مشورے کے قابل سمجھا تھا۔ چاؤ جا کرا پنا کا م کرو۔ ' جا برطی اب منبط نہ کرسکا۔ بری طرح دھاڑ کر بولا تھا۔ اور اس کے دھاڑ کر جمائی مراب کردیا ہے۔ اور اس کے دھاڑ کر دیا ہے تم لوگوں اس کے دھاڑ ہے تم لوگوں نے سب مری نظریں بربان کے چبرے برجمائیں اور بولا۔

'' کمیا ہوگیا ہے اہا جان ۔۔۔۔؟ آبیا کیا کہ دیا ہے ہم نے کہ آپ آئی رات کو آئی بلند آواز سے جی دہتے ۔ ایس ۔ آس پروس کا بی خیال کرلیا کریں ۔' بر ہان کو باپ کے دہاڑنے پر غصہ تو بہت آیا ہوا تھالیکن معاملہ کنٹرول بھی اس نے کرنا تھا۔ اس کے وہ بہت وضی واز میں بات کردہا تھا۔

" " تنہاری شہ پرتہاری مال مجھ سے تکراری ہے، میرے فیصلوں سے اختلاف کردہی ہے۔ " بر ہان نے باپ کی فقط اتنی بات سی تھی اور فوران بی برجت کو یا ہوا تھا۔

"اس لیےاخلاف کررہی ال کدمال ایں ،ان کاممی حق ہے۔"

'' جاؤ ۔۔۔۔۔جاؤا بِن ماں کو بھی بہاں سے کے جاؤے تم دونوں آئندہ بھے نظر نہ آنا۔ میری بیٹیاں ہیں میری ڈتے داریاں ہیں، میں خوو نیٹ لوں گا۔ میں خود دیکی نوں گا۔ جھے تم دونوں کی ۔۔۔۔کسی سہارے کی کسی تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ، چلونکلو بہاں ہے۔''

" ' بیر کیا کہدر ہے ہیں آپ؟'' صابرہ تو جسے بھونچکی رہ گئی۔ کئی آسانی ہے کھر کے باہر کا راستہ وکھا دیا'' پہتواس کے دہم وگمان ہیں بھی نہیں تھا کہ وہ اتن مبلدی فیصلہ کن پوزیش اختیار کرے گا اور پچپس چپیس سال کے تعلق کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔

" جا قربینا، جا دُنیم آرام کرد، بعد بین بات ہوجائے گی تہیں اپنے باپ سے سوال جواب کرنے کی ضرورت نیمن ۔" صابرہ نے پر ہان کو ہا زویے پکڑ کرا کیے طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔

"درہے دیں ای ، بات آج بی ختم ہوگی ۔ جا ہے اس کا تیجہ بھارے حق میں ہویا ہمارے خلاف۔اب یہ روز اندکی بی بی سیارے خلاف ۔اب یہ روز اندکی بی بی سیاری ہے ابا جان سے بات کر لینے ویں ۔ 'بربان اپنا باز و پوری تو ت سے مال سے جھڑا تے ہوئے بولا۔

جابر على في برمان كے تيور بھائپ ليے تھے۔ اندر سے تو وہ كافى بريث ن بواليكن قورا بى اس كا اپنا اعتاد ماريكان تو دائي اس كا اپنا اعتاد مادينا مدينا كورة بي اس 2013:

صابرہ والیس آ کرخاموثی سے اس کے یاؤں دبانے لگی۔

''وه ..... پجرتم نے برہان سے بات کرئی ناس .... لڑکا تواچھا ہے اور بھی آئے کے زیائے میں ایک نیک، شریف اور وین داررشتہ ملنا بہت مشکل ہوگیا ہے ، بچھ نہیں آئی کہ ان لڑکوں کو ہو کیا گیا ہے، ہاتھ میں کڑا پہنچ تیں ، کان میں ہالی ... ، عورتوں کی طرح چنیا ہا تدھتے میں ۔ لاحول والاقو ق .....اللہ نے مرد بنا کرو نیا میں بھیجا ہے تو مرد کومر دنظر آنا چاہیے۔ ما بٹا واللہ وارث علی میں مردا تی بھی ہے اور مختی بھی ہے اور بہتو ہماری خوش تسمی ہے نمازی پر بیز گار بھی ہے۔''

بابرعلی بول رہا تھا۔ صابرہ سر جھکائے خاموش بیٹی من رہی تھی۔ جب صابرہ جواب میں کچھ نہیں یولی تو جابرعلی نے اپنی بندا تکھیں کھول کر بیوی کی طرف و یکھا۔

'' میں کیا کہدرہا ہوں ، ایسا لگ رہا ہے تہہیں تو سانپ سوگھ گیا۔ کچھ بوتی کیوں ٹبیں ، جاتے ہوئے میں نے تہمیں اس کی ایک جھنگ دکھائی تھی نال .....''

" وہ تو ٹھیک ہے لیکن شبینہ کی عمر ابھی بہت کم ہے، اس کی عمر کے حساب سے وارث علی کی عمر بہت زیادہ ہے۔" صابر ویے آخرڈ ریتے ہوئے دل کی بات کہ ہی دی۔

'' دس بارہ سال تو تم بھی چھوٹی ہو مجھ ہے۔'' چا برعلی کی بیٹ ٹی پر لا تعداد گہری شکنوں کا جال بچھے گیا۔وہ بڑے کڑے تیوروں کے ساتھ بیوی کی طرف دیکھ کر بولا۔

''دِس بارہ سال کا فرق تو چل جاتا ہے کیونکہ مورت جلدی ڈھل جاتی ہے۔' صابرہ نے جلدی ہے جابر علی کی بات کاٹ کر کہدویا۔ بہر حال وہ آیک مال تھی جواولا و کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے لیے زہنی طور پر تیار رئیتی ہے۔ اب تو اس کی جی کے متعقبل کا سوال تھا اور ساری زعر کی ڈرتے رہے سے اسے ملاہی کیا تھا۔ اب اولا دے جھے کا معالمہ تھا اسے یوں لگنا تھا کہ تیر چل جاتے آریار کچھ تو ہونا جا ہے۔

"" می معقل، ان پڑھ، بے وقوف عورت ہو، باہر نکل کر دنیا دیکھوتو حمہیں پتا چل جائے گا کہ کتنی پوری نعمت اللہ پاک نے تنہارے گھر بیں اتاری ہے اور تم ناشکری کر رہی ہوئے گا کوئی ستانہیں ہوتا اور تم نے انہی خود ہی کہہ دیا کہ عورت ہمرد کے مقالیلے میں جلدی ڈھل جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں نال کہ مرد تو ساٹھیا اور یا تھا ہوتا ہے۔"

" میں بیرکب کہدرہی ہوں کہ آپ کی بات غلط ہے لیکن ہر مال کی خواہش ہوئی ہے کہاس کی بیٹی کا جوڑ اجھائے جوبھی اس کے ساتھ ہونچ جائے۔"

'' پاپ بس تم انٹمی سچاوٹوں کے چکر میں رہنا کوئی ایسا ویسا ڈیکوریشن چیں ال میں ناں ساری زندگی روتے گزرجائے گی میں کوئی ایٹی اولا د کا دشمن ہوں؟''

" بیلی جاؤتم بہاں کے تم سے مٹورہ کرنا برکار ہا دروہ جو کہتے ہیں نال کس بے وتون سے مشورہ کرنا تباہی ہے۔ چلو جاؤ بجھے نہیں کرنا تم سے کوئی مشورہ دشورہ ....بس جو میں نے طے کرلیا ہے اب وہی ہوگا۔ میں تہاری بے وقو نیوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو غلط ہاتھوں میں نہیں بہتچا سکتا۔ جاؤ جا کرا کرام کرو، سوجاؤ ۔شادی کی

ماصمه رکيزه (24) مش 2013

بحال ہو گیا جواہے اپنی عقل اور اپنے اختیارات پر تھا۔

'' کری لے آ ڈاور میرے سائٹے بیٹے کر جی ہے بات کرو، شنٹود بھی چا ہتا ہوں کہ آئ جو بھی بات ہوو، اپنے انجام کو پہنچے۔ چلو بیٹا کری لا کرادھر بیٹھو، آ رام ہے بات کرتے ہیں۔ دیکھنا ہوں کتنے پائی میں ہوتم نے میری اولا دیر بھے سے ڈیادہ اختیار ۔۔۔۔۔ بیتو میں برواشت نیس کروں گا۔'' جابرعلی اب بہت تخبر تخبر کر چیا چیا کر ایک ،ایک لفظ اوا کردیا تھا۔

و آمی جا کیں آپ آ رام کریں۔ ضروری تہیں ہے جب میری اور ایا جان کی بات ہوتو آپ بھی اس میں حصہ لیں۔ ' ہر بان نے صابرہ کی طرف و کیمنا۔

" بیٹاش کیا کہ رہی ہول؟ مجھے سننے تو دو کہتم لوگ کیا یا تیں کررے ہو۔"

"ائی آب نے صرف سناہی ہے نال ،اس نے آب کی جی اور آب کی جی اور آب کی جی اور مرف سننے ہے آپ کی مینٹن ہی ہو جی اور سننے ہے آپ کی مینٹن ہی ہو گا۔ میرے کہنے سے آپ جا کیں۔ آرام کریں ہلیز ، ... ویسے بھی اوا کے جان کو غصر آجا تا ہے۔ جب آپ میری وات سے اتفاق کرتی ہیں بہتر یہی ہے کہ میرے اور اور اور اور اور میان کی درمیان جو بات ہوئے جارہی ہے آپ درمیان میں نہ ہوئیں۔"

صابرہ نے اپنے جوان ، ٹراعما دینے کی طرف و یکھا پھر جابرعلی کی طرف ایک نظر دوڑائی جواپنے دونوں ہاتھوں کا بوجھ بستر پرڈالے سر جھکائے جبرت انگیز طور ہر ہڑی خاموتی سے بر ہان کی ہات من رہا تھا۔

'' جا کیں ای ۔۔۔۔۔ بلیر جا کیں جھے ایا جان ہے ہات کرنے دیں۔ آپ نیج میں بولتی ہیں تو اس وجہ ہے۔ ملہ خراب ہو جاتا ہے۔''

ودا چھا بیٹا تھیکے ہے لیکن و بھوا رام سے بات کرنا، باپ ہیں تبہارے۔

"اعی میں نے بھی ابا جان سے برتمیزی نہیں گی ، بال کوئی بات کرنے کا موقع ملاتو بات ضرور کی ہے، بات کرنے اور برقمیزی کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، چاریس آپ جا کرسوجا کیں ۔"

مسایرہ نے ایک تمہری سانس لی اور جیسے اپنے وجود کو تھسٹنی ہوٹی آئے بڑھنے تکی۔ دل کوطرح ،طرح کے اندینٹوں نے تکیبرلیا تھا۔

''یااللہ جھ پردم کرنااب میرےاندرسپاراتہیں ہے جھے کسی برق مشکل میں نہ ڈالنا۔''.. وودعا کررہی تھی۔ صابرہ کے جاتے ہی بربان نے دور بڑی ہوئی ایک کری تھیٹی ور باپ کے قریب بلکہ اس کے عین مقاتل بیٹے گیا۔جابر علی اب بالکل عاموش تھا۔ جیسے وہ بربان کی پہل کرنے کا منتظر تھا۔

"ابا جان جھے آپ ہے کوئی بہت کمی چوڑی بات نہیں کرنی نیکن آپ ہے اتنا ضرور کبنا ہے کہ لوگ وشنیوں میں توظام کرتے ہیں، محبول ہن فلم کرنا تو بہت بردی قیامت ہے، شبیندآ پ کے سرخ بھی نہیں ہولے وشنیوں میں توظام کرتے ہیں، محبول ہن ظام کرنا تو بہت بردی قیامت ہے، شبیندآ پ کے سرخ بھی نہیں ہولے گل۔وہ کوئی بُر ولا نہ حرکت بھی نہیں کرے گی۔ میرا مطلب ہے زہر میں نہیں کھائے گی، آپ کے ہر فیضلے پر سر جھکا دے گی لیکن ایک سستی ہوئی زندگ اس کا مقدر بن جائے گی۔ میں اپنے ہر معاطے کوآپ پر چھوڑ تا ہوں، حیاہ میری گر راوقات کا معاملہ ہو، میری فیسوں کا معاملہ ہو، میرے ستفبل، میری شادئ بیاہ کا معاملہ ہو۔ آپ جو فیصلہ کریں کے میں بھی اختلاف نہیں کروں گا۔ چاہے وہ میرے دل کواچھا گئے یانہیں گئے لیکن ابا جان آپ جو فیصلہ کریں کے میں بھی اختلاف نہیں کروں گا۔ چاہے وہ میرے دل کواچھا گئے یانہیں گئے لیکن ابا جان آپ جو فیصلہ کریں گئے ہوں کا موالم بھی پر آپ کورتم کرنا ہوگا۔ آپ نے اس محض کی بہت اور احساسات رکھنے والی بٹی پر آپ کورتم کرنا ہوگا۔ آپ نے اس محض کی بہت تریف کی جو جھے س کے سراپ میں کہیں چھائی ہوئی نظر نہیں آئی ۔" تنا کہ کر بربان خاموش ہوگیا۔

مادامه بأكبري (26 من2013

۔ '' ختم ہوگئی تنہاری تقریر؟ اورتم کون ساتج بے کی اس عمر بھی بیٹنج مجتے ہو جہاں بندے پرایک نظر ڈوالواور پورا ایکسرے نکال کررکھ وو۔ جا کر آزام کرو، بس لے جو فیصلہ کیا ہے تنہاری ماں کوسناویا ہے۔'' جا برعلی نے نظر میں اٹھا کر بر ہان کی طرف و کیجا۔اور خلاف تو تع بہت ٹری سے بات کی تھی۔

مری اور اور ای کی فیصلہ ہیں ہوا اور جان، آپ کا فیصلہ ہے کہ شاوی وارث علی سے ہوگی میر ااور ای کا فیصلہ ہے کہ شادی وارث علی سے نہیں ہوگی ۔''

جابرعلی نے خضبناک نظروں سے ہر ہان کی طرف دیکھا تمریجاً یا نہیں صرف اپنی جگہ سے گھڑا ہوگیا۔ ہر ہان کا باز دیکڑااوراسے ایک طرف دھلیلتے ہوئے بولا۔ ''مرضی ہے اپنے بستر پر جا کرسوجاؤ، مرضی ہے اس وقت کہیں اور اپنا ٹھکانا بتالو۔اب تم سے کوئی ہات نہیں ہوگی میں نے تمہاراار مان پورا کردیا۔ جوتم نے کہنا جا ہا وہ میں ئے بن لیا۔اب ہات ختم ۔۔۔۔''

" الباجان آپ کودوسرول کی بات اتن آسانی ہے مجھ میں آجاتی ہے،اپنے گھروالوں کی اپنی ہی اولا دی بات آپ کو میں آبان آب کی بات اس طرح تری ورادب سے بات کرر ہاتھا۔

و و المان تین آتی، کراو جو کرنا ہے، شبینہ کی شاوی کے بعد مجھ پر ٹیل چیزک کرآ گ لگا دینا۔ ٹھیک ہے؟ میشاوی تو ہوگی۔''

" او تعرب ہے ایا جان! میں. پی موجودگی میں تو پیظم ہوتا ہوائیں دیکھ سکتا اور ایک باپ سے قیطے ہے تکرا کر دور تک گوگی تابی بھی ویکھنائیں جا ہتا۔ شبینہ آپ کی بٹی ہے، جھ سے زیادہ آپ بی کا اس پر تق ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ زندگی تجرآپ کو اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ " یہ کہہ کر بر ہان اپنی جگہ سے اٹھا اور باپ کے تاثر ات ویکھنے کے لیے صرف چند کھے اس کی طرف ویکھا تھا۔ آیک مضبوط با توت دشتے نے تھوڑی تی آس بندھائی تھی کہ شاید باپ اسے جاتے ہوئے روگ نے گرا ایسائیس ہوا۔

جا برعلی بالکُل خاموش سر جھکائے بول بیٹا تھا جسے اس کی ساعت کام ندکررہی ہواور جو بچھ بر ہان نے کہا ہے وہ ہوا میں اُڑ گیا ہو۔

بر ہان نے باپ کی بیدبے نیازی دیکھی تو دکھ کی ہر کو ضبط کرتا ہوا چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بردھ گیا۔ چند ضروری چیزیں سمیٹ کراس نے اس گھر کو بمیشہ ، بمیشہ کے لیے خیر باو کہنے کا فیصلہ ترکار کری لیا تھا۔ جنہ جنہ ہیں

رومانے مال کو اس حال میں ویکھا کہ اصبل خان اور ڈرائیورائیں ۔مشکل اٹھائے پورچ کی طرف جارہے ہے۔ اس کی تو آئیسیں پیٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چند کیجے کے لیے تو بچینبری تنہیں آئی۔ دوڑتی ہوئی وہ باہر کی طرف بھاگی۔ دیکھا تو گل جان پہلے ہے وہاں موجودتی اور بڑی بے قراری ہے اپنی گھڑی پرنظر ڈال رہی کے اس کی بے قراری اور بے تا کی کااندازہ اس بات سے تھا کہ وہ وروازہ کھولے ہوئے بالکل تیار کھڑی منے ۔ ڈیائیورنڈ برجم اوراضیل خان نے کل جان کو کارکی بیک سیٹ برینا دیا۔

''کل جان ٹی ٹی آپ اس طرف سے آجا کمی اور ڈاکٹر صحبہ گاسراتی کوو میں رکھ لیں۔' اصبل خان گل جان سے مخاطب ہوا تھا۔گل جان بہت سراسیمگی کی کیفیت میں گاڑی کے اندر بیٹھ کی اور بہت محبت اوراحتیاط سے بے ہوتی' بے جرمہر جان کا سرآ ہستگی سے اٹھا کراپنی کوو میں رکھ لیا۔۔۔۔۔ڈرائیور اورامیل خان بلکہ جھیکتے میں آگئی سیٹوں پر ہمٹھ تھے۔

ماهنامه باكمزة 27 متى 2013.

\*\*

رائی مری کے ایک خوب صورت ہوٹل کے کمرے میں جیٹی اینے موبائل سے ہم نکال رہی تھی ۔ موبائل سے ہم نکال کرا ہے ایک کاغذیس لیمیٹ کراپنے بیک میں ڈالا پھرمو بائل کی طرف دیکھ کرمسکرانے لئی اورخود کاری کے سے انداز میں کھا۔

"اب میر حوبائل میرے کس کام کا۔اللہ میاں سے رابط تو بغیر موبائل کے ہوجاتا ہے۔ ہاتی و نیاش اب کسی سے کوئی رابط نیس ہے، تعلق اور رابط تو ایک ہو جو ہوتے ہیں جو بی نے اتار کر پھینک ویے ہیں۔ آئ تو بھے یوں خسوس ہور ہا ہے جیسے میں نے اس مٹی کے جم کا لباس بھی کہیں اتار کر پھینک دیا ہے اور میں صرف روح ہوں جو نفاذ ک میں اُڑ تی پھر رہی ہے۔ میں ارب ہو جو اتار کر میں کتی خوش اور مطمئن ہوں ، کوئی انداز ہ نہیں لگا سکتا ہوں کہ میں زند و ہوں اور ایک وجو ورکھتی ہوں جس میں بجھے زیر پیش کیا جار ہا تھا۔ اب میں محسوس کر سکتی ہوں کہ میں زند و ہوں اور ایک وجو ورکھتی ہوں ۔ میر سے پاس خوش ہے، ندکوئی تم ، اس وقت جو میری کیفیت ہوں کہ میں زند و ہوں اور ایک وجو ورکھتی ہوں ۔ میر سے پاس خوش ہے، ندکوئی تم ، اس وقت جو میری کیفیت ہوں کہ میں ذرائر صاحب میں نے اپنے مالک کو مند مالگی قیت اور کر کے آزاوی ماصل کر لی ہو۔۔۔۔ ڈاکٹر صاحب میں نے بھی آپ کو تیت اورا کی ہے کیکن ایک قیمت ایک نقدی جن سے آپ اورائی کر جو آپ کے دکھ کا نماز کر سے آنہ اورائی کو تیت اور کی ہو آپ کے دکھ کا نماز اگر سے آپ اورائی کو تیت اورائی کو تیت اورائی کی جو آپ کے دکھ کا نماز اگر سے آپ اورائی کی ہو آپ کے دکھ کا نماز اگر سے ، آپ اورائی کی ایک وقت ور داذ سے ہر دست ہو گئی اور وہ جو تک بڑی تھی ۔ ہوں ہوں کو تیت ور داذ سے ہر دستک ہو گئی اور وہ جو تک بڑی تھی۔ ہوں کی می دیم سے میں در اورائی کی آئی تی وہ اس کے زخم سے سرے سے ہر سے ہوں ہوں ہوں ہیں ایک وقت ور داذ سے ہر دستک ہو گئی اور وہ جو تک بڑی تھی۔

" كون ب؟" خاصى بدحواس بوكراس في يو جما تقا\_

'' بی ۔۔۔ روم سروس کیا ہے لے کرآیا ہوں۔'' رانی نے ویٹر کی آوازس کرسکون کی سائس لی اور بیڈ ہے۔ اتر کر درواز و کھول دیا۔ ویٹر اعدر داخل ہوا کرٹیمل پر جائے لگار ہاتھا اور وہ بنوز اپنی جگہ پراسی طرح کھڑی تھی اور ویٹر کے دالیں جانے کا انتظار کر رہی تھی۔

\*\*\*

شبینہ، جارعلی کے سامنے تاشتار کھ چکی تھی۔ بیظاف معمول عمل تفاراس کیے جارعلی نے چوک کر ہو جھا تھا۔ "" تمہاری ال کہاں ہے؟"

"اي كن ش بي الإجال-"

"ا چماتو کیاتم آج لید تمین ہوگئیں۔ کانج جانے کاارادونیں ہے ؟

'' دو ابا جان کیا بی کالج جلّی جاوگ؟'' شبینہ نے باپ کی بات س کر سرا نفایا بھر نظریں اٹھا کر بہت ۔ آہنتگی ہے سوالیہ ایماز میں ہو لی۔ جابر علی کو جیسے اس کے سوال کی سجھ نیس آئی تھی۔ اس نے الجھی الجھی نظروں ہے شبینہ کی طرف دیکھا۔

'' کیول آج مجھ ہے یو چھ کر کالج چاؤگی؟ جھے تمہاری بات کی سجھ نہیں آئی۔' جابرعلی نے البھی البھی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"دووایا جان السمجي كرشايد جهيمي كالجنس جانات"شبينة في محكة موت كها-

مر ہو ہوں میں من رہما یہ بھے ہی ہی میں ایل جاتا ہے سبیدے سے ہوتے ہا۔ '' بھٹ وہ میں نے تہارے کالج جانے پر بابندی نیس لگائی۔ جھے تم سے کوئی شکایت ہے نہتم پرگوئی غمہ ۔۔۔۔۔ کہا بات ہے جھے تو تم ہی اپنی اولا دگتی ہو۔'' جا برعلی کو جیسے اب سب کچھ بچھ آگیا دو برد ابد مز وسا ہو کر بولا۔

مامات پاکبری وی منی2013

چوکیداراور گن مین ورواز و کمو لے منتظر تھے۔ ڈرائیور نے ایک لیے کی تا خبر کیے بغیر گاڑی اسٹارٹ کی اورائیسیم بٹرد یا کرتیزی سے بورج سے باہرنکل گیا۔

د داویلین کی دیمین می روگئی۔ وہ بیمنظر دیکی کربری طرح سبم گئی تھی جیسے توت کو یائی عی سلب ہوکر روگئی۔ تقل۔ جبگا ڈی با ہرنگل کئی اور چوکیدارنے گیٹ بند کردیا تو رو ماایک دم جیسے اپنے حواسوں بیس واپس آگئی۔ وہ اغد کی جانب بڑھی اور لا وُرج میں چنچ عی شاہ عالم کا نمبر ملایا تھا اور حسن اتفاق تھا کہ فون شاہ عالم نے خود عی ریسو کما تھا۔

" داواجان --- واواجان ، امال جان کو چائیس کیا ہوگئے ہے ، ، وہ بالکل ہے ہوٹی تھی اہمی ہمارا ڈرائیور
اورائیس خان ان کو اسپنال کے کر گئے ہیں ، خالہ جان بھی ان کے ساتھ کی ہیں۔ شن تو خالہ جان ہے کوئی بات
بھی نہیں کر تکی ۔ بچھے بچھ بی نہیں آ رہی تی کہ یہ کیا ہوگیا ہے ، امال جان ایک دم سے ہے ہوئی کیسے ہوگئیں ۔ واوا
جان میں بہت پریٹان ہول ، میں کیا کروں؟" روما اسٹے تو اتر سے بولی کہ ول کے مریض شاہ عالم نے بے
ساخت اپنے ول پر ہاتھ در کھ لیا تھا۔ جیسے آئیں خود کوسنے النا مشکل ہور ہا ہو بھر بھی اپنی تمام تو انائی اسٹمی کر کے وہ
ساخت اپنے ول پر ہاتھ در کھ لیا تھا۔ جیسے آئیں خود کوسنے النا مشکل ہور ہا ہو بھر بھی اپنی تمام تو انائی اسٹمی کر کے وہ
ساخت اپنے دل پر ہاتھ در کھ لیا تھا۔ جیسے آئیں خود کوسنے النا مشکل ہور ہا ہو بھر بھی اپنی تمام تو انائی اسٹمی کر کے وہ
ساخت اپ وال

" بينا .... بينا جي جي بحريجة بن آئي ،آپ آرام سے بات كريں ، بينا بن يجر مجانبيں "

" دواوا جان میں کہ رہی ہول کہ میری امال جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئے ہے، وہ بے ہوش تخص ۔ خالہ جان انہیں اسپتال لے کر کئی ہیں۔ بہانہیں کیا ہوگیا ہے انہیں ..... جھے، جھے کچھ بھی آرہی میں کیا کروں؟" رومااتنا کہتے ہی چوٹ کوٹ کرونے کی کیونکہ واقعی اس وقت تو اس پر قیامت ہی گزری میں کیا کروں؟" رومااتنا کہتے ہی چوٹ کوٹ کرونے کی کیونکہ واقعی اس وقت تو اس پر قیامت ہی گزری میں ایک تورائی گھرے تا ان تھی، دوس سے اب مہر جان بھی ہے ہوئی ہیں گھرے جا بھی تھیں ۔ کھر میں ہوائے وارٹو کروں کے اوراس کے کوئی نیس تھا۔

" میں ہے بیٹا تو آپ ایسا کریں میرے پاس آ جا ٹیں ۔کوئی زیادہ دورتو ٹیس گر، آپ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ جا ٹیس اور تھبرائے کی ضرورت نہیں ، بندہ بیار بھی ہوجا تا ہے،کوئی بات نیس بیٹا، آپ کی اماں جان بالکل تھیک ہوجا ٹیس کی ۔" دا دا جان نے اسے ملی دی۔

" دادا آبان گرر رگونی نمیں ہے۔ اگر اسپتال سے فوق دغیرہ آیا تو بھے کیے پتا بیلے گا کہ دہاں کیا ہو بیش چل رہی ہے؟ " ردما کی بیہ بات س کر شاہ عالم سوچ میں پڑ گئے۔ ہات تو رومانے نمیک کی تمی۔ اتی خطرناک ہو بیش میں گھر میں کمی فرد کا ہونا بہت ضروری تھا۔

'' ٹھیک ہے بیٹا۔۔۔۔ ٹس آجا تا ہول' آپ بالکل پریٹان مت ہوتا، آپ اکیلی ٹیس ہیں۔ ٹیس مرف
کا نکاز کا دادا نیس آپ کا بھی دادا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو بالکل پریٹان ہوئے کی ضرورت نیس ۔''
شاہ عالم اگر چہ تو د بہت تعبرائے ہوئے تھے گررو ما کوسٹیمالٹا اپنی اظلاقی ذیتے داری بھی تجھ رہے تھے ان کے
احصاب تو خودان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے کیونکہ رو مائے جس انداز میں بات کی تھی اور پھر جس طرح ہے وہ
رونی تھی ہیں۔ پخھالن کے لیے بہت تا قابلی پرداشت تھا۔ این پولاش ان کی ہو چکی تھی ۔ ذراذ راس بات پران
کے اعصاب جواب دینے مگلتے تھے۔ وہ جلدی ہے رہیسیور رکھ کر کھڑے ہوگئے۔ وال کلاک کی طرف دیکھا پھر
توکر کو آواز دی۔

دوشیر می تعوزی دیر کے لیے کمرے باہر جار ہا ہول۔" مامنامہ باکنیزی (2) سنر 2013 وقت كمريخ لكلاب

سابرہ کی حالت غیر ہونے گئی۔ وہ کرنے کے انداز میں برہان کے بسر پر بیٹے گئی۔اس کی آتھوں کے سامنے
اند میراچھار ہا تھا۔اس کا دل کہد بہا تھا گہ کوئی مسئلہ ہوگیا ہے۔ یہ بات بہت ہی انو کی اور فرالی تھی کی کرنکہ جب سے
پر ہان نے اسکول جانا شروع کیا تھا آئ تک کوئی دن ایسائیس گزرا تھا جب اس نے ہاں کوخدا حافظ شرکہا ہو۔
'' جھے بتائے بغیر پر ہان کب چلا گیا، کیے چلا گیا۔ میں تو شچے کام کرتی پھر دہی ہوں۔ وہ وہاں سے گزرتا
تو میں اسے دیکھی ورواز و کھلیا تو بھے آواز آئی۔ کہیں وہ رات کوتو کہیں تبیں چلا گیا۔ کہیں جابر علی نے تو اس سے
گوئی ایسی بات نہیں کی ۔ اسے گھر سے تو نہیں نکال دیا۔'' یہ خیال آئے ہی جیسے اس کے پورے وجود
میں بحلیاں می دوڑ نے کئیں۔ایک معدے اور کم کی تو ت می جس نے اسے اٹھا کر کھڑا کردیا تھا۔ وہ کرتی پڑتی میں بھی اس کے ایورے وہود

جابر علی ناشتا حتم کر کے اٹھ چکا تھا اور واش بیس پر کھڑ اہاتھ دھور ہاتھا۔مابرہ کو اب ہرمسلحت سے نجات مل پیکی تھی۔وہ دیواند وارد وڈیتے ہوئے جابر علی کے پاس آئی تھی۔

''میرہان کہاں ہے؟''اس کے اندازے ہول محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ذہنی تو ازن کھو چکی ہے۔ ''مجھ سے کیا لاچھ رہی ہو؟ شجھے کیا بتا کر جاتا ہے؟ اس نے جیتے تی باپ کوتو مارہی دیا ہے بس اب تو اس کی مال ہے اور وہ ہے۔'' جا برعلی نے بڑے تھے ہے اس کی طرف کھورا تھا۔ '' و واسیخ کمرے بیس نہیں ہے جا برعلی ۔''

" تو نخرے دکھار ہا ہوگا، تا شمّا کیے بغیر چلا کمیا ہو ینورٹی اُ جا برعلی نے اس اکھڑ پن سے جواب دیا اور تو لئے سے ہاتھ ہو چھنے لگا۔

''میں آو پہلی ہوں میں ہے۔ ۔۔۔۔ جو بھی ارھرہ جائے گا تو جھے نظرائے گا وہ میرے سامنے سے گزرے گا۔'' مسایرہ بدحواس ہو کرجلدی جلدی بول رہی تھی۔ اس پراؤ جیسے ایک وحشت ہی طاری تھی۔ دل ڈوہتا جارہا تھا۔ '''مین ہوسکتا ہے تم داش روم میں ہو، ہوسکتا ہے تم نماز پڑھ رہی ہواس ٹائم چلا گیا ہو۔'' جا برعلی نے جیسے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔

" يمركب ملاع بد موتاع الداولو آلى عال

''اپٹے دمائے کا علاج کراؤ، پہائیں کہیں پیٹی ہوئی ہوگی۔اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، اس کے موبائل پر فون کروپتا چل جائے گا کہاں ہے وہ۔ یو چھے لیٹا کہ ناشتے کے بغیر کیوں چلا گیا۔'' وہ یہ کہہ کر اپٹے کمرے کی طرف بیز ھاجہاں ہے اس نے اپنی چھڑی، ٹوٹی اور ضروری چیزیں اٹھانا تھیں۔

صابرہ کواس نے تسلی یا دلا سانہیں و یا تھا گرا یک راستہ بچھا و یا تھا۔ جو بارے بدھوای کے اس کی سمجھ میں اسٹی تھا۔ ان کیس آیا تھا۔ وہ جلدی سے ستارہ کے کمرے کی طرف بھاگی کیونکہ اسے بر ہان کا موبائل نمبرزیاتی یا دنہیں تھا۔ "ستارہ بیٹا جلدی ہے بھائی کا نمبر ملاؤ، پوچھوتو وہ کس وقت چلا گیا اور بغیر بتائے کیوں چلا گیا۔ ایسی بھی کیا مصیبت آرہی تھی ۔"

ستارہ نے مال کی طرف و یکھااور خاموثی سے لاؤر ٹی میں چلی آئی۔ جہاں نون سیٹ رکھا ہوا تھا کیونکہ ان ووٹول بہنول اور مال کے پاس موبائل نبیس تھا۔ جابر علی کی اجازت نبیس تھی کہ وہ موبائل نون استعال کرمیں۔ ستارہ نے یہ ہان کانمبر ملایا، دوسری طرف موبائل کے پاور آف ہونے کی ریکارڈ تک چل رہی تھی۔ مدیدہ میں۔ مندہ 2013ء

صابرہ کین میں کھڑی من رہی تھی۔اس کے دل کو پچھ ہوا۔ بوں جیسے بھرے بازار میں اس کے سرے چا درا تارکر پچینک دی ہو۔اس نے در دکی ٹیسوں کو د پا کر پھرا پنا کام شروع کر دیا اور سوچنے لگی ... بیتو میرامقدر ہے۔آ خرمی اینے مقدر پر کب مجھوتا کروں گی ''

باہر خاموثی جما گئی تھی اس کا مطلب تھا کہ شبینہ جابر علی کو ناشتا دینے کے بعد وہاں ہے چکی گئی ہے۔ صابرہ کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ جابر علی کے سامنے سے گز رکر بربان کے کمرے میں جائے اور پتا کرے کہ آخروہ ایمی تک ناشتا کرنے کے لیے بیچے کیوں نہیں آ رہا پھراس نے آخر کا رہمت کرہی کی اور پکن کے دروازے میں کھڑی ہوکرستارہ کوآ واز دینے گئی۔

''ستارہ دیکھو ہیٹا۔۔۔۔ بھائی ابھی تک شیخ نیس آیا، دیر ہو جائے گی تو ٹاشنے کے بغیر بی چلا جائے گا'' ''تی امی۔۔۔۔ میں دیکھتی ہوں، میراخیال ہے آئے بھائی کا یو نیورٹی جانے کا پروگرام نہیں ہے، ور شدوہ تو اس ٹائم تک توسطے جائے ہیں۔''ستارہ کی آ واڑاس کے کمرے سے آئی تھی۔

> ' لکین پر مجمی بیٹا پاتو کروناں آئہیں ایسا تو نہیں اس کی طبیعت خراب ہو ....' وہ جا برعلی برنظرڈ الے بغیر کچی ٹس آ کراپتا کام کرنے گئی ۔

''مبت فکر دہتی ہے اپنے لاڈلے کے ناشتے کی۔ارے کھاتے ہوئے مرتے ویکھاہے، آج ٹک کسی بموکے کومرتے نہیں دیکھا۔'' چابرعلی ناگواری ہے بڑ بڑا رہا تھا۔ صابرہ پھر منبط کے کڑے مرحلے ہے گز ری اورایک ٹھنڈی سانس سینے ہے خارج کی۔

"ای میں نے آپ سے کہا تھا نال کہ بھائی جان چلے گئے ہوں گے۔ وہ چلے گئے ہیں، کمرے شن نیل میں۔ "چید کھوں بعد ہی ستارہ تقریباً بھا گئے ہو سے کہن میں آئی تھی۔ صابرہ کے ہاتھ میں جانے کا برتن تھا۔جو اس کے ہاتھ میں جانے کی برتن تھا۔جو اس کے ہاتھ میں جانے ہے گئے ہے۔ وہ تو اند جیرے سے آئی جیمی تھی۔ یہ بان اس کے سامنے سے گز رے بینے ہے ہا۔ وہ تو اند جیرے سے آئی جیمی تھی۔ یہ بان اس کے سامنے سے گز رے بینے ہے ہا۔ اس نے آئی میں بھاڑ کرستارہ کی طرف و کھا۔

"ارے بیٹاوہ شاید نہار ہاہوگائی کمرا خانی دیکھ کر چکی آئیں ؟

''امی داش ردم کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔اوپر بھائی جان نہیں ہیں۔'کھا برہ نے کا بیتے ہاتھوں سے چائے کا بیتے ہاتھوں سے چائے کا برتن رکھا اور بڑی مشکل سے اپنے ڈو سے ہوئے دل کوسنجالا۔ یہ بہت انہونی بات تھی۔ برہان اسے خدا حافظ کیے بغیر کیے جاسکتا تھا؟

'' میں خود دیکھتی ہوں ہتم ہروفت جلدی میں رہتی ہو۔'' وہ پریشائی کی کیفیت میں کچن سے یا ہرٹکل گئی اور بوی تیزی سے چابرعلی کے سامنے ہے گزرگئی۔

جابرعلی نے جاتی ہوئی صابرہ کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تھا اور ایک بڑی تلخ مسکراہٹ اس کی طرف دانہ کی تھی۔

صایرہ نے برہان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یا تھ روم میں بھا تکا ، یا تھ روم تو واقعی خالی تھا۔وہ یدحواس می ہوکر جا رول طرف کمرے میں نظر دوڑائے گئی۔

برہان اپنے کمرے کے علاوہ کہاں جاسکیا تھا۔ زیادہ سے ڈیا دہ شبینہ اورستارہ کے کمرے بیں کیکن ستارہ تو خودا پنے کمرے سے تھوڑی دہر پہلے باہراآئی تھی اگروہ اس کے کمرے میں ہوتا تو وہ اسے بتاتی کہ برہان اس کے کمرے میں ہے لیکن وہ تو اس کی آ دا زسنتے ہی او پرووڑ کئی تھی۔صاف طاہرتھا کہ ستارہ کوبھی نہیں بتا کہ وہ کس

مامامه پاکبری 🔞 مشر 2013.

دم ای بھائی جان کامو بائل تو آف ہے۔'' ستارہ نے فکرمندمی ہوکر مال کی طرف ویکھا۔ " المائے میں مرکئی۔ کہاں ہے میرا بچے ... " صابرہ نے دو ہتر سینے ہر مارے۔ جابر على نے کھر سے باہر جانے کے لیے قدم بر حادیہ تھے۔صابرہ کی آواز سی تووین سے آواز لگائی۔ ''لڑکیوں اپنی ماں کو خنڈ اپائی بلاؤ ، ایسانہ ہو بیٹے کے مم میں آج ہی دنیا سے رخصت ، وجائے '' بید کہد کر وہ کیٹ پارکر گیا تھے۔ ستارہ ، شبینہ، درصا ہرہ نے کیٹ کھلتے ادر بند ہونے کی آ واز کن۔ جیسے رکی ہوئی سائنیں ائے مینے سے خارج کیں۔ '''ای آپ پریشان نه ہوں ، بھائی جان اسٹے غیر ذیتے دارٹہیں ہیں ، ہوسکتا ہے ان کے فون میں بیٹری فیم ہو گئی ہو کیونکہ جب بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو نون خود بخو د آف ہوجا تاہے۔ آپ تھوڑی ہمت سے کام لیس ، بھا کی ورا جان آپ کوخود نون کریں سے <u>ہے</u> صابرہ کے پاس شینے کی بات کا جیسے کوئی جواب میں تھا۔اے تواندیشے اور دسوسوں نے اس بری طرح ے گھیر آبیا کہ جیے وہ کسی تھنے جنگل میں راستہ بھٹک گئی ہوا دراب ہیں اند جرے جنگل سے نکلنے کے لیے دیوانہ دار إدهرأوهردوزر بي محى بر ہان ایک سے سے خشہ حال ہوگل میں بیٹھا تا متنا کرر ہا تھا۔ اس کے چبرے پرد کھ کے سائے بھی تھے اور گهری سوچ کاعس بھی ... وه سوچ رہاتھا۔" ای کو بتا کر نکایا تو تھی اس کھرے ندنکل یا تا۔ جب میں اپنی بہنوں کے لیے بچھ کرنیں سکتا تو مجھےان کے سامنے رہنے کا کوئی حق بھی تہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ ایا جان کے نصلے کو بد لنے کے لیے قوت میرے پاس تیں ... زیادہ مزاحت کرتا تب بھی میں ہونا تھا، آخر کارگھرے تو نكانا تقال اس في جائے كے دهيول سے أفے موئے كب پرنظريں عاديں ، اب اس سوچنا تھا كدارے كس رائے پر چلناہاور منزل کہاں ہے۔ کل جان بڑی بے قراری ہے اسپتال کے کاریڈور میں تبل رہی تھی۔مہر جان کو ابھی تک ہوش تبیں آیا تھا۔ ڈاکٹر زمین کہدرہے تھے کہ اُن کے و ماغ کی کوئی آس بھیٹ گئی ہے اورخون جم گیا ہے۔ انہیں پرین ہیم ج ، ہواہے، صورتِ حال بہت نازک اور خطر تاک تھی۔ای کیے گل جان ایک سکینٹر کے لیے بھی کری پر بیٹر نہیں یا رہی تھی مسلسل کھڑے کھڑے اور شیلتے شیلتے اس کے باؤں من ہوکر بے جان ہور ہے تھے۔اصیل خان اسے ساہنے ہے آتا دکھائی دیا تووہ بھاگ کراس کے قریب گئی۔ " وه رباورت آگئی؟ پکھاور ربورٹس مجی تو آناکس بال.....! ' وخہیں بس می ٹی اسکین کی ربوٹ آگئی ہے۔ وہی کا فی ہے۔ آپریش ہی ہوگا۔'' " آبریش !" کل جان نے وال کر اعیل خان کی طرف دیکھا۔" میں نے سنا ہے کہ و ماغ کے آپریشن مل بہت خطرہ ہوتا ہے، بہت نا ذک آپریش ہوتا ہے۔ '' جی گل جان ٹی بی۔.... میں نے بھی یہی سنا ہے لیکن اس آپریشن کے بعیرے بناہ لوگ دو ہارہ سے زیمر کی کی دوڑ میں شامل ہوجاتے ہیں ،اچھے ہوجاتے ہیں۔آپ اللہ ہے اچھی امیدر تھیں۔ ' یہ کہہ کراس نے آگی ہی یو کی طرف قدم بردها دیے۔ مادنامه باكبرتا 32 مش2013

W

و کیا کہدر ہی ہو بدیا .....؟ را فی کہاں چلی گئی ہے؟ ہتا کرتو گئی ہوگی ناں؟' 'وہ پہشکل اتنا ہی کہد سکے۔ " واوا جان اگریتا کر جاتی نو امال کی بیرحالت کیوں ہوتی ۔سارامئلہ یکی ہے۔ پیس نے کا کنا زکوتو بتا دیا تفاورا ہے کہا تھا کہ وہ آپ کو نہ بتائے کیونکہ آپ بھی تو بوڑھے ہیں نال اور آپ کی ایجیو پلاٹی بھی ہو چکی ہے .... تو كا كناز نے اس وجہ ا ب كويس بتايا موكا-"

شاہ عالم نے حیرت ہے رو مائی طرف و میمانان کے لیے بدین حیرت انگیز بات تھی کہ کا کازان ہے اتی بوی خیر چھیا گئے۔ اس کے پید میں تو بھر کا ای میں ہے۔ البتہ البین یاد آرہا تھا کہ من وہ بہت چپ، چپ تھی اور ناشتا مجمی اس نے برائے نام کیا تھا... . انہوں نے یو چھا بھی تھا لیکن وہ ٹال مٹول کے انداز يس جواب وے كركائے چلى كى كى -

'' پہتو بہت بڑا حادثہ ہے، ٹابد ہی اس سے بڑا کوئی حادثہ ہوتا ہوگا۔ جب بٹی بغیر بتائے گھر کی دہلیز مچلائلتی ہے تو بیرجا دیور موت سے بوا جا دیورون ہے۔ حد جو گئی۔۔۔۔ ڈواکٹر صاحبہ کننی بی مضبوط اور ذیتے دار ۔۔۔ ہی انسان بھی ہیں اور ایک عورت بھی اور بھر تنہا عورت . . . ش نے تو آج تک آپ کے گھر ش کسی مردر شیخة داد

کوئے آتے دیکھانہ جاتے '' ''وادا جان ہمارا۔ تو کوئی ہے ہی تیس تو ہمارے گھر کون آئے گا؟''رومائے بردی برجستگی اور بے ساختگی

شاہ عالم روما کی معصومیت پرویکھتے ہی رہ گئے۔ پچھا سے سوالات ڈہمن میں ابھرے تھے جو دہ سجھتے تھے کہ روما سے کیے جانیں تو بہت معیوب ہات ہوگی۔انہوں نے ایک طویل سانس اپنے سینے ہے آزاد کیا اور اسے و کھکو ضبط کرتے ہوئے رومات کویا ہوئے۔

" بیٹا جب ہم کسی حادثے کے بعد زیرہ انظر آتے ہیں تو اس کا مطلب بیہوتا ہے کہ حادثہ ہما ری تو ہے ہے برامہیں بہیں اس موقع براللہ ہے رحم کی بھیک مانٹن جائے۔خدا کرے کوئی مجمزہ ہوجائے اور بات مسجل جائے۔ 'وہ بڑی رنسوزی سے خود کلامی کی کیفیت میں کہ رہے تھے۔ رو مانے تو بیٹے بھائے ان سے سکون اور چين کی چي ميمي کھرياں بھي چيين لي تعييں ۔ان کا بوڑ ھا ذہن تو برف ہوريا تھا۔ساکن وجامد۔

رالی شام ہونے سے ذرا ملے ہوئی سے باہر آئی ہی۔اس کارخ مری کے پنڈی اوائٹ کی طرف تھا۔دور، وورتك لوكون كاجم عفير تظرآ ربا تفاية وليون ، كرولون بن بحرب موية لوك بول تظرآ رب ستے جيسے مبال آنے سے بعدان کی سیاری فکریں ملکے تھلکے اڑتے یادلوں سے ساتھ ہی اُڑئی ہوں۔وہ بے سویے مجھے سیدھی روڈ پر علتی جگی جار ہی بھی۔ دائعیں یا تنین مختلف اشیا فروخت کرنے والے بیٹمارے لگائے بیٹھے تھے۔ کوئی خالص شہد کیے بیٹھا تھا تھا تھی کے یاس ہاتھوں کے رنگین تھیجے ،ٹوکریاں اور حیما بین تھیں کہیں کوئی طوطے سے فال ٹکال رہا تھا۔ ر بہیں کوئی شکرے کو گندھے پر بٹھا کر تصویر ہیں تھنچوا رہا تھا۔ ایک عجب گہما کہی تھی۔ جاروں طرف کوگ مست و من تظرآ رہے تھے۔ رانی چلتے چلتے نسبتا ایک وصلوانی جگہ پر پہنچ گئی جہاں جگہ ہے تر تیب کھاس ای ہوتی تھی۔ وہال اس نے ایک معیف عورت کو جا در بچیا کر بچھ تقافتی شام کارلیے بیٹے دیکھا۔ بر میا کے ماس مٹی کے برتن ہا تھ کے سلمے ، تعث کے کام کے خوب صورت بیک، بچوں کے تھادنے وغیر الظرآ رہے تھے۔ مانی کو جائے اس ضعیف عورت میں کیا نظر آیا تھا کہ وہ کشال ،کشاں اس کی طرف بھٹی چلی آئی تھی۔

مامنامه آکیزی 35 سنر 2013

گلِ جان اپنی جکہ ہے <sup>ح</sup>س وحرکت کھڑی روگئی۔ د ماغ تو جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ سامنے کوئی رنگ كوئى منظر بيس تقا\_ يمال سے كروبال تك تاركى كى حاورت كى تى -

روماء شاوعالم سے مہلومیں بیٹھی ہیکیاں لے لے کررور ہی تھی ۔شاہ عالم کا ہاتھواس کے سر پر تھا اور چیرے یرانتهانی د کھے تا ٹرات۔

'' بیٹا گھر میں کوئی تو الیں بات ہوئی ہوگی۔جس کا ان کے ذہن پر بہت برااٹر پڑاہے۔ یہ برین مجیرت وغیرہ اتنی آ سائی ہے نہیں ہوتا۔ بیالک ایسا حملہ ہوتا ہے جس کے سامنے بعض اوقات انسان بے بس ہوجا تا ہے۔جواس کی برداشت سے بہت زیارہ موتا ہے اور انسان کے حواس ساتھ چھوڑو سے ہیں۔

رو مانے جیکیاں کیتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی ممروہ صرف داواجان ، واواجان کر کے ہی رہ کئی۔شاہ عالم نے بوی بعدروی سے اس کے سریر ہاتھ بھیرا۔ رو ما انہیں بہت عریز تھی کیونکدرو مامیں ال کی او تی کی جان

بیٹا اب بس کردو،اس طرح سے جیس رو تے اور نا امیدی کو تفرکہا گیا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں ہمت ے کام لینا جاہیے۔انشاءاملدتعالیٰ آپ کی امال جان بالکل ٹھیک ہوکرائے یاؤں سے چلتی ہوئی کھر واکہیں آئیں گی۔ 'ان کے لیج میں بفتین کی وہ کیفیت تھی جوانہوں نے کمھے تھر میں روما کے وجود میں متعل کر دی تھی۔ '' دا دا جان سے بتا تیں برین ہیمر ج ہونے دالے وکوئی خطرہ تو نہیں ہوتا۔ میرامطلب ہے دہ .....مروائیو survive تو كرجاتے بين نال؟" رومانے جلدى سے آنسو بو كھے اور بھيلى بھيكى آئلمول سے شاہ عالم كى

''ارے بیٹا بیتوا ہے معمول کی بات ہوگئ ہے۔ ڈاکٹر تو اسے اب کوئی کام بی ٹیس سمجھتے۔ ہال پرانے وتقوں میں کیونکہ میڈیکل نے ترقی تہیں کی تھی اور وسائل بھی محدود تھے۔ تب یہ چھوٹے چھوٹے حاد تے بڑے حا دیتے بن جاتے تھے۔''انہوںنے بہت محیت بھری نظروں سے رو ماکے چیرے کی طرف دیکھا تھا۔وہ تو ت یقین کے بل ہوتے بررو ما کے اندرامید کے ہے شار جرائ روتن کرنا جاہ رہے تھے۔

"داوا جان امال جان بهت عصر كرتي بن المين داختي بن اسب يحد كرتي بن البول في جمين اسب کے دویا بھی تو ہے۔ کسی چیز کی کمی محسوس جیس ہونے دی .....حتیٰ کے باپ کی بھی آئیں۔' وہ سسکیاں لیتے ہوئے

' میں جانتا ہوں بیٹا تمہاری ماں خاتون آئن ہیں، مردوں کے لیے لفظ جوال مردی استعمال ہوتا ہے، میں تمہاری ان کے لیے بیافظ استعال کرتا ہوں۔ آفرین ہے ڈاکٹر صاحبہ پر کنتا بڑا اسپتال چلا رہی ہیں اور بورے کھر کی ذیتے داریاں ان کے کندھوں پر ہیں ..... بہر حال کوئی نہکوئی ایس ہوئی ہے جس ہے انہیں بہت صدمہ پہنیا .... ورنماتن باہمت خاتون اس طرح سے کرنے وال بیس ۔ ووا نے اب کسی حد تک اسے حواس كشرول كركيے تنے۔ اور چھشاہ عالم كي قوت يفين نے اس كے اندرتوانا كي بعردي تھي اب اس كے اپنے ذ ہن نے کا م کرنا شروع کردیا تھا۔اس نے چوری، چوری شاہ عالم کی طرف دیکھااور بہت مستحکتے ہوئے ہوئی۔ '' وا دا جان .....! وہ رانی آیا ٹال ..... کھرے جلی گئی ہیں تو شایداس وجہے امال جان کوشاک لگا ہے۔' رد مانے بڑے عام ہے انداز میں بہت بڑادھا کا کیاتھا .....وہ تواس کی طرف آئٹھیں چھاڑ کرو تھھتے ہی رہ سے ہے۔

رون مع ياكبري (34) متر 2013-

''جبوٹیزی''''رائی کی بات س کر بڑھیا کے ہوٹوں پرمشکما ہٹ پھیل گئی۔ '' بیٹا زمین پر جا در بچھا کر یہ چیز ہی جی رہی ہوں ہمہارا کیا خیال ہے میں کسی کل میں رہتی ہوں گی۔'' '' نہیں نہیں ایاں میرا یہ مطلب نہیں تھا۔میرامطلب تھا یہاں تو بڑا شراب موسم ہوتا ہے، آپ کوتو بڑا ''مئلہ ہوتا ہوگا۔'' اس نے جلدی ہے وضاحت کی۔

ور نہیں بیٹا، بچھے کوئی مسئلہ تیں ہوتا کیونکہ ہیں نے پینے جس کر کے اپنا گھر کیا پکا کرلیا،اب بارش آندهی سے بچت ہوگئی ہے، ہاں پہلے ذرای بارش سے سارے گھر میں پانی پانی نظرا آتا تھا۔' بوھیانے جواب دیا۔ دور بیت میں مسئل میں اور تھی اور کھی میں سیکھیا سملری بنایا ہے''

آآ مان تم کب ہے الملی ہواور تم نے پہ کھڑورسب پھھا کیلے ہی بنایا ہے؟" ""میں بیٹا! شوہرسر کیا، پھی جمونپر می تو اس نے بنا کروی تھی بعد ٹین میں نے محنت مشقت کر کے کھر پھ کرلیا۔" "" تق کیا آپ اپ بالکل اکمیں ہیں 'کہ رائی بتائبیں کیوں سوال پرسوال کیے جارہی تھی۔ ایک کزور تنہا پوڑھی عورت اے انجائے میں بہت وصلہ بخش رہی تھی۔

'' بینا، پوشام ذهل رہی ہے، تم اکملی جوان جہاں آئری اوھراُدھرگھوم رہی ہو، ادھر طرح کے لوگ۔
گھوستے ہیں ، تہبارا اپنا ٹھکا اکہاں ہے؟' رائی بڑھیا کے سوال پر چونک پڑی اور ڈیٹن سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
'' امال پہلوتم دوسورو پے بلکہ ایسا کرو یہ دو تھے دے دوادر پانچ سورو پے لے لو۔' رائی نے خواہ تواہ ہی پؤھیا ہے دو تھی ادراس کا کون سا گھرتھا۔ جہال وہ یہ فہ کیوریشن پڑھیا ہے دو تھور پر ہی ہوئی ہوئی ۔ جہال وہ یہ فہ کیوریشن پیس کے طور پر ہی ہوئی ہے تہارا پیر تو ہوں کی کیاضر ورت تھی ادراس کا کون سا گھرتھا۔ جہال وہ یہ فہ کیوریشن پیس کے طور پر ہی ہوئی ہے تہارا پیر تو بہت سول کے پاس ہوتا ہے کی کریا بی سوکا نوٹ پکڑا اور پولی۔
'' بیٹی بہت بڑا دل ہے تہارا پیر تو بہت سول کے پاس ہوتا ہے کین اللہ دل کی کو دیتا ہے۔ ہیں تم سے قالتو میں منافع نہیں اوں گی ۔ لو یہ پکڑ داپ پر پاقی کی مظاہرہ کیا تھا۔
قالتو میں منافع نہیں اوں گی ۔ لو یہ پکڑ داپ بیل کیوں اتنا متاثر کررہی تھی ۔ دو اس کی طرف کی لمجے دیسی وری ان اس نے بڑھوں ہے یہ بیور وریا گیا۔ وریکمل خود مختاری کی ایس ہوتا ہے یہ بیور وریا گیا۔ دوریکمل خود مختاری کی ان مقار ہی ہو ہو گئی ۔ بڑھیا نے گئی۔ بڑھیا نے پھراے کو کا۔
ایک اس بیٹ بڑو دنیا تی ہیں جنت ہیں ہی ہے۔ مائی نے سوچا اور قدم بڑھانے گئی۔ بڑھیا نے پڑھا کی کو مشار کی کو کا۔
'' بیٹا بیا پنا سوکا توٹ پکڑو۔'' رائی اس سے کی گڑ کے فاصلے پر پڑچ چکی تھی۔ اس نے بڑھیا کی طرف مڑ کر کو فاصلے پر پڑچ چکی تھی۔ اس نے بڑھیا کی طرف مڑ کر

دیں اماں میں نے کہاناں پیم رکھانو، یہ مجھوتمہارا آج کا منافع ہے۔ میں کل پھرآؤں گی تہارے ہاں۔'' رانی یہ کہ کراس راستے پرچل پڑی جواہے ہول کی طرف لے جارہا تھا۔ پر هیا جرت کی تصویر بنی اس کی طرف دیکھے جارہی تھی۔

الله المذاخ الله من به سعفه النام كالمشقى كها يتوقعس الأن السرجة وا

بڑھیااب تک کی ہونے والی تیل گن ری تھی۔ ہاتھ ٹیل کچھنوٹ تنے اور مپاور برکائی سارے سکے۔ ''امال یہ پچھا کتنے کا دے رہی ہو، ویسے آج کل تہمارے سکھے تو بہت بکتے ہول کے ،لوڈ شیڈ تک جواتی ہورہی ہے۔''

وروسوروپے کا۔ پر معیاتے جواسے کام بن بانہامتنز ق کی بچو تک کرسرا تھایا پر بری بے نیازی سے بولی۔

"اتنامهنگا جُراني في آجمعيس يميلا كركها\_

یو صیائے دور تھیلے ہوئے تکھے ہاتھ بڑھا کرقریب کرلے یوں جیےا سے بیخطرہ ہوکہ رانی کوئی پھھا بغیر قیت دیےا ٹھا کر بھاگ جائے گی۔

" میں تو بہت سنے وی ہوں، آپ إدھراُدھر گھوم کر دیکی لو۔ اس ہے کم پیمیوں کا لمے تو جھ ہے آگر کہنا، میں زیادہ منافع نہیں لیتی اس بیکھے پر مجھے دس پندرہ روپے لیس کے لینا ہے لوور نہ راستہ دیکھو۔ "بڑھیا نے دکا نداروں والی مصنومی خوش اخلاقی کام مظاہر ہونیں کیاتھا بلکہ ایک طرح سے پتھر بچوڑے ہتے۔

رانی دوسری چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے تکی تھی۔اے ان چیز ول سے دلچی تبیل تھی۔اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کچھاور سوچ رہی ہے۔ بر میائے ویکھا کہ اس کی گا بہت تو اس کی جما ڈس کر بھی اسی طرح سے بلکہ پڑی تکی ہے بیٹھی ہے اس نے خود بخو واپنے لیجے میں ٹرٹی پیدا کرئی۔

" بیٹا جو بھی چیز لوگ بہت مناسب وام آلیس کے۔ میں اپنے روز کاخر چہ ڈکالتی ہوں، میں نے کون سا بینکوں میں مال بیخ کرنا ہے۔ آج میری کل دوسرادن ....."

" امال تم بہت خوش قسمت ہوج تہیں تو مزید جینے کی قکر ہی ٹہیں اور مند سر مایٹے تم ہونے گی۔' را بی نے بو هیا کی طرف پڑی ستائش بھری نظروں ہے ویکھا۔ بو هیا را بی کی بات س کر مسکرا دی۔ جیسے اسے را بی کی بات بہت انجی کی ہو۔

" بیٹا اسکی محوم رہی ہو، مال ، یاپ کے ساتھ آئی ہویا بال بچوں کے ساتھ ؟"
رائی ایک وم گڑیز اسٹی مگر اس نے فوراً ہی خود کوسنجال لیا تھا۔" امال اکیلا ہی سمجیس میرا و نیا میں کوئی ہے جی بیش ۔" رائی کی ہات میں کر بڑھیا نے یول سراٹھا کررائی کی طرف و یکھا جیسے اس نے وہال بیٹے بیٹے ہم میں اور ایس میں اور ایس کی میں اور ایس کھوڑ والے میں اور ایس کی میں کی میں اور ایس کی میں کی میں اور ایس کی میں کی کر در ایس کی کی میں کی میں کی کی میں کی میں کی میں کی میں کی کی کر اور ایس کی کی میں کی کی کی کی کی کی کر اور ایس کی کر ایس کی کر اور ایس کی کر اور ایس کی کر اور ایس کی کی کر اور ایس کی کر ایس کر اور ایس کر اور ایس کی کر اور ایس کر اور ایس کر ا

و ابن کو بہت جمرت ہے دیکے رہی تھی۔ وہ ایک خوب صورت جوان اڑ کی جود کیمنے سے لگتا تھا کہ تھی بہت امیر خاندان نے تعلق رکھتی ہے۔

" ' ' کوئی نیس ہے ۔۔۔۔؟ ایسا کیسے ہوسکتا ہے بیٹا مال، ہاپنیس رہتے تو دنیا میں اور بھی رشتے ہوتے ہیں، بیا، تایا بھویٰ ، ماموں کوئی تو ہوگا تاں!''

''کونی نیس ہے امال یقین کردے' رائی کے اس جواب پر بر حمیائے پھر فکر مندی ہے اس کی طرف و یکھا تعا۔اس کے حلق سے بیچے بیہ بات اتر نیس رہی تھی تکر جزیزی ہوکر رہ گئی اورخودکومزید سوال کرنے ہے روک لیا۔ ''امال تم کھاں رہتی ہو؟'' اس نے بر حمیا کی کم صم می کیفیت و کیوکرٹی بات شروع کردی۔

" بیٹانیاد و دورتیس رہتی۔ بیسائے بہاڑی پر کمر نظر آرہے ہیں ناں وہیں پرمیری جمونبر ی ہے۔ "بوسیا تے ایک گہری سانس کے کر گہری نظروں سے رانی کی طرف دیکھااور پچھ سوچے ہوئے جواب دیا۔

مانتامه باکنور 36 ستر 2013

W

مجھ ہے ملیے

میرانام کا جل شاہ ہے، میراجنم دن سات جولائی ہے۔ ہیں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ مربی انجیرٹر یڈنگ کورس کیا ہے۔ شادی ہے بہلے دوسال تک ملتان کے ایک پر ائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کی بجرشا دی کے بعد ملازمت چھوڑ دی۔ میرے مشاغل میں اچھی کہا میں پڑھتا، تصویر میں بنا نا لینی مصوری، کہانیاں لکھتا، مختلف اسٹارڈ کے بارے میں معلو مات رکھنا، فی کوریش ہیں بنانا شامل ہیں۔ ہنر اسٹارڈ کے بارے میں معلو مات رکھنا، فی کوریش ہیں بنانا شامل ہیں۔ ہنر امیں ملائی، کڑھائی، کہائی ، صفائی کھا نا بنانا اور گھر کے دوسرے کام وغیرہ ہیں نے دیوائی کی حد تک گلاب بہوتیا اور خوشبو میں کیے آئی کی حد تک گلاب بہوتیا اور خوشبو میں بھی چیز کی خوشبو کو صورت تہیں کیا۔ پند یدہ لیاس ساڑی اور شلوار قبیل اور خوشبو میں میری زندگی کا خوب صورت ترین لحہ جب میں پہلی ہیں، موسم جھے خزاں کا لیند ہے۔ پند یدہ شہرا پنا ملتان ہے۔ میری زندگی کا خوب صورت ترین لحہ جب میں پہلی مرتبہ براؤ کا سنٹک ہاؤس، ملتان کی، میری ایک خواہش ہے کہ میرے بال بہت لیے ہوتے۔ اپنی پہند یدہ عادت مرتبہ براؤ کا سنٹک ہاؤس، ملتان کی، میری ایک خواہش ہے کہ میرے بال بہت لیے ہوتے۔ اپنی پہند یدہ عادت مرتبہ براؤ کا سنٹک ہاؤس، ملتان کی، میری ایک خواہش ہے کہ میرے بال بہت لیے ہوتے۔ اپنی پہند یدہ عادت

یہ ہے کہ دومروں کے معاملات میں وظل نہ دیتا اور خواہش یہ کہ دومرے بھی میرے ذاتی معاملات میں دھل نہ
دیں۔ 90 وے کلمنا شروع کیا اور مختف ڈاتجسٹوں میں شائع ہوئی رہی ہوں اور اب یا کیڑہ کی آتی تعریف کی ہے
کہ اب اس میں بھی آ غاز کر رہی ہوں اور اس تعارف سے ہی میرا آ غاز ہور ہا ہے، میں آزاد نظمین گھتی ہول،
کہانیاں ماٹان کے اخبار سنگ میل میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ جھے خصر بہت کم آتا ہے، خصے کی حاست میں خاموش
رہتی ہوں آور خود کو معروف رکھتی ہوں، دومری صورت میں، میں پولتی ہوں اور دومروں کو خاموش رہتا پڑتا ہے،
میں اکثر لوگوں کی زیاد تیاں بھول جاتی ہوں۔ کمر میں جھے بلوگہا جاتا ہے، مادری زبان سرائیکی ہے، عزیز ترین
ہیں اکثر لوگوں کی زیاد تیاں بھول جاتی ہوں۔ کمر میں جھے بلوگہا جاتا ہے، مادری زبان سرائیکی ہے، عزیز ترین
ہیں ایک تو جھوتی بہن اور میری بنی پاکیزہ کو کی جھے بچھے کہد دیتو اسے شاید معاف کردول لیسکن اگر کوئی میری
بہتی ایک تو جھوتی بہن اور میری بہت مشکل ہے کہا ہے معاف کردول۔

كاجل شاه وملتان

تواس کی به بدزیاتی برداشت کرنے والا کوئی تبیس ہوگا۔ مال سے بڑا دل کس کا تبیس ہوتا اور مال کے سوااتی یا تنس کوئی من مجی تبیس سکتا۔ بیدو تیا بڑی بے مروت ہے ، ذرالحاظ تبیس کرتی۔ 'صابرہ نے شبینہ کی طرف ویکھا اور بڑی ہے بسی کی کیفیت میں بولی۔

"ای آپ تو مجمعی جس بال که آپ امارے لیے کئی ضروری جس، خدانخواستہ آپ کو بچھ ہوگیا تو اما اکیا بے گا۔ آپ خودکوسٹیالیں میراول کہتاہے بھائی جان آپ کوتھوڑی دیر میں ضرورٹون کریں گے۔ انہیں خود کھی احساس ہور ہا ہوگا۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ اس وقت آپ کئی تکلیف سے کزررہی ہوں گی۔ "شہینہ نے صابرہ کا ہاتھ پکڑااورا ہے گال سے لگاتے ہوئے بڑے بیادسے ہوئی۔

"میناای بات کا تو دکھ ہے کہ دات ہے اگر آیا ہوا ہے تو اب تک اسے مان کا خیال بھی آیا۔اسے احساس نہیں ہوا کہ جس مال کواُدھر چھوڑ کر آیا ہوں وہ جیتے جی مرجائے گی۔ اثنا سنگدل تو میرا بچہیں ہے۔ بجھے تو طرح، طرح کے دہم آرہے ہیں۔ جھے خدا کے داسطے ..... خدا کے داسطے جھے اس کی آ داز توسنا دو....اس کا نمبر ملاؤ کیا چااب اس نے بیٹری جارج کر لی ہو، دیکھو ہوسکت ہے اس دقت اس کا فون کام کررہا ہو، جلدی کرد۔"

"ا من آپ لیٹی رہیں، میں ویصتی ہوں آگر بھائی نے فون اٹینڈ کر لیا تو میں آپ کو بلالوں کی۔ آپ بس آرام کریں۔ "شبینہا پی جگہ ہے اٹھی اور بہت زیاد وفکر مند نظروں سے مال کود کیھتے ہوئے بہرنگل گئ تھی۔ جہر ہیں کا میں۔ "شبینہا پی جگہ ہے اٹھی اور بہت زیاد وفکر مند نظروں سے مال کود کیھتے ہوئے بہرنگل گئ تھی۔

جابرعلی، ایس ٹی کے کمرے میں بیٹھا ہوا جائے گی رہا تھا۔ ایس ٹی کے چبرے پر بورے اطمینان ک کیفیت تھی۔ جیسے آے اپنی کامیا ٹی پر یقین ہور ہاہو۔

'' و اسرآب سے آیک ریکویسٹ ہے ؟ جا برعلی جا ہے کے تھونٹ مجمرتا ہوا سوج رہا تھا سوچے سوچے اس نے اپنا سرا ٹھا کرائیس نی کی طرف و کیکھا اور چکھا ہے ہوئے کو یا ہوا۔

'' بولو، بولو، جابرغلی۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ تکلف ہے؟ الیک کیا بات ہے بو انگیاتے ہوئے بول رہے ہو۔' ایس پی جو ہوی مہری نظروں ہے اس کے تاثر ات جانچ رہاتھا۔جلدی سے بولا،۔بلکہ ایس پی نے جابرعلی کا ایک طرح سے حوصلہ ہو ھایا۔

مرین ایک تخواہ دارآ دی ہوں ادرا بھی تک بچوں کی شادی کے لیے بھو تیں جوڑ پایا۔" مامنام میاکموں 190 مسنی 2013 میرے ہیچ کوڈ ھونڈ کرلا ڈ۔ ور شدھی جان وے دول کی شہینہ۔'' ''اور نے راید انسٹس میں اگر کی آرچوں آئے۔ سے بچیئٹ نہیں ہوں

''ائی بات توسیس، بھائی کوئی چھوٹے سے پنچے تو نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ جوان ہیں ،اپنے لیے بہت پچھ کر سکتے ہیں اور ووان پڑھ چاہل بھی نہیں ہیں۔آپ کیول اتن فینشن لے رہی ہیں۔'' شہیز جیسے بولنے بولنے رودی۔

''بیٹا اس نے تو گھرے نکل کر مال کونوں تک نہیں کیا۔ارے میرا تو دل بیٹیا جارہ ہے۔خدانخواستہ کچھے۔ ہونہ کیا ہو ورنہ وہ نون تو کرتا ضرور ۔۔۔۔۔ ویکھوموبائل تو اس کے پاس ہوتا ہے۔ بنا کرنہیں کیا بعد میں نون کرویتا۔ بنا تو دیتا وہ ہے کہاں۔ جھے ایک پلی چین نہیں آ رہا۔ میراتی جہ در ہاہے کہ میں نظے یا کاں ، نظے سراس گھرسے نکل جا ڈیں ،امرے کمس کام کی الی ٹرندگی کہا والا دکی شکل کوتر سی رجوں۔''

ستارہ نے ایک دم مال کے ہاتھ تھام لیے اور بہت محبت سے ہاتھ پر بوسا دیا۔

''ای خود کو سجمانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اچھا ہوا بھائی چلے گئے یہاں ہے۔ یہاں تو سختے ، دو پہر ،شام مرف ظلم کی کہائی ہے ، وہ اس ماحول سے دور رہیں گے تو پچھ کر کے دکھا ہی دیں گے ۔' صابرہ ایک وم اٹھ کر جیٹے تی تھی ۔اس نے تھیٹر مارٹے کے انداز میں ہاتھا تھا گرستارہ کو گھورا تھا۔

" " تیری اس زبان نے گھر میں آگ لگا دی ہے۔ خاموش ہوجا ، بالکل باپ پرگئی ہے پھیٹیں سوچتی ہوئے۔" ستار واحتیاط کے حتمن میں مال کے قریب ہے اٹھ گئی کہ کہیں واقعی صابر واس کے تھیٹر بھی رسید نہ کر دے گروہ بولنے سے باز نہیں آئی۔

''ای ، پچرباپ پر بی جاتا ہے ، طاہری بات ہے مال پر جائے گا یا پ پر بی جائے گا۔''
''ستارہ تم بہاں سے چلی جاؤ ، و کیوربی ہوکہ ای کی حالت کنی ٹراب ہے پھر بھی بولے چلے جاربی ہو بولے جاربی ہو گا اور بر کی ہے ہی کی گیست میں بولی۔ ستارہ کی جاستارہ کی جارت کی کی گیست میں بولی۔ ستارہ نے خصے بحری نظرول سے شبید کی طرف و یکھا اور باہر جائے کے لیے لڈم بر حاویے۔ جاتے ہوئے بھی وہ بر بر اربی تھی۔ انظرول سے شبید کی طرف و یکھا اور باہر جائے کے لیے لڈم بر حاویے۔ جاتے ہوئے بھی وہ بر بر اربی تھی۔ ''سب کو خصر آ رہا ہے ، سب اپنا آپنا خصر اتا رہے ہیں ، میں اپنا خصر اتا رقی ہوں تو یہ غیر قالولی ہوجاتا ہے۔ جسے باتی تو سب قانون کے وائر سے میں دیجے ہوئے کا م کرد ہے ہیں۔''
ہے۔ جسے باتی تو سب قانون کے وائر سے میں دیجے ہوئے کا م کرد ہے ہیں۔''

" بیٹا اس لڑکی کی وجہ سے آج میرا بیٹا گھرے بے گھر ہوگیا ، دیکھوٹم اسے سمجھالو، اس کو بتاد وکہ مال مرگئی

مامنامعهاکيزلا 38 سن 2013

أديبت بهت شكريه مرآب نے محصے بالكل ديليكس كرويا ہے۔

'' بھٹی تم جہز کی بات کرڈے ہو، اب میری سنو وارث علی جمدے کہدر ہاتھا کہ میں تم ہے یہ بھی کہد دول کہ تم کھانے وانے کے چکر میں بھی مت پڑتا۔ ہم خود کسی ہوٹل میں بندوبست کرلیں گے۔ نکاح گھر پر ہوگا۔ ڈِ ٹرکسی ہوٹل میں اور و دیجی نام تہاری ظرف ہے ہوگا۔''

جابرعلی نے چونک کرمرا شایا جیسے اس کی خود داری بلیلا کررہ کئی تھی۔

' مر میں جو نے تینوں کے تاج اپ مر بر جاتا تہاں جا بتا ۔ آپ وارث علی ہے کہیں کہ وہ ولیے کا ڈر جد هر مرضی وے ۔ برے ہوئی میں وے یا جھوٹے ہوئی میں وے اس کی مرضی کیکن میں اس کا اتنا برا احسان کے بین بیس وے سکتا ۔ پچھ تو میری خودواری کا خیال کریں ۔ آپ جائے ہیں کہ اس تھے میں میری عمر گر دگئی ہے۔ آپ نے بھی تہیں سنا ہوگا کہ میں نے بھی کی ہے دئ رویے بھی لیے ہوں ۔ بھے تو کوئی بہاں بھی جائے پلادیتا ہے تو میں جائے کے بیسے خوددے دیتا ہوں۔ ' وہ برسی آ جسٹی ہے کویا ہوا ۔

" فیابر علی بین تمهاری آنا اور خود داری کوهیس تبین پہنچاؤں گائم اطمیمان رکھو۔ بین تمہیں پورامحکمہ اور جہال جہال جہال جہال تم المعیمان دکھو۔ بین تمہیں پورامحکمہ اور جہال جہال جہال تمہاری ایما عداری کو جائے ہیں اور اس وجہ ہے پور محکمہ تمہاری عزت کرتا ہے۔ "ایس پی جابر علی کی بات من کرمسکرا دیا اور اپنے شاطراندا نداز چھیاتے ہوئے بری جدردی ہے کو یا ہوا۔

جابرعلی نے اکساری کے اثراز میں مرجمکالیا۔

" مَمْ فَكُرِنَهُ كُرُومِين وارتُ على سے كہدووں كا كہ بھي جابرعلی نكاح والے دن شربت بلائے يا ہائی ٹی... اسپنے حساب سے کھانا كرے ،جمیس كوئی اعتراض نيس ہے۔ "

" مرآب کے تعاون سے اتنا بڑا مرحلہ بہت آسان دکھائی دے دہاہے ، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، سب کام بخیروخو ٹی انجام پا جا کیں۔ " جابر علی کے چبرے پر سکون اور خوشی کی کیفیت جھلکنے لگی اس نے جائے کا خالی کپ پرچ نیس دکھا اور ایس فی کی طرف د کیچ کر مشکر ایا جیسے شکر بیا دا کررہا ہو۔

الیں بی نے بہت دل ہے آمین کہا تھا۔ جا برعلی اشینے لگا تو ایس بی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیشے دہتے کے اشارے سے بیشے دہتے کہا۔ جا برعلی اشینے اٹھنے بھر بیٹے گیا اور سوالیہ نظر ول سے ایس بی کی طرف دیکھنے لگا۔ "'وہ جا برعلی جب ساری ہاتیں طے ہو پیکی ہیں تو زکاح کی تاریخ بھی دے دد۔''

" نكاح كى تارخ يه واير على جوكك كراليس في كي شكل ديكين لكاي "مروه نكاح كى تاريخ تو يس كروالوب ماهنامه باكتيزير (40 مست 2013 مست 2013 م

ے مشور "کرتے ہی آپ کو بتاسکوں گا۔" " میائے دو جا برعلی ، چلتی تو تنہاری ہے۔ تم نضول میں گھر والوں کومشورے کے لیے تکلیف دیتے ہو۔ جہاں تم انہیں اتن تکلیفوں سے بچارہے ہو،اس تکلیف سے بھی بچالو۔ پہیں آج کی تاریخ میں بیمعاملہ بھی ایک طرق ہوجائے ۔" الیس ٹی بنس ویا اور شرم انداز میں بولا۔

'' پھر بھی سر ،اطلاع تو مگر میں ہوئی جا ہے تاں۔ تھوڑی بہت تیاری تو ہمیں بھی کرنا ہوگی۔' اس نے ذراجیجکتے ہوئے جواب ویا عالانکہ دل تو جا ہ رہاتھا کہ کہہ دے کل آجا کیں میں نے کون سایا زاروں میں پچی کو نے کر پھرنا ہے یا خربیداری کرنا ہے۔

و فریک ہے، تعیک ہے جابر علی میں تمہار ہے فون کا انتظار کروں گا کیونکہ بیرے نون کا انتظار وارث علی

'' جی سرانشا واللہ تعالیٰ آج بیٹمام معاملات طے ہوجا کمیں گے۔آپ گلرلیس کریں۔'' ''او کے چلو پھراب ہم اپنا الینا کام کرتے ہیں۔۔۔'میک ہے۔'' جابرعلی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کیا۔الیس پی کوسلیوٹ کیا اور ایڑیوں کے نل در داڑے کی سمت کھوم کیا۔اس کی چینے ہوتے ہی الیس پی کے ہوتوں پر فاتحانہ مسکرا ہٹ کھیلنے گئی۔

\*\*

شاہ عالم ہنوزرو ماکے ساتھ اس کے گھر بیں موجود تھے۔ کا نکازبھی کالج سے آئے کے بعد دہیں جگی آئی متنی۔وہ اپنی سیلی کے ثم پراس سے زیادہ نڈھال نظر آ رہی تھی لگتا تھا کہ وہ رودے گی۔

روما کا تو پہلے ہی روروکر برا حال ہور ہاتھا۔ دوحاد نے کے بعد دیکرے اس کھر برقیامت بن کر تو نے سے ۔ رائی کا بغیر بتائے گھر سے جلے جانا اور پھراس کے بعد ڈاکٹر مہر جان کا کوے بیل جلے جانا۔ وہ تو بیٹسوس کے روزی کی جیسے کسی اجنبی جگہ برتنا کھڑی ہوا در گھر تک جانے والا راستہ بھی بیل آر ہا ہو۔ ثناہ عالم اور کا نتاز اے بڑی ہدردی سے منعبالنے کی مسلسل کوشش کررہے تھے۔

" روما دیکھو، رونے سے بچونیس ہوگا تمہارے رونے کی وجہ سے میرا دل جاہ رہا ہے ہیں ہی بھی رونا شرد کا کردوں۔ رویا بچھ سے تمہارار ونا دیکھا نہیں جارہا۔ خدا کے لیے خاموش ہوجا ڈ' کا نکازا سے گئے سے نگروٹ کردوں۔ رویا بچھ سے تمہارار ونا دیکھا نہیں جارہا۔ خدا کے لیے خاموش ہوجا ڈ' کا نکازا سے گئے سے لگائے چپ کراری تھی گراس کی ہچکیاں تھم کے نہیں دے رہی تھیں۔ اس وقت پورچ میں کارکے ہار ہی کہ آواز کو تی گئی اور دیا سے چھکی کرکا نماز کے گئر ہے ہے سراٹھایا۔ اس کی آٹھوں میں خوش کی چک لہرائی تھی۔ " بھے لگناہے امال جان آگئی ہیں۔ " یہ کہ کررد ماویواندوار پورچ کی طرف دوڑی تھی۔ میں اس کی تھی سے بھی میں بیٹ بھاگی تھی۔ شاوعا کم نے کا نماز کی طرف دیا گئی۔ اس کی تاریخ وہ دورو ماکے بیچھے سریٹ بھاگی تھی۔ شاوعا کم نے کا نماز کی طرف دیا گئی۔

بوری شن کھڑی کارے کل جان اثر رہی تھی۔رو ہائے کل جان کی پشت پر و یکھا اے کل جان کے سوا اور کوئی دکھائی نیس دیا۔ ندامیل خان اندمبر جان ..... وہ جما کتے ہوئے کل جان کے گلے سے لگ کی اور مجموث مجموث کردونے کی۔

''آپ اکلی کیوں آئی ہیں، امال کہال ہیں؟ کیسی طبیعت ہے ان کی؟''گل جان نے بہت محبت اور نرقی سے روما کے سریر ہاتھ پھیرا۔

" بيٹا آپ کی آمال جان آپتال بیل ایڈ مٹ ہیں رسی لوگ دعا کررہے ہیں ،آپ بھی دعا کریں۔''وہ ملعنامہ باکھوز 117ء ۔ منی 2013ء

W

PO

K

0

6

Ų

•

9

m

ایک ٹھنڈی آہ تھرکے یولی۔ کا تناز ان کے قریب جا کر گھڑی ہوئی تھی اور دہ تھی بڑی آس بحری تظروں سے گل جان کی طرف رکھ ربی تھی کیس کل جان کے چرے پر چھائی مایوی اور تشویش نے اسے ہراساں کردیا۔ خالہ جان کیاا ماں جان ہے ہوش ہیں ، ڈاکٹرز کیا کہ رہے ہیں ، خدانخو استہ کوئی میریس بات تو نہیں بررانی آیائے کی کردیا ،اب ....اب میکی اوسی کی بوگاءاس مربر بہلے بی کون می خوشیاں برس دہی تھیں ا ہماری قسمت میں بھی رہ گیاہے ، خولہ جان .... ہم زندگی بحرائ طرح ۔ویتے رہیں ہے۔' میہ کہ مررو ما بھو پیوٹ کررونے گی گل جان کی آتھوں ہے بھی آسو ہے گئے اگر چداس نے جاہا تھا کہ رو ما کے سامنے كم ورند براي ان كى آئلسى نە تىكىس سە تكرروماكى بات من كراس كے دل پر زبر دست چوت پرى تى اختیار کھونیٹھی تھی۔ بھرائی ہوئی آ واز میں صرف اتنا ہولی۔ '' بیٹا بارہ برس بعیدتو تھوڑی کے دن بھی پھرتے ہیں ، بیکس کتاب میں تکھا ہے کہ جوآج ہے وہ ہمیٹ ابسارے گائے تم اپنا مقدر لکھوا کر لا کی ہو، شروری نہیں جورانی کا، بیر اُتمہاری ایاں جان کا مقدر تھا کوہ تمہارا مو، ہر بچاینا تصب لکھوا کر لاتا ہے۔ ' وہ رو ما کو مجھانے کے انداز میں کہدرہی تھی۔ می ہی تو ہوسکتا ہے خالہ جان میرامقدرسب سے زیادہ خراب ہو۔''روما ہیکیاں روک کریولی۔ کل جان نے وال کرروما کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا... . کا نتاز آ کے برسمی اور روما کوگل جان سے الگ کیا ہے وقو فی کررہی ہوروماء خالہ جان تو خودِ پہلے ہی اتنی پر بیثان ہیں ہتم ایسی یہ نیس کر سے انہیر پریشان کروگی ۔ خدانخواستدان کی بھی طبیعت خراب ہوگئی تو پھر کیا ہوگا۔ خودکوسنبالو۔'' '' ماشاءالله تم چیونی سی عمر میں کتنی تمجھدار ہو کا نکار …اے بھی پیچیفٹل کی باتیں سمجھاؤ، یہ تو بجوں ہے مجى كن كررى ہے۔ايى الني سيدى باتيں كرتى ہے كدول بيھ، بيھ جاتا ہے۔ بيں دعا تيں ماتك ماتك كرتنك تحقی ہوں کہ بااللہ اس کی زندگی کوخوشیوں ہے بھروے میا اشداس کے حال کو بدل دے۔ 'مکل جان نے کا کتا کی طرف و یکھااور پڑے شیل کہے میں یولی۔ \* خالہ جان بس آپ اینے آپ کوایسے بن بہلاتی رہیں ، کہاں سے آئیں گی خوشیاں؟ اب تو رالی آپا **؟** ال تھرسے چلی تی جیں، ساری زیم کی کے لیے مسئلہ چھوڑ کر ....اب جارا کام بی کیارہ گیا ہے۔ بس بیٹھ روتے رہیں گے۔ 'رو ما کھروہی تھی۔ کا کا زینے پیار جرے انداز میں ایک وصب رو ماکی کمریر نگائی۔ "وحمهیں سمجھ نہیں آرہیء اپنی پریشانی کم کرنے کے بجائے خالہ جان کی پریشانیاں بڑھا رہی ہو کیوں مالیوں کررہی ہو،خود بھی حوصہ کرو اور خالہ جانی کو بھی حوصلہ دو۔'' '''کہاں سے لا وُں حوصلہ؟ کمبی اچھی خبر کِی امید بھی تو ہو۔ و مکھ تو رہی ہو، کیا ہور ہاہے اس گھر بیل۔''رو نے اپنے آنسو بو تخیے اور کا نئاز کی طرف دیکھا۔ گل جان نے رو ما کا باز ویکڑ ااور اپنے سینے سے نگالیا۔ ا میں خبر کل بچھا جھا ہوجائے۔ رانی کو تاش تو کررہے ہیں اور تنہیں یا ہے بتہاری اماں جان کا بن الرّرمون ب، انہوں نے بورے ملک میں شلیفون تھمادیے ہتھے۔ آج کل میں را بی کا پتا جل جائے گا ، انشاء اللہ ' ' بس مجمی کریں خالہ جان اب تو ہم خو د کو بہلا بہلا کر بھی تھک گئے۔ آئے تک اس ملک ہیں کسی بحرم کوس ہوتے دیکھی ہے آپ نے ،کوئی ج کچ کا مجرم بکڑا ہواو کھا ہے ،خبرین آ جاتی ہیں کہ مجرم بکڑا گیا اگر بکڑ لیے مامامه باکبری (42) مئى2013•

ш

Ш

ш

جیں تو سزا کیوں نہیں دیتے ہیں، کچھٹیں ہوتا یہاں،نضول میں اپنے آپ کو بہلا نااور سمجھاتا ہے۔'' '' خدا کے لیے خالہ جان کا پیچھا چھوڑو، چلوآ ؤ میرے ساتھ تہیں میں پچھکھلاتی ہوں،تہارانو کر بتار ہاتھا کرتم رات سے بھوکی بیٹھی ہو، چلوآ ڈیکا کناز نے اب روما کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لیااور بہت دلسوزی ہے کو یا ہوئی اور میرکل جان کی طرف متوجہ ہوکر ہوں۔ اور میرکل جان کی طرف متوجہ ہوکر ہوں۔

مراس کاسل فون آف ہوا واجان بھی آگئے تھے۔ میں تو کا انج ٹی ہوئی تھی اور کا انج سے میں نے رو ما کوفون بھی کیا تھا محراس کاسل فون آف تھا تو میں بجو گئی کہ شاید ہدرات بھر کی جا گی ہوئی تھی سور بی ہوگی اس لیے میں نے لینڈ لائن تمبر پر فون نہیں کیا وہ تو جب میں گھر آئی تو یہ جلا کہ رو مانے داوا چان کوفون کیا تھا اور دا دا جان ، رو ماکے پاس ہیں ، بس میں بھی کپڑے چینج کر کے یہاں آگئی اگر آپ کو اسپتال میں رہتا ہے اور آئی کو آپ کی ضر درت ہے تو آپ بوی بے فکری سے وہاں رہ سکتی میں میں اور دا دا جان رو ماکے بیاس ہیں۔'

م کل جان زکا نئازی طرف دیکھا، بزرگوں کے اندازیش تسلی دیق ہوتی کم عمراور معصوم کی لڑی جیسے گل جان کے ول میں امر گئی اے یوں لگا کہ جیسے اس بحرائی وقت میں ان داوا ہوتی کا دجود کسی تعت ہے کم نہیں ہے۔ '' جیتی رپو بیٹا۔۔۔۔۔اللہ تہمیں برطرح کی خوشیاں ویکھنا نصیب کرے۔'' وہ آگے بڑھی اور اس نے کا نئاز کے سر پر پیارے ہاتھ بچیرا۔اب وہ تمنیوں اندر کی طرف جاری تھیں۔ جہاں شاہ عالم ان کا انتظار کررہے تھے۔

بر ہان اپنے کلاس فیلواورا پے بہتر مین دوست تعمان کے ساتھ اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیضا بات کرر ہاتھا۔ وہ تعمان کو اپنا سارا و کہ درو کہد کر ہاکا ہو گیا تھا۔ نعمان کے چہرے پر دوست کے لیے ہمدردی میں اپنائیت اورفکر مندی کے تاثر اسٹنٹش تھے۔ وہ ایک مک بر ہان کی طرف دیکے رہاتھا۔

" اراس ملک میں تو پولیس انسروں کے بیچشنراووں کی طرح زندگی گز ارتے ہیں، من مانیاں کرتے پھرتے ہیں بول گلا ہے کہ جیسے ساراشران کی جیب میں ہوا ورتم اپنے آپ کو دیکھو، پھو بھی نہیں ہے تہمارے پاس ایک جیست تھی وہ بھی نہیں رہی۔' چند لیجے سوچنے کے بعدوہ آ اسکی ہے کو یا ہوا۔

'' لکین میں ان میں سے نہیں ہوں نعمان جوخود پرترس کھا کر زندگی گزار دیتے ہیں اور آتے جاتے لوگوں کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے ان میں سے کوئی نجات دہندہ کوئی فرشتہ نکل کر باہر آئے گا اور اس کے سارے مسئلے ملک جھیکتے میں حل کر دے گا۔ایسانہیں ہوتا میری ای کہتی ہیں ہشتے کے ساتھ و نیا ہوتی ہے روئے والا اکیلا ہوتا ہے، میں وہ اکیلا انسیان بن کراس دنیا میں زندگی نہیں گزاروں گا۔''

نعمان کی آنکھوں میں ستاکش تا ٹرات بہت واضح تھے۔اب اس نے بر ہان کی طرف و کیکھتے ہوئے بڑی پے ساختگی ہے کہاتھا۔

''یارتمہاری با توںنے تو جھے ایک نئی سوچ وی ہے اورتمہاری ٹود داری نے جھے متاثر کیا ہے جمہیں دکھیے کر جھے اندازہ ہوا کہ زندگی کتنی مشکل ہے، تم تو جائے ہی ہو بیں جار بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں ،سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔میری زندگی میں تو ٹی الحال کوئی مشکل نہیں آئی کہ کوئی جھے حوصلے اور ہمت کا سبق و سے کیکن تمہاری دوستی میں بہت جلدی میں نے بڑا جہتی تجر بہ حاصل کر لیا '' یہ ہان بے معنی سے انداز میں مسکراہا۔

'' پاک تعمان، ہمیں زعر کی فرمائش ہے یا بھیک میں نہیں ملی ہے۔ میں سیوں سسی کوا تنا اختیار دول کہ وہ

ما منامه باكبري (47 مشي 2013 -

خبیں ٹی تو خدانخواستہ آئیں کی جمہ موجائے گا۔'' '' گھیک ہے ، بش ای کوفون کرتا ہوں۔'' موبائل جیب سے نکالتے ہوئے پر ہان نے البحی کیفیت بیں تعمان کوشلی دی تھی کہ وہ اس کی بات مان رہاہے ۔اس نے اپنا موبائل ٹکال کرآن کیا۔ فعمان جان بوجوکر دہاں ہے اٹھ گیا تا کہ وہ اپنی مال سے کھل کر بات کرے۔

صابرہ اپنے بستر سے اٹھ پچکی تھی لیکن کمرے ٹن اس طرح سے ٹہل رہی تھی جیسے وہ کس بچل کے تادیسے بندھی ہوئی ہواور برتی رواگسے اوھر سے اُوھر ووڑ اربی ہو، ٹیلتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ بھی مسلق جارہی تھی۔ بردی اضطراری کیفیت تھی ۔ شبینداس کے لیے ٹریش جوس لکال کراؤ کی تھی کیونکہ تھنٹوں کز رکھتے تھے اور صابرہ کے منہ میں گوئی مجیل تک نہیں گئی تھی۔

" ای میری چیوٹی کی بات مان لیں ،اس کے بعدیش آپ سے ضد تیں کروں گی ،بس یہ جوس ٹی لیس ۔ ویکھیں ای جس طرح بھائی جان آپ کے لیے ضروری ہیں اس طرح آپ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں ، ہمارا مجی تو خیال کریں ناں!''

صابرہ نے دونوں ہاتھ بلند کے اور انکار کے اندازش بلائے لی۔

و خدا کے داسطے شبید بھی جا کہ جا کہا جھے اکیلا چھوڑ دو، یس، یس اینے حواسوں بھی تہیں ہول، میرا دیس الکل کام بیں کررہا۔ بیٹا بھوک محسوں ہوتو منہ میں کچھ ڈالوں نان میں مہیں کیے یقین واذ وَل جھے بھوک پیاس کچھ نیس کررہا۔ بیٹا بھوک محسوں ہوتو منہ میں کچھ ڈالوں نان میں مہیں کیے یقین واذ وَل جھے بھوک پیاس کچھ نیس نگ رہی ۔۔۔۔۔ بلک جھے تو کسی چیز کا بھی احساس نیس و ژرہ خوف، بھوک، بیاس سب سے میرا کی جان جھوٹ کی ہے میرا ذہن تو صرف اپنے بچے میں لگا ہوا ہے۔اب جھے مزید نہ ستاز۔ "اس وقت نون کی معان جھوٹ کی ہے میرا ذہن تو صرف اپنے جھے میں لگا ہوا ہے۔اب جھے مزید نہ ستاز۔ "اس وقت نون کو گھٹی بچی صابرہ گی آتھوں میں ایک چک کی بیدا ہوئی اس نے شبید کی طرف بولی ہوئی چھوٹی کی نیمل پر جوٹ کا گھاں رکھ کردوڈ گئی۔۔

گھاں رکھ کردوڈ گئی۔۔

متارہ اپنے کمرے میں تھی۔ نون تو وہ بھی دیکھ سکتی تھی لیکن ہے مبری اور بے قراری نے شہید کے پیروں میں بکلیاں کی یا ندھ دی تھیں۔ اس نے بھاگ کرریسیورا شالیا تھا۔ ووسری طرف سے واتعی پر ہان ہات کررہا تھا۔
'' بھائی جان آپ خیریت سے تو ہیں ٹاں؟ آپ بغیر بتائے کہاں چلے گئے امی اس دفت … … ای اس وقت بہت زیادہ پر بیٹان ہیں ، یوں سمجھیں کہ وہ اس وقت اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھی ہیں ، کی کی ہات نہیں کن وقت بہت زیادہ پر بیٹان ہیں ، یوں سمجھیں کہ وہ اس وقت اپنے ہوش وحواس کھو بیٹھی ہیں ، کی کی ہات نہیں کن رہیں۔ آپ کو امی کا خیال تو کرنا جا ہے تھا۔ ای کو تو بتا کر چلے جاتے۔' شہید کو تو جس بھی کی گئی۔

مایرہ کے کان تو جیسے آئے والی فون کال پر ہی گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے شبینہ کے منہ سے بیہ الفاظ سنے اوراسے یقین ہوا کہ واقعی شبینہ کی بات ہر ہان سے ہور ہی ہے۔ وہ دیواندواں بھا گئے ہوئے باہر آئی تھی اور اس نے جمیٹ کرشبینہ کے ہاتھ سے ریسیور نے لیا تھا۔

'' بربان میرایجہ مال صبیعہ فیصلے دیا ہواں ، بیٹا اس سے اتنی تاراضی کے مرنے کے لیے چھوڑ کر سے گئے ۔'' اس نے اتنی سے ساختگی اور بے رابطی سے بات کی تھی کہ بربان کے ذبین سے تمام الفاظ پر تدول کی طرح اُڈنے کے اور اسے لفظوں کو سنجالنا ، پکڑتا ، ترتیب وینا دشوار ہوگیا سمجھ ہی نہیں آگ کہ بات کس طرح کی طرح اُڈنے کے اور اسے لفظوں کو سنجالنا ، پکڑتا ، ترتیب وینا دشوار ہوگیا سمجھ ہی نہیں آگ کہ بات کس طرح

میری تمام صلاحیتوں کو زنگ لگادے۔ بچھے جیتے تی ماردے ادر میرے انسان ہونے کاحق پھین لے۔ کچی پات پیرے نعمان .... مجھے اپنی آخرت بھی بہت عزیز ہے۔ مثل اپنے پاپ کے سامنے ایک عد تک اپنی آواز پلند کرسکتا ہوں لیکن اپنے پاپ کو پاپ کے حق سے محروم کرنے کاحق نیس رکھا۔'' ''دوری گڈ ۔۔۔۔ تمہراری سوچ برور بوز مثر سرمیان ہیں۔'' نعمان نے سرمیاف اور انداز میں اس کی طرف

''' ومیری گذ ..... تمهاری سوج بهت بوزیژو ہے برہان .....'' تعمان نے بےساختہ انداز میں اس کی طرف و کیمنے ہوئے کہاتھا۔

''لیں ای کے بیس اس گھرہ چلا آیا آگرای کے سامنے نکلا تو وہ جان دے دیتیں مگر مجھے گھرہ استے نکلا تو وہ جان دے دیتیں مگر مجھے گھرہ قدم با ہزئیں نکا لنے دیتیں اور بیس واضح طور پر ہجھ دہا تھا کہ بیس اباجان گوئیں روک سکتا ہمیں روک پاؤں گا،

آخر بیس ان کا بیٹا ہموں کیونکہ بیس ان کے مزاج کو بہت انھی طرح جانتا ہموں ، وہ فارمیٹی کی حد تک توصلح مشورہ کرسکتے ہیں گین وہ اپنا ذائن پہلے ہی بنا چاہو تے ہیں ، وہ جانتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہموگا۔ اس لیے مشورہ کرسکتے ہیں گھاں گو دو کئے کی طاقت ، قد رہ نہیں رکھتا اور آخرت کا میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ جب بیس آبا جان کے کئی مگل کو دو کئے کی طاقت ، قد رہ نہیں رکھتا اور آخرت کا خوف جھے باپ کے ساتھ انہا پر جانے سے شع کرتا ہے تو میرا اپنی مال بہنوں کے سامنے دینا بڑا ہے میں ساخر ہمیں ان کے لیے ہے۔ بیس کیوں ان کو جھوٹی آس ولا وُن کہ جوان بیٹا اور جوان بھائی ان کے ساتھ ہے جبکہ بیس ان کے لیے کہ جہنے کہ ساتھ ہے جبکہ بیس ان کے لیے کہ جہنے کہ ساتھ ہے جبکہ بیس کرسکا ۔''

''بربان تمبارے حالات من کراتنا تو جھے اندازہ ہوا کہ اگرتم خودنہ نکلتے تو نکال دیے جاتے۔'' نعمان نے بہت آہتما وازیش اینے ول کی بات بربان تک پہنچائی تھی۔

'' تم ٹھیک کہدرہے ہو تعمان کیکن تیل بچے پچھا پٹی مرضی اور اپنے فیصلے سے گھرے لکلا ہوں واس خوف سے نہیں کہ میں نکال دیا جا وُں گا کیونکہ میراباپ ہری طرح سے نکالٹا تو میری ماں مرجاتی۔''

" تم ٹے اپنی ای کو قون کر کے بتا دیا کہ ٹم ثیریت سے ہو ہ 'بر بان ، نعمان کی آیے ہت من کر چونک پڑا اور اس کی نؤجہ اینے مومائل کی طمرف گئی جو ابھی تک بند تھا۔

ودنہیں ، میں نے جان بوجر کرانیس فون نیں کیا تھا۔ بتانیس کیوں میرے اندرحوصل نہیں ہور ہا کہ میں اٹنی مال کو کہول کہ اب میں اس تھر میں دوبارہ نیس آئیل گا۔وہ میراا نظار ندکریں۔''

م مود کیکن بر مان اتنا تو سوچو مال پر کیا بیت رہی ہوگی ، کم از کم انہیں بیاطلاع تو ضرور پہنچ جانی چاہیے کہ تم خیریت سے ہواکمدللند ۔ "

'' ہاں میج ، میج مجھے خیال آیا تھا پھر میں نے سوچا تھا کہ گھر والے سجھ رہے ہوں گے میں بغیر متائے یو نیورٹی کے لیے نکل کیا ہوں لیکن ای کو پہاہے کہ میں ای کو بتائے یغیر گھر سے بیں جاتا۔'' برہان نے بیرہات خود کلامی گے انداز میں کمی تھی۔

'' تو پھر دیکھوٹاں ماں کتنی پر بیٹان ہوگی ہم آئٹی کوٹون کر کے بتا دُ کہتم میرے پاس ہوا درتم نے ناشنا بھی کرئیا ہے اور دوپہر کا کھانا بھی کھالیا ہے۔''

" میں اس رو کمل کو کیے فیس کروں گا جب ای شیل گی کہ میں نے وہ گھر چھوڑ ویا ہے، کہیں انہیں کچھ بونہ جائے ۔" برہان چند کمچے کے لیے سوچ میں پڑ گیا گھر بولا۔ بہت اندیشے اور وسوے اس کے لفظوں میں سرائیت کئے ہوئے محسوس مورے تھے۔

"اگرتم انہیں بتادد کے نال تو انشاء اللہ وہ خود کوسنیال لیں گی اگر تمہاری طرف سے انہیں کوئی احلاع معنامہ باکستان کا میں 2013ء

سامنامه پاکسری 49 مش 2013

= UNUSUBLE

ای تک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایل کنک 💠 ۋاۋىكوۋنگ سے مىلے اى نك كاير نث يريويو ہر لوسٹ کے ساتھ 💠 پہنے سے موجو د مواد کی پیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

س تھ شید کی 💠 مشہور مصنفین کی گٹ کی مکمل یہ بیج <> بركتاب كالكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براڈسٹگ 💠 سائٹ پر کونی جھی لنگ ڈیڈ خبیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی فی ڈی ایف فہ مگز - 🎖 ہر ای نک آن لائن پڑھنے کی مہولت ﴿> ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ ميريم كوالتي منادش كوالتيء كميريسة كواثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی تعمی ریخ ایڈ قری کنٹس پلنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جهال بر كماب أورتث سے محى داؤ كودك ماسكتى ب

🖚 ڈاؤ نگوڑ نگے بعد وسٹ پر تنبسرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نگوڈ نگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں حاری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک ہے کتاب

این دوست احباب توویب سانت کالناف دیم بمتعارف کرانین

Online Library For Pakistan



Facebook To com/possocially



سے تروع کرے۔ و بياحي كول بوابات كون بيل كرت\_. "

''ا ک میں بالکل خیریت سے ہول، ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ یفین کریں میں آپ ہے ایک لفظ بھی جھوٹ جیس بول رہا۔ میں نے ناشتا بھی کیا تھا اور میں نے دوپہر کا کھانا بھی کھالیا اور اب اینے دوست کے گھر بیٹے کر بہت آ رام سے آپ سے ہات کر رہا ہول ، آپ خود کوسنجالیں کیونکہ آپ صرف میری ہی نہیں شبیة اور ستارہ کی بھی ماں ہیں، بیس بہت شرمندہ ہول کہ میں آپ کے لیے اپنی بہنوں کے لیے بچے ہیں کرسکتا اس لیے ائی کہ جوآ ہے نے مجھے تعلیم وی ہے کہ باپ کی ناراض خداکی ناراضی ہے، میراباب ایے عمل کا جواب دے گا ادریں اپنے مل کا میں جوان بیٹا ضرور مول مرز ندہ باپ کے ہوتے ہوئے ان کی حکمتیں لے سکتا میں ایک حدتك ان كوروك سكتا بهول مزاحمت كرسكتا بهول كيكن خدا تخواسته ان كااثمتنا بهوا باتحدثبين روك سكتا اورنه خودان براینا باتھ اٹھا سکتا ہوں ،میرے ہوتے ہوئے جی اباجان کے نفیلے بڑل درآمد ہونا تھا ادر میرے نہ ہونے کے بعد بھی انہی کا فیصلہ صاور ہوگا۔'' صابرہ آ تکھیں بھاڑے برہان کی بات یوں س ری تھی جیسے برہان کی طرف سے نفظ شآ رہے ہوں کا تول میں مجھلا ہواسیسدا تا راجار ہا ہو۔

" بينا مان كا ذرا خيال تبين كياء بينس سوچا مان بركيا بيت كي مان بركيا كزر \_ كي " "ای آپ کومزید مشکلول میں اُ النے سے بچانے کے لیے میں نے وہ کھر چھوڑ اہے۔ میں برول ہیں مول، ہے ہمت بھی جبیں ہوں کیکن میں چھے ہیں کرسکتا کیونکہ سامنے باپ ہے ،کوئی غیر ہوتا تو اچھی طرح ہوچھے لیتا۔''

" بیٹا بس کرو، مال پررحم کرود، ڈراسوچو مال تہارے بغیر کیسے دفت کر ارے کی، جوان بیٹے ہے بڑی آس بوي اميد مولى ہے، براحوصلد متاہے، مجھ پررتم كر دومير ابينا، رحم كردواس مال پر۔''

"ای میں نے آپ پردم بی کیا ہے کیونکہ خداتنو استدمیری برداشت جواب دے جاتی تو ایک چھوٹی قیامت بری قیامت میں تبدیل ہوجائی اور پھر پھھالیسے نقصان بھی ہوسکتے تھے شاید جن کا ازالہ ہی نہ ہویا تا۔ میری دنیا بھی ہر ہا وہوجاتی اورآ خرت بھی .....امی میں بالکل خیریت ہے ہول ٹھیک ہول، بھوکا پیاسا بھی تہیں ہوں اور میں اپنا کوئی آ رام وہ ٹھکا نا بنالوں گا ہوم ٹیوٹن کر کے اپنا کر ارہ کرلوں گا۔ آپ میری بالکلِ فلرند کریں اور بیں آپ سے فون پر بات بھی کرتا رہوں گا ، بیں آپ ہے دور نہیں ہوں ای۔' برہان مال کو بہلانے لگا۔

د د نہیں بیٹائمیں ، میں کوئی بی نہیں ہوں کہتم مجھے بہلالو کے ۔ارے بیانیک ماں کا دل ہے ،اپن اولا د ب نظرنه يرث يو چين قرارنبيس آتا - بيل توضيح ، منح تمهين خدا حافظ کهتي جون تمهاري پييثاني چوتي بول تو ساراون میرے اندراکے قوت ایک طافت دوڑتی رہتی ہے، میں گھریں بھامجتے دوڑتے کام کرتے نہیں تھلتی اور ہر وقت گھریسے گئے بچول کی آ ہوں برمیرے کان کے دہتے ہیں ، بہی تو میری زندگی ہے .... "صابر و بلک بلک

جاری ہے

مامنامدپاکیز 50° مئ<u>ی 2013</u>



شرمندہ بشرمندہ رو کر زندگی کیول گزاروں؟ میں ایا جان کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور ان ہے بات کرنے کی بھی ایک صد ہے۔ میں اس حدکو کراس کر کے اپنی و نیا اور آخرت پر یا دنہیں کرسکتا۔' وہ پھر سمجھائے والے اعداز میں کہ دریا تھا۔

''رخم کردو بیٹا،رتم کردو بیٹا ۔۔۔۔رتم کر دو ماں پر ۔۔۔ کیسے ریون گی پیستہیں دیکھے بغیر ۔۔۔ '' ''ائی بیرسب وتی ہے، ابا جان پرمیر ہے گھر چھوڑ کے جانے کا پکھینہ پکھتو فرق ضرور پڑے گا اور دیکھیں شبینہ گی شادی تو ہوئی ہی ہے، میں اپنی بہن کے سامنے ظرین تبیں اٹھاسکوں گا۔البنداس ظلم ہے نجات کا ایک سبینہ گی شادی تو ہوئی ہی ہے، میں اپنی بہن کے سامنے ظرین تبیں اٹھاسکوں گا۔البنداس ظلم ہے نجات کا ایک راستہ ہے گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کرنا پڑا۔'' راستہ ہے گریس جو نما ہوں کہ وہ بھی آپ کو قبول نہیں ہوگا اور ای وجہ ہے بچھے گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کرنا پڑا۔'' ''بیٹا وہ راستہ بٹا وُ تو سبی ، بولو بیٹ کون سا راستہ ہے ۔۔۔۔ جس راستے پر ہم مجھے گھڑ نے نظر آ ؤ ۔ میں تمہاری پیٹ نی چوم لوئ تمہیں و کھوٹر کی سامند کی کرلوں ۔۔۔۔'' صابرہ ایک دم ہے ہے تا بی ہے بولی تھی۔ ''ایک ہی راستہ ہے الی ۔۔۔۔ کہ آپ اہا جان کوچھوڑ دیں۔ میں آپ کواور دونوں بہنوں کوسنجال لوں گا، اللہ نے بچھے بہت ہمت اور بہت حوصلہ ویا ہے۔''

'' تمہارے یا جان کو چیوڑ دوں ۔ ۔۔۔ اُس عمر میں خاک ڈال کر باہر نگل جاؤں؟ پھیں سال کی گرہتی کو آگ لگا دوں؟ رہم نے کیسی بات کی بیٹا۔۔۔۔؟ ساہرہ تو صدے کی کیفیت میں پہلے ہے بھی زیادہ نڈھال دکھائی دینے گئی، پہلیسا بیٹا تف جو ہاں کوطلاق لینے کا کہدر باتھا۔

'' دیکھا ای آب سنتے کے ساتھ ہی کیسی جڈ باتی ہوگئیں۔ آپ ابا جان کوئیں جھوڑیں گی اور آپ کو ان مختول سے بجب ہیں تہ ہی تہیں سلے گی۔ جب آپ ابا جان کے ساتھ رہنے کا حوصلہ دھتی ہیں تہ ہی تہیں سلے گی۔ جب آپ ابا جان کے ساتھ رہنے کا حوصلہ دھتی ہیں تہ ہوڑا۔ میر اسطلب سنے کا حوصلہ بھی پید کرلیں، میں آپ سے فون پر را بطے میں رہوں گا۔ میں نے آپ کوئیس جھوڑا۔ میں امطلب ہے میں نے آپ کوئیس جھول سکیا ،نظر انداز نہیں ایک بلی کے لیے آپ کوئیس جھول سکیا ،نظر انداز نہیں ایک بلی کے لیے آپ کوئیس جھول سکیا ،نظر انداز نہیں ایک مرسے دوررہ کراپٹ آپ کوسنجا لئے اور کچھ کر دکھانے کا موقع ملا ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا ہی ۔ میرانمبر وہی ہے آپ جب مرضی جھ سے نون پر بات کرسکتی ہیں۔ وہ تو اس تعلقی سے فون بندرہ گی تھا گئی ہیں اب بینلطی وہ با رہ ٹیس کردل گا۔ آپ جس وقت مناسب جھیں مجھ سے بات کرلیں آدگی رات کو بھی بہند ہوجیں کہ میں ہو یا ہوا ہوں گا ، خدا حافظ۔ ''پر ہان نے یہ کہ کرفون بند کردیا تھا ۔ اور صابرہ آدگی رات کو بھی ہے۔ شو بر فیصلے سن تا چلا آر ہا تھا آپی جیٹے نے بھی فیصلہ سنا ویا تھا۔ کے اور کڑی گھڑی گر رگئی تھی۔ شو بر فیصلے سن تا چلا آر ہا تھا آپی جئے نے بھی فیصلہ سنا ویا تھا۔

شبینے ماں کی کیفیت دیکھی تو آگے ہوتھ کر ہوئی آئی ہے دیسیوراُن کے ہاتھ ہے لیااور کر فیل

پر کھ دیا۔ ستارہ دور کھڑی ہاں بین کے اعداز دیکھ رہی تھی۔ اے بیتونہیں پتاتھا کہ ہر ہان نے مال سے کیابات

گر ہے لیکن اسے انداز ہ ہوگی تھا کہ ہر ہان کا فیصلہ کیا ہے، وہ بنا بات کیے جہاں کھڑی تھی دیں بلیٹ گئی شبینہ
مذھال اور صدے سے چور ماں کو ہوئے پیار سے تھا ہے ہوئے اس کے بستر کی طرف لے کر جارہی تھی۔

سال اور صدے سے چور ماں کو ہوئے پیار سے تھا ہے ہوئے اس کے بستر کی طرف لے کر جارہی تھی۔

سال اور صدیدے سے جور ماں کو ہوئے بیار سے تھا ہے ہوئے اس کے بستر کی طرف لے کر جارہی تھی۔

میں جان ، شاہ عالم کے ساتھ لا وُرقی میں بیٹھی تھی اس کے چرے ہے لگتا تھا کہ دو شاہ عالم کی بہت شکر کر ارہے ۔ جنہوں نے اس کی غیر موجود گی میں رو ما کا بہت خیال رکھ تھا۔ '' فی فیر مال کی ساتھ کی سے سے میں ہو ما کا بہت خیال رکھ تھا۔

ورود والمراجعة و

اب آگے پڑھیں

'' بیٹائم بچوں سے بی تو مجھے قوت اور طافت ملتی ہے۔ بیٹائم مال کوئیں سجھ رہے آجا ذبیٹا! خدا کے واسطے آجا کو مجھے انتان آزما کہ بلکہ میری مامتا کو اتنان آزماؤں''

صابرہ نے اذبیت اور کرب کی لہریں اپنے وجود میں ایوں محسوس کیس جیسے دگ ، رگ میں تلوار کے کھا وُلگ رہے ہوں۔ وہ مسلسل افکار میں گرون ہواری تھی کیونکہ اغاظ اس کے قابو میں تبیل آرہے تھے کیکن احساسات اور جذبات انکار کی قضاؤل میں اُڑ رہے تھے۔ جو دور بیٹھا ہوا بر ہان و کی ٹیک سکتہ تھا بس وہ مال کی تڑپ کو محسوس کر د ہاتھا۔ مال کی ظاموتی نے اسے فکر مند ما کرویا۔

''''ان کی ''۔۔۔۔۔ائی آپ میری بات من رہی ہیں نال؟'' وہ بڑئ ہے قرارگ سے یو چھنے لگا۔ ''من رہی ہوں بیٹا! جیتے بی مارو باایک مال کو ۔۔۔۔'' مساہر ہے بڑی ہے بسی کی کیفیت میں یہ جملہ کہا تھا۔ ''نہیں امی ۔۔۔۔آپ خود کوسنعیالیں ، جب میں پرکھٹیں کرسکتا تو میں اپنی ہجول کے سامنے نظریں چھکا کر

2013 - 20 July

ترین عورت وکھائی دے رہی تھی۔ را بی کو اس پر بہت رشک آیا۔ '' بیزنہا پوڑھی کمزور عورت کتنی مطمئن اور پرسکون ہے۔ نداس کی زندگی میں امتحان ہیں اور ندخوف .... کتنے آ رام اور کتنے سکون ہے بیٹھی ہے۔ شام ہوجائے گی تو اپنے کھر چلی جائے گی۔ اپنا پہیٹ بھرے گی اور سکون سے سوجائے گی۔'' دوسوچتے ہوئے اس کے قریب چلی گئی بڑھیا نے مرافعا کراس کی طرف و پکھا۔ آنکھوں میں پہچان کے سائے لہرائے۔ اس نے جلدی ہے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک بیک واپس رکھ ویا اور بولی۔

'' آگئی بیٹا۔ …؟ بتائیں میں رات کو گھر جا کر تیرے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ تونے بنایا تو بالکل اسلی ہے۔ ۔۔۔؟ بیٹا تو کہاں رہتی ہے؟''

المال مين مين پاس بي واک بنگے ميں راتي مول ا

''کی تیراباپ ڈاک بنگے میں کام کرتا ہے؟''بڑھیائے ہو چھا۔ رابی برجیے کوئی ہو جھ سا آگرا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں گھ س پر ہی بیٹھ گئی اور گھری سانس کے کر بردی اواس سے مسکرائی۔

''یاب ۔۔۔۔۔ کیا ہوتا ہے؟''اس کا انداز خود کلا گی کا ساتھا۔ بڑھیا کی تو جیرت ہے آئے میں پھٹ گئیں۔ آئٹھیں بھاڑ کروہ ایک ٹک رائی کی طرف و کیھنے گئی۔

" بیٹابا پ تو موت اور زندگی کی طرح بہت برای سجائی ہے،اس دنیا میں آنے والا برخض این باپ کے ہونے کا اعلان کرتا ہوا آتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ "رانی نے حیرت سے اس بوڑھی عورت کی طرف ویک جو بری قلسفیانہ بات کررہی تھی۔

" امال ..... تمهر رئ عمر كيا ہے؟ "اس نے بسما فيتہ يو جھا تھا۔

'' بینا ہا رے واقوں میں عمر نی کاغذ پر نہیں آگھی جاتی تھیں لیکن جب پاکستان بنا تو میرے جار بیچے تھے اور جاروں جوان ہورہے تی ہے'' بڑھ یا مسکر اوی۔'

و خارت می میار جوال نے مساور وہ بھی اس وقت مسٹر ابی نے آئھیں بھا ڈکر بڑھیا کی طرف ویکھا۔ ''ہاں بیٹا چار جوان نے ''بڑھیا مسکرادی۔

" لو امال تمهار نے بچے کہاں ہیں؟"

بڑھیا کے چہرے پرایک کمے کے لیے اوای کے سائے اہرائے مگراس نے قورا ہی خود کوسنجال لیا تھا ایک چھٹی اور ہے معنی مسکرا ہت اس کے مونٹوں پر کھیلنے گئی۔

'' بیٹی انہوں نے میرا ٹھیکا تھوڑی لیا تھا۔ان کی اپنی زندگی ہے۔ بس اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔'' ''میر سے غدایا کتی ہمت ہے اس بوڑھی عورت کی ۔۔۔۔'' رائی کے دل پرمنوں بو جھآ پڑا۔ ''کی اس کے میں مذہب ہوڑ

نہیں ہیں۔ ''بین میں باری اردو کتنی صدف ہے، میہاں ہر بیس جس سے پاس بھی گئی ہوں، اسے ٹھیک سے اردو بولنا مہیں ہی ۔ '' بین صیابر سے زم اور شفیق اعداز میں مسکر اگی۔

'' بیٹی میں امیان سے تعلق رکھتی ہول۔ ہمارے گھر میں فارسی ہولی جاتی تھی میر ابورا خاندان پوکستان بنے سے پہنے میں آگرآ باد ہوگیا تھ و ہال ہوری خاندانی جنگ جل پڑی تھی یوں سمجھ لے برے ہاپ ، دادا جُان ہی کر یہاں آگر بیٹھ کے تھے بھر میری شادی ہوئی اور میں نے بجیس سال کراچی میں گز ارے '' دہ رائی کو بردی محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔

چیرے پرائتہائی اڈیت کے تاثرات تمودار ہوئے۔ دہ بڑے افسوں کے انداز بیں گویا ہوئے۔
""کیاستم ظریفی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ خود تو گوں کے د ماغ کا آپریشن کرتی جیں، آج ڈاکٹر ان کے و ماغ کا آپریشن کرتی جیں، آج ڈاکٹر ان کے و ماغ کا آپریشن کرتی جیں۔ 'اتنا کہدرہے ہیں۔ فقد رست کے کھیل بھی ٹرالے ہیں۔' اتنا کہدکر انہوں نے ایک خصندی آ ہ بھری۔

'' بس شاہ عالم صاحب ہوئی تو ہو کر رہتی ہے۔ بیٹے بٹھائے کچھٹہ کچھ ہوجا تا ہے اورانسان کو بہا بھی نہیں چاں۔'' گل جان بہت کرب کے ساتھ کہ یہ ہوئی گئی۔

" " آپ فکرنه کرین کل جان بی بی ... تسلی رکھیں انشاءالقدتند کی ڈاکٹر صامبر ٹھیک ہوجا نمیں گی ۔" معد احد خلات کریدانچہ چیکی ہو کی بیٹھی تھی یالکل محم مرتقی شاہ صاحب نے اس مرایک نظر ڈالی او

رو ما جو خالہ کے ساتھ چپکی 'ہو گی بیٹی تھی بالکل گم صم تھی۔ شاہ صاحب نے اس پر ایک نظر ڈ الی اور لہنر للگ

''روما بیٹا آپ کی خالہ آگئ ہیں، اب میں چلوں گالیکن آپ سے ٹون پر خیر خیریت پوچھتار ہوں گا۔ بیٹا ہمت سے کام لیتے ہیں والوگ ہمت سے کام لیتے ہیں وان کا مشکل وقت آ مانی سے گزرجا تا ہے۔ کا مُناز آپ کے پاس بی رہے گی اور میں اس سے کبوں گا کہ وہ آپ کا خیال رکھے۔ وہ بھی پڑی ہی ہے کے مناز آپ کے پاس بی رہے گی اور میں اس سے کبوں گا کہ وہ آپ کا خیال رکھے۔ وہ بھی پڑی ہی ہے کہ کہاں اس کے یہاں ہونے سے کم اذکم آپ تنہائی محسوں نہیں کریں گی ۔ گل جان ٹی ٹی تو ظاہری ہا ہی ہے ہیں۔ اللہ سب کو ہمت وہ وہ بھیر یاں شروع ہوجائی ہیں۔ اللہ سب کو ہمت وہ وہ بھیر یاں شروع ہوجائی ہیں۔ اللہ سب کو ہمت وہ ہوگی ہے بیٹا۔ "

ای وقت کا تا ز عائے کا کمپ ماتھ میں لیے اندرواغل جو فی تھی۔

'' وا دا جان آپ گھر جارہے ہیں ، کیا میں روما کے پاس رک جاؤں؟'' وہ انہیں گھڑا ہوتا و کمچے کر جھنے گئی۔

''' بیٹا میں تو آپ کے کہنے سے پہنے ہی گل جان ٹی ٹی سے کہد چکا ہوں کہ کا مُناز ، رو ما کے ساتھ ہی رہے گی اور تم بیچائے کس کے لیے لائی ہو، میں نے تو تہریس شنع کر دیا تھا۔'' و وسکرائے۔

'' وادا جان برتو میں خالہ جان کے لیے لے کرآئی ہوں۔خالہ جائی نے تو کھانا کھائے سے مع کرویا ہے: میں نے سوچاان کواینے ہاتھوں سے جاتے ہی بنا کر بلہ دول۔ پیانہیں کتی تھی ہوئی ہوں گی۔''شاہ عالم لے بہت محبت سے اپنی پوٹی کی طرف و بکھا۔

'''اچھی بات ہے بیٹا ،آپ کوای لیے بہاں پر چھوڑے جار ہا ہوں کہ آپ یہاں سب کا خیال رکھیں ا، رہ میں دو تین گھروں کے فاصلے پر تو ہیں ہوں کوئی بات ہو تو بلوالیٹا ،ٹھیک ہے۔''

کا ٹُٹاڑ کَے اثبات میں گرون ہلا گی اور گل جال کے قریب پہنچ گر اٹے جائے پیش کی گل جان نے بہت محبت مجری نظروں سے کا ٹٹاڑ کی طرف و کیصا اور جائے کا کپ تھام لیا۔

' مُرِبت شکر سے بیٹا ، ، اللہ آپ کو بڑا و ہے۔ ٹیک ٹھیٹ بنائے ، غدا وند آپ کو ٹوشیاں وکھائے۔'' وہ بڑے ول سے کا تناز کے لیے وعا کر دہی تھی اور شاء عالم کو یوں محسوس جور ہا تھا جیسے جا روں طرف ٹرم اور شھنڈ کی ہوا کیں جل رہی ہوں۔

公公公

راني آج پھر مبلتی ہوئی بردھیا کے پاس آگئ تھی جوابٹا سامان تجارت قریبے سے سجائے و نید گی مُرسکول مند مدین خبر کر (27) جورن 2013

عدد عرد 2013 مول 2013

U

Q

9

i

6

Ų

d

q

وَبانت سے بات منالَ محليكن برحياك أعمول عالماً تھاكدرانيكل سے لےكرا ج تك اسے علمئن نبيل كر مِا لُكَ الْبِ رَائِي فِي سِنْ سِوجِا كُمان عِيمِ إلى سِن يُحُوث لِيمًا جانب كيونكم بيرة بين اور عمر رسيد و مورت اس سے مند ہے کھونکاوا کرای وم کے گا۔ مِواسِ طرح سے رکھ دیا جیسے کل دان میں چھول سچار ہی ہو۔ ا کے بیٹا مزدور عورت ہوں خیرات مہیں کیتی۔ 'بوصیا نے وہ بیک اٹھائے اور اس کی طرف رانی نے جلیری سے دونوں بیک تھام کیے اور زبردی مسکرا کر خدا حافظ کہنے کے انداز میں ہاتھ ہلاتی ہو اُن دہاں سے اٹھ کرآ کے بڑھ گئے۔ بڑھیا سے دور بوتے بی جسے اس کی جان میں جان آئی۔ '' په بوزهي مورت تو بهت خطرناک ہے۔'' وه سوچے ہوئے اس طرف جارہی تھی جہاں اس کی قیام گاہ تھی۔ جابرعلی رات کا کھانا کھار ہاتھا جوشبینے نے اس کے سامنے لا کررکھاتھا۔ صابرہ دوسری حاریانی پر جو کن کے پیوں چے میری ہون کھی بالکل سیدھی لیٹی ہونی تھی ۔ فاموش جیسے سکتے کی کیفیت میں ہو۔ جابرعلی نے کھ نا کھائے کے دوران کی مرتبہ اس پر نظر ڈالی کی۔ ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ شبینے نے احتیاط کے ممن میں باپ کو پہلے ای کہد یا تھ گدائی کی طبیعت بہت قراب ہے۔ وہ بہت روتی ہیں،شاید جابرعلی کو بچیس سال کی ر ٹافت نے تھوڑی در کے لیے بامروت بنادیا تھا۔ " میں کہدر ہی ہوں کسی پررحم کریں یا نذکریں جھ پر کردیں۔میرے میچے کو کھرلے آئیں۔ "صابرہ و ہیں ے بڑی آ ہستہ آواز شی مخاطب ہوئی .... بیسنتے ہی جابر ملی کے تصبط کے بندھن ٹوٹ مے۔ وحمم كرويدة راماء تميارا دوسال كابچه كرسيمين كيا ب، خوب باب كامال كها كرا يهي طرح بل كرباب كور تلصيل وگھا كر گھرے أكل ہے۔لس اب اس بينگ كوچھوڑ و بہت سوگ مناليا۔ ' " جابر على اس مري - ضدا كے ليے جابر على بو كتے ہوئے بچھ تو سوج ليا كريں \_ ار \_ ايك ہى ايك بي ہے میرا ۔۔۔۔ اور صرف میری اولا دلیش ہے ، آپ کا بھی بیٹا ہے۔ خدا نہ کرے کھے ہو۔ یا اللہ میرے بچول کو ہرا مجمرار کھنا ، ان کے باپ کے مندسے جو پچھ ٹکٹا ہے معان کروینا سے ''صابرہ ایک دم دہل کراٹھ کر بیٹھ ٹی اور یوی ہے ہی اور بے جاری سے بولی ۔ جابرعلی نے میبل ایک طرف وطلیل دی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ و و کونی ضرورت نمیں مجھ پر رعب جمانے کی ۔ اللہ تمہار ایمی اور میراجمی ۔ پیس خود معافی ما نگ اُوں گا۔ مہیں میرے جھے کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جھیں۔ بیٹا چلا گیا ہے ایس کا اے چھوڑ کر. · پڑگئی ہے س رے کام دھندے چھوڑ کر کہیں بیٹھا ہوا کھانی رہا ہوگا، دوستوں کے ساتھ کیمی لڑا رہا ہوگا۔''اس نے اس تُون مِن شبينهُ وَالْهُ دِي مُعَى -ا" شبينة جيے كرتى يرتى آئى۔ البیٹا اپنی ال کی خدمت کرد، اس کے سر میں تیل ڈالو۔اے کھ کھانے پینے کودو، میم مراکنی تو میرے لیے اورمستد ہوجائے گا۔ میں دوجوان بیٹیول کی پہرے داری کرول گایا ڈیوٹیاں بھگناؤل گا۔ اٹھا کر کھڑ اکرواہے۔

مدس مد بكبرة (25) حواد 2013.

" پیمیس سال آپ کراپی میں رہیں۔اوہ مسرمیرے خدا یا اور اب یہاں پیٹی آپ چیزیں نی رہیں۔
ہیں؟" اب تو رائی پر ہیںے جبرت کے بہاڑی ٹوٹ پڑے۔
" بہت بڑا افسر میں تھا ایک لکھا ہے، میرا خاو تدفوج میں تھ۔ مہت بڑا افسر میں تھا ایک سیابی تھا۔ایک دن میں نے اس کو رواییا اور فارغ ہوگی کیونکہ شہید کے لیے رویہ نہیں کرتے ..." بردھیا نے اب بڑی سنجیدگ سے جواب ویا۔
جواب ویا۔
" اچھا اماں تو تمہا راشو ہر شہید ہوگی تھا ۔۔۔۔؟" بردھیا جواب میں خاموش رہی۔
" دی پھر میں کرا ہی ہے واپس آگی کیونکہ میرا و مال دل نہیں لگنا تھا۔ چار بچوں کولے کر پھرای جگرای جگرای جگرای جگرای جگرای جگرای جگرای کو سے میں کراپی سے واپس آگی کیونکہ میرا و مال دل نہیں لگنا تھا۔ چار بچوں کولے کر پھرای جگرای جگرای جگرای جگرای جگرای جگرای جگرای میں اس کے دورہ کی میں کراپی سے واپس آگی کیونکہ میرا و مال دل نہیں لگنا تھا۔ چار بچوں کولے کر پھرای جگرای جگرای میں میں کراپی سے واپس آگی کیونکہ میرا و مال دل نہیں لگنا تھا۔ چار بچوں کولے کر پھرای جگرای میں میں کراپی سے واپس آگی کیونکہ میرا و مال دل نہیں لگنا تھا۔ چار بچوں کولے کر پھرای میں میں کراپی کر بی سے واپس آگی کی کونکہ میرا و مال دل نہیں لگنا تھا۔ چار بچوں کولے کر پھرای کولی میں میں کراپی کے دیاں دل نہیں لگنا تھا۔ چار بھر میں کراپی کی سے واپس آگی کیونکہ میرا و مال دل نہیں لگنا تھا۔ چار بھر میں کراپی کی دولی میں کراپی کولی کی کولی کا میں کراپی کی کولی کے دیاں دل نہیں گیا تھا۔

' 'پھر میں کرا بی ہے واپس آگئی کیونکہ میراویاں وکن نہیں لگنا تھا۔ چار بچوں کو لے کر پھرائی جگہآ کر بیٹھ گئی جہاں ہیرے باپ ، وا واتے وقت گزارا تھا لیکن پھر جھے اس گھرے بھی لگانا پڑا۔ میرے چاروں بیٹھ گئی جہاں ہیرے باپ کہ بیٹھ گئی جہاں کہ ہے ہو چاروں بیٹوں کی یویاں کہتی تھیں کہ یہ بڑھیا کب مرے گی۔ میں نے سوچا میں ان کواچ مرنے کے اقتفار پر کیوں لگاؤں ، بس میں یہاں آ کر بیٹھ گئی۔'' عبر اور ہمت کی چنان رائی کے سامنے تھی جے قدرت نے قوت کویا کی عالی کھی وہ جیران ہو کر سوچ رہی تھی۔ اس و نیا میں بیرسب پچھ بھی ہوتا ہے اولا دے زیادہ مضبوط اور تو کی رشتہ کون سا ہوتا ہے۔ یہ بوڑھی مورت آئی خو دوار ہے ، اے یہ بھی خوف نہیں کہ کل کو تنہائی میں اس کا دم نگل رشتہ کون سا ہوتا ہے۔ یہ بوڑھی ہو رہ ان پھر رہ سے سامنے کی ہوئی اپنی چیزی سامنے کی ہوئی اپنی چیزی سامنے کے بیری کے مورا کی جہائی ہو گئی ہو

" بینا آئی کی میں قریدے گی ....؟" اس نے مزید بات کرنا من سب نہ مجھا۔ را نی نے جلدی سے بیک

تھولا اور پانچ سوڭا توٹ نكال كر بدلى-

''ایاں دو بیک اور دے دو۔ مجھے بہت اجھے گئے ہیں، بہت خوب صورت شخصے کا کام ہے۔' بڑھیائے ایک سوچتی ہوئی نگاہ رانی کے چرے برکی اور پانچ سو کے توٹ کو بالکل نظیرا عداز کر دیا۔

'' جھے پرترس کھانے کی ضرورت نہیں ، میں اتنا کہ لیٹی ہوں کہ انچھی گز ربسر ہوجاتی ہے۔ میرے اللہ۔ سمی رات جھے بھو کا نیں سلایا۔ قربان جا دّل ایس کے سسٹا

و «نهبیں امان، میں تو ویسے ہی سوچ رہی تھی کہ بہت ایٹھے میک ہیں اپنی دوستوں کو ہی گفٹ کردوں گی۔ خوش ہوجا کمیں گی … '' رالی قدر سے شرمندہ می ہوگئی۔

وں اوب ہیں میں میں ہوئی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گا۔ تھے تو دور پارر ہے والوں ''تو ،تو بہاں ڈاک بنگلے میں رہتی ہے۔تو تیری سہید ل بھی میں ہوں گا۔ تھے اور پارر ہے والوں کے لیے ،لیے جاتے ہیں۔' برد هیانے برداز بردست حملہ کیا تھا اور رائی بری طرح گھیرا کر بغلیں جھا تھے گئی گئی۔ ایک لیے کوتو اسے بچھ بی نہیں آئی کہ برد ھیا گی اس بات کا کیا جواب دے پھر بھی اس نے بردی مہارت ادر قربات ہے تو دکوسنیال آیا۔

'' وہ امان ادھرے لا ہورہ غیرہ تو جانا ہوتا ہے تال … میرامطلب ہے، لا ہور، پیڈی، اسلام آباد …'' '' تو دہاں کیا کرنے جاتی ہے؟ غیراتو کوئی ٹیس ہے ۔'' 'رائی اب بری طرح سے گڑیڑا گئی۔ '' وہ امان میں ان لوگوں سے ملنے جاتی رہتی ہوں جو بھی میرے مرحوم مان باپ کے ملنے جلتے والے ستے ۔ان لوگوں نے جھے سے تعلق ٹیس تو ڈا۔وہ نون کرتے دہتے ہیں خود بھی آتے رہجے ڈیں۔'' رائی نے کھال

مادر مه بالميولا (24) حو 2013

"الرحل والاقوة ..... "بربان كيمند يدما خد نكل كياتها\_

" انگل تی ..... تھاکا ہوا تھا، شخت کی بیٹا مختدی ہوا کے جمو کول نے سلا دیا۔ آپ کی مہر ہائی کہ آ کرا ٹھا دیا۔ " " بارتونے مجھے انگل بول دیا .... کولیس دالے کسی کے انگل نہیں ہوتے ، چل تلاشی دے۔ "

المسلم المستعمل المست

'' اوئے ہمیں آئنمیں دِکھا تاہے، تلاش کا مطلب نہیں سجھتا۔'' ہر ہان اس کے سامنے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ '' چاچا تی لےلو تلاثی بس میر کی بو نیورش کا کار ڈنہ نکال لینا ،صبح ہڑا مسئلہ ہوجائے گا۔ ہاتی میرے ہری

میں بیچاس روپ سے زیادہ جس ملیں کے مرضی ہے رکھ لو۔ "

'' یو نیورٹی ٹیل پڑھتا ہے، کون کا یو نیورٹی ٹیس پڑھتا ہے؟ اوسے پولیس والوں کوٹو پی پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔'' بر ہان اِتن و میر ٹیس اینا والٹ لکال چکا تھا جواس نے پولیس بین کی طرف پڑھیا دیا۔

'' جا جا جی اچھی طرح و مکھ لیں اس میں میری یو نیورٹی کا کارڈ بھی ہے، میرا شاختی کارڈ بھی ہے، اس سے آپ کی آئی بھی ہوجائے گی کہ میں اس شہر کا ہوں۔ ہم بھوڑ نے نہیں آیا تھا یہاں۔''

'' ہم .....!''ابولیس ثان کی تو ایک منٹ کے لیے جیسے تھگی بندھ گئی۔ وہ واکلٹ مٹی میں وہوج کر جینج کے بیجے جو اکٹے لگا بجرایک دم تھسیا کرمسکرایا۔

" پارسیم کڑے بڑے تیز ہوتے ہو، ذرای ویریس ڈراکررگا دیے ہوں یہ رکھوا پنا بڑا اور نکل بہاں سے " برہان نے اپنا والت پینٹ کی پچھی جیب میں کھونسا اور معنی خیز انداز میں مسکرا کر پولیس مین کی طرف و کیجے ہوئے انداز میں مسکرا کر پولیس مین کی طرف و کیجے ہوئے نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا برکھتے ہوئے نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا بہاں دیکھتے ہوئے نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا بہاں دوجے کے کرکھ کرنا بھی میں ان نے بہیں اور جا کرا تو ڈی " مارتے ہیں۔

ستارہ ،صابرہ کاسر دیارہ کھی۔اس دفت اس نے ماں کی حالت کے پیشِ نظر خود کو بہت کنڑول کیا ہوا تھا ادراپنے آپ سے دعدہ کرلیا تھا کہ آب ایک غظ منہ سے نہیں نکا لے گی۔خود بخو دہتی اسے احساس ہوگیا تھا کہ بہت سارے بگاڑ کی اصل وجہ وہی ہے۔

"امان کھا رام ملاً ....؟" وہ یوی انسانیت کے جائے میں نظر آری تھی۔ ساہرہ نے ایک لیے کے لیے آگے۔ لیے آٹکھیں کھول کراس کے چہرے کی طرف ریکھا اور دوبارہ آٹکھیں بند کرتے ہوئے ملکا ساکرا ہے ہوتے یولی

'' إِلَى بِينَا ﴿ ﴿ اللَّهِ تَجْعِيدِ مِينَ وَبِي ، بِهِتِ آرام ملاء جااب توجا كرسوجا . ''الله وقت شبينه مال كے پال بيل آئي هي۔

> "امال ،آپ کہیں تو ایک پیائی جائے بتادوں ۔" ووٹند میں ا

'' و نسیل بین رات کوچائے ٹی ٹی تو تھوڑی بہت جو نیند کا آسرارہ گیا ہے اس ہے بھی ہاتھ دھو بینوں گا۔ اسٹم جاکرسوجاؤ، آرام کرو۔''شیدنہ ماں کی ہدایت ہو کمل کرنے کے بچائے اس کی چار یائی کی چی سے بھی کر بیٹھ ٹی اور بوٹی محبت سے مال کا ہوتھا ہے ہاتھ میں لیا۔ میں میں میں میں میں میں میں ایک ہوتھا ہے ہاتھ میں لیا۔

ا کی آپ میری وجہ ہے آئی تکیف مت اٹھا کیں ، مجھے اپنے یاپ کا ہر فیصلہ منظور ہے ، آخر وہ میرے باپ ہیں ، میرابرالو نہیں چاہیں گے۔ جب میں راضی ہوں تو آپ اٹکار ندکریں۔ 'شبینہ نے بری ہمت کرکے معدد کرکے معدد 2013

میں ڈرا باہر جار یا ہوں گھریں چیموں گا او اور دہائے خراب ہوگا۔ " سے کہدکراس نے باہر کی طرف قدم حاد ہے۔

صابرہ کی آتھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے. ۔ جابر علی گھرسے باہر لکلا اور دروازہ بندہونے کی آوازگھر میں گوئی توکسی کونے میں بیٹی ستارہ بھی یا ہر نکل آئی اور ایک سکون کی سانس لے کر شبینہ سے گویا ہوئی۔

۔ ''وعا کروایا جان آج کی رات باہر ہی گڑاردیں ۔۔۔'' صاہرہ نے پوری قوت اکھٹی کی اور ڈورے کی

'''ارے شبینا کی منہ پر میراوؤ ٹا با ندھ دے۔ یا اللہ برلڑ کی ہے، یا میراامتحان …. بیٹا تھے کیول ڈر نہیں گٹا؟ بیٹا اتناسب کچھ ہوگیا ہے، کپ عقل آئے گی تھے؟ کوئی سبق ٹبیں منا تھے؟ ارے بھائی گھرے بے گھر ہوگیا، اب تو چپ ہوجار۔ ''شہینہ نے ایک فغا اور شکایق می نظر مین پر ڈالی اور ٹیمل سے کھانے کے برتن اٹھائے گئی۔

ستاره مشه بنا كردوباره اندريجي كي تتى -

公公公

بر بان ایک وسیج و عرفی یارک بیل سنگ مرمری بن بوئی شندگی بیخ پر جت لینا ہوا تھا۔ آئی تھیں آس ان بر یوں جی تھیں۔ جسے سترے گئی رہا ہو، وہ اسپنہ ستعقل کے بارے بیل سوچ رہا تھا۔ اپنی گر رہر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ قوش پیوش کی ارسے کا ایک کلاس فیلوگو جرفال کا ایک کلاس فیلوگو جرفال بو بینی ایر یا جس کی برا ھائی اور رہائش کا فرق نکل آئے گا۔ اس کا ایک کلاس فیلوگو جرفال جو بینی ورہائے ہیں۔ بہت با اثر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ برہان اس کے ساتھ بی باشل میں رہنا تھا۔ وہ اس شہرکا تھا۔ اس بنابرات ہوئی شرکتا تھا۔ اس بنابرات ہوئی آئی ہیں رہنا تھا۔ وہ اس شہرکا تھا۔ اس بنابرات ہوئی سی رہنا تھا۔ وہ اس شہرکا تھا۔ اس بنابرات ہوئی ہوئی اس کے سیست روم میں گرا رہائتی ۔ اسٹ نعمان کے گھر جن تھوئی ہوئی ہوئی آئی ہی رات تو اس نے نعمان کے گھر میں واقع گیسٹ روم میں گرا رہائتی ۔ اسٹ نعمان کے گھر جن تے ہوئے جیب بھر بھی آئی ہوئی آئی ہوئی اس کے والی کا چور کی اس میں جھر کے پیدا کر رہا تھا گا۔ اگر نعمان کے بھائی ہیں سے کسی نے یا اس کے باپ سے ایس سے بوت کی اوروکوئی کھوئی کی تو وہ کیا بتائے گا۔ بہی کہ اس نے اس کے باپ کا گھر جیس وہ بھر وہ میں رہنے کے جیت کی اوروکوئی کھوئی کی تو وہ کیا بتائے گا۔ بہی کہ اس نے اس نے نعمان کے گیسٹ روم میں رہنے کے جیت کی اوروکوئی کھوئی کی تو وہ کیا بتائے گا۔ بس ای وجہ سے اس نے نعمان کے گیسٹ روم میں رہنے کے جیت کی اوروجہ اس کے باپ سے بی تو تا قابل بیان ہے۔ بس ای وجہ سے اس نے نعمان کے گیسٹ روم میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سے تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت آئی کے بیٹ بی کیسٹ موجوں میں انجمار بتا کہ ای وہت آئی کی سے بی کے اور خوان کے کہا تھر ہوئی اوران کے بائی کی میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سے تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سے تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت کی سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سے تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای وہت تک سوچوں میں انجمار بتا کہ ای کو ان کے دائی کے اس کو کوروں کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ

'' اوه سوری کینے ہو جہیں بتائیں یارگ کا ٹائم ختم ہو چکاہے۔'' '' اوه سوری … بٹن پدمیری آنکھ لگ گئ تھی۔'' ہر بان آبک دم اٹھ کر ہیٹھ کیو تھ۔ پولیس بین اس کوسرے یا وُل تک شک کی نظروں سے تول رہا تھا۔

و اروار کر دوگھ کی دیتے ہو، اس ٹائم تو دوائر کے ہاہر نظر آئے ہیں جوابیے گھر والوں کو بے وتوف بنا کر مستنیاں کرنے یا ہر نکلتے ہیں۔''

مالمامه بالميولا (25) حوب 2013-

ور جيس اي ايدائد كيس مرسكة م جويات اس وقت جميل بهت تا كوار كرر دي م-اس بن جاراي كوني بعلامويه

صایرہ نے شبینہ کی بیر بات ٹی تو جیے تو پ کررہ گئی۔اس نے باختیار شبینہ کواپ گلے سے لگالیا تھا۔ چھ بے آواز آنسوام کے رخسارول پرلٹر ھک آئے ،اس نے شبینہ کا چیرہ دونوں ہاتھوں میں لیا پھراس کی

مِن كُوما يوني -

وراشت الله الله على ميرى بيني ہے، مبسرُ طبط وقربانی أون بينے والا مدول تو شايد ين تي مهيں وراشت

ستار ً وجوجانے کے لیے بلیٹ رہی تھی۔ جاتے جانے رک تئی۔ چند کمجے دونوں کی طرف دیکھتی رہی پھر آ ہستہ آ ہستہ چلتے ہوئے قریب آ گئی اتنا قریب آ نا بھی اس کیے ضروری سمجھا گددورے بولنے میں آ واز بلند کر ہا یرتی ہےاہے تا کیدکی جاری می کدوہ آ ہند آ واز میں بات کرے۔

''' آپاظلم کا ساتھ دینے والوں کو بھی ملا کم کہا جاتا ہے اور ہم انسان مبحے لے کرشام تک اپنی جان پر و پے لوظم کرتے ہی رہتے ہیں اور تھوڑی بہت جو بجت ہوجاتی ہے وہتم اس طرح سے پوری کردو۔ 'صابرہ

\* دخم چلی جاؤ ستارہ یہ ل سے مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے نہ تمہاری جدردی کی ہے تم وہ نا دان دوست ہوجومعاملہ سنجا لئے کے بچائے نگاڑتا ہے۔ سیدھے کا مکوالٹا کردیتا ہے، بچھے بیس کرنی تم ہے کوئی بات چی جاؤیبال ہے۔' شبینے اس دفعہ متارہ کو بری طرح ہے ڈانٹ دیا۔'' مجھے تہاری تو کیالسی کی بھی جدرد فا في ضروريت جيس جوميري قسمت بين لكها إلى الله بين قبول كرلول كي - بالكل اي طرح جيم ميرى مال مے قبول کی تھا ہے ہیں میرے معاملات میں ٹا تک اڑانے کی ضرورت میں اور زند کی کے کسی موڑ پر اگر تمہارا متلہ جواتو میں بھی تمہارے معالم میں تبیں بولوں کی ۔جاؤتم یہاں ہے۔ "شبیند مزید غصے سے کو یا ہوتی۔ ستارہ کوغصرتو بہت آیا تھالیکن اے بیخطرہ تھا کہ بحث بزیر گئی تو واقعی ہاہا تھ کر ہا ہرنہ کیا ہے وہ طوباً كرياد بال عديلي تي منايره في شبينكو بعرات مطيب نكالياتها.

''ای نس میں .... بس بر جان گوخود کہہ دوں گی۔سامنے کھڑی ہوکر نہیں کہائتی۔ان کوا کیے خطالکھ روں کی کدوہ بے فکرر بیں'ان کی بیٹی ان کے نیطے کے ساتھ ہے۔'' میہ کروہ آ بہتلی ہے اٹھی اورا پنے کمرے

صابحه في اسية دونون ما تعول مع جيسي ابنا كليجا بكربيا تقا۔

مِمرجان کا ایمرجنسی آبریش ہو چکا تھا۔امیل خال اور گل جان با ہر کاریڈ وریس ان کا اسٹریچر یا ہر آنے کا التظاركرر ہے تھے۔ دونوں آئی وائی جگے خاموش تھے۔ اِصیل خان کی جان کی طرف ہے پشت کے ہوئے مراتهاادر کل جان فرش پرنظریں جمائے ہوئے ای وقت کھڑ پیڑی آ واز ماحول میں پیدا ہو لُ تو کل جان نے کُرْ بِرُا کُرِسِ الْحَدِیا۔ دیکھا تو اسٹریچر پرمبر جان ہے سُدہ لیٹی ہوئی تھیں ۔ایک زس گلوکور کا بیک ہاتھ میں پکڑے اوے علی - ایک ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ دو وار ڈیوائے اسٹر پچرکو کیش کرتے ہوئے آئی ہی ہو کی طرف لے کر

معدمه باكيرة (29) جوت 2013

وہ بات کہددی تھی۔جس بات کو کہنے کے لیےاس نے کھنٹوں خودکو وہنی طور برتیار کیا تھا۔ ماہرہ کے سر پر تو جیسے دھیا کا ہوا تھا۔ ساری نقابت اور کمزوری محن کی جلتی ہوئی محنڈی ہوا ش اُڑگی تھی۔ وہ ایک جھکے سے اٹھ کر بیٹھ کی اور شبینہ کا باز ور بوج کیا۔

'' کیا کہ بر بی ہے شبینہ ہوش میں تو ہے ،ار ہے اس بات کے بیچھے میرا بچے گھر چھوڑ کر چلا گیا ۔ . .' '' کہی تو میں جا ہتی جوں کہ بربان بھائی گھر آ جا تیں، جس بات کی وجہ سے وہ گھرے دور ہوئے ہیں وہ بات ہی حتم ہوجائے کی تو مجر سمارے مسئلے بھی حتم ہوجا میں گئے۔''

" بينابيتو بيتوجائة بوجهة كنوس من جهلاتك لكاف والى بات بالركوني قباحت شهوتي تومس تیرے باب کے سامنے زبان کیول کھولتی۔ تیرا بھائی بات کیول کرتا ؟ صابرہ نے آ تھیں بھاڑ کرشپیندگی طرف دیکھاا دراہے سینے پر ہاتھ رکھ کریوں ہو لی جسے ساتھ ساتھ ڈ دہیے دل کو بھی سنجال رہی ہو۔

"امی ایک بلا دجه کامستله بنالیا گیاہے، و نیاش بے شارشاد مال ہوتی ہیں، جنہیں و نیا ہے جوڑ کہتی ہے بھر بھی بنا دی جاتی ہیں پھر شادی کی کوئی گارٹی ہے جاہے جوڑوالی ہو یا ہے جوڑ ... کس شادی کو جھانے کے لیے قربانی عورت کو بی دینا ہوتی ہے۔ فرض کریں اگر میں بیسب کھی کروں کی تو گون میانیا کیام کروں گی - "شبینه بول رہی تھی اور صابرہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے برابرا نکار میں سر ہلائے جار ہی تھی ، پلیس جھپکٹا دشوار تھا۔ اس کے ول پر گہری چوٹ کئی تھی ۔ وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی کہ اس کی کم موسیجی ہوئی اور معاملہ قہم بٹی ہے فیصلہ کیوں کرر بی ہے۔

"مہیں بیٹا، اب انجائے میں کچے ہوجائے یا مجوری میں ہووہ الگ بات ہے، میں توبیآ تکھول دیسی تھی تہیں نگل سکتی۔''اس وقت سے رہ ایندر بیٹھی جوان وونوں ال جی کی یا تھیں من رہی تھی ہے اختیا رکمرے سے بہر نكل آئى تكى كيونكداس كى زبان ميس هجلى موراى تكى \_ جيب ربيا محال تقا-

" آپ کی بہت بخت مجبوری ہے امی . ... آپ جابر علی کی بیوی ہیں ، نام کی بیٹم ،ہم جانتے ہیں کہ ہماری مال کااس کھر میں کیا کر دارہے، وہی جوالکیہ خریدی ہوئی کنیز کا ہوسکتا ہے۔ ہمیشہ سے میں ویکھا ہے کہ ہماری مال نے ہمارے باب کی ہر بات مانی ہے، بھی ان سے ضد بحث جیس کی ۔ جہلی مرتبدا پناحق لیا ہے، اولاد کی خاطر بولی ہے توان کومینلی ٹارچ کیاجارہا ہے سیدھی تی بات ہے۔ " ستارہ کا بولناتھا کے صابرہ کاجسم جیسے غصے ے کا بینے لگا۔اس نے شدت عضب کو متھیاں جینے کر برمشکل کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور بردی مشکل سے آواز وبا كراس كى طرف كھورتے ہوئے بولى۔

'' خدا کے واسلے تم تو اپنامنہ بندہی رکھوا گرتمہارے ابا کی آئٹے کھل گئی اور کان میں پچھ پڑ گیا تو پھر نے سرے سے قیامت بریا ہوجائے گی۔سب جائت ہے برباز ... ی بیس آلی۔ ا

'' ہاں ستارہ تم خاموش رہو، بالکل مت بولو۔'' شبینہ نے بھی تھبرا کرفوراً إدھراُ دھرو کیجتے ہوئے ستارہ کو خاموش رہنے کی تاکید کی۔

' میں اس شاوی سے لیے تیار ہوں ، کسی کومیرے لیے تی جنگ شروع کرنے کی ضرورت جیس اور ابا جات كا فيصله بان كرمب بجي تحريفيك بهو حائے گا ، سب كوسكون فل جائے گا۔ "شبينه بہت آ ہستہ اور دھيم ليج ميں بات

ب کوسکون مل جائے گا سوائے میری بٹی کے ۔۔ انتصابرہ نے بٹی کی طرف ویکھا اور ہرجستہ اتمانہ ماد مهاكيرة ١٤٥٠ حد 2013

ا میں نے جاوٹے کے ندیشے سے ذہن جا گمار ہتا ہے اور ہر قدم احتیاط سے اٹھ تاہے۔ "اماں جب تک میں بیبال ہول می تمہاراسامان اٹھا کرمیں لے جایا کروں گی۔ " بردھیانے بوی گہری

تفروں ہے رائی کی طرف دیکھااور پوٹی۔

المرکز میں ان کپ تک ہے بیٹا؟ ''سوال انٹا پر جستاد بھیرمتو قع تھا کہ رائی ایک لیجے کے لیے چکرا کررہ گئی گر اس نے کمال مہارت سے خودگوسٹیمال لیا۔

المجبِّ بحب بعن مون امال الجمي توفَّى الحال بيح ينس برا مين

" بیٹا آئی او پر پہاڑی پر چڑھ کرتو میرے گھر آئے گی، دو جار دن میری مدو کردے گی کین اس کے بعد ۔۔۔۔۔اس کے بعد کی ہوگا جتنی کھی ہے اپنے دن تو جھے اپنا بو جھ خود ہی اٹھا نا ہے، کیوں میری عاد تیں خراب گرتی ہے۔'' بڑھیا ہڑی شفقت سے کہدہی تھی۔

'' پتائیس کیوں امال بچھے تم پر بہت ترس آتا ہے، تنہارے آس پاس کتنے سے رشتے ہیں پھر بھی تم تہا ہو۔'' رانی بڑی دِسوزی سے کہدر ہی تھی۔اندر ہی اندرا یک بے عنوان دکھاس کا جگر چیرتا ہوا چلا گیا۔

" بیسب قسمت کے کھیل ہیں ، نصیب کا لکھا ہے بیٹا۔ بین اپنے ، لک سے شکوہ نین کرتی ۔ اس نے میرے ہوتھ ہیروں سے اشالینا کسی کی معاما تھی ہوں کہ یا اللہ مجھے چلتے ہاتھ ہیروں سے اشالینا کسی کی محمد ہیں میں شدہ بیا ۔ بین اپنائی بنا کررگھنا۔" ہر صیابر ہے جذب کے عالم میں وعاما تگ رہی تھی اس کی آئھوں میں آنسوؤں کی چک بھی تھی ۔ رائی نے اسی خود وار مضبوط اور پا ہمت پوڑھی عورت کود بکھا تو ول ہی دل میں ہے صدمتا تر ہوئی ۔ بر صیا تو جیسے اس کے لیے رول ماؤل بنی جاری تھی ۔

"المال ڈیکی بڑی ہے اعتبار ہے، کل کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ وہ کون ساجذب ہے جو تہارے اندر اتی توا اِن بھردیتا ہے ؟ ارابی کے بوٹوں سے آیک سوال بڑی بے ساختگی ہے بھسل گیا۔

" زنمرگی سے پیدراورزندگی جیسی نفت کی قدروانی سے بڑھ کرکیا جذبہ ہوسکتا ہے، جینے دن جیسی رہوں گ اپنے بچوں کے لیے دعا کم تی رہوں گی۔ بیٹا ماں کی دعا کیں بچوں کے سر پرسایہ ہوتی ہیں۔ میں اکنی رہتی مول مگر ای خیال کے خوش رہتی ہوں کہ میرے نیچے بے ساریٹیس ہیں۔ ماں کی دعا کیں ان کے سر پر چھپر چھاؤں بی رہتی ہیں۔"

رانی نے بوڑھی قورت کی طرف دیکھا۔ اس کی آتھوں میں جیسے عقیدت کی روشی جیلے گئی۔ اس کم رور ضعیف قورت نے تو اس کے اندرتوانا نیاں ہی بھر کرر کھ دی تھی۔ اے بول محسوس ہوا کہ تہائی کوئی شے نہیں ہے۔ اکیا انسان بھی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ دوجہ ردن میں بڑھیا سے اس نے بہی سیکھ تھا۔ اب بوڑھی عورت چڑئی رہیٹھی ہوئی رانی کو بہت گہری نظر دل سے دیکھ رائی تھی اورسوچ ربی تھی کہ بچوان اورخوب صورت لڑکی میرک طرح تنہا کی رہی کا مرانی کو بہت گہری نظر دل سے دیکھ رائی تھی اورسوچ و بی ملک فرصت کی اتنی کی تھی کہ سوچا کرتی تھی کہ میرک طرح تنہا کی بیس تنہائی نہیں تھی بلک فرصت کی اتنی کی تھی کہ سوچا کرتی تھی کہ تنہائی کہیں ہوئی اور کیسے گئی ہوگی۔ درانی دم کھڑی ہوئی تھی۔ تنہائی کہیں ہوئی اور کیسے گئی ہوگی۔ سات کے سات بڑھتے و کھرکرا کے دروویوار کے سات کے سات کی دوشی میں گھرے دروویوار کے سات۔ میں گھری دروویوار کے سات۔

روه ره شکی تنی سناه عدلم اور کا مُناز کولے اسپتال آبی گئی حالا نکه شاہ عالم نے اسے مجمایا بھی تھا کہ معدمہ بیکسون <u>2013ء</u> جدت 2013 جارب عظم على جان ديواندواراس طرف دوري حي-

'' کیسی طبیعت ہے ٹی ٹی جان گی ، ہے ہوٹل ہیں؟''ٹرس ٹے گل جان کی طرف ویکھا۔ ''جی ظاہر ہے۔۔۔۔۔ ابھی ابھی آپریشن ہوا ہے، ابھی تو بے ہوٹل ہیں ، امید ہے کہ جلد ہی ہو

'' جی ظاہر ہے۔۔۔۔۔ انجھی انجی آپرلیشن ہوا ہے، انجھی تو بے ہوٹل ہیں، امید ہے کہ جلد ہی ہوٹل میں آجا کیں گی۔''

'' آپ کے خیال میں کتنی دیریش ہوش آجا نا جا ہے مریض کو .....؟'' کل جان زیں کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے سوال کر رای تھی۔

'' ووگل جان ہی لی! آپ جا ہیں تو گھر چلی جا کمیں کیونکہ ڈاکٹر صانبہ ابھی ہوش میں نہیں ہیں ، آپ کے یہاں رکنے کا کوئی فائکہ نہیں ۔ آپ گھر پر ہوں گی تو رو ہانی لی کوبھی حوصلہ رہے گا۔''گل جان نے اصیل خان کی طرف نگاہ کی اور پھرنگا ہوں کا رخ موڑ لیا۔

'' اصیل خان مجھ ہے گھر میں وقت تبیس کئے گا ، لی بی جان کو ہوش آ عمیا تو بیں ان کی آ واز سننا جا ہوں گ۔ میں جا ہوں گی کہ وہ ہوتیں ٹیں آئے کے بعد کو تی بات مجھ سے کریں۔''

مور آپ ہی ہے گہیں گی۔ طاہر ہے مجھ سے تو کرنے سے رہیں، میں تو آپ کے آرام کے خیال سے کہ رہا تھا اسپتال میں ہوئی ہے آرام کے خیال سے کہ رہا تھا اسپتال میں بزی ہے آرای ہوئی ہے آرھرروما بی بی بھی پریشال ہوں گی۔ ''امیل خان مجھانے مار اسٹال میں بریشال میں بریشال میں اسٹال میں میں اسٹال میں اس

''رو ہا گو کا کتا 'یکنے دا داسٹیبال رہے ہیں پشکرے کہ اس مشکل وقت میں ایتھے پڑوئی ہا را ساتھ و سے رہے ہیں۔ اسٹی فائ کے اور اسٹیبال رہے ہیں۔ گئی کے اس مشکل وقت میں ایتھے پڑوئی ہا را ساتھ و سے رہے ہیں۔ اسٹی طان تم جیسے جا وُ جیھے بمبیل چھوڑ دو۔ پتائیس کیوں جھے طرح طرح طرح کے اعربیشے ستارہے ہیں۔ اور چھر وہ را بی کے لیے لی بی جان نے استے فون کیے تھے کوئی نہ کوئی اطلاع تو آئی جائے گی۔ میرا دل کہتا ہے کہ کوئی اچھی خبر بی آئے گی ۔ "

" اگر رائی تی بی کے آنے کی خبر کو آپ اچھی خبر کہدرہی ہیں تو میر خیال ہے کہ بیدہ ارتی زندگی کی بہت مُری خبر ہوگی۔الندڈ اکٹر صاحبہ کو زندگی اور صحت دے ، آمین … شی جاتا ہوں۔ "اصل خان نے سرائنا ہھکا کیا جیسے رکوع میں کھڑا ہوا در ہڑی آ ہمتگی سے اتنا کہہ کر باہر جانے والے راستے کی طرف بلٹ گیا تھا۔ گل جان حیرت سے منہ کھولے آئکھیں بھیلائے اس کی طرف و کھے رہی تھی۔

" يرى خبر .....راني كا آنا اب برى خبرين جائے گائے ووايے آپ سے بوچھے گئے۔ شہر اللہ کا آنا اب برى خبر ين جائے گائے ا

را لی آج اس بوڑھی مورت کے ساتھ اس کے چھوٹے سے کچے بچے گھر میں آگئی تھی۔ کشاں کشاں ہونے کس اُن دیکھی توت کے تحت صبحی ہوئی بڑھیا اس کی اتن مہر ہانیوں پردل ہی دل میں حیران تو تھی۔ ہزار دسا سوال ؤہن میں اٹھے دیسے متھ لیکن من رسیدگی نے اے کسی قدر مختاط کردیا تھا۔ جیسے مسلسل ھادتوں کے بعد کس

مان مه اكبراد 30 مون 2013.

w

q

9

i

t

Ų

•

ت مجھے پوری آملی ہوجائے گئم دا دا جان کے ساتھ گھر چلی جاؤ۔''وہ جلدی جیدی کا مُنازے کہنے گئی کہ کہیں ڈالہ کے گھرینہ واپس بھیجے دیں۔

ا من المنظم خالہ جائی بجھے رات بحر نینز نہیں آئے گا ، ہم میں تھیک ہوں۔ آپ کے ساتھ د ہوں گی تو آپ کا مجھی دل آگ مجی دل آگارے گا۔ ہم دونول یا تمیں ہی کرتی رہیں گی۔ پتا ہے جھے اسپتال میں تو تینز کمی کوئیس آتی ۔'' ''بیکار کی ضعد شرکر و بیٹا …اب خت مرحلہ تو گزرگیا ہے اب تو تمہاری تملی ہوجانی جائے ۔'' شاہ عالم نجر

جھائے گئے۔ '''علاق کھیک ہے تم باہرے آئی کود کھے لوا دَر پھرمیرے ساتھ گھر چلو۔'' کا ٹنازنے روما کا ہاڑ و پکڑ لیا اور اتنا

کہ کروہ گل جان کی طرف متوجہ ہوئی۔ '' خالہ جائی ہم روہا کواپنے گھرلے جائیں گے۔آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے تال بنئ وہ پوچھ رہی تھی۔ '' بیٹا اعتراض کیسا … میں تو آپ لوگول کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرا بوجھ بڈرہے ہیں۔ جھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔اچھا ہے میتمہارے ساتھ تھوڑ اساسو توجائے گی۔ا کملے گھر میں تو اسے فیند بھی نہیں آئے گی۔'' ''چلورو مائس ب جلدی سے چو ،ایک نظر ذرا آئی کو دکھے لو۔'' وہ روما کا باز و پکڑ کر آئی ہی ہو کی طرف

" بهم آپ پرگوئی احسان نہیں کردہ ہیں گل جان کی ٹی۔ بیہ ہمارا قرض ہے۔" شاہ عالم نے گل جان کی طرف دیکھ کر کہا گل جان نے بڑی شکر گر ارتظروں سے ان کی طرف و یکھاتھا۔ ملسف دیکھ کر کہا گل جان نے بڑی شکر گر ارتظروں سے ان کی طرف و یکھاتھا۔

جبرعلی نہا خط پڑھ رہاتھا جو اس کی بٹی شبیتے نے اس کے نام ککھ کر جانے کس وقت اس کے موبائل کے فیچ رکھ دیا تھا۔ اس نے موبائل کے فیچ رکھ دیا تھا۔ اس نے موبائل کے فیچ رکھ دیا تھا۔ پند لیجے کے لیے تواجہ کے لیے تواجہ کا خدی مطور پر نظریں دوڑا کی اورایک، ایک لفظ جیسے تو نے لگھا تھا۔
اگا۔ شبینہ نے لکھا تھا۔

''ابا چان آب میرے والد ہیں، آپ سے بہتر میرا کوئی نہیں سوج سکنا۔ آپ گھر میں خصہ نہ کریں، ای کو متنارہ کو، بھائی کو بچھونہ کہیں۔ آپ بھے کہیں گئے میں ویسا کروں گی۔ آپ خوش ہیں تو سمجھ نیس کہ میں بھی خوش ہول۔ آپ جھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتر اخل نہیں اور نہ بھی ہوگا۔ آپ جو بھی عظم دیں گئے میں بجالا وی گی۔ میں سے باپ کے فیصلے پر کیوں شک کروں، کوئی باپ اپنی اول د کا برانہیں چاہتا۔ بس آپ اب گھر میں سی کو میں کہیں کہیں کہیں گھریش کہیں۔

و منظم المنظم ال

خط کے اف فریز ہے جادوا ٹر تھے۔ بیٹی نے اس کمالِ تا بعداری کا فیملہ کیا تھا جو تا بھاری اس نے اپنے بچول میں و کھنا چاہی تھی۔ کوئی اس کے فیصوں کے سامنے بچول تک نہ کرے اور مب اس پر امتہار کریں۔ شہینہ کا خط پڑھ کرائں ہے رگ وہے میں ایک طمانیت ہی اتر گئی تھی۔ کا میا بی کے احساس نے اس کے ذہن کے جالے کاٹ وسیداب اسے کسی پرکوئی اعتراض نہیں تھ۔ وہ اتنا پُرسکون ہو چکا تھا کہ جھے زندگی میں اس نے جالے کاٹ وسیداب اسے کسی پرکوئی اعتراض نہیں تھ۔ وہ اتنا پُرسکون ہو چکا تھا کہ جھے زندگی میں اس نے

ماعنامه باکسور 33) جون 2013.

وُاکُرُ صاحبہ آپریش کے بعد ابھی ہے ہوتی ہوں گی۔ بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گی۔ اسپتال جانے کا فی الحال کوئی فائکہ نہیں لیکن دو مانے صند کی تھی کہ وہ اپنی ماں کوششے کے بارہ ہیں و کی کر ٹرسکون ہوجائے گی اور اسے کم از کم اثنا یقین تو سے گا کہ چند دنوں بعد اس کی ماں واپس گھر آجائے گی۔ ابھی تو اسپتال ہے آنے والے فون اسے دل کے بہلا وے تکتے تھے اور بول محسول ہوتا کہ جیسے ضالہ جان اسے جھوٹی تسلیال دے رہی ہوں۔ انجانے اسے جھوٹی تسلیال دے رہی ہوں۔ انجانے ان ایم جھوٹی تسلیال دے رہی ہوں۔ انجانے نے اندیشوں سے گھرا کر اس نے اسپتال آنے کا فیصلہ کرہی لیا تھا، گھر پر ڈرائیور اور گاڑی نہیں ہوں۔ انجانے وہ بھا گئے ہوئے شوہ عالم کے میس کی تھی۔ شرہ عالم اس کی بے قراری اور بے تا بی کو دیکھر اس کے ساتھ اسپتال تے اور کا کناز ان کے ساتھ اسپتال تو اور کا کناز ان کے ساتھ اسپتال تا ہے اور کا کناز ان کے ساتھ اسپتال تا ہوں۔ انہوں کے ساتھ دیآ تی۔

۔ رو مااسپتال میں داخل ہو ٹی تو اے سامنے ہی گل جان نظر آ گئی۔ وہ دوڑ تی ہو ئی گل جان کے سینے سے گڑ تھ

میں ماں میں طبیعت ہے امال کی۔میرا تو گھر پردل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ بچھے یول مگ رہا تھا کہ جیسے آپ جھے بس و بسے ہی تسلیاں وے رہی ہیں۔آپ ایک نظر جھے امال جان کو دکھا دیں۔' وو ایک تو اتر سے بوتی چلی گئی۔ بوتی چلی گئی۔

شاہ عالم اور کا کناز بھی ان کے قریب آ چکے تھے۔

" بیٹا میں تم ہے کیوں جھوٹ بولوں کی ۔اللہ نہ کرے کہ جھوٹ بولنے کی نوبت آئے۔ آپریش تو کا میاب ہوگیا ہے۔انشاء اللہ ہوٹن بھی آجائے گا۔"

سي ہے۔ اسابو معدوں ہی ہوئے ہو۔ '' آیا نے ایسا کیوں کیا ..... ان کو کیا اشراز و نہیں تھا کہ امال جان پر کیا گزرے گی۔ وہ اتن بے رخم

كيون موكتين \_ وراسائهي خيال نه آيا با اتنا كه كروه رويزي-

"انشاء الله جمیا اکا تا زنگیک کہدری ہے۔ زندگی جل مشکلیں آتی ہیں لیکن اس لیے بیس آتیں کہ انسان گر جائے اور مریض کے ساتھ خود مریض بن جائے۔ بیٹا جب گھر جس کوئی مریض ہوتا ہے تو اسے آبیک صحت منہ المینڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ وہ اس کا اچھی طرح خیال رکھ سکے اگر اس کا خیال نہیں کیا جائے گا تو وہ کیے ٹھیک ہوگا۔ ایک مریض کوا جھا کرنے کے لیے ہمیشہ ایک اچھے صحت مند ہے روار کی ضرورت ہوتی ہے۔ "شاہ عالم نے بوتی کی کسلی آمیز یا تیں می تو بے ساختہ اس کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہدرے تھے۔

" دفقکر ہے اللہ کا کہ آپریشن کا میاب ہوگیا۔ جب تک ٹی ٹی جائن تھیٹر میں رہیں۔ میری جان سولی پرلٹکی رہی۔ وہ تو ہمارے گھر کا ایک مرد ہیں۔ ہمیں ان ہے بہت ڈ ھارس رہتی ہے۔ "کل جان اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو تو شجھتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کے لفظوں سے لگنا تھا کہ اس کا مخاطب شاہ عالم ہیں۔

'' آپٹی کھیک کر رہی ہیں، ڈاکٹر صافب بہت ہاہمت خالون ہیں، تیں توان کوشا ہاشی دیتا ہول ۔' '' کا کناز میں خار جان کے پاس رکوں گی۔ پتائمبیں امال کو کب ہوش آجائے۔اماں سے بائیس کرلوں گی

مادرمه بكيري 32 مول 2013م

۔ ان کے جڑھنا ہوتا ہےا در ڈاکٹر صاحبہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی کام کہاتھا۔ یفین کریں جب تک اس لڑکی کی میں جس میں میں میں میں ہے۔ ان کی کی میں جس سے سویا ہول نہ میں نے ٹائم سے کھانا کھایا ہے لیکن الحمد بندہم کافی حد تک کامیا بی سے نزویک کان کے بیں۔''

اصل خان کی آتھوں میں ایک چمک ٹی اہر ائی بھرا یک دم ہی اس کی آتھوں ہے خوف جھلکنے دگا۔
''رانی کے ملئے کی خبر پرخوش ہونا چاہیے یا خوف زدہ …. میرا خیال ہے کہ رانی کا مان اس کی پرنھیبی پر مُبر ہے۔ آب ڈاکٹر صاحبہ اس کے ساتھ جو کریں گی اور جو کرسکتی ہیں۔''اس کے آگے اصیل خان کی سوچ نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ ویا۔ اس کا د ماغ ایک نقیطے پر تھیم گیا۔ خیل کی اثر ان رک گئے۔ جیسے پر ندے کے پر کٹ گئے ہون اور دہ ذشن پر پھڑ کھڑ ار ہا ہوائل ہے آگے دہ ہے جے سوچ نہیں سکتا تھا۔

" دجی، بیس اس گھر کا سب سے پرانا نوکر ہات کرر ہا ہول۔میرانام اصیل خان ہے۔ "اصیل خان نے مود باشا ہدائے مود باشا ہدائے میں جواب دیا۔

"اوہ سسامی بات سساس کا مطلب ہے کہیں نے درست بندے سے بات کی ہے۔ بقیا آپ ذراکٹر صاحب کو ہے انتہا ہے۔ بقیا آپ ذراکٹر صاحب کو جیے آئی ہوگئی۔

" بی سر انشاء اللہ جیسے ہی ڈاکٹر صاحبہ کو ہوش آتا ہے۔ سب سے پہلی خیر ان تک یکی جائے گی۔ "
" او کے خدا حافظ میں ڈاکٹر صاحبہ کی عیاوت کے لیے کل صح چکر لگاؤں گا انشاء اللہ، خدا حافظ ۔ " خدا حافظ کیہ کر اور اسپتال کی ہا بت دریافت کرتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ انسیل خان کے ہاتھ میں انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ انسیل خان کے ہاتھ میں انہوں تک ریسیور تھا اور ایک ہازگشت چورول طرف کسی وحشت کی طرح تا جے رہی تھی۔ دائی کا سراغ مل گیا۔ ہائی تک ریسیور تھا اور ایک ہازگشت جورول طرف کسی وحشت کی طرح تا جے رہی تھی۔ دائی گاسراغ مل گیا۔ ہائی تک بولیس کی گئے۔ دائی گاسراغ مل گیا۔

## 公公公

''دوادا جان میری تو میچھ بھی نہیں تر ہا کہ رائی آپائے آخراتی غلط حرکت کیول کی۔ کیا ان کو انداز ہ نہیں تھا کہ ان کی مال پر کیا گر رے گی اور چھوٹی بہن کا کیا ہوگا۔'' کا کناز بہت غمز دہ اور بریش ن وکھائی دے ربی تھی۔اس کی آئکھوں میں دور، دور تک نبیند کا نام ونشان نہیں تھا۔ کمرے کی تنہائی کائے گی تو وہ بے اختیار دا دائے کمرے میں چلی آئی۔

دہ آج کماپ پڑھنے کے بجائے بستر پر لیٹے تہتے پڑھ رہے تھے۔ان گامتمول تھا کہ سوٹے سے پہلے دہ اپنی کی پندیدہ کماب کے چند صفحے پڑھا کرتے تھے لیکن آج کوئی کماب ان کی توجہ اپنی جانب تھنے نہیں پائی۔ کا نناز کی طرح ان کاؤ ہن بھی مسلسل ڈاکٹر مہر جان کے گھر کی طرف لگا ہوا تھا۔ کا نناز نے جو ہات کی وہی بہت ان کے ول بیں بھی تھی۔ کا نناز کہ بیٹھی وہ کہنہیں سکے۔

'' بیٹا اس کیے کہتے ہیں کہ بیٹی بہت بھاری ڈیے داری ہوتی ہے۔ بالک بلوری کا بیٹی کا برتن۔۔۔ ڈرای مسلم کی اور کی اس کے کہتے ہیں کہ بیٹی بہت بھاری ڈیے داری ہوتو وہ پورے معاشرے کے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں۔ مسئلہ بن جاتی ہیں۔ مسئلہ بن جاتی ہیں۔ مسئلہ بن جاتی ہیں۔ مسئلہ بن جاتی کو ہیں۔ مسئلہ کی کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے مسئلہ کی کو سمجھ نے کا موقع بھی ل رہا تھا۔ حفظ والقدم کے تھت انہوں نے کا تناز کو بھی مبتق پر ھانے کی کوشش کی۔

مندمه باكبري 15 حوك 2013

میلی بارسکیری سانس لی ہو ..... یا سکون کی ندت حاصل کی ہو۔ جید جید جید

اصیل خان باہرلان میں تکی بینچ پر بیٹا تھا کہ گھر میں فون کی تھٹی کی آواز کو بیخے گئی۔ گہرے سنائے میں فون کی تھٹی کی آواز کو بیخے گئی۔ گہرے سنائے میں فون کی تھٹی کی آواز کسی ایمبولینس کے ہارن کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا لاؤنج کی طرف بھاگا اور بری بے قراری اور بے تالی سے دیسیور تھایا تھا۔

'' ہیلو۔۔۔۔۔!''اس کی آواڈ ہیں جسوں ہوئے والی لرزش تھی۔ یول جیسے ول ہیں کوئی اندیشہ کا تھے دہا ہو۔
و مری طرف سے واسطی صاحب ہات کررہے ستھے۔ واسطی صاحب ڈاکٹر مہر جان کے حلقہ احباب ہیں شائل
ستھے۔ان کی بیوی کا فی عرصہ ڈاکٹر مہر جان کے زبر علاج ہی تھی۔ ووجڑ وال بچوں کی موت نے ان کی بیوی کو
وی کی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ کا فی عرصہ اسپتال میں اید مٹ رہنے کی وجہ سے ڈاکٹر مہر جان کے واسطی صاحب
سے خود بخو ومضبوط تعلقات استوار ہوگئے ہتھے۔ وہ ڈاکٹر مہر جان کواپٹی بہن کہنے گئے تھے اور ان کے بہت شکر
گزاد شنے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی وجہ سے ان کا ٹو فٹا ہوا گھر نے گیا تھا۔ اب ڈاکٹر مہر جان نے انہیں آیک کا م کہا تھا،
وہ کیے نظر انداز کر سکتے تھے یا ٹال سکتے تھے۔

" '' واسطی بات کرر ہا ہوں ، ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرا 'ٹیں ۔' اصیل ڈن ایک وم پُر جوٹل سائظر آنے لگا۔ واسطی صاحب کے فون آنے کا مطلب میرتھا کہ انہوں نے ڈاکٹر مہر جان کوکوئی اطلاع وینے کے لیے فون کیا ہے ، وہ ایک دم حواس یا ختہ سا ہوکر بولا۔

'' بھی جو بھی تینے ہے۔ دے دیں میں ڈاکٹر صاحبہ تک پہنچا دول گا۔'' ''کیا مطلب ڈاکٹر صاحبہ گھر پڑئیں ہیں 'ا'' واسطی صاحب دوسری طَرف سے پوچے دہے ہے۔ '''نہیں جی …. وہ گھر پڑئیں ہیں ،اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔'' اصیل خان جلدی میں کہ گیا۔ ''اوہ ……!'' واسطیٰ صاحب نے بے ساختہ کہا۔'' کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ کو …وہ تو بالکل تھیک ٹھا ک تھیں ۔'' ''اجی وہ لیں ان کے دہائے پرشایہ بہت زیا دہ اثر ہو گیا تھا یہ انہوں نے بہت زیادہ سوچ تھا۔ان کے دہائے

کا آپریش کرنا پڑا۔''اصیل خان مغموم کیجے میں بتار ہاتھا۔ ''و ماغ کا آپریش …''' واسطی صاحب بری طرح چونک کر پوچھنے لگے۔''اتن سیریس ہات ہوگئ تھی ''کہان کے دماغ کا آپریشن کرنا پڑا۔او ومیرے خدایا! یہاں تک تو میری سوئی بھی نیس گئی تھی۔ بہر حال میں … انتاا مذت کی ان کی عما دت کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ فی الحال تو میں نے یہ بتانے کے لیےفون کہا تھا کہ تقریباً تقریباً ہم لڑکی تک پینچ مجھے ہیں اور کسی بھی وقت و ولڑکی ڈاکٹر صاحب کے سامنے حاضر کروی جائے گی۔''امیل

خان كي آئمس حيرت عي الله لكي -

" وہ سرا کرآپ بتا ویں کہ اب کہاں ہے تو ہم خود جا کر نے آئے ہیں۔" وہ بڑی ہے تا بی سے کہدر ہاتھا۔
" مہیں نہیں ریکام ولیس کا ہے ،آپ وہاں نہیں جا سکتے۔" واسطی صاحب نے بڑی ہجمدگی ہے جواب دیا۔
" پولیس ..... ؟" اصبل خان کے مر پر جیسے ایک اور بم پھٹا تھا۔" "کہا مطلب دہ پولیس کی تراست میں ہے؟"
" خاہری بات ہے جولڑی ... خاموثی ہے بغیر بتائے گھر ہے نکل جاتی ہے آخراس نے بولیس شے ،ی

مدمه باکورو (14) حد 2013م

الماري ہوتی ہے است بى جم اپنے رب كريب ہوتے جاتے ہيں۔ "كا كنازے شاہ عالم كى انتهائى كمرى اور بديرانه يات مي تو تظريب الله كران كي طرف ويكها-

" ادا جان آب كنت بهاور بن ميرامطب ، اشاء الندآب كنت مت والع بن -آب كن بات ے وارتے ہیں نہ کھیرائے ہیں۔ مشاہ عالم لیے اختیار مسکراو ہے۔

و بینا تنها رے واوائے کیائیں ویکھاا بی اولا و کے و کھ ویکھے۔ اپنی شریک حیات کی جدائی جسینی اور ایک چیوٹی ٹی کچی کو مال اور باب کا پیاروینے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی کو ایک مشن ، ایک مقصد سمجھا اور ہر آن الندكاشكرادا كياكه جس نے مجھے اتن قوت دي كه ميں اس كى ايك معصوم ي بندى كوخوش ر كھنے كى نوشش كر دي \_ اس کا تحیال کروں اور اسے ہنستام شکرا تا ہوا دیکھوں۔'' کا تناز نے اتنا بنتے ہی ہے اختیار اپنا سرشاہ عالم کے

واداجان آپ بالکل يمي باتش رومات كمي كايد تاكدات حوصله ملے تاكدوه خوش رہے۔ داداجان میں اس کی آنکھ میں آنسوئبیں دیکھ عتی۔ جب وہ اداس ہوتی ہے تا ں تو میرا کوئی کام کرنے کو بی ٹبین چاہتا۔''وہ ويحصين بنديج ہوئے کسی خواب کے مانند بول رہی تھی۔شاہ عالم بےافتیا رسکراا تھے۔

" الجھى جو بائيل ميں نے تم سے لهي بين وہ بائيل تم اپني دوست سے كبدد ينا-تمهارے كہنے ہے اس پر زیادہ اٹر ہوگا کیونکہ جس طرح تم اسے بیار کرنی ہووہ بھی تم سے ای طرح بیار کرنی ہے۔وہ بھی جاہیے کی کہوہ ہمیشہ تمہاری مینی انجوائے کرے ... بیٹا کون ساای ان ن ہے جوایے پورے ہوت وحواس کے ساتھ م کو کلے کا بار بنانا پیند کرے گا؟ تمہاری ذراس کوشش ہے اس میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوسکتا ہے اور ووست وہی ہوتا ہے جواسعے دوست کے محکل وقت میں اسے سہارا دے ، اس کی ہمت بڑھائے ، اس کے آنسو بو تھے۔ 'وہ بیار مرے کہے میں کہتے ہوئے کا نناز کے سریر ہاتھ بھیررے تھے۔ کا نناز کو یوں محسوں ہوا کہ شاہ عالم کی متعلیوں سے کوئی بر آن تو انائی چھوٹ رہی ہے اور اس کے جسم وروح میں سرائیت کررہی ہے۔ اس کیے کہ چھ دیم پہلے وہ خود کو بقتنا تھ کا ہوا اور نڈھال محسوس کرر ہی تھی۔ اب صورت حال اس کے برعس تھی۔اے ایول محسوس بور ہاتھا جیسے وہ و نیا کے طاقتو راورصحت مندلوگول بیں شامل ہو۔

جا برعلی بہت دیر ہے کئی گہری سوچ میں تھا۔ یوں جیسے وہ کوئی یار یک ٹیم کا حساب کتاب کررہا ہو یا ناپ تول کرر ہا ہو۔ بھی نگاہ تر اڑ و کے بلڑ دل کی طرف اور بھی کا نے کی طرف جاتی ہو۔

صابره دور، دورے کزرتے ہوئے کی مرتبہ اس پرنظر ڈال چکی تھی۔ وہ بنوز ایک کی کیفیت میں دکھائی دیا تھے۔انجانے اِتدینٹوں سے صابرہ کا دل دھک، دھک کرر ہاتھاکیونکہ جابرعلی جاگ رہا ہوا در گہری خاموتی ہوتو اك كي في موشي تسي آنے والے طوفان كا پيش خيمه بموتى \_زندكى ميس ايك يمي تو تجربياس كے باتھ لكا تھا۔ بائي تو پائل بیس چلا کمیے منج ، دو پہر، شام ہوے اور وہ منج سے رات تک کس کٹے بنگی کی طرح ا بنی آئکھ، کا ان اور سوچ ڪ دروازي بند کيے ہوئے اس گھرين مصروف عمل ربیء وه نه زير هر چي تھي۔خودے ۽ کرجابرعلي کوچھيرنا ميل عيمتي كل كيونك است برا خوف محسول جور ما تفا- اثنا تواسه الدار وتفا كديكه درم بعدوه است خود اي آواز وسے گا۔ کیونگدیداس کے شاہانہ مزاج کے خلاف تصاکہ س کی بیوی اس کے سونے سے پہلے سوچائے اور وہی جوا۔ جا پر علی نے آسیے مخصوص اعداز میں اسے آواز میں دی تھی بلک آج لہجدد هیما اور آواز خاصی آہتے تھی۔

" وا دا جان میں · میں نواس طرح کی حرکت کا بھی سوچ جھی جیس سکتی ہیں تو آپ کی بغیرا جازت روہ کے گھر بھی نہیں جاسکتی اور بیں تو بھی پسندنہیں کرول کی کہ بیری وجہ ہے آپ کوایک ڈیرہ برابر بھی تکلیف میٹیجے ۔'' وہ بہت محبت بھرے کہے بیل اسپنے وا داسے ناطب بھی۔ شاہ عالم کواس پر ڈھیروں پیارآ گیا۔ ہےا تقلیار انہوں في ال كرسر مر باته و كاور كا ورعبت بعرب ليح من كويا بوف -

'' بچھے یقین ہے کہ میرگی بنی الیجی ہی ہے۔ بیٹا احساس وقتے داری انسان کی اصل قیمت ہے۔ وقتے واری کے احساس کے بغیر کوئی انسان ،انسان کہلانے کاحق نہیں رکھتا۔ انسان کوعقل ہی اس وجہ ہے کی ا ہے اپنی ڈیتے دار ہوں کاشعور ہو۔ وہ تما مخلوقات میں اشرف اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے ہے۔ دِعا کر و کہ تہبار گ تعلیل کے گھر میں خوشیاں اتریں۔اللہ پاک ان کے مسائن حل کردے۔ ڈاکٹر صاحبہ انھی ہوکر گھر آ جا تھیں۔'' وہ برق دل سوری سے دعائیا تماز میں بولے

" حجى دا دا جان بس من تو يهي دعا كرر بي مول كم كل طرح برا في آيا مل جائين ا درآ نثى تحيك موجاكين كيونكه اكرابيانه بوا تورومان ....روما چركالج كيے جائے كى۔ائے تينشن والے حالات ميں وہ اسٹڈي جاري کیسے رکھے گی۔اگر اس نے کالج چیوڑ ویا تو میرا کیا ہوگا؟'' وہ بڑی معصومیت سے کہدرہی تھی۔شاہ عالم نے ایک مجری سالس کے کراس کی طرف ویکھا۔

و أُولُو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ " وہ فٹکفتہ انداز میں یوں کو یا ہوئے جیسے ماحول کا افسردہ تا ر مثانے کی کوشش کردہے ہول۔

" د جیس اور جان الی بات میں ہے۔ ظاہر ہے وہ میری دوست ہے، وہ پریٹان ہوگی تو مجھے بھی پریٹر کی ہوگی۔میرا زہن بھی الجھارہے گا۔ ہرونت اس کی طرف نگارہے گا۔اس وجہسے کہدوہ ک تھی۔ '' کا مُناز تے جلدی ہے وضاحت کی۔

" بينا از تدكي كسي خوب صورت يينه كانام بيس ..... يون مجموية وايك زرادً يا خواب ب- بس برانسان کسی نہ کسی طرح اپنے جھے کی آ زیائش ادرسزا ہے کزرر ما ہے۔ بلک جھیلتے میں پیھیل حتم ہوجا تا ہے اور و نیا برل جاتی ہے۔ زندگی ایک بہت بری انست ہے بلکہ ایک مہلت ہے اور انسانوں کو یمہلت اس لیے دی تی ہے کہ وہ اسپنے رہ کے فر مانبر دار بنیں ۔جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے بعنی ایک رہ کی عباوت کریں۔ برے کا مول سے بچیں اور خود نیلی کا کام کرتے ہوئے ایک مثال بنیں۔ میہ میں اس کیے مہیں ملی کہ وقتی طور برآنے والی ہر بیٹانیوں کی وجہ ہے تھیرا کرہم اس زندگی کوہی تھکرا دیں یاکسی کوتے میں بیٹھ کرزیمرہ لاٹن کی طرح وقت گزاریں۔خوتی کاوقت ہویا و کھ کا گزرجانے کے لیے ہی آتا ہے۔ تغیر تامیس ہے۔ آندہ این مم ہمتی کی باتیں مت کرنا بینا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔میرا مطلب ہے کہ ابوی کو گناہ کہا گیا ہے اور اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ جود نت ماہنے آ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر کی طمرح جمتہ کہیں ہے۔ گزرنے کے لیے آتا ہے۔''وہ بڑی شفقت ہے کا نتاز کے مریر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھارہے تھے۔ ''تم خودہی ہمت ہے کام اواورا عی ووست کو مجھی ہمت ولا و اور اسے بھی معجما و کہ جینے کے لیے صرف شندی ہوا نیں ہیں ماتیں ۔ بھی بھی بواجیں بھی موتا ہے اکر موت کا وقت طے ہوجائے تو بندہ شندی چھاؤں بیل بھی مرجاتا ہے۔مقعد بیا کہ برے حالات یا حادثے اس لیے بین آئے کہ ہم مرجا نیں بلداس کیے آئے ہیں کہ ہم ان مختبوں سے کر دکر زند کی کو جہت توجہ اور گہری نگاہ ہے دیکھیں اور حالات کا باریک بنی ہے جائزہ لیل کیونکہ جتنی زیادہ ہماری سوچ مجری ادر مادمه باكبرة 36 مول 2013

ماد مدياكيو 37 -- 2013

'' بھی وہ تیرا ٹیر جوان بیٹا تو ہمیشہ تیرا ہاڑ و بن کردہے گاء تجھے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔'' جابر علی کے لیجے میں ہلکا ساطنزا تر آیا۔

'' کیسی باتین کررہے ہیں۔ جوان بیٹا باپ گاباز وکہلاتا ہے۔ مان گی تو فو ھال ہوتا ہے۔'' '' اچھا ُ اچھا ہی تھیک ہے۔ میری است تی بننے کی شرورت نہیں۔ بیس نے توسیمیں ایک قاص بات کرتے بلکہ فاص اطلاع دینے کے لیے بلا کر بٹھا یا ہے تا کہتم میری بات بڑے دھیان اور توجہ سے ستو۔'' میں بمروش نی کرویا تھا۔ یالگل جسموں ہی کرویا تھا۔

''میں شبینہ سے پہلے ستارہ کی ش دی کرمنا جا ہتا ہوں۔'' جابرعلی نے گویا صابرہ کے سر پرجیسے بم پھوڑا تھا۔ ''لیکن ستارہ تو بہت چھوٹی ہے ایمی اس کی عمر ہی گیا ہے؟''

'' ہے وقوف عورت تو شہینہ کی عمر کون کی بہت ریا وہ ہے۔ ڈھائی تین سال کا بی تو قرق ہے دونوں میں اور جب لڑکی جوان ہوجائی ہے تو جوان ٹرک کہلاتی ہے کوئی چھوٹی بردی نہیں ہوتی۔'' جابر علی نے بردی تیزی کے ساتھ صاہرہ کی بات کا نیخے ہوئے کہا تھا۔

"وواتو آپ کی بات تھیک ہے۔ میرامطلب سے کہنے کا ...."

'' کوئی مطلب وطلب تھیں جائیا، پہلے تم جھ سے وجہ سُ لوکہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔' جابر علی نے ایک مرتبہ پھرصا برہ کی بات کاٹ دی تھی۔

صابرہ خاموش ہوکرا نظار کرنے گئی کہ وہ کمیا وجوہات بتائے جارہاہے۔آخراس نے بیرٹا لما نداور بے رحمانہ فیصلہ کمیاسوچ کرکیاہے۔

"مسئلہ سے صابرہ بیٹم تمہارے دونوں نے اب سمجھ ہاتھوں ہے گئے جن بچوں کو باب کے سامنے کھڑے ہوئی ہوتی ہے۔ لیعنی کہ انہیں زیانے کی مسئلہ سے ہوگر سوال جو ب کرنا آجائے تو یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ لیعنی کہ انہیں زیانے کی ہوتا ہوگہ میں ہوا لگ گئی ہے۔ بھٹی ہم سفید پوش اوگ ہیں ، کہنے کو تو پولیس دالے یا دش ہوگہ کہلاتے ہیں گرتم گواہ ہو کہ میں سے آئے تک تمہارے ہاتھ میں سوکھی تنو اہ کا لفاف دویا ہے ادر سے بھی یا بھے دس روہے بھی یا کرنہیں دیے۔ میں سے بھی بیا تھے ہیں کرسکتا۔ شبینہ سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اس کی شادی اخترہ اللہ تعالی بہت انجھی ہے۔ میں اس کی شادی اخترہ اللہ تعالی بہت انجھی ہے۔ میں اس کی شادی اخترہ اللہ تعالی بہت انجھی ہے۔ میں اس کی شادی اخترہ اللہ تعالی بہت انجھی



## Fascinating, Glamorous & Romantic

''صابرہ کیا کررہ کی ہو۔ا بیک منٹ کے لیے اِدھرآ ؤ ، ہات سنو۔'' صابرہ جو کین میں خودکوخواہ کو اہ معروف رکھے ہوئے تھی ۔اُ بیک وم چونک پڑی ۔ہتھیلیوں میں پہیندا تر آیا۔

" یااللہ آج تو انداز ہی نیائے ، رحم کر دینا جھے پر۔ بجھے میر کی طاقت سے زیادہ نہ آ زمانا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسی ہات ہو جائے کہ زندگی کا سفر بس اس رات میں تمام ہو جائے۔'' وہ اندیشوں سے کا نیپتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی اور پلنگ کے کنارے پریوں بیٹھ کی جیسے اشارہ لیتے ہی بھاگ کھڑی ہوگی۔

"تى كىيا كهدر بي سيات كرا ۋل سيد"

"اریزیش" ایپ تو سوول گا۔ چاہے وائے بنیں چاہیے بلکے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سوچا موقع الچھاہے۔ لڑکیاں بھی سوگی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بات میں تم سے کہتے جار ہاہوں۔ فی الحال اس کی بھنگ کی تنسر سے کے کان میں تہ رہڑ ہے۔ " چابر علی کی تو بیش بندی نے صابرہ کو اور زیادہ ہوا دیا۔ وہ ہولی کچھ نہیں برحواس ہوکراس کی طرف و کیھے گئی۔

'' بجھے اپنی بٹی شبینہ پر بڑا فخر ہے۔ اس نے تو چند کھوں بٹی زندگی بھر کی تھکن اتاروی۔ انسان اللہ سے ایسی بی فرما نبر واراولا دکی وعائیں ما تکتا ہے۔'' جابرعلی نے خلاف معمول اورخلاف تو تع آج اپنی اولا دیس سے کسی کے لیے تو تعر کینی کمیات کے تھے۔ نس صابرہ کچھ کہدنہ تکی۔ بدکا دکا سی اس کی شکل بی دیکھتی رہ گئی۔ "میں اللہ کا شکر اوا کرتا ہول کہ میری بٹی نے میری بگی نہیں اچھالی جس طرح سے تمہارے دو بچے سوال جواب کرتے ہیں ریٹراب عادت میری ایس بٹی میں نہیں آئی۔''

مایرہ کو آیاں گرائیگ کو نہ سکون آؤ محسول ہوا کہ شکر نے جا پر علی کے لیے کوئی بات باعث اطمیمان تو ہو آئی۔
''اچھی بات ہے ۔۔۔۔ میرے لیے بھلا اس سے بوٹھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی اولا دے خوش ہوں ۔ میرے دونوں بچے بھی باتی نہیں ہیں بس تھوڑا سایز ھاکھ گئے ہیں کوئی بات ذہن میں آئی ہے تو فورا بول ہوں۔ میرے دونت کے ساتھ ساتھ تج بہ بھی بوٹھے گااور عقل بھی ۔۔۔۔ ہوسکتا ہے آئی جن باتوں پر آپ کوشکا یہ ہورہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تج بہ بھی بوٹھے گااور عقل بھی ۔۔۔۔ ہوسکتا ہے آئی جن باتوں پر آپ کوشکا یہ ہورہی ہورہی ہوگی اور عقل بھی ۔۔۔ ہوسکتا ہے آئی جن باتوں پر آپ کوشکا یہ ہورہی ہوگئی شہوئے ووثوں بچول کی وکالت کرتا بھی ضروری خال گیا۔

''اچھا ہیں ، ہیں ، میرے سامتے اس نا جنور کا نام مت لو۔ بڑئی مشکل سے میر اسوڈ ٹھیک ہوا ہے۔'' صابرہ نے جیسے خوف زدہ ہوکراس کی طرف و یکھا تھا یہاں تو صورتِ حال جوں کی توں تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی استے ایکھ ماحول میں بات ہور ہی تھی۔ بر ہان کے گھر واپس آنے کی بات بھی ہو ہی جائے گی لیکن یہاں تو درواڑ وہٹد ملاتھ اوراس کھرج سے کہاس جی تو جھاری تفل پڑا ہوا تھ۔'

"شبینے کے لیے میں نے چاہاتھا کہ وہ آلک اجھے گھر میں چی جائے بڑی ہے طاہر ہے تن پہلاای کا بنرا ہے۔" "لیکن بڑالو پر ہان ہے۔" صاہرہ کے منہ سے یونجی نکل گیا۔

چارطی نے بوے کڑنے تیورے ساتھا اس کی طرف دیکھا۔

''آرے بھی اڑکیوں میں توشینہ بوی ہے تال … امیں کیا یہ گل ہول مجھے یادئیں ہے کہ کون براہے اور کون جھوٹا۔ جب گھر میں ایک سے ڈیا دولڑ کیاں جوان ہوں تو پہلے ان کی شاویوں کے بارے میں سوچا جا تا ہے ادر تمبرے کرنے کا سوچا جا تا ہے۔''

صابرہ چواب میں بھے شہولی اورا تظار کرنے لگی کداب آ کے جابر علی کیا کہنے جارہا ہے۔

مادرامه بأكسرة 38 جرب 2013

مامنامه باكبر 39 جون 2013.

میں تکی رہتی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ اے بٹھا کر کیول رکھوں ، اپنے گھر کا کر دوں۔'' جابر عی نے ریا کہ آکر ایک رور کی چیائی کی جیسے صاہرہ کو اشارہ وے رہا ہوگہ اپ وہ سوٹے لگا ہے۔

صایرہ نے اپنے ول میں کدورت کے غیار اٹھتے ہوئے محسول کیے۔ حالانکہ اس کامعمول تھا کہ وہ جب رائے میں تنہائی میں جابر علی کے بیاس آ کر بیٹھی تھی۔ یا تیس کرتے ہوئے اس کے پیاؤں ضرور دیاتی تھی لیکن جہ معاہدا و ما و کا آجائے توعورت صرف مال بن کرسوچا کرتی ہے۔

چار علی کی هرف ہے اس سے ول میں جوغبار بھر گیا تھا وہ صرف آبک ماں ہی محسوس کرسکتی تھی۔ جس گی اولا دیگی زندگی داؤ پر لگائے جانے سے فیصلے سٹانے جارہے ہوں اور وہ بے بسی سے سنے جارہی ہو۔ مار دھھل مار سم مداخصہ کئے ہی مدنی سامنے کے اسلام اور اور وہ بے بسی سے سے جارہی ہو۔

وہ بوجل دل کے ساتھ اٹھ کھڑئی ہوئی ہجا برعل نے اسے اٹھتے ہوئے ویکھا۔اس کی مجری خاموثی کو محسوں بھی کہا تھا۔اس کی مجری خاموثی کو محسوں بھی کہا تھا۔

''اگر تمہیں میرے نصلے پراعتراض یا و کھ ہے تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے بیٹے کے پس جاسکتی ہو۔'' صابرہ جاتے جاتے بلٹ کر جابر علی کی طرف و کیے رہی تھی اور سوچ رہی تھی لیڈھس جو پانچ وقت خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ آخر خوف خدا سے کیول عاری ہے۔ اسے اپنے علاوہ دوسرے لوگ کیوں انسان محسوں نہیں ہوئے مگرا کیے لفظ ہولئے میں مزید تیابی تھی۔وہ جیپ چاپ آگے ہو ھگئی۔

اصل خان آئی کی یو کے ٹھنڈے ٹیٹے ہے ناک لگائے گھڑا اندر تھا تک رہاتھا۔ مہر جان کوابھی تک ہوش خیر آیا تھا اوراس کی جان سولی پرلئی ہوئی تھی۔ وہ دعا کررہاتھا کے مہر جان کوجلد ہے جلد ہوش آجائے۔ اور وہ انہیں واسطی صاحب کا پیغام پہنچاوے۔ گیا تجربہ سنتے ہی مہر جان کے ہوش وحواس تیزی ہے بھل ہونا شروع ہو جا میں۔ وہ مہر جان پرنظریں جمائے گئر اتھا۔ جو کسی مومی جسمے کی طرح آئکھیں بند کیے لیٹی یول محسوس ہو جا میں۔ وہ مہر جان پرنظریں جمائے گئر اتھا۔ جو کسی مومی جسمے کی طرح آئکھیں بند کیے لیٹی یول محسوس ہوری تھیں جسے قدیم معرکی کوئی می سال وقت اس نے ویکھا کہ ایک ڈاکٹر تیزی سے جیجھے سے آئی اور آئی کی اور آئی کی اور آئی ۔ اس وقت اس نے ویکھا کہ ایک ڈاکٹر تیزی سے جیجھے سے آئی اور آئی کی گئے۔

المین خان نے ای ہے بھی زیادہ سرعت سے اس کو جائیا۔ ''ڈِ اکٹر صاحب ایک منٹ کے لیے کیا آپ ہے بات ہوسکتی ہے؟'' ڈِ اکٹر نے بدهشکل تمام اپلی تیزی کو



جگہ بی کروں گا اور دیکیے بھالی کر کروں گا۔ ستارہ کے لیے بھی کوئی نید آ دی نہیں مچنا ہے لیکن اس لڑکی کا اپنے کھر کی ہوجہ ناسب کے حق میں بہتر ہوگا ۔''

صابرہ آئیسیں بھاڑے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔اس کا تو ذہن جیسے برف ہو چکا تھا۔ بول لگٹا تھا کہ دہ موجے جھتے کی صلاحیت ہی تھو بیٹھی ہے۔

و اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے ہیں کہ اس گھرے جلے جائے کا ڈینے وائد مجھے میں تھیراؤ ہے ہیں بھین ہونا چاہیے کہ تمہاری غدط تربیت اور بے پروائی کی وجہ ہے آئ تمہارا بیٹا گھرے دور ہوا تم اگر اپنے بیٹے کی تربیت اور روک ٹوک کا شیال رکھتیں تو بیڈو بت تی نہاتی ۔' آیک کھے میں جابرعلی نے کچرے سے بھرا ہوا ٹو کھرا صابرہ

کے سر پرانٹ دیا۔ ''دیہ ۔۔۔۔ بیدنہ کریں ہیں آپ ہے درخواست کرتی ہوں۔ بین تو شبینہ کی شادی بھی اس بندے سے تیل کرنا جا ہتی۔ سینارہ ہے تو دہ ادر بڑا ہوج ئے گا۔ پچھاتو موجیس جابرعلی۔ آپ کی اچی اولا دہے۔ ہیں جیز میں تو

رہ جو ہیں۔ چی رہ ہے ورہ اور پر رہ ہوجائے ہاتا ہ لے کرنیس آئی تھی۔ بیآ ہے۔ کا اپنا خول ہے۔''

دولیس فیصد ہو چکا آور تمہیں انجھی طرح بنا ہے کہ بیں اپنے فیصلے کے بعد دومیرے کا فیصلہ نہیں سننا اور کیوں سنوں کی بیس کسی ہے احسان لے رہا ہموں بہت کچھ دینا ہوں تو ووفت کی روٹی تمہارے ہاتھ سے کھائے کو مل جاتی ہے۔ '' جابر بی نے بڑی سفاک ہاہت ہا ہوں ہے یوں کہی جسے پھولوں کی بیتیاں پچھا ور کرر ہا ہو۔ '' بیس کے بہتی ہوں کہ دووفت روٹی وے کر میں آپ براحیان کرتی ہوں برتو میر، فرض ہے۔ اللہ نے

آپ کے وسلے ہے ایک جیت دی جس کے نیچ عزت ہول۔" آپ کے وسلے ہے ایک جیت دی جس کے نیچ عزت ہول۔"

" اس میں گی ہے جہ آبول کے عرف کوسٹھال کرر کو۔ جھے ٹوٹ ہے دہ جڑیا کا بچہ جو ابھی کھوٹ میں اور جھے ہاتھ دکھا جائے گا۔ اُڑجائے گا کہیں … وہ جو کہتے ہیں الل بیاہ ہیں آئی ہیں ہیں ، ہم بھی اڑتی چڑیا کے برگنتا جانے ہیں صابرہ بیگم۔ ستارہ کا باب بدیس بیاہ ہیں گیا، ہیں آئی چڑیا کے برگنتا جانے ہیں صابرہ بیگم۔ ستارہ کا باب بولیس فر ارشت میں سنٹر افسر ہے۔ آئی گر رکتی ہمیں بھانت بھانت کے لوگوں کو برکھتے ہوئے۔ اپنی اولا دیکے اضحے قدم کوئیس بچ نیس کے کیا ؟ تم ہو قوف عورت اس چارد یواری میں زندگی کٹ گئی … جمہیں گیا بیاد نیو کسطرف جار ہی ہوئی کے باتھ اور کہیاں پڑھنے کے لیے گھروں سے بابر نکلتے ہیں تو کیا، کیا بجھ دیکھتے ہیں اور جب کر کے اور لڑکیاں پڑھنے کے لیے گھروں سے بابر نکلتے ہیں تو کیا، کیا بچھ دیکھتے ہیں اور کیا، کیا بچھ دیکھتے ہیں۔ "جابر ملی کے انداز میں وہی اٹل بین تھا۔ اس نے حتی فیصلہ سنا دیا تھا۔ صابرہ کو بتا تھا کہ جابر علی اتن جلدی میں کیوں ہے، دہ چانتا تھا کہتن بات کہنے والہ یا غدہ کو فلط کہنے والہ بیٹا اب ساسنے لیکل ساسنے کیل کے دور کے دھڑک اپر کتا خیر کیل کرتی ہات کہنے والہ یا غدہ کو اللہ بیٹا اب ساسنے لیکل

" مجھے تھوڑا س سوچنے کا موقع تو ویں۔ آپ تو ایوں فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ جیسے بس آپ کوفرشتہ سب پھیلات کردے گیا ہے۔ "صابرہ نے ڈرتے ڈرتے دل کی بات کھہ ہی دی۔

" ہاں بھٹی ، آئ سے زیائے میں فرختے پر جیاں لے کر آسان سے نازل نہیں ہوں گے۔ جب اولا دفعہ ا اٹھ تی ہے ہاں تو جیاند بیرہ ، ال باپ ان کے اٹھتے قد موں ہے آئے والے وفت کا انداز ہ لگا لیتے جیں۔ جا آئم جا کر سوج و اور شادی کی تیار بال کرو۔ میں نے ان لوگوں سے بڑئی بٹی کی بات کی تھی۔ ب میں بھی چھوٹی بٹی کی بات ان لوگوں ہے کرلوں گا۔ بتادوں گا کہ بڑی بٹی ڈ اکٹر بننے جادہی ہے۔ پڑھائی میں جہت انہیں ہے۔ اس لیے میں جا بتا ہوں کہ وہ اپنی پڑھائی تمل کر لے۔ چھوٹی البتہ پڑھائی میں دلچیسی تیں لیتی گھر کے کا مول

عادة معلى عاد 2013 معون 2013 · معون 2013 ·

كنرول كبيا اورسوالية تظروں ہے اصل خان كى طرف و تجھنے تكى بلكه اسے سرے بياؤں تك تطرول ہے تو لا يھى۔ W '' و و مِس بيہ بوج حِصا جا ہ رہا ہوں گہرڈ اکٹر صاحبہ کو کب تک ہوش آ جائے گا ؟' ''ميرا خيال ہے كہ أيك آ دھ گھنٹے بعد ان كو ہوٹن آ جانا جاہے۔'' ڈاكٹر سوچتے ہوئے جواب دینے لگی "كونكهاس سے زيادہ اگر ٹائم لگتا ہے تو ہے بہت قطرے كى بات ہوكى ۔ آپ چونكه مرو ہیں اس ليے بيل ہے بات U آپ سے کہدری ہوں اگر ڈ اکٹر صاحب کی بہن ہوتیں تو شابید ٹس سی اور طرح سے بات کرتی ۔'' " تو كيا آپ كويفين ہے۔ميرامطلب ہے آپ كواميد ہے كما يك ڈيز ه تحفظ تك أنبين ہوش آ جائے گا۔" ''انثاء اللهِ تعالىٰ .. . اس وقت صورت حال كنفرول من جاراي هے ' وُ اكثر في اين كلائي بريندهي ہوئی گھڑی پرایک نظر دوڑائی اور سوچتے ہوئے بولی۔ '' و وصرف آپ سلی تونہیں وے رہی میں ٹال؟'' و اکثرے اب اصیں خان کی طرف پڑی شجیدگ ہے دیکھا۔ " وتسلی مریض کودی جاتی ہے۔ آپ مریض نہیں ہیں۔ "اس دفعہ وہ چڑ کر کو یا ہو کی تھی۔ اصل خان آیک دم و کی گیا۔ ''آپ کی بہت میریانی ڈاکٹرصاحب آپ نے اچھی خبر سنائی آپ کا مند بھلہ کرے' ڈاکٹرنے آئی کا ما یو کے دروازے کو پش کرنے کے لیے ہاتھ رکھا پھر جیسے ہی اے پچھوج آئی۔اس نے گرون موڑ کر امیل خان کی طرف دیکھا۔ " آبِ ڈ اکٹر صاحبہ کے کیا لگتے ہیں؟ " اصبل خان پہلے تو چو ٹکا بھرا یک دم مرجھ کا لیا۔ "جي هن ان كاملازم بول-ڈ اکٹر نے بوی حیرت ہے اصل خان کی طرف ویکھا تھا۔ شایداس نے اپنی زندگی میں اتنا ٹرخلوس اور خون کے رشتوں کی طرح تڑ ہے والاملازم میمکی بارو یکھا تھا۔ '' امان شرو اک بین کے سے سے ہی سے تہارے پاس آجایا کرول کی اور تمیاراس مان اٹھا کرتہا رے ساتھ جایا کروں گی ۔ کیونکیہ بور حول کے کام آٹا اوران کا بوجھ اٹھانا تو بہت برسی نیکی ہے تاں۔ 'رالی، بردھیا کا جھونپرا ک ہے نظنے لگی تھی اور پر صیااس کے پیچھے بیچھے آرہی تھی۔ " بجھے تو ، تو ہالکل یا گل لگتی ہے۔ بھل بچھے بھی بڑھی سے کیاماتا ہے۔ روز آ جاتی ہے میرے یا ہی ہمی اُدم مجھی میرے گھر۔ا تنابزا ڈاک بنگلا جھوڑ کرے' بڑھیا رانی کو بہت محبت سے ویکھتے ہوئے کہ رہی تھی۔جانے کیوں اسے اس پررہ ،رہ کر پیارا نے لگاتھ جو گھنٹوں اس کے ساتھ اس طرح باتیں کر ٹی تھی جیسے وہ ہمیشہ ہمیشہ ے اس کے ساتھ رہتی چی آئی ہو۔ '' بیٹا بچھے تو جیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ڈاک بنگھے میں تو اسکی رہتی ہے۔ کوئی دوریار کارشنے دارتو ہو گانال ایسا کون ساانسان ہے اس ونیا میں جس کا کوئی ایک آ دھ رشتہ بھی نہ ہو۔' رانی نے اب بڑی شجیدگی ہے ملیت کر بڑھیا کی طرف دیکھا۔ "امال بنايان كرسب مركع - ايك بهى تبيل بجاء" ابن كانداز مي ايك عجيب سفاكي كاعضر نماياں تھا۔ بروصیانے البھی کجھی كيفیت میں اے سرے یاؤں تک ديکھا۔ مادرمهاكبولا (42) حود2013.

آ کرد کماوہ الگ با جاتھی لیکن جب تمہارے پیزش کو ہا چلے گا کہ میں اپنے باپ سے ناراض ہوکر کھرے نگار ہوا ہول تو ان کی نظر میں میری کوئی عزت نہیں رہے گی اور پار سیح بات پر بے عزتی کیوں برواشت كري -"تعمان في اتناس كراينا كان كلي إلى برسوچة بوت يولا -

معامه باكبري 🚮 جود 2013

# ال سوسائل فات کام کی اولی چالی المال می افزال کی ایسی کی المالی کی المال کی المال

ای کیا کاڈائریکٹ اور رژیوم ایل لنگ ﴿ وَاوَ مَلُودُ نَكَ سے يَهِ لَمُ اَلَ نَكِ كَا يَرِ مَثْ يَرِ الوالِهِ ﴾ ﴿ وَاوَ مَلُودُ تُلْكُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال ہر اوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> 💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریج ♦ بركتاب كاالك سيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ المنت يركوني مجمى لنك ديد تهيس

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی ٹی ڈی ایف فائلز 💠 برای کِک آن لائن پڑھتے کی سہولت اہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائز دل میں ایلوڈ تگ سپريم كوالتي منارش كوالتي يمپرينيدُ كوالتي 💠 عمران سيريزار مظهر کليم اور اين صفى كى مكمل رينج ایڈ قری لنگس اننگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کی جاتا

واحدويب سائث جهال بركتاب ثورتث يجى ۋاؤ تلوۋى جاكتى ب ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ تگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہوری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب که ویب سائٹ کاننگ دیکر تمتعارف کرائیس

## MANAGO GENTAL COM

Online Library For Pakistan





امانت

''بن وعائی جارا ہتھیارہ بیٹا اور دعائی کاسہارا اور آسراہ ۔اللہ بہت رقیم اور کریم ہے۔ نہ جانے کسی گئر کی ہماری من لیے۔ نہ جانے کی جان نے اتنا کہا اور جھک کررو ما کی پیشانی چوم لی۔اس کے چوسنے کے کمل میں اتنی اپنائی جوم لی۔اس کے چوسنے کے کمل میں اتنی اپنائی جوں اتنا فطری بین تھا کہ رو ما کی آئنگھیں نبیندے یو جھل ہونے لیس۔وہ کی دنوں سے ٹھیک ہے سوٹیں پائی تھی۔اب اس کی آئنگھیں خود بخو دہند ہوئی جارہی تھیں۔

یر ہان یو نیورٹی کی لائیریری بیس بیٹے ہوااخبار پڑھر ہاتھا اس کی نظریں 'مضرورت ہے'' کے کالم پرمرگوز تھیل اشتہارات کی ایک لمبی قطارتی وہ ایک کے بعد ایک اشتہار پرنظر ڈی ہوا آگے بڑھ رہاتھا کہ ایک دم چو کے پڑا۔ اس کے منہ سے بے اختیار انکلاتھا۔ ہوم ٹیوٹن وہ بھی صرف ایک لڑکی کے لیے۔ وہ جلدی جلدی اشتہار پڑھنے لگا۔ اشتہار پڑھنے کے بعد اس کے چیزے برایک اطمینان کی کیفیت سی جھلکنے گی۔

'' جگہا جھی ہے مطلب ہے فیس بھی اچھی ل جائے گی۔اگراس طرح کی ایک یادو ثیوهنز اور ل گئیں تو پھر کوئی مسئلہ میں دے گا۔' اس کے اندرا کیک جوش وجذبہ بیدار ہو چکا تھا۔

"دو و شوشز بھی کائی ہوجا تھیں گی وہ اندازہ لگائے لگا۔" بس فاصلة تعوثرا زیادہ ہے آنے جانے میں ٹائم گےگا۔" بہاں تک سوچ کراس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی ہرایک نظر ڈالی اور وقت کا اندازہ لگائے۔ لگا۔اشتہار میں انٹرویو کا وقت شام پانٹی بہت کا تھا۔ اس کے پاس کائی ٹائم تھا وہ آرام سے اپنی مطلوبہ جگہ بھٹی مکیا تھا۔اس نے اخبادیتہ کرتے ہوئے بہت ساسکون اپنے اندرائر تامسوں کیا۔ جیسے اس کا کوئی بہت بڑا مسئلہ علی ہوگیا ہو۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ بات بن جائے گی۔

ایس لی اینے کمرے میں ورٹ علی بے ساتھ اپنی کامیا لی کا جیسے جشن منار ہاتھا۔ دونوں ہات بات پر منتھے لگار ہے تھے۔

'' ''دنپورے دو کروڑ بلکہ سوا دوکروڑ کا سودا خراب کیا تھا اس شخص نے ۔۔۔۔۔ارے ایسے کہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔جیسے ہی رہے ہاتھ میں کبوتر تھے اور وہ اڑ گئے ''الیس پی کواپتا گمشدہ نقصان یا دآیا تو مسکرا ہٹ غائب ہوگئ اور لیج میں جیسے کوئی در ندہ غرانے لگا۔

'' سرتی! اب دو کروڑ کے فم کو جملا بھی ویں۔ اب دو کروڑ کی بات نہیں ہوگ۔ اب تو اربوں کی باتیں ہوں گی۔ کروڑ دن تو مہینے میں گئیں گے۔'' وارث علی نے جسے ایس فی کوتسلی دی تھی اوراس کا موڑ بحال کرنے کی کوشش کی تھی مگرالیس پی ابھی تک ماضی کے کسی منظر میں کم تھا۔ اس کی چیٹانی پر لکیریں کھنچی ہو کی تھیں اور استخصوں میں انتہائی نفرت کے تا ٹرات ہے۔

"ال ولن سے بجھے اس شخص کی ایما نداری سے نفرت ہے۔ یاد ہے تال کتنی محنت کی تھی ہم نے۔ ول کو موسے شخص سے گن گن م موستے شخص ندرات کو فیراب وقت آگیا ہے کہ اپنے نقصان بھی پورے کیے جا میں اور اس شخص سے گن گن مربد لے بھی لیے جا کیں۔''

" نخیک کہدرہ ہیں آپ، اس لیے تو کہد ہا ہوں۔اب اپنا موڈ ٹھیک کرلیں۔اچھا وقت بالکل پی س " کرکھڑا ہوگیا ہے جو گیا سوگیا۔آپ، ۔ وقت بسوچیں جواتنا فز دیک نظر آرہا ہے کہ ہاتھ بڑھ وَ اور لے لو۔۔۔۔۔ " الیس کی اب جیسے خود کوسنیجال کرمسکرایا۔ بڑی مشکل ہے اس نے ماضی کے تاثر ات سے جان چھڑا اُل تھی۔ ''بات تو تمہاری تھیک ہے۔ جب کوئی ایساسنتا ہے تو مال باپ کو بھی پیچے نہیں کہتا ہمیشہ بچوں کوقصور دار تھہرایا جا تا ہے۔ بہل جارے معاشرے کا دستورہے جو چلا آ رہا ہے۔ '' بر ہان نے نعمان کو قائل کر ہی لیا۔ جہند جہند کہ جہند

روہا،گل جان کے کمرے میں اس کی گوو میں سرر کھے لیٹی تھی۔ آنکھوں ہے آنسو بہدہ ہے جو دائش یا تیں لڑھک کرگل جان کے کپڑوں میں جذب ہورہے تھے۔

" خالہ جائی آیا گوالیہ بنیس کرنا جائے تھا۔ "رو ہ بہت غمز وہ کی کیفیت میں کہنے لگی۔ " کی بھی سمی اماں سے ضد ہماری ماں ہیں۔ ماں باپ کو اتنا بڑا و کا نہیں ویتے۔ مجھے تو خود بہت گلی فیل ہور ہا ہے کہ میں امال سے ضد کررہی تھی اوراُدھو آیا بھی انہیں بہت کر کھ دیے رہی تھیں۔ شاید امال کے ذہن ہر بہت تریادہ بو جھ ہو گیا تھا۔ بھی ان کے دمان کے قرمن ہر بہت تریادہ بو جھ ہو گیا تھا۔ بھی ان کے دمان کے قرمن ہر بہت تریادہ بو جھ ہو گیا تھا۔ بھی ان کے دمان کے قرمن ہر بہت تریادہ بو جھ ہو گیا تھا۔ بھی ان کے دمان کے دمان کے آیر لیشن کی تو بت آئی۔ "

''تہماراکو گی نصورٹیس ہے بیٹا اور شدانی کا قصور دارتو کو گی اور ہے۔''گل جان بہت ٹر ٹی اور محبت سے رو ماکے ہالوں میں انگلیاں بھیمرتے ہوئے ہو لی گل جان کے لیج میں نہ جانے کیا تھا کہ رو مانے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور گل جان کی طرف و یکھا۔

'' یہ کیا گہر ہی ہیں آپ؟ آپا گھر سے جلی گئیں ، میں اماں سے نفول میں ضد کر دی تھی کی اور نے قو اماں جان سے پھوٹیس کہا۔ آب تو ان کے سامنے بولتی ، ٹیس ہیں اور ان کی اتنی خدمت بھی کرتی ہیں۔ جھے اور آپاکو غصر آ جا تاہے گرآپ کوئیس آتا۔ آپ تو اماں جان کا ہر تھم ایسے مانتی ہیں جیسے ان کی چھوٹی بہن تہول اس گھرکی کوئی ملاز مہ ہوں۔''گل جان کے ہونٹوں پر افسر دہ می مسکر اہت کھیلنے گئی۔

'' بیٹا بڑی بہن ، بوی بہن ہوتی ہے اور ماں شہ ہوتو بڑی بہن مال کی جگہ ہوتی ہے۔ تمہاری امال تو ہم سبب کے سرول پرسا تبان کی طرح ہیں۔ بیا تفاہرا گھر انہوں نے اسلیے ہی تو سنجالا ہوا ہے۔ ماری و نیاش سبب کے سرول پرسا تبان کی طرح ہیں۔ بیا تفاہرا گھر انہوں نے اسلیے ہی تو سنجالا ہوا ہے۔ ماری و نیاش ان کی عرت ہے اور ان کی وجہ ہے ہماری بھی سب عزت کرتے ہیں۔ ہم نے تو بھے کیا ہی تبیل بیٹا۔ ہم تو مفت کی روٹیاں تو ٹر رہے ہیں۔' کل جان نے اتنا کہا اور ایک گہری سانس کے کررو ما سے نظر بچاتے ہوئے اپنی آئے مول میں آئے آئسوصاف کرنے گئی۔

'' خالہ جاتی بیاتو آپ کی بڑائی ہے جوآپ اس طرح سوچتی ہیں۔ہم اماں کی بات مانے مانے تھک جاتے گرآپ بھی نہیں تھنمیں آوگل رات کو بھی اماں جان بڑاتی ہیں تو آپ سوتے ہے اٹھ کر پہل پڑتی ہیں۔ آپ جیسی بہن تو میں نے کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ میں شود بھی آپا کی ایس بہن نہیں ہوں اور نہ ہی ہو کتی ہوں۔'' گل جان بے معنی سابنس پڑی تھی۔

'' جھے جیسی بہن ہاں جھے جیسی بہن ۔ ... چھوڑ و بیٹا کوئی اور بات کرو۔ بلکہ اللہ سے وعا کروکہ را لی کا بہا جس جائے۔ را لی نے غلطی ضرور کی ہے لیکن اگر وہ گھر آگئی تو ٹی ٹی جان اسے معاف کرویں گی۔ اس لیے کہ اگر معاف نہیں کریں گی تو پھر کیا کریں گی۔ بیٹی ذات ہے۔''

" وعاتو بین بہت کررہی ہوں خالہ جاتی اور میں تو میں دعہ کررہی ہوں کہ اللہ میاں آپاکوعقل وے۔ وہ بھی سے بڑی بین مگر انہوں نے بہت بڑی ہے وتو ٹی کی ہے۔ لڑکیوں کواس طرح سے گھر سے تھوڑی جاتا جا ہے؟ ہے تال۔ '' وہ بولتے بولتے گل جان کی طرف تا ئیدی نظروں سے و کیجنے تکی ۔ گل جان نظریں چرا کر دوسری طرف و کیجنے تکی ۔

مادرعة بالكيرة (43) حول 2013-

مادر 2013 - در 2013-

مانت

ر بین بین بہیں بیٹائم بالکل ٹھیک ہے۔ میں تبن بیخ تک آ جا تا ہوں یو نیورٹی ہے۔ میں تھوڑا آ رام کر کے اس بین بہیں بیٹائم بالکل ٹھیک ہے۔ میں تبن بیخ تک آ جا تا ہوں یو نیورٹی ہے۔ میں تبن ہیں ہے؟ ہیں آ جا تا ہوں یو نیورٹی ہے۔ "بر ہان نے جیسا پی طرف سے شاہ عالم کو بھر پورٹسلی دی۔ "وری گڈے یہ تا نا لیند کریں گے؟ میرا مطلب نے اپنے بیک کراڈ تھ کے متعلق آپ کیا آپ اپنے بارے شن متر بید پچھ بتا نا لیند کریں گے؟ میرا مطلب نے اپنے بیک کراڈ تھ کے متعلق آپ کے فاور کیا کرتے ہیں؟ آپ کی رہائش کہاں ہے؟ "شاہ عالم کیا سوال من کرتو ایک کمے کے لیے بر ہان تھوڑا چکرا سا گیا۔ اسے پوں انگا جیسے و وشاہ عالم کے سامنے پچ ہوئے گا تو یہ جا ب اس کے ہاتھ سے جلی جائے گی۔ جھوٹ ہولئے گا اسے تجر بہیں تھا مگر بہر حال جواب تو دینا تھا۔ اس نے بردی مشکل سے اپنا عمّا و بحال کیا اور بولا۔

" بی ، دومیرے والدصاحب بولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔ والدہ ہیں۔ مجھے چوٹی وہ بہتیں ہیں۔ "
اوہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں تمہارے والد … ، ہڑی بات ہے۔ بھی بولیس والے تو بادشاہ لوگ بوتے ہیں ھذامن فضل رتی ہوتا ہے۔ آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے اتن محنت کرنے گی؟ "شاہ عالم نے بڑے فیلنہ انداز میں اور بڑی بہتائی ہے کہا تھا۔ بربان پہلے تو ذرا شیٹایا۔ پھر جلدی ہے اس نے مسکرا ہٹ کے فیلنہ انداز میں اور بڑی بہتائی ہے کہا تھا۔ بربان پہلے تو ذرا شیٹایا۔ پھر جلدی ہے اس نے مسکرا ہٹ کے بردے میں اپنی تھرا ہٹ کے بردے شاہ کی بھر پورٹخصیت کے سامنے وہ بار بارا بنا اعتماد کھور ہاتھا۔ جواس سے بات کرتے ہوئے مسلسل گہری نظروں ہے اس کا جائزہ لے دے ہے۔

۔ ''تی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے بیکن میرے والد صاحب ایک بہت ایما ندار آفیسر ہیں ۔ یقین سیجے ان کی ایما عماری کی وجہے تو ہم لوگوں نے بہت پریٹانی اٹھائی ہے۔''

'' جی وہ میرے فادر کیونکہ کھائے ہتے والے نہیں بتھے۔اس کیے ان کے کولیکڑ یکھے ایسا کردیتے تھے کہ ان کی ٹرانسفر ہوجاتی تھی اورا کیک مرجہ تو ایسا ہوا کہ آیک سال میں ان کی چار مرجد ٹرانسفر ہوئی۔'' '' تر ریے جن کے سات میں میں اس کا تعدید کر سے میں ان کی سات میں میں سے میں میں میں میں میں میں میں میں ان کونی

" بیرتو بہت نخر کی بات ہے۔ بیٹا آپ کے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ آیک ایما ندار فریونی فل تخص کے بیٹے ہیں۔ بینخر سیر ترت ۔۔۔ بیرتو آپ کا سر ماہیہ ہے۔ "شاہ عالم نے اب بہت ولچیں بلکہ بڑی محبت سے بر ہان کی طرف و یکھاتھا۔ان کی آنکھوں میں سترئش تھی۔ "

مران شاہ عالم کی یہ بات س کرا یک لمح کے لیے خاموش ساہو گیا۔اندرجو کہانیاں بھری پڑی تھیں وہ اوھراوھرسے سراٹھ کرمسکرانے لگیں لیکن بیدوہ کہانیاں تھیں جوصرف اپنے لیے تھیں۔ پردے ٹیں رکھنے کے سے میں۔منانے کے لیے بین تھیں۔

و کھے۔ اور کھی شکھے تو ہا نہا خوشی ہوئی جب ہا ہا اتنا ایما ندار ہے۔ آو یقیناً بیٹا بھی اتنا ہی ایما ندار اور کنتی ہوگا۔
جھے بہت خوشی ہے کہ آپ جیسا بچہ میرے گھر آئے اور میری بیٹی کوتعلیم وے۔ بچھے تو عجیب بے گلری ہی ہوگی۔
اش واللہ بہت خوشی ہوئی بلکہ اتنی خوشی ہوئی کہ بیان ہے ہ ہر ہے۔ لیعنی آپ پہلے بندے ہیں جن کا اشتہا رچھینے
کے بعد محرسے ہاس پہل فون آیا اور انٹرویو کے لیے آنے والے بھی پہلے ہیں حالہ نکہ آپ کے بعد بھی میں نے
ایک صاحب کو ٹائم وید ہوا ہے ، ان کو میں نے ساڑھے چھ بچے بلایا ہے لیکن یس اب وہ ایک فارمیکٹی رہ گئی

" خبرتم ٹھیک کہدرہے ہو۔ ایب تو تم جا برطی کے داما دیننے جارہے ہو۔ ہرسودے میں فغٹی پرسدٹ کے پارٹنر بنو کے ہمارے۔ دیکھتے ہیں جا برعلی اب جہ را کیا بگاڑ سکتا ہے۔ بیٹی سے تو ہاتھ وجوئے گا نوکری سے بھی جائے گا۔ بس بہت ہوگئی۔ " انیس تی کے انداز میں شدت اور انتہا کیسٹدی تھی۔

"سرتی ات بزے ایما عمار بندے کا داما و بنتے ہوئے ڈریجی بہت لگ رہاہے۔" وارث علی کے انداز میں شرادت کی ۔ بنا اردث علی کے انداز میں شرادت کی ۔ بنا ابرو و تبحید کی سے بات کرر ہاتھا۔

" تم كب سے درنے كے "اليس لي في جوكك كروارث على كي طرف و يك اتفار

''سر بی میں بندول کی بات جیس کرد ہا، ایما نداری کی بات کرر ہا جوں۔ کہیں ایسا نہ جو کہ اس خاندان سے رشتہ جوڑتے ہی جھے بھی ایما نداری کے جرافیم محک کرنے لکیس۔ سنا ہے اس کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو بیز الاعلاج مرض ہوتا ہے ہے.....' الیس کی اس کی بات من کر فیقیہ رنگا کر بٹس مزا۔

'' بار اننی دیر کی دابادی مولی ۔ اتی بی دیر کی نال کداس کے تھر دوامی بین کرجا دُ کے اور اس کی بیٹی کو لے آ دُ مے پھر تمہارااور اس کا کیا واسطہ۔''ایس ٹی ٹے جیسے اسے ولاسدد یا تھا۔

''بات تو آب بالکل تھیک کہدرہے ہیں سربی ۔۔۔۔کہنے لگا ہوئی کے ساتھ مسئلہ ہے، و وہر حالی میں انہی ہے۔ میں جاہتا ہوں اس کی ہر حالی شدر کے اس لیے چھوٹی سے رشتہ گرر ہا ہوں جمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ وغیر ہ وغیرہ۔''سربی میں نے کون سارشتے واری کی کرنے کے لیے شادی کرتی ہے جو میں کہوں کہ جمعے ہوئی جاہے یا جمعے چھوٹی جاہے۔ بس ایک و مجوریش ہیں گر میں لاکر سجانا ہے۔الشدائند فیرصلا۔' ایس ٹی سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ ''اس نے بڑے و کھ دیے ہیں سرجی۔''

''اب اتنی بائی پوئینسی کی دوا بھی تو دے رہا ہے۔ سمجھوسارے بھٹڑے بی کک گئے۔ میں تو کہتا ہوں بڑی والی ہے آپ کرکیس۔ ہم دونوں اس کے داما دین جا کیں گئے تو زیادہ پریشر میں آجائے گا ....''الیس پی ٹے شپٹا کردادث علی کی طرف دیکھا تھا۔ بھرادھرا دھرد بھتے ہوئے بولا۔

''یارا ہت ہات کرو، میری ہیوی مجھ سے ڈیا دہ پولیس والی ہے۔ بس بھائی میں تو ایک ہی ہے بھر پایا۔'' اس نے ، تنا کبدگر دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ دارٹ علی قبقید لگا کریٹس پڑاتھا۔ حالہ جائہ جا

برہان تھیک پانچ بنے بلکہ چند منٹ پہلے ہی شاہ صاحب کے گھر پہنچ گی تھا اور شاہ صاحب نے بھی اس کو ذیا وہ انظار تیل کرایا تھا۔ وہ ڈورائنگ روم میں بس پہنچا ہی تھا کہ شاہ صاحب شریف نے آئے تھے۔ انہ ل نے بربان کو سرے پاؤل تک دیکھا، ان تھوں میں بسندیدگی کا عضر نمایاں تھا۔ برہان نے بہت مہذب انداز میں آئیس سلام کیا تھا۔ شاہ عالم اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بیضے کا اشارہ کرنے گے. ۔۔۔ لیکن برہان میں آئیس سلام کیا تھا۔ شاہ عالم اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بیضے کا اشارہ کرنے گے. ۔۔۔ لیکن برہان جیسے پہلے ان کے بیضے کا انظار کرد ہاتھا۔ شاہ عالم کے بیضتے تی وہ ان کے سامتے بیٹھ گیا اور جھمکتے ہوئے نظریں اٹھا کران کی طرف و بیکھا۔ یہ موج کر کر جائے وہ کیا سوال کرنے جارہے ہیں۔

'' بیٹا آپ گافون آیا تو آپ کی آوازے ہی میں نے انداز و نگالیا تھا کہ ماشا واللہ آپ بہت ہونہا رہ بچے ہو۔ قابل تو ہو کے ۔اصل میں میری ہو۔ قابل تو ہو کے ۔اصل میں میری بول بری بات ہو۔ قابل تو ہو کے ۔اصل میں میری بول بری انجینئر نگ پڑھ دہی ہے۔ فرسٹ ایئر میں کوئی خاص مسئلہ نہیں آپالیکن اب وہ بہت تھ کر رہی ہے۔ کہ رہی ہو کہ ہمت مشکل ہے۔ میکھس میں الجھ جاتی ہے اور یاتی سجیکٹ میں ، شاء الذتھ کے ہے۔ کیا یہی ٹائم ہو

مرف معاكيرة 50 مون 2013.

مأمد مه بالكيوة 51 مون 2013-

. .

0 1

S

o i

E

Ų

.

q

u

اك سوما في فاف كام كي ويوسي EN BENEVILLE

💠 پیرای نک کا ڈائریکٹ اور رژبوم این لنگ 💠 💠 ۇاۋىلوۋنگ سے پہلے ال ئېك كاپر نىڭ پر بويو 🖣 مر لوسٹ کے سر کھ 💠 پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

💠 مشہور مصنفین کی گتب کی تکمل پیچ بركتاب كاالك سيشن 💠 ویب مانٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی مجھی لٹک ڈیڈ تنہیں

We Are Anti Waiting WebSite

اِنْ وَالنَّى إِنْ رُى ايف فائكر 💠 ہرای لک آن لا کن پڑھنے کی مہولت بر - > ہامانہ ڈائیجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایبوڈنگ سپر ٹیم ہوائتی ،ٹار ال کواٹی کمپر پیڈ کواٹی

<> عمر ان سيريز از مظير کليم اور این صفی کی مکمس رہینج

ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمنے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائف جہال ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹوڈ کی جاسکتی ہے

🖚 ڈاؤ موڈ نگ کے بعد وسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنگوڈ نگ کے لئے کہیں اور جائے کی ضرورت نہیں ہم ری سائٹ پر آئیں اوراَیک کلک ہے کمار

ايدوست احب أوويب سانت كانناك دير متعارف كراليس

Online Library For Pakistan





ہے۔ سلیشن تو ہو چکا کل آپ ای ٹائم ہر صانے کے لیے آجا تیں ۔ ا بر ہان کوتو جیسے اپنے کا نول پر یقین نہ آیا۔اے یول نگا جیسے واقعی مال کی دعا تھی ساہے بن کرساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ آیک ہی دن میں اس کا مسئلہ عل ہو گیا تھا۔ اندر ایک سکون اورخوشی کی کیفیت نے بسیرا کرلیا ا وہ بہت مطمئن نظر آر ہاتھا۔ کم از کم انتا تو ہو گیا تھا کہ اب اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی صرورت کیل تھی۔وہ فوراً اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیا اوراس نے مصب فیجے کے لیے شاہ عالم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔" مجھےاجازیا و پیچیم ،اورآپ کا بہت بہت شکر ہے۔

"د کیسی با تیں کررہے ہیں بیٹا آپ ؟شکریتو ہمیں آپ کا داکر ناچاہے۔آپ جو پچھ ہماری پوٹی کوویل گے وہ تو اس کا زندگی بھر کا سریاب ہوگا۔اس کی تو کوئی قیمت ہی تہیں دی جاسکتی۔''انہوں نے بہت کرم جوثی سے ا برہان کا ہاتھ تھام کر ساتھ ہی اس کا کندھا بھی و ہایا تھا۔ محبت اور پیار کے ساتھ ان کی ایک ، آیک حرکت سے لگ رہاتھا کہ وہ اپنے سلیکشن پرمظمئن اور خوش ہیں۔

رانی ہوئل کے کمرے میں اینے بالوں میں برش چلاتے ہوئے گہرے خیالات میں کھونی ہول گی۔ اس کا ذہن سلسل ایک ہی تقطے پر مرکوز تھا کہ ہوئل سے نکل کر اب اسے کدھر جانا جا ہے۔ ہوئل میں جا دن قیام کا مقصد توبیقا کہ وہ کسی گوشئے تنہائی میں بیٹھ کرا ہے مستقبل کے بارے میں کچھ سویے ، طے کر ا كداب اله كياكرنا ہے؟ بيتو طے تھا كداب ۋاكثر مبر جان اوروه كھر قصد ياريند بن چكا ب-الأ راستوں پر بلیث کرتواب میں جانا آ مے دیکھنا ہے، آھے کا سوچنا ہے اس کھر میں رہتے تھے کین احسار تنبائی قیامت تھا۔اب اگراحساس تنبائی ہے .. مم از کم انتا تو ہے کدرشتو یا ابوجھ ہیں۔جورشتے اوا کی طرح محسوس ہوں ان سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ انسان تنہار ہے ۔ بوجھل رشتوں کے ساتھ زنداً مبیں ہر بل کی موت وابستہ ہوتی ہے۔ بیاحساس بھی کتنا دلفریب اور خوش کن ساہے کہ اب رہتے نہیں ستائیں گے ، یو چھواٹھا کر نہیں جینا پڑے گا۔'' اس نے گہری سائس نے کروال کلاک کی طرف دیکھالا با ہر نکلنے کا سوینے لگی ۔ بالوں کوسمیٹا آئینے میں خود کو ویکھا اپنا تنقبیری جائزہ لیا۔ وہ بہت قریش اور ٹرسکور و کھائی دے رہی تھی۔ ای وقت کسی نے دروازے بردستک دی تھی۔ وہ اسینے دھیان سے چونک پڑگار '' کون آسکتا ہے۔ویٹر جلیکن میں نے تو کوئی سرڈ رنہیں دیا۔شاید سی اور کام سے آیا ہو۔ و مسوچی ہوا آ کے بردھی اور درواز ہ کھول دیالیکن درواز ہ کھلتے ہی اسے ایک زور دار جھٹکا لگا تھا جیسے اس نے بجی کے نظے تاروں کو چھولیا ہو سکیونکہ اس کے سامنے تین طار پولیس مین ہمراہ ایک لیڈی پولیس کھڑے ہو 🚽 بہت مجری نظروں ہے اسے دیکھ رہے تھے۔ایک پولیس مین جواہے اسٹائل اور انداز سے کوئی تنجم و کھا کی دے رہاتھا۔ ای مسلی برچھٹری مارتے ہوئے رائی ہے تا طب ہوا۔

''مس رابعہ خان؟' ''رالی نے خوٹ اور دہشت ہے اپنی ساسیں رکتی ہوئی محسوس کیں۔ وہ پچھ بو<sup>ہ</sup> سے قابل نہیں تھی ۔ بس آ جمعیں میں اڑے ان کی طرف دیکھے جارہی تھی۔

(جاری 🌬

معامعياكيري 52 جود 2013



و صحول بھتی جمہیں بڑھا تکھا ہوئے سے کیوں ڈرلگتا ہے؟''

و دبس جھئي ميراا نتاو ماغ ڪھپانے کو دِل مبيں جا ہتا۔ ٽي ني جا ان گہتی ہيں بارہ جماعت پڑھنا بھي کو ئي پڑھنا ہے۔اس سے تواجها ہے تہ ہی پڑھے۔ چِنّاأن پڑھ بی رہے۔ اگل جان نے براسامنہ بنایا۔

اصل خان قبقبه لكا كربس يرا-

" بردُ هائی زور زبروی سے تبین ہوتی ،گل جان بی بی ۔ بیتو اپنے ،اپنے شوق اور دیجیں کی بات ہوتی ہے۔ سے پوچھوتو جھے تہاری بی بی جان کی ڈاکٹری پڑھٹا بالکل اچھا تیس لگ رہا۔اس نے تو بچھے انتظار کی سولی

كُلُّ مِان نِے إِدِهِ رَادِهِ وَيَكُمَا يُحِرِثُر ارت آمِيزا تدارُ مِين اصِل خَان كَي طَرف مِيمَك كربولي. "فان باباے بات كريں -باباے كہيں مجھے بہت ضرورى كام بے مشادى كى جلدى ب-باہر جائے كا

و المرين من المرين في المرجات كامام بهي ليانو جاجا سائي كبيل من بين من المحاب .... مہرجان پاہر پڑھائی کرے کی ویسے بھی وہ بولتے رہے ہیں کہ س اے پڑھنے کے لیے یا ہر بھیجوں گا۔ "اعیل غان نے کل جان کی طرف دیکھااور مسکرا کر بولا۔

ای وقت مہرجان کمرے میں داخل ہوئی تھی۔جدید تراش خراش کے خوب صورت لباس کے ساتھ تراشید و بال چوشائوں سے ذرا او پر تھے <u>ہے گ</u>ے کی ہوا میں بلکورے لے رہے تھے مہرجان نے اندرا تے ہی يژي غفي بحرگ نگاه اصل خان پر ڙالي اورا سے تظرا عداز کر سے بکل جان سے بخاطب ہوئی۔

'' تمہارے یاس بہت ٹائم ہے ضول کو گوں سے نضول یا تئیں کریتے کا ..... چلو جا دُا پنا کا م کرو۔'' اھیل خان کی بیاسی تظریں مہر جان کے سرایے کا جائز ہ لے رہی تھیں گل جان بڑی مہن کی جماڑ کھا کر ائی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور منہ بسور نے تی ۔

" إلى في جان كمريس كونى مهمان أتا بي تواس مع كونى بات محى كرنار في بي-"

" کوئی ضرورت نہیں ہے بات وات کرنے کی اور کون سامہمان .. میس بن بلائے مہمان کی بات كررة بن مو- جاؤ جاكراينا كاس كروريس بهي ليك جوري جون با با جان كوبتا وينا بن وي ي باؤس

تکل جان نے اپنی شریر سکرا ہے ہوی مشکل سے دباتے ہوئے چوری ، چوری اصیل خان کی طرف دیکھا اورا پٹا پرائدہ لبرانی ہوتی وہاں سے چلی گئے۔

مہرجان نے بھی قدم بڑھائے اور اسی اٹنا میں اصیل خان نے لیک کر مہر جان کا بازو پکڑ نیا۔خوب صورت مصحت منداور کرم جوش اصل خان کی کرونت اس کے اندر کے جذبوں کی توت کا مظہر کی ۔مہر جان نے آیک جھلے سے اپنایا تھے چھڑا نا جا ہا تکر چھڑا نہ تکی۔ اس نے اصیل مان کی طرف بری غصے بھری تظرے ویکھا۔ وه خود دراز قامت تھی تمرامین خان اس سے بھی ایک ہاتھ او ٹیجا تھا۔

" كيول نا راض مو؟ جب آتا مول ناراض بي ملتي مو بيمي بنس كي بي بات كرايا كروية

مان مد باكيزي 17 مورد 2013.

ڈ اکٹر مہر جان شور وسر جن تھیں۔ ایک جمین کل جان اور نیٹیول را جدا وررو ماند نے کیے آیک بخت کیر جمین اور مال تھیں۔ وہ ہر سن كوشك كى نكاه سے ديمتى تھيں .....اھيل خال ان كے كھر كا ايك ملازم ادر معتمد خاص تفار مبرجان ، داني كى شا دى سبراب خان ے طے كرتى يى جوعمر شارانى سے كا أن براہے ۔ اس شادى يررانى تيارتيس موتى \_ كا خاندا ميند واداشا وعالم كے ساتھ ڈاکٹر مہر جان کے بیزوں ٹیل رہتی ہے وہ اور روما جیسٹ فریٹڈ ہیں کیکن مہر جان کورد ماکی اتنی دوتی تھی پیندٹہیں ۔سب السیکٹر جار علی نے آج تک بھی رشوت کیل لیکی ۔ رز قبطا ب کی کمانی ہے اسینے کھر کو جلایا اس کی بیوی صابرہ، بیٹا بر ہان اور بیٹیا اس شبیدادرستاره ای کمانی ش کراره کررے تھے لیکن بھی سماره این حالات نے تنگ آ جاتی ہے۔ شبیدا ہے والد جابر س ہے جیسیہ کرائی دوست فائز و کے تھر جاتی ہے دہاں اس کی طاقات فائز و کے بھائی احرے ہوتی ہے۔ احرکودہ بہت انچی لکتی ہے۔ائیں نی شیرز مان خان، جابر علی کواپنے قابو میں کرنے کے لیے اس کی بٹی کی شادی کے لیے اپنے ایک شریک پر کاروبار وارٹ علی کارشند دیتاہے۔ جابرعلی ، صابرہ سے رہنے کی بات کرتا ہے توصیابرہ اے کھر بلائے کواور پیٹے ہر بان سے مشورے کا کہتی ہے۔ ہر ہان، وارث علی کو دیکھا ہے تو صابر وے کہتا ہے کہ وہ جابر علی ہے کہ کہ چیس بیرشتہ منظور میں۔ مہر جان کو کمرے ہیں ہے ، جائی و کھے کر کل جان ، اسیل خان سے ساتھ انہیں اسپتال نے کر جاتی ہے ، جا برطی ، بر بان کے اٹھار کوکوئی اہمیت تھیں ویتا تو ہر بان کھرے جلا جاتا ہے۔ رانی کھر چھوٹ کر مری چلی جاتی ہے۔ جا برعلی الیس نی سے چیز کے ہارے تیں بات کرتا ہے تو ایس نی کہتا ہے کہ وہ اس بارے میں پرایٹان شدہو کل جان کو کا تناز اور شاہ عالم ہے بہت ڈ ھارس ہوتی ہے، مہر جان کوڈ اکٹر آ پریشن بتائے ہیں ، بربان اینے کلاس قبلولعمان کے باس چلا جاتا ہے اور اس کے مجمانے يرصابره كونون كرتا ہے كل جان عشاه عالم كى شكر كر ارجونى بے كمانہوں ئے دويا كاخيال ركھا۔ داني مرى ميں .... جيزيں فروشت كرف وال أيك عورت سے بہت مماثر موتى ہے كدووال بر حاميے من ابنابوجر فودا تھائے ہوئے ہے۔ اس عورت کے بع جینے بررانی اسے بتاتی ہے کہ وہ ڈاک بنگلے میں رہتی ہاوراس کا اس دنیا میں کو ل میں ۔ صابر و، جابر علی ہے کہتی ہے کہ وہ پر بان کو واپس لیے آئے۔مہر جان کا آپریشن ہو کیا لیکن انہیں ہوش جیس آتا تو کل جان بہت پر بیٹان ہوتی ہے لیکن انزی ایسے سنی دیتی ہے۔ روماء کا مخاز اور شاہ عالم سے ساتھ اسپتال آجاتی ہے۔ شبیبیز، جابرعلی ہرخط کے ڈریاجی شادی سے لیے ا ٹی آ مادگی ظاہر کر دیتی ہے۔ واسطی صاحب ٹون پراصیل خان کو بتا تے ہیں کہ وہ لڑکی تک پھٹے سکتے ہیں اور اب کسی بھی وقت وہ پولیس کی حراست میں ہوگی۔ جا برعلی کہتا ہے کہ آب شا دی شبینہ کی ٹیش ستارہ کی ہوگ ۔ ہر بان اخبار میں اشتہار و کم کرشہ عالم کے پاس انٹرواوے کے جاتا ہے اور دواسے کا مار کو پڑھائے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ رائی ہوئل ہی اسے ممرے ہیں ہوتی ہے کدورواڑے پردستک ہوتی ہے وہ درواڑ وکھولتی ہے تو ساستے پولیس کود کھے کرچیران رہ جاتی ہے۔

کل جان اوراصیل خان لا دُرج میں جیھے تھے۔ کل جان بڑی ہے نیازی اورا ہڑ بن ہے اپنے بالوں میں شیشے جڑا پرائدہ یا ندھ رہی تھی اوراصیل خان کی طرف و کیچے کرمسکرار ہی تھی۔اصیل خان ابھی انجھی کھر میں واخل ہوا تھا۔اس کی بے قرار نگا ہیں اِدھراَ دھرمہر جان کو ڈھو تڈر ہی تھیں۔شایدگل جان نے اس کی تڑپ جان لی تھی سجى چھيڑ حھا ڈکرنے کئی۔

مان اب بی بی جان کوجلدی ہے کے جاؤ .....

اصیلی خان ، گل جان کی بات بن کر چونک پڑا۔ جیرت کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں برمسکراہٹ بھی تھیل رہی تھی۔اس تے بردی دلچیس سے کل جان کی طرف و یکھا۔

'' کیول بھٹی مہیں کیوں اتی جلدی ہے؟ جلدی تو مجھے ہوئی چاہیے اور مجھے بالکل بھی جلدی نہیں ہے۔'' کل جالناس کی باستہن کرہنس پڑی۔

مادمه باكمولا (20 جزوه 2013

سپینہا ہے پرائے سوٹ میں پھے جدت ہیدا کرنے کی کوشش کررائی تھی۔ای وقت سلائی مشین کی موٹر کی آواڈ کے ساتھ صاتبرہ کی آواز بھی شائی دی۔ ''کیائی رہی ہوشبینہ؟آیک گھنٹے سے گئی ہوگی ہو؟''

''ائی ، بیرایسوٹ رکھا ہوا تھا گب ہے۔آؤٹ آٹ فیشن تھا اس لیے بین تھوڑا سااس کے واشن وغیرہ میں یار ڈرنگار ہی ہوں۔ویکسیں توسمی بالکل نیا ہو گیا ہے۔''اس نے موٹر سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو تمرے میں ایک سکوت ساطاری ہوگیا۔صابرہ قریب جلی آئی تھی۔اس نے جھک کرشبینہ کی شرٹ اٹھائی ادراسے پھیلا کردیکھنے سکی۔آنکھوں بیراستائش تھی۔

'' ماشاء الله بهت ہنر مند ہے میری بیٹی۔الله نصیب اچھا کرے۔'' اس نے بیٹی کومتا بھرے کیج

سی روار است. شبینہ مال کی دعا پر کسی پھول کی طرح کھل آتھی۔ دعا کا اثر ہی اید ہوتا ہے اور بال کی دعا میں تو مجیب ہی چاود ہوتا ہے۔ دہ ایک سرشاری کی کیفیت میں صابرہ سے اپنی شرث لے کرا دھورا کا مکمل کرنے گئی۔ اس نے جیسے ہی کام شروع کیا صابرہ نے ہاتھ کے اشار ہے سے اسے ڈرا برکٹے سے لیے کہا۔

شبینداینا کام چیوژ کرمال کی طرف دیکھنے گئی۔صابرہ عجیب شش دینج میں نظر آئی۔ "کیایات ہےای! اب کیا پریثانی ہے۔ پھڑکوئی نئی بات ہوگئی ہے کیا؟"'

'' ہاں بیٹائس قسمت کی بات ہے روز ہی کوئی تن بات ہوجاتی ہے۔' صابرہ نے اِدھراُ دھرد بکھا اور برزی ''مہری سائنس کے کر بردے افسر دہ انداز میں مسکرائی۔

" مستارہ کہاں ہے اتن دیر ہے نظر نہیں آئی ؟" صابرہ نے اِدھر اُدھر دیکھا ادرسر کوشی سے انداز میں پوچھنے لگی۔

میں شہبیزے ماں کے انداز پر چونک کر و مکھا تھا کیونکہ صابرہ کے اندازے لگیا تھا کہ کوئی خاص ہات ضرور ہے۔ معمول ہے بہت کر پھر پچھ ہواہے۔

" " تھوڑی در پہلے میں گمرے میں گئی تقوہ الیٹی گوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اب پتانہیں کیا کر رہی ہوگ۔ کافی دہرے خاموش ہے، ہوسکتا ہے سوگی ہو۔ " شبینہ نے اپنی ساعتوں کو پوری چوکسی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے خاصے بقین سے جواب ویا۔

'' ان بتائم ناں کیا ہوا ہے؟''اس سے پیشتر کہ صابرہ کچھ بولتی شبینہ نے خود ہی پوچھ لیا۔ کیونکہ ایک زبر دست قسم کا مجس اس سے اندر بیدار ہور ہاتھا۔ وہ مسلسل بنا مبلیس جھرکائے ماں کی طرف و تیجے جار ہی تھی۔ آئے وہ مجھے تم سے آیک بہت ضرور کی ہات کرٹی ہے بیٹا اور میں جا ہتی ہوں کہ جو ہات تم سے کرنے جار ہی

ہوں وہ ابھی ستارہ کو پتا شہ چلے۔" صایرہ بہت ای آجتہ آوازیں بات کرربی تھی۔ "'الیسی بھی کیا بات ہے اٹی ،گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ گھر والوں سے کتنی ورچیسی رہ سے ت شبیعۂ نے جیرت سے مال کی طرف و کھا۔

" ال المديق بحص بحل بنا مي كديت يجيمي نبيل روسكتي اوريد بات جين والى ميم بهي نبيل ..... ليكن بيل المن المال الم

مہرجان نے جواب دینے کے بجائے چیرہ دوسری طرف موڑ لیا۔اصیل خان نے اس کے آباز وگوڑورے جھٹکا دیا اور مہرجان کواچی طرف موڑتے ہوئے شرمیا ندازیں کو یا ہوا۔

'' مبر جان کی پوچھوتہارا نام مجھے ول سے پشد ہے۔ جب میں تہیں مبر جان کہنا ہوں تو بچھے یوں محسوں ہوتا ہے کہ میں تہمیں میر می جان کہنا ہوں۔ ہو نال میر می جان ؟'' وہ اس کا باز و بکڑے اس سے بوچھ رہا تھا۔ مبر جان تے بوری قوت کے ساتھ ایٹا ہاڑ و چھڑ ائے کی کوشش کی۔

" \* جائے ہو یا با با کو بلاؤں؟ " اس نے کو یا دھمکی دی۔

'' بیتم <u>مجھے ی</u>ا ہا کی دھمکیاں نہ دیا کروے بیا درکھنا شاوی کے بعدان دھمکیوں کا حساب ایک ہی دقعہ میں لے اول گا۔''

" اصلی خان تم حساب نے سکتے ہونال تو میں خودتم سے حساب کینے والی ہوں۔ چھوڑ و میرا باز واور چھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹون کرتی ہوں تو اٹھائے نہیں ہو۔ گھر آ جاتے ہوتو ایسے شوکرتے ہو جیسے فدا ہوئے جارہے ہو جھے پر ۔۔۔۔۔۔۔''

" الله علیا شک ئے کہ فدائنیں ہوں تم پر؟ ارے تم شہر میں آگر دیکھو۔ دس میرے آگے ہوتی ہیں، ہیں میرے چھے کی ہیں، ہیں میرے چھے کیکن میں۔ میں صرف مہرجان کا ہوں .... "اصیل خان زیرِب مسکرایا۔ اب اس نے مہرجان کو دونوں کیدھوں سے تھ ملیا دراس کے چہرے کو بہت ٹورسے دیکھتے ہوئے بولا۔

''کسی اورکو ہے وقو نگ بنا وُ جا کر ...... آ جاتے ہیں دومہینے بعد فیدا ہوئے کے لیے ۔'' اس نے اصیل خان کو دونوں ہاتھوں سے چیچے وھکیلا اور یا وُں پیٹنی ، بروبروائی ہوئی وہاں سے چل گئی۔

'' یار بڑی ٹیز تھی گھیر ہے۔ ایک تو اس کا غصہ جلدی ٹیمیں اثر تا۔ پچھے کرنا پڑے گا۔'' اصیل خان نے اس کے جاتے ہی ایک گہری سرنس لی اورشر میرا ندا زیبل مسکراتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہوا۔ اصل میں مصل کا در سے مصر میں مصر میں تاریخ کا میں میں میں میں محال سے تاریخ کا میں میں میں میں میں میں میں میں

ا اصیل خان نہ جائے کب تک ماضی کے حسین منظر میں گم رہتا کہ اچا تک گل جان کی آ واڑنے ماحول کا مارا جاد وہوا میں آڑا دیا۔

'''اصیل خان '''اصیل خان۔''گل جان اے دورے پکارٹی آ ری تھی۔اصیل خان ہڑ ہوا کرفرش سے اٹھا دراس طرف و کیھنے لگا جہاں سے آ دایز آ رہی تھی۔گل جان ہوئی تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔

'' کیا کررہے ہوائیل خان، میں تمہیں کب ہے آوازیں دے رہی ہوں۔ بڑی اچھی خبر ہے۔ پی لی جان کو ہوش آگیا ہے لیکن ڈاکٹر نے ابھی اُن کے پاس جانے اور بات کرنے ہے منع کیا ہے۔ میراخیال ہے میرے اسپتال جانے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے سوپ بنایا ہے۔ وہ اسپتال لے جاؤ۔ اگر ڈاکٹر اجازت ویں تو نرس کو دے دینا۔''

" مجی تھیک ہے جل جا تا ہوں۔"

'' ہاں گمر و کی لوڈ رائیور ہے بھی یا کہیں باہر ٹکلا ہوا ہے۔ آیک تواس کم بخت کو ہروفت گھرے باہر جانے کی پڑی رہتی ہے۔ عین گام کے وقت اسے ڈھونڈ نا پڑتا ہے۔'' گل جان پکن کی طرف جانے ہوئے بڑ ہزار بی تھی۔

اصل خان نے خالی خالی نظروں ہے اس کی طرف دیکھا بھرسر جھکا کرکسی خیال میں کھو گیا۔

مامنام، پاکيولا (22) جولائو 2013.

''یس تو بہرہی ہوں بیٹا کہ ستارہ کو کسی طرح سمجھاؤ کہ اپنے باپ کے یاؤں پکڑ کرمی تی ما گل لے۔
ایک وقد دوروکر یاؤں پکڑ کرمعائی انگل لے گی تو بہت بچت ہوجائے گی۔ باپ جیں۔ کیا تبر بیٹی کے آنسواور
معافی ان کا دل موم کردے اور کوئی بخر ہ ہوجائے ۔ اب تواس کی جان بچائے کا ایک بی راستہ ہے۔۔۔۔۔''
''بی ای راستہ تو بی ہے گر آپ کو بتا ہے نال اس کی طبیعت ، جب وہ اپنے آپ کوٹھیک کبتی ہے تو پھر
ووسری بات بیس کرئی۔ بالکل ایا جان برگئی ہے۔ آٹر جاتی ہے اور ای وجہ سے تو آج اس پر براوشت آیا ہے۔''
''بھر بھی بیٹا، بیس کہتی آپھی نہیں گئی تم برٹی بہن ہو۔ تھوڑا ما بہلا پھسلا کرتھوڑا سے جبکار کر اسے
سمجھانے کی کوشش تو کرو۔ زندگی بھرکسی دوز ٹے بیس چلنے سے بہتر نیس ہے کہ دومنٹ باپ کے سامنے اس کے
سمجھانے کی کوشش تو کرو۔ زندگی بھرکسی دوز ٹے بیس چلنے سے بہتر نیس ہے کہ دومنٹ باپ کے سامنے اس کے
قدموں پر سرد کو کر آئسو بہالے۔ ہوسکتا ہے وئیل ہارجائے بٹی گے آئسو جیت جا کیں ۔'' صابرہ بردے شکستہ لیج
شرک کہر دہی گی اور نے والے دفت کا سون کی کرشپینہ کے اعصاب شل ہور ہے تھے۔ بردی ہے بسی کی کیفیت میں
وہ مال کی طرف بس دیکھتی رہ گئی۔

公公公

''داوا جان '' ب نے تھیک سے انٹرو یو تو کرلیا تھا تال .....کوئی ایسے ہی تواویئے ہوئے سے ٹیوٹرئیس دکھ لیے ۔آ ب تو کہدر ہے ہیں وہ کوئی مرد نیچر ہے۔''کا کناز تو مشکل سے مطمئن ہور ہی ہے۔''
'' ہاں بیٹالڑ کا ہما ہے۔ وہ بھی انجینئر نگ کا اسٹو ڈنٹ ہے اور تہاری لائن بھی انجینئر نگ کی ہے۔''
'' او مائی گا ڈا ابھی تو وہ خوواسٹو ڈنٹ ہیں جھے کیا پڑھا ٹیس کے ....۔؟''کا کناز نے آئکھیں بھا ڈکرشاہ عالم کی طرف ویکھا اور دھیے سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔

شاه عالم بيساخية متكراوي.

'' بین بعض ادقات ہر دنیشنل ٹیوٹر سے بیلڑ کے انہی ٹیوٹن دے سکتے ہیں کیونکہ بیضر درت مند ہوتے ہیں ۔ تاکیا لئے ہیں '''

"ولیکن جب ان کا مجھ پررعب بی تیس ہوگا تو خاک پڑھوں گی۔ دیکھیے نا لزکے کا بھی کوئی رعب ہوگا؟ ش تو سوچ رہی تھی کوئی موٹے موٹے گلاسز لگائے ہوئے آپ کی عمر کا بندہ آئے گا اور بڑے رعب سے کھے گا۔" میلوٹی ٹی پڑھنا شرع کرو" اور میں ڈیر کے مارے پڑھنا شروع کرددل گی۔"

" بینا! جوشن بھی آپ سے سینئر ہوتا ہے۔ آپ نے زیادہ علم رکھتاہے اس کا تو ویسے ہی رعب ہوتا ہے جو بھی اپنے سے نیاد مجمی اپنے سے زیادہ قابل ہواس کی عزت کرتی جا ہے۔ بید عب دعب کھیٹیں ہوتا اصل چیز تو وہ عزت ہے جو ہم دوسرے کو دیتے ہیں یا دوسروں سے لیتے ہیں۔' شاہ عالم بہت پیارسے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھانے۔ لگر

'' چلیں خیر ، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ میرا ایک مسئلہ توحل ہو گیا۔ تھوڑ اساریلیکس فیل کررہی ہول لیکن دا دا جان کچھ بھی ہواب میں خوش نہیں ہوسکتی۔'' کا کناز نے بڑی ا داس سے منہ اڈکا کر کہا تو شاہ صاحب فکر مند سے ہو گئے۔

" یا اللہ خرا کول بیا، خدا تو استہ کیا ہوگیا؟ جو آب حوث نہیں ہوستیں ۔خوش ہوتے پرکوئی یابندی کی ہے؟"

واوا جان آپ بھے کی کوشش کریں میری آئی بیاری دوست بریشان ہے۔ جھے تو اس کی قکر آیادہ مدون آپ بیاری دوست بریشان ہے۔ جھے تو اس کی قکر آیادہ

عاہتی ہوں جتنی دریتک اس سے چھپائی جائے جھپائی جائے۔'' ''ای بتا میں ٹال آخر ہوا کیا ہے؟ ایس کیا بات ہے جوآپ اتن احتیاط سے بات کررہی ہیں بلکہ ستارہ ۔ سے ڈر رہی ہیں ؟''

صابره في ابنا باته بيشانى برزورس مارا

''بیٹا!اس کی زبان سے ڈرتی ہوں۔اس سے کیول ڈرنے گئی۔ وہ ہے نال مردہ ہو لے گفن بھاڑ کر بولے۔ دیکھو بیٹا میں تم سے صرف اپنے دل کی بات کررہی ہوں ..... کیونکہ میرے دل پر ہوجھ ہے.... لے وے کے اب تم بی تو ہوجس سے میں اپنے دل کی بات کرسکتی ہول ۔''

و درولین ای جان ! " شبیته بولی توسمی کیکن اس کی آواز سے لکتا تھا جیسے اس کاول ڈوہا جارہا ہو۔ انجانے

وموسے اور الدیشے اسے سٹائے لگے تھے۔

" بات بہب بیٹا کہ گھریش تمہاری شادی کی بات ہورہی تھی لیکن اب تمہاری شادی نہیں ہورہی ..... " شبینہ نے حیرت سے ماں کی طرف سوالیہ تکا ہوں سے دیکھا تو ای اتنی انسر دہ ادر دکھی کیوں ہیں۔ ای تو اس شادی کی سب سے بوی مخالف تھیں۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس نے سوچا ضرور گھر ہو لی پچھ نہیں اور ماں کے مزید پچھ کھنے کا انتظار کرنے گئی۔

" بین آتمہارے اباجان نے فیصلہ کیا ہے گئم سے مہلے ستارہ کی شاوی ہوگی۔" معاہرہ نے بالآخر کہ دیا۔ صابرہ کے منہ سے نگلنے والے الفاظ جیسے بارود کے گولوں کی طرح شبینہ کے وائیں بائیں پھٹے تھے۔اس نے بیٹین کی کیفیت میں مال کی طرف دیکھا۔ سمجھ ہی نہیں آئی کہ جواب میں کیا کہے۔ کیا روکل ظاہر کرے۔ابا جان نے اگر فیصلہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پر کیکر گئے گئی ہے جو کہ دیا ہے دہ تو اب ہوگا۔

ابا جان کے منہ سے نکلا ہوالفظ و دہ تی طریقوں سے ٹُل سکتا ہے۔ایک تو پیے کہ جس کے لیے فیصلہ سایا ممیا ہے دہ دنیا سے رخصت ہو جائے یا پھرکل کی آتی قیامت ابھی آجائے۔وہ مال کی طرف دیکھے جار ہی تھی۔ یول - جیسے توت کو یائی ہے محروم ہوگئی ہو یا الفاظ اس کی گرفت میں آکر ندوے رہے ہویں۔

''اب کیا ہوگا ای جان! گون ہات کرے گا ستارہ ہے۔۔۔۔۔اور کیا وہ مان جائے گی۔!گرنہیں مانے گی تو امریکا ہے''

" ' تو پھر کیا ہو گابیٹا! کچھ بھی کرے آخر کارا ہے باپ کے نیفلے کے سامنے سرتو جھکا تا ہے ٹال۔ وہ جنٹا بولے گی ان کا غصہ بڑھے گا۔ اگر انہوں نے ایک ہفتے بعد کی شادی کی تاریخ دی ہے تو ہوسکتا ہے اس کی زبان کی جہستے اس کا نکاح کل ہی پڑھواویں۔''

شبینے باعتیاری کی فیت میں اسے سے پر ہاتھ رکھ لیا تھا جیسے اسے چھڑ کتے ہوئے ول کوسنجال

ر ہی ہو۔

مادنامه باكبري 24) حوران 2013

امانت

و منتم نے تو برٹے دل وجان سے ایا جان کا فیصلہ مان لیا۔ آب کیوں اواس نظر آرہی ہو؟'' شبینہ نے تظریب اٹھا کراس کی ملرف و یکھا تکریجھ یو لی تبین ہے۔

" ﴿ بَيْ مِمْ جِلَى جَادَ كَى مَاں تُو مِيرا كَام دُمْل ہوجائے گا .....ليكن شكر ہے تمہارى جان تو جھولے گا يہ ہر ونت كى چنے يكار ..... تو ہدكام سے مِيلے بى بندہ تھك جا تا ہے۔ "

''اچھابس اب جیپ ہوجا ڈ آبوئے جگی جاتی ہو۔''شبینہ نے چڑ کراے ٹوک دیا۔ ستارہ نے جیرت ہے اُرطر ق د کھیا

" بھی زیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے خود برظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرما نبرداڑ تابعدار بیٹیوں کو شرفیکیٹ نہیں ملتے۔ زندگی تجرکا معاملہ ہے اپ بھی سوچ لو۔ "ستارہ اپنے اسی...۔ یسا خنہ انداز میں کویا ہوئی۔

'' خداکے کیے ستارہ خاموش ہوجا دُ۔'' شبینے ۔۔۔۔ دوتوں ہاتھوں سے پتاسر بکڑ لیے۔ یوں جیسے کہا ہے۔ آ مسے جول ہے۔

۔ میں ہوگئی تو یہ گھر قبرستان کے گا شہر میں بھی خاموش ہوگئی تو یہ گھر قبرستان کے گا شہر میں میں اس کے گا شہر می خوشاں ۔ایک میں ہی تو ہوئتی ہوں۔"ستارہ نے یہ کہااورایک جھکے سے آخی ، پاؤں پچتی ہوئی کمرے سے باہر چل گئے۔ چل گئی۔

معین کے چیرے سے لگتا تھا جیے اس کے اعصاب شل ہورہے ہوں۔ بہری کی انتہا پر چند آنسواس کی آئید کے خوف آنکھول سے شیکے ادر گالوں سے پیسلتے ہوئے گریبان میں جذب ہو گئے۔ وہ ایک آنے والی قیامت کے خوف سے لروال تھی۔

\*\*\*

گل جان، ٹی ٹی جان کے کمرے کی صفائی کرو رہی تھی۔ اس نے مہر جان کی پہند ہدہ ہیڈشیٹ بیڈ پر بچھائی اور غور سے دیکھنے گل ۔ سرخ بڑے بڑے گلاب سفید زمین پر بھرے ہوئے بہت حسین وکھائی دے دہ ہے۔ متھ ۔ وہ سرخ گلاب کے پھولوں کو بہت غور سے دیکھنے گلی اور جسے ماضی کاایک بندور پچے گھل گیا تھا۔

مہرجان لان ہے بہت سارے گلاب تو ژگرا ٹدرا رہی تھی اورافیل خان پڑی تیزی سے باہر کی ظرف جار ہا تھا۔ وہ گلاب کے پھولوں میں اتن محوتھی کہا پئی دھن میں اصیل خان سے نکرا گئی۔اضیل خان کو تو جیسے اس سے قریب ہونے کا بہانہ جا ہیے تھا۔اس نے مہر جان کو دوئوں گذھوں سے تھام لیا۔

"و و ارتف و کھے کے چلو مضروری نہیں ہر دفعہ اصیل خان سے ظر ہو جائے۔ ایسا بھی تو ہوسکتا ہے اس... یے چاہے کا دل یعجے پڑا ہوا در تمہارے قدموں تلے آئر کچلا جائے۔ "وہ مہت مخمور دید ہوش تظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہ رہاتھا۔

" "میتم نے ڈارلنگ کے کہا؟" مہرجان اس کی طرف و مکھ کروانت پین کے ہولی۔ معدد معیاکیون 177م حدوث 2013 ہے۔اگر وہ فیل ہوگئ تو وہ جونیئر ہوجائے گی میں سینئر.....اور پھر ہمارا ملنا جلنا بھی مہت کم ہوج سے گا اور سب سے بڑی بات ہیں کہ اس کے نقصان پر جھے دکھاتو ہوگا ناں ....آپ خود بتا تمیں ۔'' کا مُناز بڑی معصومیت سے واوا ہے لو چھنے گئی۔

شاہ صاحب نے ایک گہری سانس لی اور جیسے خودگوسنیالا انہیں بھی بہت کچھ یاد آگیا تھا۔انہیں احساس تھا کہ ڈاکٹر مہر جان کے گھر پرکیسی قیامت پر پاہے۔ ظاہر ہے رو مامتا تر ہے تو کا نٹاز پر تو اثر ہونا ہی ہے۔ وہ ایسے الفاظ تلاش کرئے گئے جواشنے مناسب تو ہوں کہ کا نٹاز پہل جائے۔

د مینائیں ناں دادا جان، ٹھیک کہ رہی ہوں تال ہو کا تناز نے انہیں خاموش پاکر پھر پوچھا۔ شاہ صاحب کے ہونٹوں پرایک چھکی مسکراہٹ ممودار ہوئی۔

'' بیٹا! آپ بالگل تھیک کہر ہی ہیں لیکن جس دوست کی فکر آپ کو نگ کر رہی ہے۔اس دوست کو ایک مہت مضبوط دوست کی اس وقت ضرورت ہے جواس کا حوصلہ بڑھائے ،اسے گرنے شددے اور اس کے اندر اتنی تو اٹائی مجروے کہ وہ اسٹے بخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوجائے۔ ٹیس تر بہت ول سے دعا کرزیا ہول بیٹا اس کے لیے جھے بھی ان کے دکھ پر بہت دکھے ۔''

''اند تعانیٰ آپ ہی کی دعاس لے دا داجان، مجھے تو یوں لگتاہے کہ آگرر د ماخوش ٹیس ہوئی تو میری ساری مرکز بازای معرصا سے گی '''

'' خدا نہ کرے ۔'' شاہ صاحب نے تڑپ کریے ساختہ کہا تھا اور کا کنانہ کو ہاتھ بڑھا کرائے قریب لے آئے۔

''بری ہات ہے بیٹاایس مایوی کی یا تیں اللہ تعالی کو لیند ٹیس ۔ آپ رو ما کا حوصلہ بڑھا بین بلکہ میں تو کہ رہ ہا ہوں کہ آپ رد ما کوبھی بیوٹن کے لیے بلالیس آپ دونوں ساتھ پڑھیس کی تو دونوں کا فائدہ ہوگا۔وہ ہوتا ہے ناں کمپائن اسٹڈی کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ بھول کئیں تو وہ یا دولائے گی۔ وہ کچھ بھول جائے گی تو آپ اس کی میلیہ کروینا۔'' یہ بات من کرکا نکاڑگی آئے تھیں خوش سے تھکے لگیں۔

''ہاں یہ ٹھیک ہے دادا جان۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس طمرح رو ماہزی ہو جائے گی۔ میں ابھی رو ما سے بات کرتی ہوں۔'' کا مُناز ایک دم پر جوش ہو کرا پی جگہ ہے آھی تھی اور اس نے یوں چنگ بجائی تھی جیسے اس کا کوئی بہت برد اسٹلہ طل ہوگیا ہو۔

> شاہ صاحب د کھے رہے تھے کہ وہ رو ماہے ہات کرتے کے لیے تون کی طرف بر صربی میں۔ شاہ صاحب د کھے کہ وہ رو ماہے ہات کرتے کے لیے تون کی طرف بر صربی میں۔

ستارہ، شبینہ کی شرف ہاتھ میں پکڑے بڑئی تنقید کی نگاہ ہے دیکھ ربی تھی پھراس نے شرک کا گولا سابیایا ادر بیڈ کی طرف اچھال دیا۔

'' پرائے کیڑے میں کر چینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو تہماری ایک امیر آ دی سے شادی ہورہی ہے۔
کتنے اچھے اچھے مبلّے کیڑے آ بیل گے اور چھر وہ تہمیں شادی گے بعد شاپنگ کے لیے بھی تو نے کر جائے گا
ناں ، اپنی پسند کے کیڑے فرید دگی جومرضی فرید لینا۔ سنا ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے تو دولھا بڑی انچھی شاپنگ
کرا تا ہے۔ وہ تو جب شادی پرانی ہوجاتی ہے۔ تب آئے دال کے بھاد کی با تیں چلتی ہیں۔'' یہ کہتے ہوئے
ستار و بڑی شوخی سے مسکرار ہی گئی۔

ماندامة باكيرة (26) جرادر 2013ء

P

K

0

8

U

.

9

u

كريم.... "أصيل خان دھپ ہے صوفے ہر بیٹے كيا تھا اوراس نے قریب كھڑى كل جان كی چوٹی كو پگڑ كر ڑور کے جھڑکا دیا تھا۔ "ایال جسے بری آئس کریم کملاتے ہو۔" کل جان نے بیان کرامین خان کے بال بھرا دیے تھاور

بناوني غصے ستے بولیا حیا۔ مے سے ہوں ہا۔ "الا رہا تھا کراچی ہے باہر بی پھیکنی پڑی ساری پیکسل کی تھی۔" وہ شوقی ہے کہدر ہا تھا۔

''ارے، بیاتنے سادے گلاب کے پھول بہاں کس نے تھینک دیے؟'' کل جان ہستی ہوئی اس کے برابر میں ہی بیٹھ کی اور جیٹھتے ہی اس کی نظر کاریٹ پر پڑے ہوئے پھولوں پر پڑی۔

''اسی مگالم نے جے کسی کے پھول جیسے ول کا کوئی خیال تہیں۔'' امیل خان نے شنڈی آ ہ بمر کر

كل جان بنس بنس كركوث ربي كل\_

ٹیلی نون کی تھنٹی سلسل نے رہی تھی میل جان ایک وم اپنے خیالات سے باہرا تھی ۔اس نے جو تک کر دھر اُدھرد مکھاا درخود کا می کیفیت میں بولتی تیزی سے باہر کی طرف برھی۔

"اوه مير ب خدايا آشابيداسيتال سے بي نون ہوگا۔الله كرے اللهي خبر ہو۔" و ولا وَرجَ ميں آئي تھي پھراس نے دیکھا اصل خان اس ہے پہلے لا ذیج میں آ کرفون اٹھا چکا تھا۔وہ جہاں تک آئی تھی وہیں رک کئی اور رک کر امیل خان کی طرف و تیصنے لکی ۔ جو تیلی فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔

'' جی ، جی واسطی صاحب میں ڈاکٹر صاحبہ کے کھرہے ہی بات کررہا ہوں۔ میں نے آپ کو بہجان لیا۔ آب سے میلے بھی بات ہوئی تھی۔ 'اتنا کہ کروہ جیسے دوسری طرف کی بات سنے لگا۔

کل جان کابورا وجود ساعت بنا ہوا تھا۔ وہ ایک دم چونس ہو کراصیل خان کے منہ سے نکلنے والے ایک، ايك لفظ كوئن ربي هي -

" آب کیا کہ رہے ہیں..... کرا چی پینے گئی۔ گرفتا رکر کے لائے ہیں..... جیء جی..... جی ہاں..... جی ہاں وہ ڈاکٹر صاحبہ کی ملازمہ ہی ہے۔ جی وہ ڈاکٹر صاحبہ تو ابھی تک اسپتال میں ہی ہیں۔ بہر حال میں ان کو بیہ ا چھی خبرستا دوں گا۔ آپ کی بہت مہر یا تی ۔''اس نے اتنا کہہ کرنون بند کر دیا تھا۔ ریسیورر کھ کر پلٹا تو کل جان کو ا جي طرف ديما يا كرنظرين جمكاليل ..

و المركانوني تقااصل خان؟ اوركس كي كرفتاري كي بات موري هي؟ " مكل مان يحت كي كيفيت شاي ي طرف و يھيد ہي ھي۔

" وو کل جان تی بی ارا بی کو پولیس گرفتار کر کے کرا جی لے آئی ہے۔ ... یا لار بی ہے تھے تھیک ہے بچھے

کُل جان نے آئیس پر ڈکرامیل خان کی طرف یوں دیکھا جیے اے اعبیل خان کی ہات سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ پھرائیک وم جیسے چونک پڑئی تھی۔ آنکھول میں خوف کے سائے متحرک تھے۔

صابرہ کچن میں برتن دھور بی تھی۔ستارہ اور شبینہا ہے کمرے میں تھیں۔ جابرعلی کانی ویر پہلے وفتر ہے گھر مامامه باكبرز 2013، جولائر 2013.

" ابني ۋارانگ كواور كسى .... بسي اوركى ۋارانگ كوتواپئى ۋارننگ نبيى كها جاسكتا نال ..... بوجوتے كھانے كاشول بين بي بجهيد ووشوى سے كهديا تھا۔

' پات سٹو ..... میرے ساتھواس طرح کے بیہودہ بڑاق کرنے کی گوئی ضرورت نہیں ہے، جھے یہ چیپ یا تیں یا لکل پہند مہمیں سمجھےتم ؟ ' مہرجان نے سارے گلاپ کے پھول کاریٹ پر پھینک ویے اور دونوں ہاتھوں ے اصل خان کا ہاتھ د ہوج کیا اوراس کی آتھوں میں مورتے ہوئے ہو ا

'' کیوں بتم میری ہونے والی بیوی نہیں ہو؟ مجھے صرف مذاق ہی کر ناہوگا تو میں کہیں اور کسی محلے کی لڑ کی کو

' پتانبیں کتوں کو چھیٹرتے ہوئے۔ یہال پر بڑے آ جاتے ہیں یارسابن کر۔''

" انجمی تک ناراش ہو؟ مہر جان اتنا غصہ نہیں کرتے۔ میں بھی بنار ہا ہوں یار میں بہت برا پھنسا ہوا تھا۔ و کھومعاف کردو۔ جب تک تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا، مجھے ٹھیک سے نیئرآئے کی نہ بھوک سکے گی۔ ایک ہفتے یں بی اسیا بیار پر جاؤں گا۔ پھرخود بی کو بیٹے کر جارداری کرنا پڑے گی .... جاو خرکس بہائے بی سی میرے ياس کئي دن يھي تور ہو کي۔''

"ميس تبهاري ان جيني چيرى يا تول بيس آيے والى نيس اصل خان .... پيائيس كيون تم جو يحد كيت موجي یقین نہیں آتا۔ " یہ کروہ آئے بوسے گئی۔اصل خان نے اس کاباز و پکز کرروک لیا تھااوراس کے گال کوانگل

''بہت مزہ آتا ہے مہرجان حمہیں .....تر یا ہوا بہت اچھا لگتا ہوں کیا میں ..... ویسے ہی کیہ دو۔''

مبرجان نے اپناچرہ دوسری طرف موڑلہا تھا۔

''تم ہمیشہ خاص مواقع برغائب ہوتے ہواعیل خان۔ جب مجھے تبہارے فون کا انظار ہوتا ہے۔ جس تمهارا تون میں آتا۔ جب کراچی ہے جاتے ہوتو تمہاراکوئی بتائیس چلتا کتم کہاں ہو، کیا کررہے ہو۔ ہفتہ دس ون ميل فون آتا ہے۔ ووجھی ايا قارئل سا ..... جيسے پيائيس پورا يا كستان تم عى جلار ہے ہو۔ اُ

" ایر یقین کرد، میں بہت بری ہوتا ہول۔ نیا نیاسیٹ اپ ہے۔ دن مات کام کریا پڑتا ہے کیان سارا الزام مجھ پر تہیں ہے۔ بین تو جب بہال فون کرتا ہوں تو پتا جاتا ہے کہتم ویک اینڈ پر بھی کھر میں آتھی ۔ باستل

"میں وہاں مزے تبیں کرتی ، پڑھتی ہول سمجھے۔" مہر جان نے اسے غصے سے گھورا اور ایک جھکے سے اپنا ا بازوج مرا کرا کے بردھ تی۔وہ لاؤ تی ہے با برنظی بھی قل جان اندرا آئی۔اس نے اصل فان کوکسی گہری سوج میں ڈویا ہواد یکھاتو شرارت سے کھٹکھارتے ہوئے بولی۔

" " كيا ہوا ہے ، آج پھر مُذا كرات ٹا كام ہو گئے؟"

و من مری از اتن ہو۔ ایک دن تم ہے بھی رکن رکن کرید لے اول گا۔ تم میری وکیلِ صفائی نہیں بن

آجی نہیں، جھے سرکاری وکیل بنے کا کوئی شو آئیں اور سرکاری وکیل کوتو پھر بھی بھی تیسی سل جاتی ہے، جھے مفتح كاوكيل في كاكوني شوق تهيس "

"مولوكيا فيس بي تمباري؟ يبي وو جارشت اور هنگرو والے براندے اور وس بندرو كلواكس مامنامه باكيزير 18 حولان 2013اس کا اتنا خیال رکھا کہ سال میں تین جار مرہنیہ ڈائر یا ہوجا تا تھا کسی معموم بچے پر ڈائر یا کے جلدی جلدی صلے جات بیس تینچنے کے لیے کائی ہوتے ہیں۔ سلے جات بیس تینچنے کے لیے کائی ہوتے ہیں۔

مر پھر جا برعلی کا گیا ہوتا۔ ایک مہمی ہوئی کینز کیے میسر آتی ؟ کنیز بھی ایسی کہ قدیم وہان کی غلامی کی تکمل پروفائل۔ آواب غلامی استے تکمل کہ تہذیب شر مائے۔

ماں بغنے کا ممل اس کی زیرگی میں پہلائھنڈی ہوا کا خوشگوارجھونگا تھا۔ تین جگر کے کلڑ ہے، آتھوں کا نور وکلے کے خور کا تھا۔ تین جگر کے کلڑ ہے ، آتھوں کا نور وکلیے کی ٹھنڈک۔ انہیں یا کراتی مصروف ومگن ہوئی کہتی جلم ، برنصیبی جیسے الفاظ ہے معنی ہوکرر و گئے۔ مگر یانی ڈھلان کی طرف ہی بہتر ہے۔ وکھوں کو بھی ایک ڈھلوانی رستہ چا ہے ہوتا ہے اور شاید وہ بہتر بن ڈھلان تھی۔ وھراد حراد حکے اس تک بہتے ہی جائے تھے۔

''ای کون آیا ہے۔ ابا کس کی بات گررے ہے۔ ۔۔۔؟' صابرہ جیسے بی بھن میں آئی فرراہی شبیناس کے جی جی آئی اورادھراُدھرا کھتے ہوئے آواز دبا کرمال سے بوں۔

" وہی آیا ہے دارت علی سے "شہید کے سوال پر صابرہ نے اس کی طرف و یکھاا ور جھ گئی کہ شہید نے شاید ماں باپ کی بات س ٹی ہے۔ اس نے گہری سوائس کی اور بہت افسر دوست انداز میں گویا ہوئی۔ " اوہ سے آپ کا مطلب ہے وہ وارث علی جس سے رشتے گی بات چل رہی ہے۔" صابرہ نے شبید کی بات کا کوئی جوآب نہیں دیا اور کیتلی میں چاتے بنائے گئے اپنی ڈالے گئی۔ " ای آپ جا میں آرام کریں۔ میں بناتی ہوں جائے ۔" شبید نے مان کے ہاتھ سے کیتلی لیے

المنظمين بينا بناليتي مون جائي بتم جاؤيرهائي كروي على مايره في خالي آلكمون ساس ك طرف ويكها

صایرہ آئی جگہ مم کیفیت میں کھڑی تھیے اس کا ذہن کا مہیں کرر ہا تھا۔ شبینہ کی ہوت من کر بھی اس نے کوئی رقبل شبیں طاہر کیاا وریدستورا ٹی جگہ کھڑی جانے کیاسو چتی رہی۔

"ای چیکے سے جا کرسٹیں تو سہی کیا ہا تیں ہور ہی ہیں ۔ اتن رات کو کیوں آیا ہے؟" شیبہ نے کیتلی چولھے پررسی اور مزکر بال کی طرف دیکھا چراس کے قریب آگر مرکوش کے انداز میں کو یا ہوئی۔

'' بیٹا جھپ کرسٹس یا سامنے جا کرکوئی فرق پڑتا ہے؟ سیتاؤستارہ کیا کررہی بے سوگئی ہے کیا؟'' صابرہ نے خالی خالی آ تھوں سے شبینہ کی طرف دیکھااور بڑی اواس سے مسکرائی۔

عبية ته با حتياروروازي كى طرف تظرا شانى اورا تكاريس سربلا ويا-

'' جاگ رہی ہے امی ،کوئی ناول وغیرہ پڑھرہی ہے شاید۔'' صایرہ نے زورہے اپنی پیٹ ٹی پر مارا۔

آ چکا تھااور رات کا کھانا کھا کر صحن میں اب ٹھنڈی ہوا کھار ہا تھا۔ صابرہ کوتو اس طرف ہے گزر کتے ہوئے بھی خوف محسوس ہور ہاتھا جیسے جابر علی اے دیکھے گااور کوئی ایس بات بولے گا جواس کی رات کی نیزاڑا کر رکھ دے گی۔ اس لیے وہ جیپ جاپ اپنے کا موں میں مصروف تھی۔ برتن بھی اتنی احتیاط ہے وھور ہی تھی کہ کھٹر پٹر کی آواز با ہر شرجائے مگراس وقت گھر میں پھیلا ہوا جامد سنا ٹاکال بیل کی آوازے ٹوٹ گیا۔

ان یا اللہ ، اپ رات کوکون آگیا۔ ہوسکتا ہے کوئی جابر علی سے مطنے آیا ہو۔ اپ بر ہان کو پوچھنے والے تو نہیں آگی ہوگ ہے۔ ' بر ہان کا خیال آتے بئ اس کے سینے بین جیسے ایک ہوک آگئی تھی۔ وہ پٹن بیل بئی سربی تھی کہ جابر علی اٹھ کر در داز و کھولئے گیا ہے۔ اس کے کان با بر ہی کی آ واز ول پر نگے ہوئے تھے۔ ببر حال ، ایک بحس تو تھا کہ کون آیا ہے بجر اس نے جابر علی کی بڑی کرم جوش آ واز سن ۔ بیا نداز ، بیآ واز اسے کم ہوگئے تھے کہ جب کہی جابر علی کی طرف سے مظاہر ہ ہوتا تھا تو وہ بے لیٹی کی کیفیت میں ڈوب جاتی تھی کہ آیا وہ کوئی خواب تو نہیں و کیے رہی۔ اس نے ہاتھ بی نہوا ہوا جگ آ ہمتگی ہے رکھ دیا اور اپنے دو ہے ہے ہاتھ پو نچھنے گی۔ اس وقت جابر علی کی آ واز ساعت سے کرائی تھی۔ اس وقت

''' بھتی وہ شبیندگی مال کہاں ہو ، کیا کرر ہی ہو؟'' وہ غالبًا اسے اِدھر آدھر تلاش کرر ہاتھ۔صابرہ جلدی سے آگے بڑھی اور پچن کے درواز ہے میں آگھڑی ہوئی۔

" . جي ۽ ميس اوھريڪن ميس کام کرر بي جول -"

" وہ وارث علی آیا ہے۔ جو کئے باتی کا بندویست کرلوں ' جابرعلی نے بالکل مشینی انداز میں کہا اور جانے کے لیے واپس ملیٹ گیا۔ کے لیے واپس ملیٹ گیا۔

" وہ بات سیس کیا وارث علی …… وارث علی جستجی ٹیس ' صابرہ جتنا '' پھی بھی گئے تھی وہ اسے خوف زوہ کرر ہاتھا۔ وہ جابرعلی کے منہ سے بیسٹنا چاہتی تھی کہ آئے والد مہمان وہ بیس ہے جس کے آئے کے خیال سے وہ سہم گئی ہے لیکن بہتو خود کو دھو کا دینا ہی تھا۔اگر وہ اس وقت ٹیس آیا تھا گر بھی نہ بھی آئے والا تو تھا، جابرعلی نے اس کا لجھا ہوا سوال دیکھ کر گھورکر دیکھا تھا اور بہت آ واڑ دیا کر بولا تھا۔

'' من من وارث علی جس سے ستارہ کی شادی گرد ہا ہوں۔ '' ساہرہ کی رہی ہیں جان بھی جیسے نکل گی تو لینی اب آیا جاتا شروع ہو گیا۔ اس کا دل بیضے لگا اس بھیا تک حقیقت کو پھر تبول تو کرتا ہی تھے۔ کاش وہ کھڑے کھڑے مرجاتی شروع ہوگیا۔ اس کا دل بیضے لگا اس بھیا تک حقیقت کو پھر تبول تو کرتا ہی تھے۔ کاش وہ کھڑے کھڑے مرجاتی ہوگا کہ اٹسان کھڑے مرجاتی ہوگا کہ اٹسان کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کہ اس کی طاقت سے تربی وہ نہیں ڈالٹا۔ کسی کو آئی تک کھڑے کھڑے کھڑے مرتے ترین ویکھا۔ اس کیے اللہ نے کہاہے کہ وہ کسی براس کی طاقت سے تربی وہ نہیں ڈالٹا۔

" الله سهد تورہ بیل کیاں کس طرح بیاتو جا نتا ہے۔ جھ پردتم کردے۔" اس کی آتھوں سے ایک تو اثر سے آسو بہتے گلے اس نے بویں قدم بڑھائے جسے کن کن بھر کے ہورہے ہوں ، بہر حال چائے تو بتا ناتھی۔ ستارہ تو شاید جہت پرتھی۔ شبینہ البتہ اپنی عادت کے مطابق کوئی مصروفیت نکا لے بیٹی تھی۔ شاید آج برائے کیڑے الگ کرئے کا کام لے کربیٹے کئی تھی۔ ڈندگی کو بلکا بھاگا تو بھی محسوس نہیں کیا تھا۔

یوں بھی اس معاشر نے میں جس عورت کی بشت کمزور ہوائے تو اپنا انسان جونا بھی یا دہیں رہتا۔ ماں مرگئ تو دن رات خوش تسمت عورتوں پر رشک کرنے اور کڑھتے دہتے والی تاتی نے تایا کے خوف ہے برورش کی ۔

مدمه باکيز 30) جولاد 2013

طرح کے وہم ستائے لگے۔ ''میرکون ہے ' کیوں ہم پر اتنی مہر مانی کرد ہا ہے۔ اتنا سراز پور ..... اس کے فائدان کا کوئی شخص ہمارے گھرار ہا فائدان کا کوئی شخص ہمارے گھر آیا ہے۔ نہ کوئی مال ، بہن ، خالہ ، پھو پی ، تاتی ، پٹی یاانتد میراول کیوں گھبرار ہا ہے۔ '' وہ جابر علی کی تقلید میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دوتوں کمرے میں وافل ہوئے تو جابر علی نے لیٹ کرصا پرہ کی طرف دیکھا۔

"سسنبال کرد کو دور .... بلکه رکھنے سے پہلے کھول کرد کھ لو۔ دیسے تو یہ ہمارے پاس ا مانت ہیں گرتمہاری بنی کی لاٹری نکل آئی ہے۔ ویکھوتو سبی کس قدر زیور لے کر آیا ہے۔ تم عمر کورور بی تیس ار سے مرد کماؤ ہونا چاہیے شریف ہونا چاہیے اور ان دوٹوں با تو ل کے ساتھ ساتھ اگر وہ بانچ وقت تماز بھی پڑھتا ہے تو سمجھوکہ ہمارے بھاگ کھل گئے۔ خوش نصبی نے ہمارا گھر دیکھولیا ہے۔ ایسے نیک واماد تو نھیب سے ملتے ہیں۔ "وہ صابرہ کو ڈیے پکڑاتے ہوئے کہ دہا تھا۔ "چائے ابھی تک نہیں تیار ہوئی بنا وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو ا

" اب ، وه ميراخيال ہے شبينہ نے بينا لي ہوگ ""

جابرعلی بیان کر کمرے نے باہرنگل گیا۔ یقینا اس کا درخ کی کی طرف تھا جہاں ہے اس نے جائے کی شرے اٹھا ناتھی۔ اس کے نکلتے ہی ستارہ اندرآئی تھی۔ شایرہ وہ جانتا جا ہتی تھی کہ گھر میں کون مہمان آیا تھا اوراس کا اغدازہ تھا کہ ماں یا تو گئی میں ہوگی یا کمرے میں اس لیے وہ اپنے کمرے سے نکل کر پہلے ماں کے کمرے میں جی تا تھی لیکن ماں کے کمرے میں جی تا تھی لیکن ماں کے کمرے میں جی تا تھی تھی اس کے مارے زیورات کے ڈیے و کیے کراس کی آئی میں جی نے لیس سے بیاتے تا مارے زیورات کے ڈیے و کیے کراس کی آئی میں جی نے لیس سے بیاتے تا مارے زیورات کے ڈیے و کیے کراس کی آئی میں جی نے لیس سے بیاتے تا مارے تھا۔

''امی انتاسارازیور؟''صابرہ نے ڈیے ایک دم چھے کرلیے۔ ''اچھاچھوڑ دوجا دُ جا کراپنا کام کرو۔''

"ائی آپ د کھائی توسمی - زیور دیکھنے کا توسب کوشوق ہوتا ہے۔ واہ بھی واہ ۔ شبینہ کی تو لاٹری نکل گئی۔ ایک دم سے اتناسار از بور ... بیسار اگویڈ کا ہے؟ آرمیفشل تو نہیں ہے؟ کھول کر تو و کھا ہمں۔"

" اجھی مہمان کمریں ہیں۔ آواز بچی کرو کیوں مری جارہی ہو۔ پہیں پڑے ہیں و مکھ لینا ' ویکھتی رہنا۔ '' صابرہ نے دانت پیں کرستارہ کی طرف کھورااور دیی ہوئی آواز میں کو یا ہوئی۔

صابرہ نے پیشنے کے انداز میں وہ تمام ڈے بیڈ پررکھ دیے۔ ستارہ کو ماں نے انداز پر تھوڑی سی جرت تو بولی محرز بورات دیکھنے کی کئن نے اسے پچھاور سوچنے کی مہلت نہیں دی۔ اس نے مال کے تاثر ات یکسر نظرانداز کر کے جلدی جلدی ڈے کھول کر دیکھنا شروع کیے جوجو ڈبا کھولتی جاتی تھی اس کی ہی تکھیں جرت سے مجھلتی جاتی تھیں۔

"امی دیکھیں تو سبی آپ نے تو شاید ابھی تک دیکھے ہی ٹیس ہیں کسی قد رخوب صورت سیٹ ہیں اورا می سیجوم سب ہیں اورا می سیجوم سب اورا می سیجوم سب نے کہ رہی گئا ہوا ہے۔ "
" میں کہدر ہی ہوں بس بند کرور گھر میں مہمان ہیں اگر سن کیا تو کیا سوچیں سے کہ کتنے ہوئے ہیں ہم اور نے اور میروں کے کہ کتنے ہوئے ہیں ہم اور نے اور میروں کے دیور کی بیا ، لا و بیجے دوا تھا کر رکھتی ہوں۔ "صابر و نے گھراک کی طرف گھورا۔

الله المركبين المحينة وي جمع ميال كون آرما ب-ايسا لك رما ب كه يه بتدوتو كبيل ي والكا ماركر ما يعلن والكا ماركر ما ماديات بالكيون وي الكيون المركبين المركبي

باب منع كرتا ہے \_ كيا كروں اس لاك كا \_ " صابرہ بروبر اتى بوئى دہاں سے جائے لكى اور شبينہ جائے كا سے كي قرئے ميں لگائے كى \_ "

\*\*\*

وارث علی زیورات کے کئی ڈیے کھولے جابر علی کے سامتے بیٹھا تھا اور بڑے بخر بیا نداز میں اس کے چہرے کی طرف و کیچرک کے تاثرات کا انداز ولگائے کی کوشش کرر ہا تھا۔

'' یہ آپ نے بہت تکلف کیاوار علی! میں نے آپ سے گوئی ڈیمانڈ کی نہ فر مائش۔ میری طرف سے آپ وو کپڑوں شرائڈ کی نہ فر مائش۔ میری طرف سے آپ وو کپڑوں میں نکاح کر کے پچی کو لے جا ئیں۔ میں میڈمود و نمائش اور دکھاوے کا قائل نہیں ہول۔' جابر طلی تو زیورات کا ڈھیر دیکھ کر جیسے اپنے حواس ہی تھوجیٹ تھا۔ اس نے بہر حال خودکوسنجال کر بہت میرو قارا ندا زمیں وارث علی کوا تنا تو احساس ولا دیا تھا کہ ما دیت کے اس اظہار سے وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوا۔

" آپ نے کیا بات کی جناب! میں بیسب کھاس کیے اور بیل کہ آپ دنیا کو دکھا کی اور بنا کی کہ لاکی کی سسرال سے اتناز بور آبا ہے، بیتو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے ہے آپ کی بیٹی کی ملکیت ہے۔ "وارث علی نے بہت مؤدیا نہ اور مہذیا نہ انداز میں کہا تھا۔

اس کی سادگی اور عاجز ٹی پر جا برعلی تو جیسے مرجی منا۔ اس نے ول ہی ول میں سوچا کتنے بے وقوف ہیں اس کے گھر والے خبر ہی نہیں انہیں کہ اللہ نے کتنی ہوئی تعت سے تو از دیا ہے۔ شکر کرتا جا ہے اس دور میں تو انتھے رہنے منا ویسے ہی ایک مسئلہ ہے۔ پتانمیں ہزاروں لڑکیاں باپ کی وہلیز پر پیٹھی بیٹھی پوڑھی ہور ہی ہیں مگران لوگوں گواللہ کا شکرا واکر تانہیں آتا۔

'' تو انگل آپ بیسنیمال نیجے میرا مطلب ہے کہ ای کے حوالے کرد بیجیے تا کہ دوسنیمال کرر کھ دیں'' وارث علی بہت تھا بن کر یوں کہ رہا تھا۔ جیسے و وکوئی اٹھار وہیں سال کالڑ کا ہو۔

جابر علی نے لاشعوری طور پراس پر ایک نگاہ گی۔اس سے عمر میں بہ مشکل چاریا پانچ سال ہی چھوٹا تھ۔ یہ بھی زندگی کا انو کھا تجربہ تھا کہ جم عمر دکھائی و ہے والا اسے انگل کہ پر ہاتھا بلکہ اب تو اس نے کہتے ہی رہتا تھا۔
وارٹ علی نے تمام زیورات کے ڈے بند کیے پھراپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بہت اوب بہ تیز اور عابز کی کے ساتھ جا برعلی کو چیش کیے۔ جا برعلی نے وہ ڈیے تھا م لیے، جانے کیوں ڈیے تھا متے ہوئے اس کے ہاتھ سے اور سے تھے۔شاپیر وولت میں بہت تو ت تھی جو اس کی برواشت سے بہت زیادہ تھی۔اس کے ہاتھ سے او جھ سے او جھ سے او تھی۔

بہ بہت ہم ایکھی گھروالی کے حوالے کر کے آتا ہوں اور چائے بھی لاتا ہوں۔ میرا خیال ہے تیار ہوگئی ہوگ۔' وہ ڈبے لے کر کمرے سے ہا ہر نکلاتو وارث علی نے ایک زور دارا گڑائی لی اور صوفے کی بیک سے فیک گا کر معنی خیز انداز میں سکرانے لگا۔'' دولت اچھے اچھوں کے پول کھول دیتی ہے۔ ہاتھ آئی دولت کو تھکرانا کوئی آسان نہیں۔'' وہ سوچ رہاتھا۔

\*\*\*

جابر علی زیورات کے اپنے اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جار ہاتھا کہ رائے میں ہی اس کی نظر صابرہ پر پڑ گئی۔اس نے صابرہ کوانٹارے سے اپنے چنجھے آئے کے لیے کہا۔

صابرہ بھی راورات کے ڈے و کی بھی تھی ساتے سارے ڈے دیکھ کراس کے ول کو بھی ہوا۔ طرح ، سعناسد باکسند میں میں ہے۔ اور 2013ء تقاور حقیقت تو جمن کے فم سے توٹ رہی تھی۔

ستارہ نے کوئی جواب نہ پاکر براسا منہ بنایا اور تیز روشی بچھا کراپیے بستر پر چلی آئی۔اسے تو یہی تحسوس ہوں تھا کہ شہینا تل بڑے تمرکے آوی سے شاوی پرخوش نہیں ہے۔اس کیے انتاج کر بات کر رہی ہے۔ ہیں جہ جہ

اصیل خان رات کے آخری پہر عالم استغراق ہیں دعائے نیم شب کے ممل سے گزرر ہا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے سے ۔وہ وعا کرر ہاتھا۔'' یااللہ جوایک ٹی قیامت آنے والی ہے۔ جھے وہ منظر دکھانے سے پہلے موت دے دے دے ۔ میں اس لاکن تو نہیں ہوں کہ میری من افخصر ہوگر میرے گناہ سے بڑا تو تیرارتم ہے۔ جھے معاف کردے میرے مالک ۔۔۔۔۔ شاید وہ منظر دیکھنے کی جھے میں تاب نہیں ۔تو رحمٰن اور رجیم ہے اور میں از ل سے خطا کا پتلا۔ تھے تو سزا دینے کے لیے گوئی اور بھی ل جائے گا میرے رب مگر جھے معاف کرنے والا جھے بخشے والا تیرے سوااور کون ہے؟'' یہیں تک وہ دعا ما تک سکا۔ اس کی بچکیاں بندھ کی تھیں ۔ الفاظ ذہن میں تو تھے لیکن لیوں تک آنے سے قاصر سے ۔ اس کا وجو دبچکیوں کی دو میں یوں محسوس ہور ہا تھا جیسے کوئی شکتہ ستی گرواب میں تھیں ہو گی ہو۔

\*\*\*

''دو ما جھے کھینیں بتاء آنٹی کواب ہوٹی آگیا ہے۔ اب تہمیں ٹیٹس ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاء اللہ و ووچار روز میں گھر آجا کیں گی۔ بس آج تم میرے ساتھ ٹیوٹر سے پڑھوگ۔'' کا کناز کالج سے سیدھی رو ماکے یاس چلی آئی تھی۔

میں اور اسلامی کا مُنازاب پہانہیں امال جان ٹیوٹر سے پڑھنے کی اجازت دیں گی یانہیں، ٹیں ان سے ہو چھے بغیر کیے ٹیوٹن لے سکتی ہول ہم خود ہی سوچو جمہیں تو سب پہا ہے نال ۔'' رو ماڈ بل ما سُنڈ ڈسی ہوکر کہر رہی تھی ۔ اکا مُناز ایک لمحے کے لیے خاموش ہوکررہ گئی۔ جیسے اسے پچھ یا وآ گیا ہو پھر ایک اچھی امید کے ساتھ رو ما کی طرف د کھے کر ہوئی۔

المردك تال و المحار اخيال كري كرا المنظم و المحتى نبيل كري كي اورتم كون ساغلط كام كرداى مورتم يؤها كي تو كردگ تال و و يؤهن سے كول منع كريں كى - "كائناز نے اصرار كے انداز ميں كہا تھا جيسے اب رو ماكواس كى بات ماننا ہى بڑے كى۔

" میرا خیال ہے کا تناز ، اماں جان اجازت نہیں دیں گی۔ آج تک انہوں نے ٹیوٹن پڑھنے کے بارے میں بھی کوئی بات ہی نہیں کی اور نہ بھی میں نے ان سے کہا کہ جھے کس سجیکٹ میں ٹیوٹن کی میڈپ کی ضرورت ہے۔ یان نے لیے ڈرانٹی میات ہوگی۔ "

الم المورد المستحري المستحري المراح المراح

رد ما کا توبہت دل جاہ رہا تھا کہ کا نٹاز کے ساتھ کا یہ موقع ہاتھ ہے نہ جائے لیکن جو پچھے چند دنوں بسلے گھر میں ہوا تھا۔ وہ اتنی زیادہ مختاط ہو چکی تھی کہ خووسے پچھے کرئے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب پہلے بھی فیصلہ نیں سنایا بضر نہیں کی تواب تو صورتِ حال بہت نا زک تھی۔

مندمه باكبرو (35) جرور 2013.

ہمارے گھر زیور چھپائے لے آیا ہے۔'' صابرہ نے اپنہا تھاپ یوں بلند کیا جے ستارہ کوتھپٹر لگا دے گا۔ اس نے جلدی سے اپنا سر جھکا لیا اور ڈیے بند کرو ہے۔ ''ای اپ بہت زیاوہ چھپا کر ندر کھ دیجے گا۔ سپ ٹیٹس و کھیے جیں میں ئے ،مہمان چلے جا کیس تو تب

الی اب بہت زیاوہ چھپا کر قدر ہو دیسے 8-سب ہیں دیسے این اس سے انہاں دیسے اور اس سے انہاں دیسے اور اس سے انہاں دیکھوں گیا۔ دیکھوں گیا۔ " وہ بیہ کر بورے آرام ہے مسکرانی جوئی کمرے سے چل گیا۔ صابرہ نے اپنے سر برڈور سے ہاتھ ماراتھا کو یا آپٹی ہے کہی پر مہر لگا کی گئی۔

وارٹ علی جائے پی کرفورڈ ہی جلا گیا تھا۔ شبینہ کچن سمیٹ کراپنے کمرے میں آئی تواس نے ویکھا کہ متارہ بے چینی سے اس کی منتظر ہے اس کی آئیمیں چیک رئی تھیں۔ چہرہ تمتمار ہاتھا۔

''ارے بیتو بچ بچ بہت امیر آئ ہے۔ تم نے دیکھا کنٹر زبور کے کرآیا ہے۔ ارے واو، ہم تو ایک دات میں بی امیر ہو گئے اے کہتے ہیں او در نا ٹیٹ چینے ۔۔۔۔ واقعی تم بہت کی ہو۔''

" اچھائیں کرو۔ ٹنہارے پاس بیضول یا ٹنی کرنے کے سوا پچھٹیں ہوتا۔ اتنی رات ہوگئی ہے۔ سوجاز اور مجھے بھی سوٹے دو۔ مین کالج بھی جانا ہے۔ "

'' کالجے جانے کی کیوں فکر ہور بن ہے اور کالج جا کرتمہیں کیا ملے گاجوملنا تھاوہ تو ال گیا۔ بھٹی میرامطلب

ہے اتناامیر آدی۔ قالتو یس کیوں اپٹی جان کھیائی ہوں۔''
"ستارہ تم بس ہولے جلی جائی ہو کوئی بیاری ہے تہیں کیا ... بہت رات ہوگئی ہے۔ شن کوآ کھی کھی اس نماز کے وقت تو ویکھنا اباجی کی صلوا تیس س کری اٹھوگ ۔''شبینہ نے آف موڈ میں اس کوا کی طرح سے فائن نماز کے وقت تو وی بیت البحی ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑا پہاڑ سرکرنا ہاتی تھا۔ اس میں تو بہرحال آئی ہمت بیس تھی کہ ووستارہ کو لے کہنے تھی اور بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جارہ ہے۔لیکن اثنا ابم مرحلہ طے ہونا ہاتی تو تھا اور گا ہر ہے اس کی ہے جاری ہوری ماں نے ہی ہے مرحلہ طے کرنا تھا۔ اب بعد میں جو بھی روٹ آئے۔ سانپ ملا جائے کے بعد لیکر پیننے کے متر اوف ہوگا۔

منکل جائے کے بعد لیکر پیننے کے متر اوف ہوگا۔

''کیاسو چی رہی ہو؟''ستارہ نے شبینہ کو یوئی گہری سوچ میں ڈوباد کیے کر ہے سائتگی سے بوچھاتھا۔ ''بھئی میں پچے بھی سوچوں ،تم سے مطلب اور میں جو پچھ بھی سوچوں گی ٹال تم سے شبیر نہیں کروں گی ۔ چہے رہی ہے میرے کا نول میں تہاری آواز …، بندے کوایک وفعہ بول دیتے ہیں تو مان بھی لینا چاہیے ۔''شبینہ یہ کہر کردھپ سے بستر پراوندھی لیٹ گئی بول جیسے وہ اپنے جہرے کے تاثر ات بھی چھپا رہی ہور وہ دکھ جوامنڈ امنڈ کراس کی آنگھوں سے جھاتھنے کی کوشش کردیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کے ستارہ کو اس کا شائیہ بھی محسوس ہو۔

من التاول چاہ دہاتھ کہ تہمارے ساتھ بیٹے کروہ سارے زیورد کھوں گی گرتم تو بہت بور ہو۔اسخے سارے زیورد کھوں گی گرتم تو بہت بور ہو۔اسخے سارے زیورد کھے کرتو لڑکیاں پاگل ہوجاتی ہیں۔ چلوای کے بقول عمر کا زیادہ ہتو کیا ہوا۔امیر بندہ تو ہے۔امیر بندے کی بیوی کی اپنی ہی ٹو رہے۔کیاشان ہوتی ہے۔ ۔۔۔کون و کھتاہے جب ایک عورت گڑری کا رہے نیجے انزنی ہے کہ جوان ۔ 'ستارہ عادت سے مجبورتھ ۔ بولے بنارہ نہ کی کیکن شہینہ تے ہمی بڑے صبر وصبط کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ اس کا کیجا دکھ سے مجبورتھ ۔ وہ ستارہ پرغصہ تین ہوری تھی بیاتو بظاہر عصب

ماندمه پاکين مين جيان 2013

ہے موڈ بھی اٹھا بھی ہوتا ہے؟ مارتم تو ابھی سے بیویوں کی طرح اکڑی رہتی ہو۔ جھے تو نگر ہوگئی ہے کہ شادی کے بعد میراکیا ہے گا ؟ ووجر جان سے چھٹر چھاڑ کرنے لگا۔

" بجھے یہ نضول ما تنیں شرکیا کرو کون کرر ماہے تم ہے شاوی ....؟"

" ميں فضول بالتيں كرتا ہوں؟ ارے بيضول باتيں سنتے كيے ليے تو الركياں مرتی ہيں۔" إسيل خان نے چرکہا۔ ابھی تک اس کے ایک ایک انداز میں شرارت جھلک رہی تھی۔ پتانیس کیوں اے مہرجان کو چھیڑنے

۔ وہ ننہ جانے وہ کون سی فضول اور ہا معقول الز کیاں ہوتی ہیں جو سے یا تنب سن کرخوش ہوتی ہیں اور اس طرح ک یا تیں سننا جا ہتی ہیں۔ جھے تو ایسی یا تیں ان کر بہت عصر آتا ہے۔

اب غصب باؤل أيك طرف سركاد يا اورا المحكم ي بولى

مبرجان نے اپنا چرہ دوسری طرف چھیرلیا۔

"بيغصه كيارت كا؟ مارات والع موكع؟ مسلمان تين دن سدزياده ناراض نبيل ريخ منع كيا

ا کتا ہے کتنے کچے مسلمان ہوتم ، ہٹومیرے راستے سے اور میں نے نہیں کہا تھا یہاں آؤ۔'' مہرجان نے

" "تم نے نہیں کہا تھا ..... کیکن تہاری خفلی تو کہ رہی ہے کہ مجھے یہاں جلدی جلدی آتا جا ہے۔ جب بھی ور کرول گا تو ایسی می سزا ملے گی۔'اس نے سے کہتے ہوئے مہر جان کے کندھوں پراپنے ہاتھ رکھ دیے۔''اچھا یا راب مشکرا بھی دو۔ بہت بخت سز ا کاٹ کی۔اب تورحم کردو۔سلرا دومیری جان۔'

اصل خان نے اس کی تھوڑی کوانگی ہے جھوکر چرہ اونیا کیا۔مہرجان کی آنکھوں میں مو لے موٹے آنسو چک رہے تھے۔اصل خان اس کی آنھوں میں آنسود کی کر خیران رہ گیا بلکہ اچھا خاصا پریٹان ہو گیا۔

تم مجھے شردع سے ہی ستارہ ہے ہوامیل خان مہیں پتا ہے تال میں ان اور کیوں میں سے نہیں

ا میں نے جمہیں بتایا ناس برنس چھیل رہا ہے۔ کراچی جاتا ہوں تو سر تھجانے کی فرصت نہیں ملتی تم تو استے ونوں سے آئی نیں۔ آؤناں دیکھومیرے مجع، دوپیر، شام کیے گزرتے ہیں؟ میں تو تم ہے آج شادی ماهامه باكمزير 37 جورد 2013" كا مُنازيس الال جان ہے بات كركے پھر حميس بي بنائتى بول اور جو يكي تم شور مے يردهو كى يس اسے فالو کرلوں گی۔ کالج میں تم سے یو جھالوں گی۔ ' وہ جھکیاتے ہوئے کمدر ہی تھی اور یہ بھکیا ہث اس مجم ہے تھی کہ وہ واقعی کا مّنا زے ساتھ ٹیوٹن لیٹا جا ہتی تھی۔ تھنٹا وو تھنٹا اس بہائے اس کے ساتھ بیٹھتا جا ہتی تھی۔اس کے قریب رہنا جا ہتی تھی۔ یہ توایک بہت ہی اچھا راستہ نگل رہا تھا تکرمبر جان کی وجہ سے وہ الجھ ر ہی تھی اور کا نئاز سے وہ یا ہے کرر ہی تھی جواس کے دل کی بات تہیں تھی۔ کا نئاز نے اس کی طرف ویکھا چرا یک گہری سائس کے کررہ گئی۔

" تم نے تو غمارے سے ساری ہوائی تکال دی۔"

ووحمها بن بنا نوہ بھراس خوش جبی کی کوئی دیے بیس تھی۔ "پر و ما ہوئی۔ " نزندہ رہے کے کیے خوش جمیوں کی بہت ضرورت ہوئی ہے۔ ہروقت مایوی اور براسو چنے سے مجمع بھی

تهيل ملنا۔ جب سوچنا بي ہے تو احجما بي سوچ ليس خوش تهم جونے ميس كوئي خرچه آتا ہے كيا ؟" كا تناز نے لاابال بن سے جواب دیا تھا۔

این سے جواب دیا تھا۔ '''تم کتنی کئی ہوکا نئاز جو دل میں آتا ہے کہد دیتی ہو،اچھا ،اچھا سوچ شکتی ہوگر میں ایسانہیں کر سکتی۔اچھا سوینے کے کیے بھی کوئی ہیں (Base) ہونی جا ہے۔ امال جان گی اجازت کے بغیر تو آج تک بھی کھی سی کھ تو اب کیسے سوچ عتی ہوں۔ " رو ماتے بڑی اوائی سے اس کی طرف و بیسے ہوئے کہا تھا۔

" و چلوتھیک ہے، آئی کھر آجا تیں نال توتم خالہ جانی کے دریعے بات کرنا، وائزیکٹ ندکرنا۔خالہ جائی این انداز میں ان سے بات کرلیس کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ حالی کے معاطے میں آئی اتنی Strict جیس ہوں گی۔ برمیشن دے دیں گی تمہیں۔" مو بانے جانے تمس سوچ کے تحت بڑی خالی خالی نظروں سے کا ٹناز کی طرف دیکھیا تھا۔وہ دہنی طور پرغیر حاضرتھی ہے کیوتکہ اس کے مدنظرسب کچھےتھا اور کا ٹناز کے سامنے صرف اس کی خواہش تھی۔

> میرے دل کے جین چین آئے میرے دل کو دعا کیجے"

ِ اصبل خان ڈاکننگ تنبل پرانگلیوں ہے یوں میوزک بجار ہاتھا جیسے پیانو بجار ہا ہو۔اس کی آواز بنہت دللش محى بير بحياري ، ميرسوز اور بهر بورمر داند ميرمشش آواز ..... مهر جان باف بوائل اندا كاينے بيس بهنسا كرمنه تك کے کر بی تغیمی کہاس نے کا نٹاوا پس یا دُل میں رکھ دیا اوراصیل خان کی طرف کھور کر دیکھنے گئی۔ اصل خال اس کی طرف و کیھنے کے بجائے میمل پرانگلیاں چلاتے ہوئے گنگار ہاتھا۔

مديول تو اكيلا بھي اکثر حمر كر مستجل سكتا ہوں ہيں تم جو پکڑ لو ہاتھ میرا دنیا بدل سکتا ہوں میں اب خود بی منم نیسله او میرے دل

اصل خان کنگناتے ہوئے شرر نظروں ہے مہرجان کی طرف دیجے د ہاتھا۔ جوغبارے کی طرح مند پنجلائے

ملعنامه پاکسری 36 مجرای 2013

اصل خان اس کی طرف دیکھے بغیر پھرمنخرے انداز میں تنبل ہجاتے ہوئے گنگٹانے لگا۔ مہرجان نے

''اتنی دورے مید بریار یا تیل کرنے کے لیے آتے ہو؟'' وہ بربراتی ہوئی آگے برطی مرامیل خان بردی پھرتی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوکراس کی راہ میں حائل ہوگیا یوں جیسے مہر جان کے سامنے کوئی ویوار کھڑی ہوگئی۔

ود کیا ہوا مہر د .....؟ کیول رور بی ہو؟ تمہاری آتھول میں آنسو۔ بارتم تو رکانے والوں میں سے ہو۔

ہوں جو بہانے ، بہانے سے اپنے ول کی بات کہدو تی ہیں تمہارے یون کا انتظار کرنی ہوں مکر مہیں بیرا بالكل بھی احساس مہیں۔ پہائیس میں ونیا میں رہتے ہو؟ کہاں تو استے ، استے ون پوچھے تہیں۔ آتے ہوتو جان چھڑ کئے لکتے ہو۔ پھر بیسب کھے جھے ڈرا ما لگتا ہے۔ 'وہ صاف کوئی سے بولی۔ آخرا پنی انا کو بھی تو سوچے ہوئے گر را ہے اور بیسارا گر را ہوا وقت میری اصل کمائی ہے۔ استے آرام سے مرنے کی یا تیں کرنے ہو۔ جیسے تم مرح وقت میری اصل کمائی ہے۔ استے آرام سے مرنے کی یا تیں کرنے ہو۔ جیسے تم مرجا وقت میر جان کے ایک وم اپنا یا تھا تھا تا اس کے ہوٹوں پر رکھ دیا۔ مہر جان کی آواز میرآ نسووں کا تا ٹر غالب تھا۔ اس وقت اصل خان کی بیشت سے کل جان کی کھنکھا را ورشر میرآ واز منازی دی۔ در اور میرا کر اور میرا کی در اور میرا کی در اور میرا کر اور میرا کی در اور میرا کی کھنگھا را ورشر میرآ واز

و جھی قلی سین کئی بند کمرے میں ہونا جا ہے۔ بات اللہ مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے۔ 'اس کی آ وارس سرمبر جان ایک وم اچل کرامیل خان سے دور ہو گی تھی۔

میں میں میں میں میں میں میں اور کیے ہی لیا تھا تو اتنا یاس آنے کی شرورت ہی کیاتھی۔ دور سے واہی تہیں جا سکی تھیں؟ جنیکس ہورہی ہوتم اپنی مہمن سے۔ 'اصیل خان نے بلٹ کرگل جان کی طرف و یکھا۔ اسیل خان بھی اسپے نام کا ایک تھا۔ گل جان کی مداخلت پر ندوہ جھجکا اور ندا سے کی محسوس ہوا۔ بہت و ھنائی سے مسکرا تا ہواوہ ایک طرف چل بڑا تھا۔ مہر خان مجمونی بہن سے نظریں جر رہی تھی ۔ گل جان نے اپنی مسکرا ہت چھیانے کے ایک طرف چل پڑا تھا۔ مہر خان مجمونی بہن سے نظریں جر رہی تھی ۔ گل جان نے اپنی مسکرا ہت چھیانے کے لیے اپنے ہوئوں پر ہاتھ دکھ کر تھا۔

**拉拉拉** 

" ڈاکٹر صاحبہ آپ تھوڑا سا جوس ٹی لیجے۔گل جان ٹی ٹی ڈاکٹر سے بات کررہی ہیں۔بس ابھی آتی ہی مول گی۔ "اصل خان جوس کا گلاس لیے ہوئے مہر جان سے مخاطب تھا۔مہر جان کی آئیمیں بوجل ہورہی تھیں



ماهنام، پاکينزلا (39 جوارد 2013

کرنے کے لیے تیار ہوں مہر وا گرتم نے ہی روکا ہوا ہے۔ تنہیں ہی شوق ہے ڈاکٹر پننے کا۔ پاہر ہو کر پڑھنے کا۔ پہتو میں ہی جانتا ہوں کہ انتظار کی پہ گھڑی اس میں کیسے گڑا در پاہوں۔ جھوڈ ویار آب پڑھائی دڑھائی۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینا ہے۔ ایک دوسرے کو و کھے دکھی کر جینا ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤگی تو یہاں ہوتے ہوئے بھی جھے دور ہوجاؤگی بھرتم ہوگی اور تہا ہے پیشنے .... نہ بابات .....

مبرجان نے اس کی طرف و کیکھا اور اپنے گالوں پڑا نے والے آنسوؤں کو اپنی اٹکٹیوں کی بوروں سے وزین

" میں ہایا جان کا خواب ہے اصل فان اوہ بچین ہی ہے کہتے چلے آئے تھے کہ بچھے ڈاکٹر مبنا نے اور شل یہ سیجھتی ہوں کہ وہ بیٹا شہوئے کی محروی کو اس طرح سے مثانا جائے ہوں گے۔وہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ بہت مان ہے انہیں بچھ پر۔بس ان کی خواہش اپ میری بھی خواہش بن گئی ہے۔ تھوڑے سے دنوں ک ہات ہے۔ "مہر جان اب بہت دوستانداور سن جوا گداڑیں اصلی خان سے بات کرنے گئی تھی۔

و فقم بچپن ہے منتی چکی آ رہی ہو کہ جہیں ڈاکٹر بنتا ہے کیکن تم بچپن ہے ہی توسنتی آ رہی ہو تاں کہ تم احمیل طان کی منگ ہو۔ اصیل طان کے ہام کے ساتھ جہارا نام وابستہ ہے۔ امیل طان نے تو و تیا میں ہوش سنجالنے کے بعد یہی سنا کہ دہ ایک بہت خوب صورت بندھن میں بندھا ہوا ہے ، آ زاد ڈیس ہے۔ تم ہے گئی ہی ور چلا جا دُل آیک فرجی سے ایک بہت خوب صورت بندھن میں بندھا ہوا ہے ، آ زاد ڈیس ہے۔ تم ہے گئی ہی ور چلا جا دُل آیک فرجی میرے یا دُل میں گھن گھن بجت ہے۔ وہ گھن گھن نہیں آیک مدھر موسیق ہے۔ جس کے مشرول میں تمہارا تا م تو بختا ہے۔ '' اصیل خان بہت مخور دسم شار کہج میں کہدر ہا تھا اور نظرول ہی نظروں میں اس

مہر جان کو بول محسوں ہوا کہ زندگی میں کوئی کی نہیں ہے۔ مال، دولت،حسن، جوائی ادرایک جاہتے والا مردایک جوان کڑکی کواس عمر میں ادر کیا جاہیے ہوتا ہے؟

آسیل خان کی نظروں میں اتن تھی اور گرم جو تی تھی کہ مہر جان جیسی مطبوط کردار کی لڑکی اس کی آتھوں میں و تکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ یوں بھی وہ ہمیشہ سے محسول کرتی تھی کہ اصیل خان کے ساسنے آ کروہ کم ور میں و تکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ یوں ہے تو اچا ہے جس کی روشی میں اس کا دچو در دھنم لائے لگنا ہے۔ وہ کم ل کی با تیں کرتا تھی۔ الی با تیں جنہیں من کرالف کیلوی واستانوں کا شیراوہ یا وآتا تھا۔ جس پر کی شیرادی نے دل کی باتیں کرتا تھی۔ الی باتیں جنہیں من کرالف کیلوی واستانوں کا شیراوہ یا وآتا تھا۔ جس پر کی شیرادی نے دل ہارا ہوتا تھی۔ لیکن اس شیراوی کو پانے کے لیے بڑی سخت شرائط کو پورا کرنا اس شیرادے کی جبوری ہوتی تھی۔ ان شرائط کی خاطر کوہ قاف کے جنگوں میں بھٹکنا اس کا مقدر ہوتا تھا اور جنگل بھی ایسا کہ جبوری ہوتی تھی۔ ان شرائط کی خاطر کوہ قاف کے جنگوں میں بھٹکنا اس کا مقدر ہوتا تھا اور جنگل بھی ایسا کہ جبال پئیٹ کرد کھنے والہ پھرکا بین جاتا تھی۔ مہر جان کی زندگی بھی الف کیلی کی کسی الگ داست کے جیسی تھی۔

''اچھا اب سائے ہے ہو … جھے جاتے ووٹ' مہرجان نے بڑے تازے کہا تھا اور اہل خان کو ووٹوں ہاتھوں سے ایک طرف و تھلئے گا کوشش کی تھی لیکن امیل خان اپنی جگہ کی جٹان کی طرح ڈٹا ہوا تھا۔اس نے مہرجان کواجے ہاڑ ویکے گھیرے میں لے لیا تھا۔

ور نہیں میلے یہ کو کہ اب تم جمہ ہے تاراض نہیں ہو ۔۔ بلکہ آسندہ بھی جھے ہے تاراض نہیں ہوگی۔ور نہیں این شکاروالی کن سے خود کشی کرنوں گائیز رہا ہوں۔ "

ع دون مات ور من در من در من ماره و المعنى المورية على المراد الماسية المراد الماسية المعنى وقت كرْرا المعنى من " " منتخ برجم مواصيل خان تم \_ بولية موسة بي محروسوج ليا كرد \_ آج تك جنتنا بهي وقت كرْرا المعنى مهر

ماهدمه باكبرز 😘 👡 حوارثر 2013

-

ŀ

Н

Ų

.

.

مهر خیان گی آبنمسیں بتدخیں ۔انہوں نے تفی شن سر ہلا دیا۔ ''کل جان رانی کا سیجھ پتا چلا؟'' پھر بہت آ ہت آ واڑ میں تخاطب ہو گی۔

بین کر جیسے رو مانے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ اس کے اغرات کی ایک اہر دوڑ گئی۔ مہر جان کے اعصاب پر رائی سوارتھی اور رائی ابھی تک کھر نیس کینی تھی مگرگل جان نے پچھاس طرح سے بات کی کہ مہر جان کوا چا تک خبر نے کوئی شاک بھی ندینچے اور بات بھی ہو جائے۔

ے وہ ما کے میں تہ ہے دور ہوئے کی بر ہوئے۔ '' لی بی جان آپ کِس اٹھ کر بیٹھ جا کِس اور مجھیں کہرانی کہیں نہیں گئی۔ گھریں ہی ہے۔ میں آپ کو سیح بتا کن ہول ا۔''

مہر جان نے بے بیٹنی کی کیفیت میں گل جان کی طرف دیکھا پھر نظروں کارخ رو ما کی طرف موڑ لیا۔ رو ، بھی بڑی جبرت سے مہر جان کی طرف و کیھ رہی تھی۔ کیونکہ اصیل خان اور گل جان نے ابھی تک رو ما کورا نی کی گرفتاری حمیر بارے میں کی حمیر بیان تھا۔ اس نے بڑی ہے اختیاری کی کیفیت میں گل جان سے سیجھ پوچھنے کے لیے متد کھولائیکن فورا مال کا خیال آگیا تو جیب ہوگئی۔

'' بی بی جان ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ذہمن پر زیادہ بوجھ شدڈ الیں اور زیادہ بات بھی نہ کریں۔انشاءاللہ آب ایک وودن میں بانگل تھیک ہو جماز کرتے کہا ہے۔ آپ قلر نہ کریں ۔' کل جان نے بولتے ہوئے رو ماکی طرف دیکھااور نظروں بی نظروں میں اسے کمرے سے ہا ہر حانے کا اشارہ کیا۔

روما اگرچہ پھی تو نہیں لیکن جیسے اس نے گل جان کی بات ماننا بہتر سمجما اور چپ چاپ کرے ہے۔ ابر چلی گئی۔

۔ مہر جان نے گل جان کی طرف پھرای انداز میں ویکھا۔ جیسے وہ بہت گہری نینڈ ہے ہوگی ہوں اور مٹینڈ کے شلے کی وجہ سے آئٹھیں باریار بند ہو گی جارہی ہوں۔

''مروہ ناں آپ کوایک اور ٹیوٹن پڑھا نا پڑنے گی۔ آپ ابھی سے ابنا ما منڈ میک اپ کر لیجے۔'' کا نناز افٹی نوٹ یک کھولتے ہوئے بر بان کی طرف و کیھنے گئی۔ بر بان نے بہت احتیاط سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھاا ورڈور آبی تنظر س جھکالیں۔

" تی وہ مجھ سے شاہ صاحب نے تو اس طرح کی کوئی بات ٹیس کی۔ " اس نے بہت آ ہنگی سے جواب دیا۔ سرقدرے جھکا ہوا تھا۔

و مرود تو تھیک ہے۔ دادا جان نے آپ سے بات بیس کی تھی لیکن میں تو آپ ہے بات کردہی ہوں ناں اور بال آپ میری تھیے گا کہ میری فیس میں اسے بھی پڑھا نا پڑے گا۔ اس کی فیس ہم الگ ہے دیں گے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں ہے''

کائنازگ بے ساختگی پر بر ہان نے بھی بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور بہ مشکل اپنی مسکراہٹ کودیایا تھا۔

المح عمل في من كويات كل بيل كل من توبس بيكهدم الله كدداداجان في بعي مجمع من كها كراس من المحاس الماس من المعالم الماس من المعالم الماس من المعالم الم

جسے پلکیں اٹھ نا دو بھر ہو۔ ابھی وہ کمل طور پر ہوش میں نہیں آئی تھیں ۔ انہوں نے احیل خان کے جواب میں پچھ نہیں کہا۔ بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر چند کمجے دیکھنے سے بعد آئیھیں بند کرلیں۔ ''ان کے ہونٹ کا نے۔

اصل فان جوس کا گلاس ٹرائی میں رکھ کرتیزی سے با ہرکی طرف ہو سا۔

مبر جان نے بہشکل اپنی آئیسیں کھول کر جائے ہوئے اصیل خان کی طرف و یکھاتھا اور بہت آ ہستہ آ واز مرم مزائی تھیں۔

''اصیل خان! مجھے رائی چاہے۔ اسیل خان پاکر درائی کہاں ہے۔ اگر رائی میرے سامنے نیس آئی تو میں اپنی جان دے دول گی۔ اس لیے کہ ذلت کا اس انتہا پر واپس زندگی کی طرف بلٹنا مجھے منظور نہیں۔'' ان کی آ واز آ ہتہ آ ہتہ معدوم ہوتی گئے۔ چند کسے بعد ہی گل جان ہا نہی کا نہی اندر واخل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے رو ما بھی آ رہی تھی۔ گل جان نے اصیل خان سے سناتھا کہ مہر جان نے اس کی ہے۔ اس کے اس پر جوش و خروش سوار ہو گیا تھا۔ وہ بہت جذباتی ہور ہی تھی۔ لیکن یہ کیا۔۔۔۔۔ اس کے بردی ہمت کر مہر جان تو مہر جان تو مہر کی طرح آ تکھیں بند کیے یوں نظر آ رہی تھیں جسے موم کا کوئی مجسمہ سے اس نے بردی ہمت کر سے مہر جان کو آواز دی۔ دوما بھی اس کے کند ھے سے کندھا ملاکر کھڑی ہوگی اور مال کی طرف بہت کے مہر جان گھڑی نظر وال سے دیکھی ہوگی اور مال کی طرف بہت کے مہر جان گھڑی نظر وال سے دیکھی دیں۔۔۔

'' فِی فِی جان!''گل جان کی آ داز سے ماحول میں ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ مہر جان نے گل جان کی آ واز س کر بہت آ ہستہ آ ہستہ آ تکھیں کھولیں۔ یوں جیسے ان کی پکول پر منول بوجھ دھرا ہو۔ رو مامال کوآ نکھیں کھول و کیھ کرجسے خوشی سے پاگل ہوگئی۔

"المال جان آپ ٹھیک ہیں ہاں ۔ تھینک گاڑ آپ کو ہوٹن آ گیا۔ "رو مابڑی بے ساختگی سے اپنے ول ک خوٹی کا ظہار کررہی تھی۔

انہوں نے روما کی طرف و کیھا۔ان کی آٹھوں میں آنسوؤں کی تیررہی تھی۔رومانے زندگی میں شاید پہلی بار ماں کی آٹھوں میں آنسود کھیے تھے۔تڑپ کرماں کا ہاتھا سپنے دونوں ہاتھوں میں لے کرد بالیا۔

''ایال چان کیا بہت در دہورہاہے؟'' میر جان نے آتھیں بٹد کرتے سرنگی میں ہلایا۔

'''نی بی جان بیفریش جوس ہے۔ ڈاکٹر نے گہ ہے کہ آپ کوتھوڑ اسا جوس پلا دیا جائے۔ ہیں آپ کوسہارا دیے کرتھوڑ اسا بٹھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ کیا آپ ہیٹھ سکیس گی؟'' گل جان اُن کی طرف بڑی والہانہ نظروں ہے دیکھتے ہوئے بوچے رہی تھی۔ بہن کو ہوش میں دیکھ کراہے جینے کوئی روحانی سکون مل گیا تھا۔ اب اس کے چبرے برزندگی کی رمق بھی تھی اور لیجے میں آیک جوش وخروش بھی ۔

مبرجان نے آ کھ کے اشارے سے جوس بینے سے انکار کرویا۔

و ' تکیوں بی بی جان تھوڑا ساتو ہی لیں۔ دیکھیں ڈاکٹر کہ رہے ہیں کہ آپ کوتھوڑا ساجوس لی لینا سر ''

المال المال المال المال المال المالية في ليل من إلى ذال آب كو؟ "موها اورقريب موكر مال سے بوچينے لكى -

مامنامه پاکستر (40) جران 2013

P

200

-

t

•

كمريش جحصاليك لزكى كوثيوش بإهانا ب-" '' تو کیا ہوا سر!'' کا نناز نے فوراً بی ہر ہان کی بات کاٹ دی تھی۔'' آگر آپ کو پانبیں تو اب تو پتا چل کیا ا تان اوراآب تو نیوٹر میں۔ ایک کوجھی پیڑھا سکتے ہیں گیارہ کوچھی پیڑھا سکتے ہیں اور پھر ہم وونوں تو ایک ہی کلاس 🗓 میں پڑھتے ہیں چرہا ہے جبیک بھی آیک ہی ہیں۔ آپ کوکوئی پراہلم نہیں ہوگی۔ '' کا مَارْ نے جُلدی جلدی وضاحت کی۔ یوں جیسے کسی دے دہی جو۔ ''اوکے،اوکے جب وہ آئیں گی تو دیکھے لیل ہے۔ ۔۔۔لیکن دہ ابھی میرا مطلب ہے آج ہی ہے آپ کے ساتھ كيون نبيس ير هيئيں؟ "بربان نے ذرا الچكياتے ہوئے سوال كيا۔ ''ایلچونگی اس کی مدرسیر مسلمی بیمار ہیں۔اسپتال میں ایٹرمٹ ہیں۔جیسے ہی وہ اسپتال سے گھر شفٹ ا ہوجا کیں گی وہ آناشروع کردے گی۔تو سرآپ کوکوئی اعترِ اض تونیس ہے تاں؟ آپ پڑھاویں گے بال ا ہے جھی؟ بات سے ہے کہ میں برکام اس کے ساتھ ساتھ ہی کرتی ہوں اور ہے ناب میں بس جا ہتی ہول کہ ہم ایک ووسرے کے ساتھ زیا وہ ہے زیا وہ وقت گڑاریں۔ پھر ہم کوئی غلط کا م تونہیں کررہے نال۔ بیجے ا جب پڑھے ہیں توسب خوش ہی ہوتے ہیں کوئی ناراض توجیس ہوتا ہے نال سر!" کا بناز کے اعماز میں اتی بے ساختگی اور معصومیت بھی کہ ہر ہان کا جی جا ہا کہا ہے ایک نظرغور سے تو ویکھے لیے ۔ مگر نہ جانے کیوں ہ اس کے چبرے کے سامنے ہی شاہ صاحب کا چبرہ نظر آنے لگنا تھا اور وہ مارے احتیاط سے نظر نہیں اٹھا سکتا تفارات یوں لگاشاہ صاحب جیسے بزرگ نے اسے جواعما د دیاہے۔اس پر بھروسا کیا ہے۔وہ ہرصورت قائم رہنا چاہے۔ ور آپ اپنی دوست کو پڑھنے کے لیے بلالیس مجھے کوئی اعتراض نہیں۔میرے خیال میں ایک ہی گھر میں دو ثيوش بجيم بهي سوت كرري بين " بربان كوبهر حال يجه تو كهنا تفار كا كازتوجيم بين كرخوشى سے چھولى ندسائى .. اوراس يفين ہوگيا كمآنے والا وقت بہت حسين ب-وه اوررو مادوتول بر بان سے ثیوش لےرہی ہیں۔ مرہما رے ایک ساتھ پڑھنے کا بہت فائدہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کومبلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ آپ یفتین کریں وہ بہت نو بین ہے آپ کوزیادہ د ماغ نہیں کھیانا پڑئے گا۔ دہ تو بہت جلدی سمجھ جاتی ہے۔ بس مجھے بی ورا در اللّٰی ہے۔ ' کا مناز نے بری سادگی اور سچائی سے اپی خامی کا سکتے ہاتھوں اعتراف بھی کرلیا۔ " و تھیک ہے تھیک ہے تی الحال آپ تو اسٹارٹ کریں۔ دکھائیں مجھے بیشاید آج کا لیکچر آپ نے نکالا ہوا ہے۔ 'اب برہان این آنے والی بے سائنت مسکراہٹ کوئیس روک سکا تھالیکن اس نے اپنا جھکا بوا سرجھی نہیں کی مر<sup>ے</sup>'' کا نئاز نے قورا ہی توٹ بک ہر ہان کی طرف بڑھا دی۔ بر ہان توٹ بک پر نکھے ہوئے کیکچر یرنظرووڑائے لگا۔ "ببت خراب رائمنگ ہے آپ کی۔" ''سرمیری را کننگ خراب نیس ہے۔اس میں ہاری بیکھرار کا تصور ہے۔اتی اسپیڈ میں بولتی ہیں۔ اتی ا سپیڈ میں بوکتی ہیں کا ہنیں حساس ہی نہیں رہتا کہ ہم نوگ غور نہیں کرد ہے لکھ رہے ہیں اور میر ایال یوائٹ بھی صحح مامامه پاکبر» (42 جرای 2013 مامامه 2013 مامامه پاکبر»

مہیں چل رہاتھا۔بس وہ دیکھیے ٹال میں آپ کودوسری نوٹ بک دکھ تی ہول۔ کتنا نمیث اینڈکلین کام ہے آپ کو کے Composd ہے۔'' ور تھیک ئے تھیک ہے میں نے آپ کی بات براعتبار کرلیا۔ آپ کی رائٹنگ واقعی بہت خوب صورت ہوگی کیکن ٹی الحال اس میلیمرکو پرٹر شنا ایک بہت ہوی ڈیوٹی ہے۔" ہر بان نے ایک دم ہاتھ اٹھ کراسے نوٹ بک بیک سے نکالے سے روک دیا۔ ہر ہان نے بید کہاا ور دویارہ اسی ٹرٹ بیک پڑنظر دوڑائے لگا۔ کا ننازاس کی طرف بہت غورے دیکھر ہی تھی۔ بہت خوب صورت مبت متاظ اور بچھالیا خاص تھا جو محسوس تو ہور یا تھالیکن ان احساسات کو زبان ہیئے لیے اس کے پاس الفاظ تبیں بتھے۔ وہ ہر ہان کی طرف غور ممراخیال ہے آپ بک بھی خال لیجے ۔ \* بر ہان اس کی نظروں سے ذرا کوشس (Concious) كا تنازايك وم سے بيسے تبعلى اور بيك سے بك فكالے كى۔ ''اچھا!سٹوڈ نٹ وہ ہوتا ہے کا نٹاز جس کا پورا فو کس اپنی اسٹڈی ادرنظریں اینے ٹارکٹ پر ہوتی ہیں۔ آب کو پہاہے آپ کا ٹارکٹ کیا ہے؟" " بی سرے" برہان کے سوال کے جواب میں جلدی سے اس نے کہاتھا۔" اے پلس تو لا زی ہے۔ورنہ میرٹ برایڈمیشن جیں ہوگا اور میرٹ برایڈمیشن بنہ ہوتا تو بہت بری بات ہونی ہے، ہے تال س '' بہت زیادہ اولنا بھی ایسی بات بیں ہوئی ، ویسے توسب تھیک ہے، ش تو بیسوج رہا ہوں آ ب اللی اتنا یول رہی ہیں تو جب آپ کی دوست آپ کے ساتھ پڑھیں کی تو آپ دونوں ل کر کتا بولا کریں گی۔ 'بر ہان نے بہرحال ہمت کرکے اے توک ہی دیا۔ تا کہ وہ سیریس ہوکرا پنی پڑھائی پر توجد ہے۔ ''مرایک بات تو بالکل کی ہے۔ آپ بالکل میریثان مدہوں۔میری جود وست ہے تاں اس کے حصے کا بھی میں ہی بول لیتی ہوں۔اس کی پریزینس میں بھی ادر ... بیٹھ پیچھے بھی۔ آپ بالک بھی پریشان مد ہول۔ آب تو خودا صرار کریں مے کہ ضدا کے لیے بات کروٹ "اتناكم بولتي بين يقين تبين آر بالجھيے" بربان نے بري ولچين سے كائناز كى طرف ويكھا تھا مگر ويكھنے كاس عمل مين لاشعوري بن اور بيسانستكي تقي -

"جب وہ آپ ہے بڑھے گ نال تو آپ کو یقین آجائے گا۔ میں تو خود تک آجاتی ہوں اور بو چھنے لئی

'''جہیں سراس کا نام تورو ، شہر بسب اوگ اسے بیار سے روما، روما کہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ

'' چھیں تھیک ہے، اتنی دہرے آپ اپنی دوست کی ہاتمی کررہی ہیں۔اب پڑھائی کی طرف توجہ

''مِرِ! آپپاتوسرجی بیس لگتے۔پھرجھی سر کی طرح ڈانٹ رہے ہیں۔آج تو میرا فرسٹ ڈے ہے۔''

" البريان موكى نان بالتيل اب برهائي شروع كري- البربان نے كتاب كھولتے ہو سے كہا تھا۔

مأدرمه باكبرلا (1) جولاد 2013.

مون كه رو ما تمهارا ول بيس كهبرا تا\_اتني ، اتني ديريتك خاموش رهتي جو····؟'

ال کے میملی ممبرز اور بیں ، وا دا جان سب\_اصلی نام تو کوئی بھی نہیں لیتا اس کا۔''

د تجير - مربان في اب تجيد كي س كهار

" اچھاتو آپ کی دوست کا نام رو ، ہے۔ "بر ہان نے فورا ہی اس کی بات پکڑلی۔

We Are Anti Waiting WebSite

5 SUBURUS UP GE

 پرای نبک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤ مکوڈنگ سے پہنے ای ٹیک کا پر نٹ پر پو ہو ہر پوسٹ کے ساتھ الله میلے کے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

ساتھ تبدیلی

المشهور مصنفین دکی گت کی مکمل رینج پر کتاب کا الگ سیشن \* 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی گنگ ڈیڈ تہیں

🗬 وَاوْ مُلُوذُ مُكَ كَ بِعِد يُوسِتْ بِرِ تَبْهِرٍ وَضُر وَر كُريْنِ 🔷 ڈاؤنگوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتار

این دوست ارباب که ویب سانت کاننگ دیم نمتعارف کرانیں

## HAMA PERESOCIETY & COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



واحدو ميد سائث جهال بركماب أورتن معي دُاوَ الودى جاسكتى ب



💠 ہائی کو اکٹی فی ڈی ایف فا تنز

ای بک آن لائن پڑھنے

کی سہولت اہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف

سائزول میں ایلوژنگ

💠 عمران سيريزا زمظېر کليم اور

این صفی کی تکمل رہے

ایڈ فری لنکس، لنکس کو یمیے کمائے

کے لئے شرک تہیں کیاجاتا

مپريم يُوالتي - نار ل يوالتي ، نمپرييته والتي

5 JULIEU SER

ای نک کاڈائریکٹ ادر رژیوم ایل کنک 💠 💠 ۋاۇنگوۋنگ سے يہلے اى ئىگ كايرنىڭ يربولو ہر پوسٹ کے ساتھ ﴿ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر ٹ کے ساتھ تید کی

المشهور مصنفین کی تیب کی تکمل رہنج ♦ مركتاب كالكسيش 💠 ویب مائٹ کی آسان بر وُسٹگ 🔧 سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی فی ڈی ایف فائکز اى بك آن لا كن يرض کی سہولت ﴿ وہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ گئ يريم ُوا 'ق، تارل وَا تَى، مَيْهِ يَهْدُلُوا نِ 💠 عمران سيريزا زمظير گليم اور این صفی کی مکمل رہینج ایڈ فری کنگس، کنٹس کو بیسے کمائے کے گئے شر تک تہیں کیاجاتا

واحدوب سائك جهال بركتاب أور تندس محى داؤ كلودى جاسكتى ب

🗢 ۋاۋىلوۋىگە كے بعد يوسٹ پر تبصر ہ ضرور كري 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ائے دوست احباب توویب سانٹ کالناب دیکر متعارف کرائیں

# MANAGER SOCIETY COM

Online Library For Pakistan







كا تئاز اب بھی غير د ماغي کي کيفيت مين تھي اور سوچ رہي تھي۔ ''اگر رويا موتی تو شايد اچھی خاصی برُ هائی موجاتی مرا و ماغ تو ای من لگاموا ہے۔ لگتاہے بیسرتو بہت ڈائنا کریں سے۔ ویکھنے میں ہی بہت

اصیل خان اسپتال ہے آھیا تھے۔گل جان البیتہ وہاں رک گئی تھی ۔روما بھی اس کے ساتھ آگئی تھی۔گھر و پنجتے ہی مغرب کی اذان ہوگئی۔اس نے مغرب کی نماز کے ساتھ ساتھ شکرانے کے دوغل بھی ادا کیے۔انبھی دعا ہا تک رہا تھا کہ ٹیکی فون کی تھنٹی کی آ واز نے اسے چونکا دیا۔ دل بڑی حیز ک سے دھڑ کا تھا۔ پولیس را بی کو لے کر آر ہی تھی۔ یقینا رائی کراچی چیچ کئی۔ بیانون ای سلسلے میں آیا ہوگا۔ اس کے دل میں یفین کی کیفیت اثر رہی

ڈ اکٹر ،مہر جان کی طرف سے بہت ٹرا مید تھا کہ اب وہ جلدگ سمجل جائیں گی۔

تھی۔ کیونکہ اسپتال سے اب اسے سی خطرناک فون کے آئے کا اندیشر ہیں تھا۔

اصیل خان جانماز طے کرتا ہوا بوی تیزی سے لاؤنج کی طرف آیا تھا۔اس نے إدھراً دھر دیکھا دور دور تک نہ کوئی ٹوکر تظرآیا شدرو ما۔اس نے آگے بڑھ کرریسیورا تھایا اور دھڑ کتے ول کے ساتھ ہیلو کہا۔ دوسری طرف ہے جوآ داز ابھری اس نے اس کے گمان کوحقیقت میں بدل دیا۔ فون واقعی بولیس انتیشن سے تھا۔ کوئی

'' ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہوسکتی ہے؟''

'' جی د وَ تَوْ اسپتالِ مَیں ایڈمٹ ہیں۔ آپ جھے بتا دیجئے کمیا خبر ہے۔'' بولتے ہوئے اصبل خان کی آواز

'' خبریہ ہے کہ لڑک کراچی پہنچ گئی ہے۔ اس وقت پولیس آشیشن میں موجود ہے۔ بیٹم صاحبہ کی طرف سے اس کو لینے کون آئے گا کیونکہ ضا بطے کی کارر وائی نبونا ہاتی ہے۔ گھر سے کوئی آئے گا تو لڑک اس کے حوالے کر میں میں گئیں۔

'' جی میں آجا تا ہوں۔'' اصلٰ خان نے اس ظرح لرز تی کا نیتی آ داز میں خودکوسنجا لیتے ہوئے کہا تھا۔ ''۔

"جی میں ڈاکٹر صاحبہ کا ملازم ہوں۔ برسوں سے ان کے ساتھ اس کھر میں رہتا ہوں۔میرا مطلب ہے

"ا چھا، اِ چھاال کا مطلب یہ ہے کہ کڑی کوتو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ بھی اب میرہے کہ کسی نہ کسی کو تو إدهراً ناہے۔ كہوتو حوالات ميں بندكر ديتے ہيں۔ بيكم صاحبہ خوداً نا چاہيں تو انتظار كركيتے ہيں ''انسپكڑا پنی ٹون میں بڑے پھر سیلےا نداز میں بات کررہا تھا۔ ایک دم جذبات سے عاری سیاٹ کہجہ۔

" حوالات؟ . تبيس تبيس ... بين وأسطى صاحب سے بات كرتا ہون أن اس تے جلدى سے كہا تھا۔

(جاری هے)

ماعنامه باكبري 🚯 جولاير 2013.



. ....الله المسابع المسابع المساط كا خلاصه المسابع كا خلاصه المسابع

ڈ اکٹر مہر جان نیور ومرجن محس ۔ اپٹی بہن کل جان اور بیٹیوں ربعہ اور رو مانہ کے لیے ایک بخت کیر بہن اور مال محس ۔ وہ ہر کسی کوشک کی تکاہ ہے دیکھتی تھیں ۔۔ امیل خان ان کے کمر کا ایک ملازم اور معتبد خاص تق۔مہر جان امر کی شادی سمراب خان ے مطے کرتی ہیں جوعمر میں رائی ہے کا تی بڑا ہے۔اس شادی پر رائی تیار نہیں ہوتی۔ کا نئاز اپنے دا داشاہ عالم کے ساتھ ڈاکٹر مہرجان کے پروس میں رہتی ہے و واور روما میٹ فرینڈ ہیں لیکن مہرجان کوروما کی اتنی دوتی ممکی پسند ہیں۔مب انسیٹر جابری ئے آج مک بھی رشوت نہیں لی تھی۔رز ق ملال کی کمائی ہے اپنے کھر کوچنا یا اس کی بیوی صابرہ ، بیٹا بر ہان اور بیٹیال شبیندادر ستار وای کمائی میں کر اروکررہے تھے لیکن بھی متحار واپنے حالات سے تکپآ جاتی ہے۔ شبیندا پنے والد جابر علی سے جیس کر اپنی دوست فائز ہ کے کھر جاتی ہے وہاں اس کی ملاقات فائز ہ کے بھائی احمر سے ہولی ہے۔ احمر کو دہ بہت انہی ملک ہے۔الیں بی شیرز مان خان، جابر علی کواہے قابو میں کرنے کے لیے اس کی بٹی کی شادی کے بیےاہے ایک شریک کاروبار وارث على كارشته ديتا ہے۔ جا برعلى مصابرہ سے رشتے كى بات كرتا ہے تو صابرہ اے كھريلائے كواور بيٹے بربان سے مشورے كا کہتی ہے۔ ہر ہان ، دارٹ علی کود کیما ہے تو صابرہ ہے کہتا ہے کہ وہ جابرتی ہے کیے کہ جس میدرشته منظور نہیں۔ مہرجان کو مرے یں بے ہوں دیکھ کرکل جان ،اقبل فان کے ساتھ البیں استال لے کرجاتی ہے، جابر علی میر ہان کے اٹکار کو کو ل اہمیت جیس دیتا تو پر ہان کھرے چلا جا تا ہے۔ را لی کھر چھوڑ کر مری چلی جاتی ہے۔ چابر بی ایس لی سے جہنے کے بارے ش بات كرنا بي تواليس في كبتاب كدوه اس بارے ميں يريشان ند مور كل جان كو كا نّاز اور شاه عالم سے بيت أو حارس مولّ ب مہر جان کوڈا کٹر آپریشن بتاتے ہیں ، پر ہان اپنے کلاس فیونعمان کے ماس جلاجا نا ہے اوراس کے مجھائے برصا پروکونوں کرتا ہے۔ کل جان ،شاہ عالم کی شکر کر ار ہوتی ہے کہ انہوں نے روما کا خیال رکھا۔ رائی مری میں ایک چزیں فروخت کرنے و ل ایک عورت سے بہت متاثر مولی ہے کہ وواس برحانے ٹی اپنا ہو جو خودا تھائے ہوئے ہے۔ اِس عورت کے لو تھے يرداني اے بتاتی ہے کہ وہ ڈاک بنگلے میں رہتی ہے اور اس کا اس ونیا میں کوئی میں۔ماہرہ، جابرطل ہے کہتی ہے کہ وہ بم مان کووائی لے آئے۔مہرجان کا آپریشن ہو گیا لیکن البیں ہوش میں آتا تو گل جان بہت پریشان ہوتی ہے لیکن زی اے معلی ویق ہے۔ روماء کا نیاز اور ش و عالم کے ساتھ اسپتال آجاتی ہے۔ شہید، جابرعی پر خط کے ذمر میعیشادی کے لیے اپنی آباد کی ظاہر کردی آ ہے۔ واسطی میا حب فون پرامیل خان کو بتاتے ہیں کہوہ لڑ کی تک بھی گئے ہیں اور اب کسی بھی وقت وہ پولیس کی حراست میں ہوگی۔ جابرعلی کہتا ہے کہ اب شادی شبینہ کی تیس ستارہ کی ہوگ ۔ ہر ہان اخبار ش اشتہار دیکھ کرشاہ عالم کے پاس اعروبع کے لے جاتا ہے اور وہ اے کا بناز کو بڑھائے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ مانی جوکی ش اپنے کمرے ش ہوتی ہے کہ دروارے ب دستک ہوتی ہے وہ درواز و محولتی ہے تو سامنے پولیس کو و مکھ کر جیران رہ جاتی ہے۔امیل خان مانسی کے دنوں میں اپنے اور مہر جان کے کڑ رہے یا دگا رکھات میں کم ہوتا ہے کہ کل جان اسے مہر جان کے ہوش میں آئے کی اطلاع دیتی ہے۔ صابرہ ، شبینہ کو بتاتی ہے کہ اب شاوی شبینہ کی تیس سمارہ کی ہوگی اب مسئلہ ہیہے کہ سمارہ کو میات کیے بمانی جائے۔امیل قال انگل جو ن كويتا تا ہے كہ يوليس رائي كوكرا جي لےكرآ ربي ب\_وارث على زيورات نے كرجا يرعلى كے كمرآ تا ب-جابرعلى اتنا كجور تي کر جیران ہوتا ہے۔وہ زیورات شادی کے لیے دے کر چلا جاتا ہے ، سیمتیارہ وہ زیورات و مکھنے کے لیے بے میں ہوتی ہے۔ ستارہ زیورات و کھے کرشدینہ کی قسمت مررشک کرنی ہے۔ کا نتاز مروہا ہے گئی ہے کہ اب وہ س کے ساتھ ٹیوٹن پڑتے کیونکہ وہ ٹیوٹر سے بات کرچکل ہے رومااس کی بات برمتر دوہوئی ہے۔ پولیس انتیشن سے فون آتا ہے وہ اصل خان سے کہتے میں کراڑی کرا ہی جائے گئی ہے اب اس کوآ کر لے جا تیں۔

اب آگے پڑھیں

کا کناز، بر ہان کے جانے کے بعد کھانا کھانے جلی تی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں کی تو اسے خیال آیا کہ اس کی ساری کتابیں تو ڈرائنگ روم میں تی جیں۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم میں آئی اور اپنی کتابیں تو اس کی نظر بر ہان کے مو ہائل پر پڑی۔اس نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کرمو ہائل اٹھالیا اور جیے خود کلامی کے انداز جیں کو یا ہوئی۔

مادنام عباكيز 200 مادنام ياكيز مادنام

" پہتے مرکا موبائل ہے، اوہ لگتا ہے جلدی میں بھول کر چلے گئے۔ بہت پریشان ہورہے ہوں مے نیکن اب کل آئیں گئے ہوئے موبائل کی طرف دیکھا اور اپنی کتا ہیں ہمیٹ کراٹھ کھڑی ہوئی۔ ''من اید دادا جات کے پاس سرکا کائٹیکٹ نمبر ہوں دہ بیسوی کرش و عالم کے کرے ہیں چلی آئی۔ ووسوتے کے لیے لیٹ چکے ہے۔ اس تھے۔ ووسوتے کے لیے لیٹ چکے ہے۔ کا کتاز ان کے قریب چلی آئی اور چھک کرد کھنے گئی کہ دہ سورہ ہیں یا ابھی تک جاگ رہے ہیں ، انہیں شاید کھرے ہیں گئا تو اس میں گئی کہ دہ سورہ ہیں یا ابھی تک جاگ رہے ہیں ، انہیں شاید کھرے ہیں گئا درائے ہی انہوں نے بٹ سے آئیسیں کھول دیں تو سامنے کا کتاز کھڑی انہیں بہت تحویہ سے کھول دیں تو سامنے کا کتاز کھڑی

كا تنازنے اليس باتھ كاشارے سے لينے رہنے كوكها۔

"دادا جان آپ کیٹے رہے، میں تو بس آپ ہے یہ چا کرنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس بر ہان سر کا کوئی "کا تالک نمبرے؟"

" بیٹا آئی رات کو جہیں ان سے را بلد کرنے کی کیا ضرورت بیش آئی اگر کوئی مئلہ ہے تو کل وہ آئیں گے ۔ تو ہو چولینا۔ "شاہ عالم نے جیرت اور تعجب ہے لوتی کی طرف دیکھا۔

" و جیس واوا جان! مجھے ان سے کائٹیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت بیں ہے، مسئلہ بہ ہے کہ وہ اپناسیل فون امارے گھر بی بھول کئے جی اور شاید انہیں بہ خیال جی نہ ہو کہ وہ اپنا فون بھول کئے ہیں اور وہ پریشان ہوکر اسے ڈھوٹٹر ہے ہول کے فوش نے سوچا کہ انہیں فون کرنے بتادیق ہول کہ ان کا سیل یہ ل ہے۔''

ان کا صرف می خمیرے۔ " ان کا صرف می خمیرے۔"

" بی بس میں میں کی بتا کرنے آئی تھی کہ اگر آ ہے یا سان کا کوئی نبر ہوتو میں انہیں ٹون کر کے بتادی میوں تکراب نبیس ہے تو گا ہر ہے جب وہ آئیس سے بھی انہیں موبائل لیے گا۔ چلیں تھیک ہے آ پ سوجا کی ' آرام کریں۔'' یہ کھرکردہ کمرے سے یا ہر نکلنے تی۔

" البیاتم بھی جلدی سے سونے کی کوشش کرو، رو ماسے بات کرنے لگ جاتی ہوتو تمہیں وقت کا پتائیں چلتا۔ وو آج کل بہت پریشان ہےاہے ڈسٹرب نہ کرو۔ "شوہ عالم نے اسے تاکید کی۔

" میں داواجان!" وہ کہ کرسر جھا کرایک جھنے ہے اہرنگل گی۔ بربان کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھ۔
میر بیاد جید

" پارقسمت سے ایک سستا موبائل مل کیا تھا دو بھی ہاتھ سے گیا .... وہ کہتے ہی مال مصیبت ا کیلی ٹبیل آئی۔ میربان بیری افسروہ می کیفیت میں نعمان سے کہ رہاتھا۔ نعمان اس کی طرف دیکھ کر کھھ ہو چنے ڈگا پھراس نے موچے سوچے سرامحایا اور برہان کی طرف دیکھا۔ میرے پاس ایک ایکٹراموبائل رکھا ہوا ہے۔ میرے جاچولا سٹ ائیر لے کرآئے تھے۔

" میرے پاس تو میلے ہے ہی بہت احماموبائل ہے۔ جاچو والامو بکل تو اس طرح بالکل بیک پڑا ہوا ہے۔ سے سے نے تو اس کو کر تا ہوں۔ " تعمان اتنا کہ کرا تی جگہ ہے۔ ایک منٹ رکو میں لے کرآتا ہوں۔ " تعمان اتنا کہ کرا تی جگہ سے ایکے ذکا تو بربان نے قوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے دیاؤڈ اما جیسے کہ رہا ہو کہ وہ بیٹھ جائے۔ تعمان نے اس کی طرف موالے نظروں سے دیکھا۔

معامه باكيور (2) اكس 2013

W

P

k

5

C

:

ı

3

٦

u

ì

•

d

q

امانت

کا مٹا آ تھوں سے دور ہواور جواس سے بی بے خبر ہو کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے، اس تے پید کا دوزخ منت اکیا کہ بیس ....اے سوتے کے لیے کوئی سکون کا بستر ملا کہ بیس ....بستر مر لیٹ کر کیسے آ جمعیں بند کر علق تحجی۔اس نے تڑپ کرجھے برہان کو ول ہی ول میں صدا تیں ویں۔ یوں جھے کہ جواب آئے گا۔کوئی ایسا جواب جس ہے اس کا بے قرارول معلمل جائے گالیکن جتنی خاموثی گھر بس کھیلی ہو گی تھی۔اس ہے کہیں زیادہ ال کے دل میں تھی۔ چند کھے وہ بیٹے کے خیال میں کھوٹی رہی مجراحا تک ہی اس کے جسم میں ..... توانا نمان س دوڑنے تکس ۔ اس نے إدهر أدهر و يكھا۔ كوئي كيس تقا۔ وہ آسته آستہاہے ہے ہے ہات كر كے اس كا حال یں چیر علی تھی۔ میں سوچ کروہ آئے جگہ ہے آئی اور کمرے میں جلی آئی۔ اسے بھی کسی کا ٹیلیفون تمبر زبانی ما د حمیں جوا تھا۔ بربان کا بھی ہیں۔ اس نے کھریس استعال ہوئے والی ڈائری اٹھا کراس کے صفحے ملئے. .... ۾ ٻان ڪا قمبر نگالا اسے زيرلب و جرايا عمراعما و نه موا که وہ بغير و غجيے ڈائل کر لے کی تو وہ ڈائري اٹھا کر باہر چلی آ فيا۔ بمرآ هه ہے کی لائث جلائی کیونکہ وہاں گھیا اندھیرا تھا۔ لائٹ چلتے ہی وہ تمام جھے بھی روٹن ہو گئے جو کچھ . وہر پہلے اند تیمرے میں ڈو دیے ہوئے تھے۔اس نے چند کمچے رک کربیانداز ولگانے کی کوشش کی کہ لائٹ جل جائے کے بعد کسی کورونتی کا احساس کو نہیں ہوا ہا کھوص جابر علی کی نبیند میں خلل تو واقع نہیں ہوا۔ جب ہر طرح ے کملی ہوگئ کہ سب کچھوںیا ہی ہے جیسا کھودیر پہلے تھا تو اس نے بہت تکاط انداز میں ویکھود مکھ کر ہر ہان کا نمبر و الل كيا-ريسيوركان سے لكاليا مبرة الل موتے بى رابطة قائم موكيا تھا، رنگ جار بى مى-اس كا دل خوتى سے ا چھلنے لگا۔ جیسے چند کمیج بعد پر ہان کی آ واز کو پنجے کی اوراس کے مردہ وجود میں زندگی ووڑئے لگے کی کمیلن چند میں بعد بی اس کے چیرے پر مایوی کی کیفیت طاری ہوگئی۔رنگ جاتے جاتے بند ہوگئی اور ریکارڈ تگ شروع ہوگئ۔آپ کے مطلوبہ تمبرے اس وقت جواب موصول کہیں جور ہابرائے مہر ہائی تھوڑی ویر بعد کوشش سیجے۔ مايره كوري والكر كالبيل أتا تماس في يعرب عديم ملايا ..... كاروى بوااورد يكارو مك شروع ہوگئے۔ صابرہ نے بھی جیسے است نہ ہارنے کی شمان کی میں۔ اس نے تیسری سرتید تمبر ملایا۔

معمول کے مطابق آئے گائے ذکی رو ماہے بات تیں ہوگی تھی۔ ای لیے شاید اے آئے نیز بھی ٹیس آر بی تھی۔ کروٹیس بدل کروٹیس بدل کروٹیس بدل کروٹیس بول کو جے دات ای طرح گزرجائے گی۔ ول تو بہت چاہ رہا تھا کہ موما کوکال کر لے لیکن اسے خود بی خیال آیا کہ شاید رو ما سارا ون اسپتال میں مصروف رہی ہوگی۔ شاید اب تھی کر سوتی ہوگی، وو آ تکھیں موخد کر فیند کا انتظار کرتے گئی اور ای لیحے بربان کے موبائل قون پر تیسری بار رنگ ہوگی ۔ یہ سوج کر بربان کے موبائل قون پر تیسری بار سے ہوئی۔ یہ وی سے ہوئی۔ یہ وی سے بھی طبیعت میں جیب می بیزاری ہمری ہوئی تی ۔ چپ چاپ آ تکھیں موغد کر برتم پر لیٹے رہے میں شیادہ حرو آر ہاتھا۔

خاموی اور تنهائی بہت المجی مگ رہی تھی .... کیکن بربان کے قون سیٹ برآنے والی کال نے اسے نے مرے سے ڈسٹرب کردیا تھا۔ وہ بیسوی کرانٹی کہ جو بھی کال کرد ہا ہے اسے بتادے کہ بربان کا فون اس وقت اس کے پاس تیں ہے۔ وہ بہاں بھول کر چاہ گیا ہے بھرمو یا گئے برختے برختے اچا تک بی اسے خیال آیا کہ کہیں بریان خود بی فون کر کے چیک کردہا ہو، اپنا فون ڈھونڈ رہا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے دجود میں بھری ہوتی کر ہا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے دجود میں بھری ہوتی کی بھری اور اس نے فور آدیجے بغیر کال ریسیوکر لی۔

مامنامه باكيزه (23) ايس 2013

''یار بچھے اتتاexpensive موبائل ٹبیں جا ہیں۔'' تعمان اس کی بات من کرمسکرادیا۔ ''یار کیسا مہنگا، مجھے تو مفت میں ملا ہے۔ میں نے کون سما اس کی حیمنٹ کی ہے۔ وہ تو چاچونے گفٹ کیا ''مریان مسکرادیا۔

الله الرواج في المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة على المراجعة ا

سیار کے اور سے میں انسان کو تھل کر جینے نہیں دیتے۔ بندے کو تھوڑا ساؤھیٹ اور بے حس بھی ہوتا چاہیے تو زندگی میں تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ "نعمان میٹھ کیااس نے برہان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور بہت محبت سے بولا۔

بر ہان اس کی بات من کر بے اختیار بنس دیا۔اس نے نعمان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور

مونے کی بشت نے فیک لگائی مجر ہوئے اہمینان سے کویا ہوا۔ ''دمیں کسی کمیلیکس کا شکارٹیس ہول لیکن سے سب پچھا قلا قیات کے زمرے بٹس آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھا چل رہا ہوتو اے عزید ٹیس آز مانا چاہیے اور دوئی میں تو ویسے بھی ایک دوسرے کوآ ز مانا بہت غلط بات ہوتی ہے ۔ تم جو بچھ کررہے ہووہ بہت ہے۔ میں تہارامو بائل ٹیس لوں گا جائے تم جھے مہلیک

مجھو، جا ہے تم بچھے کھے اور کہو۔'' ہر ہان نے کو یا اپناسمی فیصلہ سنا دیا۔ '' یا تمہیں اغراز ہے تال موہائل کے بغیر تہمیں کتنا مسئلہ ہو جائے گا۔'' نعمان نے ایک وقعہ پھرا ہے اپنا

موبائل ليغ برآ ماده كريا جاما .

روک دیا ہو۔ تعمال جیرت ہے اس کی طرف و سکھنے لگا۔

''مہیں یاراس وقت ایا جان کمریر ہول کے ، ش قون ہیں کرسکتا۔'' ''اوو!''نعمان کے منہ ہے بے اختیار لکلا اور اس نے موبائل واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ہر ہان کے چرے پر تفکر ات کی کیسر میں میں ہوئی تغییر ۔ وہ بہت فکر مند تھا لیکن کوشش کرر یا تھا کہ اس کی اعدرو فی کیفیت خبرے پر تفکرات کی کئیریں میں پی ہوئی تغییں ۔ وہ بہت فکر مند تھا لیکن کوشش کرر یا تھا کہ اس کی اعدرو فی کیفیت نعمان پر نظا ہم تہ ہو۔

ተ ተ ተ

رات کری ہو پی تھی حکین صابرہ کی آنکھوں میں نینڈ کا دور دور تک کوئی نام ونشان نہیں تھا۔ جا برعلی کے خرائے ہورے کر ان پورے کر میں نینڈ کی غمازی کررہے تھے۔ لڑکیوں کے کمرے نہیا گئی در پہلے خاموثی طاری ہو پیکی تھی۔ اس ہے تو بہی اندازہ ہوتا تھا کہ دوسور ہی تھیں۔ صابرہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہدرہے تھے۔ بیٹے کی یا دیے اے برکل کمیا ہوا تھا۔ ایک بلی دل کوقر اردیس تھا۔ وہ مال جس

مامنامه باکبرز (22) ای<u>ک 2013</u>

کہاں ہے اس میں ہمت آگئی تھی دہ بوی بے اختیار کیفیت میں بولی تھی۔ وو ارے اولا داتن پیاری ہے تو یہاں کیا کر رہی ہو، اس کے پاس چلی جاؤ۔ ' جابر علی نے اس کی بات مکمل ہوتے سے پہلے بی کاٹ وک تھی۔

وركيسي باتيس كرتے بيس آپ و و تو گھر چھوڑ كرچلا كيا ہے۔'

و میرتم نبھی چلی چاؤ بہتہیں آس نے رو کا ہے۔' جابرعلی نے ایک مرتبہ پھر بنزی سے اس کی بات المرقبی تھی

و الماريلي مات كرتے ہوئے بجوزة سوچ ليا كرو، جوان بيٹيال بيٹي بيں كھريس - "صابرہ نے غصاور ہے . يكى كى جلى كيفيت بيل شو ہركونو كا تھا۔ يكى كى جلى كيفيت بيل شو ہركونو كا تھا۔

" تجھے نے اور خیال ہے جھے اپنی بیٹیوں کا ... آئی مجھے! سال میں صرف دوجوڑے کپڑے نیس بنا تا۔ جو
کما تا ہوں ہیری اولا و پہڑری کر و بتا ہوں اپنی ذیتے داریوں کا بھی طرح احساس ہے بچھے۔ میرے سائے زیادہ
افلاطون بنے کی ضرورت نہیں ۔ خبر دارجو میرے کھرے آئندہ اپنے بنے کوفون کیا۔ درنہ جھ سے براکوئی نہیں
ہوگا۔ "جابر علی نے دھمکی آمیز انداز میں بیوی ہے کلام کیا اور اس طرح غصے میں طنطنا تا ہوا آگے بڑھ گیا۔
ہوگا۔ "جابر علی نے دھمکی آمیز انداز میں بیوی ہے کلام کیا اور اس طرح غصے میں طنطنا تا ہوا آگے بڑھ گیا۔
"اولڈ کیس فید ہے اس محض کی جابی نہیں چانا میں تو سوج رہی تھی کہ شاید بہت گہری فیندسورہ ہیں۔"
وا ایک شنڈی سائس مجرکر ہوئی۔ 'ایا ہے میری قسست۔' صابرہ پانگ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی اور اس

\*\*\*

رانی پولیس اشیشن میں بیٹی ہوئی تھی .....اس نے چاور کے اپناچرہ جھیایا ہوا تھا۔ایک کانشیبل کری پر بیٹیا ہوا ایک کانشیبل کری پر بیٹیا ہوا ایک تک اسے گھورے چار ہاتھا ....لیڈی کانشیبل رائی کے اروگروٹنل ربی تھی۔ جہلتے خیلتے ذرا دیر کو رکتی مرانی پر ٹھلٹا شروع کروتی ..... پھر جانے اے کیا خیال آیا کدرانی کے پاس آ کردک گئی اور اے کھودتے ہوئے کہتے گئی۔

'' یا دیے مماتھ بھا گی تھی اوروہ تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہوگا؟ میں ہوتا ہے تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ۔' دالی نے ایک نظر لیڈی کانشیل پرڈالی اورا پناسر چھکا لیاوہ یا نکل خاموش تھی۔ '' بہت مال کے کر بھا گی تھی تو ڈاکٹر صادبہ کی نوکرائی نہ ہوئی تو تخھے بتا ہی لگ جاتا۔وہ تو او پر ہے آرڈر ہے کہ تیرا شیال کیا جائے۔' لیڈی کانشیل سر ہلاتے ہوئے بڑے وہمکی آمیز انداز میں اس سے کہ در ہی تھی۔

رائی کی خاموتی ای طرح می .....ای لیے کہ اس کے پاس کوئی جواب ہی ہیں تھا۔
" بیتو بتا دُ توثوں کے پکٹ تم نے چرائے کیے؟ بوی ایک پرٹ گئی ہو، لگنا تو ہی ہے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھرے مال چوری کر کے اپنے یار کوسیلائی کردیا ہوگا۔" یہ کہہ کرلیڈی کانشیل نے اپنے میل کانشیبل کے اپنے میل کانشیبل کی طرف دیکھ کرکردن ہلائی جیسے اس سے تائید چاہ رہی ہو ... کہ اس نے بڑے پے کہ بات کی ہے۔ برائے برائے کا بات کی ہے۔ برائے برائے اٹھا ا

بواز بردست بوائن اٹھایا ہے۔ "مطیعاورشکل تو دیکھو، لگنا ہی تبین ہے کہ نوکرائی ہو ..... بزامین ٹین رکھا ہوا ہے آپ کو۔" اس کی بات پردوسرے کانشیل نے مریدنظر میں گاڑ دی تھیں اس کے او پر۔

المتنال لوث كريما كي في إزيور من الحباية تعاسد واكرا تفايا تعالوه وعاتب ب وورزيورغائب ب

"مہلو..." ووسری طرف تو صابرہ برجیے آسان ٹوٹ پڑا۔اس نے تو بہت دھیان سے برہان ہی کا نمبر ملایا تھائیکن برہان کے نمبرے کسی لڑکی کی آواز گویا وہ بری طرح چکرا کررہ گئی۔اس نے بےاختیار تھی ہیں اپنا مربلایا اوراس کے منہ سے بےاختیار لکلا تھا۔" ہیں نے تو برہان کا نمبر ملایا تھا بیکس کا نمبرل گیا۔" اس سے پیشتر کہ وہ نون بند کرتی دوسری طرف سے کا نتاز بول پڑی۔

"جی آئی ، بدیر بان سر کا بی تمبر ہے ، بین کا نکازیات کردہی ہوں۔ سراینا موبائل ہمارے گھر بھول کر

"سر! بینا آپ کس کی بات کردی ہیں۔ ش اپنے بینے بربان کی بات کرد ہی ہوں۔ بینبرای کا ب ناں .... ؟" صابرہ کا کناز کی آ واز س کر بے اختیار جو تک پڑی اور بڑے اجھن مجرے لیجے میں کو یا ہوئی۔ " بین آئی یہ بربان کا ہی تمبر ہے ہیں آپ کو بتارہی ہوں کہ وہ اپنا کیل ہمارے کھر بھول گئے ہیں۔" " بیٹا آپ کے گھر ..... بربان آتا ہے ، آپ کہاں ہے بات کردہی ہیں۔" وہ جسے حواس باخشہ ہوگی تھی۔ " د آئی میں کافشن سے بات کردہی ہوں ، بربان سر مجھے ٹیوشن پڑھانے روزشام کو ہمارے گھر آتے۔
" کا کناز ہولی تو دوسری طرف سے صابرہ نے بھی جلدی ہے گیا۔

"ا احیها ....ا چهامینا میں بھی گئی۔ آج بر بان اینا فون تمیر سے کھر بھول کیا ہے ..... تال ۔" "جی ..... جی آئی ......

'' تو تھیک ہے بیٹا کل جب وہ آئے تو اے کہنا جھے یات کرلے میں اس کی امی صابرہ بات کرران ہوں' تھیک ہے بیٹا۔'' صابرہ بہت محبت بھرے لیجے میں کویا ہوئی۔اس کی آواز میں جادوتھا کہ کا نتاز کھے بھر کے لیے دم بخو دروکی تھی۔اپیا جادہ جومحیت شفقت اور بے بناہ اپنائیت لیے جواتھا۔

'' بیٹا آپ کومیری آ واز آرہی ہے۔' صابرہ کو کا نتاز کی عاموتی نے قد رہے پریشان کیا۔ '' ہی ..... ہی آئی جھے آپ کی آ واز آرہی ہے اور میں نے آپ کی بات س کی ہے، کل سرآ نئیں گے تو جل بتا دوں گی کہ آپ کے سیل پرآپ کی در کا نون آ یا تھا۔'' کا نتاز نے بہت اجھے طریقے سے صابرہ کو مطمئن کیا۔ '' بہت بہت شکر یہ بیٹا .....اللہ آپ کو تو آں کھے۔ آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں۔'' صابرہ لوچے دری تھی۔اس سے پڑتر کہ کا نتاز ، صابرہ کو جو اب دین ۔اس نے اثر ہیں میں ایک مرد کے دہاڑنے کی ڈبر دست آ واز تیا۔ مو ہائل اس کے کان سے لگا تھا۔ آپکھیں تیرت سے پہلنی جارہی تھیں۔

موہاں اس سے ہان سے ہوئے ہے ہوئے کوئوں ہوتے ہیں ، سمانشیں ہور ہی ہیں میرے خلاف ، رپورٹیس دی ہو '' پیرالوں کی۔'' جابر علی د ہاڑتے ہوئے کہ رہاتھا۔ دوسری طرف سے رابط منفطع ہو چکا تھالیکن کا نٹاز اپنی جگہ جسے پھر کا ہت بن کر کھڑی رہ گئی تھی۔اے پچھ بجھ نہیں آئی تھی کہ اتن شفیق اور مہریان آواز کے بعد فوراً ہی اس نے کس جلا دے دہاڑتے کی آواز سی تھی۔

\*\*

صابرہ ، بر ہان کوٹون کرتے ہوئے رکئے ہاتھوں گیڑی گئی گئی اب تو جوہمی ہوتا کم تھا۔
'' بنے سے بڑا کرات ہوتے ہیں راتول کو .... میرا کھاتی ہے ، وفا داری اولا و سے نبھاتی ہے۔' جا برعلی نہا ہے۔ طعنطنا تے ہوئے صابرہ کو گھور گھور کہ دیا تھا۔ صابرہ کے اعصاب کی تھے۔
'' میں ماں ہوں جا برعلی ، بر ہان میری اولا و ہے ، یاد آر ہا تھا ، دو جار یا تھی کرلیں تو کیا ہوگیا۔'' جانے میں ماں ہوں جا برعلی ، بر ہان میری اولا و ہے ، یاد آر ہا تھا ، دو جار یا تھی کرلیں تو کیا ہوگیا۔'' جانے میں ماں ہوں جا برعلی ، بر ہان میری اولا و ہے ، یاد آر ہا تھا ، دو جا رہا تھی کرلیں تو کیا ہوگیا۔'' جانے میں ماں ہوں جا برعلی ، بر ہان میری اولا و ہے ، یاد آر ہا تھا ، دو جار یا تھی کرلیں تو کیا ہوگیا۔'' جانے ہوگیا۔'' ہوگیا۔'' جانے ہوگیا ہوگیا۔'' جانے ہوگیا۔'' ہوگی

2013 25 Y Sichala

امانت خان ....اورا ہے کون لاسکتا ہے۔ ظاہر ہے تم بی لے کرآ ؤ کے۔ جاؤ لے آؤاے ایک مرتبہ پھرروز مرنے کے لیے۔ "بیا کہ کراس نے رئیسیور رکھ دیا تھا۔ وارث علی ،الیس فی شاہ زبان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔دونوں کے چبروں پر گنج مندی اور کا مرائی کے وارت کار است جمک رہے تھے اور جیسے وہ آئی تھے لگائے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اثر است جمک رہے تھے اور جیسے ، زیورو مکھ کرتو جا برعلی کے ہوش ہی کم ہوگئے۔" وارث علی ہڑے ڈرا مائی انداز م موں میں ہوں ہے۔ اسلی ہی لے کئے تھے۔ "ایس فی شاہ زبان کے ہونٹوں برایک سکراہٹ ی انجری۔ میں مارا کاسرانعلی ہے یا پچھاصلی بھی لے کئے تھے۔ "ایس فی شاہ زبان کی طرف جھک کریزی راز داری کے انداز ''تھوڑ اسااصلی بھی ڈالا ہے شاہ جی۔'' وارث علی مشاہ زبان کی طرف جھک کریزی راز داری کے انداز ميرا مطلب ہے جاندي پرسونے كي بالش كروائى ہے بمكى جاندى تواسلى موكى نال تو كهد سكتے ہيں ك ز پور ملی جیس اصلی ہے۔ مثاور مان نے بیرس کر برداز وردار قبتهدا کا یا تھا۔ " واو بعنی بان محیح تمہیں ... .. اور جوتم نے دلیل دی ہے تال دو بہت مضبوط ہے، میں ہاراتم جیتے ..... " و نبے یار کتنے سیٹ لے مجئے تھے .....؟" " مورے یا مچے سیٹ بے گیا تھا سر جی ... بکوئی مائی کالال ذرا کہدوے اسے دیکھ کر کہ بیاصلی زیور تہیں ایا کندن کی طرح جگتا ہوا بالکل یا ہے کا سونا لگ رہا تھا۔ ''مہت خوب .....''مثاوز مان نے جیسے وارث علی کوکو کی عظیم کار نامہانچام دیتے پر دا د دی تھی۔ والعن كرسكة بيل كداب مارے التھے دان بهت قريب آرب بيل-" آرے ہیں ہیں مرتی آچکے ہیں ،ایک ہفے بعد تو شادی ہے ، اس پھرسب کھا پی جیب میں آگیا مجھو ... و دلیکن بارشروع بشروع میں توحمہیں بہت احتیا طاکر تا ہوگی۔ بیوی کے احساسات کا بھی بہت خیال رکھنا اوكا - زوى الى بدك كى تو يمريكى بالمدين آئ كا-" " آپ نے کیا جھے اتنا ہے وقوف سمجھا ہوا ہے سرتی .....ارے میلے بیوی بی کوتو شفتے میں اتارہا ہے ، يوى تعت من اترى مجموعهم كيس جيت مح ..... پر جابرعلي جارا م كي بيل كر سكة كا-" دارت على نے برے اعتاد سے ایس فی کی آتھوں میں و کھے کر کہا تھا۔ " اروبے مہیں آ تھویں شادی کرتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے۔ سات شادیوں کا تیجر کوئی نمراق تبیں ہم تو ڈیٹر میں میال کے بوڑ معے آ دی سے زیادہ تجربہ کار ہو چکے ہو۔ بندہ ایک شادی کے بعد بجر بہ کار کہلانے لگٹا ہے، یاریم تو بحریات کی حدیں مجلا تک کئے ہو۔ 'ایس ٹی شاور مان نے یہ کہد کرزوردار قبقہدنگایا۔وارث علی مجمل ای بی امیرث کے ساتھ قبتیدنگانے میں اس کا ساتھ دینے لگابہ شکل دونوں نے قبقہوں کو کنٹرول کیا تھا۔ و کیسے یار تمہارے یاس ٹرک کیا ہے جورتیں کیے چس جاتی ہیں ، ہم تو یار دوسری شادی کا نام بس تو مارے كري زارا ماتا ہے۔ مرامطلب بنداق بي بنجيدي سے لينا تو بہت برى بات بے يم ف شايدستاكش ويس وافي يوى استدرياده بولس والى مولى ب

مامنامه باكبرى 27 اكست 2013.

وارت عن شاهد في اليس في كى بات من كرجم بورز وروار قبقيد لكا يا تعا-

لوّاس كا مطلب بيرے كەخىرايار كر بھاك كياليكن بياتو بتا توث كيوں تيمور كي ؟ " " کواس بند کروا" رانی کی جیسے اب توت برداشت جواب وے رہی تھی۔ اس نے بہت کس کے اپنی مٹھیاں جینچیں اور پوری وت سے جلائی۔ دونوں نے ہما یکا ہوکررانی کی ویکھاتھا جیے انہیں امیدی نہیں تھی کہ وہ اتن زورے چلامجی سکتی ہے۔ "الوليس والول سے بات كرنے كى تميز تبين ہے، شرم تو اللہ كر كھا كئي .....عقل بھى ساتھ جھوڑ كئى كيا؟" اليدى كالتيبل جوراني كريب عى كفرى في اس في ايك ميراس كال بررسيدكيا-را بی اینے گال پر ہاتھ رکھے اس کی طرف و کھے رہی تھی۔اس کی آنکھوں میں غصبہ مجمی تھا اور بے لیمی کی کیفیت بھی ..... لیڈی کا میبل نے وانت پی کراس کی طرف دیکھا تھا۔ ''اویرے آرڈرے کہ کچے لاک اپ ش مہیں رکھنا، ڈاکٹر صاحب کے کمر بھیجنا ہے ورنہ تو میں کچے بتاتی انجی طرح۔ 'رانی کو یوں لگا جیسے اسے چکرآ رہے ہوں۔اس نے دولوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ کل جان ، ڈ اکٹر مہر جان کے وی آئی لی وارڈ میں قریب ہی کری پرسر جھکا کے بیٹھی تھی۔اس وقت ترس نے آکراے اطلاع دی کے رئیسٹن برآ کروہ اینا تون ریسیو کریس '' ون ……؟''گل جان اپنے خیال سے چونک پڑی تھی۔ اس نے نری کی طرح البھن مجری تظروں ے دیکھتے ہوئے یو تھا تھا۔ " بی آپ کے کھر ہے فون ہے۔" یہ کہ کرٹر س فورا ہی نکل گئ تھی۔ کل جان نے بری فکر مندی سے ایک نظر فی لی جان کی طرف دیکھا اورسوچے کی کہ شایدرو ما کا فون جوگا..... وه الجمي البحي كيفيت شن ريسيشن تك آني ريسيور كاؤنثر بريزا جوااس كا انظار كرريا تعاييل جان تے ریسیورا شاکر کان سے نگایا اور یوی کروری آواز می کویا ہوئی۔ " كل جان في في مين الميل هان إت كرر ما بيون - " دوسرى طرف سے الميل هان بات كرر ما تھا۔ المرولواميل خان- "وه يريشان بوكر كهدراي هي-" ووبات بيه كه بويس أسين عنون آياب- "اس في الك الك كربنايا-" اولیس استیشن ....؟ " کل جان کے جاروں طرف جیسے بم سے کو لے کر کر کر تھٹنے لگے۔ " جي ، فون تورات بھي آيا تھا سين ابھي جونون آيا ہے اس سے بنا چلا ہے كدرائي اب اس شير من ہے اور بولیس اسیشن میں جیمی ہے بولیس اس کومری ہے کر فار کر کے لا فی ہے۔ و حرفار کر کے لائی ہے۔ " کل جان کا ول کسی ان دیسمی کہرائی میس ڈوبتا ہی جلا کمیا۔ بڑی مشکل ے "يى اب آب بتأين كياكرنا ؟" " میں بتا وُں کیا کرنا ہے ہے کل جان کواصیل خان کا جواب پھی بھے کہ ایس " جي ميرامطلب سيب كه يوليس والے كه درب بين كدا كرلے جاتيں -" کل جان نے اپنے تاریکیوں میں ڈو ہے ہوئے ول کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ '' لا ٹا تو ہوگا ناں اصل

ملعنامه باکبرز (26) ایست 2013

ومینا، ناہر ہے تہارے مرکی ای ہات کردہی تھیں اور ان ہے کوئی تیف چاکر بات کردہا تھا ممکن ہے وہ تہارے مرکے فادری ہول کے نیکن تہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ "شاہ عالم نے کائن زکوتو تھی دلی کین خودا تدرے بری طرح فکر مند ہو گئے تھے کوفکہ یہ چند جملے یا چند الفاظ نہیں تھے۔ یہ پوری یا بیوکر انی تھی برہان کی۔ ساف مانہ برقا کہ اس کے مرکا کیا ہا جول ہے ، کیا صلات ہیں، لفظ سازشمیں اپنے اغدر بہت گہرائی رکھتا تھا ۔۔۔۔ اور ہمی ایسے جدویا تھا جس کی حقیقت کو تعلیم کرنے میں شاہ عالم کو بہت آپکیا ہے جمدوی ہورہی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنگ سے مان کے کر وراور تا توال دل کو جربل ہر کھے کسی خووفر بی کی لاتھی ورکا تھی۔ اندر تک اغراک دکھان کو کائے تھے۔ ان کے کر وراور تا توال دل کو جربل ہر کھے کسی خووفر بی کی لاتھی ورکا تھی۔ اندر تک اغراک دکھان کو کائے آئیں لگا کہ وہ جربان میں انک کررہ کیا۔ آئیس انسی طرح اغرازہ ہو گیا کہ برہان کا ان کار کھر کھا وہ سے اس کی جوری ہے۔

ایک تی ہوج دی ہے۔ ان کا ذہمی جے برہان میں انک کررہ کیا۔ آئیس انسی طرح اغرازہ ہو گیا کہ برہان کا ان کارکھر میں آگی جوری ہے۔

آپ کیا موج کے بیں۔۔۔ ہول۔۔۔۔ کون سے کیا سے کی میں کر پر بیٹان ہوگئے بیل۔ میں کی میٹن کر پر بیٹان ہوگئے بیل۔ می رات سے مریشان ہول۔ داوا جان اس آ دی کی آ واڑ اتن تیزیمی ، پ یفین کریں ایسا لگا جسے میرے کان کا مردہ بھٹ گیا ہو۔''

د دبس بیٹا اب آپ خاموش ہوجا کمیں اور دیکھیں برہان کو بیٹون واپس کرتے ہوئے اتنا ضرور بنادیں کہان کی درکی کال آپ نے ریسیو کی تھی لیکن آپ نے جو پچھ سنا وہ آپ اسپتے مرسے شیئر نہیں کریں گی۔ انڈ راسٹینڈ أُ

" yes I nder stand دادا جان بجھے بتا ہے کہ مرسے بدوالی بات تبیل کرئی ہے۔" کا نناز فی المیس مرتبیل کرئی ہے۔" کا نناز فی آئیس آئی دی اور شاہ عالم موج رہے تھے کہ استے شیش حالات میں اعلی تعلیم حاصل کرنے والا بچر تہا بہت محل متالث ہے۔ "ویل متالش ہے۔

\*\*\*

ڈ اکٹر مہر جان گہری نیندے جاگ چکی تھیں اور انہوں نے گل جان سے پانی مانگا تھا۔ گل جان نے گلاس میں بانی ڈ ال کر انہیں سہارا دیا اور بانی بلانے لگی۔ مہر جان نے ایک سانس میں ہی گلاس خالی کردیا یوں جسے بتا تہیں وہ کب سے بیاسی تھیں۔

مدلی فی جان اور یانی دول؟ " کل جان نے بوجیا۔

میرجان نے ہاتھ کے اشارے ہے منع کرویا ..... دوہارہ لیٹ گئیں اور بڑے بھے تھے انداز میں جیٹ ہے آنگھیں موندلیں لیکن جانے کس خیال کے تحت انہوں نے بٹ سے فورا آئکھیں کھول دیں ....ساری مستی ونقابت، نیندا کا فاتا کہیں ہوا میں از گئی۔وہ بڑی تیزنظروں سے ویکھنے لگیں۔

کل جان ان کی نظروں کے تاثر سے گھرائ گئی تھی۔ وک دھک دھک کرنے لگا۔ اس دجہ ہے نہیں کہ مہر جان اس دجہ ہے نہیں کہ مہر جان اس بھرجان اسے برائی بی شوٹ مذکر جائے۔ کہیں غصے کی شعرت سے دویارہ کی تکلیف میں مبتلا تہ ہوجا تیں گر وہ کچھ ہولی نہیں چیسے جاپ مہرجان کے بولنے کا انتظار کرنے کی۔

'' وہ میرامویائل کہاں ہے گل جان؟''گل جان نے اِدھراُ دھر دیکھا پھر جیسے یاد آیا۔ '' لی فی جان وولو آپ کے بیک میں ہے۔''

مامنامه پاکيز 29 اگست 2013

''سات شاه بیاں تو ہو کمیں مگر پھر بھی نہیں ہو کمی لینی پہنچ کوتو میں فارغ کر چکا ہوں ،ٹرک بیہ ہے کہ چار ہوجاتی ہیں ، دو کی جگہ خال کرتا ہوں پھر دوآ جاتی ہیں ......پھر جو دوسینٹر ہوتی ہیں وہ واپس کر دیتا ہوں دو جونیز آ جاتی ہیں ۔ بھی غیر قانونی اور غیر شرعی کام نہیں کرتا .....ایک وقت میں چارے زیادہ نہیں رکھیں ۔'' وارٹ مل .... بڑے بھوٹڈ ہے انداز میں اپنی کارکر دگی بتا کرشاہ زبان کونلی دے رہا تھا۔

شہ زمان پر جیسے بنسی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اتنا بنسا کہ آنکھوں سے آنسو پہنے بلکے۔ اس نے جیب سے رو مال نگال کرا بنی آنکسیس او چیس اور کہنے لگا۔

'' تمہارا بھی جواب بیس وارٹ علی اسٹینے تو ہمیں سرجی ہولیکن اصولی بات بیہے کہ سرجی تو تمہیں کہنا جا ہے۔'' وارٹ علی اب چھک کرآ داب بجالاتے لگا۔ جیسے خاکساری کا مظاہرہ کر رہا ہو۔

" یاروہ لوگ بہت نگ کررہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں یاؤں رکھنے کے لیے جگہ چ ہے اور سے آپ کا ایما ندارانسر ہماری جان کو آگیا ہے۔ ہروقت وہندا خطرے میں ہے، ہم اس بندے سے بھی نبد لیتے ،اییا غائب کروہتے جسے بیدائی ہیں ہوا گرمسکہ سے کہ بیدآئی تی صاحب کا مرح حاجوا ہوا اوران کے بہت قریب ہے۔ اوھرا دھرے ہا جات کہ آئی جی صاحب ڈائر یکٹ اس سے انقار میشن لیتے ہیں اس لیے بہت قریب ہے۔ اوھرا دھرے ہا جات کہ ہواتو آئی جی صاحب توری investigation کروائیں گے۔" کوئی دسک ہیں گیا جات کی کی بات سی کرائی ہجیدگی ہے کو یا ہوا۔

"مرجی آپ کوکوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے ..... مجھیں کام ہوگیا۔ لڑکی گھر میں آگئی توسمجھو

اس كاماب جيب ين أسمياً

ایس پی شاہ زمان کے چبرے ہر فتح مندی کے تاثرات بہت واشح نظر آ رہے ہیں۔ جیسے وارث علی کی باتوں ہے اس کا حوصلہ بر ھاہو۔

" و تھیک ہے بار ہم شادی کی تیاری کرو ہمہاری شادی دعوم دھام سے ہوگی ہمہارے دوست احباب کم ہوں گے لیکن پچاس ساتھ باراتی میری طرف ہے۔ زیادہ تو نہیں ہیں ۔۔۔؟ "وارث علی مسکرا دیا۔ شیطانی مسکرا ہٹاس کے ہونٹوں رکھیل رہی تھی۔

'' ہے موبٹدے لے آئیں۔ ہم نے کون ساایق جیب سے کھلا ٹاہے۔'' یہ کراس نے جیب سے ایک چھوٹی سی تنگھی تکالی اورائے بیچے ہوئے بالوں پر پھیرنے لگا۔

شاه زیان اس کی طرف و کیجھتے ہوئے مسکر اربا تھا۔اطمینان اورسکون کا وہ عالم تھا جیسے و ٹیر میں واحد بیدو ہندے ہوں .....جنہیں تم سے معتی ہی شہر تیا ہو۔

\*\*\*

کا نگاز آئیسیں پھیلائے تیران پریشان شاہ عالم کو پڑے راز درانہ انداز میں بٹار بی تھی۔
'' دادا جان میرا تو دل دھک ہے رہ گیا۔ سرگی ای جب بات کرر بی تھیں تو ایک آ دمی آئی زورے چھا کہ ہے ہے گئی ہے۔ دادا جان مجھے تو اثنا ڈرلگا کہ کہ جٹے ہے جگہ ہے گئی کر بی ہے۔ دادا جان مجھے تو اثنا ڈرلگا کہ بیسی توجہ ہے گئی کر بی کون آ دمی آئی زورہ سے بیخ سکتا ہے۔' شاہ عالم بہت توجہ ہے کا کناز کی یات میں بتا کیں سکتی۔ بیسر کے گھر میں کون آ دمی آئی زورہ سے بیخ سکتا ہے۔' شاہ عالم بہت توجہ ہے کا کناز کی یات میں دیسے تھے گر ساتھ ساتھ ان کا اپنا ڈبمن اور پہنچا ہوا تھا۔
انداز میں سکرائے کیونکہ ڈبمن کبیں اور پہنچا ہوا تھا۔

مامامه باکبرو (23 اسم 2013

و و بیکم صاحبہ اسپتال میں ایڈ مث ہیں ، ان کا تھم ہے کہ آپ کو لے کرسید ھا اسپتال پہنچوں۔''امیل شان سر جھکائے بہت اوب سے رائی سے مخاطب ہوا تھا۔ دور کھڑی لیڈی کاشیبل جیرت سے دوتوں کی طرف د کھے دیکھی۔

آپ ملازم، ملازمہ سے کس انداز بیں بات کررہا تھا۔ البتہ رائی کے سیاٹ چیرے پر کسی سم کے کوئی تاڑات کیں تھے۔ جس سے اندازہ موسکی تھا کہ وہ خوفز وہ ہے .... پریشان ہے یا فکر مند .....

ومين استال تبين جاؤن كي اصل خان .... بتم مجمع كمر جيوز دو-

ور تبین را بی بی بی .... میں بیکم صاحبہ کے تھا قب نہیں جاسکتا۔ انہوں نے مجھے خود فون کیا ہے کہ آپ کو نے کر اسپتال پہنچوں۔ آپ کو اسپتال ہی جانا ہوگا۔''

اپ وسے در میں آراس خیال ہے کہ ری تھی اصبل خان کہ ایاں استال میں ایڈمٹ ہیں کہیں جھے سامنے دیکھ کر آئیں مجر کچے نہ ہوجائے ۔ ابھی تم نے خود نکی تو بتایا ہے کہ موت اور ذندگی کی جنگ لڑ کرفار کی ہوئی ہیں۔'' اس مرحید رانی کے لیجے میں کئی مکی تھی۔

المذي كالشيل بزاء الينبيك كيفيت من ويجع جاري كمي

میں میں میں اس آوارہ کو بہال ہے لے جاؤ۔ اکملی بی پکڑی تی ہے۔ جواس کا پارتھاوہ ہاتھ نہیں لگا۔ اب روید، بیبہ تو تمہارا مجمو کیا بس لڑی ل کی شکرانہ پڑھو، جاؤاسے لے جاؤیہاں سے۔ جارا ٹائم خراب مہیں کروگھر جا کر ہاتیں کر لیبا۔ 'لیڈی کانشیبل نے بڑے ایکڑین سے اصیل خان کو ٹاطب کیا تھا۔

امیل خان نے آیک دم دونوں اتھ اٹھا کرجسے لیڈی کانٹیبل کو بولنے سے روکا۔ ....اس کے چرے پر

ا مہانی کرب اورا ذیت کی کلیر ٹی سینج کئی تھیں پھراس نے رائی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ '' رائی ٹی ٹی بس بات کو نہ بڑھا تیں ، جلدی سے چلیس یہاں ہے۔'' یہ کہہ کروہ آگے کی طرف بڑھ ''کیا۔ رائی اس کے پیچھے چل بڑی لیڈی کانشیل نے ایک پاؤں زورے دے کرزین پر مارا۔

" مالی دونمبر، ہم السروں کے مذالی ہے۔" رالی نے کس قیا مت سے گز رکراس کا یہ جملہ برواشت کیا تھا مانچ تھی۔

444

بویس استین سے اسپتال تک کاراستہ رائی نے جس کیفیت میں طے کیا تھا اس کیفیت کوکوئی خاص نام میں ویا جا میں استین محسوں یہ ہوتا تھا جیسے دہ ایک دنیا کا سفر طے کرنے کے بعد دوسری و نیا کی حدود میں واخل ہوتی ہواورآ مے بل مراط کا مرحلہ ہو۔۔۔۔اب جانے وہ کٹ کرادھ اُدھرکب کرتی ہے یا اس بل کو پار کر کے کسی اسک تی ویش موت کا شعور نہ ہواور زندگ مزاکی صورت مسلط ہوجائے ہمیشہ ہیشہ کے لیے ۔۔۔۔۔اوراس کے میں کے دوسرے کنارے پرموت کے بجائے پھرا کیک ڈندگی کھڑی ہو ۔۔۔اوراس ماداس کردی کو میں کے دوسرے کنارے پرموت کے بجائے پھرا کیک ٹن زندگی کھڑی ہو ۔۔۔اوراس ماداس کی ایک بیاری کے ایک بیاری کی ایک بیاری کے ایک بیاری کی دیاری کی دوسرے کا ایک بیاری کی ایک بیاری کی دوسرے کا ایک بیاری کی دوسرے کا ایک بیاری کی ایک بیاری کی دوسرے کی ایک بیاری کی دوسرے کی دوسرے کی بیاری کی دوسرے کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کورٹ کی دوسرے کے دوسرے کورٹ کی دوسرے کی دوسرے کورٹ کی

"اورمبرا بیک کہاں ہے؟"

" وہ پیر کھا .... ' ' گل جان نے ہاتھ کے اشارے سے دورر کھے ہوئے شولڈر بیک کی طرف دیکھا۔ " ' ویکھوءاس بیں میرامو یا کل ہوگا۔''

"تى ..... تى آپ كاموبائل اس مى بى جى يا بى كروه آف ب-"

" تو آن کرو۔" مہرجان نے حکمیہ انداز میں کہا۔ کل جان جلدی سے آھے بڑھی، بیک کھولا اور موبائل انکالا اور سورکج آن کیا.....رکمرے میں جیسے ہی ٹون کوئی ....مہرجان نے گل جان کی طرف ہاتھ بڑھا یا جیسے کہہ رہی ہوں مو اگل مجھودہ

ہ میں میان نے موبائل انہیں تھا دیا۔ مہرجان نے موبائل پرنظرڈ الی بیدد کیھنے کے لیے کہ شکن آ رہے ہیں کرنہیں .... لیکن جیسے ہی انہیں تسلی ہوئی کہ رابطہ ہوسکتا ہے۔ انہوں نے فورا ہی ایک تمبرڈ اُٹل کیا۔

"بیلو ....." و دموباً تل کان سے لگا کر جانے کس سے بات کر دیں تھی۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی تھی۔ " ڈاکٹر مبر جان بات کر دہی ہوں لڑک کا کچھ ہا چلا؟" جسے ہی مبر جان کے مندسے یہ جملے اوا ہوئے گل جان بے قراری کی کیفیت میں بلکہ اضطراری کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف سے جو جواب ملاتھا اس جواب کا تا ٹر مبر جان کے چہرے ہم وجودتھا۔ اس کے مندسے نے اختیار ڈکلا تھا۔

"احیما برکی بولیس اعیشن میں ہے۔"

" ہاں کیونکہ میں کائی ون ہے ہوئی دی اس لیے بچھے کی نے بتایا تہیں بہر حال آپ کا بہت شکریہ ...
میں آپ کا یہا حسان ہمیشہ یا در کھوں گی۔ بی ابنی تھی ہوں۔ بہت بہتر اگر آپ نے گھراطلاع کردی تھی تو یقیناً
اسے کون لینے پہنے گیا ہوگا اگر نہیں بہنچا تو ہیں ابھی تھی ہوں۔ بہت شکریہ واسطی صاحب .... اسپتال سے وسی رائے ہوگر میں آپ کوا ہے گھر ڈ ٹر پر انوائٹ کروں گی اور میر سے اگل جو بھی کام ہوآپ بلاکلف کہیں .... وسی میں اپنا کلف کہیں .... بہت شکریہ واسطی صاحب ، بہت میرجان کے ایک افظ میں اتنا جوئی وخروش اور بہت بہت شکریہ واسطی صاحب ، بہت بہت شکریہ یہ ایک لفظ میں اتنا جوئی وخروش اور زعری کی جنگ ہے لئرکرستاری ہیں۔ مو بائل بتدکر کے انہوں نے گل ویکی کی طرف بیزی کا شدور انظروں سے دیکھا ، ہوئٹوں پر طوئریہ ستاری ہیں۔ مو بائل بتدکر کے انہوں نے گل جان کی طرف بیزی کا شدوار نظروں سے دیکھا ، ہوئٹوں پر طوئریہ ستاری ہیں۔ مو بائل بتدکر کے انہوں نے گل جان کی طرف بیزی کا شدوار نظروں سے دیکھا ، ہوئٹوں پر طوئریہ ستاری ہیں۔ مو بائل بتدکر کے انہوں نے گل جان کی طرف بیزی کا شدوار نظروں سے دیکھا ، ہوئٹوں پر طوئریہ ستاری ہیں۔ مو بائل بتدکر کے انہوئٹوں پر طوئریہ ستاری ہیں۔ مو بائل بتدکر کے انہوں نے گل

" انداز و نیس تف underestimate کرئی ہے۔ ۔ چلو ٹیر .....ا آگی واپس استان و ملااب زندگی بجر کم سے انداز و نیس تف اوقات پاچلے کے بعد آئندہ کی کوئی خطر و مول نہیں لے گی میں امیسل ڈن کو کہی ہوں کہ وہ است کے کرمین کہوں گی بس ایک منٹ کے لیے اس کی ہوں کہ وہ وہ است کے کرمین کہوں گی بس ایک منٹ کے لیے اس کی صورت و کھوں گی اورا ہے کہوں گی بس ایک بارایک جملہ جھے ہوں وں دے کہ مال میں تم ہے بارٹی۔ ' ۔ کہا کرمہر جان موبائل پر گھر کا نمبر ڈائل کرنے گئیں۔ گل جان اپنی جگہ ایوں کھڑی تھے فرشتہ اس کی روز آئی کر جگا ہواور وہ صرف اور صرف شفتڈا و جود بن کررہ گئی ہو۔ خاک کا ڈھیر ..... مہر چان نمبر ڈائل کرچکی تھیں موبائل ان کے کان ہے گا تھا اور کہ رہی تھی۔

" اصل خان ارانی کو بولیس استیشن ہے جا کرلے آؤلیکن اے گھرلے کرمت جانا.....سیدھے میرے پاس لے آنا۔" مہر جان نے صرف اتنا کہا اور تون بنذ کر دیا۔

\*\*

مامنامه باکير 😘 📆 نه 2013

سویا انگارے دیک رہے تھے۔ کمرے میں ایک گہراسکوت طاری ہوگیا۔ یوں لگیا تھا جیے سیانسوں کا زیر وہم ماحول میں کونچ رہا ہو۔اس کے علاوہ کوئی آواز نہ ہو۔۔۔۔دانی دروازے کے قریب عی رک گئی تھی جبکہ اصیل خان أيك طرف كمرُ الهوكما تعا-

مهر جان چند کمی را بی کی طرف و بیکنتی رہیں پھراک کے ہونٹوں پر طنز پیدسکرا ہٹ ابھری۔ وق و المركار المدرت في محرمهم جي تك مجنواديا والما من روز سيرول لوك خود تى كريم مرجات بي، تختے مرنے کے لیے کہیں ہے چنلی مجرز ہر بھی ہیں ملا۔ جھے جان چھڑانے کے لیے تو تیرامر ناشرط ہے۔'' یہ كيت بوئ مبرجان بيدے يجار آس

وملی بی جان آپ کوری مت ہوں، بیٹے جائیں۔ "کل جان جلدی ہے آئے برحی تا کہ انہیں سہارادے۔ مہر جان نے ایک جھنکے ہے اس کی کرفت ہے اپنا باز وچیٹرا یا اور آ ہستد آ ہستدرانی کی طرف بڑھی۔ اب اميل خان تے بھي بہت خوفز ده ہو کرمبر جان کی طرف ديڪھا تھا اور وه صرف را بي کی طرف ديکھر ہي تھیں۔رافی کامرای طرح جھکا ہوا تھا۔مہر جان آئے بڑھیں انہوں نے رانی کی ٹھوڑی کوانگی ہے چھوا اوراس کا چېره او تيا كيا چراس كى طرف و يصح بوت كويا بوتي -

دد كيالوچهران موش جهرے ....ا تا كي لے كر بعالى تنى ووروك كاز برئيل خريد كى كيس سے ... كيول والبس آتى يجھے تو تيرى لاش بھى مل جاتى تيب بھى سكون ل جاتا .....اب جويس تيرے ساتھ كروں كى تحجے اس کا انداز چیس ہے۔" رائی نے آ ہستی ہے پلیس اٹھا تیں اور مہر جان کی طرف دیکھا چر بہت اظمینان ے ان کا اکو چھے کرتے ہوئے کہنے الی۔

"امال جان میں روز مرلے کے لیے آئی ہوں .... لیکن مبراب خان کے گھر نہیں جاؤں گے۔" '' تجھے سپراپ خان کے گھر میں ہی آیا د ہونا ہے۔ ہاں اگر تجھے سپراپ خان پسند نہ آئے تو اس کے گھر میں خود سی کر کے مرجانا ... . الیکن اب میری انا کاسوال ہے ، میں تے سہراب طان کو بیتی وہے کی حالی مجری ہے۔ بی او علی اسے دے کرو ہوں کی ۔اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے ڈرہ برابر بھی پردائیس ۔ "مبرجان نے سے سنااور چیےان کے اندر قیامت پریا ہوگئ۔

" المال جان آپ کی بیرسرت مھی بوری نہیں ہوگی۔ ہوسکتا ہے آپ میری ڈیڈ باڈی ضرور دیکھیں ..... مین میرڈیلر یاڈی آپ اینے کمر میں ہی و کیسکس کی .... پھر بھی آپ کی کسلی اورا طلاع کے کیے اتنا کہنا ضروری بھتیا ہوں کہ میں ہر ول نہیں ہوں آپ سے مہلے مرنانہیں جا ہتی۔'' رانی نے پھرمبر جان کی طرف دیکھا اور ببت اهميناك ي مسكراني

قل جان آیک دم آ گے بڑھی اور دوٹوں کے درمیان آ کے کمٹری ہوگئی پھر دونوں ہاتھوں ہے اس نے میں جان آیک دم آ گے بڑھی اور دوٹوں کے درمیان آ کے کمٹری ہوگئی پھر دونوں ہاتھوں ہے اس نے راني كو يجيي كى طرف دهكيلااورآنسو مجرى آواز ش كويا بونى -

" فی لی جان ، بھی ہے بیچوڑ ویں اے۔ آپ کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، بیآ پ کا کیجھیس بگاڑ مكتى-آپ څود كوسنىيالىن \_''

مهرجالنا نے دونوں ہاتھوں ہے بہن کوا کیے طرف دھکیل دیا ان کی نظریں ابھی تک را بی پرجی ہو ٹی تھیں۔ " تعالنا چلائی ہے، سوال جواب کرتی ہے، حكم مائے ہے ا تكاركرتی ہے۔ ميں نے تھے بہت برداشت

2013 - 51 13 15-5 January

زندگی کے بعد پھرایک موت پھرزندگی در زندگی … سزا در منزا بسد محروی درمحرومی اور ایک لا زوال بنانی ین ..... گاڑی ہوئی اسپیڈے سے اسپتال کی طرف دوڑتی جاری میں۔

امیل خان ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ۔۔۔۔رانی نے اپنے تنل ہوتے ذہن کو بڑی مشکل ہے سنبولے کی کوشش کی ۔اب موت را وتعات تبیس اورزند کی بیس کوئی را وفرار تبیس .....

''اب زندگی سے کھیلوں کی اور جم کے کھیلوں گی …. ہار جیس ماتوں گے۔'' اس کی رگ رگ میں اہو کے بجائے ایک بے خوف عزم دوڑر ہا تھا۔ جس طرح اس نے موت کے احساس کو الوداع کہا تھا۔ ای طرز اس نے برسم کے خوف کو بھی الوداع کہدریا تھا۔

كل جان كرل كوجيد ينهم الله بوئ تفرف الساس كاروال روال كفر ابواتها رالي واصل خان کے ساتھ کی وقت بھی ساتھ تھی۔آ ہے والے وقت کا سوج ،سوج کر ذہن ماؤٹ ہور ہاتھا۔خوف کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی تھے کہ ہیں رانی پرنظر پڑتے ہی مہرجان کو چھر پچھ نہ ہوجائے۔ کہیں ایسانہ ہواس کے ذہن یو چركون شاك كيكاور بهت كچه ما تعدت نكل جائد.

مہرجان برابرگل جان کو دیکھے جارہی تھیں آئیں سمجھٹیں آرہی تھی کہ آخرگل جان کو پریٹ ٹی کیا ہے۔ وہ

سیٹھتی کیوں جیس ہے۔ اتنی بے قرار کیوں ہے۔ "" مکل جان تمہیں کیا مسئلہ ہے، بیٹھتی کیوں جیس .... میں اتنی ویر ہے دیکھ رہی ہوں کہتم مسلسل ٹہل رہی ہو۔" آخر کاروہ اول ہی بڑیں۔

" بي بي جان مجھے تو بس آپ كا خيال ہے ، اتنى برى تكليف ہے كررى بيں آپ أيك جان نے سہى سہى تظروں سے مہر جان کی طرف و یکھاا ور ہوئی مشکل ہے تھوک نگلتے ہوئے یولی۔اس سے پیشتر کہاس کا جملہ مل ہوتا۔مبرجان نے تیزی سےاس کی بات کاث دی هي۔

"اس كه باوجودمرى فيل، زعمو بول ..... في كن .....

''لی بی جان ہے جوانتنام کی آگ ہوئی ہے تال اس میں بھی بڑی قوت ہوئی ہے۔ بارود بھرا ہوتا ہے ال یں . ... بیانسان کو جیئے نہیں ویتی ۔اس کے اندرزندہ رہنے کی ضد بیدا کر دیتی ہے۔ اُ

'' لیعنی کرتم ہے کہنا جا ہتی ہو کہ میں انتقام کی آعمٰ میں جل رہی ہوں اور مجھے اس انتقام کا

مبرجان اس کی بات من کرمسکرایس-

کل جان جواب میں خاموش رہی۔اسی وفت درداڑ ہ کھلا تھا ..... درواڑ ہ کھلنے کی آ واز نے گل جان ک ر ہیں سمی جان بھی نکال دی۔اس نے ڈرتے ڈرتے وروازے کی طرف ویکھا تو سامنے وہی حقیقت گھڑگا تھی۔جس کا سامنا ہونے کے احساس سے بی اس کی روح قتا ہورہی تھی۔

اصیل خان رانی کو لے کراندر داخل ہور ہاتھا۔ رانی جا در میں کٹی ہوئی سر جھکائے اصیل خان کے بیج بهت آستد قدمول عدارت عي -

مكل جان كاول بين كيا ..... اوراس تے خوفزدہ بوكرمير جان كى طرف و كها تھا۔ ڈ اکٹر مہر جان کی نظریں رالی کے چبرے پرجمی ہو گھیں۔ د و پلکیں نہیں جھیک ربی تھیں۔آتکھوں جمہا

زیاتے میں ہوا کرتی تھی۔اب ٹیچرز اسے اسٹوڈ نٹ کوا میکشرا ٹائم نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں تو نیس دیتے میں ہوا کرتی تھی۔
شاید کہیں اور دیتے ہوں۔ "کا نتاز اسے قائل کرنے کی بحربور کوشش کردہی تھی۔
دو ٹھیک ہے ایال جان کا موڈ و کھے کریات کرنے کی کوشش کرتی ہوں گرتم سے وعد ونہیں کردہی۔ "
دو ما ایسے شہوء سے بچھے اسکیلے پڑھنے میں مزونہیں آر ہا۔ میں نے تو ان سے تہماری بات بھی کرلی سے "دو ما ایسے شہوء سے بچھے اسکیلے پڑھنے میں مزونہیں آر ہا۔ میں نے تو ان سے تہماری بات بھی کرلی سے "کا نتاز نے ایک دفعہ بجر بتایا۔

ے۔ درمیری اے .... جمیری کیایات کر لی تم نے ؟''رو یا جیرانی سے یو جھنے گئی۔ مسیری میں میں میں کی ایک کر لی تم سے شرقین ور چھ گی مات اینان کا

و بھی بی کے میری ایک ووست بھی آپ سے ٹیوٹن پڑھے گی، آپ اپنا ذہمن بنالیس کو آپ ایک کو ایس ووکو ٹیوٹن دیں گئے۔ "روہاتے میں کرایک کمری سائس لی۔

و بیش میں تو ہروفت ہر کا متہارے ساتھ کرنا جا ہتی ہوں کئیں مجبوری یہ ہے کہ اس سلسلے ہیں امال جان کی رهیشن کے بغیر پیچنہیں ہوسکتا تحسیس ویٹ کرنا ہوگا۔ امال جان گھر آ جا کی تو تبخی پیچھ ہوسکتا ہے۔ فی الحال تو تم اسملے ہی ردھو۔ 'اس وفت گھر میں گاڑی کے تیز ہارن کی آ واز گوٹی تھی۔ روما چونک پڑی۔

و کی گیار میں اور سال و سیاری ہوگر آگی ہیں۔ باہر گاڑی کے باران کی آواز سائی دی اسلامی ہوں کا گیا ہے کہ شاید امال و سیاری ہوگر آگی ہیں۔ باہر گاڑی کے باران کی آواز سائی دی ہے۔ ہیں قرراد کھیں ہوں بعد ہیں تم سے بات کرون گی۔ "یہ کہ کراس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھا گی ....کیکن لا وُن کے جاہر آتے ہی جسے نظر پوری میں کھڑی کار بر پڑی ۔اسے جرات گا شدید جھٹالگا تھا کیونکہ کار کے چھنے ورواز سے سے رائی باہر آر بی گی۔ اسے جسے اپنی آٹھوں پر یقین میں اور کی ہوروں میں اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ رائی نے کار کا دروازہ بند کرتے ہی روما کی طرف و یکھا تھا۔ روما کی گیفیت دیکھ کراس کے ہونٹوں پر ایک زہر کی مسکرا ہٹ ابھری۔اصیل خان پہلے ہی انز کراپئی جگہ

نالي آئے بوي

" المبل خان نے ڈرائیور کو ہدایت استال جاتا ہے۔" المبل خان نے ڈرائیور کو ہدایت وی درائیور کو ہدایت دی درائی ہے۔ وی رائی نے آگے ہوجتے ہوئے المبل خان کا پیجملہ سنا اور رویا کی طرف و کیھنے گئی۔ دویا کو جیے جنبش کرنا محال تھا جرت کا کوئی پہاڑتھ جواس پرٹوٹا تھا۔رائی نے آگے بیڑھ کرآ ہمنگی ہے اس

قائزہ نے بڑے جتن کرکے آخر کار مال سے شینہ کے گھر جانے کی اجازت لے بی لی- بتائیس کیوں شروع تی سے شاکستہ بیکم کوفائزہ اور شبینہ کی یہ ووتی کچھ بھائی نیس تھی۔ آئیس ولی دیل سکین چرے والی شبینہ بتا میں کیوں محلی تھی۔ بلکہ وہ حیران ہوتیں کہ فائز وکوآخراس میں ایس کیا بات نظر آئی ہے جواس کے جیجے و پوائی ''امال جان اگرآپ صرف نام کی مال ہیں تو س کیجے میں نے بھی آپ کو بہت برواشت کرلیا۔'' اتنا سنتا تھا کہ مہرجان جیل کی طرح اس پر جمیٹ پڑیں اور تا بڑتو ڈرالی کے چہرے پر طمانچ مارنے ٹروع کردیے۔

امیل خان اورگل جان آگے بڑھ کرمبر جان کورانی ہے دور کرنے کی کوشش کرنے گئے.....لیکن جنون میں آئی قوت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پہلوان مقابلہ نہیں کر سکتے مبر جان نے ای جنوتی کیفیت میں دوٹوں کو ایک بی جھکے سے اوھرادھ کردیا تھا ....اور پھررانی کے منہ برطمانچے مارنے شروع کردیے تھے۔

"احسان فراموش، کمیں بھیک ما تک رہی ہوتی، میں نے تجھے اپی عزت کے لیے عزت دی۔اصیل خان بنا دواسے کہ مدیمیری بنی نمیں ہے، کچرے سے اٹھا کر لائی تھی میں اسے ۔"اتنا کہدکر مہر جان کو جیسے چکر آئے لگے ،انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مرتقام لیااوراد حراد حراد حراد السیس

" بی بی جان ..... بی بی جان دیکھیں میں نے آپ سے بہلے ہی کہاتھا کہ دانی کو یہاں نہ آنے ویں ،خدانخواستہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوسکتی ہے۔ ' دو بردی مشکل سے مہر جان کو سیختی ہوئی بیڈیک لے جار ہی تھی۔

اصل خان نے رانی کواشارے سے کمرے سے ماہر جانے کے لیے کہاو وا بی چا ورورست کرتے ہوئے اوراپے بھمرے ہوئے بال سمٹنے ہوئے کمرے سے باہر نکل کی۔

" میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں اور رانی کو گھر پہنچا دیتا ہوں ، باقی جیسے آپ کہیں ...." اصل خان نے گل . جان کی طرف دیکھ کر کہا۔

" ہاں ہاں اے مہلی فرصت میں یہاں سے لے جاؤ ، خدا کے لیے جاؤاں ہے ال ہے ۔... میری میں مرجائے گی۔ " وہ روٹے ہوئے کہدر ہی ۔..

اسیل خان خاموثی ہے کمرے نظلا اور کل جان کے چبرے کوچھوچھو کرآ واز دیے گئی۔
'' ٹی ٹی جان ۔۔۔ ٹی ٹی جان ۔۔۔ ٹی ٹی جان آپ میری آ واز س ری جیں، خدا کے لیے پولیس، ٹی ٹی جان ، ہم اپنی سزا پر راضی جیں آگر آپ ندر جیں تو سز اادھوری رہے گی چمر ہمارا کیا ہے گا۔ ہم تو روز اپن بو یا ہوا کا شح جی اس کے زندہ جیں۔ چاہے جیں کہ اس دتیا کوچھوڑنے سے پہلے وحل کریا کہ ہوجا کیں، ٹی ٹی جان خدا کے لیے کے دو پولیس۔' وہ سک سے کردے نے گئی۔

مہرجان ہوش دحواس سے بیگا نہ ہو چی تھیں۔

\*\*\*

" کا نتازتم سیجھنے کی کوشش کرو جمہیں بتا ہے ہاں آج کل کیا حالات ہیں ، گھر کا ماحول کیا ہور ہا ہے۔ اول جان اسپتال میں ہیں ۔ میں کیسے شوش لینے آسکتی ہیں۔ "ووکا نتازے کہ در بی تھی۔

'''کین اگرتم اسپتال جا دُ تُو اپنی امال جان ہے اجازت لے لیتا ، دیکھواپ وہ حالات بھی نہیں تیں جو پہلے تھے۔ رالی آیا کے جائے کے بعدا مال تمہارے ساتھ بہت زیاد و تنی نہیں کریں گی۔''

" اليكن إگرانبيل سنتے ہى عصر آگيا اور ان كى طبيعت نزاب ہو گئ تو مجھے بہت گئی قبل ہوگا۔ وہ تو شروع على اے کہتی ہیں کہ ٹیوٹن پڑھنے والے بچے dependened ہوجاتے ہیں۔ کوئی اچھی پروگر لیں نہیں تی ۔ انہیں سہارے کی عادت پڑجائی ہے۔ "

'' نکین تم آنہیں سجمانے کی کوشش کرو کہ آج کل کالجز میں اس طرح سے پڑھائی نہیں ہوتی۔ جیسے پہلے ملسامہ پاکسونز 134 ایسے۔۔2013

2013 - 1 (35) 5x5 Lalish

-

50

i

t

Ų

.

þ

1

وہ مہم کی گا۔ ''دھیں پائی جس برف ڈال کردیتی ہول ، فرت کے بی لے کرآئی تھی۔'' ''پاں فرت کے بے لے کرآئی تھی تو ابھی کس نے بھر کے دکھا ہوگا وہی اٹھا کر نے آئی۔ بیدو خیال ہی نہیں ہوگا سرد کھے اوں کہ شدند ابھی ہے یا نہیں۔ سرے بلاا تارتی ہے۔ بیانہیں کس دل سے گام کرتی ہے۔ نہور نہیں چلتا ور نہ جنے کی طرح آج ہی گھرے جلی جائے سب پچھ جھوڑ جھاڑ کر… وہ تو القدنے کھوٹا کمرور کہا ہوا ہے، ور نہ جنے کی طرح آج ہی گھرے جائے سب پچھ جھوڑ جھاڑ کر… وہ تو القدنے کھوٹا کمرور کہا ہوا ہے، ساسم جھے کوئی ہے نہیں مجھوری میں جنجی ہے آپ گھر میں۔''

مایر ایک ول برایک قیامت می بیت کی کیکن قبر اور برداشت کے مرسطے اے شاید آخری سالس تک مرسطے اے شاید آخری سالس تک طفی ہو ہی ہو ہی ہو گئی اور بہت احتیاط ہے دیکھ بھال کر خونڈا پائی لے کر گئی اور بہت احتیاط ہے دیکھ بھال کر خونڈا پائی لے کر گئی چر بابر طلی کو گئی اور اس انداز میں گلاس والیس کیا کہ اگر صابرہ بابر طلی کو گئی اور اس انداز میں گلاس والیس کیا کہ اگر صابرہ سے مام نہ گئی آوڑ میں پر کر کر چور چور ہو جاتا ہے گلاس لے کر جسے ہی وہ جائے گئی جابر علی نے بیچھے سے دیا دا۔

"" کہاں جارتی ہوا یک منٹ او حرثی غوم برگی ہات س لو۔"

مایرہ فالی گلاں گود میں رکھ کراس کے سامنے پڑک پر بیٹھ گی ..... پڑھ بولنے کے بجائے صرف سوالیہ نظروں سے ویکھنے پراکتھا کیا۔

روں وروز میں نیا جاتہ ہوجائے گا ، میرے خیال میں بارہ تاریخ ٹھیک ہے ، وہ تو اسلنے ہی ہفتے کے اسلی دوروز میں نیا جاتھ ہو جائے گا ، میرے خیال میں بارہ تاریخ ٹھیک ہے ، وہ تو اسلنے ہی ہفتے کے اللہ تربا ہوگا ، ہفتہ دس دن تو لگ جائے ہیں اللہ تاہوگا ، ہفتہ دس دن تو لگ جائے ہیں اللہ تاہوگا ، ہفتہ دس دن تو لگ جائے ہیں اللہ تھا۔ یول آتھا ہوں کے مردی ہے۔ "صابرہ نے بردی مشکل ہے جیسے تھوک ڈھلا تھا۔ یول اجسے ملق میں کچر پیش کمیا تھا۔

الماره تاریخ ..... باره تاریخ تو بس پاس بی کوئی ہے، ان دوجاردتوں میں شادی کی تیاری کیے ہوگ؟'' وہمیں کوئی تیاری ویاری بیس کرنی ۔'' جابر علی نے صابرہ کی بات کاٹ کرکھا۔

"مات کوتمہیں کپڑے، زیوروغیرہ دے دیے ہیں اس میں ہے جو پہنے کے لیےسلوانا جاہتی ہوسلوالو،خود میناجاہتی ہوتو می لوءہمیں کوئی خریداری وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ان کو کول نے تنی ہے منع کردیا ہے۔" "دلیکن خالی ہاتھ بنی کورخصت کرنا بھی تو اچھانہیں لگنا۔انہوں نے جو کہا دہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں خود بھی تو "مجھرموچنا جاہیے۔" صابرہ نے بچکھاتے ہوئے کہ دیا۔

'' ہمیں کوئی ضرورت ہیں ہے موچنے ووچے گی۔۔۔ جوسوچنا تھا سوچ کیا۔اب شائی ہاتھ یا بجرا ہاتھ۔۔۔۔ بمی شادی تو جوری ہے۔ جھے بید وغلا پن پسترنبیں ہے ، ول میں پچھز بان پر پچھ۔۔۔کل کلال کو پچھ کہیں گے تو کھروٹی گے کہ بھٹی تم نے تو خودی منع کیا تھا۔ ہمارا کیا تصور ہے ، وے ویچ جمیس مہینہ دوم پیٹر شادی کے لیے ، پچھرٹ پچھری لیتے ''

مولوآخراتی جدی کیا ہے؟"ماہرہ نے ڈرتے ڈرتے کہ دیا۔

" بھی ہم کون ہوتے ہیں اُن ہے تو چینے والے کہ آئی طِلائی کیوں ہے، پتانہیں ان کی کیا مجوری ہو، کیول جلدی میں شادی کرنا چاہ رہے ہوں۔ ' جا برطی نے جیسے خون کا گھونٹ پتے ہوئے اس کی طرق دیکھا تھا۔ " اگراُن کی کوئی مجیوری ہے تو ہی ری بھی تو کوئی مجبوری ہو علی ہے۔ آپ انہیں کہدویں کہ تھیں ہمی تو ایک مہینے ویا۔" معامرہ نے ہوئی ہمت کر کے بات کی۔

مامنامه باکبرز 📆 اک<u>ت 2013</u>

ہوئی جاتی ہے۔ اسٹیٹس کا بھی قرق تھا ۔۔۔ ماحول کا بھی ۔۔ بہننے اوڑھنے کا بھی ۔۔۔۔ ووردور تک کسی چیز میں بھی مما نگت یا مشابہت نہیں تھی۔ انہوں نے بٹی کی خوشی کی خاطر اے جانے کی اجازت دے تو دی تھی مگر سرتھ ہی شرط لگائی تھی کہووا کیلی میں جائے گی۔ بھائی کے ساتھ جائے گی۔

فائزہ خوتی خوتی تیار ہونے چلی گئی ہی۔ شائستہ بیکم کے فرشتوں کو بھی خبر ہیں تھی کہ ان کی جیٹی ہے زیادہ تو ان کے بیٹے کو شبینہ کے گھر جانے کی جلدی تھی۔احمرلا وُنے میں ہیٹھا بہن کا اِنتظار کرر ہاتھا جبھی شائستہ بیکم نے آکراہے خاص تا کیدگی۔

" و کیمو بیٹاریتو بالکل پاکل ہے، کسی دوست کے ساتھ بیٹھ جائے تو اٹھنے کا دل نہیں جا ہتا۔ ... تمرتم دمینہ ارنا ،جلدی آ جانا۔"

'' تی ای ،اب بیان پر ہے آپ اس کو بھی تا کید کردیں۔' فائز ہتے براسامنہ بنا کرماں کی طرف دیکھا۔ ''استے دلوں کے بعدائی دوست کے گھر چار ہی ہوں ، کیا تھوڑی دیراس کے ساتھ یا تیں بھی نہیں کروں۔'' '' ہاں ، ہاں یا تیں ضرور کرنا گر بھائی کوڈ رائیور سمجھ کرانتظار شدکروانا۔'' '' ہاں تمہیں دیر ہوئی تو تم بس سے آتی رہنا۔' احر نے ہی کو یادشمکی دی۔

'' تھیک کہ رہا ہے، اب ظاہر ہے بیآوا ندر بیٹنے ہے رہا ۔ کتنی دیر ہاہر گاڑی بیس تمہارا انتظار کرے گا دس پندر ومنٹ سے ڈیاد و ند بیٹھتا۔ ویسے بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے۔''

'''آپ آگرند کریں می ، جیسے ہی پندرہ منٹ پورے ہول کے جس ہارن پر ہارن بچانا شروع کردوں گا۔' احرنے فائز و کی طرف شریر مسکمراہث ہے دیکھتے ہوئے کہا۔

" کہاں ..... زیادہ اسکارٹ ہنے کی ضرورت نہیں اگر بہت زیادہ ہارن بیاد ہے نال تو شبینہ کے ابو ماک اپ میں بتدکردیں کے بیاہے تال پولیس والے ہیں۔''

''ا تناڈ راؤ کی تو میں جیس نے کر جارہا، اسکی چلی جاؤ۔''احرنے اس کوجیسے دھمکی دی تھی۔ ''ارہے بیٹا کیوں بحث میں الجھ کرنائم ضائع کررہے ہو، اب جلدی جاؤ تا کہ جلدی واپس آ جاؤ۔'' فائزہ ادراحمرالا وَنْجَے ہے باہر جائے گئے تو شائستہ بیگم سوچنے لگیس۔

" بدیولیس والے کی بٹی بشکل ہے تو کسی غریب مسکین آ دمی کی بٹی گئی ہے، جانبیں اس لڑکی کواس میں کیا وکھائی دیا ہے۔ " وہ دل ہی ول میں سوچ رہی تھیں۔

جابر علی حسب معمول بہت آف موڈ میں گھر میں داخل ہوا تھا اور آتے بن بیوی کوآ واز دی تھی۔ "ارے بھی کہاں ہو، ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ 'اس نے سرے کیپ اتار کر بستر پر اچھ ل دی اور خود ایک کری پر گرنے کے سے انداز میں بیٹے گیا اور …فرض شناس بیوی صابرہ ڈرا ک بھی تا خبر کے بغیم شمنڈے یاتی کا گلاس لے کر حاضر ہوگئی تھی۔

جابر علی نے جوتے اتارے اور سراٹھا کراس کی طرف و کیھتے ہوئے پانی کا گلاس لے کرا یک گھونٹ ہجرا لکین گھونٹ بھرتے ہی اپنے پائیس جانب کلی کروی اور گلاس کا سارا پانی ایک طرف اچھال دیا۔ ''وووزخ کا پانی نہیں مانگا تھا، ٹھنڈا پانی مانگا تھا۔'' صابرہ کو گھورتے ہوئے وہ کہنے گئا۔

" وه .... بانی تو شندای تعالیه

" 'لغین میں جھوٹ بول رہا ہول۔' اس کی آنکھوں میں تو جسے و کھتے ہی و بکھتے خون اتر آیا۔صابرہ ایک مصامد پاکستان میں جھوٹ بول رہا ہوں۔' اس کی آنکھوں میں تو جسے و کھتے ہی و بکھتے خون اتر آیا۔صابرہ ایک 0

K

C

Ì

1

Ų

.

0

n

"اجيما تو مي بنادي كدامال كمركب آئيل كى؟ آپ استال كئے تھے ناں ، ۋاكثر كيا كهدرہے ہيں۔" " بھتی میں کوب کہوں ..... مجھے اتنی فالتو یا تنبس کرنے کی عادت بیس ہے۔ شادی پندرہ دن بعد بھی ہوئی ہے اور ایک مہینے بعد بھی ہوتی ہے۔ایک مہینہ ہمیں ل جائے گاتو کہ ہم دوجار کروڑ روپے کی زشن اس کودے دیں گے۔ الم مجدوم بعداس نا استدادان وجمار و وجھے لکتا ہے بیٹا وہ جلدی آ جا کمیں گی واللہ کاشکر ہے اب وہ یہت بہتر ہیں ، چلی چمرسکتی ہیں۔'' آج ہے ہمارے یاس وی ایک مسنے بعد ہوگا فضول می ٹائم بریاد کرتا۔ 'بات کرتے کرتے وہ دھیما ہوا تھا۔ و و ایس کی ایاں جان ہے بات ہو لگ می بایا؟ " رو مایوی سادگی ہے لوچھر بی گی۔ ' پی س برار کالون میں نے ابلال کیا ہے ،ستارہ کے ہاتھ پر یہ پیاس برار کیش رکھ دینا جومرضی اپی پر در جي روماني ني ..... دُا کٽر صاحب ميري بات موني سي جيس مين آپ کو بتار با مون کدوه ماشا والله يمل ے لے لیے مجھویں ہاری طرف ہے جیزے اور ہال ستارہ کو بتا دینا کہ بارہ تاریخ کواس کا نکاح ہے۔ ے بہت بہتر ہیں۔ 'امیل جان نظریں جھکائے جھکائے بولا تھا۔ صابرہ اپنی جکہ سے اٹھ کھڑی ہونی وہ بڑی بے لیں سے جابرعلی کی طرف دیکھر ہی اورسوچ رہی تھی ک وولیکن آپ امال جان کو کیے بتا تیں گے کہ رائی آیا گھر آگئی ہیں، ویسے امال جان کو بتا تو دینا جا ہے تھا متنی آسانی سے کہدد یا کستارہ کو بتادواس کابارہ تاری کونکاح ہے۔ وولین میں جارعلی ہے میر تو تیس کہ عتی کہ وہ خودہ میں کو بنادے کہ مارہ تاریخ کواس کا نکاح ہورا سے تھاتا کی جدہے ہی تو امال جان اسپتال میں ایڈمٹ ہوئی ہیں وہوسکتا ہے کہ جب ان کو پتا ہے کہ آپا کھر ہے۔اپی عرے دکتے آدی کے ساتھ۔" جابرعلی کوستارہ کے سامنے کھڑا کرنا ایسا ہی تھا جیسے جلتی ہوئی پرتیل میں جن وہ جلدی سے ٹھیک ہوجا نہیں۔" بولتے بولتے روما کے چبرے پرخوف کے تاثرات بہت نمایال ڈ النا ..... ہمت تو اے ہی کرناتھی۔اس نے میری سائس لے کراپے اوسان سنبالنے کی کشش کی اور جب ہو مجے۔اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور ہمی مہی نظروں ہے اصل خال کی طرف و میسے تھے تھا۔ اصل قان زمن برنظرين جماع بيشا تعارات روماك تاثرات اجانك بات كرت كرت بدل جائے حاب كم المست منكل كئا - جابر على ما ون سے جراميں مينج ہوئے اس كي طرف و كھير ماتھا۔ رد کھر میں عورت ڈھنگ کی نہ ہوتو مجھو خانہ اس مجی رہ تن کی میری قسمت میں۔"وہ بربرانے لگا۔ سے کو کی فرق نبیس بڑا۔ وہ تو خود شاید کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ "الال جان كمرة كني تو بمرايك برى قيامت آئے كى، ب نال .....؟ وہ رانى آیا كو بھى معاف ميس صابرہ کے دل ہے ایک ہوک ی آتھی تھی کیونکہ رہے تھیں برسول کی خدمت کا بہت بڑا انعام تھا۔ كرين كى ويسات كوخيال بن وه آيا كے ماتھ كيا كرعتى بين، اليس مارين كى ....اس سے زيادہ كيا رویا، اصیل خان کوڈ مونڈ تی ہوئی لاؤے میں چلی آئی می۔ایے پیا یفین تھا کہ وہ اسے ہیں ہے گا .... اور کر میں گی۔ موہ خود کلامی کے انداز میں بولتی چلی جارین تھی۔امیل خان کا جھکیا سرمزید جھکتا چلا جاریا تھا۔ ہوا بھی ایسا ہی .....اصیل خان سر پر ٹو بی لگائے نیج سورہ ہاتھ میں پکڑے تلاوت کرر ہاتھا۔ روما فاصلے پر کھڑ کی روما کی باتوں سے جواب میں اس سے باس ایک ہات نہی۔ الجحيء الجحيي اس كي ملرف دينتي روي كدو و آن پڙه روا ہے وہ اس ہے بات كرے ياند كرے كيا ال 🛒 يا بالجھے تو مہت ۋرلگ روا ہے ، جمي ميں سوچى ہوں كەبىم لوگوں كى جمي كياز عد كى ہے ، آخر بىم لوگ مر نے ویکھا کہاصل خان نے اپنی تلاوت ممل کر کے دعا کے لیے ہاتھا تھا دیے تھے۔ رو ما کواطمینان ہوا کہ چھ ک**یوں تیں چاتے۔ا**تے سارے لوگ روز اندمرتے ہیں، ہم کیوں زعرہ ہیں ، ہمارے زعرہ رہے کا کوئی فائدہ محوں بعداب اسے بات کرعتی ہے۔اصل حان نے دعا ما تک کر چیرے پر ہاتھ پھیرا تورد ماتقریبا بھی گئی ہوا گا تو اس کے اورا کی آواز آنسوؤں کی دھند میں کم ہونے گئی۔ السل قان نے ایک دم تڑپ کرنظریں اٹھ ٹی تھیں اس کے پاس کینے کو بہت کچھ تھا مگر وہ سب مجھ روہ ا " وه با باصل خان مجھے بچھ بھی آرہی …..رانی آیا تو درواز ہ بی بیس کھول رہیں، میں ان ہے یا تھ ہے اسکا تھا بس تڑپ کرا بنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا اور بے اختیا را بنالرز تا ہاتھ رو ما ہے سر پر رکھ دیا۔ "الكل بالحس يس كرت بينا .... كناه من بها بالله على موت بين ما تكت واس كي كديم موت ندجي كرنا جائتى ہوں، پوچھنا جائتى ہوں، وہ كہاں جلى كئ تقيس، كہاں ہے آئى بين، وہ تو آپ كے ساتھ آئى تھيں ه علی وه تو تب مجمی جمیس ال بی جائے گی تو ہم اپنی وعاض وہ کیوں نہ مانکیں جو ہمیں ہماری زندگی میں موت آپ کو پہاہے کہ و وکہاں میں؟'' '' بیٹا آپ پریٹان مت ہوں جو کچھ بھی ہے میرامطلب ہے جو کچھ بھی ہوا کہاں تھیں، کہاں ہے آئی جی سے پہلے ہی **ا**رسکتا ہے۔' روما كى المحمول سے آنسوايك واترے ئي ئي كرنے لكے۔ وہ برى مشكل سے خود برقابو پاكر مايوى كى سے آپ کو پہاچل جائے گا ، ابھی وہ آ رام کررہی ہیں ، انہیں آ رام کرتے دیں ، ہوسکتا ہے وہ تعلی ہوئی ہوں اور وہ سوئی ہوں۔"اصلی خان نے ایک گہری سائس الرائی دکھ کی کیفیت چھیاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ مینیت میں مجدری میں۔ المحيور وين السيل ماما ..... وه كوكي اور جوت موس مح جنهين بن ما تلكم بهي مبت يجول جاتا ہے.. بهم توسوسال اور بردی شفقت سے مسکرایا۔ ' لکین آپ تو جھے بنادیں ناں، آپ آیا کوکہاں سے لے کرآئے ہیں؟''اصیل خان ، رویا کے سوال کو ایسے تھار ایس کے رامان جان کر آجا میں گی تو بھر دیکھیے گا کیا پھٹیس ہوگا اس کمر میں ''مرابیا مرجی بیری مرکبی مولا کرمپ کے سب ایک ساتھ مربی جا تھی۔ ''دوروتے ہوئے اندری جانب برھ کی میں ... اور وم بخو وسا ہو کررہ کیا تھا۔اس نے فورانی نظریں جھکالیں۔ المسل خان الى جكر يول كمر اتعاجياس ك قدمول في زين شق بوكى بواوروه يا تال ش كرتا جار بابو-" آپ کوسب جا جل جائے گا ، کمر کی بات ہے کمروالوں سے کیے جیب عتی ہے۔ مجھے زیادہ بات کرنے کی اُجازت ٹیس ہے بیٹا۔ آپ کو جو پھے بھی معلوم کرنا ہے رائی بٹیا ہے معلوم کریں یا اپنی اول جالا وا كترمهر جان كل جان كے ساتھ كمر آ چكى تعيں۔ استال ميں تمام جونيئر اورسينئر ۋ كثر زنے بورى كوشش ے۔ میں اس سلسلے میں کوئی بات جیس گرسکتا مجھے معاف کردیں۔ " بیان کرروہ اجیسے کسی سوچ میں پڑگا۔ 2013 - 51 (38) Yesterlah -2013 57 39 Miller Lake

ہونے كاسوال كرتا ہے۔ جمعت الوداع كو باتى جمعوں كى نسبت بير بھي انفرادے عاصل ہے كداس دن مساجد ميں تل جمعته الوداع الله تعالى كى رحمتون كوسميننے كاون رمضان المبارك كوجس طرح بقيه كياره مبيتوں برعظمت عطا قير مائي كئي ہے، اس طرح جمعتہ الوداع كوجى دوس دھرنے كوجكيش ملتى بلكة تمازيوں كے ليے سے محتے دافرانظ مات بھی كم بروجاتے ہیں اورا بسے ایسے چیرے دیکھنے کوسکتے العمول ہے زیادہ فضیات حاصل ہے۔ جسے ہمارے رسول مقبول کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے جس سمال بعد جمعتہ الوداع کے دن بی دیکھا جاتا ہے۔ جمعتہ الوداع کی ادائی کے دوران مسلمان دویزی خوشیال سیمٹ میں مرب کر پہر ہوں ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایس آتی ہے کہ اس کمیے انسان جو بھی دعا کرتا ہے ،انشاق کی ایس ایک عمید میں مریم بیٹ کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایس آتی ہے انسان جو بھی دعا کرتا ہے ،انشاق کی ایس ایک عمید میں۔ آج ا پوری فرمادیے ہیں۔ جمعتہ المبارک کی قرآن وحدیث میں بہت زیادہ نضیلت واہمیت بیان ہوئی ہے۔ جمعتہ الادارا آرای ہوئی ہے۔ میدون ماہ رمضان المبارک کے جدائی کے موقع پراللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو میٹنے کا دن ہے ہرمسلمان کوان و مکرایام سے اس لیا ظ سے انظر دیت جامل ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کوعیدالفطر کی شکل میں ایک بہت بڑا اس آخری کھڑیوں کوئٹیمت جانے ہوئے اس سے بھر پوراستفادہ کرنا جا ہے۔ اکدایے گنا ہوں کی بخشش کی راہ ہموار ہو کیا ہوتا ہے۔ جمعتہ الوداع اس لحاظ ہے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ جمعہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتا ہے، بمعلوم کیا تعدہ میر تموں کامہینا اور جمعیت الوداع الدن ویکی نصیب ہوکہ نہ ہو۔اللہ تعالی ہے دعا ہے کہ وہ جمعیں رمضان پر مسئولات حضوطات کی حدیث کے مطابق جہم ہے آزادی کاعشرہ قراردیا گیاہے۔ مسلمانوں کورمضان المبارک کے اخترام برزالمبارک کے اخترام برزائمبارک کے

کی تھی کہ ڈاکٹر مہرجان کوابھی ڈسپارج نہ کریں لیکن کیونکہ وہ سینئر موسٹ تھیں وہ ایک حدے زیادہ انہیرے ٹکلنا ہی نہیں جاہے۔ مصابرہ کوبیہ جملہ من کر عجیب سااحساس ہوا کہ کاش فائزہ کی ماں بہت زوردے کریہ اصرار تبیں کر کے اور مہر جان اسپتال میں کیے رک سکتی تھیں جبکہ را بی گھر پہنچ چکی تھی۔ انہیں تو بتا نہیں کون کوریات کرتی اور اپنی بیٹی کوروک لیتی .... کیونکہ جو اس وقت اُن کے گھر کا ماحول ہور ہا تھا اس میں کسی مہمان کی ے ادھار چکائے کی جلدی تھی۔ ایک تیامت تھی جورگ رگ میں بریاتھی ....گل جان سارے رائے لرز اُ آمدی تھے آئی تیس تھی اب اے اپنا میرم ..... بنی کی کا مجرم رکھنے کے لیے پیچونہ پیچونو کرنا تھا۔اس نے بہت کا تھی رہی تھی۔ بھی ایک خیال آتا تھا بھی دوسرا .... سوچ ایک جگہ مرآ کررک جاتی تھی کہ آخراب رانی کاب محبت اور شفقت مجرے کہتے تھی فائز وکو مخاطب کیا۔

" مینا آپ بیموس آپ کے لیے چھ شداینا کرلائی ہول۔" كاكيا...رالي كا اكريكم بنايات بناليكن مبرجان كاكيا بوگا.... كبيل دوباره البيل ايساشاك ند كيه اليي بات ، و آئی پلیز کوئی تکاف تہیں کریں، میں بہت جلدی میں ہوں اس شبینہ کی ہی نے تو بجھے بریشان ہوجائے اس ہےآ مے سوچ کراس کا ذہن جواب دے جاتا تھا۔ جانے کس طرح سے استال سے کھر تک كرديا كالخ سے چھياں كيے جارى ہے حالا تكہ پس نے ون كيا تعاليكن شايد شبينہ كے ابر نے ون اٹھا يا تعاب وہ رات طے ہوا۔ وہ کھر بہتی کرمبر جان کوشفتے کے سامان کی طرح سنجالتی آئے بڑھی تو مبرجان نے ایک جیکے

بتارہے تھے کہ شینہ سوری ہے۔ بس پانہیں کیوں اس کے بعد میری ہمت ہی نہیں پڑی۔ میں نے سوچا شرا کھر

ے اینایاز واس سے پھڑ الیا۔ '' میں اپنے پیروں پرچل عتی ہوں اور دیجھوجب تک میں تہ بوز وُں ، کوئی میرے کمرے میں نہآئے۔'' بیر کہ جا کر بی اول کہ مید کر کیار ہی ہے۔' ماہر واور شبینہ نے بے عقبار لاشعوری طور پرایک دوسرے کی طرف دیکھا ادر ہڑی ہے بھی سے نظریں جھکا لیکھیں -منا كرمبرجان في البين سركويوں تھا ما جيسے آئيس چكر آ رہے ہول ليكن ساتھ ہى انہوں نے بورى كوشش ہے اپنے آب " اجھا.... معمولوسى بھوڑا بہت جائے ياتى تو چلے گا تاب ..... ستعالاہمی .... کل جان اپنی جگہ پھر بنی کھڑی رہ گئی۔مہرجان بغیر سہارے کے تیزی سے ایدرداخل ہولینیں۔ان ۔ "" آتی میں بالکل بھی تکلف ہیں کررہی ہوں، یا ہر بھائی گاڑی میں ہیٹھے میرا انتظار کررہے ہیں، میں تو

من كمرت كمرت شبيد بالنا ألى تقيء اس ويكيف آلى تقى -اب و كيفولها ب-الله كاشكر ب فيريت س ہے ، بس میں با کرنا ہے کہ کالج کی چھٹیاں کس حساب میں ہورہی ہیں۔"

شینے پر ہے افتیار ماں کی طرف و یکھا تھا۔ صابرہ نے جلدی سے بات بنانے کی کوشش کی۔

" وه دراصل کمریس بہت سارے کام چیٹرے ہوئے ہیں۔ میں اسلی تھک جاتی ہوں تو اس وجہال

کی چھٹیاں ہولئیں اور بیٹا بھائی کو ہا ہر کیوں کھڑا کیا ہواہے۔اُن کو بلا ڈا درادھرڈ رائنگ روم میں بٹھا ڈے' "الميل ميك ہے آئی .....ووتواےى چاكر آرم ہے جمعے ہوئے ہیں ، كوئى مئل بيس ہے۔ا تفاركريس

میکن مرجمی بینا برا لکتا ہے۔ مساہرہ نے تکلفات بھانے کی کوشش کی صالاتکہ جان سولی برسلی ہوئی میں۔ جابر علی تماز پڑھنے مجد تک کیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ دس بندرہ منٹ بعداس نے آئی جانا تھا اے تو اپنی بينيون كى لڑيوں كے ماتھ دوئ رقمى اعتراض تھااور قائز وتو اپنا بھائى لے كرآ گئى سے ساہرہ سوچ ،سوچ كر

عائب ہوتے ہی گل جان نے دوتوں ہاتھ اٹھا کرچھت کی طرف دیکھا اور بڑے صدتی دل سے دعا کی۔

'' يا الله تو جميل معاف كروے ، رحم كروے ، ميرى في في حال پر .....''

شبينه يهيني اورخوشي كي كيفيت من فائز و كي طرف و كيوري مي -" قَا يَزُوهِ تُم ....؟ مُجِي يُقِينَ تَبِيلِ آر مِان ....

"لو مبلے بھی تر آ چکی ہوں تو اتنی نے بیٹن کی آخر مرورت کیا ہے بتم تو جیسے کا ملا ہے کوں اتی چشمال کررہی ہو؟"

فائزه کی آوازین کرصایره محی این کام چیوژ کر بابرآ گئی می - قائزه نے جیسے بی صایره کودیکھا تو فور محیمراوی چدرومنٹ... ملام کیا۔صابرہ نے آگے بڑھ کراس کے سرپر ہاتھ چھیرا اور بڑی محبت سے سلام کا جواب دیا۔

مونمیں آئی اسلیے آٹا لو allowed عی نیس ہے واق کہتی ہیں کہ آئ کل کے حالات ایسے ہیں کہ آ

2013\_51 (1) 12 Lealur

2013 5 (4) yellala

یر بیثان ہور بی تھی کہ بید دونوں بہن بھائی تو چلنے جا تیں گے اور گھریش ایک ٹی بحث شروع ہوجائے گی۔ ایک وہ اے بارہ تاریخ کا مر دہ سنا کر کیا تھا۔۔۔۔اب شبینہ کو بھی آخر کار تکلف سے زور دے کر کہنا ہی ہڑا۔ '' فائز دائن دیرے گھڑی ہوکر ہاتیں کررہی ہو پلیز بیٹھ جاؤیاں۔'' '' ہاں بیٹا بھائی اندرنیں آر ہاتو کوئی بات نہیں بتم تو بیٹیو ، میں تمہارے لیے شریت بنا کراہ تی ہوں ہے'' - اس کہ کرصا برہ وہاں ہے چل گی۔ فائزہ، شبینہ کے ساتھ قریب پڑے پنگ پر ہی بیٹھ ٹی جوا کشر جابر علی کے لیے بچھار ہتا تھا۔ " ارکیا ہو گیا ہے، کم از کم جھے فون پر تو بتا دیش کہ کوئی مسلہ ہے جس وجہ سے نبیں آ رہیں ۔ میرا یا لک مبيل لگ ريا كان عمل"<sup>"</sup> " کیسی یا تیں کر دہی ہو فائزہ ہم کا نج میں میرے لیے آتی ہویا پڑھنے کے لیے؟" " ٹھیک ہے کا کج میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم سب ے ہے مردہے ہیں۔ '' آج تو تم بزی عجیب،عجیب ہائنس کررہی ہو۔آ خرمتلہ کیا ہے؟''شبینہ نے گھبرا کرارد فرآدھرد یک اس کے لیے فائزہ کی نظروں ہے بچتا ہڑا مشکل ہور ہا تھا کیونکہ فائز ہ اسے سرے یا وَل تک بڑی گہری نظر 🗲 ے دیکھ رہی تھی۔ کوئی خاص بات محسوس ہورہی ہو . ..ای وقت یا ہرے باران کی آواز آئی تھی۔ شہینہ چونک کرفائزه کی طرف دیکھا۔ فائز ہمتکرادی۔ " و بھی میں چھٹی سے پہلے والی بیل ہوئی تھی۔میرامطلب ہے احر بھائی نے کہا تھا کہ جب میں پہلا ہا بجاؤں گاتواس كامطلب ہے كداستينڈ بائى، وومرے بارن كامطلب ہے كہ باہرآ جاؤاور تيسرے بارا مطلب ہے کہ اگر ہیں آر ہیں تو میں جار ہا ہوں۔ " مد کردہ ایک مرتبہ طلحال کراس دی۔ احمرے نام پرشینے کی تھوں میں سزارے سے جمرگائے کیلن فورا ہی یاسیت کے بادلوں میں کم ہو گئے۔ و دریکن ابھی متہیں آئے ہوئے در ہی گئی ہوئی ہے۔ اس کی بات پر وہ زبر دی مسلم اکر یولی۔ '' شبینہ بھی منہیں دیکھ کر مجھے سل ہوگئی کہ ماشاءاللہ تم بانکل تھیک تھا ک ہو،کوئی مسئلہ ہیں ہے، میں دور مجمی آجاؤں کی لیکن آج ممی ہے دعدہ کیا تھا کہ میں دیں پیورہ منٹ ہے زیادہ ہیں لگاؤں گی۔'' ای دفت صابرہ شربت ہے جمرا گلاس کے کرآ گئی تھی۔ '' بیٹا آتی بھی کیا جلدی ہے، آبی کی ہوتو بیٹھو بھوڑی دیر ....۔اچھاپیشر بت تو کی لو'' '' آ نٹی ، ش نے آپ کومنع بھی کیا تھا کہ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ۔'' °° کیسا تکلف بیٹا. ... شنڈا پیٹھ یاتی ہے،ایسے کیاجتن کیے بیس نے ۔ وہ آپ کا بھائی تو بے جارہ ہا ہم ہوا ہے اندر ہی مبیں آیا۔ اندرآتا تو وہ بھی کم از کم ایک گلاس شربت تو بی لیتا۔ " ورنہیں آتی بس .... شکریہ .... اب ہم چلیں مے۔ آپ نے ہارن کی آوازسی نال ، احر بھالی 🖥 بلارہے ہیں۔''اس نے میہ کوشر ہت پینا شروع کیا اور اتن عجلت دکھائی جیسے اسے نسی نے شربت ہینے 🛂 دى موجو يورى كرنا ضرورى مورساور فورانى است فيالى كلاس شبيذك باتحد س تعاديا اورائد كمرى مولا " المحاشبينه البعي توجن جاري بهول پھر بھي آؤن كي تو آرام ہے بيٹة كرتم ہے باتي كروں كى ..." " او کے اللہ حافظ آئی۔" مید کہد کروہ آگے پڑھی اس سے پیشتر کہ فائزہ کیٹ کھول کر باہر جانی جاتا مادامه باکبری (42)

= UNUSUPE

پرای نگ کاڈائر یکٹ اور رژایوم الیل لنک ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر ایو ایو ہر پوسٹ کے ساتھ اللہ میلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور ایتھے پر نٹ کے ساتھ تنبدیکی

💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رہنج بركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی جھی لنک ڈیڈ تھیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فا تکز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ ميريم كوالق، تارال وال أ، كميريية كوال ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور اين صفي کی تکمل رہے ایڈ فری لنکس ،لنکس کو بیسے کماتے کے لئے شرکک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنشے مجی ڈاؤ کوؤکی جاسکتی ہے 🗘 ڈاؤ مکوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا ہے دوست احباب کو بیب سائٹ کا نک دیمر متعارف کر ائیس

### MATATURE SOCIETY COOK

Online Library For Pakistan





الى موما فى قائد كام كى الموالي الموا

♦ عيراى نك كاۋائر يكث اور رژيوم ايل ننگ ﴿ وَاوَ مَلُودُنگ ہے ہملے ای کی کا پر مٹ پر او او

ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر ثث کے J 1 8 0

> 💠 مشہور مصنفین کی گتب کی کھمل رہے ♦ بركتب كالكسيش 🕎 ویب مائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی گئے ڈیڈ خبیں

We Are Anti Waiting WebSite

💝 ماني كوالتي في دي ايف تا نكر 💠 برای نک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایبوڈنگ ي يم كوا ن تارش كوا في، تمير يبذكو في ال ميريزاز مظهر كليم ور ابن صفى كَى ممل ريخ

﴿ ایڈ فری شکس، لنکس کویسیے کمانے

کے لئے شریک مہیں کیاجا تا واحدویب سائث جال بر كماب قررتث سي مي داد كودكى جاسكتى ب

او او ملود نگ کے بعد یوسٹ پر تھر اضر ور کریں

🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں جہری سائٹ پر ائٹیں اور ایک کلک سے کتاب

ايدووست احباب كه ويب سانت كالنك ديم متعارف كراتين

# MANAGER SOCIETY OF

Online Library For Pakistan





'' مجھے کیا پڑی ہے سوچنے کی ……ابھی تم نے خود ہی تعریف کی ہے کہ میرانشانہ پکاہے۔''امیل خان شریر م اندازش كوما بواب

"ول کا بھی؟" سہراب خان نے بڑی شوخی سے پوجھا تھا۔ اس وقت مہر جان اندر داخل ہو کی تھی۔ اس نے جیز اور ٹی شرک ہینی ہو کی تھی۔ دونوں کے زبر دست فہقہوں نے اسے انجھن میں ڈال دیا تھا جو دو اندر سند جا یہ ایکھ

دو كيامسئله بيتم دونوں كو ..... آسته آواز شربيس بنس سكتے ؟ " و ومصنوى برجى سے دونوں كود كيرون تقى -

"ماراول جاور ما بي منے كواورول يركس كازوريس-"

"اليي كيميس ال دل كي-"مهرجان آ محيز هر كتبل برر كهي بوئة اسين ريك النهائة بوئ كهدري تقي -د من رہے ہو، دل کی ایس کی تیسی کردی ہے. ....اتنی پرانی مثلنی ہوتی تو پھر یہی چھے سننے کو ملے گا۔ ظاہر ہے کتنے ون ہو مجے مبرے انتظار کرتے ہوئے۔اب تو دل کی اسی تمسی ہو بی گئی۔ "مبراب خان نے بڑی شرقی ہے تکڑا پڑااور دونوں پھر ہنتے گئے۔

مهرجان نے ریکٹ اٹھا کراکن کی طرف دیکھا اور کھٹ کھٹ کرتی ہوئی یا ہر چلی گئے۔ "مبيت ظالم بي يار ..... ميراكيا يخ كا-" أصل خان تي سبراب خان ك كنده يرباته وركها اورجان یوجه کر بظاہر بڑے دل کر قنۃ انداز میں بولا۔مہر جان نے یا ہر نکلتے ، نکلتے ہیے جملہ من لیا تھا۔

كل جان، في في جان ك كرم شن واخل موتى تو كرم ين ايك مجرى ياركى كا راج تعا-سب در پچوں کے بروے بڑے جوئے تھے اور وہ درمیان میں ایزی چیئر بربیقی جھول رہی تھیں۔ ماضی کا ایک حسین

کلِ جان نے پلیس جھیک جمیک کر پہلے تو اپنی بصارت معمول پر لانے کی کوشش کی پھر جیسے ہی وہ کمرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو اُن کی طرف بڑھی۔

" في في جان آب السطرة كيول بيسى بين؟ ليث جا تمن ناك-"

" ان من ليك جادُل في وزراميرامويائل تجهيرو" کل جان نے آھے بڑھ کرمو ہائل اٹھا یا اور انہیں تھا دیا۔ مہرجان نے اس پر ایک نمبر پرلیس کیا اور چند

''کون سہراب خان!'' مگل جان نے چونک کرمہر جان کی طرف ویکھا۔ وہ سہراب خان سے نخاطب تغییں ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخیسرے سے قیامت کوآ واز دے رہی تغییں۔وہ بلکیں جھپکائے بغیرمہر جان

نی فی جان دوسری طرف سے سہراب خان کی بات من رہی تھیں جواللہ جانے کیا، کیا کہدر ہاتھا چند کھے مراب خان کی بات سننے کے بعد مہر جان کو یا ہو ہیں۔

"سبراب خان آج بى نكاح كرنا ہے، جا ہے رات كے باروج جائيں يا ايك ..... ياميح فجركى اذاك (جاری هے)

مامنامه باکيز (48) اک<u>ن 2013</u>

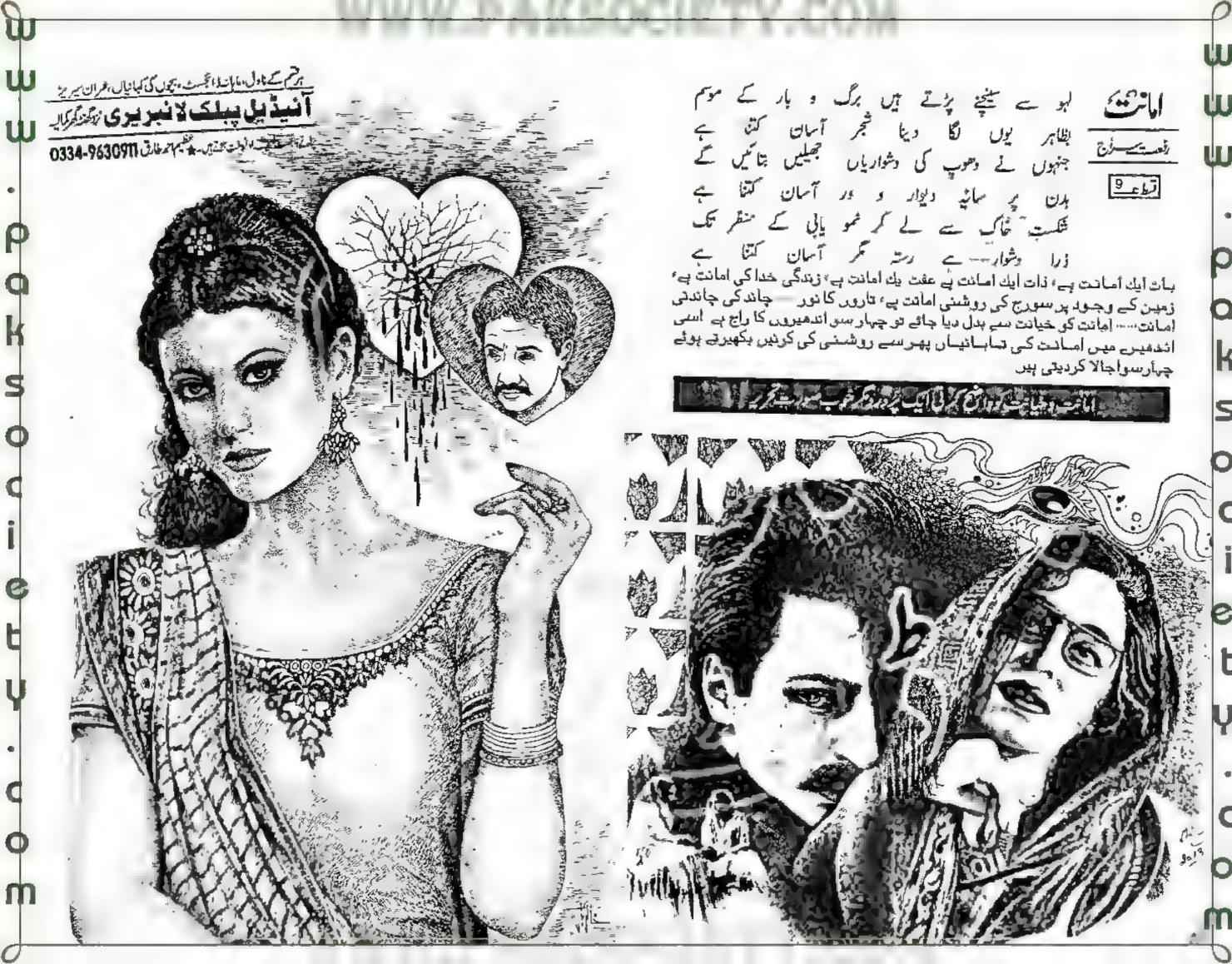

کل جان ، مہرجان کی طرف انجی تک وم بخو دکیفیت میں و کیدر، کائتی ۔ اس نے ویکھا کہ مہر جان نے مربطان کے بولئے مو بائل بڑی ہے۔ اس نے والی ان کے بولئے مو بائل بڑی ہے والی ہے اس کے بولئے کی مسوج میں ڈوب کی تعین ۔ گل جان ان کے بولئے کی مستقر تھی ۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جانہیں سکتی تھی ۔ سوچتے مہرجان نے نظریں اٹھا کرگل جان کی مستقر تھی ۔ سوچتے مہرجان نے نظریں اٹھا کرگل جان کی مستقر تھی ۔ سوچتے مہرجان سے نظریں اٹھا کرگل جان کی مستقر تھی ۔ سوچتے مہرجان اسے نظریں اٹھا کرگل جان کی مستقر تھی ۔

'' کل جان میں تو می چاہتی کئی کہ رائی آئ ہی اس گھر سے چلی جائے نیکن سہراب خان وہی ہے گئے۔ سات بجے پہنچے گا۔ شکر ہے کہ وہ آج دئی سے نکل رہا ہے پرایک ایک لیے بھاری ہے۔ میں ایک ون کیسے انتظار کروں سات ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گا بھر میں تہمہیں بتا دوں گی کہ وہ نکاح کے لیے کس ٹائم آرہا ہے۔' سے کر کرانہوں نے کل جان کی طرف کھو کی تظروں سے دیکھا۔

''اگرتمہارا دل جا ہے تواس کے ہاتھ پرمہندی وغیرہ لگا دو۔'' چند کھے تو تقف کے بعد مہر جان کا یہ جملہ س کروہ بی بی جان کو بجیب نظروں سے دیکھتی دہاں ہے چی گئی۔

شبینا پناسر پر چپ چاپ لین کی گہری سوج بین گم تھی۔ ستارہ نے بہت آ ہمتگی سے کرے بیں قدم رکھا قباشا بداس کا خیال تھا کہ شبینہ سوچکی ہے گرا سے جاگا پا کروہ اس کے قریب ہی جلی آئی اور خورسے اس کی شکل دیکھی۔ جیسے یقین کرلینا چاہتی ہو کہ وہ جاگ رہی ہے یا نہیں۔ جب اس نے ویکھا کہ شبینہ کسی گہری سوچ میں ہے اور اس کی آ تکھیں کملی ہوئی ہیں تو وہ جلای سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ جیسے اسے خطرہ ہو کہ شبینہ اس سے بات کرنے سے بچنا جا ہے گی اور جان نوچھ کر سوتی بن جائے گی۔

" آیاتم نے اپنی عزیز ترین دوست کو بھی نہیں بتایہ کہ تمہاری شادی ہور ہی ہے جیرت ہے۔ "شبینے نے کھوئی کھیت میں اس نے صرف ہاں کہنے براکتفا کیا۔

''آیاشادی میں چندون رہ گئے ہیں۔ ہارے گھریش لگتا ہی نہیں کداس گھریش شادی ہونے والی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں تو پندرہ دن پہلے لا کمنگ ہوجاتی ہے۔ ڈھولک کی آ وازیں کو نجے لگتی ہیں۔ مہمانوں کا آنا جانا شروع ہوجاتا ہے۔ شاپنگ کے لیے بازاروں میں اربے مارے پھررہے ہوتے ہیں۔'' ہے کہ کروہ مسکرا کریمن کی طرف و یکھنے گئی۔

شبینے نے جیسے اس کی بات کونظر انداز کردیا اور آئھوں پر بازور کالیا تھا۔ ستارہ نے ہاتھ بڑھا کراس کا باز وآ نکھوں سے بٹایا۔

" تم منول بولے سے بازئیں آسکیں؟ بیاری ہے بوگنے کی ....؟" ستارہ بجائے برا مانے کے بوی دھٹا کی سے مسکرار بی تھی۔

"اس گھریں سب سے پہلے آپ سوتی ہیں۔" شبیناس کی طرف گور کردیکھنے کی پھر جیسے خود ہی اسے خیال آگیا۔" خیال آگیا۔ایک دم نظریں چرالیں۔ستارہ اس کے سامنے پیٹی تنی ۔اس کی سی بہن اس بخبر کو پہائی ہیں تھا

مامنامه باکبرد (21 منبر2013)

مرود بين مرود مرود مرود المرود المرو

ڈا کٹر مہر جان نیوروسر جن میں۔ اپنی جہن کل جان آور بیٹیوں رابعہ اور رومانہ کے لیے آیک بخت کیر ممکن اور مال محس۔ وہ ہر کس کو م ملك كي نكاو سے ديمتي ميں .....اميل خان ان كے كمر كا ايك مازم اور معتد خاص تدے مبرجان ، رائي كى شادى سبراب خان سے مع كرنى بين جوعر من رائي سے كانى بواب اس شادى يرراني تياريس مونى كا كنازاسية داداشاه عالم كے ساتھ و اكثر مبرجان ہے بروس میں رہتی ہے وہ اورروما بیسٹ فریدار الی میں میرجان کورو یا کی اتی دوئی بھی بیند تبیس سب انسکار جار علی نے آئ تک مجى رشوت ميس لي هي \_ رزق حلال كى كمانى سے اپنے كمركو جلايات كى بيوى صابرہ، بينا بريان اور بينيال شبية اور ستاره اس كمانى عب كزاره كرد ب مصلين بهي بهي ستاره اپ حالات سے تك آجاتى ب-شبيندائي والد جابر على سے حب كرائي دوست قائزه کے کمر جاتی ہے دہال اس کی ملاقات فائز ہ کے بھائی احمر ہے ہوئی ہے۔ احمر کود ہ بہت اٹھی لتی ہے۔ ایس لی شیرز مان خان مجا پر علی کوایے قابوش کرنے کے لیے اس کی بنی کی شادی کے لیے اپنے ایک شریک کاروباروارث مل کارشته دیتا ہے۔ جابر ملی مصابرہ ے دشتے کی بات کرتا ہے تو صابرہ اے کمربلانے کو اور بیٹے بربان ہے مشورے کا کہتی ہے۔ بربان، وارث علی کو ویکم آئے تو صاره سے کہتاہے کہ وہ جابر ملی سے سے کہ کہ میں بدرشتہ منظور جس برجان کو کمرے میں ہے ہوش و کھے کرقل جان والسیل خان کے ساتھ آئیں ایپتال کے کرجاتی ہے، چاریل، یر بان کے اٹکار کوکوئی اہمیت کیس دیتا توبر بان کھرسے چانا جاتا ہے۔ دانی کھر چھوڑ کر مرى چى جانى ہے۔جارى ايس فى سے جيز كے بارے من بات كرتا ہے واليس فى كہتا ہے كدوه اس بارے من يريشان ندمو-كل جان كوكائناز اورشاه عالم سے بہت وْحارِس بولى ب، مهرِ جان كوۋاكٹر آپریشن بتاتے جس ویر مان اپنے كلاس قبلوتعمان كے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے مجمانے پر صابرہ کوفون کرتا ہے۔ آل جان مشاہ عالم کی شکر کر او ہوتی ہے کہ انہوں نے روما کا خیال رکھا۔ رائی مری میں ایک چیزیں فرونت کرنے والی ایک مورت سے بہت متاثر ہوئی ہے کہ وہ اس برها ہے میں اپنا بوجو خود النمائ ہوئے ہے۔ اس مورت کے بوج نے برانی اے بتانی ہے کہ دہ ڈاک بنظے علی رہتی ہے اور اس کا اس دنیا علی کوئی تیل-صابرہ، جابر علی ہے کہ میں ہے کہ وہ برمان کووائی لے آئے۔ مہر جان کا آپریش ہوگیا لیکن آبیں ہو گئیں آتا تو کل جان بہت پر بیٹان مونی ہے کیکن زی ایے ملی دیتی ہے۔ روما ، کا کناز اور شاہ عالم کے ساتھ اسپتال آجاتی ہے۔ شبیٹہ ، جابر علی پر خط کے ور لیے شادی کے لیے اپنی آ مادی طا ہر کرد ہی ہے۔ واسطی صاحب ون پرامیل خان کو بتاتے ہیں کیدواڑی تک کا جس اور اب می بھی وفت وہ پولیس کی حراست میں جو کی۔ جابرعلی کہتا ہے کہ اب شادی شیبنہ کی بیس ستارہ کی ہوگ۔ بریان اخبار میں اشتہار و كي كرشاه علم كے باس النرويو كے بے جاتا ہے اور وہ اسے كا كازكور مانے كے ليے ركھ ليتے إلى رائي ہوك ميں اسے كرے یں ہوتی ہے کہ در داڑے مرد ستک ہوتی ہے وہ در واڑ ، کموتی ہے اسامنے ہولیس کود کھ کرجران رہ جاتی ہے۔ امیل خال ماسی کے ونوں میں اپنے اور میرجان کے گزرے یا وگارلحات میں کم جوتا ہے کہ کل جان اسے میرجان کے جوٹی میں آنے کی اطعاع و تی ہے۔ صابرہ ، شیبینہ کو بتاتی ہے کہ اب شادی شبینہ کی جس ستارہ کی ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ ستارہ کوب وات کیے بتاتی جائے۔ امیل خان مل جان کو بنا تا ہے کہ بولیس رائی کورا ہی لے کرآ رہی ہے۔وارث علی زبورات کے کر جابر علی کے کمر آ تا ہے۔جابرعلی اتنا کے دیکے کر حران ہوتا ہے۔وہ زیورات شادی کے لیے دے کر چلا جاتا ہے ۔ ستارہ وہ زیورات ویلمنے کے لیے بے چین ہوئی ے۔ ستارہ زیورات و کھے کرشینہ کی قسمت پر رشک کرتی ہے۔ کا متاز مروبا ہے گئی ہے کداب وہ اس کے ساتھ ٹیوٹن پڑھے کیونکہ ووثيوثرے بات كرچى بےرومالى كابت برمتر دومونى ہے۔ يوسس أسمن سے نون آتا ہے وواصل خان سے كہتے ميں كم لاك كرا يى يى كى ہےاب اس كوآ كر لے جائيں - بريان اپناموہا ك شاہ عالم كے كمر بحول جاتا ہے -صابرہ ، بريان كونون كرتى ہے تو اس کی بات کا تناز ہے ہوئی ہے۔ کا تناز مصابرہ کو بتائی ہے کہ بربان اسے برحا تا ہے اور دونون ال کے کمر بجول کیا ہے۔ صابرہ فون پر بات کردی می کے جابر علی اٹھ جاتا ہے اور وہ صابرہ پر چینا ہے۔ ال جان ، مرجان کے باس امینال میں ہولی ہے واصل خان بون يربتانا عب كديويس رائي كومرى يرتار كرك لي آنى باب ال كعرانا تاب وارث على اورايس في شاور مان ا پن تھ اور کا مرانی پرخوش ہوئے ہیں۔مہر مان فون پراصیل خان کو کہتی ہے کہ دانی کو پہلے اسپتال کے کرآئے۔فائز و،احمر کے ساتھ شینے منے آن ہے واس کے جانے سے مہلے ہی جابر علی آجاتا ہے اور وہ اس کے آئے برائی تاراضی کا اظہار کرتا ہے۔مہرجان سراب مان كون كرال ب كداكان برصورت بين آئ بى كراي

.. اب آگے پڑھیں

مانامه اکبری (2013 سنسر2013)

خوف سے میری بری حالت ہے۔ شررا بی کے پاؤل جمو کرمنت کرسکتی ہوں لیکن میری منت کا اس پر اڑ بھی تو مو۔ ' بے بی سے کہتے کہ جان نے ایک معندی سالس میٹی اور بڑی مشکل سے کو یا ہوئی ۔ کل جان کی المنكمول سے چندآ نسونیك بی مجے - رومانے ہے اختیار اس کے كندھے سے اپناسراگالیا تھا۔ " خالد مانى جو بوكرد مناب و وقو بوكرد ب كالمريائيل كول جهايا لكاب كداب أيا يحديل كريل كي-

ائتیں اب اماں جان کی طاقت اور اثر رسوخ کا تھیک تھا ک اعداز و ہوگیا ہوگا۔ وہ کوئی رسک نہیں لیں گی۔خدا

روما كى باتيس سنة بوي حالي كالتي جابار باتها كدوه رو ماكوات بين سي كاكرا تناروي الناروي كالناروي بس مد ہوجائے۔ وہ رد ماکے سامنے خود کو بہت مشکل سے سنجالے ہوئے تھی۔ اتی خاموثی سے تو جنازے بھی مبیں اٹھتے ..... کنواری چی .... ہر کنواری چی کی آتھوں میں خوب صورت خواب ہوتے ہیں اوراس بدنصیب بکی کے خواب چول بن کر بھلنے کے بجائے ..... میکن اس بے خرکو ابھی پی خرنیں ہے کہ ایک دریا کے پارا ترنے کے بعدا ہے ایک اور نے ور یا کا سامنا ہے۔ اس نے روما کے سریر بیارے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔

'' بیٹااب خودکوسنیبالو.....اوراپنے اندرا تناحوصلہ پیدا کرو کہ جو پچھے ماہنے آجائے اس کوسہہ جاؤ۔اس لے کہ موت اوا پنے وقت پرآئی ہے ....در مرنے سے کیا بہتر نیں جودر پیش ہے اس سے بھوتا کرلیں۔ 'وا برى داسوزى كا عداز ش است مجمات بوس كبدرى مى-

مهر جان اپنی دارڈ روپ کا پٹ کھو لے کھڑی تھیں ووکسی خیال میں اتنی بری ملرح کھو پیجی تھیں کہ انہیں گل جان کے اعدآنے کا حساس بھی ہیں ہوا۔

میں جان نے حبیب عاویت بردی آ منٹی سے درواز ، کھولا تھالیکن مہرجان کی کیفیت و کی کراپی جگہ کھڑی ك كمرى رويني في مهر جان كانى ويراكك بن زاوي سے كورى رہيں پھرانہوں نے جيے اسے آب كوسنجال ليا تھا کہری سائس کے کروہ پھروارڈ روب میں کچھ تلاش کرنے لکیں ۔ تپ کل جان دوفذم آ کے بڑی تھی۔ " كيا وْعُويْدُرْ بِي بِي بِي بِي بِي جان ..... مِن آپ كي مدوكرون؟ "مهرجان في بلك كركل جان كي طرف ديمماادرسات ليجيش كويا جونس ـ

، "جنین ...... مرتم میال دومنت بیفو، تم سے کام ہے۔ " بد کمر کرمیرجان وارڈ روب میں دوبار وال اعداد من كي تلاش كرن ليس كل جان آم بره كريب جاب صوف ربين كا او كر كر ميرج ن كا طرف ويليني الله است اندازہ میں تھا کہ مہر جان کیا ڈھوٹڈر ہی ہول کی۔اس کے اس کے چبرے پر اجھن کی کیفیت بہت واضح تھی۔ آ خرابیا کیا تم ہوگیا ہے جوائے شدو مدے اُحونڈ نے میں معروف ہیں۔مہرجان وارڈ روب میں کڑے الٹ بلٹ كرر الكامي - ايك وم ان كے چرے پرجے چك ى آئى -ايك جوش وخروش ساان كى آئلمول سے جھلكے لگا-

كل جان في ويكما كدم إجان في كول كرا بهت زوراكا كرهيج كر تكالا تها- بدا يك سياه ريك كي انتها أل خوب مورت عيدون کي ساڙي تحل جان جران پريثان مور بي بي جان کي طرف و يکيف لکي ان کے ہونٹوں پر ایک بیزی مُرامراری مسکرا ہٹ کھیلنے آئی ۔ انہوں نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی ساڑی کل جان کی طرف ا چھال دی۔ جے کل جانے بوی مہارت ہے بیج کرلیا اور ساڑی کے ترم و ملائم کیڑے کو چھو کرمحسوس کرتے موے سوالیہ نظروں سے مبرجان کی طرف و سیمنے تی۔

كر كچيدونوں بعداس بركيا قيامت توشخ والى ہے، لتني مست كلن اي طرح بے پر دائى سے اپنے ول كي باتيں كرتى موئى اس كے ول ميں ايك عجيب سا كداز اور تزب پيدا كررنى تھى ۔ اس كا بى عام كدو اٹھ كر بيٹے جائے اور بہن کو کلے سے لگا کھوٹ چوٹ کررو بڑے اور کیج۔

"من في ووسب بحد كراياتها جو مجهد كرنا جا بياتها ، مرمعيب كامقابله كرف سي ليه تياري كرن تقى برطرح کی قربانی وے کے نے رضا مند ہوگئی می مریش تہارے مقدر کوئیس بدل سکتی ستارہ ..... جو پھھ میں نے كياسب بريار كياستاره ..... سيكن اس وقت مين مهين بيه يجائيان كيب بتاؤن ميرے اندراتو اتن جمت اور وصله مہیں کہ جو پچھ ہونے جار ہاہے وہ مہیں پہلے سے بنادوں بلکہ مجھے تو سمجھ بی مہیں آربی بندای تم سے بات کر یاری میں اور نہ ہی میرے اندر ہمت ہے ہمہیں بتا تا تو پڑے گا۔ جب شادی کا دفت بالک قریب آجکا ہوگا اس وتت توسمبیں کوئی بتائے گا کہ شادی میری میس تمہاری مورای ہے اوراس کے بعد کیا موگالس بہال بیج کرمیری سوچ میراساتھ چوڑ چائی ہے۔میراذ ہن بالکل خالی ہوجا تا ہے اورول بیٹے لگتا ہے۔

" أياتم كياسو يخ لكيس - جب بيس كر ي بيس آني تويس في ويكها كرتم بهت ممري سوج بيس موه جه ہے کیا چھیا نا ..... بیں تو تمہاری بہن ہوں بچھے تو بتا دو۔ ' ستارہ اب اس کے باز ویر ہاتھ رکھے بہت محبت سے و بھتے ہوئے کہدرہی تھی۔شاید اے بھی یادا ملیا تھا کہ بچھ دنوں بعداس کی بدیمین اس سے جدا ہوئے والی ہے۔وہ تواسے تین کی سمجھے بیٹی گا۔

'' میں سیجھ نیں سوچ رہی ستار کہتم میری فکرنبیس کروجاؤ جا کرسوجاؤ بہت رات ہوگئی ہے۔' 'شبینہ نے اس کے ہاتھ پراپناہاتھ رکھااور بہت محبت سے بولی۔

" سیلن آیا بیتو بتا دو جب تم نے خوتی اپنوتی اپا جان کا فیصلہ مان لیا ہے تو اب اتن اداس کیوں نظر آرہی ہو؟ کیوں دل پر پھر رکھر ہی ہو، دل ہیں مانٹیا تو صاف اٹکار کردو۔ ابا جان، جان سے تو نہیں ماردیں کے نا ں۔' "ستارہ میں خوش ہوں یا اواس مہیں مجھ فکر کرنے کی ضرورت جیس، جاؤتم سوجاؤ نصول یا تیں نہ كرور الشبيذة إيك كبرى سالس لي خودكو بردى مشكل سيستعال كر يمربردى أجستى سے كويا بوئى۔ ستاره اب این جگه سے اٹھے تی تھی تمرطنز میسکر آکرا تنا ضرور کہا تھا۔

" إن آيا بروه بات جس كاجواب ندد يا جا سك فنول بوتى ب، چلو خرات كامود بين تو موتي كوكشش كرتے ہيں۔اب جميس كام بى كياہے، كھائے اورسونے كے سوا۔ "ميكه كروه اينے بستر يرجا كرليك كئ كى۔

رو ما جیران پریشان بلکہ حواس باختہ کیفیت میں کل جان کی طرف د مکیورہی تھی۔ کل جان نے اسے جوخبر سائی تھی اس نے تو کو یااس کے ہوش وحواس ہی چھین کیے ہتے۔ ایک تیا مت سی بریا ہوگئ گی۔ " آیا کی شادی آج مور بی ہے سین کھر میں تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہے ہی جیسے۔ اتن خاموتی .... خالہ جاتی شاوی والا گفر ایسا ہوتا ہے۔ ' بولتے بولتے رو ماکی آ داز آ نسوؤں میں ڈوپ کی تھی جیسے مہن کی مجبوری اور

بي بي يراس كادل بحرآ يا جو-وو بجھے تو سمجھ تبیں آری کے رانی کیے مال کے گی۔ بہت خوف آر ہا ہے بچھے اکس بی بی جان کا تماشانہ بنادے جولز کی اتنابز اقدم اٹھا علی ہے وہ مجھ بھی کرسکتی ہے۔ رو مالیقین کروجھ سے تو اب کوئی کام تیں ہو پار ہا كرنا كچوبوتا ہے كرتى كچوبول، ياؤل كبيل دھتى بول پڑتے كبيل بىء ميرا ذبن مير كنٹرول ش كبيل-

مان مع الكبرة (22 مند 2013

·2013, 2013, 2013, 2013,

" فالم جاتى آب كيا سوئ راى بي -آب بلى يريشان مورى بي نال ..... مرآب يريشان تدمول جب نكاح كا نائم آئے كا تو امال جان درواز و بى تو زواليس كى - نكاح تو مرور موكا اس بار رائي آيا كے سامنے كونى ورواز ونيس ہے جس سے دہ و ب يا وَل نكل بھاكيں۔ "بولتے بولتے رو ما كى آواز آنسووں ميں ڈوب تنی. تو گل جان نے اس کا سراہے سینے سے لگالیا۔ میں تھی ایک لاشعوری حرکت تھی۔ وہ نہیں جا ہتی تھی کہ روما اس کی آتھوں میں جیکتے ہوئے آئیود علیے اور اس سے زیادہ رونا شروع کروے۔

روبا کل جان کے سینے سے آلی ہوئی تھی اور کل جان چیکے چیکے اپنی استحمول کے کناروں پر شکنے والے

'' خاله جانی اگر رابی آیا کی شاوی اورلژ کیوں کی طرح ہوتی تو کتنا مزو آتا کتنی رونق ہوتی تھے میں ، میں اور کا نکاز پہت خوب مورت ڈریسز بنواتے ، مہندی کا مایول گا ، بارات کا ، ولیے کالیکن ہمارے کھریش تو شايدو يوارول كو بحي تين بيا كهراني آيا كي شادي بور بي ہے۔

" و كوئى بات جين بينا .... شاديال تو اس طرح موجاتي بين بن الله يدوعا كروكه آم سب خير مو-" کل جان کے سینے سے ہوک ہی اتھی مکر وہ زیر دئی مسکرانے کی \_

"اچھاتم بیٹھویں دیکھتی ہول رانی درواز و کھولتی ہے پانیس آخراہے نہا وحوکر تیار بھی تو ہونا ہے۔ نی بی جان تعوري دريم مجمع بلاكر او چيس كى كدراني تيار موئى يا تيس تو من اليس كيا جواب وول كى ميراتو سوج سوچ کردل تھبرارہا ہے۔ ' بیا کہ کروہ اپن جگہ سے اتھی اور لاؤ کے سے باہر جانے تھی اس کی رفتارے لگتا تھا

ير بان الني في طيشده الأيم برش ه عالم كي كريزتها ، وه الني مويائل برايك حماب سے فاتحه برده جكاتها۔ اس فے اسم بھی لاک کراوی می لیکن جب شاہ عالم نے اس کا موبائل اس کے سامنے رکھا تو اسے بول لگا جیسے اس کی زندگی نجر کی جمع بوجی واپس ل کئی ہو .....و ، کچھ بریقینی کی کیفیت میں اپنے موبائل کی طرف ویکھیا پر ہا۔ شاہ عالم بغوراس کا چرو دیکے دہے۔ اُن کے چرے بخصوص مسکرا ہت کے بجائے حربت اور سجید کی ہی۔ و و آپ کا بہت بہت شکرید، بیاتو میرے ذہن میں ہی ہیں آیا کہ میں موبائل یہاں بھی بھول کر جاسکتا موں۔ کال ہے پانبیں مرا ذہن کدهر تعا۔ آج تک بھی ایانبیں ہوا، میں تو سب سے پہلے جیب میں اپنا موبائل بي رڪتابول \_''

شاہ عالم جیسے اس کا دِل رکھنے کے لیے مسکرائے۔اُن کا ذہن ہوز کا نئاز کے جملوں میں الجھا ہوا تھا جواس کے منہ سے بڑی بے ساختی اور بے اختیاری کی کیفیت میں لکلے تنے اور جو پچھاس نے بر ہان کی مال کے روما کی بات من کرقل جان نے البھی نظروں ہے اس کی طرف و یکھا۔ جے سوچ رہی ہو کدر و ما کہا تھا وہ الجھ کررہ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں بر ہان ہے ایک عجیب ی اینائیت می مسول ہوئے اللي كلى كا خارى با تول من تو لكنا تفاكه بريان ايك بهت دُسمر بدُ ما حول من زندگي كر ارر باسيد ليكن وه ايني روك ليا كدروما بى ب،اسے بيرسب من كر بہت د كھ ہوگا۔ تھريش كى بہن يا بھائى كى شادى ہوتو باتى بہن بحد فاطرف سے بہل كرے يہ با نين بيس چيز سكتے تھے پھر بھى انہوں نے كهدديا۔

"كونى بات تبين بيناايك انسان كاذيمن جب دس جكه كام كرر با بهوتو بجول چوك بودى جاتي ب\_لوك تو چلت خوتی ہے دیوانے نظرا کتے ہیں۔ کیا مکیا تیار مال نہیں ہوتیں اور کس مس طرح سے دوخوتی منانے کے پروگرام وں سے رہے کر اسکان میں نظرا تا ہے وہ کرنا چاہے ہیں لیکن رو ما سے خوشی منائے .... جس ٹھرتے اپنی جیب کوالیتے ہیں۔ 'یے کھہ کرشاہ عالم قدرے رکے ٹھریر ہان کی طرف دیکھتے ہوئے کو ماہوئے۔ ترتیب نیس دیج جو پچھامکان میں نظرا تا ہے وہ کرنا چاہے ہیں لیکن رو ما سے خوشی منائے .... جس مناز کے بیار کے ایک " بیٹا بہت معذرت کے ساتھ کہ کا تا زینے آپ کی والدہ کا فون ریسیو کرلیا تھا۔ وہ کہدر ہی تھی کہ پہلی بار کی شادی ہورہی ہے دہی ماتم کررہی ہے۔

· جہبیں تو ہا ہے ناں گل جان ہماری کلاس کی مجبوری ہے ہم او کول کو ہرموقع پراس کے کھا ظاسے کیٹ اپ لوکوں کی کلاس ہوئی ہے انہیں ہرموقع پراپنی ڈرینک کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بیسیاہ رتک کی ساڑی انہیشنی سوک کے لیے بنوا کر رکھ چھوڑی می ۔ایک آ دھ دفعہ چین جی چی بول جمر جان کے کہے میں برف جسی مُسندُک اور نا قابل برداشت سفا کی سی ۔ قل جان اپنی جگه پر بیٹی ایسی تھرا کررہ کی۔ جانے کیوں ایک اید بیٹہ سا جاگا۔ جانے اب مہرجان آ کے کیا کہنے والی ہیں۔ میساڑی میں نے رائی کے نکاح کے لیے نکالی ہے۔اس لڑک کو یہ ماڑی مینے کے لیے دے دو کیونکہ دہ اس شادی کوا تی موت سمجھ رہی ہے۔ تو چراسے اس شادی کوموت کی طمر ح ای منانے دو کیونکہ آج وہ سمراب خان کے ساتھ چلی جائے کی تو میری طرف سے اس پر فاتحہ ہے۔ "بیان کرکل جان تڑپ کر کھڑی ہوگئی ہی اور با محتیاراً مے بڑھ کراس نے مہرجان کے یا وُں چھو کیے تھے۔

وہ جارہی ہے بی بی جان اب تورہم کرویں۔ مبر جان نے ای سفا کا ندستراہت کے ساتھ کل جان کی طرف دیکھا تھا۔ابمسکرا ہٹ میں سفا کی کے ساتھ ساتھ مسخر بھی تھا۔وہ دوقدم ہیجیے ہٹ گئی تھیں۔

" اپنی جگہ ہے اٹھوکل جان · ...بس اب بیرونا دھونا بند کروے تہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنار وروکر مرح ہوتا مرتم تو ہوئی و صیف میلومریانی میں و وب كرمرتى موندد كا ورصد محممين موت كے ياس لے جاتے میں۔ با اس من سے می ہو۔ چلو جاؤ جسے کہاہے ویسے کرو ..... جا کریہ ماڑی اس اڑ کی کو دے دو مراس ے کہنا مغرب سے پہلے پہلے بیساڑی مکن کرتیار ہوجائے بس اب نکاو میرے کرے ہے۔

مبرجان کا نداز انتاختی بطق اور برتم کی مروت اورمسلحت ہے عاری تھا کہ کل جان کو کمرے سے جیسے وہ خودکو تھیدٹ رہی ہو۔ بھاری بوجد کی طرح ..... جاتے ہی بنی اس کے کمرے ہے باہر نکلتے ہی مہرجان طنز میدا نداز میں مسکرا نیں اور پڑ ہڑانے نگیس۔

'' پہائیس کس مٹی سے بنے ہیں بیلوگ .....مرجاتے تو جان چھوٹ جاتی ۔ان کا زندہ رہنا میری روز کی

'' رو ما بیٹا میرا تو ول گھیرار ہاہے، جب ہے ہیآئی ہے تمرا بند کیے بیٹھی ہے ،کتنی دفعہ بلانے گئی وی بہانے بنائے تا كەدرواز دىكول وے مراس نے درواز ونيل كھولا۔اب تم بى سوچوشام كواس كا نكاح ہے، پركوتو تيارى

روماا داس نظروں سے خالہ کی طرف دیکھتی رہی اس کے چبرے پر گبرے دکھ کی کیفیت آشکارتھی۔ '' تِوْ آیا کوکون سی اپنی شاوی کی خوتی ہے جوہم اُن ہے امید کریں کہ وہ خوتی کا اظہار کریں کی۔مہند ک لکوائیں کی ، دہن بئیں کی۔میراتو خیال ہے وہ جیسی بیٹمی ہیں ویسے ہی اس کھرے دخصت ہوجا کیں گی۔'' اب بتائے یا میں کہاس کی مال نے رانی کو تکاح کے لیے اپنی ساوی ویش کی ہے لیکن اس نے اسے آب کو

ما منامه باکیزی (24<u>) نسبر 2013</u>

"الولويينا ميا بات ہے، خالب كيوں تحبراتى ہوكم ازكم مجھ سے لو كل كريات كرليا كود، بيخوف ہوكر." مہتے کتے کل جان کے کہے میں ایک وردساا منڈ آیا۔ و خالہ جاتی وہ ..... میں سے کہدری می کہ آپ امال جان سے یو چھ لیں۔ رانی آیا تی آج شادی ہے، وہ اس مرے ہیشہ کے لیے جل جا تیں کی تو کیا میں کا تنا زکو بلالوں۔ • د منبیں بیٹا تبہاری رائی آیا کی شادی بیش ہور ہی اسے تو دلیں نکا لا مل رہاہے آگر شادی والا ماحول ہوتا تو میں ضرور بات کر گئتی۔ " محل جان نے بیان کرروما کی طرف و یکھ چر گھری سائس کے کر بڑی ادای سے '' وليس الكالا ..... ميركيا موتايب خاله جاتى؟''رومان المجمى المجمى تظرون سے خاله كي طرف ويكھا تھا۔ "ميكالے پائى كى سراموتى ہے۔اكى سراك بندے كواس كے وطن سے نكال ديا جاتا ہے۔اسے دليم و نیس نے تو آج کا کتار کوٹوں بھی ٹیس گیا اور جرت کی بات ہے کہ اس کا بھی ٹون ٹیس آیا۔ \* روما خود كلاى كى كيفيت ميس بول ربي هي-'' بیٹا یس اب بیرکا نتاز ..... کا نتاز کہنا بند کروو، جوان ہوگئی ہوآ خرکل کوتمہاری اور کا نتاز کی بھی شاوی ہوتی ہے۔اس مرح سے سی کوائی زندگی کا حصر میں بناتے کہ محراس سے جدا ہونے کے خیال سے بی تکلیف ہوئے لگے "علی جان سمجھائے کے انداز میں بوال ۔ " خاله جاتی ایک کا نازی تو ہے جو مجھ سے اتن محبت کرتی ہے، میرااتنا خیال کرتی ہے، اب آپ جا ہی میں کہ میں اسے بھی چھوڑ دوں۔ آخر آپ اور امال کیوں جا جی ہیں ..... کا نتاز سے آپ کواور امال کو تکلیف کیا ہے؟ " روماتے خاصابرا مان کراس کی طرف دیکھا۔ " بينا بات تكليف كي بيس ب، بات صرف اتن بي كيار عرف اول كسبار يمين تتى ، حقيقت بيندى کے ساتھ کر اربا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جب تم دونوں چھوٹی تھیں تو ہم ہی سوچے تھے کہ اکیلا بچہ پریشان ہوجا تا ہے، تنہائی سے اکتا جاتا ہے، کھبرا جاتا ہے۔ دوٹوں بچیاں ایک ساتھ کھیلتی ہیں، خوش رہتی ہیں تو کو کی حرج نہیں مین اب وقت کے ساتھ ساتھ خود کوتیدیل کرو .....! " تو آپ كا مطلب ك ك كائنا زكوس بلانا حاسي؟" '' مر گر جیس .....' کل جان نے بیزی ہے جواب دیا تھا۔'' کا مناز کوتو مواجعی جیس لئی جاہیے کہ آج ک تارن میں اس کمریس کیا ہور ہاہے۔ ٹھیک ہے ہم دنیا سے منہ چھیا کر بیٹھے ہیں لیکن انسان بھی تو ہیں ، کب تک تما شاہنیں۔ " بولنے بولے کل جان کی آواز برآ نسوؤں کا تاثر عالب آھیا۔ روما کود کھ ہوا جیسے اس نے اپنی خالہ کا دل وکھا دیا ہے، جلدی سے ان کے قریب آئی اور ان کے کندھے ير باته ركه كرميت سے بول ۔ " مناله جانی سوری میں نے آپ کو پریشان کردیا۔ میں تو اس ویسے بی پوچید ہی ہی۔ آخر لوک شادی پر مهما أو إلى ملاتے بى جن كوئى جيس آر ہا تو كائناز كو بى بلاليس كين خير چھوڑيں اگر آپ جھتى بيس كەمبىس بلانا عا ہے تو میں بلانی ۔''وہ بہت اپنائیت بمرے انداز میں کل جان کی طرف ویکھتے ہوئے کہ رہی گئی۔ م بیٹا میں آم سے مرف اتنا کہوں گی کہ اس بات کو جہاں تک ہو شکے چیمیاسکتی ہوتو چھیا کر رکھنا۔ کا مُناز کو مامنامه پاکسری (27) ستمبر 2013

اس نے اٹینڈ تبیں کیالیکن جب دوبارہ آیا تو اس نے اٹینڈ کرلیا تا کہ بتاوے کہ آپ کا موبائل ہمارے پاس ہے۔ورندوہ پریشان ہوتش ۔" بر بان نے بوی فکر مندی اور پر بیٹانی کی کیفیت میں اُن کی طرف و یکھا تھا کہ چاہیں اس کی مال نے كا كناز سے كيابات كى موكى اور كہيں بريشانى ميں كونى الى وليى بات ان كے مند سے ندتك كئى مو-'' بی شاه صاحب میری ای کا فون آیا تھا؟ کا نئاز نے کیا بتایا کیا کہدرہی تھیں ای؟'' وہ قدر مے جمکیے '' بیٹا میں نے تو تفصیل تہیں ہوچی کا تئاز ہے ، وہ بیتارہی تنی کہ پریٹان لگ رہی تعیس'' بر مان نے بیان کر بوی ممری نظروں سے شاہ عالم کی طرف دیکھا جیسے محد تھوجنے کی کوشش کرر ما ہو۔ آب مناه صاحب تھيك كهدے بيں يااے شرمندكى سے بچائے كے ليے مات بنار ہے ہيں۔ '''اوراکی بات اور بات بینا کا نتازکورات سے مپر پڑے، جھے بد کہتے ہوئے واقعی بہت شرمندگی ہور پڑ ہے کہ بھی تو آپ نے آنا شروع کیا ہے اور وہ چھٹی کررہی ہے لیکن میں آپ سے بہتِ معدرت خواہ بول ۔ '' کوئی ہائے نہیں شاہ صاحب واقعی آگر کا نئاز کوئمپر پچر ہے تو وہ پڑھ تو نہیں یا نیں کی۔زبردی بیھیں کہ مجى تو كيك بين كرسلين كى يُحيك ہے آج مجھٹى كركيتے ہيں، جھے بھی اجازت دیجے۔ ایک بار پھر آپ كا بہت بہت شکر ہیں۔ 'بر بان نے بیے کہ کراینا ہاتھ شاہ عالم کی طرف بڑھایا۔ شاہ عالم نے اس کا ہاتھ تھا ہے ہوئے مسكر ووشکریکس بات کا بیٹا آپ کی چیز بھی ،آپ کودے دی۔ کوئی احسان تو نہیں کیا آپ پر۔ " فعیک ہے شاہ صاحب میں کل حاضر ہوجاؤں گا۔ میری طرف سے آپ کا نناز کی طبیعت ہو چھ کیجیے گا۔ الله كرے وہ جلدي تھيك ہوجائيں كيونكه ان كے اليّزام بھى بالكِل قريب ہى ہيں۔ "جى، تى! ووجى بريش ما موراى مى ملى نے اسے سلى دى مى بيا ريس كرتے سے جلدى موجاؤ کی ۔ امراب دل رات ایکزام کی تیاری جی کر تی ہے۔ '' تھیک ہے شاہ صاحب پھر خدا حافظ ۔'' برہان نے ان سے مصافحہ کرنے کے بعد والیس کے لیا شاہ صاحب اس کی پشت پرنظریں جمائے سوج رہے تھے کہ اتنا نیک بچہ ہے پہانہیں اس بے جارے کے ساتھ کیا مسکے مسائل ہیں، بہت سجیدہ اور کم کو ہے، پچھ جوانیاں ایسی ہوئی ہیں جن میں بڑھا یا جھلگے آ ب\_انبول نے میسوچ کرایک ممری سائس اسے سے سے آزادگی۔ کل جان اینے کمرے کی کھڑ کی ہے یا ہر جھا تک رہی تھی۔اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دات ۔ ساتے بڑھ رہے تھے۔اس کا دل گھٹا جاتا تھا۔ابھی تک اس کی ہمت بیس ہو یا آبھی کدوہ جا کررالی کومبرجان کی ا ہوتی سیاہ ساڑی دے دے۔ای کمچےرو مااندر داخل ہوئی تھی۔اس کی کیفیت بھی تل جان ہے مختلف نہیں تھی۔ کل جان نے قدموں کی آ ہٹ من کر ملٹ کر و مجھا تو روما سامنے اس کی طرف د مکیور ہی تھی کی جان تظرون عن سوال تعلا كه ده اسباب كما كينيّا أني بيلين بونث خاموش.....

مامنام ميكرين و 26 منسير 2013

" خاله جانی وه ش آب ے ایک بات کہے آئی ہوں۔" رومائے جمجئتے ہوئے کہا۔

W

a

i

5

(

(

I

6

Ч

Y

٦

''سپاوگ بی جائے ہیں کہ ہم ایک درسرے سے دوئی تم کر دیں۔'' ''سپاس ہیں ہے بیٹا ، ہر بات میں ہر کام میں تواز ن ،اعتدال بہت ضروری ہوتا ہے۔ زندگی میں بڑی سہورے رہتی ہے ، خبرتم مجبور و ، زیا دہ باتیں کی کرو، آرام کروا گررو ماہے بات کرنا چا ہتی ہوتو فون ملالوتہ ہارا دل بہل جائے گا۔'' یہ شنتے ہی کا کناز نے ادھرا دھر دیکھا اور قریب پڑا ہوا اپنا سو باکل افعالیا۔ در بہل جائے گا۔'' یہ شنتے ہی کا کناز نے ادھرا دھر دیکھا اور قریب پڑا ہوا اپنا سو باکل افعالیا۔ ''دہ تی ویر سے آپ سے قالتو ہا تیں کیے جارہی ہول ،اتی ویر میں تو میری رو ماسے بہت ساری باتیں ہوجا تھی۔ جمعے خیال ہی ہیں آ یا فضول میں آپ ہے اور کی ،سوری وادا جان۔'' رو مانجر دیا تے ہوئے ان

ے کہ یرہی می اور شاہ عالم اس کے بچینے پر سلم ارہے تھے۔ کا نکاڑئے ٹمبر پرلیں کر کے موبائل کان سے لگایا اور کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگی پھر بڑا ہراسامنہ بنا کرواوا ہے گویا ہوئی۔

یں مرداور سے دیا ہیں ہور ہیں ہے اور جواب آگیا کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول ''س ہورہا۔''اس نے بڑے انداز سے ایک ایک لفظ چیا کرکھااور غصے بحرے انداز میں موبائل پٹنے دیا۔ ''ایک بار پھرٹرائی کرلو بیٹا، ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ بزی ہوں۔'' بیہ کہہ کرشاہ عالم اپنی جگہ ہے اٹھ گئے۔ ''اب تم آرام کرو بیٹا بھتازیا وہ آرام کروگی اتن جلدی ٹھیک ہوجاؤگی ،شاباش میرابیٹا۔'' وہ اٹھ کرکا کنا ذکے سر پر بردی شفقت سے ہاتھ پھیرنے گئے۔

☆☆☆

گل جان بہت افسر دہ کیفیت بیں رائی گے کمرے کے درواز ہے یہ باہر کھڑی تھی۔اس کے ہاتھوں میں ہم جان کی دی ہوئی سیاہ ساڑی تھی کین رائی وروازہ کھولنے پر تیارٹبیں تھی پچھور پوندا ندرہے ہی ہوئی۔
میں ہم جان کی دی ہوئی سیاہ ساڑی تھی کین رائی وروازہ کھولنے پر تیارٹبیں تھی چھوٹیں جاہیے بیشادی کے کپڑے۔'
''خالہ جائی میرے پاس بہت سمارے کپڑے بیس کوئی بھی چین اول گی۔ جھے ٹیس جاہے کہ تم شکل ہے کہ تم شکل ہے اپنے آنسوؤل کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا۔
وقت یہ کپڑے یہ بین لو۔'' مگل جان نے بڑی مشکل ہے اپنے آنسوؤل کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا۔
در دیسے جسے اس کا کلیجا پھٹا جارہا تھا۔

'' بجھے میں پہننا خالہ جاتی ! آسیشلی امال جان کے دیے ہوئے کیڑے تو پہننا ہی ہیں ہیں۔''
'' میٹا ضد نہ کرو ، فضول میں ایک چھوٹی ہی بات بڑی بن جائے گی ، ویکوتو لوا یک نظر ، میں تو سجھ رہی ہول کہ تم میرساڑی دیکھوگی تو شہیں بہت پیندا ہے گی ۔ یہ تمہارے جذبات کی ترجمانی کررہی ہے۔''گل جان کے منست بلاا راد وہ بی بڑی بے ساختگی میں نکل گیا۔ اسی وقت جسے رائی کی جھنجلائی ہوئی آواز "ئی۔ منست بلاا راد وہ بی بڑی بے ساختگی میں نکل گیا۔ اسی وقت جسے رائی کی جھنجلائی ہوئی آواز "ئی۔ منست بلاا راد وہ بی بڑی اپنا کہتے ہی اس نے ورواز و کھول کر اپنا ہاتھ با بر زیکال دیا تھا۔'' لا کمیں وے دیت ہے ورواز و کھول کر اپنا ہاتھ با بر زیکال دیا تھا۔'' لا کمیں وے دیت ہے ورواز و کھول کر اپنا ہاتھ با بر زیکال دیا تھا۔'' لا کمیں وے دیت ہے ورواز و کھول کر اپنا ہاتھ با بر زیکال دیا تھا۔'' لا کمیں وے دیت ہوئی اور اسامنا ہانہ جوڑ ا آیا ہے۔''

گل جان نے اپنے ڈڑیتے ہوئے ول گوسنجالا اور ساڑی رائی کے ہاتھ ش تھا دی۔ ساڑی کیے ہی رائی کا ہاتھ ش تھا دی۔ ساڑی کیتے ہی رائی کا ہاتھ دویارہ اندر کیا اور وحرم کی آ واز ہے وروازہ بند ہوئے کے ساتھ ساتھ لاک کینے کی آ واز ہی آئی۔ '' ساڑی و مکھ کر بچے بھی نہیں ہولی رائی ، پچھ تو بولتی '' کل جان نے خود کو سنجالا اور بڑی اواس سے مسکرا جے ہوئے کہنے گئی۔ بھی ہتائے کی ضرورت نہیں۔ "رو مائے جیرت سے گل جان کی طرف ویکھا۔ ""لیکن کیسے بھی سمی رانی آپا کی شاوی تو ہور ہی ہے تال، کوئی غلط کام تو نہیں ہوریا پھراس میں چھیائے والی بات کیا ہے؟""

'' خدا کے لیے خاموش ہوجا دُ روما، جھ پر رہم کرو، خدا کے لیے بیٹا بند کرو بیرموال جواب ۔۔۔۔ خاموش جوجاؤ۔''کل جان کی آنکھول سے اب آئسو بہتے لگے تھے۔

''اچھا،اچھا ٹھیک ہے خالہ جائی ،آپ روٹھ نہیں ، بٹن اپ کوئی بات نہیں کروں گی۔ پہر نہیں پوچھوں گ آپ سے ۔'' روما کوان کے آنسود کھ کرڈر ہی گئی۔ یہ کہ کروہ تیزی سے بلٹ گئی تھی۔ گل جان نے اندراٹھتی ہوئی تیسوں کو د ہائے کے لیے اپنا نجلا ہوٹٹ دائنوں تلے کچل ڈ الاتھا۔ حجہ سربہ بہ

کا نگاذہ بخارگیا شدت سے عُرهال نظر آرہی تھی۔ شاہ عالم تحر مامیٹر سے اس کا بخار جیک کرد ہے تھے۔

''شکر ہے نہیں بچر پچھو تکم ہوا۔' وہ تحر مامیٹروا ہیں رکھتے ہوئے کا نکاز کی طرف بہت پیارے و بکی رہے تھے۔
''مین دادا بچھے تو گلبا ہے کہ بچھے ٹہر پچر ویسے کا ویسے ہی ہے۔ سنگھیں جمل رہی ہیں میری۔''
''نہیں بیٹا السی بات میں ہے ہی میہ ہوجاتی وودن تیز بخار چڑھ جائے تو کمز درگی بہت ہوجاتی ہے بھر سنجھانے میں دن تو گئر درگی بہت ہوجاتی ہے۔ بھر سنجھانے کے انداز میں بول رہے تھے۔

ہے بھر سنجھنے میں دن تو لگ جاتے ہیں نال۔' وہ سمجھانے کے انداز میں بول رہے تھے۔

'''وہ اوا حالہ میں ان کی معرف میں تعرب سند میں سال میں کہ انداز میں بول رہے تھے۔

'''وہ اوا حالہ میں ان کی معرف میں تعرب سند میں سند میں سند میں میں انداز میں بول رہے تھے۔

'' وادا جان میرا دل چاہ رہاہے کہ میں تیز مرچوں والی بریانی کھاؤں۔'' وہ بچوں کی طرح منہ بسور کر ہولی۔ شاہ عالم ہے ساختہ بنس دیے۔

" بیٹا انسان کی فطرت ہے جس چیز سے قدرت اسے روکی ہے وہ اس کی طرف تیزی سے لیکا ہے۔ پابندگ، آزادی کی ترثب پیدا کرتی ہے روٹین میں ہم لوگ کچھ چیزیں خود سے avoid کرتے ہیں اس جب آن چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے تو اُن میں بولی کشش پیدا ہوجاتی ہے۔ میرا بیٹا ایک دوون کین جب اُن چیزوں پر پابندی لگ جاتی کھاتا، تھیک ہے۔ 'وہ اسے بچوں کی طرح بہلارہے تھے۔ ریست اور پر ہیز کرلو، اس کے بعدروزانہ پر پائی کھاتا، تھیک ہے۔ 'وہ اسے بچوں کی طرح بہلارہے تھے۔ ''دہ ایک دوقتی ،خوشی اپنی اماں جان کی ساری بیٹریاں تبول کر لیک ہے۔ اتنی سی خواہش تبیس ہے اس کے اندر۔''

" بیٹا بات کوکہال سے کہال لے جاتی ہو۔۔ وہ مال بین کا معالمہ ہے، ماں کی پابندی، پابندی ہوتی۔ وہ تو اولا دکی دیکھ بھال کا ایک حصہ ہوتی ہے، بے وقو ف۔' یوتی کی بات س کراہنوں نے اپناسر پید لیا۔ " آپ تو بھی پر آئی زیادہ پابندی نہیں لگاتے، اب بیرویکھیں تاں اس نے اپنی اماں جان کی وجہ ہے آج جھے نون بھی نہیں کیا۔'' وہ منہ بسور کر بولی تھی۔

' سے کیے کہ میکنی ہو بیٹا کداس نے اماں جان کی وجہ سے فون نہیں کیا، ہوسکتا ہے وہ اپنے کام میں اتنایزی ہوتھوڑی دیر بعد فونِ کر ہے۔''

"الیابوتا تو نبیس بے منج سے لے کردان تک ،گرمیرافون شاجائے تواس کا فون شرورا تا ہے اور شاید اے تو پتا بھی نبیس ہے کہ جھے اتنا تیز بخارہے۔"

" بَيَانَبِينَ الْبِينَ اللَّهِ مِنْ بِمَا قِلْ جَائِمَةً كَا بِينًا إِنَّهِ بِهِرِ بِاتِ بَيْنِ روما آجاتی ہے بس ابتم لوگ پڑی ہوگئی ہوریہ پچوں والی باتیں چھوڑ و۔"

☆☆☆

مامامه الخيرة (29 منظر 2013-

مادنامه باکبری (28) مشیر 2013

رانی وہ ساڑی ہاتھوں میں لیے بہت قورے ویکھرای تھی۔اس کے ہوٹٹوں برایک سی مسترا ہے تھی۔ " بہت خوب صورت انتخاب ہے امال جان کا ، جواب میں آپ کا میرے جذبات اور احساسات کی کیا كال ترجاني كى إلى من من من زبان سے تكربيا واكرول، اتنا خوب مورت اور حسين جورا آج تك سى ولین نے میں پہنا ہوگا ؛ وہ بر برائے والے انداز ش جیسے اپنے آپ سے با تمس کرر ہی ہو، چند کمے ساڑی کو و یکھنے کے بعد جیسے وہ اپنے دھیان سے چونک پڑی اور ڈریینک روم کی طرف جلی کئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرینک روم ہے باہر آنی تو اس نے سیاہ ساڑی زیب تن کی ہوئی جی۔اس کی سرخ اور سفیدر تکت پر سیاہ رتک کی سے ساڑی کو یا غضب ڈھارہی ہی۔ رانی نے اسنے ہاتھ پر آپل پھیلاتے ہوئے تھوڑا سا ادھر اُدھر لہرا کرخودکو آئینے میں دیکھا۔ عجیب ٹراسراری مطرا ہث اس کے ہونوں پر کھیل رہی تھی۔اس کے خوب صورت لیے بال ممرتک تھیلے ہوئے تنے وہ لہرالمرا کمراپنے آپ کو و مکھر ہی تھی۔ آئینے نے بانکل کچ کچ بتادیا کہاں وقت وہ قیامت و حاربی ہے۔ چند محول تک وہ اسپنے آپ کوآئے میں دیستی رہی پھراس نے ڈریٹک میل پر بڑی ہوتی ایک بیجی اٹھانی اور پاکلوں کی طرح اپنے بالوں کو کا ٹناشروع کردیا، ویکھتے ہی ویکھتے اس کے تھنے کہے گیا و بال فرش پر جھرے ہوئے وکھانی دے رہے تھے۔ پڑی پڑی تنیں کائے کے بعداس نے پیچی کو بالوں میں إدھر اُدِهر پھنسا کرکٹنگ کرنا شروع کی اورتھوڑی ہی ویر میں تقریباً اس کے سرکے تمام بےرتبیب ہال کٹ کرفیزش پر بعر سے سے ۔اس نے اتن بے ترقیمی سے بیٹی چلائی کی کہ سی سکتھ یا قاعد وسری جلد بھی جھلنے کی تھی۔ مرکے تمام بال برے بے سے بن سے کت سے تھے۔ چبرہ بدل کم تھا۔اب اس نے ڈرینک بیبل برطی ہوئی ایک جیشی اٹھائی اس تیزاب تھا۔اس نے رونی ڈیوڈیو کراپنے چرے پراس تیزاب ہے لیسریں تھینچنا شروع کیں۔ جہاں جہاں تیزاب لگنا جاتا تھا وہاں وہاں سے جلد چھٹی جا کی تھی۔اس وقت اس کی وہٹی حالت الي كى كدكونى بحى جسمانى تكليف اس كى روحانى تكليف يرعالب بيس آسكى مى اوراس مل كدوران بى اسے الداز ، موكيا كہ جولوگ خودكوآك لكا كرخودكى كرتے إلى ان كى ذائى حالت كيا موتى موكى وہ آك مجمی ان کوئیس ڈرا پالی۔ایک ذرا سامچھالا پڑنے ہر دنوں چین مہیں آتا ۔لوگ اینے ہاتھوں سے خود کو پڑے برے شعلول کے حوالے کیول کرویتے ہیں۔ اے اب سب مجھ آرہی تھی۔ تیزاب کی لکیروں نے اس کے چېرے پرایک جال سائن دیا تھا۔ دیکھتے ہی ویکھتے اس کی شکل انتہائی ڈراؤنی اور بھیا تک نظر آنے لکی تھی۔ تیزاب کی جلن بہت شدید تھی کیکن عم دغھے کی آگ اس ہے نہیں زیادہ تھی۔اس نے ابنا کا م ممل کر کے اب خود کوآ کینے ش سرے یا ڈل تک ویکھااور غرآنے والے اندازیش خود کلای کرتے گی۔

" اماں جان اس دانی کو لے کرجائے گا آپ کاسبراب خان بھو کے گا بھی نہیں۔ آج میں نے آپ کوالی مات وی ہے کہ اس کے بعد آپ بھی شطر نج کھیلے کا نہیں سوچیں کی۔ سارے مہرے بیٹ کے بین آپ کے ، آپ کو خاندانی عزت کا بہت خیال رہتا تھا۔ جنازہ ذکال دیا ہے میں نے آپ کی اس عزت کا۔ جب سبراب خان اس گھرے خال ہا تھ جائے گا تو یقینا آپ اپ آپ سے خرود ایک وعدہ کریں گی کہ آج سے اس گھر میں ظلم کا بازار بند ہو کیا ہے۔ " بہال تک سوچے ہی اس کی آ تکھول سے تو انز ہے آنسو بہنے گئے۔ تیز اپ نے میں ظلم کا بازار بند ہو کیا ہے۔ " بہال تک سوچے ہی اس کی آتکھول سے تو انز سے آنسو بہنے گئے۔ تیز اپ نے اس کے چہرے کھلما دیا تھا گئین اسے تیز اب کی بیش سے زیادہ انتقام کی آگی میں شدت محسوس ہورہی تھی۔ تیز اب کی بیش سے زیادہ انتقام کی آگی میں شدت محسوس ہورہی تھی۔ تیز اب کی آئی انتقام کے سامنے کھوئیں تیں اس نے انتا سکون محسوس کیا ہو۔ تیز اب کی آئی انتقام کے سامنے کھوئیں وحویہ بین بحت مشقت کرنے کے بعد تھنڈی چھا کی بین شخصی فیندسو کیا ہو۔ جسے کوئی مز دوردن بحرجاتی وحویہ بین بحن مشقت کرنے کے بعد تھنڈی چھا کی بین شخصی فیندسو کیا ہو۔ جسے کوئی مز دوردن بحرجاتی وحویہ بین بحن مشقت کرنے کے بعد تھنڈی چھا کی بین شخصی فیندسو کیا ہو۔

مانتامه پاکیزی (30) شیر 2013

ا کے اس بہت خوب صورت ماڑی کہن کرائے کمرے بین ٹہل ری تھیں اور ہار یاروروازے کی طرف یوں دیمتی تھیں جیسے انہیں کسی کے آنے کا اقتظار ہے چند ہی کسے بعداصیل خان سر جھکائے اندرواخل ہوا تھا۔ مہر جان سے ہونٹوں پر ایک تمسخر ندمسکرا ہے انجری و واصیل خان کوسر سے پاؤں تک دیکھے لکیس اور بڑی شان استغتا سے مخاطب ہوئیں۔

سی بارات پانچ منٹ میں چنچے والی ہے امپیل فان اور بارات کا استقبال تم کروگے۔سہراب فان کے گلے میں بھولوں کا ہارتو تم ڈالو گے۔و کچھوٹاں اس گھر میں مردتو صرف تم ہی ہو۔اب میں سہراب فان کے گلے میں بھولوں کا ہار ڈالتی ہوئی اچھی لگوں گی ۔خود ہی سوچو۔''مہرجان آبک ایک لفظ چبا چبا کرا دا کر دہی تحمیل خان کا جمکا مرمز بیر جھکتا چاد گیا۔

" " تم نے ساامیں خان میں نے تم سے کیا کہا؟"

" ' جی بیگم صاحبہ آپ جیسے کہیں و لیے ہی ہوگا۔'' اصیل خان کی آ واز بہت وور نے آئی ہوئی محسوں ہوئی۔ ' مہر جان نے اصیل خان کی شکل دیکھی مجرا یک قبضہ لگا کرائس دیں۔

اصيل خان ئے کوئی جواب تبیل دیا، وہ جیسے ایکے تھم کا منظر کھڑا ہوا تھا۔

''رو آئی رو یا تو سوچتی ہوں ضرور تی تو نہیں کہ ہر لاکی گی شادی ہو۔ آخرگل جان اور ش بغیر مرد کے بی رہے ہیں۔ ہس بہیں کیا فرق پڑا ہے بلکہ لوگ تو جھے منہ پر کہتے ہیں کہ ش سومر دوں کے برابرایک مرد ہوں تو رو ما مجمی شادی کے بغیر رو مکتی ہے ، رائی کی شادی کی فکر جھے اس لیے تھی کہ اس لڑک سے جھے دھڑ کے بہت تھے اور وہ غلط بھی نہیں تھے۔ ایک کارنامہ تو وہ انجام دے کر تابت کر بھی ہے کہ میرے دھڑ کے اور اند پشتے غلط مہیں تھے۔ میں ٹھیک کہ رہی ہوں نال اصبل خان؟'' وہ اور لئے او لئے اصبل خان سے یہ چھے لگیں۔

''جی بیکم صاحب .... 'امیل خان کی آواز بہت مشکل سے لگائتی ۔ یوں جیسے اس نے اپنی پوری قوت اکٹسی کر کے دولفظ ہو لنے کی استطاعت حاصل کی ہو۔

مہر جان شایدخود ہی ہولتے ہولتے تھک کئیں۔انہوں نے چند کمیے سوچا ایک وم ہی ان کالب ولہجہاور ازید ل کیا

'' اُبِیم ، یمپال سے اپنی شکل کم کرو، میراخیال ہے کہ بس وہ لوگ گیٹ پر قینیجے ہی والے ہوں گے۔ اپھا سااستعبال کرنا آخراس کھر کی پہلی بیٹی کی شادی ہے۔ ہونے والے دولھا کواحساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کی بہت عزت افزانل کی مرآ تھوں پر بھایا ابتم جا دُامیل خان بِنا کچھ پولے چپ چاپ واپس بلیٹ کیا۔ مہرجان کے ہونٹوں پر ڈیمر خندا بحری ۔

" کیسے جارہا ہے جیسے اس نے یو جھا تھار کے ہول حالا نکہ سادے بوجھ تو میرے گذھوں پر دکھے ہوئے ایں۔ "دہ خود کلای کے انداز میں کو یا ہوئیں۔

公公公

مامنامه باكيز (31) سنمبر 2013

مهر جان کی آجھوں بیں جائے ایہا کیا تھا گہل مان نے تھبرا کر تورا نظریں جھالیں۔مبرجان نے اس

کی پشت مقبرتیانی .....اورآ ہسته آ داز شل بولیس-و و مِل وْن كل جان .....و مِل وْن ..... " كل جان خود كوسنى التى آتے بيز ھ<sup>ا</sup>ئى اور مهر جان ۋرائنگ روم كى طرف \_ " وادا جان میں بہت پور ہور ہی ہوں دل تھبرا رہاہے میرا ..... کب تک لیٹی رہوں بڑ کا کناز مند بسور

شاه عالم تحر ما مينرے ال كائمير چرد كھي دے تھے۔ " بينا أي وي بركوني الجيماسا پروگرام و مكيرلوء آخرلوگ أي وي بوريت دوركرنے كے ليے بي و يكھتے ہيں۔" شاہ عالم کواس کی پوریت دور کرنے کا ایک میں طل سوجھا۔

و میں تے سب پروگرام چیک کرلیے ہیں کہیں ہے جی میرے مطلب کا کوئی پروگرام نہیں آرہا۔ "اس

"توبينا ..... كوئى الجيمى كماب يزهاد ، كبته بين مال كماب مجترين دوست بوتى ہے۔ "شاہ عالم كوآخر كار بہت مناسب جواب ل میا۔ بین کر کا کاڑے چرے برایک چک ی پیدا ہوئی جواس کی روحانی مسرت کی غیاز تھی۔ایک کمیے میں ہی جیسے اس کی ساری ممزوری ،امتحلال ہوا میں از حمیا۔ یوں کہ کسی بیار کومطلوبہ دوامل كى اور يكى خوراك سے بى افاقد ہوكيا جو\_

''جب اللہ نے بھے بہترین دوست دی ہے تو میں بہترین دوست کیول تلاش کروں؟ کیوں خود کو دھو کا وول ....؟ افي دوست سے كول ندبا على كرول؟

شاہ عالم نے گویا اپناسری پیدارا۔ انتہائی میتی آورش کوتواس نے کاغذ کا جہاز بنا کراڑا دیا تھا۔ وُرْمِيرِ بِ خدا با ..... بيمشيني دور كے مشيني بجے ''ا

''سمجھ کی ۔۔۔۔۔ تمراب برامکر مرخی نہ کہہ دینجے گا مجھے۔'' کا نکاز شرارت سے مسکراتے ہوئے ولی تو شاہ عالم ۔۔۔ بیڑی بے ساختگی ہے بنس دیے بیمعصوم پوتی تو اب ان کاکل جہاں تھی۔ عجا تباتِ عالم ایک طرف اور بیر ۔ تاہم سات

" تو پھر تھيك ہے تم اپنى بہترين ، نا بغاروز كار ، اكلوتى دوست كونون مذا دُاور بى بھركر باليم كرو . " وه اسپ معنول برا تعديد كراته كوري وي-

" التی مشکل اردونہ بولا کریں داوا جان .....اسے در ٹی الفاظ بول لگ رہا ہے جیسے میں نے ایک ساتھ تین مجوریں کھالیں .... اور تین گفیلیاں میرے حلق میں پینس کئیں ۔ " کا نتازا پی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے يهنة مزاحيها ندازين بولي-

" حالاتكه لفظ دو بين تو تمسليان تمن كيون؟ نابغة روز كار ..... تمتى كرد كين الفاظ بين ؟ وه بهي نداق

'' نہ کریں دا داجان … بہمیں آرام سے جینے دیں ……ان دولفظوں کے بغیر بھی گزارہ ہوسکتا ہے۔'' ''مگررو ماکے بغیر نہیں ہوسکتا۔'' شاہ عالم نے ہر جت کہا تو کا کناز کھلکصلا کرہنس دی اور برابر سے سیل فون ماماع الكرم (33) ماماعياك ماماعياك ماماعياك ماماعياك ماماعياك ماماعياك ماماعياك ماماعياك ماماعياك ماماعياك

کل جان کے بی کو بجیب بے قراری تکی تھی ہجھ ہی تبیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، نہ بیٹھے بیٹن پڑتا تھا نہ كفرے .....راني كوكيڑے تو دے ديے تھے۔ سياه سر ڈى اسے دے كراس پر ثابت كرديا تھا كماب وہ تذكيل كاعرار يل بين المنت كرا كرا الله الماري المراس كالعيب إلى الدور الله المرول المراد المرول المراد الم

ای وقت اس نے دیکھا کہ اصل مان سر جھکائے یا ہر کی طرف جارہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے برائی ہوئی بات برائے بات کی.. باہے قراری کے باتھوں بے قرار ہو کراس سے

''امیل خان کہان جارہے ہوا''

اصل خان ے اس کی طرف آنکھا تھا کر بھی تہیں دیکھا۔ جھکا مواسر جھکا بی رہاالبت بہت اختصارے کو یا ہوا۔ ود کل حال کی بی میارات بس تینیخے ہی والی ہے، دولھا کے میلے میں ہارڈ النے جار ہاہوں۔ "اس کے مہم میں وہ کچھ تھا جوگل جان کی بے قراری کوشعلوں کی طرح بھڑ کار ہاتھا۔

'' ڈاکٹر صاحبہ کا علم ہے کہ گھر ہیں تنہارے علاوہ کوئی مرد کہل ہے اس لیے دولما کو ہار مجھے ہی پہنا نا موگا۔ 'اتنا کہ کروہ چل پڑا تھا اوراس نے کل جان کے رقبل یا جواب کا انتظار میں کیا تھا۔

كل جان اين جكد أب بسته كمر ي حي -

عین ای کمیے من کیٹ یر کیے بعدد مرے تیز ہاران سنائی دیے۔ پھراس نے کیٹ کھلنے کی آواز سی ، کے بڑھ کر جھانگنے کچھ دیکھنے کی اس میں ہمت کیں گئی۔ایے دل کوتھام کرو ہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ا نسوجمی کو پا خشک ہو تھے تھے۔ شور بھانے ، ماتم کرنے کا حوصلہ وجرات بھی ہیں تھی۔ بجیب سی بے اختیاری تھی بجیب سی بے كى چراس نے ويكھا كے ش سرخ كا بول كا بار بہنے سراب خان كچھاؤكوں كے ساتھ ورائك روم كى طرف حاربا تھا۔اصیل خان کی رہنمائی میں کل جان کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کھڑے کھڑے مرجائے کی محروہ میں مری ... ادرائے آپ سے کو یا ہونی جسے خود پر مسخر کررنی ہو۔

" ہے غیر کی اتن پڑی ہاہتے ہیں کہ انسان مرجائے ۔ گل جان تھے تو مرنے کے لیے کسی حشر کا انتظار کرنا چاہیے ....اتنا کچھتو ہو گیا مرتو لتنی بخت جان ہے، موت جملہ آور ہونے کی جرائت ہی جیس کریاری حالانکہ تو تو موت كو يول وهوعد في مجرني ب جيس ... كوني فيهي چيز كم موكي موكر جيل ملت ... "

وہ میں تک سوج پائی می کہاسے اپنی پشت سے مہر جان کی آواز آنی۔

و و کل جان تم دہاں کھڑی کیا کررہی ہو، جاؤ جا کردیکھورانی تیار ہوئی یا میں ..... میں سہراب خان سے بات کرتی ہوں ادر نکاح کے لیے قاضی کوا ندر بھیجتی ہوں ہم را بی کے ساتھ بی رہوا ہے اکیلامچھوڑنے کی جماقت

ں جان نے بلٹ کرمبرجان کی طرف دیکھا جو بہت اچھی طرح ڈریس اے تھی اور اپناسب ہے بہتی ا المُندُسيث بھی بہنے ہوئی تھیں جوآج کل جان نے ہیں چیس برس بعد انہیں ہینے و یکھا تھا۔

'' تی ٹی ٹی جان جانی ہوں۔'' یہ کہہ کروہ رائی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔اے مہر جان کے قریب ہے گزر کرآ کے بڑھنا تھا جو ہی وہ مہرجان کے قریب سے کزری مہرجان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مکل جان نے تھیرا کرنظریں اٹھا تیں مبرجان نے برادِ راست اس کی آتھوں میں جھا نکا اور بڑے مُرِاسرار

ماعنامه باكبرى (12) ستسر 2013-

چیوژ کر چلا کمیا ہے، روتی رہواس کو۔۔۔۔ بیٹا بیٹا۔۔۔، ہونہ۔۔' ہیکہ کر اپناریوالور ہولسٹریٹس پھنسا تا اور صابرہ کو کھورتا ہواا پی الماری میں جانے کیا ڈھونڈ نے لگا دہ خاموثی ہے با ہرنگل گئے۔جابر علی جائے کی کرفورا ہی چلا کیا تھا بلکہ ابھی چائے کا کپ ہاتھ بیس ہی تھا کہ گاڑی اسے لینے آئی تھی۔جابر علی کے جاتے ہی صابرہ نے بڑی تن بالکہ ابھی چائے کا کپ ہاتھ بیس ہی تھا کہ گاڑی اسے لینے آئی تی وہ بھی خالبا یوم نجات من رہی تھی۔ سیندالبت کے جاتے داری ہے کام کردہ تھی ، بر ہاں بھی جسے مال کی کال کے انتظار میں ہی جیشا تھا۔ میں رہی ہی جسے مال کی کال کے انتظار میں ہی جیشا تھا۔ میں رہی ہی بھی تھا۔ میں رہی اس کے کالی ریسیو کی تھی۔

ہر ہیں ہوئے میں وقید یقتین تھا کہ کھر ''السلام علیم ای .....!'' بر ہان نے کال وصول کرتے ہی سلام کیا تھا گویا اسے سو فیصدیقین تھا کہ کھر ہے ہے نے والی کال اس کی ماں کی ہی ہو گئی ہے۔اس کی آ واڑ سفتے ہی صابرہ یوں کھل آخی کو یا سو کھے وھانوں

پر پاں پر سیا ہو۔ '' چیتے رہو ۔۔۔ مجک مجک جیو۔۔۔۔ اللہ تنہیں ہر ٹم ہر پر بیٹائی سے دور رکھے، آمین۔ بیٹاکل میں تہمیں فون کرتی رہی ،تمہارا تمبرتو لگ رہاتھا محرتم نے اٹھایا نہیں میں بہت پر بیٹان ہوگئ تھی کھراس بچی نے فون اٹھایا جسے آج کل تم پڑھانے جاتے ہواس سے بتا چلا کہتم ایٹا موبائل اس کے گھر پر بھول مجئے تھے۔'' '' جی امی!'' کھر یوں رکا جیسے بولتے ہوئے بچکیا ہے ہورہی ہو۔ بالآخر پوچھ ہی لیا۔

"وه ای جب آپ کی بات کا مازے مولی تو .....

" كائتار .....؟ كائتاركون؟" صابره نے اس كى بات كات كرا في كر يو چھا-

''ای شیرای لڑکی کی بات کررہا ہوں کل جس ہے آپ نے بات کی اس کانا م کا کنا ہے۔'' ''اوہ..... ما ٹناء اللہ بہت پیادا نام ہے۔اس کی تو آ دا زیسی بہت پیاری ہے، یقیناً صورت بھی پیاری ہوگی ۔''صابرہ بہت محبت بھرے لہج میں بول تھی۔

ر کی استان کا میری اسٹوڈ نٹ ہے میں نے اسے غور سے نہیں و یکھا۔' ہر ہان کو بچھنا کا نہیں آ رہی تھی کہ کا مُنا ز کا تعریف من کر جواب میں کیا کیے جو مجھے میں آیا کہ ویا۔

صابرهايي بيني كسادكي يرقربان موكن-

'' مال قربان جائے کتنا سیدھا ہے میرا بچہ ..... بیٹا کسی کوغور سے دیکھ کرتھوڑا بی پتا چلتا ہے کہ اس کی صورت شکل کیسی ہے ، پہتوا کی نظر میں بی پتا جل جا تا ہے ..... ماشاءاللہ بہت میشی آ واز ہے اس پکی گی۔'' '' ابی ...... آپ نے کا کناز کی تعریف کرنے کے لیے نون کیا ہے ججے؟'' بر ہان اب مسکرا کر مال سے

" " آپ نے کیا ہاتیں کیں اس سے ... مارے عبت کے سب کھاتو نہیں بتادیا؟"

و کیسی یا تیں کرتے ہو، تمہاری عزبت مجھے اٹل جان سے زیادہ بیاری ہے اور پھر پرالی بگی سے میں ایس کھرکی یا تیں کرنے کی ہے میں سیوں کو کی ایس کی ایس کی کا ہے میں سیوں کھرکی یا تیں کرنے ایک ایس جواب میں برمان کو مطلب کردیا تھا۔

یوں طرفا ہا ہیں تو تے ہی ؟ صابرہ نے ایک ہی بواب کی بران و سن ترویا ہا۔
"اور باتی سب خیریت ہے ہاں امی؟" بر بان اب شجیدگ سے بوچے رہاتھا۔ صابرہ اس کے سوال پرالجھ
کی گئی۔ جگر کے کوڑے کے آگے دل کھول کر رکھ دینے کو جی چاہتا تھ تگر اسے ایک نئے پڑے صدے سے
ودچاد کرنے کا حوصلہ اس بی نہیں تھ۔وہ کیسے اسے بدول بلا دینے والی خبر سناتی کہ جوشش تہا دے صاب سے
شبینہ کے جوڑ کا نہیں تھا جمہارا باپ اس سے ستارہ کی شادی کررہا ہے۔

ماعتامه باكبرلا (35 منسر2013)

اٹھا کرروما کا لینڈ لائن نمبر ملانے لگی ہمریرا سرمندینا کرسل یٹنے کے انداز میں رکودیا۔ شاہ عالم جاتے جاتے رگ کراس کی طرف دیکھنے گئے۔ موال میں موال

« کیا ہوا؟"

" نمبرانگیج ہے ابھی تک ۔اس کی امال جان اسپتال کی تسی ٹرس کوجما ڑیلا رہی ہول گی ۔" " تعوڑی ویر بعد ٹرائی کر لیٹا ۔"

" پوری جل دہیں روما کی امال جان ..... آج کل تو اسکول کے بچوں کے پاس سل فون ہوتے ہیں، ماسیوں ،سوئیر کے پاس ہوتے ہیں مگر روما واحد پاکستانی ہے جے سیل فون مل کمیا تو وہ خراب ہوجائے گی ،ہرنہا؛

''بری بات بیٹادوست سے بیار کرتے ہیں تو اس کے تمام رشتوں کو اہمیت وعزت دیتے ہیں۔''شاہ عالم نے ٹوک دیا۔

'' وادا جان الیا کریں ....'' اتنا کم کروہ رک گئی جیےا ہے اندیشہ وکروہ اسے اتفاق نیس کریں گے۔ ''کی اکم میں عامی''

'' دادا جان تین گھر چھوڈ کرتو روما کا گھر ہے، آپ جھے اس کے گھر چھوڑ آئیں۔ پراہس میں بس ایک گھنے میں والیس آ جاؤں گی۔ ابھی تو جھے اس سے کڑائی بھی کرتی ہے ، منج سے اس نے جھے تون کر کے میری خیریت نہیں پوچھی اور شمیر افون انبینڈ کیا .....اب تو آئی بھی اسپتال سے ڈسچارج ہوچکی ہیں۔'' '' ہوسکتا ہے اس کی ائی طبیعت خدائخ است خراب نہ جو ہیں۔ چلو میں تمہیں جھوڑ آتا جو ایوں دور تمرای طبیع

'' ہوسکتا ہے اس کی اپنی طبیعت خدانخواستہ خراب نہ ہو۔۔۔۔۔ چلو میں تہمیں چھوڑ آتا ہوں در نہم ای طرح میرے کان کھاتی رہوگی ۔'' بیہ شنتے ہی کا نئاز کے دجود میں جیسے برتی می دوڑ نے گئی تھی ۔ ید مد

" ابھی تو آپ آئے تھے پھر ہو نیفارم مہن لیا ہے، خیر تو ہے۔ "صایرہ ، جابر علی کو کھا ، کھانے کا کہنے آئی تقی ۔ دیکھا تو وہ ہو نیفارم سینے ہوئے ۔۔۔ ہالکل تیار کھڑا تھا۔

" نوكرى ك باوشائى نهيل ..ن. نون آگيا ك ريد كرف جانا ك." جاير على في ايخصوص انداز يس بقر يحور د.

'' وو ۔۔۔۔ کھانا تولگا دیا ہے'' صابرہ الجھ کررہ گئی کب سے اہتمام کررہی تھی۔ '' کھانے کا تو اب ٹائم نہیں ہے جلدی ہے ایک پیاٹی جائے پلاوو۔'' دہ اپنامو ہائل اٹھاتے ہوئے مجلت

مجرے اندازیں بولا۔ "جا کہاں رہے ہیں؟" صابرہ نے باہر نکلتے نکتے ہو چھ لیا۔ کب سے پلان کررہی تھی کہ ہر بان سے فون برتفعیل سے بات کرے مرموقع ہی نہیں مل رہا تھا اس لیے اس نے بوچھ بھی لیا تھا جبکہ آج سے پہلے اس نے

مجعی اس کے آئے جانے کائیس ہو چھ تھا۔

''لاڑکانہ ، ...اب من بی واپسی ہوگی۔وروازے دغیرہ اچھی طرح بند کر کے مونا، کھر میں صرف لڑکیاں ہیں۔'' ''جی ۔... طاہری بات ہے گھر میں مرد ہوتو بڑا حوصلہ دہتا ہے۔'' صابرہ نے جانے کس خیال کے تحت بڑی ادائی سے کہاتھا گویا پھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔

" دیکھتی نمیں ہو … ڈیل ڈیوٹیاں کررہا ہوں، پھربھی کھڑی یا تیں ساری ہو جتارہ ہو کہ تمہارا بیٹا گھ<sub>ر</sub>

مانناعة بالكبري (34) يستبر 2013.

0

•

C

6

t

ď

9

بيميح دول كال

وں دوں ہے۔

اللہ میں اللہ میں ہوئی اندرواقل ہوگی اورگارڈ پراکیہ سرمری کی اندرواقل ہوگی اورگارڈ پراکیہ سرمری کی اندرواقل ہوگی اورگارڈ پراکیہ سرمری کی نظار اندر بیٹھے ہوئے مہانوں پر پڑی تو دہ بید کی نظر اندر بیٹھے ہوئے مہانوں پر پڑی تو دہ بید کی نظر اندر بیٹھے ہوئے مہانوں پر پڑی تو دہ بید کی کھر جان تھیں۔ ایک مہانوں پر پڑی تو دہ بید کی مورث کی کہ وہال سرف سرون مرونی سرونے مورت کیم کھرائی اور کا مرد کلے میں موٹے مورث کی گلابوں کے ہار پہنے بیٹھا تھا۔ ویکھنے میں بہت خوب صورت کیم کیم وکھائی دے رہا تھا۔ وہ جیران حیران کشال کشال کاریڈ در میں جان آئی اس کی نظریس رو ماکو ٹلاش کر رہی تھیں۔ اس کا دیکھرانے لگا۔

و و گھر میں اسے سارے لوگ اور اتن خاموشی .....؟ آج کوئی خاص بات ہے مگر کیا ..... بیدو ما کہال چپی بیٹھی ہے، یقیناً اپنے کمرے میں ہوگ ۔'' وہ آ کے برحی ہی تھی کہ اس کے قدم زیمن میں گڑ کررہ گئے۔ سامنے کا منظر و کمچرکروہ بعو ٹیجکاس روگئی۔گل جان ٔ رائی کے کمرے کا درواز ہ کھنگھٹار ہی تی اور برزی بے لیک سے سامنے کا منظر و کمچرکروہ بعو ٹیجکاس روگئی۔گل جان اُرائی کے کمرے کا درواز ہ کھنگھٹار ہی تی اور برزی بے لیک سے

''رانی ..... بیٹا درواز ہ کھولو۔ .... بیٹا درواز ہ کیول نہیں کھولتیں؟''رو ماگل جان سے بالکل چیک کر کھڑی ابتقی

" (الی خدا کے لیے درواز و کھولو... .. نکاح کے لیے لوگ آرہ ہیں، اتنازیادہ تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، بقول تمہار نے تم نے کون سماای ایاں جان کے ساتھ تو ٹوسیشن کرانا ہے۔"

" " اورواز و کھولیں ..... بلیز آپا.... " رو باتھی کو یا اب تھک کر بول پڑی اسی دوران کا گاڑان دولوں کے تحریب بی کے قریب بی جی تھی اوراس نے بڑی ہی آ ہنتگی سے رو با کے کندھے پر ہاتھ د کھ و یا تھا۔ رو ما کو یا اپنی جگہ سے اچھل پڑی ۔اس لیے کہ اس کا ذہن را بی کی طرف لگا ہوا تھا۔ ۔۔۔ اے آس باس کا تو کوئی ہوش ہی تیس تھا۔ گل جان کی بیشت بھی کا نیاز کی طرف تھی اس لیے انہیں بھی کا گاڑی آمد کا بتانہیں جل سکا تھا۔

''کا نیازتم....! تم سب آئیس؟'' رومائے نہایت جیرانی سے اس کی طرف ویکھا محرفورا ہی نظریں

تراليس جيسے اچا ڪوئي خيال آھيا ہو۔ ووقع ميں سير سير ميں اور ان فريس مين اور ان اور

و لکتا ہے آج کھریش کوئی یارتی ہے، کائی مہمان آئے ہوئے میں اور ہال تم فون کیول انمینڈ نہیں کرد ہیں.... کیا سو... رہی تھیں محرفک تو یہ ہے کہ رائی آیا سورہی ہیں؟''

'' بیٹا .....تم کا نتاز کو لے کرا پے کمرے میں جاؤ۔'' کل جان تھی تھی نظروں سے رائی کے بیڈروم کا درواز و تکتے ہوئے یولی۔

''بس ٹھیک ہے۔۔۔۔۔۔ آپ درواز ہوتو تھلوا ئیں میرا دل گھیرا رہا ہے۔'' رومانے بہت پریشانی کی کیفیت ٹیل کہانو کا نٹاز کوائداز ہ ہوا کہ کوئی گڑ ہڑنے۔

"و بین نیس جارہی .....آیا کی شادی ہورہی ہے اب تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جا تیں گی .... مجھے ان سے بہت می ہاتیں ہاتیں کرتی ہیں پھر پہائیس کب ملیں۔'رو مانے وہاں سے جانے سے صاف انکار کرو یا۔ کا کنازا پی مگر مششدری کھڑی تھی۔

" شادی .....؟" را بی آیا گی شادی موری ہے اور رو مائے اسے بتایا تک نہیں ....اے صدے سے زیادہ جرانی تھی۔ زیادہ جرانی تھی۔ و میلو ..... بیلوای! آپ کومیری آواز آرای ہے؟ "مایره ایک دم چونک پڑی۔

" آل ..... ہاں آر ہی ہے بیٹا ..... ' وہ جلدی سے بولی۔

" تو چمرآپ کیاسوچ رہی ہیں؟"

" میر نیس " بیا تمهیں کوئی تکیف تو تہیں؟ رات کوآ رام سے موجاتے ہو نال؟" صابرہ نے جاری سے پات کارخ پلٹ دیا۔

''' بی اٹی ، آپ میری یا لگل فکر نہ کریں مجھے تین ٹیوشز مل گئی ہیں، مہینے میں استے ہیے مل جا نمیں سے کہ آرام سے گزارہ ہوجائے ۔۔۔۔ بلکہ تین ٹیوشز سے استے ہیے مل رہے کہ۔۔اثنی تو دفتر میں میری بھی نہیں التی ۔'' ''اچھا۔۔۔۔۔ بہت امیرلوگ ہوں گے۔۔۔۔۔؟''صابرہ کو یہ سب س کراڑ حد مسرت ہوئی۔ '' بی اِنی ، بہت امیرلوگ ہیں۔''

"التدانبيس بهت و ...... تين بهل بينااب مير دل كو سكون ل گيا - اپنا خيال ركهنا - يس تمنهاري بهنول كونتيجتى مول در الن سي بھي بات كرلو، بھائى كى آ دازىن كرخوش موجا كيس كى ۔ شبينة ستارہ كهال موہ بهلو بھائى كى آ دازىن كرخوش موجا كيس كى ۔ شبينة ستارہ كهال موہ بهلو بھائى كى آ دازىن كرخوش موجا كيس كى ۔ شبينة ستارہ در كي چى آئى ہے ۔ سے بات كرلو . "اس نے بهت مي جوش اور چيكتے ہوئے ليج بين بينيوں كو آ دازى ..... وونوں دوڑى چى آئى تى ۔ در ابنا جان كے گرست جانے كے بعد بها چلا ہے كہاى كى آ دازكى بى ہے .....؟ "ستارہ شوخى سے بولى تقى اور مال سے در يسبور كے ليا تھا۔

'' مال کوبھی نہیں بخشق ۔'' ستارہ کی طرف گھورتے ہوئے صاہرہ نے بظا برخشگی سے کہا تھا گر لہجہ بتارہا تھا کہ اس دقت وہ بہت خوش ہے۔وہ خود وہاں سے ہٹ گئی۔ستارہ بہت جوش وخردش سے ہرہان سے یا جمل کرنے جمل معروف ہوگئی تھی۔اس کی خوشی اور جذبہ و کچھ کرنہ چانے کیوں شبینہ کا دل کسی اتھا، مجرائی جس انرنے لگا۔

'' بھائی جب شبیہ ڈوش ہے تو گھرسپ کو ٹوش ہونا جائے۔۔۔۔۔آپ نے خواہ تو او بن ایا جان سے جنگ کی ،کوئی فائد ذہبیں ہوا ،ا تناسا راسونا لے کر آیا ہے وارث ملی مگرائی نے تھیک سے جیولری و کھنے ہی تہیں دی۔'' وہ بول رہی تھی اور شبینہ دکھ ہے تو ٹ رہی تھی۔

公公公

شاہ عالم اور کا نتاز ،مہر جان کی کوئی کے گیٹ پر کھڑے ہوئی چرت سے ہڑی، یوٹی لینڈ کروز زکو دیکی دے تھالگا تھا کہ خاصی تعدادیش مہمان آئے ہوئے ہیں۔ شاہ عالم نے سوچا گرکا نتاز بول ہوئی۔
''ارے رومائے گھریش لؤ مہمان آئے ہوئے ہیں ، تب ہی وہ آئی بڑی ہے جونوں ہی نہیں کیا۔''
''شک ہے بیٹا ۔۔۔۔۔ تو جھے مہمانوں سے کیا concern ہے۔' شاہ عالم نے سوچتے ہوئے کہا۔
''تو جھے مہمانوں سے کیا concern ہے۔' شاہ عالم کے پاس جاری ہوں۔'' رومائے درواز ہے لیے جانا کا نتاز کے لیے جاناسل مرحلہ تھ وہ بھی اس صورت میں کہ اس نے روماکو دیکھا نداس سے کوئی اس صورت میں کہ اس نے روماکو دیکھا نداس سے کوئی

" ميٽا احجمانيس لگٽائ<sup>"</sup> وه نيڪيار ٻ تھ<sub>ي</sub>۔

" دا دا جان پلیز …..بس بین زیاده در تبین بینموں گی ….. پرامس…." کا نتاز جیسے بیل کر بولی۔ " ' تجھا، اچھا…. ٹھیک ہے تم اندر جاؤ ….. جب آئے لگونو مجھے نون کر دینا۔ میں خود آ جاؤں گایا نواب کو

مامامه باكبرى 36 مسر 2013

2013 July (37) Vistorial

" کل جان دیجو ...... و یکھو ..... آخر کا راس لے بہت بڑا کا رنا مدائیا م دے دیا ..... آخ کے بعد بین اس کے جد بی اس کا میر اسما تھے میں تک تھا ..... اب اس کہ دو ... کہ اب میر ہے کہتے ہے یہ گھر ہیں ہے ، ہیشہ ، ہیشہ کے بیٹر کے جوڑ دے بلکہ امیل خان سے کہواس کا ہاتھ پاڑ کر میری آٹھول کے سامنے سے لے بیش ، ہیشہ ، ہیشہ کے بیان کی نظروں کی تیش سے جھلنے گئی ، تیز اب کی جلن پر ہر تیش حادی تھی ، نظری تیش ، انتقام کی تیش ، میرجان کی میروں کی ٹیش ، بیز اب کی جلن پر ہر تیش حادی تھی ، نظری تیش ، انتقام کی تیش ، میروں کی ٹیش ، بیز اب کی جوڑوں پر ایک شرارہ میا رائی کے دل کی طرف لیکا .....اور اس نے مہرجان کی آٹھوں میں آئکھیں ڈال ویں پھراس کے ہوئٹوں پر ایک میرامرار مسکرا ہے موردار ہوئی۔

" ایاں جان ۔۔۔۔۔ بی آپ کوا ہاں جان اس کیے کہدرہی ہوں کہ آپ کوا ہاں جان ہی کہا ہے جالا نگہ میرے دل کی گوائی تو یہ ہے کہ آپ میری ہاں بیل جی کھرائیک روز غصے کی انتہ پر آپ نے خو دبھی تو یہ اکھٹرات کیا تھا کہ آپ نے جھے کچرے کے ڈھیرے اٹھایا تھا۔ اب بھی میراچ ہوا تناذیا دہ بدصورت نہیں جینے بدصورت اندرے میرے ہاں باپ تھے۔ جن کی روحیں میلی تھیں جو بدویا نت انسان تھ ۔۔۔۔ کہیں کی امانت کہیں بہنچائی ۔۔۔۔ خوف تھا۔ بی پوری کوشش کے با وجو داب بھی کہیں بہنچائی ۔۔۔۔ خوف تھا۔ بی پوری کوشش کے با وجو داب بھی اتن بدصورت نہیں بن سکی جنتی بدصورت میرے ماں باپ کی روحیں تھیں۔ "اس ہے بیشتر کہ وہ حرید بھے کہیں بہرجان کے حکمیہ الفاظ فضایل منتشر ہوئے۔

" میرتونے کیا کیارانی ..... و نیاش روز ہزاروں لا کھوں ہے جوڑشادیاں ہوتی ہیں ....کون ی نرائی بات ہوری تھی۔ "کل جان تڑپ تڑپ کررونے کی روما بھی رور بی تھی۔ کا نیاز نے روما کو گئے سے لگالیا۔ " فالہ جانی ..... مایا اصل خان کو بلا تمیں ، آپا کواسپتال لے کر جا کیں۔ " بیس کر کا نیاز جسیرایک دم اسپتے حواسوں میں واپس آگئی تھی اس کا ذہن بڑی تیزی ہے کام کر دیا تھا۔ اپنا بخار و خارسب بھول بیٹنی تھی اس نے

رد ما کوخو دسے الگ کیا اور اصیل خان کو بلانے باہر دوڑئی۔ ''ایک منٹ میں بابا کو بلا کر ارتی ہوں۔'' روما، رانی کے قریب آئی۔ رانی کا اپنا ذہن جیسے فریز ہو چکا تھا وہ اپنی مجگہ ای طرح ساکت و جا سر دکھڑی تھی۔ رومانے رانی کا بازو تھا م نیا ۔۔۔۔ پھر بردی ہے کہی اور رفتت سے کی د

و آپائے کو مینیں کرنا چاہیے تھا۔ ۔۔۔کسی کا کی توثیق جڑا۔۔۔۔۔ ''گل جان کے سینے میں سسکیاں گھٹ رہی تعیمی اس نے آھے بڑھ کر رانی کو بازوے پکڑااور بیٹر کے کنارے پر نکاویا۔

"آپا ....جلن ہور ہی ہے تال ....کہاں ہے آئی آپ میں آئی برداشت؟" روما بھی اس کے برابر میں

پیٹھ کمریز گانے تئر اری سے یو چھ رہی تھی۔ "'جنن ۔۔۔۔؟''اب رائی کے ہونؤں ٹی جنبش ہوئی ۔۔۔۔ایک متی ٹیز مسکرا ہٹ کے ماتھواس نے رویا کودیکھا۔ "'امنل ٹیں حمیس بتائی نیس جلن کیا ہوتی ہے ، بے وقو ف صرف آگ اور کیمیکل تھوڑ اہی جلاتے ہیں جو مارید ہاکھونا کا تھوڑ کا 2013 " آتی۔ " کم نے بچھے کول نیس بتایا کہ رائی آیا کی شادی ہوری ہے میں اُن کے لیے کوئی اچھاسا گفٹ ہی لے اُتی۔ " کا مُناز صورت حال سے بے خبر شکوہ کر رہی آئی عین ای محے رائی نے دروازہ کھیل ویا تھا گراس طرح سے کہ وہ سامنے دکھائی نہیں وی عالیا درواز ہے کی اوٹ میں تک ۔ وروازہ کھلتے ہی گل جان تیر کی طرح اندر داخل ہوئی اور اان دونوں نے بھی اس کی تقلید کی ۔ گل جان نے جو پچھ دیکھا بس دیکھتے ہی پچر کی ہیں گئی .... البت رو ما کے صاب دیکھتے ہی پچر کی ہیں گئی .... البت رو ما کے صاب دیکھتے ہی پچر کی ہیں گئی .... کی خات کے ایک تھا ہی گئی تر بیڑی بے قراری سے ہاتھ پھر رہی تھی ۔ وہ بھی رو ما کی طرح اور اس کی طرح اور کی تھی تا کہ اس وحشت ناک صورت حال میں اپنے زندہ ہونے کا خود کو دو اللہ کی طرح اور کی تھی ہوئے گئا تھا اس کا ساؤ نٹریاکس فیل ہو کیا ہورو ما کی چھے آتی بائد اور و ہلائے میں دائی کی کہ ڈورائی کی کہ ڈورائی کی حدثیں تھی گئی تھا اس کا ساؤ نٹریاکس فیل ہو کیا ہورو ما کی چھے آتی بائد اور و ہلائے والی تھی کہ ڈورائی کی کہ ڈورائی کی کہ ڈورائی کی کہ ڈورائی کی کہ ڈورائی کے بیڈروہ کی سے تھی کہ اور امرائی سٹھائی تیر کی طرح دہاں سے نکل کر رائی کے بیڈروہ کی سمت تھر بیا و دڑیزی تھیں ۔

بہلا خیال جوڈ اکٹر مہر جان کوآیا وہ بیتھا کہ رائی نے بالاً خراینا کام تمام کرلیا کیونکہ اب آخری راستہ میں بہاتھا۔ اکثر اندیشے انہیں ستاتے تھے کہ شاید رائی بیانتہائی قدم اٹھا نے کران کی ابنا ندیشوں پر کان دھرنے کی اجازت ہی تین ویش ویتی تھی۔ انہیں تو اپنی سوچ پر کمل کرنے کی پختہ عادت تھی لیکن رابل کے کمرے میں واطل ہوتے ہی جیسے ان پرآسان ہی ٹوٹ پڑا۔ رو با درائی سے کبئی ہوئی چینیں بار بار کررورہی تھی۔

" آپاییآب نے کیا، کیا؟ آپا ....آپ نے بیکوں کیا؟ آپ کو خود پر رخم نیس آبا .....؟" کا خاز کی سسکیاں اس کے سینے میں گھٹ رہی تھیں۔ایے تو پکھی بھی آرہی تھی کہ وہ کیاد کھی دی ہے، کیاسی رہی ہے۔

مہر جان چند کھے رائی گی طرف دیکھتی رہیں....ان کی آتھوں میں شرار دن کی لیکھی نمبول نے رویا کو پوری توت سے رائی سے علیحدہ کیا۔ان کے اوسان جواب وے رہے تھے،حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے گروہ اپنی توت ارادی کوسمیٹ کر بحر پور رو کمل کرنا جا ہمی تھیں۔ رائی یوں کھڑی تھی جیسے بہاڑ اپن جگہ اٹل دکھائی دیے تال دکھائی دیے تال دکھائی دیے تال دکھائی دیے تال میں بوتا تھا کہ وہ کوئی بت نہیں انسان ہے۔مہر جان کے منہ سے انفاظ فوٹ کر لکنے لگے۔

"اقو سیم نے اپنی کا کرڈ الی سیم جان کو مات دے وی سیم براب خان آج بھی میرے دروازے سے خالی اتھ جائے گا اور پھر بھی میران آئے گا سیمی چاہتی تھیں تال تم سیآ خراہے مقعد میں کا میاب ہوگئیں۔ رائی سیمی تجھے مان گئی۔ 'ایک وم مہرجان کا طرز شخاطب تبدیل ہوگیا پھر انہوں نے پوری توت سے بچنے کرگل جان کومتوجہ کیا جو سانس رو کے کھڑی تھی اور ایک تک رائی کوتک رہی تھی۔

کل جان شایدا ٹی جگہ سے جنبش کرنے کی صلاحت سے محروم ہوتا قبول کر لیتی محرم جان کی آواز میں تو بوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ آج سارے استخانوں کا نتیجہ نکل آیا تھا۔ سارا حاصل وصول اس ایک آواز میں سے کمیا تھا۔ سند کیا تھا۔ سند کیا تھا۔ سندگیا تھا نہیں تھا اس آواز میں ، امتخان سے پہلے کی تیاریاں پھر امتخان ور امتخان کے سلیلے۔ ۔ اور آج امتخان کا متیجہ سندگل جان کے مُردہ وجود میں جسے مہر جان کی بلند آواز نے نئے سرے سے روح پھونک وی تھی ۔ پچھے اور آخ ہے کہ اور آخ دو تھی جو شاید اسے قبر سے بھی تھیج کا تی اس نے سہی منظروں سے مہر جان کی طرف و بھا۔

مامنام الكريز 38 مسر 2013

سے رہ مے ، کا نناز داداکود کی کر بجیب ی تقویت محسوں کرنے گئی تھی۔ بھاگ کران کے برابرآ کھڑی ہوئی۔
'' داداجان رانی آیا کو یہاں سے لے چلیں .....دیکھیں توسمی اُن کی کیا حالت بوری ہے۔''
شاہ حالم ،مبر جان کی دیاڑی جکے تھے آگر چہ تفاکن سے لاعلم تھے گرمنظراییا تفاکہ دہ صورت حال کی

" و چلوبیٹا!" بردی مشکل سے خودکوسنجال کرانہوں نے بہت تری سے رانی کے سریر ہاتھ رکھ کر کہا۔ " ہاں رانی .....تم شاہ صاحب کے کھر چلی جاؤ ..... بیس تم سے وہیں ملنے آؤں گی ..... جب تک نی نی اسکامونی ....."

ہیں۔ بھیے کسی کے ساتھ ٹیس چانا۔۔۔۔۔کوئی جھ پراحیان نہ کرے۔۔۔۔بٹیس آپ لوگ راستہ دیں جھے۔'' را بی اب بزے جارحاندانداز میں دروازے کی طرف بڑھی تھی۔

مہر جان،سہراب خان کوڈ رائگ روم ہے باہر کیے گھڑی تھی۔ ''سپراب خان آج مہر جان کوایک دو ملکے کی لڑکی نے تعلی فئست دی ہے جو میں اپنی قیر میں اتر نے تک

بحول ميس عتى - "

و مہرجان میں نے تہمیں پہلے ہی کہا تھا کہ آئ کل کی پڑھی کھی لڑکیوں کے ساتھ زیردی تہیں کی جاسکی مگرتم نے اصرار کیا کہ اب اس خاندان کی عزت جھے سنجالنا ہوگی تو میں نے تمہار ااور امیل خان کا پر دہ دکھنے کے لیے یہ سب کیا ..... ورندتم سے زیادہ اچھی طرح کون جان سکتا ہے کہ سہراب خان کوعورتوں کی کیا کی



مامامه آگیری (41) میشامی آگیری (41) مشامی آگی منظر 2013 <u>میشامی آگیری (41) میشامی آگی منظر 2</u>013 میشامی آگیری (41) میشامی (41) میشام (41) میشامی (41) میشامی (41) میشام (41) میشام (41) میشام (41) میشام (41) میشام (41

ان رئیمی آگ تن بدن میں گئی ہے وہ دوزخ کی آگ ہوتی ہے، جھے دوزخ کی آگ ہے آج نجات ل گئی۔۔۔۔کسی نامعلوم گناہ کی مزا آج نکمل ہوگئے۔'' رائی بول رہی تھی اورگل جان سنتے ہوئے ہوج رہی تھی۔ ''میں بھی آج کے السی بھی آگی میں وجل رہ تو رہوں ۔۔۔ میں خواج سے کر لمرک اکر واپ ''میانوز اصلی نالاریک

'' میں بھی آج تک الی بی آگ میں جل رہی ہوں ۔۔۔۔ میں نجات کے لیے کیا کروں؟'' کا مُناز اصل خان کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوئی تو اصیل خان پر تو جیسے قیا مت ٹوب پڑی جو بچھ وہ و کیدر ہاتھ وہ اتنا ہواناک اور ول ہلادینے والا تھا کہ منبط کے بہاڑا پی جگہ ہے گئے ۔۔۔۔۔ یوں جیسے زمین پرنہ کھڑا ہو۔۔۔۔ پائی پر تیمرتے کسی کنٹری کے سختے پر کھڑا ہو۔۔۔ پائی فران کی طرف کراپنارخ دوسری طرف کراپا گل جان ، امیل خان کی طرف کی طرف کی باندھ کرد کھے دہی تھی اور اس کے رقمل کی منتظر تھی ۔امیل خان بلک جیسکنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔

" اصل خان ....ا سے اسپتال لے چلو ..... دیکھواس نے اپنا چروس بری طرح جملالیا ہے۔ "رابی نے

برہمی ہے گل جان کی طرف دیکھا۔

''میں اسپتال نہیں جا دُل گے۔''رانی گی آ دانہ ہا حول میں گوجی تو جیسے امیل خان بھی ہوش میں آ گیا۔ اس نے کل جان کی طرف دیکھا۔

و مگل جان بی بی .... لگتا ہے آئ سر الکمل ہوگئی.... محبت کے نام پر ونیا میں جینے بھی وحو کے ہوتے

ہیں... اس کے بعد بدصور فی اورا ند چرہے ہی تورہ جاتے ہیں "

" آب لوگ اس کمرے سے چلے جا کیں ..... جس جس نے ہاتم کرنا ہے وہ اس کھر کے گیٹ کے پاس جا کرول کھول کر ماتم کرے ۔اس کھر شن رہنے والا ایک ،ایک فض dishonest ہے .... جو غاموتی سے ظلم پرداشت کرتا ہے وہ میب سے پڑا فلا کم ہے۔ایسے فلا کم کوتو وس بار پھانسی کی سز اجونا جا ہے۔''

کا نناز کی معمومیت و کم عمری کے سامنے تو بہ حادثہ حشر کے برابر تھا۔ اس کی تُزَبِ و بِالْتِراری اوج کمال پرتھی۔ اس کی بیاری عزیز از جان دوست کی آنگھول سے آنسو بہدرے تتے ..... بیسب کچھاس کے لیے

نا قابل برداشت تقاب

''اصیل خان ، را بی کواس کھر سے لے جانے کا آرڈ رہے۔۔۔۔۔اب بیاس کھر بین ہیں روعتی۔۔۔۔خدا کے لیے پچھ کرو، وقت نیس ہے ہمارے پاس۔'' کل جان اب اصیل خان کی منت کررہی تھی۔ را بی بہت جزآت و حوصلے سے بات کررہی تھی اور سہراب خان تو اس پرنظر پڑنے کے بعد کویا رسیاں تڑاکر بھاگ جانا چاہتا تھا۔ کا کازنے اس مہلت کافائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ عالم کوفون کرے فورار و مائے کھر آنے کا کہدویا تھا۔

''مہر جان …… ہمیشہ کے لیے خدا حافظ …… ہمانقام کی آگٹیں یونہی جلتی رَبوگی …… یہ آگ بھی تھنڈی نمین ہوتی …… میں نے آخری ہارتم پررتم کرنے کی کوشش کی تھی …… بھر …… میں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتا۔'' سہراب خان نے گھور کردم بخو دکھڑی مہر جان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کہہ کروہ میں گیٹ کی طریف جل پڑا تھا۔

آئ دفت شاہ عالم کیٹ سے اندرا رہے تھے دونوں کی رفتار میں تیزی تھی ایک دومرے سے تکراتے ککرائے ہے ۔۔۔۔۔سہراب خان نے تو ایک نگاہ غلط بھی نہ ڈالی گر شاہ عالم نے اس کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ مہرجان نے رانی کی طرف غضب تاک نظروں سے دیکھااور پوری قوت سے چاڑیں ۔

'' کیول گھڑی ہو۔۔۔۔؟ دفع ہو جاؤال گھرے۔'' یہ کہ کروہ اندری طرف پڑھیں اور شاہ عالم نے اپنی یوتی سمیت سب کی طرف نگاہ کی۔

رانی کے حال نے ان کے پوڑھے کرور دل کو دہلا کررکھ دیا ..... وہ چرت وصدے سے اپنی جگہ گنگ

مانامه اکبری ۱۵ سنسر2013

ہے؟ تمرین اتن بڑی ذلت برواشت تہیں کرسکتا .... خالی ہاتھ تہیں جاؤں گا، وہ جیسی بھی ہے جس حال میں بھی ہے ایسے میری گاڑی میں بٹھا دو، نکاح وکاح بعد میں ہوتا رہے گا۔' عین ای کمچے رائی ان دوٹوں کے سامنے آ ٹی تھی سبراب خان تو رانی پر نظر پڑتے ہی کو یاسرے یاؤں تک بل کمیا تھا۔

" بير ..... بيش رالي جول انكل في .....ونن جس سے آب نكاح ير عوانے آئے ہيں۔"

''ال ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا تَمْنَ مُرْتُ لِكَا مِبْرِجَانَ نَهُ شَدتِ جِذْب ے اپنی معمال اور جیچیں کراس کے ناخن کھال میں کڑ مجے۔

"الكول كرزيورات مينج بتع آب نے ميرے ليے .....اور آج بزے بزے مرواروں كو نكاح كى کوائی کے لیے ساتھ لائے ہیں۔اس خاندان میں شرم تو کسی کوآئی جیس .....ارے کیا آجھیں بھاڑ میں ڈکر و کیورہے ہیں؟ واتعی میں رابعہ ہول، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ایک بدیودار پیکٹ..... یقین نہیں آتا تو ڈاکٹر صاحبہ سے یو چھ لیں۔میری socalled خالہ سے یو چھ لیں .....اور میں تو ہمارے ہاں ایک غلام زاوہ رہتا ہے اصل خان اس سے بع چھ لیں۔ ڈاکٹر صاحبہ لہتی ہیں ہارے تکروں پر پلتے بلتے بوڑھا ہو کیا ہے وہ بجررالی خالہ جاتی ہے تا طب ہوکر ہولی۔

وولس كرين كل جان صاحب .... آب كرين اين في في جان كيموذ كى يروا ..... ين شاه صاحب كي ساته جاری ہوں ،اب کوئی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرے .... ونیا دکھاوے کے آج سارے دیشتے ختم ہو گئے ۔ جلیے واواجان! ''رائي كے منہ سے لفظ وا داجان كا نكلنا اس بات كا غماز تھا كہوہ شاہ صاحب كى عزت كرتى ہے۔

'' دادا جان میں چھوفت آپ کے کھر گزاروں کی وہاں بیٹھ کرموچوں کی کہاب مجھے کیا کرنا ہے۔۔۔۔۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کے فکروں پرتہیں بل رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تھا کہ برے باپ نے اسینے جرم کا داغ وعونے کے کیے بہت وولت میرے نام کی تھی ..... البتہ بیابی بتایا تھا کہ میرا باپ کون ہے؟ شاید با با اصل خان کو بتا ہو ..... کیونکہ یہ ہمارا بہت برانا نوکر ہے۔ "رانی نے ایک تظراصیل خان پر ڈائے ہوئے خاصے

امیل خان کی نظری جنگی ہوئی تھیں را بی کی بات من کراس نے اپنی آئیمیں بند کرلیں ..... شاید کڑی گزر

" آوبيا .. حمهين فورى فرست الدكى ضرورت ب، شاباش ديرندكرو .... " شاه عالم في راني كواي باز و کے کھیرے میں لے لیا۔ دانی نے جانے کے لیے قدم پڑھائے مگر پھر رک گئی ملٹ کر پیچیے ویکھا گل جان، اصیل خان ،رو مااس کی طرف ہی و کیے رہے تھے۔

"خدا حافظ روما ..... تم ين بهن كردول بهت اجهاا داكيا حالانكة ميري بهن تيس تعيس "ميكه كروه شاه عالم کے ساتھ کیٹ کی طرف بڑھنے لئی کا گنازتے رو ماکے گال پر بیار کیا۔

" من مهيس نون كرول كى ، هم راني آيا كاخيال رهيس محتم پريشان مت موتا ، او ك ... .. ؟ "رويان كسي روبوٹ کی طرح مردن ہلائی۔ ابھی تو وہ رانی کے جملول کواپنی ذات پرانگاروں کی طرح پرستامحسوس کررہی . هي کل جان حيب حاب اندر کي طرف يلك تي -

'' آخرتو پھٹنا کیوں نہیں ہے؟''اصل خان نے آسان کی طرف دیکھا۔

(جاری ہے)

مامنامه پاکیزی (42) سنسر2013

5°UIUSUPGE

 چرای نیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایمل لنگ او او تلودنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر او بو ہر بوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے سأته تبديلي

> 💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل ریج ♦ بركتاب كالكسيش ጐ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🗘 سائٹ پر کونی جھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فا تلز 💠 ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سير يم كوا في منارش كوا في مكير يبيذُ والتي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنٹس، کنٹس کو بیسے کمانے کے لئے شریک شہیں کیاجاتا

واحدويب سائف جهال بركتاب تورتفس محى واو تلووى جاسكتى ب

🚓 ۋاۋىكوۋنگ كے بعد يوست پر تنبير وضر وركري 🗘 ڈاؤ نگوڈ نگ کے لئے تہیں اور جانے کی ضر ورت تہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ دیمیر متعارف کرائیں

## WHITE BESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo com/possocioty





. ...... يسسب يسمو كرشته إقصاط كا خلاصه ......

ڈاکٹر مہر جان نیوروسرجن تھیں۔ ای بھن کل جان اور پیٹیول رابعہ اور رو ماندے لیے ایک بخت کیر بھن اور مال تھیں۔ وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ ہے دیمتی تھیں .....امیل خان ان کے کھر کا ایک ان اور معتمد خاص تھا۔ مہرجان، دانی کی شادی سپراب خان ہے ملے کرنی ہیں جو عرش رائی سے کائی بڑا ہے۔ کا مُناز اسے واوا شاہ عالم کے ساتھ ڈاکٹر مبر جان کے بڑوں میں رہتی ہے دہ اور رہا بيسٹ فريند بين سين مهر جان كورو ماكى اتن ووت بھى پيندئيس سب انسپلز جا برعلى نے آج بيك بھى رشوت بيس كالمى ۔ رزق طال کی کمانی سے اپنے کھر کوچلایا اس کی بیوی صاہرہ ، بیٹا ہر بان اور بٹیاب شبیندا درستارہ ای کمانی بٹس کر اور کررہے تھے۔ایس نی شیر تر ان خان ، جابر علی کواسین قابوش کرنے کے کیے اس کی بٹی کی شادی کے کیے اسیے ایک شریک کا مد بار وارث علی کارشند ویتا ے۔ میرجان کو کمرے میں بے ہوش دیکے کرکل جان ،امیل مان کے ساتھ انہیں استال نے کرجاتی ہے، جابرعل ،بربان کے ا تکارکوکونی اجیت کیل دینا تو بر بان کھرے ما جاتا ہے۔ وائی کھر چھوڑ کرمری جل جائی ہے۔ جابر علی ایس ٹی سے جہزے بارے من بات كرتا ہے واليس في كہتاہے كدوه اس بارے من يريشان شهو كل جان وشاه عالم كي شكر كرار موتى ہے كدائبول في دوماكا خیال رکھا۔صابرہ، جابرعلی ہے کہتی ہے کہ یہ ہ بر بان کو دائیل لے آئے۔مہر جان کا آپر کنٹن ہو گیا لیکن آئیس ہوش جیس آتا لو گل جان بہت پریشان ہوئی ہے لیکن ترس اے کی دیتی ہے۔ رومائ کا ناز اور شاہ عالم کے ساتھ اسپتال آ جاتی ہے۔ واسطی صاحب فون پرامیل خان کو بتاتے ہیں کیو واڑ کی تک بھی کئے ہیں اور اب کسی بھی وقت و ویولیس کی حراست میں ہوگی۔ جابری کہتا ہے کہ اب شادی شبینہ کی کس ستارہ کی ہوگ ۔ بر بان اخبار میں استہار دیم کرشاہ عالم کے پاس انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور دہ اے کا نیاز کو ير مائے كے ليے رك ليت يں اصل خان مائى كونوں بن است اور مرجان كرر سے ياد كار لحات بن كم موتا ہے كيال جان اسے مرجان کے ہوٹ میں آنے کی اطلاع دی ہے۔ اسل خان ، کل جان کو متا تا ہے کہ بویس رائی کو کراچی لے کرآ رسی ہے۔ وارٹ علی زاہررات کے کرجا برعلی کے کھر آتا ہے۔ ستار دوہ زاہرات دیلھنے کے کیے بے جسن ہوتی ہے۔ کا مُناز ،روہاہے التى بكراب و وال كرماته تعتن يزمع كونك و فتورب بات كريكى بدو داس كى بات يرمتر دوروق ب- يوليس استنن ے ون آتا ہے وہ امیل خان ہے کہتے ہیں کیاڑ کی کما چی چیج کی ہے اب اس کو آگر لے جائیں۔ بربان اینامو بالل شاہ عالم کے کمر جمول جاتا ہے۔ صابرہ ، پر ہان کوٹون کرٹی ہے تو اس ئی بات کا تناز سے ہوئی ہے۔ صابرہ تون پر بات کردہی می کہ جابر علی اٹھ جاتا ہے اور د مساہرہ پر چیجا ہے۔ کل جان جمرجان کے باس اسٹال میں ہوتی ہے و اسٹل خان نون پر بتاتا ہے کہ بولیس رالی کو مرك كرفار مرك لي الريام العالم العالم الما العدوارة على اورايس في شاه زمان الى تكورام والى يوفق موت من مهرجان فون براميل خان كولېتى ہے كرواني كو يميلے استال لے كرآئے۔ قائزہ واحر كے ساتھ شبيدے مطفر آئى ہے تواس كے جانے سے پہلے بی جابر طی آجا تا ہے اور دہ اس کے آئے برائی ٹارائش کا اظہار کرتا ہے۔ مہرجان مہراب خان کوفون کرتی ہے کہ نکاح مرصورت شن آئ بی کرنا ہے۔شیمیناہے اعدائی جے آیس یاری می کہتارہ کو بتادے کہ شادی اس کی جیس بکر ستارہ کی ہور ہی ہے۔ کل جان نے مد ما کویٹا یا کہ برائی کی شادی ہور ہی ہے تو رو ما جس پریشان ہوگئ۔ رالی اینا کمرابند کر کے بیٹنی میں یہ بات اکل جان کے لیے یا عشر تشویش کیا۔ بربان سٹاہ عالم کے ہال بہنجا تواسے بتا جلا کہ رہ اپنا موبائل وہاں بعول کمیا تھا۔ روما بکل جان ے وہ متی ہے کہ وہ کا مناز کوشاوی میں بلا لے تو کل جان مع کروتی ہے۔ کا مناز بخار کی شدت سے تر مال کی وہ ول بہلانے کے لیے رو ما کونون کرتی ہے تو کون فون ریسیوکیس کرتا گل جان مرائی توہر جان کی دی ہوئی ساڑی دیتی ہے کہ وہ تیار ہوجائے مراثی نے ساڑی مکن کراینے آپ کوآئینے میں دیکھا اور چھربے تر نبی ہے اپنے بال کاٹ کیے اس کے بعد اس نے تیزاب میں رونی بھوکراں سے ایے چبرے پرلائنس تھنچا شروع کردیں۔اند کی جلن نے ہرتکلیف کے احساس کوشتم کردیا تھا۔ کا تناز کہتی ہے قوشاہ عالم اے دویا کے کھر کے جاتے ایک بصابرہ کی بر بان سے بات ہوتی ہے تو وہ کا کناز کے بارے میں بوچھتی ہے کا تناز اور شاہ عالم بھیر جان کے کمر وجیحتے جيلة اكترابي بالصلام كرداني ك شادى مورى مداني اسية كردكا درواز ويس كول روى كى ترمير مان جميس كماس في والأفرايا کام تمام کرلیالیکین سب کے بہت کہنے میراس نے درواز و کھولاتو سب اے دیکھ کرجیران رہ گئے۔ مہر جان ، آسیل خان ہے کہ وہ رانی کو بہاں ہے اس میں اے جائے کیونک والی نے ان کو فکاست دی ہے اور اُنٹی سر جمکا کر جینا میں آتا۔ سہراب خان رانی کی شکل د كوكرسشدىده جا تا بدرالى شاه عالم كرساتهان كريل جاتى ب

۔ اب آکے پڑھیں

ہوتی ، میں صورت حال اگر عام سے سے سے بیل ہوتی تو جمع لگ جاتا۔
سکسی کو ثبر نہ ہوتی کہ کو تھی تمبر 62 - 6 میں کیا ہے گیا ہوگیا ، آبک عورت جوم دانہ دارزئدگی جینے کی کوشش کر ہی ، خاندان کا تنکا جوڑنے کی تک ودد میں لگے ، لگے اسپتال بی گئی گئی ۔ اس اسپتال جوگس کے شاندار خواب کی عظیم الشان تعبیر تھا۔ بے ہوش مہر جان اپنے کمرے میں یول پڑئی تھیں کہ بہلی نظر میں یول لگے کہ کوئی مرد وجود پڑا ہو۔۔
مرد وجود پڑا ہو۔۔
مرد وجود پڑا ہو۔۔

ر المرقوات و ان کے کمرے میں بول کی تھی جیسے کوئی سر تقلّ جا تا ہو گرمبر جان کوئیم مروہ حالت میں پا کرخود از سر نوایتے وجود میں زندگی کی حرارت محسون کرئے گئی۔

واصل المراب المرابي معائن معائن كے بعد خاصى مايوى كا اظهار كيا تقااور يوں اليك بار بيرم مرجان ICU ميں واض موكن تعين مرجان نے كل جان اور اميل خان كو ايك بار پھر اس سرخ آندهى سے بچاليا جو اس كے اپنے وجود سے ہراك الحقى رئين تھي ۔

\*\*\*

رائی پہلے مرحلے سے گزر کراسپتال سے گھر آگئی ۔شاہ عالم اور کا کناز جیسے دم دم اس کے ساتھ تھے۔
جب سے رائی ،شاہ عالم کے ساتھ تھی ۔شاہ عالم نے اس سے ایس کوئی بات ٹیس کی تھی جس کا تعلق مہر جان یا
اس ناز دہر۔ بن حادثے سے ہوسکتا تھا۔ کا کناز تو ابھی تک دم بخو دھی ، بات کرنا تو ور کنار دہ تو لب کشائی کا حوصلہ
نہیں پارٹی تھی۔ رائی کا سنح چرہ و کھے کراس کی حالت اس کم ہمت آ دی جیسی ہی تھی جس نے اتف قاکسی انسان کا
خوان ہوتے و کھے لیا ہو۔ اسے تو رائی کی طرف و کیھتے ہوئے شرم ہی آ رہی تھی مبادارائی ہے جھے کہ وہ کوئی تماشا

شاہ عالم نے رائی کوایک آ راستہ و پیراستہ کمرے پس پہنچا کرجو خاص مہمانوں کے لیے مخصوص تھا کا کناز کو اشارے کی تربان پس شمجھا دیا تھا کہ اب رائی کو تنہا چیوڑ دیا جائے ، ڈاکٹر کی تجویز کردہ اودیات انہوں نے خود کھلائی تھیں بالکل ای نارفی اعداز بیں جس طرح عام سریض کوٹر بیٹ کیا جاتا ہے۔ زخموں سے اٹھتی ٹیسوں نے رائی کوجھی کلام کرنے سے معذور کیا ہوا تھا۔ وردسہتے ، سہتے اس کا مچلا ہونٹ زخمی ہو گیا تھا بین کر بھی چھو مشر نہیں ہوئی، مرحلہ واربی ورد میں کی آتی ہے۔

ہلے ہلہ ہلہ ہیں۔ " ٹرینگولائرزراور پین کلر کے اثر ہے وہ جلدی سوجائے گی۔" شاہ عالم اپنے کمرے میں آ کر کا نکاز ہے۔ یا تیس کر ترہے تھے۔

" داوا جان مرد ما کوفون کر کے با کروں اُدھر کیا ہوئیٹن ہے؟ کہیں اس کی اماں جان سارا غصہ اس پر شہ اتار رہی ہوں....."

مامنامه باكبرتا (21) اكتربر2013

معنامه باكيزه (20 )كتوبر2013

عالون کو دیکی کرایک کھے کے لیے تو وہ بھی تھیرائ گئے۔اس سے پیشتر کہ پچنے بولتی شبینہ نے خود ہی تعارف کرادیا۔

"اي .....ي فائزه کا کي ياپ-"

" السلام علیم ......." " مثا تسته بیم نے آگے بڑھ کرصا پر ہو کے لگا کرا ٹی کلاس کے خصوص انداز میں دوئی میں پیش رفت کی یان کی آوقع کے مطابق صابرہ و لیک بی تھی جو خا کہ شبینہ کود کھے کران کے ذبان نے بنایا ہوا تھا۔ " شبینہ بیٹا کوئی شربت بنا کر لے آئے ..... " انہیں اندرلا کر ڈرائنگ ردم میں بٹھایا بھر دہ بٹی ہے بولی۔ " ار نے نہیں .....کوئی تکلف نہیں ، پھو بھی کھانا چیا نہیں ہے کیونکہ پہلے بی ہم لوگ فل ہیں۔ " فائزہ جلدی سے بولی شینیا تھتے اٹھتے بھر بیٹے گئی اور ڈیل مائنڈ ڈی ہوکران کی طرف دیجھتے لئی۔

" "ہم امل بیں شام سے شاپنگ کے لیے نظے ہوئے تنے ..... پھردیسٹو دنٹ چلے گئے ، وہیں ڈنرکیا وہاں سے اٹھ کرسید ہے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔''

" و چرایک، ایک کپ چائے تو تیلے کی نال ..... اصابرہ مہلی بارائے والی مہمان کی خاطر تواضع کے لیے سرنا پا گرم جوش تھی، یول تو اس کر میں مہمان آتے ہی کہاں تنے، جابرعلی سے تو اس کے اپنے کتر اتے سے رصابرہ کے ملے جنے میکے والوں نے تو برسوں پہلے ہی آنا جانا ہے صدکم کردیا تھا۔

· 'آپ دونون الميلي ....؟ ' مهابره مجمه يو چينته يو چينته رک کئي۔

''ارے تیں اس نے میرے بیٹے کو آپا ڈرائیور بنایا ہوا ہے ،ای لیے بیں اتنی جلدی بیں ہوں کہ وہ باہر کار بس بیٹے سے باہر کار میں بیٹیا۔ ہماراانظار کررہا ہے۔''شبینہ جیسے کسی وصیان سے چونک پڑی۔ دل کی دھڑ کٹوں نے سہے، سبے ساز چھیڑے۔ نظر کے بیام کی حد تک تو وہ پہل کر چکا تھا بیاور ہات کہ شبینہ نے اب تک انجان بن کر خیالی ' لفائے والیس کردیے تنے۔ وہ چند لمحول کو کمرے سے باہر آگئی تھی۔

" حد کردی آپ نے ، نیچ کو اس کری میں یا ہر گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے، جاؤ بیٹا بھائی کو اندر باالو۔" صابرہ ایک ساتھ دوٹوں ماں ، بیٹی سے تناطب ہونی ۔

'' کارٹس اے می چلا کر مزے ہے سو گئے ہوں گے ،آپ ان کی فکر نہ کریں ۔'' قائز ہو ہمسلی کو دیکے کر ہر فکرے آزاد ہوچکی تھی ۔ول کو مجمانے والا ہر بہانداس کے پاس پالکل تیار تھا۔

" برتوادر بھی زیادہ تکلیف کی بات ہے کہ اتن سک جگہ پر سور ہا ہوگا۔" صابرہ اپنی زم طبع کے باعث کو یا سے کررہ کی۔

''''کارگی سیٹ کھول کرمورہے ہوں گے، بیٹھے بیٹے بھی سوسکتے ہیں آپ فکر ندکر ہیں اٹیس پر میکش ہے۔'' فائز و کی برجستگی پر خیوں ہی بنس دی بیس ۔

" إلى ، بال بس اس ونت تو واقتى ہم جلدى بيں ہيں ، کسى دن آرام سے بيٹے کريا تم کريں ہے۔ ميرى يني توبس شينية کے بيچے پاکل ہے، ہر دنت اس كى باتيں اس كى فكريں ۔ " شائسة بيگم مسکرا كر بوليں اور اپنا بينڈ بيگ كھول كر بچوتلاش كرنے كيس ۔

ای وقت ستارہ لیاس تیدیل کر کے بال سنوار کرا تدرآئی۔ شبینہ نے اے اقد م اگر بتایا تھا تبھی وہ اپنا حال حلید درست کرنے کی وجہ ہے ڈراد میرے ڈرائنگ روم بیس آئی تھی۔ ''السلام علیم!'' اس نے اندرآ کر بڑے مہذیا شائداز بین سلام کیا۔ ''مہت دات گزر چکی ہے بیٹا ۔۔۔۔اہے جہیں ہی آ رام کرنا جا ہے دیسے ہی تبھاری طبیعت ابھی ٹھیک ٹیس ہے۔'' '' جھے تو یا دہی تبیس رہا کہ میری طبیعت خراب تلی۔'' کا کنا ڈیجھے بچھے انداز میں کہ کرز بردی سکرائی۔ ''مہت ہی بوی ٹر بجٹری ہے۔۔۔۔۔ ہنستا بستا تہ ہی ۔۔۔۔۔گھر تو تھا ۔۔۔۔ پچھٹر بیف لوگوں کی بٹاہ گاہ۔۔۔۔'' شاہ صاحب ابتا سر سبلاتے ہوئے خود کلای کے انداز میں کہ دہے تھے۔

'''توابُرانیآ پاہمارے ہی پاس میں گی؟'' 'گائز بڑی معصومیت سے بوچورہی تھی۔ ''اس سلسلے بیں انہمی پچونیس کیا جاسکیا..... پچووفت گزرجائے پھریں خووڈ اکٹر صاحبہ سے ایک میڈنگ کروں گا۔''

'' کا نکاز جوسارے معاملات ہے۔ کاحقہ باخبرتھی بڑےاعتاد سے بولی تھی۔

" بیربعدی بات ہے ۔... فی الحال تم آ رام کرو .... انداز ب لگنے نے پر جیز کرو۔اس چیوٹی ت عرض بی بیربی بات ذہن میں بٹھالو کہ انداز ب لگانے کی عادت تو انائی ضائع کرتی ہے، قیاس آ رائی ، کم عقلی ک نشانی ہے۔اللہ کے ذہن کو پڑھیتا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں ،کل کیا ہوگا صرف اللہ بی جا تا ہے۔ "شاہ مالم اپنے مخصوص علیم وشفیق کہے میں پوتی کو سمجھار ہے تھے۔

444

شبینہ بین گیٹ کھولے ہما بگا کا کھڑی فائزہ اور شائستہ بیٹم کود کچھر بی تھی کے رات ساڑھے دی حمیارہ کے قریب یہ کیوں آئی ہوں گی۔ فائز ہو آئے سے پہلے بیٹ فون کرکے بتایا کرتی تھی کہ وہ آرہی ہے۔ ''ایسے کیا دیکھے رہی ہو، اندھیرے میں کیا ہم بھوت لگ رہے ہیں؟'' فائزہ اس کی جیرت پر ہیستے ہوئے کہدرہی تھی۔

و دنہیں نہیں جی توانتی رات کو تہیں اچا تک و کی کرجیران ہور ہی ہوں۔ ''شہینہ نے بہ مشکل خود کوسنبال کرجواب دیا بھرشا کت بیٹم کی طرف و کی کرجل سے انداز میں ملام کرنے گئی۔ ووں مدعلے ہونیں

" السلام عليم آثني .....موري .....وه مين بس ....

" کوئی بات نیس میناً میں تو فائز ہ ہے کہ بھی رہی تھی کہ اتنی رات کو جانا مناسب نیس تحراس نے ضدگی کہ کر رائے ہی میں تو ہے کرا تی میں کون اتنی جلدی سوتا ہے۔ "شائستہ بیلم بھی کو یا شبینہ کی تھبراہٹ اور جمرانی و کی کرشرمند ہ ہوگئی تعین ۔

مامنامه باکسری ۱۲۲۰ اکتربر2013

مامنامه باكيز ١١٠ اكتربر2013

و شبین تم نے جمعے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ..... "اس سے پیشتر کہ فائزہ دکھ کی کیفیت ہیں اپنا جملے مکل کرتی مصابرہ نے قورانتی اس کی بات کاٹ دی تھی ۔ مرتی مصابرہ نے قورانتی اس کی بات کاٹ دی تھی ۔

و بینا ...... تم ول خراب نه کروه انجی ایسا کی تیس به شادی موگی تو کیا تمہیں تبین بلائیں کے ..... شیبند کی کون می دس بار و سہلیاں ہیں الے دے کرایک آپ بی تو ہیں۔''

دن ی دس بارہ سہماں ہیں و الے داید اپ ای ایک ایک است در مکھا تھا کہ آخر وہ شبیتہ کی شادی کی بات کیوں ستارہ نے مال کی طرف بوے است کیوں ستارہ نے مال کی طرف بوے ایک بات کیوں

چھپارہی ہے۔ صابرہ کواس کابوں بولنا بہت بھاری گزرا تھا۔اس نے مان کو پھردو دھاری تکوار کے سفر پرروانہ کردیا تھا۔تاز وتازہ زخم کوکرم ہوائیں چھوٹے لگی تھیں۔

ووليكن آنى متارونو كهدرت ي .....

اس کی ہاتیں تو بس یو بنی بے موقع اور بے سر پیر کی ہوتی ہیں۔شادی، شادی ہوتی ہے کوئی گنا وتو نہیں جو جو اس کی ہاتھ اللہ جو استا واللہ جب بھی شہینہ کی شادی ہوگی سبلا کا رؤ آپ کوئی سلے گا۔''

ستارہ کی ڈبان میں مجلی تو بہت ہور بی تھی محرمر تی کیا نہ کرتی کے مصداق ککرنگر مال کی شکل و کیھنے گئی۔ ول بی دل میں کھول رہی تھی کہ آخرامی کو اتنا جھوٹ یو لئے کی ضرورت ہی کیا۔ شائستہ بیکم اگر چہوو باتوں کی وجہ سے کھنگ گئی تھیں مکرانہوں نے بہت باوقا را تداز میں صابرہ کی لاج رکھتے ہوئے بیٹی سے کہا۔

" چلوفائز ه ..... بهت در موکی ب احراقو با برگا ثری می واقعی ندمو کما مو."

معالیما بھی ....میری طرف سے تو خدا حافظ ..... دندگی رہی تو چرلیس کے ۔

" تم بہت چشیال کر نے لگی ہو، آنٹی لگتا ہے ستارہ کا اب پڑھنے واڑھنے کا موڈنیس ہے، آپ ایسا کریں سیلے اس کی شادی کرویں۔"

''' ایں ''''''''''''''''' انجائے میں نگلی ہوئی فائزہ کی بات ٹھک کر کے سیدسی ول پر نگل ۔۔۔۔۔ یوں جیسے نشانہ ہاتدھ متیر چھوڑا ہو۔

" إل نال .... بالكل تعيك مشوره و يريى جوب آب كو-"

" انجھابس چلو۔ فرصت سے آگر آ رام سے بیٹھ کرمفورے دے ویتا۔ "شائسۃ بیٹم پراپ بچ بچ عبلت سوار ہوگئی۔ ابھی دونوں خدا ھافظ کہ کر گیٹ ہے باہرنگلی ہی تھیں کہ تین ای لیمج جابرعلی کمر میں داخل ہوا تھا۔ شبینہ اور معاہرہ ابھی گیٹ کے ساتھ ہی گئی کھڑی تھیں۔ شبینہ تو باپ کود کیے کرایک دم بدحواس ہوگئی اور یوں بیجیے ہی تیجے میں جسے میں کا دیا ہو۔

جابر على اگرچه بابر كارش التركود كيه چكاتها مرمرف صابره كوجتائے كے ليے اس نے كرون موثر كركارك

"وعلیم السلام .....! بہ غالبًا شہید کی بہن ہے۔" شائستہ بیگم نے بڑی وکھیں ہے ستارہ کی طرف و مکھا تھا چوشبینہ ہے بیسر مختلف و کھائی وے رہی تھی اور انداز میں بھی بلا کا اعتاد تھا جبکہ شبیبہ جس صلیے میں تھی ای میں سامنے آگئی تھی۔ کچن کے کام نمٹانے کے بعد بسینے بسینے ہو کر یا ہر نکلی تو اس وقت فائزہ اور شائستہ بیگم آگئی تھیں ۔ستارہ کے ہونٹوں پر بنگ چیکیل لپ اسٹک بھی نظر آرہی تھی۔اسے خوب شعور تھا کہ کس طرح مہمانوں کے سامنے جانا جا ہے۔وہ جانتی تھی فائزہ ایک بہت بڑے برئس مین کی بٹی ہے ہوئں ایزیا میں رہتی ہے،شونر ڈرون کارش کا بی آئی ہے۔

" دونوں بہنیں دیکھنے میں ہی مختلف ہیں یا عادتیں بھی الگ الگ ہیں۔ " شائستہ بیٹم نے تک سک سے ورست ستارہ کا بنظرِ عائز مائزہ لیا ،ان کی ولچی کی واحد دجہ صرف میتنی کہ شہینہ کود کی کراس کی جہن کا تصور بھی شہینہ جبیبا ہی بنیآ تھا۔

ا بھی انہوں نے ہے کے لیے لاکیاں و سکھنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا اور جا برعلی کی کلاس میں بہود کھنے گا تودہ تصور بھی تبیس کرسکتی تعیں۔ دہ تو بس بیٹی کی محبت ہے جبور ہو کراس کے ساتھ جلی آئی تھیں۔

'' بھنگی فائز و بیسنعیالو۔۔۔۔۔ خو دائیے ہاتھوں ہے اپنی دوست کو دوتو اچھا تھے گا۔'' شاکستہ بیگم نے ایک و بلو مٹ کا یا وَج نکال کر فائز و کی طرف بڑھایا۔وہ ماں، بیٹیاں قدرے جیرت سے فائز و اوراس کی مماکی طرف ہاری ہاری د کھے رہی تھیں۔فائز ہنے یا وَج مال کے ہاتھ سے لے کرفورانی شبینہ کی طرف بڑھا ویا۔ ''یہ کیا ہے؟''شبینہ نے یا وُج کی طرف دیکھتے ہوئے یو جھا۔

''ایک چیوٹا سا گفٹ۔۔۔۔۔کھول کر دیکھو تہیں بہت پیٹر آئے گا اس لیے کہ جھے پہلی نظر میں ہی بہت اڑ یکٹ کر کمیا تھا۔'' فائز ونے جیسے شبینہ کے اندر شوق وجس ابھارنے کی لاشعوری کوشش کی۔ شبینہ نے قدر بے چیکیا تے ہوئے یا ؤیچ کھولا۔صا ہرہ اور ستارہ بھی بڑی دلچیں سے دیکھے رہی تھیں۔

سبینہ نے تدریے چیاہے ہوئے ہا وہ کا صولا۔ صابرہ اور ستارہ کی بوئ وہ بی سے دیچے رہی ہیں۔ شبینہ نے یا وُج سے آیک بہت خوب صورت دیدہ زیب آر شفعل جیولری کا سیٹ نکالا جو برتی روشنی ہیں حکر جنگ رہا تھا۔

" واقعی بہت خوب صورت ہے۔" ستارہ گی طرف سے رجمل سپ سے پہلے آیا۔ " واقعی بہت توب صورت ہے گرتم نے بہ لکٹ کیول کیا؟" شبینے نے ہمرائح ہوئے لگف بھی برتا۔ " ہاں آپ لوگوں نے واقعی تکف کیا کیونکہ چند دنوں بعد بی شبینہ آیا کی شادی ہورہی ہے اور وولھانے ان کے لیے بہت ساری گولڈ کی جیولری ججوائی ہے ، پانہیں ای نے کہاں چھپا کر رکھ دی ہے ور نہ میں وکھ آ آپ لوگوں کو۔ " ستارہ اپنے مخصوص بے و حب و خبر مخاط انداز میں ہوئی کو یااس نے ایک دھا کا کر دیا تھا۔ شبیدا یک دم مگم راس کی جبر مساہرہ إو حراد مرد کھنے گئی جسے بچھ بی بین آ رہی ہو کہ کیا کر ہے۔ قائزہ اور شاکتہ بیکم آذ ابھی ورط جرت میں خو لے لگارہی تھیں ، فائزہ اگر بھونچکی ہی رہ گئی تو شاکتہ بیکم

فائزہ اور شاکستہ بیم اوا می ور طوئیرت میں تو سے لکا رہی ہیں، فائزہ الرجو ہی کارہ کی گاوشا کستہ بیم کے چہرے سے لگنا تھا کہ انہوں نے کو یاسکھ کی سانس لی ہے کہ شکرخود بخو د قائزہ اور شہینہ کے درمیان ناویدہ فاصلے پیدا ہور ہے تھے۔ بین کی خوشی کی خاطروہ جبر کا جو پہاڑ سر کررہی تھیں آدھی ہے کم چڑھائی کے بعد دالیس از آئی تھیں۔

"الده برت بهت مبارك موسد its a happy news"ده برس بي ما تحتل سيد مبارك باد و در اي تحيل دايك دايك الفظيم شكراند بوشيده تفا

2013 (M) Vistabel

" اميل خال دُا كمرْ بهت مايوس تظرآ رہے ہيں....ان كاسلى ميں دم بيس ہے، كھو ملى ہے." كل جان كے رخداروں برآ تسوار مک رہے تھے جنہیں و وبو لتے ہوئے الكيول كى بورول سے مساف بھى كرتى جاتى تھى۔ "الله بالك بائداً تي المامي سے إلى ندمات إلى مرسى سے إلى ، شايداى ليے كتے بيل كه فورش ... کرنے والے کی روح جھنگتی رہتی ہے اپنی منزل تلاش کرنی رہتی ہے ، وہ منزل جوقد رتی مرنے والے کے سامنے خود بخو وا جاتی ہے۔ "امیل خان بہت مبر وصبط کا مظاہرہ کرر ہاتھا۔

° و اگر بی بی جان کو عجمیه جو کمیا تو میرا اور رو ما کا کیا ہے گا... ؟ خدا نخواسته .... ، مگل جان کی آنسوؤں میں ۋولى مونى آوازش كريش كا-

" بس في بدا كيا إوى جانا إلى الميل خان مندى سانس ميني كركويا موار

" لی بی جان کی بلتد آواز ہمارے جسموں میں زندگی بن کرووڑ تی ہے۔ان کے بغیر ہم تو زندہ لاش بن جا کمیں تھے۔''اب وہ بلک بلک کررووی تھی۔''رائی نے میری بہن کوشتم کردیا۔۔۔۔اس کی ہاں تو السی تیس تھی۔'' "وہ کاروباری عورت میں بیزے ، بیزے منافع اٹھائی تھی ، اس کی کو کھے بہت بوے کھائے نے جنم لیا تھا۔'' امیل خان میہ کہ۔ کرائیک سمت چل پڑا۔ گل جان بڑی بے کہی ہے، ہے جا تا ہوا دیکھیرہی تھی۔

زندگی مزاحت کا استعاره سبی مکرانسان کی مزاحمت دیوانے کا پھراؤ ہے، ہریل کونفزمر کا لکھا جان کر تشمجھوتا کرنے میں ہی روحاتی سکون ہے تکرانسان اپنی لاعلمی کے پاعث ہمیشہ خودایے ہاتھوں اپناسکون برباد كرتا جلا آر باہے۔

انا كى جنگ اعظيرے ميں كى جانے والى تيراندازى ہے ، زخم اليي جگدلگ جاتے ہيں كه تيركمان سے نكل كرينانع موجات بي رالي كي نينولوني توسر بان شاه عالم كويا اجوكري يرسر جهائ مراقبي كي كيفيت ش جینے کیا کے دانوں برکوئی ذکر خاص کردہے تھے۔اس کے منہ سے ایک سسکاری تقی .... زخم تھنڈے ہو گئے تے اور مسکن دوا کا اڑختم ہو چکا تھا۔ چرے پر گویا لوہے کے باریک تاروں کا جال تھا۔ ایک، ایک خلیے میں اكراد كى كيفيت تحى ـ

'' السلام عليم .....مبع بخير بينا ..... و يسيرتو وو پهر جو جلي ہے مرسونے والے کی جس وقت آ ککھ تھلے وہی اس كان ب- " ثاه عالم في بهت شفقت برالي ك ب يح كفي بوئ الول بر باته مجيرا-" لمِكَا يَهِلُكَا مَا شَمَّا كُرِكِ ووا كَمَا لُور يَيْنِ كَلْرِلُوكِي تَوْ وَرُوسَكُ مِينَ كَرِكُ كالله

" در دانو جمین کی کرے کا دادا جان! وہ زخم جونظر جیں آتے وہ زیا دہ تنگ کرتے ہیں۔ " رائی در دکی تیس وباتے ہوئے بہ مشکل کو یا ہوتی۔

' بیٹا انسان اپنی نقذ پر کے سامنے بے بس ہے۔ جب مجموعی اپنی پسندا ورسرمنی کے مطابق نہ ہور ہا ہوتو تبریل کے لیے مبر کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ و بیتے ہیں۔

الى يدو كھوں كے بھى نافتم ہونے والے سلسلے ....ان ميں كيا بہترى ہوسكتى ہے؟ "رانى نے اٹھ بيضنے كى وحش كرت بوع إي يوري قوت مرف كرت بوع يوجها-

'' بیٹا تکلیف بھی تو خوٹی کی طرح وقت مقررہ کے لیے آتی ہے۔ جب انسان اللہ کے فیلے کو مانے ہے مادامه باکبرته 27 اکتربر2013

شانستہ بیکم اتل سیٹ پر جبکہ فائزہ بیک سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ بس اس بیل کے فوراً بعد ہی اس نے خودایے

ہاتھوں سے کیٹ کا ذیلی ہٹ بند کیا تھا۔ شہید کے لیے تو رہجاتی مہلت بھی بہت تھی وہ تو بغیر وقفہ کیے اندر دوڑ کی می اتنى رات كواس كى تيلى آئى تھى توشامت بھى اى كى آئى تھى \_

"ارے بھی اب تو آوھی ، آوھی رات کولکٹرری کاریں ہارے کیٹ بر کھڑی ہوتی جی ، آئی جی لگ کر ہوں میں ، بڑے بڑے لوگ جھے سلامی وینے میرے گھر آتے ہیں۔'' چابرعلی کی باٹ دارآ واز اور کاٹ دار کیجے نے خاموتی کے سارے بت ایک آن میں تو ڑ ڈالے۔ صابرہ کو پیاتھا کہ خاموتی کا مطلب بری جنگ اور جواب كامطلب مرف جيرب ہے۔اس تے جواب كے ليے الفاظ موزوں كرنا شروع كرد ہے۔

' پازارے آرہی تھیں دونوں مال بیٹی گراہتے میں ہمارا کھرمے' تاہے تو بس کھڑے ، گھڑے سلام دعا كرنے آئتيں۔شبيۃ كے ساتھ يڑھتى ہے تال يدف أن أُ الفاظ إدھراً وَهر بعوب بينے مكر مانى الصحير واللح تفا۔ " اتنی رات کو بازاروں میں مجرنے والی مورتیں ..... کیاسبن سیکھے کی تمہاری بنی ان مورتوں ہے۔ آخر اتے تعلقات بنانے کی ضرورت بی کیا ہے کہ لوگ کھڑے، کھڑے سلام کرنے کا سوچے لکیں۔"

مد ملیلی یارآ فی حس بے ماری ..... "مساہرہ نے تا کواری کی لہریں دیا کر کہا۔

'' دو دسری بار بھی آئیں گی ، دوئی شروع ہوئی ہے تو تھانے کی کوشش بھی ہوئی رہے گی ، با ہر کاریش جوان لڑکا بیشا تھا ،ای طرح لوگ کھر کے راستے و تکھتے ہیں ، جب میچھوتی تھیں تب ہی تمہیں سمجھا دیا تھا کہ دیکھوا کر عزت سے جینے کا ارادہ ہے تو لڑ کیوں کو بہت احتیاط ہے یا لنا ... ۔ جولڑ کیاں اپنے تھرے نکل کرام ہے غیرے کے کھر میں آتا جانا شروع کر دیتی ہیں ان کا مجراللہ ہی جافظ ..... ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ایک کا تو بیڑ اغرق کر ہی چکی ہو۔'' جابر علی کر جما برستا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔شبینہ الماری میں کیٹروں کے پینچے فائز ہ کا لایا موا یا دُی جمیار ہی تھی ۔ ستارہ اس کے ترب کمڑی تھی اور سرتھ سا تھ اگر دیکھ رہی تھی کردہ کہاں جھیاد ہی ہے ۔ 'ا یا جان سینئر پولیس آئیسر ہیں،ان ہے چھوٹیں چھپتا ، باہر کڑھا تھود کردٹن کردو۔' دہ شرم کے جس چھیٹر چھاڑ کررہی تھی۔''محمر پولیس تو گڑھے کھود کر بھی لاش برآ یہ کر لیتی ہے۔'' شبینہ نے الماری کا بہٹ بند کیا اور دبی ہاتھ ستارہ کے منہ پر رکھ کرز ورے و یا دیا۔

محب موجاد ياسول سے انكافكا دل؟ "ستاره سكراتي موئى آيينے كے سامنے جا كھڑى موئى .. " آياشكل توميري بهت اليمي ہے، پھرسب كو برى كيول كتي بول؟

وو شکل جیس تمہاری زبان بری گئتی ہے۔اس کا کوئی حل تکالو۔ "مشیند نے وانت میے۔

'' ہاں موار کے نشان والی صرف دو کولی۔ویسے آیا آج کل تمہاری قسمت زوروں پر ہے، آوہی، آوہ رات کو گفٹ نازل ہور ہے ہیں ، فائز ہ آ رتیفشل جیولری لائی ہے تکر و لیجھنے میں بہت مہنگی لگ رہی ہے ، طاہر ہے برنس مین کی بینی ہے۔ ہم تو تی الحال اے کائی جیل میں ہیں مرتم تو بس ہوا دُن میں اڑنے والی ہو .... ویسے آیا..... فائزہ ہے کیوں چھیاری ہو؟ الی خبریں تو بیٹ فرینڈ سے فوراً شیئر کی جاتی ہیں۔ "ستارہ کوایک دم کچھود پر مہلے کی صورت حال یا وآئی۔شبینداس ہے جان چھڑا کر کمرے ہی سے نکل کئی۔ستارہ نے گہری سائس لی چرا یک لٹ الکیوں میں لیپیٹ کربل دیئے چر پھونک ہے لہرا کرخودکو سینے میں دیکھنے لگی۔ '' '' مع وہ جیں جنہیں خوش رہتا آتا ہے ، کوئی اپنی جان جلاتا ہے تو جلائے اسے خرسے یر

مادامة اكتري 261 كتوبر 2013

" اعما ..... بتم خود کوسنیالو، انشاء الله نعاتی سب نمیک ہوجائے گا۔ دا دا جان کہدرہے تنے کہ رانی آیا۔ ہ سیک سرجری کے بعد سملے سے زیادہ خوب صورت ہوجا میں گی۔اگر باہر بھی جایا پڑا تو وہ انظام کردیں سے یوں کی تا دخود بھی مطبق تھی ای لیے رو ما کو مرسکون کرنے کے لیے بوراز ورلگار ہی تھی۔ والله كر \_.... اميرى توجهت تل ميس مورت كرا يا كسامة بيشكران عا بيس كرول الدواير كا زار كي تعليول كاخاطر خواه اثر مو چكا تفا-'' ارے نہیں ..... جنہیں تو ان کے پاس جانا جا ہے ..... جنہیں و کیے کرانہیں بہت اچھا لگے گا اورتم محرین الملي كياكرري مو؟ جاكرداني آياك ياس بينه جاؤ "كائناز في مشورود يا تها. " إلى .....تم مُحيك كهدون مو .... بجيرتو مك رياك مرجد ديراورا كيلي رني توياكل موجاؤل كي من الجمي جاتی ہوں۔ 'روماایک دم خوتی کے جدیات سے معمور ہوگئ۔ "او کے ..... 'رومانے مخترا کہد کرریسیور کا دیا۔ "ای خدا کے لیے ستارہ کو بتاویں کہ شادی اس کی ہورہی ہے میری تہیں۔" صابرہ پخن میں ہانڈی جڑ ھارہی من كه شبینه بهت آف مود ش آگروران شروع موكل اس كانیاء نیاا نداز دیکه کرصابره بری طرح جونک پڑی۔ " تجريت ..... کيا ہوا؟" " الحياليك مات مطے بوچكى الباجان فيعلم سنا چكے اور جب وہ كوئى فيمله كر ليتے بيں تو كوئى ان كے سامنے ا پنی بات کرسکتا ہے معلا؟ کیا نگاح کے وقت اسے بتا ئیں کی اگر اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرڈ الی ... تو موج لیں کیا ہوگا۔" شبینہ بہت فکر مندلظر آ رہی تھی۔فکر مند تو صابرہ بھی تھی ادر اس وفت تو شبینہ نے کھڑے كمرائ كأفرين طوفاتي اضافه كرديا تفايه والم المار المان درازي كي وجد التو تمهار الماجان في يفيليك الم مرانهون في يميس وعاكدان کے بعد کیا ہوگا۔ آئی بے خونی دکھانے والی لڑ کیاں کوئی علط قدم بھی اٹھاسٹتی ہیں۔ بس اس وجہ سے بچھے خوف سا آر ہاہے، کی دنوں سے ہمت کررہی ہوں جیسے ہی اس کے سامنے بھی ہوں الجھ جانی ہوں کرآ خرکب تک .....؟ اسے بتانا توہے تال ..... باپ ہے ہیں ڈرنی ،جس سے دنیا ڈرنی ہے۔ " توش تو بنادی مول اگراس نے اباجان کے مہمانوں کے سامنے کوئی حرکت کی توسارا پجرا آپ پر کرے گا۔اباجان ہاتھ دھوکرآپ کے پیچھے پڑجا میں گے۔" و و تعمین جیں ..... تم اسے مجھونہ بتانا..... میں خودیات کردن کی طریقے ہے۔ 'صابرہ کھبرا کر بولی۔ " مبین جب اس کی بارات آجائے گی؟ پیم ہمیں تھوڑی بہت تیاری بھی تو کرنا ہوگی۔'' شبینہ سو پیخ ود کوئی تیاری جیس ہوگی ..... کون می او ماتوں تھری شادی ہور بی ہے، میں اپنی بے گناہ پی کو کھر کے كيرول ين بي رخصت كروول كى " أيه كرصابره في جولها بندكر ديا اور ويوارس بيثاني لكاكر پكوث مجعوث كردون لكي شبینه پرتون فا فاد پر گی اس نے ایک دم مال کو سینے سے لگالیا۔ ملعنامه اکيزه (29) اکتوبر2013

انکار کردیتا ہے اور مزاحت کرتا ہے تو تکلیف کا دورانیہ بردھ جاتا ہے۔ بیابک روحانی قانون ہے اور روحانی قانون الل ہوتے ہیں اس کیے مبر کی بہت تا کیدہے۔ مبرے معنی رکنے اور تعبر نے کے ہیں۔' '' تکلیف تو ایک مل کی جھی بہت ہوئی ہے دا دا جان شاکہ زند کی بھر کی ۔'' '' ہم منیداور مزاحت ہے دکھوں کے سلسلے دراز کرویتے ہیں بیٹا۔''شاہ عالم نے برجستہ کہا تھا۔ را لِی اب اٹھ کر ہیٹھ چکی تھی۔ در دی لہروں نے اس کے حوال معطل کر ناشروع کردیے تھے۔ '' میں آپ کا ناشتا بہیں منکوا تا ہوں ، آپ جب تک باتھ مندوھولیں۔' انہوں نے روانی ش کہا۔ ''منہ....؟''رانی کے کیچے میں تحق مجمی اور طنز بھی۔'' آپ نے ویکھا میں نے اپنی مال کا کتنا خیال کیا، ندوہ مندد کھائے کے قابل رہیں اور شرش کے ''سوری بیٹا.....بس یو بھی مندسے نکل کیا۔'' شاہ عالم کے انداز میں یہت و کھا ورشر مندگی کا تاثر تھا۔ رانی نے بیڈے یا ڈل اٹکا کیے اورائے آکڑے ہوئے چہرے پر بہت متاط اعمازیں اٹھیاں بھیرنے گی۔ '' آپ کومیری شکل ہے خوف تو تہیں آر ہا داداجان؟'' دہ پھر تی ہے ٹرکیج میں مخاطب ہوئی۔ ''میری تظریش آ پ کا وہ روحانی چبرہ ہے جو بہت پیارا ہے ، آپ کے زخم اچھے ہوجا میں بھرویلھیے گا۔ بلاستک سرجری کے بعد رہے چہرہ مہلے ہے ڑیا وہ خوب صورت ہوجائے گا۔ "شاہ عالم باہر کی طرف بڑھتے پڑھتے مِعْ بِلِامْتِكَ مرجري ....؟ "رابي جويك تي-شاه عالم اسے ای طرح خیال میں کم چھوڈ کریا ہر میلے گئے۔ "ميرا د ماغ خراب ہے جو پلاسٹك مرجري كراؤن كى ..... بدچېره تو مجھے مے مير توكول كے علم سے بجائے گا .... اس ایسی امید برتو میں بدآ ک کی طرح دیجتے زخم برواشت کردہی ہوں۔ "وہ سوچ رہی گی۔ مروماتم بالكل فكرندكرو، رافي آبا بالكل ريكيسد بين، البوي في زياده بات عي مين كي .... بي حارى كو تکلیف بھی تو بہت ہورہی ہوگی ۔خودہی سوچو۔ "کا کاز کا مج میں تھی رو ایتے اسے اس کے موبال بررنگ کیا تھا۔ وه ساري دات ونبيل مکي مند حادثه بهت بزا تفااوراس کي عمر بهت چيوني تھي پھر کھر بھي تو آنا فانا خالي بيو کيا تفا۔ مرات کوہم انہیں اسپتال لے گئے تھے ، ڈاکٹر ڈیسٹے بین کلرفورا ہی نگا دیا تھا۔ گھرا نے کے تھوڑی دیر بعد وہ سوئی تھیں ۔ " کا کنا زینے بتایا تورہ ماایک دم ہی ٹیرسکون ہوئی۔ « ۴ و په ..... تغيينك گاۋيسية " دوسية ساخته بولي س '' منع کو جب میں کالج آئی تو و دسور ہی تھیں ہتم فکر نہ کرو میں تعوزی دیر بعد نون کر کے بھی ان کی خیریت ی کرلوں کی ۔ میہ بتا دُ آئی کی طبیعت اب کیسی ہے؟" '' سیجینیں بتا ..... خالہ جان کا کوئی ٹون ٹیس آیا۔ وہ کمپیری تھیں کہ میں فون نہ کردی، وہ خود ٹون کر کے بنا دیں گی۔ویلھوا بھی تو امال جان اسپتال میں ایڈ مٹ ہوئی تھیں اب مجر ۔۔۔۔۔مجھ نین کے ہمارے ساتھ کیا بور ما ہے۔" بولتے بولتے روما کی آ داز بر انے کی۔

مامامه باكبر 2013 اكتوبر 2013

"ای .....اب خودکوسمجها بھی لیں .....اس دکھ ہے گزرے بغیر زعدگی آئے بیں بڑھے گی۔ دیسے بھی ہم مب گھر دالوں کو اب تک عادی ہوجا ہا جا ہے تھا اور جب آپ نے ایا جان ہے مرتے دم تک حہد وفا نبھا ٹا بی ہے تو رور دکران کے قبطے کیوں مانتی ہیں؟" ہو لتے شہینہ کے لیجے میں تی اتر نے لگی۔ دہ بہت اپنائیت ہے اپنے دو پے سے مال کے آنسو ہو تجھراتی تی۔

**ተ** 

'' کچھاوگ و نیاسے ظلم کے اند حیرے مٹانے کے لیے اپنے تھیروں سے نکل پڑتے ہیں اور میں اپنے تھر میں مظلوموں کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوں۔''برہان بہت انسر دگی سے کہدرہا تھا۔ وہ اس وقت یو تبورش کے سرمبزلان میں ایک تھنے درخت کے سائے تلے میٹھانعمان سے اپنے دل کی باتھی کردہا تھا۔

ا این این سوج موتی ہے، موسک ہے تمہارے فادر کی نیت بھل کی ادر بہتری کی ہو۔ ' تعمان نے

الشعوري طور پر كويا بر مان كود پريشن كى طرف جائے سے روكا تھا۔

"اسلام بى تو و و دين ہے جوز بروتى كا قائل تيس ہے۔ جس نے عورت كومعز زبنايا۔ اس كے حقوق كو انونى شكل دى۔ نكاح كے ليے لاكى كى رضا مندى كولازى قرار ديا ہے۔ ... جبر و تعنن سے عرصال و بن كيا خدا سے محبت كرائے و محوث ہے كا جب جان پر بنى ہوتو سارى جدوجہد جان بچانے كے ليے ہوتى ہے۔ "بر ہان في محبت كرائے و محت ہوئے دورانن كى طرف يوں ديكھا جسے دہاں سے كوكى نجات دہندہ اسے اشارے كرد ما ہو۔

'''یمی تواصل بات ہے جو جانا جاہے وہ جائے تیں ، نماز روز دن کواسلام کا مظہر بجھ لیا گیاہے۔عبادت کی روح غائب ہے بس جیسے ڈمیاں display کررہی جی ، جب بی تو آج کا اٹسان بے بناہ آسانیاں ہوئے کے باوجود ہے شارمشکلات سے دوجارہے۔ایک اٹسان دوسرے اٹسان کو اپنی طرح کا اٹسان سجھنے پر ہی تیار نہیں۔'' تعمان نے بھی بالاً خرتائیدی روبیا فتیار کیا وہ بر ہان کو بچوں کی طرح نہیں بہلاسکیا تھا۔

'' کون سمجھائے ان بخت محروں کو کہ اسلام تو جیواور جمینے در کا سبق دیتا ہے مگر چند حدود قبود کے ساتھ۔'' مربان کے ہوئوں پر سلخ مسکرا بہت امجر کرفوراً معدوم ہوگئا۔

'''سو چُتاہوں اچھا ہے کہ میری بہن اس دوز ٹے سے نجات حاصل کر لے تکر دومری طرف یہ خیال پریٹان کرتا ہے کہ تبدیلی کے دوسرے سرے پراس سے بڑی دوز ٹے منتظر ندہو؟'' بر ہان خود کلامی کے اتداز منے آگو ہا ہوا۔۔۔

" میں آو ڈریشن کی میدہے۔negative thinking کے آن برہان! ٹا یک چینج کرو۔ یہ بتا دُ تبہاری ٹیوشن ایکٹو بٹی کیسی چل رہی ہے؟''نعمان نے پوراز دراگا کر گویا برہان کو یاسیت کے گڑھے سے ہاتھ کیڈ کر کھیٹھا۔

'' ہاں تعیک ہے، آیک جگہ تو دادا کی صرف آیک ہوتی اوردوسری جگہ دواے لیول کے اسٹو ڈنٹس جن کے پیزٹس کوئین اسٹری کے دقت یاد آتا ہے کہ آج وہ اُڑنا تو بھول بی گئے تھے۔'' یہ کہ کروہ جس ویا۔ تعمان اس کی بات س کر شاصا محظوظ ہوا۔۔

''اب د کیولو بازائی کہال ٹبیں ہوتی ؟''

'' میں بات بھی بین آئی مغریب میاں ، بیوی گی لڑا اُی توسیحی آئی ہے کہ میرتنی میز بھی تمبر لگا گئے ہیں۔ سامنامہ باکسون ( 30 ) این میروں کی ایک میں 1000

مغلسی سب بہار سموتی ہے آدی کا اعتبار کھوتی ہے "محریاریدوولت مندمیال، بیوی کیول لڑتے ہیں؟" کیر ہان اپنی بات پرخود ہی ہٹس دیا۔ "ار بر بان ....." تعمان کسی مجری سوچ کے دوران پر ہان سے مخاطب ہوا۔ " بیول ......!" بر ہان نے ایک اپنتی نگاوائن پر کیا۔ " دونیا تو ایک طرح سے میدان چنگ ہے ، سب لڑد ہے ہیں۔"

" تمہارے می ، پایا بھی کڑتے ہیں؟" پر ہان نے آسے چھیٹرا۔ " ایسا دیسا۔۔۔۔۔ یار چیوٹی چھوٹی باتوں پر۔۔۔۔ یوں جیسے بلیاں آبک ڈیل ردنی کے سلائس پراسٹین کن لے کرلز رہی ہوں۔" تعمان اب تہتیہ لگا کرہنس پڑا تھا۔ جیسے اسے بہت کچھ یاد آگیا ہوا درگد گدی ہور ہی ہو۔

"مشلا .....؟ "بربان كواس جمل كى وجدس خود بخو در مجيس موكى \_

واده توسيد مل ميايشور بين؟"

"الیٹوزشہ ونا بھی تو بہت بڑا ایٹو ہے۔" تعمان نے برجت کہا۔ "یفین کروان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑنے کے بعد دو دو دن ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی چرمیری چھوٹی بہن دونوں کی دوئی کراتی ہے اور معاوضے کے طور پراس رات دونوں کے ساتھ ڈ نر پر جاتی ہے اور رات کو واپسی پر دونوں کے زبر وست قبیتے معاوضے کے طور پراس رات دونوں کے رابر وست قبیتے معاوضے کے طور پراس رات دونوں کے اور میں تو معاون کا ہے۔ میں تو سوچہ ہول، بھو مرسے بعد کیا جس بھی پایا جیسا بن جاؤں گا۔۔۔۔؟"
تعمان نے مصوری ظرمندی ظاہر کی۔

"ال کے لیے ایک عددمی کی ضرورت پڑے گی ، میرا مطلب ہے تنہارے بچوں کی ممی کی۔ ' ہر ہان نے برختی کا مظاہرہ کیا۔ پر سنگی کا مظاہرہ کیا۔

اب دونول بنس زے مقے تھمان ، بر بان کا موڈ پر لئے میں کا میاب ہو چکا تھا۔

شبینک بات نے معابرہ کوایک مستقل سوئے میں ڈال دیا تھا۔ ترکیوڑ کے آگھے بند کر لینے سے بلی بھاگ تو نہیں جاتی ۔

•

Q k

8 0

i

6

Ų

0

قد مول سے چلتی لڑکیوں کے کمرے ش آئی تو دیکھا ستار وشیشے کے کام کا گفتر و بنائے بیں منہمک تھی ، آس پاس فاصا بھیڈوا بھیلا ہوا تھا۔ تینچی ، سرخ ویلوٹ کی کتر نیس ، گلیو، سوئی دھاگا، رہیم کے دھاکے وغیر ہ اس نے بااللہ یار تمن یا دھیم کا بہت دید وزیب طغر ہ تقریبا تیار کر لیا تھا۔ آج سے بہت عرصے پہلے اس نے جان لیا تھا کہ اس کی دونوں بٹیاں آرٹ کی طرف رجحان رکھتی ہیں ، ستار ہ بچپن ہی سے اپنی پیٹنگ کی وجہ ہے ہم جماعتوں پیس نمامال ہوگئی تھی۔

جابر علی کو گھر میں شنراویوں اور ملکاؤں ، ہا دشاہوں کی پیٹلکو نظر آنے لگیں تو اس نے ہنگامہ کردیا کہ یہ شریعت کے خلاف عمل ہے ، ستارہ نے دوسراراستداختی رکرلیا کہ ہنرسمندر کی لہروں کی طرح اعمدے ایا آ ہے میں میں میں میں اور استارہ کے دوسراراستداختی سے میں میں میں میں میں اور استارہ میں میں میں میں میں میں میں میں

"ا بیے کیاد کھرئی جی امی .....گذاہے کوئی خاص بات کرنے آئی ہیں؟" وہ اپنے کام میں مکن تھی مگرماں کے چرے اخذ کرنے کی مہلت بھی نکال کی ہے۔

''' ہاں .....زراا پنی دکان بڑھاؤٹو میں تم سے بات کروں۔'' صابرہ نے اپنالہجہ معمول کے مطابق کرنے کستی گی۔

ستارہ نے ہاتھ میں پکڑی گلیول ٹیوب ٹوب ٹائٹ بند کی ویکر چیزیں کمیش۔ ''لیس دکان بند ہوگئی۔۔۔۔ کہے۔۔۔۔ کیا ہمیں شادی کی شاچک کردانے نے جارہی ہیں؟'' وہ اپنے تخصوص معمکو پین سے گویا ہو کی اور خود ہی ہننے گئی جیسے اپنی ہی بات پر گداکدی ہوگی ہو۔

''میری بات بہت توجہ ہے سنوہ یہ نداق ٹیں اڑائے والی بات تیں ہے۔'' صابرہ نے چیش ہندی کی۔ '' نداق میں نہیں اڑا وُں کی، پڑیا میں بائد ھانوں کی ،اب کہیں بھی بجھے تو آپ کے انداز بہت خاص نگ رہے ہیں۔'' ستارہ کے لہجے میں خود بخو د سنجیدگی اثر آئی کیونکہ مان کے چبرے پر فکر بھی تھی اور گہری سنجیدگی بھی۔

'' بیٹا! ہات ہیہ کہ تنہارے اہا جان نے شبیزے پہلے تنہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔'' صاہرہ اندھیری تنگ کھاٹی سے بہرعال چھلانگ مارکر ہاہرآ ہی گئی۔

ستارہ نے معاہر ہے کی طرف یوں دیکھاجیے ساعت کے دھو کے پر پریشان ہوگئی ہو۔ مند محمد کر بھی

" میں تہجیں کہتی تھی .. تال کے لڑکیاں مختاط اور ہا حیا ہوں تو بہت تہولت رہتی ہے مگرتمہاری زبان نے تہہیں پینسا دیا۔ تہمارا ہے دھڑک بولنا، تہمارے باپ کو اندیشوں شی جنلا کر چکا ہے حالانکہ میں جانتی ہوں میری پیچاں با کر داراور نیک جی مگرز بان کا کھلا استعال ہمیشہ انسان کو معیبت میں جنلا کر دیتا ہے۔ "صابرہ بول رہی تھی ، ستارہ نکر کر ماں کی صورت و کیے رہی تھی۔ ایک قیامت کا حساس جس نے مہلی بارا سے لب بستہ کر دیا تھا۔

آیوں جیسے دو کسی بہاڑ کی اوٹ ٹس کھڑی قطری نظاروں سے لطف اعدو ز ہوری تھی اور کس نے بتایا بہاڑ کے دوسری طرف سے شیر آر ہاہے اور آٹا فا تا ہا حول کاسارار دیائس وحشت میں بدل کمیا ہو۔

"مبينا .... يه فيعلم تو كل دن يملي موجكات

''انی .....روزانه کاجر، ڈکٹیٹرشپ تو برداشت کی جاسکتی ہے۔اپی پوری زندگی بر ہا دکرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا جاسکتا۔''

''ویکو پڑی ہمیشہ ہاپ کے نیطے مائٹی آری ہے ، بین ادب وحیا کا تقاضا ہے ، وہا پی اولا و کے دشن تو نہیں ہیں ، یہ اُن کی محبت ہی تو ہے کہ انہوں ئے بیٹی کے لیے سہولت والا گھر دیکھا ہے۔ کی غریب کھٹو کے تیجی ہاند ھدیتے تو ہم کیا کر لیتے اور ان کی میہ بات بھی ٹھیک ہے کہ عمر کا ڈیا وہ فر آٹر بیت کے خلاف ہات خبیں ہے ، اصل بات تو میاں ہوئی کا بیار بھیت اور خلوص ہے۔'' صابرہ کو وہ دلائل سو جھ ہی گئے جن سے طوفان روکنے جی اچھی خاصی مدول کئی تھی۔

ر سے بہارہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھی ،اس کی شاوی ، تلقی بھی ٹیس کھمل شادی .....شاوی تو دوشتر کی سے پہلے زیدے پر قدم رکھتے ہوئے لڑک کا سب سے رنگین ، اولین رو انس ہوتا ہے۔ سپنوں کا شنرادہ بھی در سے کے دوسری طرف کھڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بھی بسید کی کلیاں لیے سرہائے آ کھڑا ہوتا ہے ، بھی سیاون کی میں اون کی میں تھے کے دوسری طرف کھڑا بول کے رنج میں جھپ کرد بکے رہا ہوتا کے شاوی .....شاوی کی بات یوں ہورہی تھی جسے رسید ہاتھ میں تھا کردھو لی ہے دھلے کیڑے منگائے جا دیے ہوں۔

متارہ کی خاموثی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تکی ۔ صابرہ کا دل سینے میں بوں بھاگ دوڑ رہا تھا گویا کوئی سینے جنگل بیں ٹیجات کاراستہ ڈھونڈ رہا ہو۔

" آپ ابا جان سے کیہ دیجے میرے ساتھ زور زبر دکی نہ کریں ، میں بے شک بے اختیار اور بہت کزور مول مگر برانسان کواپی جان پر تو تکم ل اختیار ہوتا ہے ، میں شبینہ آپائیں ہول۔ " ستارہ کے لیجے میں بلاکی بے مرڈ تی اور اجنبیت تھی ۔

ماہرہ کو جیسے اس کی بات بجھ ہی ٹبیں آئی ، پھٹی پھٹی آنکھوں ہے دیکھتی رہ گئی۔ ''افی ،سید می تی بات ہے بٹس شادی کیوں کروں؟ جھے زبر دئی کی بیشادی ٹبیں کرنی ،اب کوئی کچھ ہولے

میر میرانیعلہ ہے۔' ستارہ نے بہت بےخوتی سے نیعلہ سنا دیا۔ لگنا تھا کہ وہ کسی انتہا پر بڑنج کر مجرموج رہی ہو۔ '''انتہ الیک انتیں میں الیاں نئے سے ایسا کی میں میں میں انتہا کی انتہا پر بڑنج کر مجرموج رہی ہو۔

"" اس زبان کو دانتوں تلے دہانو، جانتی ہوکہ اس کمر میں صرف تہارے باپ کے قیطے سے جاتے ہیں، شن تو تمہاری ہمت پر چران ہوں۔ "صابرہ نے دانت پین کر دنی ، ونی آواز میں بات کی ،ستارہ کی جرانت نے تواسے لامحدود څوف سے ہمکتار کر دیا تھا۔

" بی بھر میں گرنا ۔۔۔۔ بیس کرنا ۔۔۔۔ آپ لوگوں نے زیادہ زیردی کی تو پھر میں عین نکاح کے وقت انکار کردوں گی ۔ " ستارہ یا تو بہت ہے وقوف تھی یا بہت عقل منداس کا انداز اننا دوٹوک تھا کہ صابرہ چند کمے اس کی طرف مششدر تی ویکھتی روگئی پھراس نے ایک زور دارتھپٹرستارہ کے رضار پر جڑ دیا۔

''سیس تیراا پنا کیا دھرائے، شہید نے تو ہاپ کا فیصلہ مان لیا تھا۔ ٹیری ڈیان نے بختے پھنسایا ہے اور عال نے اس اس پر حم نیس آتا، مال کو عالی کی ۔ تیری وجہ سے آئ میں اپنے بیٹے سے دور ہوں، مال پر حم نیس آتا، مال کو سیمی آتا کے سامنے ڈیان چلا تے ویکھا ہے، بے غیرت اولا دست، مما برہ بولتے بولتے بھل بھل روپڑی سیمی گرنس جانی تھی کہ مال پر ڈیڈگی کے سامنے ڈٹ دہی ہے گرنس جانی تھی کہ مال پر ڈیڈگی کے سامنے بھر کردہی ہے۔

"کوئی شغرادہ آئے گا تھے بیاہے؟ دھمکیاں دے رہی ہے لڑکی ہو کے .....ارے میرے ماں باپ مریکے، تین سوشنے بھائی ہیں،کوئی میکا جیس ہے تیری مال کا تیرے باپ نے گھرے نکال دیا تو کیا سڑک پر بیٹے کر بھیک مانگوں کی ؟""

ماعتامه باكبرنا 33 كتوبر2013

مامنامعياكيوي 12 اكتوبر2013

'' عجب خان آبی عجب خان تو پندرہ سال پہیے مرچکا ۱۰۰۰۰۰ مارابہت پرانا نوکرتھا۔'' ''اوہ۔۔۔۔۔؟رئیلی۔۔۔۔۔ مکروہ تومسلسل اس کا نام لے رہی ہیں۔'' گل جان پرسکتہ طاری ہونے لگا۔ ''کیا نی ٹی جان کا دماغ الٹ گیا ہے؟ وہ عجب خان کو کیوں یا دکررہی ہیں؟'' پھروہ ایک وم حواس پاختہ ہوکر مہر جان کے vip روم کی طرف ووڑی۔

تمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر نے سرے سے جیرت کا بہا ڈنوٹ پڑا۔ مہرجان بیڈ پر فیک لگائے ایے خیال میں تم مسکراری تعیس رکل جان تیزی سے ان کے قریب آئی۔

'' بی لی جان ۔۔۔۔۔ آپٹھیک ہیں نال ۔۔۔۔۔؟'' دوسر اسیمکن کے عالم میں یو چور ہی گئی۔ دور پچھی رہے میں مقر محموم ہیں موجہ میں بھی سے اموس میں میں بھی وہوتا کی۔

"او اگل جان ..... بیش حمهیں ہی ڈھوغر رہی تھی .... کیا مصیبت ہے، یہ بجھے اسپتال کون نے کرآیا ..... کیا ہواہے جمعے .....؟ اتنی ہٹی کئی تو ہول۔ "مہر جان کے ابداز میں بڑی تا زگی تی۔

''' ویسے مجھے یا دنیس آرہا کہ میں اسپتال کیے آئی۔۔۔۔؟ کیا میس نے ہوش ہوگئ تھی۔۔۔۔ گر کس وجہ ہے؟'' مہرجان اینے ذہن پر زور ڈال کرسوچے لکیس یہ

المرات الله كى طبيعت احلى تحراب موكن تنى اى ليے اسپتال نے كراآئے تنے۔ " كل جان نے رہت كى طرح بكورت وجودكويہ شكل سنجالا۔

رس مرسے درور بہ من جوں کیا ہوا تھا جھے؟ بھے کول یا دہیں آر ہا۔۔۔؟ بابا کہاں ہیں؟ کیا زمینوں پر گئے ہوئے ہیں۔ ہیں۔ تم نے انہیں بتایا کہ میری طبیعت خواب ہے میں ایڈ مٹ ہوں؟ مگر میری طبیعت کیوں خراب ہے میں ایڈ مٹ ہوں؟ مگر میری طبیعت کیوں خراب ہے میں ایڈ مٹ ہوں؟ مگر میری طبیعت کیوں خراب ہے گئے وہر جان پھر گہری سوچ میں ڈوب کئیں۔

" في بل جان كا وَجَى توازن مجر چكا ہے؟" كل جان خوف كى بلكه شديد صد مے كى كيفيت ميں مهر جان كى طرف د كيفية بوئے سوچ رہى تقى ۔

" ویسے گل جان ..... میں تھیک ہوں نال .... و میں ہیک ہدر ہی تھی .... " بولتے بولتے رک کرمہر جان اپنی بیٹ ٹی انگیوں ہے و بات کیس کیا کہدر ہی تھی ؟ بااللہ .... میں اپنی بیٹ ٹی انگیوں ہے و باتے کئیں ' میں کیا کہدر ہی تھی گل جان؟ بتا دُتاں میں کیا کہدر ہی تھی؟ بااللہ .... میں کیوں بار بار بحول جاتی ہوں ، کیا کہدر ہی تھی میں ... ؟ یا دی نہیں آر بامیں کیا کہدر ہی تھی .... مگر ہجھ تو کہد ہی گئیس بال بار آگیا .... وہ میں میہ کہدر ہی تھی کہ .... اف پھر جول گئی۔ " اب مہر جان نے بڑی بے لی کی گئیت میں دونوں باتھوں سے اپنا سرتھا م لیا۔

"ا چھا چھوڑو .... بیں تھوڑی دیر کوسو کراٹھتی ہوں پھر جھے سب یاد آ جائے گا۔" مہر جان کو یا پرندول کی طرح اڑتے تا ہے۔ دہ ندھال می ہوکر لیٹ طرح اڑتے تھے۔ دہ ندھال می ہوکر لیٹ کیٹریادر آئیسیں بیٹر کرلیں \_

کل جان کے خواس تو صدیے کی انتہا پر معطل ہور ہے تھے ،اس نے بہ شکل خود کوسنجالا اور پاس پڑی مان کے خواس تو مدے کی انتہا پر معطل ہور ہے تھے ،اس نے بہشکل خود کوسنجالا اور پاس پڑی معطل ہوں ہے۔

" جان سے مارویں جھے ۔۔۔۔ جان چھوٹے میری۔ ' ستارہ یہ کہ کر کمرے سے با برنگل گئی۔ ہاں گی ۔۔۔ لیے بی لے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ سوچ جس جگہ رک گئی تھی اٹل ہوگئی تھی۔ وہ باپ کی طرح خو وغرض اور انہا پیند تھی ، وراثت میں آخر کچھ تو لیا ہی تھا یہ تا بت کرنے کے لیے کہ وہ جابر علی کی بیٹی ہے ، صابرہ خوف ووحش کی انہا پر سکتے کی کیفیت میں جنلا ہو چھک تھی ۔ سامنے صرف ایک سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔۔۔۔ ؟

و ''ا چھا تو ہیہ بات تھی لین تہمیں ہا چل چکا تھا کہ جھے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ ہو چکا ہے؟'' ستارہ نے خراتے ہوئے شینہ کو مخاطب کیا جوآنے والی کسی قیامت کے خوف سے پیچھا جھڑائے کے لیے خود کومھروف رکھنے کے بہائے ڈھونڈ رہی تھی۔اسے میہ تو اندازہ تھا کہ ماں استارہ سے بات کردہی ہے تو اس کے بعد کیا ہوسکتا ہے۔ پیچھنہ سوجھا تو کپڑوں کا ڈھیر دھونے بیٹھ گئی۔ستارہ کے اغاظ سننے کی تاب نہ تھی اس کے لفظ ہمیٹ مشین کے مع خراش آواز نے آسے ماحول کی خوفنا کیوں سے وقتی طور مشینہ کے لیے امتحان ہوئے تھے۔واشٹ مشین کی مع خراش آواز نے آسے ماحول کی خوفنا کیوں سے وقتی طور پر دور کرویا تھا گر جملہ ہوگیا تھا۔ وہ جان بچانے کے لئے ادھراُدھرد کھنے گئی کہ بہن کی باتوں کا جواب دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔

'' چپ کیوں ہوآیا ... ؟ خوش ہو کہ تم نے گئیں.. .. میری زندگی اتن فالتو ہے کہ لوگوں کی جان بچائے کے لیے قریج کروں؟ ٹھیک ہے پھریس بیزندگی تم پر تربان کر دوں گی .... زبر کھالوں گی پھر ہم دونوں کی جان چھوٹ جائے گی بھک ہے تاں؟''

" بس کروستارہ .....اس گھر بی میری نہیں جلتی ،تم اپنا غصہ بچھ پر کیوں ا تارر بی ہوں ، جہیں سمجھاتے تو سے کوئی فائد ہنیں ہوگا اور بیز ہر کھانے کی دھمکیاں ندوو ..... ہمال سب بی ترجی نے کہ نفتول بی آخر باپ کی مائے میں حرج کیا ہے؟ وہ دشمن تو نہیں ہی ہمار ہے گھر میں کی گھر میں کی گئی ہو یا الف ، ب برج .... بھی شادی ہوایا جات کی پیند بی سے ہوگی تو پھر فائی ہیروئن بننے کا فائدہ .... وارث علی ہو یا الف ، ب برج .... اس کا موایا جان کی پیند بی ہے جہال میرا ول ہاں ہے گا است ستارہ کے و ماغ میں بھانے کی کوشش کی ۔ " بیجھے تو شادی و ہیں کرتی ہے جہال میرا ول ہاں ہے گا ....اس کا مطلب رہیں کہ جھے اپنی پہند ہے شادی کرتی ہے جہال میرا ول ہاں ہے گا ....اس کا مطلب رہیں کہ جھے اپنی پہند ہے شادی کرتی ہے گئیں کرتی ہے جہال میرا ول ہاں ہے گا ....اس کا مطلب رہیں کہ جھے اپنی پہند ہے شادی کرتی ہے گئیں کرتی ہے گئیں کرتی۔ "

" میمروینی نضول بات .... بر فیصله ابا جان کا بوتا ہے ، تم خود پر نہیں تو اپنی ماں پر ہی رحم کرو ، وہ پہلے ہی بہت پر بیثان بیں بلکہ تم نے ان کی زندگی مزید مشکل بنادی ہے۔ "

" الله الوان كي ساري مشكليل جي شي بن عن حتم كرون كي" "ستاره بيركه كرياؤن يختى وبان سے چلى تى-خوف كرد بادكي طرح شبينة كے وجود كے كر وچكرانے لكا۔

المراحمة ال

''اللّٰد کالا کو الا کوشکر ہے۔' اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر چیت کی طرف دیکھتے ہوئے شکراتہ کہا۔ ''رات تک کوئی انھی امید تبین تھی مگرانہوں نے دو گھنٹوں میں survive کیا ہے۔ڈا کٹر بھی حیران اورخوش ہیں۔آپ کو بہت، بہت مہارک ہو۔اب دو بہت جلدی بلکہ تیزی سے صحت یاب ہوں گی۔' نرس بھی ملینامہ نہاکھڑی ہیں۔آپ کو بہت، بہت مہارک ہو۔اب دو بہت جلدی بلکہ تیزی سے صحت یاب ہوں گی۔' نرس بھی 7

k

q

6

1

.

d

C

n

شاہ عالم ظہر کی نماز اوا کرنے کے بعد آ ہت قدمول سے اپنے کھر کی طرف جار ہے تھے کہ اصل خان کی تظران پر پڑئ وہ مسیسے آرہاتھا۔ تیز تیز قدموں سے اس نے شاہ عالم کوجالیا۔ '' السلام عليم شاوصا حب .....!'' شاوِ عالم جائے من وصیان جس تھے جو تک پڑے۔ ''او د ..... اصل خان آپ .....؟ ڈاکٹر صاحبہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟'' اصل خان پر نظر میڑتے ہی انہوں نے بری کرم جوثی کامظامرہ کیا۔

''بی .....ا بھی فون کر کے بتا کرول گامشے تک تو ہوش میں تبین تھیں۔''

"اود ....الله رحم كري ..... بوسكمان و اكثر في الين كونى اليي دوا دى موجس كى دجه سے كمرى ثيند

" ہم انہیں ہے ہوتی کی حالت میں اسپتال کے کر مجھے تھے۔ بے ہوش بندے کو نیند کی **کو لی تو نہی**ں کھلا کتے۔''اصیل خان نے موّد باندا تداز میں جواب دیا۔ وہ تو ہوی بے قراری سے رابی کے بارے میں سوج رہا تھا۔اس کا حال در مافت کرے کداس سرکش موج نے سمبندر میں ختم ہوئے کا سوچا یا ساحل کی ریت پرا کیلی سر

" " بول .... شد بدصد ہے کا اثر دکھائی دیتا ہے۔اس ہجہ سے بے ہوش ہوئی ہوں گی۔ " شاہ عالم خود کلامی م كاندازش كويا بوعد

« 'جي .....مشلسل هند مات انسان کونو ژکر د ڪه دينے ٻيں ۔''اصيل خان مجمي زمرِلب کهدر ما تعا۔ ، بمسلسل صعدمات .....؟ " شاہ عالم کویہ جملہ بریکنگ نیوز کے مترادف لگا چونگ میں ہے۔ '' ماشاء آلیند..... ڈاکٹر صاحبہ تو بہت کا میاب زندگی گز ارر بی ہیں۔ کیا پہلے بھی وہ کسی بوی فریجیٹری سے گزری ہیں؟" فکروتشویش سے مچرانداز قا۔

".ین ...." جواب نهایت محقیر بقار

شاہ عالم کے عم میں یہ بات تھی کہ امیل خان، ڈاکٹر مہر جان کاسب سے پرانا ملازم ہے، دونوں پچیاں اس سے بہت مانوس میں اسے بابا امیل خان کہتی ہیں۔ یقیناً گروش کیل ونہار کے شکم سے خلیق ہونے والے حاوثات وواقعات كاده عني شابدتها به

"شاه صاحب ….. وه را بِي بِي بِي كااب كيا حال ہے، آپ كو بہت پريش تي ہورہی ہوگی۔'' اصيل خان بالآخر جمكة موئراني مك آكير

"میری بخی ہے دہ ... ، روما میں کا نکاز کی جان ہے اور رانی روما کی بہن ہے۔ اس حوالے سے تو وہ اب میری اولا دکی طرح میری ذیتے داری ہے۔ "شاہ عالم بہت مچرو قار لیج میں کویا اصل خان کوسل بھی د سرر ہے۔

'' آپ کا بڑا پن ہے شاہ صاحب .... آج کل تو خون کے رہتے بھی کسی کی خاطر تکلیف اٹھا ٹا پہند

"الله كوجس سے جوكام ليما ہے، لے رہا ہے، شل اپنے پياروں سے بہت جلدى محروم ہوگيا تھا۔ جمعے مِعَامِهُ الْحَدِيدِ (35) كَنْرِيدِ 2013

ے،اب جاؤ تارین کرو۔ ' جابرعلی خلاف تو تع بری مسلحت سے بات کرد ہاتھا۔ کمری کمری صرورسائیں مرة واز دني موني مي مثايد ستاره في باپ كودافعي وراويا تعا-"متاريان ..... كيا تياريال كرنى بن؟"مابره في بمشكل خودكوسنما كتي موسيسوال كيار '' بھتی آٹھ وی بندوں کا جائے پانی کرنا ہوگا.....اڑ کیوں کوکل کا پروگرام بنادو.....اور کیا اخبار میں خبر ''میری تو اب ہمت نہیں ..... میں نے ستارہ کوشا دی کا تو بتا دیا تھا ،اب بیآپ ایسے بتا دیں کہ کل نکاح ہے۔" ماہرہ کے سر پر تواب "کل" کھڑی میں۔اس نے برسی ہے معددت کی تھی کیونکہ دافعی اس کے وَ بَنِ نِهِ كَامَ كُرِيّا بِنُدُكُرُومِا تُقا-"و وتہاری ال ہے یاتم اس کی مال ہو ....اولا وے دُرتی ہو یااس نے کھ کہاہے جو محصے چمیاری ہو ....؟" جا برعلی کی نظروں میں بولیس والول کے شک کرنے کامخصوص رتک جھلک رہا تھا وہ بہت مجری تظرول سے صابرہ کے چبرے کو تک رہا تھا۔ " كامرى بات بي سقدرتي أفت كى طرح است شادى كى خرى ب، يكى بي يحولو يو كى- اصابره "ات بولنے کا جوش چڑھ چکاہے، ای لیے انتظام کردیا ہے۔ شادی کے بعد جو بولنا ہے اپنے کھریش یو لے۔ بہرحال تمہارے تلمے پن کی وجہ سے بی بیصورت حال بی ہے، میں خود بنادینا ہوں ، جھے آرام کرنے رو ۔۔۔۔۔ اٹھ کر ہات کرتا ہوں بتم جا دُ۔۔۔۔ عورت کسی کام کی تہ جوتو سارے کھر کا بھٹی بیٹھ جاتا ہے۔ ' وہ برز برات ہوئے واتی روم کی ظرف بڑھ رہا تھا۔ صابرہ کے سینے سے پھر ہوک اسی۔ وہی ہوک جو برسوں سے اس کے مين بن الكرينائي من كالمرينات " کیا گہراہی ہیں کل جان کی فی ؟" امیل خال ریسیور کان سے لگائے صدے سے عرصال آواز الما الميل خان .... بي في جان كوان كي زندكي بن بي غنول مع تركار المجات ل كي " كل جان كي أنووك شن دوني آواز ائر پين شن الجري ساته بن ايك سسكاري جي -" تكر .... آج كل تو ہر يهارى كاعلاج موجاتا ہے أب كيول مايوں مورى جيں؟" اصل خان نے اب خودکوسنمیال کرکل جان کی فرھارس بندھانے کی کوشش کی۔ و محر میں ان کا علاج نہیں کراؤل گی؟ " کل جان نے ایک دم حتی ملیج میں دوٹوک فیصلہ سنا ویا۔ اسیل ا خان کے کیے توبیددها کا تھا ..... چند کھے کے لیے گنگ ساہو کررہ کیا۔ " " تمريون ... .. ؟ " بالآخراس كي مونون سي سوال جسل كيا -مم کیا جائے ہو؟ میری بن جب تک زندہ رہے ایک ان ویکھی آگ میں جلتی رہے ، بھی خوش اور ا بن بال مراقی مولی نظر ندازے؟ ہروقت کر رے وقت کو باد کرے روقی رہے، جن کی آ کھی میں روقی ان کے ول رویتے ہیں اصل خان .....ان کی بختی ان کا پر دو بنی رہی مگر میں گا رٹی سے بہتی ہوں وہ اسکیے میں ماتم کر لی ہوں ل احد موتى بي خوشيول كوتر يف كى ..... "كل جان أيك سالس يس بولتى جلى كئ-

2013-12 (39) Vielentola

خون کے رشنوں سے ٹیس آ زبایا گیا اصل فان .....رشنوں میں بہت کام ہوتے ہیں، یں تو طویل عرصے تک سمجھو جاب لیس رہا ..... اب تو جاب کی ہے اور بہت ایجی ہے فدا کرے میری ذات سے علق فدا کو آ رام طے ۔'' شاہ عالم کے انداز میں فلسفہ، روحا نبیت اور قدرے فلفتی تھی موٹن کی ایک نشائی سے بھی ہے کہ اس کا چرہ ہمیشہ فلفتہ وتر وَتا زہ رہتا ہے کیونکہ وہ روٹن کا بیا مبر ہوتا ہے۔ امیل خان تو بھے عقیدت سے وہم اہوگیا۔ ''اللّٰداآ ہے کو اس کا بہت اجردے گا شاہ صاحب ....... "وہ پر جنند بولا۔ ''اللّٰداآ ہے کو اس کا بہت اجردے گا شاہ صاحب ...... "وہ پر جنند بولا۔ ''اجراللّٰہ بی دیتا ہے، میر بندوں کے بس کی بات بیس۔'' شاہ عالم اپنے مخصوص کی وقارا نداز ہی محرائے۔ '' انڈی دیتا ہے، میر بندوں کے بس کی بات بیس۔'' شاہ عالم اپنے مخصوص کی وقارا نداز ہی محرائے۔

ابرالله بن دچاہے ، بیر بروں ہے ۔ بن بات بیل۔ ساہ عام ایج معمول پر وقاد اندازیل سرائے۔
"درانی ، وَاَتَی ، جسمانی ہر کیا ظ سے انشاء اللہ بہت جلد انہی ہوجائے گی۔ جب تک اس کی زندگی میں
اجائے اللہ ہوئے ۔ جب تک اس کی معروت مہلت کی ہوئی ہے دہ اب بیری وقتے واری ہے ، تم بالکل ہے
اگر ہوجا وُ۔ بیس جا انکہ ہول تم نے ان دونوں ، بجیوں کی پرورش میں بہت اہم کروار اوا کیا ہے ای وجہ سے
تہمارے دل میں ان کے لیے ورد ہے۔ "اصیل خان کا دل سمندر ہونے لگا ..... پائی آتھوں کے ساحل تک
آیا اورلوٹ گیا۔

'''ہم آپ کا حسان نہیں اتارشکیں ہے۔'' وہ بہشکل گویا ہوا۔ '''اور ٹیں اللہ کا احسان کیسے اتاروں جو مجھے بھلائی کی تو فیق بخش رہا ہے۔''

اصل خان اب اپنے آپ میں شد ہائی نے شاہ صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آتھوں سے الیا۔

'' بیر نہ کروامیل فان .....'' شاہ عالم نے بڑی تری سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے تجھڑا ہا۔ '' بیکل تکبر کے قریب لے جاتا ہے۔ احساس برتری بیدا کرتا ہے، تہمارا کیا خیال ہے بید بس اپنی مرضی سے کررہا ہوں؟ میداللہ کی مرضی ہے، ہارٹ پیشدے ہول ..... بھی سانسیں گنا ہوں بھی کام .....' شاہ عالم نے مہری سانس کی اورامیل خان کے گند سے پر ہاتھ درکھ کرا ہتہ سے تھیکی دی۔

" و كل شام چه بيج نكاح بهوگا ... . كها ناوا نائيس صرف ريفر يشمند بهوگا- "جابرعلى معمول سے كافی پہلے كھر أحِكا تعا۔

"سنتے ہیں ایسی شادیاں تو ہجرت کے دفت ہوئی تھیں۔ چاردں طرف بلوے ہورہے تھے، جان، عزت بچائے کی خاطر لوگوں نے را توں رات بیٹیوں کے نگاح پڑھوا دیے تھے تا کہ ذیتے داریاں ملکی ہوجا کیں۔ " صابرہ نے درد کی ٹیسیں دیا تے ہوئے بہت دھیمی آ واڑیں دکھ رودیا۔ چابرعلی نے خشونت بحری نظروں سے
ماہرہ کی طرف دیکھا۔

ماهنامه باكبرته 🔞 آكنوبر2013

غالہ جان ،اماں کو گھرلار ہی جیں اس نے اپتا پروگرام ملتوی کردیا تھا۔وہ گھریر ماں کا استقبال کرنا جا ہتی تھی۔ شاکہ جان ،اماں کو گھرلار ہی جیں اس نے اپتا پروگرام ملتوی کردیا تھا۔وہ گھریر ماں کا استقبال کرنا جا ہتی تھی۔

ماہرہ ذم سادھے کچن ہیں اسٹول پر بیٹھی تھی۔ بڑی ہے تبی کی انتہا پراس نے جابرعلی سے کہاتھا کہ وہ بٹی کوہس کے زکاح کا وقت بتا دے کیونکہ نہ وہ چابرعلی سے جیت سکتی تھی نہاس کی بٹی سے ،جس نے نومبینے مال کی بڑتھ کے انڈ میرے میں تو گزارے تکر سازے رکک ڈومنگ باپ کے لیے کر پیدا ہوئی۔

میں بینے بستروں کی جا دریں استری کرنے کا پر دگرام بنا کر جا دریں نکال رہی تھی۔ سٹارہ بیڈی اوندھی کیٹی میں بینر سخی بیراس کے خراب موڈ کا کھلا مظاہرہ ہوا کرتا تھا۔ جابرعلی کمرے میں داخل ہوا اس نے طائز اندنگاہ کمرے میں دوڑ ائی۔ شبینہ اساری کا بیٹ بند کرنا بھول گئی۔ بس منہ سے بے اختیار باپ کے لیے سلام نکلاتھا۔ ''السلام علیم آبا جان ''''' ابھی تک اس کا باپ سے سامنانہیں ہوا تھا البنہ وہ جانی تھی کہ وہ خاصی دیر

سرگھر شکل آل۔

''والسّلام ..... بداہمی تک سوری ہے اور گوئی کام نہیں اے؟'' جابر علی کی سیات آ واڑنے ماحول میں ارتحاش پیدا کمیا۔ باپ کی آ واڑئ کرستارہ آ یک دم سید می ہوگئ۔ وہ لاکھ بہا در بھی بلکہ جان کی بازی لگانے کی حد تک بہا در بھی تکر جابر علی کی آ واڑ پر بہلا رقیمل تھبرا ہت ہی ہوا کرتا تھا اور آج تو خیرے وہ بنفس نفیس ان کے حد تک بہا در تھی تھا۔ اس کا حاکمانہ، شاہانہ مزاج اور باٹ دار آ واڑسے کواس جگہ طلب کرتے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی جہاں وہ بیشا ہوا ہوتا۔

اصل خان اس کے لفظوں کے اثرے مسمریزم کی کی گفیت میں بتلا ہو چکا تھا۔ محمرعلائ ندہوئے کی وجہ سے بہت ہے سنے مسائل پیدا ہوجا کیں گے۔"

" میں انہیں گھر ہے کرآ رہی ہوں، ڈاکٹر رو کئے کے لیے پورانہ ور لگارہے ہیں گر جھے بنتی مسکراتی مہر جان چاہیے۔اللہ نے میری سن لی۔ لی لی جان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دکھوں سے نجات مل گئی۔ تمہیں آنے کی ضرورت نیں ..... میں لی بی جان کوخود لے آؤں گی۔" کل جان نے اعماد سے فیصلہ شایا اور قون بند ہوگیا۔ ریسیورا بھی تک اصل خان کے کان سے نگا تھا۔ کو یا اسے وجود کو تحرک کرنا محال تھا۔

روماا پتال تون کرنے کے کیے ہی او ڈنج ٹی آئی تھی۔اس نے امیل خان کو ٹاکڈ کیفیت ٹی کھڑا یا او بری طرح بدحواس ہوکرآ کے بڑھی اور یہ میبور جھٹنے کے انداز ٹیں اصیل خان سے لے کراپنے کان سے ڈگالیا تر دوسری طرف تو ٹوںٹوں بھی بند ہوچکی تھی۔ تون تو ڈیڈ محسوس ہوا تھا اس نے آ اسٹی سے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے امیل خان کی طرف دیکھا جورو ماکے مل کے بعد اپنے حواسوں ٹیں واپس آ چکا تھا۔

''کیا ہوا با یا ۔۔۔۔؟ کس کا فون تھاء آپ ایسے کیول کھڑے ہوئے تھے؟'' رو ما کے اغداز میں وحشت ہے کا پینٹس

\* " " " تحدیس ... آپ گھرا کیں نہیں کوئی الی ہات نہیں .... کل جان بی بی ، ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر گھر آ رہی بیں ۔ " اصیل خان نظرین چرائے ہوئے تناطب ہوا۔

''اوہ ۔۔۔۔۔اس کا مطلب ہے امال جان اب خبریت سے ہیں۔'' رومانے مطمئن ہوکر ایک مجری سانس سینجی ۔۔۔۔۔مگرفور آبی کی دھیان ہے چونگی۔

''لیکن آپ اس طمرح کیول کھڑے ہوئے تھے جیسے غدانخواستہ کوئی sad news سی ہو ہے' دہ شک بعری نظرول سے امیل خان کاچیرو پڑھنے کی کوشش کرنے تگی۔

'' بیٹا۔۔۔۔۔اتن بڑی خوش جری نے میرے اوسان ہی چین لیے ، اتن جلدی اتن اچھی خبر جو لی تقی ۔۔۔۔ میں اوس چی خبر جو لی تقی ۔۔۔۔ میں اوس چی دیا تھا تھا ہے ۔ ان کا جا تھی۔'' اوسوچ رہا تھا شاید ڈاکٹر صاحبہ کو وہاں دس بندرہ دن لگ جا کیں۔''

« و تغییک گاڈ .... مجھے خو دیفین نہیں آرہا کہ امال جان اتنی جلدی تعیک ہوگئ ہیں۔ "

''جی بیٹا۔۔۔۔۔ وہ بالکل ٹھیک ہوگئی ہیں۔'' اصل خان زیردی مشکرایا اور سوچنے لگا۔''اس سے زیادہ گیا ٹھیک ہوں گی۔'' وہ مرجھکا کر باہر کی طرف بڑھا۔روہانے جلدی سے کا نتاز کوخوش خبری سناتے کے لیے تو ن ملانا شرور می کردیا تھا۔ حالانکہ اس وفقت وہ کا نتاز کے گھر رائی سے ملنے کے اراد سے سے جاری تھی تحریبین کر کہ

مامنامه باكبري (40) اكتوبر 2013

'' بترار مرتبہ مجھایا ہے عمر ، مغرب کے درمیان بستر پرنہیں کیٹنا جا ہے، بیرعیادت کا دفت ہوا کرتا ہے، اس وقت بستر پکڑنے والے پھرزندگی بحربسز پکڑے رہتے ہیں۔ 'اس نے ستارہ کا جواب عمل سننے کی زحمت بھی کوارانبیں کی تھی<sub>ا۔</sub> ستاره سریردویثازال کرجلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ " جو بات من كرد ما مول وه مال كوكرني حاسي مكروه تم سے بهت دُرتی ہے شايد .... تبهاري دس كر كي زبان ہے سب ہی ڈریں مے ، سوائے تمہارے باب سے بہر حال کل شام تبارا نکاح کرر باہوں ، بہتو تمہاری ماں نے تنہیں بتا ہی ویہ ہوگا کہ شبینہ سے پہلے تمہاری شادی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ "شبینہ نے وہل کریاپ کی و تف ہالی عورت پر بیٹیوں کے سامنے یا پ کولا کھڑا کیا ہے۔ ''اسے بھرصا برہ کی کوتا ہیاں یاد آئے لیں۔ ستار ونے آ ہستگی سے نظریں اٹھا ئیں اس کی آتھوں سے سوچ کی گیرائی ٹمایاں تھی ، وہ ایک محبری سانس کے کر یو کی ب " مس بن ای کواپنا جواب بتاویا ہے، آپ اُن سے بات کریس " '' دفت تبین ہے میرے پاس ..... مجھے صرف اطلاع ویناتھی تمہاری ماں تو ہے ہی اس قابل کہ اولاد ے نکاسا جواب سے ... بھر مجھے جواب سننے ہے کوئی دلچین نیس ۔ "بیر کمہ کروہ پھرر کا نہیں۔ شبینه خواه مخواه مجرمول کی طرح نظرین چرار ہی تھی جبکہ ستارہ شدت جذبات ہے اپنی منھیاں جینی " اگر كوئى كر برد موئى او قدة وارتم موكى محصيل بااس في مهين كيا جواب وبا - جواب اگر ميرى مرضى كے خلاف ہے توائي بني كا باتھ كر كروي جلى جاؤجهان تهارابيا ہے كراس طرح نبيس .... طلاق كے بیرنے کر جاتا. ...و وجورت جوساری زعر کی جھ پر بھاری پڑی ..... ذلت اٹھا کر ای کے ساتھ باتی زعر کی گز اروں ، آخر میری کیا مجبوری ہے؟ "شبینہ اور ستارہ اپنے کمرے میں دم بخو و کھڑی سن رہی تھیں۔ جابر علی ، صايروت براوراست فاطب بوچكاتها. جواب بیں خاموتی ، یے بسی کا خبار تھی۔ شبینہآ تھے ہومی اورآ ہتنگی ہے کمرے کا در دازہ بند کر کے ستارہ کے قریب چلی آئی۔ "اللي حديقة وولز كيال كرتي بيل جوكس معشق كرتي بين، وعدے كرتي بين، شرحهاري بهن مول، چانی ہوں تہاری زندگی میں ایسا کی جنبس ہے۔ ماں کے سکھے کی خاطر حمہیں یہ فیصلہ قبول کر لینا جا ہے۔ استار، ستلي بهن تقى بمعصوم وب د تون تحل سبيندر ج سيه ثوث د بي تحي اس خبر پراس كاروال روال سسك د با تفاتكر كم سے کم نفصان کے مود سے پر توجیر حال آٹای تھا۔ " يني تو منظه ہے آ پا ..... مال كوسكي بحر بھي نيس ملے كا۔" ستارہ مم كيفيت اورسيات ليج ميں كو يا ہوئي۔ "رسوائيول سے تو في جائيل كى ال كى سارى زىدكى كى قربانيول اور برواشت كو ضائع بدكروينا " و ٹھیک ہے آیا ..... مال کی خاطر ہیے جبر سب کمتی ہوں ..... پھراس کے بعد میں اپنی مرضی اور پسند کی زندگی ماداره ياكبر (20) كنوبر2013

Ш

W

C

تراردن كى ..... بإلكل اما جان كى طريح .... شادى تو آزادى كالاستنس ہوتى ہے تال .... ؟ عورت كاسوشل الشيش .... استاره كي بونول برطنز بيستراب الجري-شبينة آنافا فأكاياليك بركوباسكة من جلي كيا-

'' ستارہ . ...خودکٹی بر دل لوگ کیا کرتے ہیں ، اپنی باہمت مال سے سبق سیکھو۔'' شبینہ کوا حا تک تندیلی

و أتنى فالتونبيس بيميري جان ... مير خيال أو مجهد البحى البحى آيا بور نديم لي تو مين جان حجير الفي كاليمن راستہ ہی تی تھی۔ میں اس سے اجھتی ہوں، جواب دیتی ہوں تو اس کا مطلب بیٹیس کہ مجھے، پنی مال سے محبت نہیں بجھے آوان کی مظلومیت پررحم اوران کی جی حضوری برغصہ آتا ہے مگراب بلکہ آج سے میراغصہ ختم ....کل ہے نئی زیر کی شروع ہور بی ہے۔آئیندہ ابا جان کے سامنے ان کی بینی تبیں صرف وارث علی کی بیوی ہو کی بہت شكريه إباجان كا.... انہوں نے كم از كم ميرے ليے توجينے كى راہ نكالى....اب ميں انہيں جي كروكھا وُس كى.... ا جھی طَرح سمجھاد دن کی کہ جینا کے کہتے ہیں۔'' اس کے لیجے میں عجیب پی مر اسرار بیت تھی۔ ستارہ یہ کہہ کر ر میں سے پیڈیر بیٹھ گئے۔اس کے چبرے ہے تناؤ کی کئیریں معدوم ہوگئی تیں۔ دوشیز کی کی لب ورخسار پر نمایاں تھی۔ کیبینہ کوتو یہ من کر بہت خوش اور مطمئن ہوجا تا جا ہے تھا تگر اسے تو یوں لگ رہاتھا جیسے وجود میں چھپا - كُونَى عفريت إن كاكليجالون رباجو - وه ايخ آنسو چھيا كربا مرتكل كي -

ڈ اکٹر مہر جان ، گل جان کے ساتھ ، ٹی لکڑری کاریے اتریں تو سامنے رو ما کو متنظر ومثنا ت کھڑا یا یا .... رد ما، مال کود مکھ کرآ مے برحی اور بے اختیار ملے سے لگ گئے۔

یر ڈاکٹر مہرجان نے انتہائی حیرت ہے گل جان کی طرف و یکھا اور پھر ساتھ کپٹی روما کو پیچھے دھکیلتے ہوئے

" كل جان سي ..... ميار كى كون بي؟ " روما براتو جيسے وسيع وعريض پور فيكوكي حيب آن كري \_ برك كر دو فدم بیچے ہٹ کی اورخوف ز دہ نظروں سے کل جان کی طرف دیکھا۔ ِ ' خ · · · ن \* · · · · خاله جاني - ' وه بري طرح بمكلا كرر و تي \_

كل جان نے مونول يرانكي ركوكراسے خاموش رہے كا اشار و كيا۔

" کولتا ہے بیلز کی ۔ ...نمیا تمہاری کوئی دوست ہے؟ مگر میتو تمہیں خالہ کہدرہی ہے؟ " ڈاکٹر مہر جان، روما كومرس ياول تك كلورربي تيس.

"آبِ اندرآ كيس ..... پتاوول كي-" كل جان نے آ كے بڑھ كرمبرجان كوكندهوں سے تقاما ،روما اپني جگر پھر کابت بن کھڑ ی تھی۔

'میرم بجھے کہاں لے آئی ہوگل جان .... کیا بابانے کوشی رینو ویٹ کرائی ہے؟ بالکل نہیں بہجانی جاری .... ٹوٹو بار بارکہتی تھی بارا بنالائف اسٹائل چینج کرو.... بتم سے جا گیرداروں کی اسمیل آتی ہے۔'' میرکہ کر الممرجان فبقیدنگا کربنس دی کی جان نے بیمشکل اپنے روتے ہوئے دل کوسنجالا۔

' ویسے یار کمال ہو گیا ۔۔۔۔۔ واقعی میر کوئٹی تو بالکل نئی لگ رہی ہے، با با مجھ سے بہت ہیار کرتے ہیں ہیر پی المربات مائے ہیں۔ 'ووگل جان کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بہت سرخوشی کی کیفیت میں باتیں کررہی تھی مگر

معدمه باكبره (47) أكثر بر2013

# اک سوسائل قائد کام کی گوگئی پولسوان ما قال ایسائل کی گاری پ = UNUSUPE

 ای نک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک ہے ڈاؤ ٹلوڈ نگ ہے پہلے ای بک کاپر نٹ پر لیو ہو ہر پوسٹ کے ساتھ پہر پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اورا چھے پر ٹٹ کے

♦ مشهور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائث پر كوكى تھى لنك ۋيد منبيس

کی سہولت ♦ ماہانہ ڈاشجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ تگ ي يم كوالى مار ل كوالى بكير بسدُ كوالى 💠 عمر ان سيريز از مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رہنج ایڈ فری لنکس، لنکس کو ہیسے کمائے کے لئے شریک مہیں کیا جاتا

💠 ہائی کو الٹی فی ڈی ایف فا تکز

ا برائ لك آن لا أن ير صف

واحدويب مائث جهال بركماب أورتث سي مجى داد كودى جامكى ب 📥 ڈاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗬 ڈاؤ مگوڈ نگ کے لئے کہیں اور جائے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ایجے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ دیر متعارف کرانیں

## BUTTURESOGIETINGCOM

Online Library For Pakistan



Facebook To Composition



We Are Anti Waiting WebSite

ما فالفرراني كوسكرائي برنجبوركربي ديا-" ہے وقوف ..... کسی کے مال پاپٹہیں ہوتے اور کسی کے وا وا جان ۔''

" الماں، ہاں ..... میں .... میرا میں مطلب تھا۔'' کا تناز تجل می ہو کرمسکرائی اور مین ای کہتے روما۔ وموال ، دموال جرے کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا تھا۔ کا تناز تواسے دیکھتے ہی چل آھی۔

"اوه .... مجھے مگ رہا تھا کہ بس تم آنے والی ہو.... . ظاہر ہے رائی آیا کی طرف ے ظرفوہو کی نال.... محرتم پریٹان مت ہوا نیٹا واللہ سب ٹھیک ہوجائے۔ دیکھو چند دنو ل میں فرق تو پڑا ہے تاں ، وا دا جان کہہ دہے تع جب زخم تھیک ہوجا تیں گے تو آیا کی کاسمیٹک سرجری کراویں سے .....اور بال دا داجان کر رہے تھے کہ رالي آياب بميشد بميشد جارك ياس ديس كي .....اور ....

" اچھا، اچھا ٹھیک ہے۔" رو ماشکتہ ہے اندازیں ہاتھ اٹھا کر کا نتاز کور دینے گی جیے کا نتاز کا بولنا اے

" میں .... جمہیں کیا ہوا ....؟ آئی کی طبیعت تو تھیک ہے ناں؟" کا تناز کو جسے روما کے چرے پر کھے لکھا ہوانظرآ یا .....رابی بھی بہت قور سے دیکھر ہی تھی۔روما کی توجہ رابی کی طرف تھی نہاس کے زخم ، زخم چہرے کی طرف .....اس کا وجود کمرے میں تھا اور ڈہن کہیں اور .....

''اماں جان کو پچھ نہیں ہوگا۔۔۔۔ان کی دِل یا در بہت اسٹر ونگ ہے۔ وہ تو عزرا نیک کوبھی زورے دھکا دے عتی ہیں۔ 'رانی زہر خند کے ساتھ کو یا ہوئی۔

" رانيآ يا .....رانيآ يا .....وه ..... امال جان .....؟ "

" يوما..... پليز بولونال..... تم كول اتن ڈسٹرب ہو؟ آئن كوكيا مواہے..... كيا اجمى تك ہوش بيس آيا؟''. ووجهيل پروشان مونے كى يارى ب روما .... اور بال سنو ميرے پاس وبال سے خبرين لائے كى مفرورت جين .....اس طالم عورت سے اب ميرا كوئى واسط تعلق ميں ..... ايسا يجه جس نے بھى اپنے يا پ كوند ويكما بو ال سے ياپ كا نام بوتھے اور وہ اسے شہ بتائے تو اسى مال كا تو مرجانا بى بہتر ہے۔ اراني كے اعماب مجريتخ لكي ....ده مذيان مكنے للي -

حب ہوجا میں آیا۔۔۔۔ خدا کے لیے۔۔۔۔ جب ہوجا میں۔۔۔۔' رویا دونوں ہاتھ اٹھا کر رائی کو حرید يو منے سے رادک رہي تھی ۔ کا مُنَا زلب بستہ کھڑي باري وونوں بہنوں کو کِرْمَرو کھے دہي تھي۔

" وه خوداعتراف کرچکی ہیں کہ دومیری مال نہیں ہیں ،انہوں نے جھے بجرے سے اٹھایا تھا۔ آخراتی ظالم مورت نے اتنی رحم دلی کامظاہرہ کیا ہی کیوں ....؟ یقینا اس نے نوٹو تھنچوا کرا خبار میں چھپو کی جوگی۔'' "" آیا۔ بس بھی کریں .... صرف آپ کے لیے ہیں ووقو جسے جیتے تی سب کے لیے مرتبی .... خالہ جان المركز أنى بين، وه ياكل موچكى بين، انبول نے تو مجھے بھى نبيس بېچانا .... بار بار خاله جان سے يو چور بى سر براو کی کول ہے؟"

- اووانو ... الم الم الم منه ست ميا اختيار لكاد تها - واستستدر كوري رو ما ك شكل و كيدري مي -قوم ہے گی مال نہ میں .....میری تو بیں ..... ' یہ کہ کررو ما بھل بھل کر کے رودی اور کا کناز تو جیسے تڑپ ہی كى رو ماكو ملك يت لكاليا-

و مرادی می میں میں اسد و میکنا ایک شرایک ون ب بردوجی اٹھے گا۔ تمہیں تمہارے باپ کا نام بنایا مادنامه باكبري (49) " اكتوبر2013

ا مرداعل ہوئے سے مہلے انہوں نے بیٹ کریت بن روما کی طرف و مکھاتھا۔ '' مَكُلُّ جِان ..... عَمِّ نِيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِيرِ كُلُّ يُون ہے؟''

" آب الدراتو آئيس سيسب بتادول كي " "كل جان في آسويج جوت جواب ديا-" الله يار وائدر سے تو يو يون ويکھنے والى ہوكى ..... جب ماہرا تا كام ہوا ہے۔ "مهر جان كى دوشيز ہ كے کیج میں اٹھلاتے ہوئے یو لی تھیں۔

روما میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ان دونوں بہنوں کے بیچے جاتی ،اس قیامت کی گھڑی میں است رالی اور کا تناز شدت سے یا دا تیں۔ گھر کے مین گیٹ پر تعینات گارڈ بہت توریے روما کی طرف دیکھ رہا تھ۔ روما کی تظریاس پر پڑی تواس نے خودکوسنجا لئے کی کوشش کی اور آ ہستہ ا ہستہ چلتی کیٹ پار کر گئی اس نے گارڈ کو یتائے کا بھی تکلف بیس کیا کہوہ کہاں جار بی ہے۔

'' بمہیں جھے نے فوف محسول تبین ہور ہا؟'' رانی اپنے چہرے کو چھوکر کا مَازے ہو چھر ہی گئی۔ '' آپرانیآ یا تھیں ،رانیآ باہیں.....زخم تھیک ہوجا تیں گے بالی بڑھ جا تیں مے عمرآ یا،آپ نے اپنے ساتھ بہت زیا دنی کی .... ویکھیں تاں ان زخوں میں کتنی جلن ہور ہی ہوگی۔

و مهمیں کیا با کا نازجلن کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کی روح شی دوزخ کی آگ بھڑ گئی ہے تو یہ باہر کی آگ گلاب کے پھولوں جیسی شندی ہوجاتی ہے۔ 'رالی نے آئٹسیں بند کرکے بڑے کرب سے کہا تھا۔ د دلیکن جمیس تو د مکھ کرنگ تکلیف ہور ہی ہے تال ...... آپ تو اتنی ایکی بیں کہ آپ کی تکلیف برواشت میں

ہورہی۔ " کا تناز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کرای آ تھوں سے لگالیا۔

'' تم بہت خوش قسمت ہو کا سُاز ماں، باپ نہ ہوئے کے باوجود تہیں محبت کی کی کا احساس تہیں ہوا۔ دادا جان نے مہیں اتنا بیار دیا کہ تم محسوں ہی ہیں کرسکتیں کہ محبت سے محرومی کا احساس کیا ہوتا ہے۔ ''' آپٹھیک کہدرہی ہیں آیا۔۔۔۔۔ بچھے تو ساری دینا میں ہر طرف محبت ہی محبت نظر آلی ہے ، ونیا بہت خوب

صورت لکتی ہے .... سوسال ہے بھی زیادہ جینے کو جی جا ہتا ہے۔ ' یہ کہ کراس نے را کی کا ہاتھ چوم کیا .... جیے دہ رانی کے دکھاورالیے برتزب رہی گی۔

"ا چھا اب ان لوگوں کوسوچو جو اس دنیا میں ایک بل جھی نہیں جینا جائے۔" مالی نے گہری سالس اُن آ زخول کا کر اؤ نے سے سے محسوں ہونے لگا۔

ود مرييسوج علط بي جوشے سبكوبن ماسكے أيك ون ملتابي بي تواس كي تمنا كيوں كريں .....الله وہ کیوں نہ مانکس جوشا بدو عابی سے ل سکے۔ " کا تنازگو گہرے دکھنے گہری آگی کے راستے پر ڈ الا تھا۔روما کا وكهاس كاايناني تؤدكه تعاب

\* من فر من سوچا..... بهت توركيا.....كما نسان ك كيسب صفروري شركيا ب ..... بر ماريكا چواپ آیا کہ محبت کے احساس کے بغیر انسان ،انسان ہی نہیں ..... زندہ انش ہے۔'' رانی خود کُلامی کے انداز

'' لکین آپا.....جومحبت فلمول، ڈرامول میں ہوتی ہے وہ محبت نیں ہوتی ۔۔۔۔محبت تو وہ ہوتی ہے جو ہیں۔ اور رو ماایک ووسمرے سے کرتے ہیں اور سب کے دا دا جان کرتے ہیں۔'' کا کناز کی معصومان ہے ساتھ کی نے النامة باكبره (48) أكنوبر2013

\* د میں انجی تم ہے کیا کہ رہی تھی ..... پھر بھول گئے۔ " مہر جان نے زور ڈورے پیٹانی پراٹھیاں ماریں 🔱 جسے یا دکرنے کی وحش کردہی ہول۔ " آپ نے پیچونیں کہا ۔۔۔۔ "پ تواب خاموش رہتی ہیں۔ " گل جان نے اپنیں جیسے یاد کرنے کی اذیت 🔱 ے تعات ولانے کی کوشش کی۔ " بال ..... يرتوتم في بالكل تحيك كها .... شل الوجاموش راتي بول - " مبرجان في مركس يح كى طرح خوش ہوکر کہا جیسے گل جان نے کوئی نہایت ہی دلچیپ بات کی ہو .... کل جان اب اٹھ کھڑی ہوئی۔ "'بی بی جان آپ میٹیلیٹ کھالیں اور آ رام کریں۔'' کل جان نے خواب آ ور کو لی چیوٹی سے شیشی سے "ديمروروكي عميليك ٢٠٠٠مهر جان فيشيشي كي طرف ويكها-"جى ---- بيسارے دردول سے نجات ويل ہے۔" وہ سور دل كى تيش برداشت كرتے ہوئے جرآ "يىلىلى جان؟" ووجمهيس مجوياو ب ميس كيا كهدي هي؟" " آپ کهدری تھی مجھے سرورو کے لیے کوئی ٹنیلیٹ وو ..... پہلیں۔" '' وہ بابا بتارہے تھے زمینوں پر لاکھے مزاریے کانل ہوگیا تھا اس کی بیوہ پاگل ہوگئی تھی، آ کے پچھے پ ا جا؟ "مهر جان اس مع ببليث ليت موت يو مهر اي مس " و و جي مركن ..... سب مركع بس جم زنده بن اور پانبين كول زنده بن - " كل جان كى برداشت جواب دیے تی میں شاجانے کیسے بلاارادواس کے مندے بیسب نکل گیا۔ " مرگی .....؟ اچها بهوامر کی ..... یا کل بهو کر زنده پریخ کا کیا فائده .... ؟ "مهر چان نے کو لی مته میں ڈالی اور کل جان کے ہاتھ ہے یاتی کا گلاس لے کر کولی بول نقل جیسے پنگ یا تک بال حلق میں پھنس کئی ہو۔ "اب آب موجا تيل -" كل جان نے خالى كلاس ان كے ماتھ سے ليا۔ ' تھیک ہے شن سور ہی ہوں ، ٹو ٹو آئے تو مجھے اٹھا دینا۔'' میر جان کسی تا ابعداد بچے کی طرح جلدی سے مکل جان یوں تیزی ہے کمرے سے لکل جیسے خطرہ ہومبر جان پھراٹھ بیٹھیں گی۔ آخر کاروہ شام آئی تھی جس کے آنے کے ائدیشوں نے راتیں جگائی تھیں،شینہ،ستارہ کو دلہن بنارہی کی۔ ستارہ یوں خاموٹی ہے دلہن بن رہی تھی کو یا عبت کی شاوی ہور بی بوسید بڑپ بڑپ کرملن کی گھڑیاں آئی الاستبينكواس كي هاموشى سيسكون كر بجائ بيسكوني الدين الله متارہ یوں مجموعم نے اپنی ماں پر احسان کیا ہے۔ اب جہاں جارہی ہو دہاں خوش رہنے کی کوشش کرنا۔ "شبینرورد کی غیسیں دہاتے ہوئے اسے سمجھاری تھی۔ 'ووٹوں بزے ماموں آئے ہیں۔ اہا جان نے مطلسك جاريا في محرول عدم رف مردول كوانوانث كياب-" ماعنامه بأكيز ع 51 اكتوبر 2013

انہوں نے ؟" رائی کے اندر نفرت کے ایسے کانے اُگے ہوئے تھے کدروما کی اطلاع نے بھی دل کی سرزمین میں ٹی پیدائیس کی۔

"اس وقت مد یا تیس ندگریس ..... انہوں نے غصے میں کمد دیا ہوگا، وہ میری بھی مال ہیں اور آپ کی علی ہیں۔ "روماروتے ہوئے کمدری تھی۔

الروالفك كدرى إلى

''ابھی میں بحث نہیں گروں گی ، ابھی اسے بی جر کررونے وو۔۔۔۔جس کے پاس مال ہواس کے ساتھ کا تنات ہوتی ہے۔۔۔ ہماری طرح اکیلے بے چارے نہیں ہوتے۔ ہوٹہہ، پاگل ہوگئی ہیں۔ اُن کی بہن ان کا علاج کرا میں گی وہ پھرٹھیک ہوجا میں گی۔ چلی جاؤیہاں ہے۔۔۔۔آئندہ میرے پاس آ کراُن کا نام لے کر مت رونا۔۔۔۔ وہاں اچھی طرح رودھو کر پھر شاور لے کر میرے پاس آ یا کرو نے روار جو میرے سامنے ڈاکٹر صادیہ کا نام لیا۔'' رائی کے انداز میں شدت اور دھمکی تھی۔

کا نُٹاز کا نُضامُناما دل کانپ کررہ گیا .... جلدی سے روما کوتھام کر باہر لے جائے گی۔ '' آیا ..... پلیز ویٹ .... بین ابھی آتی ہوں۔'' اس نے رائی سے منت کے انداز ہیں کہا تھا۔ محبت ک لہتی میں آئی کھولنے والی کا نُٹاز کے لیے تو یہ نفرت سے بھر پورمناظر بہت ہی روح فرسا تھے۔لرزتی کا نہتی ہوئی روہا کو لے کر کمرے سے باہر چلی گئے۔ رائی کے ہونٹوں پرزہر کی مسکرا ہے تھیل رہی تھی۔

''ٹوٹو کے فون تو آئے ہول گے۔ ۔۔کیا کہدری تھی؟'' مہر جان فریش جوس پینے ہوئے گل جان ہے یو چور ہی تھیں ۔۔

پوچورای تھیں۔ ''ٹوٹو… ''گل جان کے و ماغ پر گویا ہتھوڑے برہے۔ ''ٹوٹو … بٹی از مائی بیسٹ فرینڈ بلکہ ساری و ٹیاٹیں ایک ہی تو میری دوست ہے۔' '' بی جی …… ' پٹھیک کہ رہی ہیں۔' گل جان عائب و ماغی کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ '' بی کیا کہ رہی تھی گل جان؟ مجھے تو یا دہی نہیں۔'' مہر جان ذبن برزورڈ النے لکیں گیل جان تے ہہ مشکل اپنے آنسوؤں کوآ تھوں کے کنارول سے تیکنے ہے روگا۔

" '' آپ کہدری تھیں و نیا بہت خوب صورت ہے ، ہر طرف محبت ہی محبت ہے۔'' کل جان بول رہی تھی حلق بین بصندے لگ دے تھے۔

'' ہے نال .....'' مہر جان نے بچوں کی طرح خوش ہو کرتائید چاہی .....'' میں ٹھیک کہتی ہوں تال ..... و نیا بہت خوب صورت ہے۔'' مہر جان نے یہ کہہ کر جوس کا گلاس ایک سمانس میں خالی کر دیا اور ادھراُ دھر د کھنے کا جگہ تلاش کرنے کلیں .... ووٹوں سائڈ نیمل این سے دور تھیں ۔گل جان نے ہاتھ بڑھا کرگلاس این کے ہاتھ ۔۔۔ لیاں۔۔

''اورسناؤگل جان .....کیسی گزرری ہے؟ بجھے آوامیتال میں وقت گزرنے کا بنائی میں چیتا .....' ''کی بی بی جان .....''گل جان کو یا کسی وهمیان سے چونگیس -''گل جان .....؟''مہر جان کو یا کسی وهمیان سے چونگیس -''گل جان ؟''

مدامه باكبري 50 كتوبر2013

ہے ای بیک کا ڈائز یکٹ اور راڑ ہوم ایل لیک
 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای بیک کا پر ثث پر ہو ہو
 ہم پوست کے ساتھ
 ہملے سے موجوہ مواد کی چیئنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ
 ہم تھ تبدیلی

﴿ مشہور معنفین کی تُتب کی مکمل رہے ﴿ ﴿ ہِر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی سمان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ بِهِ إِنْ كُوالَّنَّى فِي دُّى الفِ فَا نَكْرِ

﴿ بِهِ إِنْ كُوالَّنَّى فِي دُّى الفِ فَا نَكْرِ

﴿ بِهِ إِنْ كُلِّهِ النَّى كُلِّهِ النَّهِ وَالْكَالِي النَّالِ النَّيْنِ الْحَلْقُ الْحَلَّمِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِيَّ اللْمُلْمِلِي الللِّهُ اللْمُلْمِلِلْمُ اللْمُلِي الللْمُلِي الللْمُلِمِلِي اللللْمُلِمِلِي الللْمُلْمِلِي الللْمُلِي اللْ

کے لئے شر تک تبیل کیا جاتا

واحدہ بیب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جائٹی ہے

جا ڈاؤ کلوڈ نگ کے بحد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ کلوڈ نگ کے سئے کہیں اور جانے کی ضرورت ٹنیس ہی ری سائٹ پر آئیس اور یک کلک سے کتاب

ڈاؤ ٹلوڈ کریں

ایئے دوست احباب کو و بیب سائٹ کا نک دیمیر محتجارات کر انہیں

## WATERSHIE COM

Online Library For Pakistan





" آیا کم از کم فائز ، کوئی بلالیتین ستاره نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن خود پڑھانا شروع کردیے۔
دہ اسے پُرسکون اعداز میں بات کر رہی کی کہ شبینہ اغدیشوں کے طوفان میں گجرنے گئی۔
"ستارہ .....فدا کے لیے کوئی الی دلی حرکت نہ کر بیٹھنا۔" اس کے مندسے بے اختیار نگل گیا۔
"منبیں کر دن گی آیا۔ یتم پریشان مت ہو ....اب تو مجھوکشیاں جلا کر اسپین میں اتری ہول۔" وہ معلی
خیز انداز میں سکرائی۔

· ' كيا مطلب · · · ؟ ' 'شبينه پھرةِ رَكَّيٰ -

''مطلب بھی سمجھ آجائے گا۔۔۔۔۔ مر ڈر دنیس، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے اگر کسی نے میری جان پر بنانے کی کوشش کی تواس کی جان ہے ہوں مگرا ٹی جان نہیں دیے تھی کھل کر جینے کے لیے تو میں نے وارث علی کو تبول کر آیا ہے۔۔۔۔۔' وہ پھر معنی خیز ایماز میں سکرائی اس کمے صابرہ شکستہ دیڑھال قدموں سے اندر آئی۔ تبول کر ایا ہے۔۔۔۔۔' وہ پھر معنی خیز ایماز میں سکرائی اس کمے صابرہ شکستہ دیڑھا انکاح کے لیے لوگ آرہے ہیں۔۔۔۔۔ ہم ایک طرف ہوجاؤ میں اپنی بینی کے ساتھ پیٹھتی ہوں۔' صابرہ

نے شبینہ کہاا درستارہ کے قریب آگر بیٹھ کئی پھر آ ہستی ہے اس کاسرائے گندھے سے لگالیا۔ "اللہ تہبیں شادو آبادر کھے مقدا کرے ہارے سررے اندیشے غلا ہوں۔ 'وہ کا پنچے ہونٹوں سے دعا کر ہی تھی اور پھر نکاح خواں کے ساتھ جابر علی اندر آگیا۔ دومہمان بحثیت گواہ اس کے بیچھے، ویچھے آئے۔ صابرہ نے وو بنے دل کوسٹھالا اور ستارہ کا دوبٹا اس کی بیٹانی ہے آئے تھی دیا۔

ہے ووجے دن وسطی الاور ما روہ اور جا ہوں ہیں گائے۔ ''بہم اللہ کریں۔'' جا برعلی سفید کلف دارشلوار قبیص میں ملبوس تھا گمراک وقت انداز کلف زوہ نہیں تھا۔ نکاح خواہ نے فارم جو پہلے نے ترکھا ستارہ کے سامنے کیا اور نکاح پڑجائے لگا۔

"مساة ستاره نازبنت جابرعلى آپ كو يا نج لا كهروپ تل مهرسكدران الوقت عندالطلب وارث على بن حارث على بِح نكاح مير ويا جاتا ہے ، كيا آپ كوټول ہے؟"

" باخ لا که رویچی مهر ....." صابره نے چونک کر جابرعلی کی طرف و یکھا..... وہ اس وقت وو دھاری تکوار پر سفر کر دیا تھا۔ نکاح خوال کے الفاظ کے ساتھ اس نے اضطراری انداز میں پہلوبدلا.... ایک قدم آگے

إنج لا كه كالفظان كرشينة محى شاكد بينى تحى

''دینی ذراز در ہے بولیں تا کہ گواہ من لیں۔'' نکاح خوال نے ستارہ کی خاموثی ہے اخذ کیا کہ شاید دہ شہولی ہے۔

''بیٹا ۔۔۔۔۔۔ بولو ۔۔۔' صابرہ نے قیامت دگ دگ میں اترتی محسوں گی۔
''جی ۔۔۔۔ میں نے وارث علی کو قبول کرلیا ہے۔' ستارہ کی دلہن والی آ واز قبیل تھی جیسے وہ کسی کوئز شوش جواب دے دی تھی۔ نکاح خواں اور گواہان نے بھی شاید کسی دلہن کے منہ سے ساتو کھا نداز کا جواب ساتھا۔
اپنی آئی جگہ سب دہ بخو دکھڑے شے جا برعلی کے ماشے کی شکنیں گہری ہوگئیں مسابرہ کا دل کسی تادیدہ ہمنی ہاتھ نے ایسی باتھ نے مشخص میں دہایا۔۔۔۔ شیمین تو ہوئت می ہوکر بہن کی طرف و کھوائے والی خواں نے بہر حال خو دکوائہ ہمنی ہاتھ نے بہر حال خو دکوائہ ہمنی ہوگر بہن کی طرف و کیوری تھی۔ نکاح خواں نے بہر حال خو دکوائہ سر تومنظم کر کے مزید و مرتبہ اسے القاظرہ ہمرائے اور ہمر سب ستارہ نے بہت ہی واضح انداز میں جواب دیا۔ سر تومنظم کر کے مزید و میں مبارک بادی آ واڑیں گونج رہی تھیں۔ گواہان باری باری جا برعلی کو گلے لگا ہے۔ شھے۔ اب کمر سے میں مبارک بادی آ واڑیں گونج رہی تھیں۔ گواہان باری باری جا برعلی کو گلے لگا ہے۔ کا

مامامه باکبرد 52 اکتربر2013



ڈ اکٹر مہر جان غور دمیر جن تھیں۔ اپنی بہن کل جان اور بیٹیوں رابعہ اور روماندے کیے ایک بخت کیر بہن اور مال تھیں۔ وہ ہر کی کوشک کی تا ہے۔ یعنی تعمیں .....اصیل خان ان کے کھر کا ایک ملازم اور معتبد خاص تھا۔ مہر جان مرانی کی شادی سمراب خان ے ملے کرتی ہیں جو عمر میں رابی سے کانی بڑا ہے۔ کا نکاڑا ہے وادا شاہ عالم کے ساتھ ڈاکٹر مہر جان کے بڑوی میں راتی ہے وہ اور رو یا جیسٹ فرینڈ تر ہیں لیکن مہر جان کورو ما کی اتنی روئی بھی پیند میں ۔سب انسیٹر جا پرعلی نے ہمیٹ رزق حلال کی کما کی ے اپنے کمر کو جلایا اس کی بیوی صابرہ و بیٹا ہر ہان اور بیٹیاں شبینداور ستارہ اس کمائی میں گزارہ کردہے تھے۔ ایس ٹی شیر ز مان خان، جابرعلی کواہیے قابویش کرتے کے لیے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے اپنے ایک شریک کاروبار وارٹ علی کارشتہ دیتا ہے جو پر ہان کونا قائل قبول ہوتا ہے۔ مہر جان کو کمرے میں ہے ہوتی و یکھ کرقل جان ، امیل خان کے ساتھ انہیں اسپتال لیے كر جاتى ہے، جارعى وبر بان كے انكار كوكولى الهيت ميں ويتا تو ير بان كر سے چلا جاتا ہے۔ رائي كمر جود كرمرى جلى جاتى ے مہرجان کا آپریش ہو کیا سین امیں ہو تر ہیں آتا تو کل جان بہت پریشان ہونی ہے میں فرس اے کی دی ہے۔ برہان اخبارس اشتهار و کھے کرشاد عالم کے پاس انٹروبو کے لیے جاتا ہے اوروہ اسے کا تناز کویز حانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔امیل خان ماسی کے دوں میں اینے اور میر جان کے کر رہے یا دگا را کات میں کم ہوتا ہے کہ آل جان اسے مہر جان کے ہوتی میں آئے كي اطلاع وي ب\_\_اميل خان، كل جان كويتا تا بيك بوليس راني كوكراجي في كرة ربى بيد بربان ايناموبالي شاه عالم کے کمر بھول جاتا ہے۔ صابرہ ویر بان کوتون کرنی ہے تو اس کی بات کا شازے ہونی ہے۔ صابرہ تون پر بات کردی می کہ جابر علی اٹھ جاتا ہے اور وہ صابرہ پر دیختا ہے۔ قل جان ،مہر جان کے پاس اسپتال ٹس ہوئی ہے تو اسل خان تون پر مٹاتا ہے کہ پولیس رائی کومری سے کرقار کر کے لے آئی ہاب اسے مرانانا ہے۔وارت علی اورائیس فی شاہ زمان ای سے اور کامرانی یرخوش ہوتے ہیں۔مہر جان نون برامیل خان کو کہتی ہے کہ دانی کو پہلے اسپتال کے کرآئے ۔ قائز ہ ،احمر کے ساتھ شبینہ سے کمنے آنی ہے تواس کے جانے سے پہلے تی جابر علی آجا تا ہے اور وہ اس کے آئے پراٹی تا راضی کا اظہار کرتا ہے۔ مہرجان اسپراب ا خان کونون کرنی ہے کہ تکاح برصورت میں آج بی کرتاہے۔ شبیندائے اعدراتی ہمت بیس باری می کدستارہ کو بتا دے کہ شادی اس کی تیس بلکہ سنارہ کی ہوری ہے۔ کل جان نے روما کو بتایا کررائی کی شادی ہوری ہے تو روما بھی پریشان ہوگئا۔رائی اینا کمرا بند کر کے بیعی تھی ہے بات قل جان کے لیے باعث تشویش تی۔ بربان، شاہ عالم کے بال پینچا تو اسے پتا چلا کہ وہ اپنا مویائل دہاں بھول کیا تھا۔روما بھل جان سے پوچھی ہے کہ وہ کا نیاز کوشا دی میں بلا لے تو قل جان منع کردی ہے۔ کا نیاز بخار کی شدت سے نز حال می وہ دل بہاا نے کے لیے رو ماکونون کرنی ہے تو کونی نون ریسیو میس کرتا ۔ قل جان مرانی کومبر جان کی دی ہونی سازی دیتی ہے کہوہ تیار ہوجائے۔رائی نے ساڑی پین کرائے آپ کوآ کینے میں دیکھا اور پھر بے تر عی سے اسے بال کاٹ کے اس کے بعد اس نے تیزاب میں روئی بھلو کراس سے اپنے چیرے پر لائنیں تھیجا شروع کردیں۔اندر ک جلن نے ہر تکلیف کے احساس کرحم کردیا تھا۔ کا کناز کہتی ہے تو شاہ عالم اسے رو ماکے کھرلے جا تاہے۔ مساہرہ کی ہر بان سے بات ہوئی ہے تو وہ کا نکاز کے بارے میں ہو بھتی ہے۔ کا نٹاز اور شاہ عالم ہمبر جان کے کمر جیجتے ہیں تو انہیں یا جاتا ہے کہ دائی کی شادی ہودی ہے۔رانی ایے کمرے کا درواز وجیل کھول ری می تو مہرجان مجمیں کہاس نے بالا خرایا کام تمام کرلیا لیکن سب کے بہت کہنے پراس نے دروازہ کھولاتو سب اے دیکھ کرجیران رہ گئے۔ مہر جان ماسیل خان ہے کہتی ہے کہ دوران کو یہاں ہے کہیں بھی لے جائے کیونکہ والی نے ان کوشکست دی ہے اور انہیں سر جمکا کر جینا نہیں آتا ۔ سپراپ قان مالی کی تنگل و کی کرمششدررہ جاتا ہے۔رائی مثاہ عالم کے ساتھ ان کے کھر چکی جانی ہے۔مہرجان ایک بار پھرآئی ی ہوشل واحل ہوئی تھیں۔رانی کوشاہ عالم ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادو مات دیتے ہیں تا کہ وہ آرام محسوں کرے۔شانستہ بیلم ادر فائز وشبینہ کے کمر آئی ہیں تو وہ انہیں و کھے کر حیران رہ جاتی ہے شاکستہ بیٹم کواس خبر سے کسی ہوتی ہے کہ شعبیند کی شادی ہوری ہے لیکن صابرہ ستارہ کی اس بات کی تعی کرتی ہے۔شبینہ،صابرہ سے کہتی ہے کہ دوستارہ کو نتا دے کہ شادی ای کی جورتی ہے۔ صابرہ بالآ خرستارہ کو بناتی ہے کہ شادی اس کی ہور بن ہے۔ مہر جان کو ہوش آتا ہے کہ قل جان کو پہاچٹا کے ... این کا ذہن ماضی کی یا تھی یاد کرد ہاہے اور و و حال کوفرا موش کر چکی ہیں۔ رو ماء رانی اور کا نئاز کوئل جان کے بارے بیں بتائی ہے۔ ستارہ کا وارث علی ہے نکاح يوما تا ہے۔

ماهنامه ياكبره 2013 نومبر2013

ینی کورخصت کرنے کی قیامت خیز گھڑی یا لا خرا می کئی۔ صابرہ ، ستارہ کو سینے سے لیٹائے کھڑی میں۔ اس وقت كمرك من ستاره وصايره اورشبينه كے علاوه كوئي تبين تعاب "اس ونت تم نے اپنی مال برجوا حسان کیا ہے وہ ہمیشہ یا در کھول کی ۔ ہو منکے تو مال کی مجبور یال بھے کی

كوشش كرنا اورمعاف كروينا "بولتے بولتے صابرہ سبك يڑي۔

و كونى بات نيس اى وعزيت تونيج كئ مكرآب كى بني بك تى - "ستاره نے بالكل سيات ليج من مال كو جواب دیا تھا۔شبینہ جوجی جیب کمری می ترج کررہ کی اس نے باختیار ستارہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ "ا يسيمت بولوستاره ..... جارع ت دارلوكول كما منتهارا فكاح برواب وسايره في سكت بوت

کہاا ورستارہ کوز ورسے بھینجا۔

''ای آپ کی خاطر پیسب مجھ کرتولیا ہے مگراب آپ میری ایک بات من کیجیے۔'' ستارہ ای طرح بے تار سياك ليح ش كويا بوني ـ

" ايولو بينا ..... ما ن صديقي واري .... " صابره ن بير ارجو كراس كي بيناني جوم ل-'' آج میں اس کھر ہے رخصیت ہور ہی ہول ..... ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔'' ستارہ کے لیج میں ایسا مجھ تھا كه صابره رونا بجول كربني كي شكل و يلصف لغي \_شبينه كي بيمي سالسيس ريخ لليس-

'' بمیت میشه کے لیے ....؟ ''شبینہ نے حق دق ہو کرستارہ کی طرف دیکھا۔ '' آج کے بعد میں بھی اس کھر میں نہیں آؤں گی۔ بھی بھول کر بھی قدم نہیں رکھوں گی۔ فرض کریں جھ پر مجھی بہت براوفت آیا اور مجھے اس کھرے بھی نکال دیا گیا ...... جب بھی میں یہاں نہیں آ دُں کی ۔ایا جان کی ا زیا و تیون کا یہ جواب عمر بھرکے کیے ہے۔''

ونہیں نہیں ۔۔۔۔ ایہا مت بولو بیٹا۔۔۔۔ اللہ حمہیں اُس تھر بیں برطرح کی خوشیاں دیے ، کھلو پھولو۔۔۔۔ شاددآ با در ہو ۔۔۔۔۔ بہتر تم اپنی مال کوسز ادو کی ۔۔۔۔ کسی ادر کوئیس ۔۔۔۔ ' صابرہ بری طرح روتے ہوئے بولی۔ ای وقت جابر علی کی آواز آلی۔

"ارے بھی ستارہ کو لے کرآ جاؤ ....انظار ہور ہاہے۔ "بیاشتے ہی صاہرہ نے پھر بٹی کو سینے ہے لگا کر

و الحجا آيا .....خدا حافظ ..... ايا جان اجازت وين توتمهي ملخ آجايا كرنا ...... "ستاره نے شبينه ك طرف ہاتھ برهایا، شبینے نے اس کا ہاتھ بکڑا اور بے قراری ہے چوم لیا ..... آسوایک تواتر سے گالوں پر پسل رہے تھے جبکہ ستارہ کی آتھوں میں بلکی می کا بھی شائیہ نہ تھا۔

ای وقت جابرعلی اندرآهمیا تفا-شبیزتو باب کو و یکھتے ہی دوقدم بیچے بہٹ کی ادر جلدی جلدی تضیاری

'' ارے بھٹی دیر بھور بنی ہے ، بند کر دیدروہا دھونا .....'' وہ اپنے مخصوص ختک انداز بیں کو یا ہوا۔ صابرہ نے طوقان سینے میں دیا کرس برآ کیل درست کیا ادرستارہ کو لے کر باہر کی طرف قدم بوھائے۔ شبیندگی آئے پڑھنے کی ہمت ندہونی وہ اپنی جکہ سنگ میل کی طرح گڑی تھی۔جبکہ ستارہ کے چکنے کا انداز ایسا تھا جیے وہ سی ضروری کام سے کھرے باہر جارتی ہو ....اے ساتھ لے کرچاتی ہوئی صابرہ خود کو تقسیت رہی ہی ۔ جابرهني سبلے عي وہال سے جاچڪا تھا۔

ماعنامه باكبره 11 أن نوسر2013

رانی کے چہرے کے زخمول سے جھٹی آئ آئی آئی ہی اتنائی ماضی کا بر منظر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکیا تعا....اس کے کدان رخموں کی بنیاد ماضی کے مرتب کے دافعات دیادی تھیں۔ نوے کو کافتے کے لیے آیک خاص طے شدہ نشان پر مسلسل ضربیں لگائی جاتی ہیں ..... بھر کام تو وہ آخری ضرب کرتی ہے جس کا اندازہ خود ضرب لگانے والے کو بھی جیسی ہو اکہ بھی آخری ضرب ہوگی۔ مکل جان مرانی کی زبرآبودنظرول کوستی خاموش سے بیٹھ کی تعی " مِن تَوْخُودِ بِنَى كَبِينَ أَنَى تَنَى كُدرا فِي كُو فِي الحالَ يَبِينِ رَبِنَا جِائِينِ وَلِيسَاتُو ابِ أن كَي بِهِجَائِيخ كَي جس بالكل حتم بوچل ب عراصياط ضروري ب. و فراد ہو .....ا چھا .....اس کامطلب ہے معاملہ بہت سیریس ہے ، بہت افسوس ہواس کر .....اس کامطلب ے لمیاثر بیث منت ہے گا اِ "شاہ عالم کوتو میس کر بھیے ولی صدمیہ ہوا۔ " واکثرز کیا وجہ بتارہے ہیں؟" وہ سابقہ موضوع سے بلسرہت کر بری فکر مندی سے بوجھ رہے تھے رانی بھی اب اپنی بات بھول کرکل جان کو حیرت سے دیکھے رہی تھی۔ '' ڈاکٹر کہدرہے ہیں کہان کے د ماغ کے اعدر کوئی چوٹ آئی ہے اور ٹشوز de ad ہونے کی دجہ ہے الہیں dementia ہوگیا ہے۔'' کل جان ذہن پرزورڈ ال ہ ڈ ال کریوں بتارین کی جیسے کوئی سبق یاد کرتے " يه کيا بياري مو تي ہے بھئ؟ " شاہ عالم جران موكر يو چورہ سے تھے۔ '' بیدا یک نفسیانی بیماری ہے ۔۔۔۔ جسے بید بیماری ہوئی ہے اِس کا ذہمن آ کے کی طرف دیکھتا ہموچیا حجوز دیتا ہے،سب مجھ بھول جاتا ہے اسے چھلی ہاتیں یا درہتی ہیں۔ "کل جان کے کہیج میں آنسوؤں کی کی تھی۔رائی بهى اب جيسا بين زخول كي تكليف بهول جائيمى -ايك نك كل جان كي طرف ديكيدري مي -و میا دا کٹر صاحبہ میں گر گئی تھیں؟' شاہ عالم کے لیجے میں بلا کی ہمدر دی تھی۔ بڑی دل گر نگل سے پوچھ جب میں اُن کے کمرے میں گئی تھی تو وہ ہے ہوش تھیں۔ ویکھنے سے تو یہی محسوں ہوا تھا کہ گرتے کے بعديد بوش موني تعين " إلسُّرهم ....!" أن كمنه مع با حيًّا ونكل ها-''شاہ صاحب ……میری مہن نے اتنی موتی موتی کتابیں پڑھیں …… دوسال لندن بن پڑھائی کی …… تکراب آن کاد ماغ بالکل خالی برتن ہے۔ "کل جان نے اتنا کیااور بچوں کی طرح بلک بلک کررونے لگی۔ " حوصله كرين كل جان في في .... اس بياري كاعلاج تو موكانان ..... جب اس بياري كانام بطيع موجكانو اس کی دواہمی ملتی ہوگی۔" شاہ عالم نے کل جان کی کو یا ہمت بتدھانے کی اخلاقی ڈیے داری نبھائی۔ ""شاه صاحب میں ان کاعلاج کیوں کراؤں ....؟ یہ بیاری تو اُن کے لیے اللہ کا انعام ہے، اپنی زیم کی ي من د كه كے احساس سے قارع ہوكئيں۔" كل جان نے برجستہ و بے ساختہ انداز ميں كہا تو شاہ عالم دم بخو د

موکراس کی طرف یوں و کیکھنے نگے جیسے انہیں گل جان کی ڈیٹی صحت پر بھی شید ہو۔
"ار مے نہیں ..... یول نہ کہیں مریض کا علاج معالجہ کرانالوا تھین کی اخلاقی ذیتے داری ہوتی ہے بلکہ قرض موتا ہے۔اللہ کا شکر ہے وسائل بھی موجود ہیں تو کیوں نہ علاج کرایا جائے؟" شاہ صاحب کی زم طبح گل جان موتا ہے۔اللہ کا شکر ہے وسائل بھی موجود ہیں تو کیوں نہ علاج کرایا جائے؟" شاہ صاحب کی زم طبح گل جان موتا ہے۔اللہ کا شکر ہے وسائل بھی موجود ہیں تو کیوں نہ علاج کرایا جائے؟" شاہ صاحب کی زم طبح گل جان

پاہروارٹ علی اپنی زاتی گئر ری کار کی ڈرائیونگ میٹ پر جیٹا اپنی وہین کے باہرآنے کا انتظار کرد ہاتھا۔
جارعلی نے ستارہ کی طرف و کی مااور میکا تکی انداز بین اس کے سر پر ہاتھ درکھ دیا۔
'' بہت اچھا گھر ملا ہے جہیں ۔۔۔۔ یا دکر دگی باپ کو ۔۔۔۔۔ جائدان بین آج تک کسی لڑکی کی شادی استظ بر رئیس ہوئی ۔۔۔۔۔ بہا ذی می بر ہیز گاربتدہ ہے ۔۔۔۔ بہرا دا بہت خیال در کھے گا۔'' وہ خلا فہ معمول بہت آ ہت ، دیے ہوئے لیج میں بٹی سے ہمکام تھا۔ متارہ نے صرف ایک کھلے کے لیے تظراف کر باپ کی طرف و کھا۔۔۔۔ اس کی آئمول میں آئموں کی چمک تھی۔۔۔ باپ کی طرف و کھا۔۔۔۔ اس کی آئموں میں آئموں کی چمک تھی۔۔

''بہت شکریہ ایا جان ۔۔۔۔'' شاید بی کسی دہن نے بوقت رخصت یا ہے۔ اس طرح کلام کیا ہوگا۔ شادی کرنے پر باہپ کاشکریہ ادا کیا ہوگا۔۔۔۔اس نے ایک لیمے کے لیے توجیعے جابرعلی کوبھی گڑ بڑا کرر کھ دیا تھا کہ دو مزید بچھے کہنے کے لائق بن نہیں رہا۔۔۔۔بس ہاتھ بڑھا کرمتارہ کو کندھوں ہے تھام لیا۔۔۔۔۔اورا ہے لے کر گیٹ کی طرف چلا۔ صابرہ کواب جنبش موال تھی

جو جو جو ان ٹرنگولائز رکے زیرا ٹر گہری نیندسو کمیں تو گل جان کے دل میں دالی کود کیھنے کی تڑپ جاگی۔وہ۔ ا اختیاری ہوکرشاہ عالم کے گھر چلی آئی انجی دہ شاہ عالم کے گھر کے لا دُنتی سے باہر بی تھی کہ اس نے رائی کی آواز سنی .....وہ آئے پڑھنے کے بیجائے رک گئی۔

''میں نے آپ کی ہر بات مانے کا دعدہ کیا ہے وادا جان۔…یکرآپ بھی جھوسے ایک وعدہ کریں۔'' ''بولو میٹا……مانے والی بات ہو کی تو بقیر وعدہ کیے بھی مان لوں گا۔''

'' آپ بھی بھے ڈاکٹر صاحبہ کے گھر جائے کے گیے نہیں گہیں گے۔'' دانی کے کہجے میں اتی نفرت تھی کہ مگل جان کو جمر چھری تی آگئی۔

''بیٹا .....و گھر آپ کا بھی تو ہے۔''شاہ عالم نے بڑی شفقت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ''ہوم سویٹ ہوم .....؟'' رانی کی طنزیہآ وازگل جان کی ساعت سے کرائی۔

'' کھر اور مکان میں جوٹر ق ہے دادا جان وہ آپ جھے ہے تریادہ بہتر جائے ہیں۔ زشن یا مکان خرید نے ہیں، گھرینا تے ہیں، جھے یا دہیں کہ اس کوشی کو میں نے بھی سویٹ ہوم فیل کیا ہو۔۔۔۔'' یولنے بولنے رائی کا آ واز پرآ نسوعالیہ آگئے۔گل جان تڑپ کراندرواخل ہوگئی۔

''السلام علیم .....شاہ صاحب .....''اس نے بہت مؤد ہانہ شاہ عالم کوسلام کیا ..... جواس پر نظر پڑتے تکا عرَّ ہے ہوگئے تھے۔

" و يكها ..... آپ كى خالد كوآپ سے كتنا بيار ہے خود آپ سے ملنے آگئيں۔"

'' وہ ماں بیس میں میرخالہ میں جو طالم کوسیورٹ کرتا ہے وہ بھی طالم بی ہوتا ہے۔'' را لی بکل جان کو تہا بت تغریت سے دیکھتے ہوئے کہ رہی تھی۔

مأمنامه باكبزه ( 22 ) نوبر 2013-

ي طرح محسول مور باتفا-

ជជជ

مهابرہ، شبینہ کے کمرے میں بیڈ پر بیٹی بچوں کی طرح بلک بلک کرروری تھی۔ شبینہ مال کی طرف بڑی ول کر فیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہ رہی تھی۔

"ای کس کریں تاں میلیں پانی پی لیں ہے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس صابرہ کی طرف بڑھایا۔
"میرے
"مین کیا کروں دل پر قابولیس ہے ، دیکھتے ہی و سکھتے دو بچے آنکھوں سے دور ہو گئے ، ہائے میرے

''امی بس بھی کریں ،کہیں ایا جان نہ س لیں پھرا کی نیا ہنگامہ تروع ہوجائے گا۔احجمایہ پانی تو پی لیں۔'' شبیتہ ان کے برابر میں بیٹھ کراسے بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کرنے گئی تھی۔

" بھے اب کسی کی پردائیس شینہ ..... میرا ول پیٹا جار ہا ہے۔ میرے دکھ کوئم نہیں سمحہ تکتیں۔اللہ تہیں خوشیاں دکھائے ،اپنے کھریار کا کرے۔ جب تم خود ماں بنوگی تو مان کے دکھ کو تھوگی۔ "صابرہ ای طرح بلک بلک کررد تے ہوئے بولی تھی۔

شبینہ یانی کا گلاس اس کے سامنے کیے ہوئے مششدری بیٹی تھی۔ چند کھے ماں کی طرف دیکھتی رہی پھر اس کی آئٹمیس بھی ڈیڈیا کئیں۔

"ای آپ کے صرف دو بی نیچ ہیں، یس کیا آپ کی بیٹی ہیں، میری طرف تو دیکھیں۔" یو لتے یو لتے اس کی آوازیر آنسو عالب آ مجے۔

" میتا آب تیل سهاجا تا میسه جمت جواب دے گئی ہے میری ""

وه ملے سے زیادہ سکتے گلی ۔

''ائی آخرآ پُوایک ندایک ون مقاره گی شادی تو کرنا ہی تھی۔ وہ اس شہر میں ہے، ملک سے باہر تو نہیں چلی کئی اور ابا جان نے آپ پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی۔ آپ اس سے ل سکتی ہیں پھر کیوں رور ہی ہیں؟''شبینہ' مال کوایتے باز و کے گھیرے میں لے کر بہت ہمدروی اور پیار سے کہ رہی تھی۔

'' وہ تو مجھو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہوگئی شبینہ ....۔ کہہ کرتو گئی ہے اب بھی اس کھر میں نہیں آئے گی۔'' ایرہ رویتے ہوئے یولی۔

"ای وہ کہہ کرگئی ہے کہ بیں آئے گی۔اس نے بیرتو نہیں کہا کہ آپ بھی اس سے ملنے نہ آئیں۔آپ تو حاسکتی ہیں ناں ۔۔۔۔۔۔''

مامنامه باكبري (25) نوسر2013-

کے جواب سے بوجل ہوئی۔ "شاہ صاحب قدرت نے خود ہی اُن کا علاج کردیا۔۔۔۔۔اب دہ ای خوش اور ٹرسکون ہیں کہ میری آئی زندگی میں سکون آئمیا ہے۔ میں اپنی بہن کی مسکرا ہے کوترس گئی تھی اب وہ بات ، ہات پرہنستی ہیں تو اتن انجی گئی ہیں کہ میں دیکھتی رہ جاتی ہوں۔ "گل جان کے لہج میں و کھا اہل دے تھے اور وہ اپنے ٹرسکون ہونے کا

عى بين ريان در المان المول المول عن من من من المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا و منزورا بيك رين كي -

مب ہے بھول بیٹھی تھی۔ مب ہے بھول بیٹھی تھی۔ مب ہے بھول بیٹھی تھی۔

'' وہ ۔۔۔۔ بچیوں کے بارے میں بھی کوئی بات ہو تی۔۔۔۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ اپنی اولا دکوتو تہیں مجو لی ہوں گی ۔۔۔۔؟'' وہ مچے دمر بعد گلا کھنکھا رکر یوئے۔

مكل جان كي بونو ل براواي كا تائر يهيلاني مسكرابث مودار بوكي-

'' آن کی تو ایسی شاوی ہی تہیں ہو گی ..... ہمارے علاقے کے ڈی می حشمت یا رخان کی بٹی ٹوٹو سے بی بی جان کی بہت دوئی تھی ٹی الحال تو آئیس ٹوٹو یا دآ رہی ہے۔''

"الوثوسيديكانام مع؟"ماني تاستيزات إعداز من يوجها-

"بیٹا یا م تو اس کا تمس النسا تھا تگر وہ یا ہر بر تھی تھی تال تو اسے بیٹا م برائے زمانے کا لگٹا تھا۔ اپنی جشت مکانی وادی کو ہرا بھلا کہتی تھی جنہوں نے آ ڈٹ آف فیشن نام رکھا تھا۔ کپڑے بھی لڑکوں والے پہنچی تھی۔ بی اب جان کی سب سے ڈیا وہ اس سے دوستی تھی۔"

"اوہ میرے مالک .....رحم کرنا ہم سب پر ....." شاہ عالم تؤپ کررہ گئے۔ بے اختیاراُکن کے منہ میں نکانڈا

"اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صائبہ کوتو ہے تھی یا ڈٹیس ہوگا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے کتنی زعر کیاں ہر باد موکئیں ....." رانی کے انداز میں مایوی اورغم وغیمے کا ناثر غالب تھا۔

کرنے کاعذاب بھی خود ہی برداشت کرتا ہے۔'' ''تم ٹی الحال شاہ صاحب کے پاس رہ کرایتا علاج کراؤ۔۔۔۔کسی کانبیں صرف اپنا خیال کرو۔۔۔۔اب میں چلوں کی منبح پھرآ جاؤیں گئی بچرگل جان شاہ عالم کی طرف مزی۔

" شاہ صاحب آپ اجازت ویں تورو ما بھی چند دن یہاں بہن کے پاس دہ جائے ؟"
" مرآ تھوں پرگل جان بی بی .... بہی میری پچیاں ہیں .... کا تناز تو یہ من کرخوشی سے پاگل ہوجائے گیا۔ الکھ مرتبہ آپ کا شکر بیادا کر ہے گی ۔ پچیوں کی طرف سے آپ بالکل بے فکر دہیں۔ ان کا خیال رکھنا میری فرتے داری ہے۔ آپ بن ڈاکٹر صاحب کی دیکھ بھال کریں۔ انشدائیں شقادے، آپین ۔ " کل جان جا در مرب فرتی انشدائیں شقادے، آپین ۔ " کل جان جا در مرب کا تنا ان کا تنا کہ کری ہوئی۔

" آپ کا احسان میں اتاریکتی ہوں نہ بھول سکتی ہوں۔" اس سے کہ میں جذبہ بھی کمنی سنتے سے ایکھے شر مامنامہ آکہزی 185 میں نوسر2013 " تہراری ماں زندگی میں ہی جنت میں آکر بیرٹھ کئی ہے۔ پہلے سے گھرا کیے جہنم تھا اور اب میں گھر تہراری ماں سے لیے جنت بن چکا ہے۔ تم کیوں چاہتی ہوکہ وہ آخری سائن تک تڑپ ، تڑپ کرجستی رہے۔ وہ بنس رہی ہیں بسترار ہی ہیں۔ کیا تہہیں اچھا تہیں لگ رہا۔'' گل جان ایک خواب کی تی کیفیت میں بوتی جارہی تھی اور رو مالے ایک تک و کیجو تن تھی۔

" فاله جاتى آپ آچها لکنے كى بات كررنى بين - بجھة دلك د باہ - جب المال جان زورزور سے بنسى

میں تو خوف سے میری بری حالت ہوجاتی ہے۔

معنی جادیم این مرے بیل جا ترسوجاؤ۔ فل بیل میں کا خان کے پاس چھوڑاؤں کی۔ مہیں او دیسے بی کا خان کے ساتھوڑیادہ وقت کر ارثا اچھا لگتا ہے۔ شایداللہ نے تمہاری من لی۔۔۔۔ جاؤبیٹا اب جا کرسوجاؤ۔۔۔۔۔ فل سے جا گست کر ارثا اچھا لگتا ہے۔ شایداللہ کرکے جھے نیندآ نے گئی ہے۔ جاؤبیٹا۔۔۔۔ جاؤبیٹا۔۔۔۔ جاؤبیٹا۔۔۔۔ جاؤبیٹا۔۔۔۔ جاؤبیٹا۔۔۔۔ جاؤبیٹا۔۔۔۔ جاؤبیٹا۔۔۔۔ جاؤبیٹا۔۔۔۔ جاؤبیٹا۔۔۔۔ کرسوجاؤ۔۔۔۔ کرسوجاؤ۔۔۔۔ کرسوجاؤ۔۔۔۔ کرسوجاؤ۔۔۔۔ کے کہاری مال اوجہنم کرسوجاؤ۔۔۔ کہاری مال کوجہنم ہوگیا ہے۔۔ تہماری مال کوجہنم ہوگیا ہے۔۔ تہماری مال اب ہنتے یو لئے گئی ہے۔ تہماری مال کا عصر ختم ہوگیا ہے۔ "

'''خالہ جائی آپ کیسی یا تیں کررہی ہیں؟ مجھے ڈرنگ رہاہے۔'' رویا خوٹز دونظروں ہے اس کی طرف د مجھتے ہوئے یولی۔

"اور جھے سارے ڈروخوف سے ٹجات لی چکی ہے۔ بیٹا اپنی خالہ پررخم کرو، کیوں میری نیزدخواب کررہی ہو۔ جواؤ ہو۔ حسیس تو میراا حساس کرنا جا ہے۔ خالہ سازاون مصروف رہی ہے۔ تبہاری ماں کی دیکھ بھال کرتی ہے، جاؤ میٹا۔۔۔۔خدا کے لیے۔۔ بھی تھوڑی دیرسکون کی تیندسوٹے دو۔''گل جان کالہجدو کیھتے ہی و کیھتے اپنی گئنے میٹا۔۔۔خدا کے لیے۔۔ بھی تھوڑی دیرسکون کی تیندسوٹے دو۔''گل جان کالہجدو کیھتے ہی و کیھتے ہی دیرس کی تارہ و ایک اسٹر کرتارو ما کی تعدید کی سکت نہیں تھے۔۔ کی سکت نہیں دیما تھے۔۔ کے براس ماورائی دیڑا تک اڑان مجرنے کی سکت نہیں دیکھتے تھے۔

公公公

ستارہ کے اعداز میں کمی یونیورٹ کے وائس چانسلرجیدہ اعتاد تھا۔ کوئی جھیک یا گھبرا ہے جو پہلی یارا پنے وولھا سے تنہائی میں ملنے والی دلہن کے چبرے پرنظراتی ہے۔ اس کا دورُ دور تک نام ونشان نہیں تھا۔ وہ وارث علی کے سامنے یول بیٹھی تھی جیسے کوئی اپنی شرا نظایر بات چیت کرنے بیٹھتا ہو۔

دارٹ علی کواتی کم عمراز کی کے بیانداز چونکارے تھے ....ستارہ کے اعتباد نے تو وہ سب کھ بھلادیا تھا جو وہ اس سے کہ بھلادیا تھا جو وہ اس سے کہنا جا ہتا تھا۔ وہ اس سے کہنا جا ہتا تھا۔ ستارہ گاؤ شکیے سے لیک لگائے بڑے آرام سے بیٹی تھی اور جیسے وارث علی کی لب بھٹائی کا انتظار کردہی تھی۔

مامنامية باكسرة 2013 - نومبر2013 .

شجر انسان النان الني شجرے سے بہچانا جاتا ہے۔ جیسے درخت النی کھل سے "ماہرہ سبک دیج تھی۔

"ای ، ایا جان مروجی اورستارہ لڑکی .....مروول کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کر کے بھی وکھاتے ہیں کہ کے بھی وکھاتے ہیں کی بیان ستارہ میں ایا جان جتنی ہمت نہیں ہوگی .....وہ بار مان لے کی بیس ون اسے آپ کی یا و بہت ستائے گی ۔ خس وان اسے آپ کی یا و بہت ستائے گی ۔ خوو آ جائے گی آپ کے پاس۔ بلیز اب آپ مت روئیں۔ جھے ڈرلگ رہا ہے کہ اگر ایا جان نے وکھولیا تو۔۔۔۔ای میرا تو خیال کریں نال۔"

صابرہ نے ایک دم شبینہ کا چبرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لےلیا اور بہت بیارے اس کی پیشانی جوی۔ "اچھامیری بنی .....اچھا .... ہاں تو ، تو میری بہت نیک پنی ہے ، تیرا تو خیال کرنا جا ہے۔ جمعے معاف کردے بینا۔ یا گل بھوٹی ہے تیری ماں۔" یہ کہ کرصابرہ نے شبینہ کو اپنے سینے سے لگالیا اور یوں آتھیں بند کرلیں جسے بنی کوسیتے ہے لگا کر کلیج میں شندک تی پڑتی ہو۔

\*\*

''خالہ جائی میں کب تک اہاں جان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ کب تک آپ بھے چھیاتی رہیں گی ان سے ۔۔۔۔۔اور کیوں چھپارتی ہیں ۔۔۔۔۔ '' رو ما ،گل جان کے کمرے میں تھی۔اس کے زانو پر سرر کھے بہت الجھی الجھی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔گل جان کے سینے پر ایک برچھی تی گئی تھی۔اس نے جھک کر دو ماکی میٹانی جوم لی۔

یں میں اس میں اُن کے سوالوں سے تک آ جاتی ہوں۔ مم مسمیرے ول پر چوٹ پڑتی ہے، جب وہ جھ سے پوچھتی ہیں کہ برلڑ کی کون ہے۔ "کل جان کو مہی ایک جواب سوجھاتھا۔

" '' '' کین خالہ جانی ۔۔۔۔۔امال جان ٹھیک تو ہوجا کمیں گی نال ۔۔۔۔۔اُ ج کُل تو ہر بیاری کاعلاج ہوجا تا ہے۔ آپ ۔۔۔۔ آپ کسی الحصر سائیکا ٹرسٹ کو دکھا کمیں نال ۔۔۔۔۔ ''

ت کل جان نے ایک شندی آ ہ بحر کررہ یا کی طرف و بکھا تھا۔اس کی آنکھوں سے لگتا تھا جیسے اس کے پچھ پرانے زخم ہرے ہو گئے ہوں۔ برمشکل کو یا ہوئی تھی۔

" بیٹا میں تہاری امال جان کا علاج تبیں کرانا جاہتی۔" بین کرنو رو ما خیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئ اور آئٹھیں بھاڑ کرکل جان کی طرف دیکھنے گئی۔

" " آييا کيه د بي چي خاله جان؟"

" بيركيا كهدري مين خالد جاني آپ ... بي كيون .... يكون تبين علاج كرائين كي آپ امال جان كا ..... كيا

وه اب السيم أليار بيل كي؟"

''ہاں ایسے ہی رہیں گی۔'' کل جان نے ٹورائی روہا کی بات کا نے وگ گئی۔ ''دلیکن ……لیکن اس طرح سے کیسے رہیں گی۔ کب تک رہیں گی۔'' روہا کی پچھ بچھ میں نہیں آیا۔انگ انگ کر پوچھنے گئی۔

مامنامه باكسرة 260 تومير2013

ہوئی ہے لیکن آج وہ دکھائی نہیں دیے۔ خیریت کیا وہ کہیں ہاہر مٹنے ہوئے ہیں؟" وارث علی بری طرح چونک پڑا تھا۔ ''جی'یوں سمجے لیں کہ وہ ملک ہے ہاہر گئے ہوئے ہیں۔''ستارہ نے ہاتھ بڑھا کر بلیک بیری اٹھایا اور وارت علی کی طرف دیچے کر یو گیا۔ و وسمجه لين مسد؟ " وارث على تيمرا لجهاب " أكرآب اجازت وين توشن اين بهاني كالمبر ملاؤل؟" وارث على بجرشيثا كميا -ستاره كاعتاد في اس جیے شاطر کوائی جگہ سے ہلا کرد کھویا تھا۔ و بی .... تی .... تی .... تپ یالکل ملاحمی اگرآپ جا بین توشن بهان سے جلا جا تا ہون تا کہ آپ آرام ہے کل کرائے بھائی سے جوبات کرنا جا ہتی ہیں کرلیں۔" " بجھے کوئی خفیہ بات میں کرلی اور ندہی ش ایس کوئی غلط بات کرئی ہول کہ بھے ڈر کھے۔ ش آ ہے کے ما ہے بیٹھ کر بھی ای طرح بات کرسکتی ہوں جس طرح آپ کی غیر موجود کی میں۔آپ کے ہونے یا نہونے ہے بچھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''ستارہ کے کہتے میں ایک تندی تھی۔اس شعلہ بیانی پرتو جیسے وارث علی کے تھکے ہی جيوث محدال في ستاره كرسائ يه به جاتاتي بهتر مجما كيونكها يديشه تعاكدوه اين بعالي في کوئی اٹسی بات نہ کہ ڈالے جواس کی استطاعت سے زیادہ ہوادرستارہ برکھل جائے کہ دہ اسے منے نو لیے دو لھا ایر بغیر کی وجہ کے حاوی ہور ہی ہے۔ ۔ جابرعکی کی بولیس افسری نا قابل برواشت میں۔اس کی بنی کا عالب آنا کیسے سہا جاسکتا تھا۔ وہ اٹھ کر تمرے سے ہاہر چلا کیا ....ستارہ نے ہر ہان کا تمبر ملایا اور کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے کئی۔ نظرین اس کی ۔ ور دازے کی طرف بھیں۔ جس ور وازے سے وارث علی نکل کریا ہر کیا تھا۔ چند کمھے انتظار کے بعد آخر کار کال ريسيو ۾ وکڻي ۔ بر بان کي نيند هن ؤو ني بوني آ واز ساعت ہے بگراني هي ۔ '' ہیلو .....'' ہر ہان کی آواز سفتے ہی جیسے ستارہ کے اندرائیک ولولہ ایک جوش وخروش پیدا ہو گیا۔ " السلام عليكم ..... بهاني ..... ستاره بات كررهي موب، شبيندا درامي تو آپ سے بات كرني رحتى بيب، جب ہے آپ کئے ہیں میری آپ ہے کوئی بات میں ہوئی ۔ سوچازند کی کے اس اہم موقع پر تو اپنے بھالی كى دعاليني جايير ير الناجس جكه لينا مواقعا اسے يول محسوس مواجيعے حجت اس برآ رہى موء وہ ايك جھكے سے اٹھ كر بيٹھ "متاره .... کیاواتعیم ستاره بات کرد بی جویم کس تمبرے بات کرد بی جو؟" " معالى يه مير ، شو بركا تمريع ، آب سيوكر يجي كيونكه في الحال مير ، الني ياس تو مويال تهين ہے۔ "ستارہ بہت اطمینان سے کہدین تعی۔ " 'شو ہر ''''' بر ہان پر پھرا کیہ قیامت نازل ہوئیا۔ اس کی آتھوں سے نیٹر یوں اُڈ گئی تھی جیسے وہ

'' کیا کہدہی ہوستارہ ..... نداق مت کرو.....اس طرح کے مُداق نہیں کرتے .....''

مأمنامه بأكبره (29 نوسر2013

يرسول سيمو ياعي ميس تفايه "جى بھائى ..... آپ كى اطلاع كے ليے عرض ہے كەپدىشتە آپا كے ليے آپا تھا ..... شادى ميرى ہوگئے."

وارٹ علی جواکیے تبرکا شاطر تھا۔اس کم عمراز کی کے اعتاد نے اسے ایک لیے کے لیے چکرا کرر کا دیا تھا۔ ستارہ کی آتھوں میں اس جرنیل کی سی خود اعتادی اور شدت تھی جوا قری معرکہ از نے کے لیے میدان میں

وفيندونسن معصوم مع حضورة واب بجالاتا ہے " آخر كاروارث على الفاظموزوں كر مع بمكام موا۔ ستارہ اس کی طرف و کمچے رہی تھی اور اس سے ایسے و کیھنے کے انداز سے ہی وارث علی گڑ بڑار ہاتھا۔ ستار ہ نے اس کا آ داب بوں سنا جیسے اپناحق وصول کرر بی بوتکر خاموش رہی۔

" الب بات اليس كرتين ... من آب كي آواز سنف كي بيتاب مور بامول - ده جوكي شاعر في كما ہے نال ..... کہ میں تیراحسن ترے حسن بیال تک و محصول ..... پھے تو بو کیے ..... حالانکہ بچھے بورالیفین ہے کہ آپ کی آ واز بھی بہت خوب صورت ہو کی ۔''

ستارہ نے اس طرح بڑے اعتمادے وارث علی کی آتھوں میں دیکھا پھراکے گہری سالس کے کر ہولی۔ و البیلی رات کی وزان بہت خوب صوریت ہوتی ہے ،اس کی آ واز بھی بہت خوب صورت ہوتی ہے ،اس کی میسی بھی بہت ہاری ہونی ہے۔اس میں کوئی حبب ہی بہیں ہوتا بسرے لے کریا وان تک وہ حسن کاشا ہارہونی ہے۔ پھر چندون کز رنے کے بعد پتا ہیں کیا ہوجا تا ہے۔ ونیا کی بدصورت ترین عورت ، بھیا تک آ وازر کھنے والی عورت ..... ذراؤل یا تیس کرنے والی عورت .....ایک بیوی ہی تو ہوتی ہے۔ "واریث علی ستارہ کی یہ ہات س كرب اختيارة بتهدا كاكريس برا تقااور جيرت آميزخوتي كي كيفيت ش اس كي طرف دينيج بوت بولا ـ '' اربے داہ ...... آپ توبات بھی کمال کرنی ہیں ..... وائتی کسی پولیس افسر کی بیٹی دکھانی و ہے رہی ہیں۔'' " تو بہلے کیا آپ کوشک تھا کہ میں پولیس اضر کی بیٹی میں ہوں؟ یوں تو آپ میری انسلٹ

وارث علی توبیان کر کھبرا کمیا ... جیسے باتھوں کے طویطے ہی اڑھئے۔ورحقیقت اس کے دہم وگمان میں بھی مہیں تھا کہ اس کی کم عمر دلہن اس کے ساتھے یویں ترکی بہتر کی مکا کمہ کرے گی ۔

ستارہ نے وارث علی کی حواس ہا حملی دیکھی تو بہت لطف اندوز ہوئی گھراس نے اِدھراُ دھرو کیمنا شروع کیا۔جیسے اسے وارٹ علی ہے ہائے کرنے میں کوئی وچیسی ہی ندہو۔

کمیلن دارے علی منتلی با ند ہے اس کی طرف دیکھیر ہا تھا .....متارہ کی نظر دارے علی کے خوب صورت بلیک بري يريزي استاعاً عَك كوني خيال آيا-

'' وہ کیا میں اس بون ہے ایک کال کرسکتی ہوں؟'' وارث علی کے دل میں ایک تہیں بہت سے چور تھے۔ وہ بری طرح کھبرا گیا کہ رات کے اس پہریٹی دہن کس سے بات کرنا جاہ رہی ہے لیکن بہر حال وہ اٹکارٹونہیں

" تى مرور ..... يدمير البين آپ كا بليك بيرى بيكن كياس بوچ سكتا بول كداتن رات كوآپ كس بات كرناجاسي بن؟

"'انے بھائی ہے .... "ستارہ نے قورانی جواب دیا تھا۔ایک کمھے کی تا خیر کے بغیر۔ '' بھائی ۔۔۔۔ اوہ۔۔۔ ہاں یا وآیا۔۔۔۔ آپ کے آیک بھائی ہے آپ کے گھریر میری آیک ملا قات تو مامنامه باكبرت 28 نوبير2013

جب میں اپنے باپ کے گھر میں باپ کی مرضی کی بن کرٹیس رہی تو تم تو پھر میری نظروں سے گرے ہوئے انسان ہو۔ایداانبان جس نے کسی کی مجبوری سے قائدہ اٹھانے میں ذراہ برٹیس نگائی۔ جیسے موقع کی تاک میں بیٹے ہوئے ہتے ۔" ابھی وہ بیبی تک سوچ پائی تھی کہ دارٹ علی اپنے خضاب سے رنگے ہوئے بڑے اسٹائل سے سنوارے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا تو جوانوں کے انداز میں چاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ستارہ کو لیٹا ہوا و کی کروہ جیسے نرسکون ہوگیا کہ شکر ہے بھائی سے بات ہو بھی۔ وروازہ لاک کرکے متارہ کی طرف بڑھا اور

من المستحدث المستح المن والت مجي توجهت و في سم من في الني طاز مدس كما ہے كہ تمها و ليے كرم، مرم ودوھ من شرد وال كرلائے ، يالكل خالص شرد ہے۔"

ر اور ارت علی کوالیک دم سامنے یا کراٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی ہی وہ ایک کم عمراز کی تھی۔ اتنا تو جھتی تھی کہ وارٹ علی اب اس کامثو ہر ہے اور اس پرتمام اختیار ات حاصل کر چکاہے۔

'' لین آپ جھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کھر ہیں میرے لیے وودھاور تنہد کی بہر میں بہدرہی ہیں۔'' وارٹ علی نے جیرت ، تنجب اور خاصی سرخوش کی کیفیت ہیں ستارہ کی طرف دیکھا۔ اتنی بولڈ ، نیر اعتماد، برجت جملے بولنے والی اے یفین نہیں آیا کہ بیاجا برعلی کی بٹی ہے۔ اس نے وقتی طور پر اے بھلا دیا کہ ستارہ اس کی یوی نہیں ایک خاص ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا ذراجہ ہے ، آلڈکارہے ۔۔۔۔ ستارہ کی خوب صورتی ، کم عمری اور برجنگی نے جیسے اسے بہنا ٹاکرڈ کر دیا تھا۔ ویکھنا کا دیکھنا رہ کیا۔

"آپ تو کمال شے ہیں۔" ستارہ نے بڑی گری نظرون سے اب اس کے چرے کا جائزہ لیا، بہت اہتمام سے سنوارے ہوئے بال اور کلین شیو ....کلین شیوشا بداس وجہ سے تھا تا کہ داڑھی مو چھول کے سفید بال اس کی عمر کا بول نہ کھول دیں جبکہ اس کی آتھوں کے کناروں پڑھٹی ہوئی باریک باریک بے شار کئیریں اس کی عمر کی چھلی کھاری تھیں۔

و آپ کوریکھر بیندآیا؟ اوہ و .....ہو .....آپ نے گھر و یکھائی کہاں ہے۔ آپ تو بس پورج سے لا ڈنج میں آئیں اور لا وکٹے سے اس بیڈروم میں .....چلیں آئیں میں آپ کوآپ کا گھر دکھا تا ہوں۔'' میں '' در ہے ویں، یہ میرا گھر ہے ،کسی بھی وقت و کھے سکتی ہوں۔ میں نے کوئی سروے رپورٹ تو نہیں

سائی ..... وارت کلی نے پرجت قبقیہ لگایا تھا۔ دوواقعی ستارہ کے اس جملے سے بہت لطف اُندوز ہوا تھا۔ " میں توسوج بھی نہیں مکیا تھا کہ جا پرعلی کی بیٹی میں استے اسٹائل ہوں گے۔"

"اسٹانکش تو میں بہت ہول، اس کے ذرا خیال رکھے گا۔"ستارہ نے اپنے بالوں پر ہاتھ بھیرا اور وارٹ علی کی طرف دیکھ کرسکرائی۔

"کیامطلب سے کاتی اسٹائٹش ہیوی کے میمائیس سے البھن مجری نظروں سے اس کی طرف و یکھنے لگا۔
"مطلب ہے کہ آئی اسٹائٹش ہیوی کے ساتھ میاں کو بھی اسٹائٹش ہی نظر آنا جا ہے۔"
"کوئی فکر بی ایس ہے کہ اسٹائٹش ہیوی کے ساتھ میاں کو بھی اسٹائٹش ہی نظر آنا جا ہے۔"
بندہ تو ایس بول مجھو سے بی سے اللہ کا دیا بہت ہے ، آپ کی پہند کے کپڑے بینیں سے جیسے آپ بولو سے بندہ تو ایس بول مجھوں وارث علی موم کی ناک ہے جد هر
بندہ تو ایس بول مجھو سے بارہ علام ہے جو آپ کا حتم سر کار سے بول مجھیں وارث علی موم کی ناک ہے جد هر
بیکٹر کر تھماؤ کی تھوم جائے گا۔ اللہ اللہ و چھیر بھاڑ کر سے انتی بیاری ، انتی مصوم بیوی اللہ نے دے دی ہے '
بیکٹر کر تھماؤ کی تھوم جائے گا۔ اللہ اللہ و چھیر بھاڑ کر ۔۔۔ "

مامنامه باكبري 310 موسر 2013.

"وکیسی ہاتیں کررہے ہیں بھائی۔۔۔۔؟" سنارہ نے فورا بات کاٹ کرکہاتھا۔" آپ کے پاس نمبرتو آگیا ہے تاں! آپ خودسوچے بینبرمیرے پاس کہاں سے آیا ہے، اباجان نے تو ہمیں کیمی موبائل فون رکھنے کی اجازت دی بی بیس ہے۔

""ستاره تم كبال سے بات كرر بى ہو، اى كبال بين؟"

" بھائی میں اینے شو ہر کے گھرے بات کررہی ہوں ، ای ظاہر ہے گھر پر ہوں گی ، آج ہی تو میری شادی ہوئی ہے اور میں اینے شو ہر کی اجازت سے آپ سے بات کررہی ہوں۔"

'' بھے یقین نہیں آر ہاستارہ ..... میں تو بیسون کر گھر سے نکلاتھ کہ میں شبینہ سے نظریں نہیں ملاسکوں گا کونکہ میں اس کے لیے پچھ نیس کر سکا کیکن تم کہدری ہو ..... ''

'' جمائی آپ بوری بات تو س لیں۔''ستارہ نے بر بان کی بات کاٹ دی۔جس کے دماغ میں جھکڑ چلتے مکر حتر

" السال الولود" مير بال كي آواز جيس كي كنوس س برآ مر بولي -

'' بھائی آیا نے گئیں، شادی میری ہوگی اور میں جس جگہ ہے قون پر ہات کر رہی ہوں بس اتنی ہی کر سکی ہوں۔ باقی جو بھا ہوآ ہا کی سے فون پر ہات کر کے بوچھ تیجے گا۔ میں نے تو آپ کواس لیے قون کیا ہے کہ اب کہ اب کے اس لیے قون کیا ہے کہ اب میں اپنے گھر میں ہول جس طرح سے بھی شادی ہوئی ہے جس سے بھی ہوئی ہے لیکن اب مہی کمر میرا گھر ہے اور اس گھر میں آپ کا ہر وقت انتظار کروں گی ، آپ کو بیاں آنے پرکوئی نیس رو کے گا اور نہ می کوئی روک سکتا ہے۔ کھی ہوئی ہے بھائی آپ سے بھر ہات ہوئی۔''

''ایک منٹ شتارہ ۔۔۔۔۔ایک منٹ میری بات سنو۔۔۔۔'' بر ہان جیسے بڑی ہے تا بی سے تڑ پ کر بولائقا۔ ''جی بھا گی۔۔۔۔۔''

''سٹارہ … وہ بندہ کیما ہے؟ جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے جمہیں کوئی سئلہ تو نہیں؟ ہیں تم سے بہتو مجھی نہیں یو چھوں گا کہتم خوش ہو یا اواس ……اس بندے میں تم نے الیبی کوئی بات محسوس کی جس سے اندازہ ہوکہ تم اس کے ساتھ اچھی طرح گزار کئی ہو؟' 'بر ہان پریشانی اور روحانی اذبت کی وجہ سے بہت غیر مناسب و سے تر تبیب اللہ تلااستعال کردیا تھا۔ جواس کے انجھے ہوئے ذہن کے غماز تھے۔

" میں اور جاگ سکتی ہوں۔ اپنے ہونے کو محسوں کر سکتی ہوں خود کو یقین ولاسکتی ہوں کہ بیں بھی ایک انسان ہوں اور جاگ سکتی ہوں۔ اپنے ہونے کو محسوں کر سکتی ہوں خود کو یقین ولاسکتی ہوں کہ بیں بھی ایک انسان ہوں۔ میراا بنا ایک الگ و ماخ اور دل ہے اور میرے لیے ہاطمینان بھی مہت ہے کہ اپنی زندگی کو بیں خود استعال کروں گی۔ میں شبینہ آپائیس ہوں برہان بھائی ، جھے مجھوتے کرنے نہیں آتے۔ انسیار جا برعلی کی بین ہوں ، کوئی ندا تی ہوں گی۔ اس کے ساتھوی میں استعال کروں گی۔ اس کے ساتھوی سنارہ نے قون بند کردیا تھا لیکن برہان کی نیندیں اڑا کرد کھدی تھیں۔

ستارہ بلیک بیری سائڈ نبیل پررکھ کراب ہیڈ پر دراز ہوگئ تھی۔اس کی آئٹھیں حصت پر تکی ہوئی تھیں اوروہ سوچ رہی تھی۔

" بجھے خود نیس پاکہ جھے کہاں جاتا ہے؟ میری منزل کہاں ہے؟ وارث علی تم نے کسی کی مجبوری سے تا جاتز فائدہ اٹھایا ہے، تم کیا بجھتے ہوکہ میں تمہاری کنیزین کراس گھر میں رہوں گی بہوال ہی پیدائیں ہوتا.....

مامنامه يُاكبرُهُ ﴿ 30 مُ نُومبر2013مِ

امانت

''ابی چیوژیں ..... کولی ماریں پڑھائی وڑھائی کو .....ایم اے پاس اور ایم بی اے کیے ہوئے لڑکے ے دفتر میں بین بیں ہزار کی تخواہ پر کام کررہے ہیں۔''

میرے دفتر میں ہیں ہیں ہزار کی تخواہ پر کام کردہے ہیں۔" "آپ کا بینک بیلنس آس کا مطلب ہے کہا چھا خاصا ہے کیونکہ آپ تو بزنس بین ہیں '' "میرا کھال سے ……اپ تو مب پھی آپ کا ہے ، کروڑ بی نہ جھیں ،ارب پی ہوں ، u k میں میرے دو کا کا نی میرے دو کا کا ڈنٹ ہیں۔"

ستارهاب سيح هي تيران موكروارث على كي طرف و ليصفح كي تقي ـ

"اور ان دونول اکا دُنٹس بٹس پاکستانی رویے تبیس بیاء باؤنڈز ، ڈالرز اور یورو ہیں۔" ستارہ کے چیرے رسیجید کی جملکے لگی۔ مسکرا ہٹ غائب ہوگئی۔

'' آپ سیلٹ منیڈ ہیں ۔'' وارٹ علی فوراً تو نہیں سمجھالیکن ڈراغورکرنے پر ہے۔ سائے ماٹوس الفاظ یہ ہے ممبر

''ہاں ہاں ایک پائی نہیں کی باپ سے ۔''بڑے نخر بیا عداز بین ستارہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ ستارہ نے بڑی دلچی اور توجہ سے دارے علی کوسر سے پاؤل تک دیکھااور بہت پیاد سے بڑے زور کا پھر مارا۔

" انتاسٹنا تھا کہ وارث علی اور ہے کہ بیر ماری حرام کی کمائی ہے۔ " انتاسٹنا تھا کہ وارث علی کا دیاغ تو ہوا ہیں معلق ہو گیا۔ اتناسٹنا تھا کہ وارث علی کا دیاغ تو ہوا ہیں معلق ہو گیا۔ اتنی بیاری ، بیاری ، بیاری یا تیس کرنے والی ایک دم گالیوں پر انر آئی۔ اس نے آئی تھیں بچا ڈکر ستارہ کی طرف دیکھا۔ جھے اسے شک ہور ہا ہو کہ شاید بیلڑ کی پاگل ہے کیونکہ انجھی تک اس نے واپنوں والی تو کوئی اوا طاقہ ترمیس کی تھی۔ بہر حال اس نے بری ذیانت اور مہارت سے خودکو سنیال لیا تھا۔ تھوڑ ا سا چھیا تے ہوئے کو با ہوا۔

" آپ کوئمی نے غلط مجری کی ہوگ۔خون پینے کی گاڑھی کمائی ہے میری ….. ہاں ….. جن اوگوں کے
پاس بے تحاشا دولت ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں اکثر غریب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔"
" اچھا یہ تو بتا کیں بلکہ نیج ، نیج بتا کیں آپ بھی غریب تھے ، ظاہر ہے بندہ بعض اوقات بہت غریب ہوتا ہے ، اس غریب ہوتا ہے جسے کہ آپ گلگا تو ایک میاب بھی ہوجا تا ہے جسے کہ آپ گلگا تو بہی ہوگا ہے کہ بھی آپ بہت غریب تھے۔" ستارہ کو پھر گدگدی ہوئی ۔

وارث على كى آئلمول من جيسے الك دم خون اثر آيا۔ اس كى نون بدل كى۔ ليج من جيسے كوئى درندہ تر آيا۔

ستارہ جوابھی تک بہت اعتاد سے ، بے خوتی سے اور اپنی مرضی سے وارث علی سے یا تنمی کردی تھی ، وارث علی کے باتنمی کردی تھی ، وارث علی کا آتا فاغا بداذ ہوا انداز ایک لیے کے لیے تو اسے سہانے لگا۔ وہ جو باپ کی کرج وار آواز سے بھی مامناہ میآئیں ہوگئی نوسو 2013 ،

" میں خزانہ ہی ہوں وارث علی صاحب میں متارہ مسکرائی۔

ستارہ ، دارٹ علی کی طرف و کیے رہی تھی۔جوان ہیوی کے جو نچلے کرتا ہوا اچھا خاصام حکے خیز و کھائی دے رہا تھا۔ پہانبیں اسے کیا سو جی ۔۔۔۔انتہائی پھکو پن سے سوال کرڈ الا۔

" و ه ..... کیا میں بو چیر سکتی ہوں کہ آپ کی اس وقت کیا عمر ہے؟" عمر کا سوال وہ بھی شادی کی پہلی رات جوان بیوی کررہی تھی ۔ وارٹ علی ایک دم چکرا کر بغلیں جھا تکنے نگا پھر دا نت کوس کر بولا۔

" میں تو اپنی ماں کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں اور میری ماں پاکستان بینے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ وہ توش نے بہت کم عمری سے محنت مشقت شروع کر دی تھی۔ بہت غیرت تھی جھ بیں ۔۔۔۔ ہاپ کی روٹیاں تو ڑتے ہوئے شرم آئی تھی۔ بس شروع سے بی کاروبار میں لگ گیا۔اس لیے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکا۔" پڑھائی کے ذکر برستارہ چو تک پڑی۔

"اود .... كمال تكريرها بهآب في "

'' '' بھی ہوی سے بچھ تین جمیانا جا ہے ، وہ تو میں بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اس لیے کسی کو پتائیں چلا کہ میں صرف جھ سات بھاعت پڑھا ہوا ہوں ۔'''

ستارہ نے آئٹکسیں پھاڑ کر دیکھا۔ واقعی اسے شدید دھچکا پہنچاتھا کہاں کا اتنا میر دکبیرزئیس متو ہرصرف جھ اعرب میں ماہدا تھا

المستور المحتمل المستوري المستوري المحتمل المحتمل المحتمل المستورة على المورسة جان على والتاتي المستورة على المستورة على المستورة على المستورة الم

و وليس بن چيمني ميں چار کيا تھا ، امتخان ومتخان تبيس ويا ميں ئے ۔ "

"اوہ ..... تو یہ کہیں ٹال کہ آپ صرف پرائمری پاس ہیں، آپ نے شکستو کلال تو بڑھی ہی تہیں۔ لیکنڈری سیکشن سے آپ کا دور دور کا داسطہ ہے نہ تعلق ..... ' در بردہ ستارہ طنز کررہی تھی کیکن اس کی خوب صورت مسکرا ہے دارے علی کواس کے اندر جھا تگئے ہے روک رہی تھی۔ وہ تو بس بید کھے کر ہی خوش ہور ہا تھا کہ اس کی ٹی ٹو بلی لہمن اس سے اس طرح ہا تیں کر رہی ہے جیسے ان کی اومیرج ہوا دروہ برسول ایک دوسرے سے ملتے رہے ہوں۔ اس کی ٹی ٹو بلی دہن اس نے نظروں ہی نظروں میں کویا ستارہ کی بلائمیں لیں اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر اوا کیا سی تی تیں مرک کے میں ہی سی کیا خصب کی بیوی اللہ کا شکر اوا کیا سی تی تی کی خوب کی بیوی اللہ کا تھی۔ وہ تو بس کی بیوی اللہ کا دور کی سی کی بلومیر ہی کی اس اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر اوا کیا کہ میں ہی سی کیا خصب کی بیوی اللہ کی اور دل ہی دور کی بیا کی میں ہی سی کیا گئی۔

مامنامة ياكيزه 32 نوسر2013.

ہوتا ہے اور ہارے قرشے تقیقت کئی کر فارغ بھی ہونچے ہوتے ہیں۔ آئے بندے! تو آئے گا ہارے

ہوتا ہے اور ہارے قرشے تقیقت کئی کر فارغ بھی ہونچے ہوتے ہیں۔ آئے بندے! تو آئے گا ہارے

ہوتا ہے وہ بھی اور وہ جو سرعام توشیطان کے بیکا وے بٹس آ کر منصوبے بتا تاہے۔ وہ منصوبے جو صرف اس لیے

بنائے جاتے ہیں کے صرف تو زندہ رہے یاتی سب مرجا ہم ..... تو نہیں مگر اللہ مب جاتا ہے ..... سب سنتا

ہوتا ہے اور ہاتا ہے ہوں کے میکن کے والے تو بول نہیں پار ہا مگر اللہ من رہا ہے ..... اصل خان مجدے بی جاچا

تواسی ترک پر ترب کر، بلک بلک ہوتان رئی الا آسائی پڑھ رہا تھا۔ اس کا پورا وجودا س طرح سے لرز رہا تھا جیسے وہ

زبین پر نہ ہو، سمی بھنور میں پھنسا ہوا ہو، سرکش لیریں ، اپنا سارا عصد اس پر اتار دہی ہوں ، اس کے قلب سے بھر

میرائے توا مت بلند ہوئی ۔ رخم ..... رخم ..... رخم ..... و سامت آسان کے صدور ش ہوئے گے۔

میرائے توا مت بلند ہوئی ۔ رخم ..... رخم ..... رخم ..... و سامت آسان کے صدور ش ہوئے گے۔

میرائے توا مت بلند ہوئی ۔ رخم ..... رخم ..... رخم ..... و سامت آسان کے صدور ش ہوئے گے۔

میرائے توا مت بلند ہوئی ۔ رخم ..... رخم ..... رخم ..... و سامت آسان کے صدور ش ہوئے گے۔

میرائے توا مت بلند ہوئی ۔ رخم ..... رخم .... رخم .... و سامت آسان کے صدور ش ہوئے گے۔

میرائے توا مت بلند ہوئی ۔ رخم .... رخم .... و سامت آسان کے صدور ش ہوئے گے۔

" فشکرے داوا جان رائی آیا ممری نیندسوگئی ہیں۔" کا نکا زینے شاہ عالم کواُن کے کمرے میں آکر اطلاع بنجائی۔

شناہ عالم اینے معمول کے مطابق کمسی کتاب کے مطالع میں مصروف یتھے، جوان کا نبیند کی وادیوں میں انزیے ہے پہلے کا آخری معمول تھا۔

'' شکر ہے خدا کا کہ وہ سوگی۔ بین کلربھی لے رہی ہے ، ڈاکٹر نے ٹرنکولائز ربھی دی تھی کیونکہ ابھی زخم غیسیں دیں مے۔زخم نیانیا ہوتا ہے تو اتنا در دہیں ہوتا۔''

" ثادا جان ٔ را فی آیا کو در د بیملا کہاں ہوتا ہے ، بتا تو ربی تھیں وہ کہ انہیں کوئی درو، وردنہیں ہوتا۔ میں نے جی بچر چھاتھا کہ رائی آیا ہے کہے ہوسکتا ہے؟ استے گہرے زخم ہیں آپ کے اور آپ کو درونہیں ہوتا۔ تو بتا ہے داوا جان کیا بولیں ؟ " شاہ عالم نے ہاتھ اٹھا کر کا کنا زکو بولنے ہے دوک دیا اور بہت ترم لیجے میں بولیے۔

" بیٹا جو پچھودہ کہتی ہے اور جوسوج کر کہتی ہے، جھے بتانے کی ضرورت نیس کیونکہ بیس انچھی طرح جانتا مول وہ سب پچھ جواس نے کہدویا اور وہ سب پچھ بھی جواس نے ابھی نہیں کہا۔" کا مُناز کو گو کیفیت میں اپنے وادا کی طرف و کیھنے گئی۔ شاہ عالم اس کی کیفیت دیکھ کرمسکراد ہے۔

" نبیناتم اپنی اسٹریز پر توجہ دو۔ ۔۔۔ و کھوھاو تے ہماری زندگی میں آتے رہے ہیں اور مہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ہماری بوری زندگی نہیں ہوتے ۔ انہیں اپنے اوپر اس طرح طاری نہیں کرتے کہ آگے۔ ایک حصہ ہوتے ہیں۔۔۔۔ ہماری بوری زندگی نہیں ہوتے ۔ انہیں اپنے اوپر اس طرح طاری نہیں کرتے کہ آگے۔

خوف زوہ نہیں ہوتی تھی وارٹ علی کی آتھول میں دہشت و کیم کرخوف سے تھرّانے گئی لیکن وہ جابر علی کی ہیؒ تھی۔ائٹنائی مضبوط اور آئٹنی اعصاب کی ما لک اس نے بیڑی مہارت سے اپنے اندر کی کیفیت کو چ<sub>ار</sub>ے تک آنے ہے روک دیا تھا۔

''اچھا۔۔۔۔ چھوڑی آپ تو ایک دم غصے میں آگئے۔اللہ تو ہمی نے تو ویسے ہی نماق ، نماق میں آپ سے ہات کی تھی۔اب کیا آپ ماری رات ای طرح غریبوں پر تیکی ویے رہیں کے اور میں ستی ریبوں گی۔ وہ آپ کی مل زمدا بھی تک وودھ ہی لے کر تہیں آئی۔'' اس نے استے ٹا زوادا ہے وارت علی سے بات کی کر وارث علی ایک دم انجی تک وودھ ہی لے کر تہیں آئی۔'' اس نے استے ٹا زوادا ہے وارث علی سے بات کی کر وارث علی ایک دم انجی تھکہ ہے کھڑ اہو گیا۔ جیسے اسے خود بھی اسپے بدلے ہوئے انداز پر شرمندگی محسوس ہوئی ہو کہ دیا ایک دم سے کیا ہوگیا تھا۔

ال کے باہر نظنے ہی ستارہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر آیک طنزیہ مسکراہث ابھری۔

" میراتواب سارا صاب کتاب تمهارے ہی ساتھ ہے وارٹ علی۔ میں نے جیتے ہی خودکو بیتیم کرلیاہے،
آپ نے میری شادی نیمی کی اباجان ......آپ نے تو میراسودا کیا ہے۔ آپ بھی کیایا دکریں مے کہ آپ کی کوئی
بیٹی ستارہ بھی تھی۔ "اس نے اپنے آنسوڈی کو بہنے ہے روکا۔ ول تو بیانہ بن کر چھلک ہی رہاتھا۔

مامنام في الكيري 34 مر 2013

ما منامه باكبرة (35) نومبر 2013م

ورگل جان جو بچ محمیت کرتے ہیں، وہ اپنی محبت کے اشتہارٹبیں چھپواتے، امیل خان میرے بجپن کا متعبیر ہے، میری رگ رگ میں خون بن کردوڑ تا ہے اگر بجھے بہا چلا تال کدوہ میرے علاوہ کسی اور کوسوچرتا ہے تو

و الشرة كرے في في جان كيسى ماتيل كرتى ہيں۔ "كل جان تے أيك و كم مراكر كہا۔" اللہ تعالى آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ آپ دونوں جب ساتھ ہوئے ہیں ، میں تو نظر بھر کرد میسی تھی تہیں ہوں کہیں ميري ہي نظرية لگ جائے آپ دونوں کو .....

وونہیں لکتی نظر وظر کیونک ہم دولوں ایک دوسرے کے ساتھ سنسیر ہیں ، بس وہ تھوڑا سا کچھے کمیلیک ڈ ہوگیا ے اپنے برنس کو بڑھائے چلا جار ہاہے۔ پتاہے کول تا کہ بھے پر دعب جماسکے کدوں بہت بڑا برنس مین ہے۔ مِن ڈاکٹر بن رہی ہوں تو آخر د وہمی تو کچھ بن کروکھائے۔ " میہ کہہ کرمہر جان ہس دی۔ کل جان نے بی بی جان کو ہنتے ہوئے و یکھاتو ول ہی ول میں ڈھیروں بلا میں کے ڈاکس۔

" بي بي جان آب بس بنستي ريا كريس ، بهت اليمي للتي بين آب بنستي موكي - "

" آج کیوں میری اتنی خوشا پر کررہی ہو، کیا جا ہیے، شہر سے کوئی چیز منگوانی ہے؟" کل جان زور سے

ں۔ "وواتو میں ویسے بھی منگواسکتی ہوں اس کے لیے آپ کی خوشا مدکر نا ضروری تو نہیں اور ٹی ٹی جان آپ تو ميرے ليے اتنا بھوا تھا کرنے آتی ہیں شہرے .... جھے ہودہ استعمال بھی تہیں ہوتا اور ٹی چیزیں آجاتی ہیں۔ بی بی جان ..... میں آپ سے بہت بیار کرتی ہوں اب آپ اس کوخوشا مرتہیں یا پیچھا در نمین میں آپ کو دیکھ دیکھ كرا تناخوش مونى مول مساننا خوش مونى مول كه يناتبين عليق."

'' تو مہنیں ایک دوسرے ہے محبت کرتی ہیں ، بیکوئی انونھی بات تو نہیں۔'' مہرجان نے اب نظریں اٹھا کر بہت محیت ہے گل جان کی طرف دیکھا۔

«کیکن میں اور بہنوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں ، پتا ہے کیوں؟''وہ کل جان کو دیکھتے ہوئے

" " شين سوال كرول كي تبعي جواب دو كي بخود بنا دو "

'' وہ اس کیے لی بی جان کہ آپ ٹال بہت بڑھی ہوئی ہیں میری تو آج تک کرا مر ہی تھیک ہیں ہوئی ، بنی بھی ہوتی ہوں اگر میری شادی کسی بہت بڑے پڑھے ہوئے آ دی سے ہوگی اور بچھے اس کے ساتھ لندان جاتا پڑ گیا تو میں انکریزی کیسے بولوں کی؟" کل جان کی اسمعصومانہ بات پرمبرجان نے زیروست

'' بھٹی ہم یا گل نہیں ہیں کہ کسی ایسے بتدے ہے تہاری شادی کردیں جو تہیں لے کرسیدھا آتھر ہیزوں کے پاس کینچا در تہیں انگریز می بولنے پر مجبور کرے۔ ہم تو تمہاری شادی سبیل کسی فیوڈ ل لارڈے کریں سے کولی بیارا سا جا کیردار صرف آٹھ جماعت ماس نہ خود انگریزی ہولے نہ مہیں انگریزی ہولئے پر مجبور 🕽 الرے۔ "اپنی باب کے اختیام پرمبرجان نے ایک زور دار قبقہدلگا یا تھانگل جان جینی جینے نظروں سے ان

> " آپ نے میرے کیے ایسا سوجا ہے سرف آٹھ جماعت پاس ....؟" مامنامه باكيز 373 نوسر2013،

كاسفررك جائے ..... مغرچارى دہنا جا ہے ہے بتا دُ آئ تنها دے سرآئے تھے ..... تم نے كيار ما؟ '' وادا جان اتی رات کواب آپ پڑھائی کی بات نہ کریں ، کچی و پسے میرا اسکیلے پڑھنے کا دل بھی تہیں جا بتا۔ رو ماہے میں نے کہا ہے اور اب تو کوئی رکاوٹ بھی ٹیس روا وا جان کل سے رو ما میرے ساتھ بتی رہے کی ، ہم ساتھور ہیں کے اور ساتھ پر معیں کے۔"

و انتہاری تو مراد بوری ہوگئ مگر کیا ستم ظر تفی ہے کہ مس راستے سے بوری ہوئی۔ اللہ سب پر اپنا رحم ر ہے۔ جاؤ ہیٹا اب جا کرسوجا ڈے''

کل جان مہرجان کے کمرے میں کاریٹ پر تکیدر کھ کرلیٹ کی تھی۔ اب وہ اسپنے کمرے میں تہیں سوسکتی تنتی ۔ مہرجان کی حالمت الین تھی کہ انہیں تنہا نہیں جھوڑ ا جاسکتا تھا۔ وہ لیٹ گئی تکر نینڈ آئٹھوں سے کوسوں دور تھی ۔ ذہن مامنی کے دھندلکول میں کھور ہاتھا۔ گزراہواوقت جیسے کسی خوب صورت رنگین قلم کی طرح ذہن کے

مہرجان لان میں چیئر پر بیٹھی نوٹس بتائے میں مصروف بھیں۔ کل جان بالکوئی سے کائی دہراُن کی طرف ویکھتی رہی۔اسے مہرجان بہت انہی لگ رہی تھیں۔آج تو مہرجان نے ڈریٹک بھی غضب کی کی ہوئی تھی ۔ جسي کل جان کو خيال آيا۔ '' کهيں اصل خان تو خيس آ رہا۔ اس نے يقيبنا ني بي جان کوتو بينا يا ہو <u>گا</u>۔ اس ليے وہ اتني ا بھی طرح تیار ہو کر باہر لان میں بڑھ رہی ہیں۔" وہ مسکرانی ہوئی بالکونی سے ہٹ کئی اور کسی معصوم بھی کی طرح دوزنی ہوئی زیندا تر کرینچ آگئی۔

مهرجان نے کل جان کے قدموں کی آہٹ پرسرا تھا کراس کی طرف ویکھا تھا۔ '' بی ٹی جان آگریش آپ کے پاس بیٹھ جاؤں تو آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گی؟'' '' مالکل بھی ہمیں .....ار ہے جھٹی میرا زریں سستم براا اسٹرونگ ہے،اسی کے تو بیل نے ٹیوروسر جن بننے کا قیصلہ کیا۔ " بی بی جان کی اس بات برگل جان انہیں بڑی رشک آمیز نظروں سے دیکھنے لی۔

\* کچھیجھی نہیں ..... میں تو بید دیکیور ہی ہول کہ آپ کتنی اسٹر ونگ ہیں ، پالکل مردول کی طرح .....اسی لیے شايراً ب كوعورت كي طرح محبت كرما تين آني -"

' میتم کسے کہدر ہی ہو؟ تمہیں کیا پتا میرے سیتے میں کتنا محبت بھراول وحر کتا ہے۔''

'' گُلُمَانِیں ہے تال ……؟''اس کی یات پر میر جان بنس پڑیں ۔۔ " اچھا بہ بتاؤ کہ کیا میں تم ہے محبت تیس کرتی ؟"

" و بھئی میں تو آپ کی بہن ہول ، جھے ہے تو آپ محبت کریں کی ہیں۔"

" 'بس ویسے بی بھے بول لگتاہے جیسے آب اصل خان سے محبت نیس کر تیں اور یا یا کی کی ہوئی مقلی کویس جا رہی ہیں۔ " کل جان کی اس بات برمبرجان نے بہن کی طرف بڑی کبری نظروں سے ویکھا تھا بھرا کی۔ محمری سانس کے کرو ومسکرا تمیں اور جہنے لیس۔

مامنامه باكبره 36 موسر2013

'' پایا ..... پایا آپ کہاں میں پایا ..... اِدھرتو بہت اندھیرا ہے، آپ ہتا میں میں کہاں جا دُں۔''وہ بزرد نے کے انداز میں کہدر ہی تھی۔ پیشنا تھا کہ آل جان تو جیسے تڑپ ہی گئی۔

" شاید فی فی جان خواب میں بابا جان کور کھورتی ہیں۔" وہ ایک جھکے سے اٹھ کر ہیٹھ گئے تھی۔ " بایا..... پلیز بایا میرا باتھ پکڑلیں ، میں گرجاؤں گی۔ "کل جان اب ایک دم کھڑی ہوگئی۔اس نے فراّ لاتٹ جلائی تا کرسلی کر لئے کہ مہر جان سور ہی ہیں یا جا گ رہی ہیں۔مہر جان مجبری نینڈ میں میں ،ان کی آنکسیں بندهمين ليكن ہونٹ لرزال تھے۔مہرجان اب إدھراً دھرس حجّ رہی تھیں۔

'''یا با ۔۔۔۔ بایا پلیز آپ سیس بیٹے وہیں ،میرے یاس سے میں جا میں۔آپ کو جھے پرتزس کیس آتا۔ جھے ور آلیا ہے، بابا آپ میراباتھ پکڑلیں۔آپ بہال سے نہ جائیں آگرائی بطے محصے تو میں ڈرجاؤں کی اور ڈر

مہرجان نیندیس بڑبڑاری تھیں۔ کل جان کے تیجے پر ہر چھیاں چل رہی تھیں۔وہ لائٹ بند کرے بڑی تیزی سے باہرتکل کئی۔اس کا بی جاہ رہاتھا کہوہ ایوری قوت سے پینیں مار مارکرروئے ،صبط کرنے کی حدموئی تھی۔ کب سے کونا تلاش کر رہی تھی کہ جہاں بیٹھ کروہ اسپنے ول کی بھڑاس نکال لے۔ چیخ بھے کرروئے ، اتن بلندآ واز ہے بیج کرکہ یائے عرش تک کانپ جائے۔ دنیااس کی مم مساری کے لیے ندائے۔ وہ جیست کی طیرف بوں دوڑی جیسے وہ اس کی جائے پتاہ ہو، بھاگ بھاگ کرزینہ چڑھنے کی وجہ سے اس کی سانس چھول رہی تھی۔ وه کھلی جیست مرآ کر جیسے ہلکی پھلکی ہوگئی۔وور دور تک انسانی چبرہ تھا نہ کوئی آواز .....کل جان کو بول محسوس ہوا جے وہ موت کا سفر مے کر کے ایک نی جگہ ..... ایک نی دنیا میں وافل ہوگی ہو۔ اس نے ایک جیب ساسکون اسے دجود میں اتر تا ہوائحسوس کیا۔ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جسب تنہائی آئی بھر پور ہوئی ہے کہا ہے علاوہ کسی اور وجود کا اشاس انتہائی روحانی اذبت دیتا ہے۔ کانتے کی طرح کھٹکتا ہے ، لامحدود بیکراں تنہائی افسان کو ماں کی آعوش کی طرح محسوس ہونی ہے۔ وہ حجت پر بڑے بہت میائے تو لے بھوٹے تخت کے کونے پردھپ سے بیٹھ ٹی گی۔ تاریکی کے اندراک مجیب می روشن کی ۔ سی کا ذہب کی تاریکی ۔۔۔۔ جس کے اندر دود صیاروشن کی ملادث بول محسوس مونی ہے جیسے زمان و مکال کی قید سے نجات کی مواور ایک بی د نیاء ایک نیاجہاں ، کا کات کا الك خفيه كوشه يول سامنے آھميا ہو جيسے تزانے كى تلاش ممل ہوئى ..... سفرتمام ہوا..... منزل سامنے آگئ۔ روح ا ہے اسل سے بڑ گئی۔ جاروں طرف سے محبت اور سلامتی کی صدائیں آنے لکیں۔اس نے بے کراں آسان التاظريب نظرين اللها كرديكها ـ ا ـ ا ـ ا ـ جارون طرف اليي تويت كاادراك بهوا جواس كوبهت صاف ، صاف بتأري هي كدوه تنهائيس ہے۔ اس كے ساتھ وردكى جوائيس چلنے لكيس \_ كتاب زند كى كے ورق اس ہوايس . عَيْرُ الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فِيمُ اللَّهِ مِوسَةُ ادراق جان ليواساع خراشي كرتے كيے نوائے ول سوزول سے بدل ائی۔ دہاٹھ کر کھڑی ہوئی اور ایک دم زین پر تجدہ ریز ہوگئی۔اس کا پوراد جو د بچکولوں کی ز دیس تھا۔

" في في جان ..... يخص معانب كروي \_ مين ..... مين آپ كودو باره واكثر مهر جان مين بين وول كي - آپ ہس اقر رہی ہیں مسکر اتو رہی ہیں ، مجھے پہچان تو رہی ہیں ،بس کافی ہے تاں .....کیامل کیا آپ کوڈ اکٹرین کر ..... '''جھنگ ہے جیب مشکل ہے، انگریزی تم سے یولی تین جانی ، ہندہ تہمیں پڑھا لکھا جا ہے، بایا میکھزیادہ پڑھے لوگ ہوتے ہیں ناں وہ تھر ہیں بھی انگریزی بولنے ہیں۔ نیسے تھیے کی تمہاری ۔امس ہیں میاں ، بیوی کی النظر راسٹینڈ تک میں ، آئی کیولیول کا بڑا تھل وقبل ہوتا ہے۔ دوٹوں کے آئی کیولیول میں بہت ڈفرنس ہوتو اعذر اسٹینڈ تک بہت مشکل ہوئی ہے۔" کش جان مکا یکا بی بی جان کی شکل و کیجر ہی گئی۔

"بيآني کيو کيا ہوتا ہے ئي ني جان؟" مهر جان کواحساس ہواکہ وہ مجھ زيادہ بن بول کئيں ۔جلدي

'بایا کچھٹیں ہوتا ہے آئی کیو ..... پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے پر رعب ڈ النے کے لیے ایسے الفاظ

" آنگین ٹی بی جان کوئی مطلب تو ہوگا تال ……؟" میر جان جیسے اب عاجز ہوکر دیکھے رہی تھیں۔ " جس راہ چلتا نہیں اس کے کوں کیا رکھنا …… ہے وتو ف تم ہر بات میں دلچینی کیتی ہواور ایکلے ون بھول '

"بياتو تيميك كهدر بى جين ، كورُه همغز جول نال كيكن في لي جان بياتو الله كي طرف سے جوتا ہے تال ..... كوئى ا آسان خود کوتو کیس بنا تا نال \_''

"" تم بہت اچھی ہوگل جان ،تم جتنی پڑھی ہوئی ہواورجس جگہ ہو بالکل سیح ہو، دیکھوٹاں سب کچھ ہے ﴾ تنہارے پاس ،ایک دن شاوی بھی ہوجائے گی۔میرا دل کہتاہے جو بھی مہیں لینے آئے گا دہ تم سے بہت پیار کرے گا کیونکہ تنہا رے اندروہ سب کھے ہے جس کی وجہ ہے کسی لڑکی کو جا ہا جاتا ہے ، محبت کی جاتی ہے کم از کم جھے سے تولا کھ در ہے ایجی ہو۔ سیدس سادی ہو، بے وقوف ہوا ورعورت کوابیا ہی ہونا جا ہے۔ زیادہ جاگ جاتی ہے تاں توزیادہ معلق ہے۔ زیادہ کام کرتی ہے ، زیادہ سوچی ہے اور ..... ' مبرجان بولتے بولتے

"اور مسير؟" كل جان كي تظرون شر سوال تقا-

الاربيك كركل جان مين يمي أيك زعمه وجود مول ، بيصدا لكات لكات بعض اوقات أيك يرحي لكهي عورت کی آواز بیشه جانی ہے۔'

" آنونی بی جان آپ اتنا کیوں پڑھ رہی ہیں؟ جب مجھے پڑھائی کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کو بھی تہیں میں ہم نے کیا کرنا اتا سارا پر دلھ کر۔"

وتم اندرے اجھی بالکل ایک چھوٹی بڑی کی طرح ہوجبکہ میں احساس و ہے داری کی وجہ سے وفت ہے ا ملے بردی ہوگئی ہول۔بلکہ اندرے بوڑھی ہوگئی ہول ،اپنی ذیتے داریوں کومسوس کرتی ہوں ،میرے بابانے ہم دونوں بہنوں کی خاطر دوسری شادی تہیں کی جاری ماں تو بجین میں قوت ہوگئ تھی ، با با جا ہے تو دوسری شادی کر لیتے .... شایدائیں بیٹا بھی ٹل جاتا ..... کیکن انہول نے بس ہم دونوں بہنوں کوسارا وقت دیا۔ اپنے لیے م کھی ہیں بیایا۔ میں اینے یا با کو خوش کرنا جا ہتی ہوں۔ میں جا ہتی ہوں کہ میرے بایا جب دوسرے جا کیر ا اروں کے ساتھ منیک ناموں کے ساتھ جیتیں .... تو کوئی کی انہیں محسوس نہیو .... اور پھر رہے کہ بچین میں ہی انہوں نے بھے احساس ولا دیا تھا کہ جھے چھ کرنا ہے ۔۔۔۔۔صرف کھا کر ،سوکر زندگی نہیں گز ارتی ہے۔ ''مہرجان الدل رہی تھیں اور کل جان مبہوت کی بہن کی صورت تک رہی تھی۔

مامنامه پاکیزی (38) نومبر2013

ماهنامة ياكبري 139 مربر 2013-

کیا مل گیا آپ کو بایا کا بیٹا بن کر ہے' وہ اب چینیں مار مارکر دور بی تھی۔ ساری احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر جانے جانے کب تک ای طرح روتی رہی۔ وقفے وقفے سے چینیں بلند ہوتی رہیں اور جائے کب تک بہسلسلہ جاری رہتا کہ اس نے اپنے وائیس کندھے پر ایک بھاری ہاتھ کالمس محسوس کیا۔ آپیں گھٹ کئیں۔ آٹسو تھم مجنے ول مرمن کا۔

" ٹور س نیس کی جان بی بی میں اصل خان ہوں ، بہت معذرت کداو پر تنہائی ہیں آپ کے پاس چلا آیا۔آپ کی چینیں پورے گھر میں اس طرح سے گورنج رہی ہیں کہ نو کر،گارڈ زوغیرہ اس آ واز کی تلاش ہیں تھیت تک آسکتے ہیں ،خود کوسنجالیں۔" کل جان نے سراٹھایا تمرامیل خان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دو ہے ہے۔ اسٹ آنسو یو تجھنے تکی۔

" " " تم جا دُرامیل خان میں اب انہیں روؤ کی تہیں چینی ماروں کی گرتم نور ایہاں ہے چلے جا دُر تہہیں پتا ہے نال کداللہ و کیے رہا ہے۔ وہ تواس وقت بھی و کیے رہا تھا۔ جس وقت ہم ہیں بھی دہے کہ شیطان نے ہارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردو تا تک و یا ہے، چلے جا دُرامیل خان نوراً چلے جا دُریہاں ہے۔ "اصیل خان بنا کچھ کے سرچھکائے جیب جا ہے۔ "اصیل خان بنا کچھ کے سرچھکائے جیب جا ہے تا ترینا ترینے لگا۔

۔ ''یا اللہ اگر آؤر تمان در تیم نہ ہوتا تو ہم کہاں جائے ؟ آؤ تو جا تا ہے کہ ہماری تو بہ تو بند الصورح ہے ، کی تو بہ ۔۔۔۔۔ تو جا نتا ہے کہ کی تو بہ وہ ہوتی ہے جب ایک بار ہوئے دالی غلطی کو دہرایا نہیں جا تا ۔۔۔۔ بہت احتیاطی جائی ہے ادر غفور الرجیم تو جا نتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ مرف ایک ٹھوکرنے منہ سے بل گرایا تھا۔ اس سے بعد ہے آئے تک چلتے ہوئے چوکتی ہوں۔۔ راستہ ویکھتی ہوں ، ٹھوکر کے تصور سے یوں کا ٹیٹی ہوں جیسے کوئی آخری پوٹھی کمٹ جانے کے خوف سے کا نیتا ہے۔'' کل جان نے وو پے سے اپنی آئیسیں پوٹھیس اور آسان کی طرف دیکھا۔

وادث علی بہترین موٹ ہین کرقیمتی پر فیوم لگا کرستارہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ''اچھا جیکم صاحبہ ۔۔۔۔ اب آپ کے شوہرِ ٹا مدار ۔۔۔۔ فضلِ رقی کی حلائی میں ٹکل رہے ہیں، بیار سے مدا حافظ کیس '''

ستارہ نے جواس وقت خود بھی بہت خوب صورت اور قیمتی ملیوں میں تھی، تیز میک اپ بھاری جیولری سمی کچھاس کے وجود کا حصہ تھا۔ شادی کے بعد اس گھر میں بیاس کی پہلی تیج تھی ..... وارث علی نے تو جیران کر کے رکھ دیا تھا۔ تیج آٹھ ہیچے ہی آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ بے شارسوالات ستارہ کے ڈئن میں کٹبلا رہے تیجے گراس کی اٹا اسے سوال کرنے سے روک رہی تھی ..... خدا عافظ اس نے بڑے تا ڈواوا کے انداز میں کہا تھا بلکہ بڑی ڈھٹائی کا مظاہرہ کہا تھا۔

وارث علی نے خدا کا فظ سمنے کی قرمائش کی .....اوراس نے دہر نہیں لگائی۔ایک کمجے کے لیے تو وارث علی مجھی چکرا کررو گیا۔ در حقیقت ستارہ کا اعتباداس پر عالب آر ہاتھا۔

"آپشام كست بح آتے بين ....؟"

'' بھٹی میں کوئی سر کاری ملازم نہیں ہوں جو پانچے ہیج آ کر پانگ تو ڈنے لگوں۔ بہت بڑا برنس ہے میرا اور جو بڑا برنس مین ہوتا ہے اس کا دن چوہیں کھنٹے کا نیس ہوتا بلکہ اگر پھٹیس کھنٹے میں اس کا کام ختم ہوتا ہے تو محویا اس کا ایک دن چھٹیں کھنٹے کا ہوتا ہے۔' ستارہ نے بہ مشکل استہزائے مسکرا ہٹ کو اپنے ہونٹوں تک آنے مامنام میراکیسوں کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کا میں میں کا ایس کا ایس کا ایک دن کو اپنے ہونٹوں تک آنے

ہے ردگا۔ "اچھا،آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چھٹیں گھٹے تک کمر ندآ کیں تو بھے فرض کرنا جاہے کہ ابھی آپ دن ہوا ہے۔ اس لیے بچھے بھی پریٹان تیں ہونا جاہے کہ صرف ایک ہی دن تو ہوا ہے، پریٹانی کی کمایات ہے۔"

و ادے بھی آپ تو میری جان بیں ، علم تو کریں ، دیں جاتے کام پر ..... بیٹے جاتے ہیں آپ

کے سامنے ۔'' ''ارے ریفضب مت سیجے گاء آپ آگر کام پرٹیس جا کمیں سے تو یہ سارے کش کیش ماند پڑجا کمیں سے اور \_\_\_\_\_\_\_

الهنامة المستوى التجست فراجة المستوى المستوى التجست المستوى التجست المستوى التجست المستوى الم

سزورق کی کھانیاں: عشق کی زورآ دری اورول کی کرچیاں کرویے والے تحات کافریپ کاریاں سے ساھر جمعیل سید کے تلم سے

معاتریک افریک اور نداوی افرات شروط ب ماحل معاش مربد لتے اطوار سے جم آبنگ تیزرف ارکہائی عبد الدب بھٹی کی تربر

۔ - بطی کھانی ۔ ﴿

اد کیسپ یاشی .. کی تیس

مامنابه پاکبره (41) برمبر2013

و پیمیں نال اس سارے کش کیٹ سے تو آپ کے لشکارے ہیں ، دنیا آپ کو جائتی ہے ، بٹس آئی ہے وقو فر مبیں ہوں کہ شو ہرکوکہوں کیروہ میر ہے یاس بیٹار ہے اور کمانا چیوڑ دے۔ مجھے ایسا شوہر جا ہے بھی نہیں جوا تھ مینے نوکری کرے اور بارہ کھنٹے بیٹے کر بجنٹ بتائے۔ ' ستارہ کے انداز میں اتن بے ساختی تھی کہ وارث علی اسپز تنتقیم بر قابونه رکھ سکا۔اب اس نے برزی دلچین ہے ستارہ کی طرف و یکھا تھا۔ " مبهت شارب ہو بہت تیز جمہیں سنجالے میں بہت وقت <u>گگ</u>گا۔" '''ارے تبیں تبین قرند کریں ایب اس گھر میں آ کر بیٹھ تی ہوں ناں اب تو اللہ بی اٹھائے ۔''ستارہ کے انداز میں اتنے ہے ساختی اور برجستگی محی کہ وہ اپنا قبقیہ روکے بنا نہ رہ سکا۔اس نے بڑی وعیبی سے ستارہ کی طرف ديکھاا درمنگراديا۔ '''تم سے تو اس گھر میں بہت رونق ہوگئ ہے ، کمال ہیہ ہے کہتمہاری بات چیت سے کوئی انداز ہنیں لگاسکا کہ ہماری شادی کومرف چند تھنے ہوئے ہیں ، بول لگتا ہے جیسے ہم برسوں سے ٹل رہے تھے۔' ستارہ نے اپنے عمر دارشو ہرکو چونیجال ہوتے ہوئے و بکھا تو اندر سے بری طرح کھولی گئی لیکن بڑی ڈھٹائی سے اس کی آتھوں يس أتحصين ۋال كريوني ـ ''وارٹ علی صاحب آپ کے لیے ہوگی ہے جند گھنٹوں کی ملاقات۔ بیں نے تو تین سال پہلے ایک خواب میں آپ کو دیکھا تھا ۔۔۔۔ بھر بجھے یہ نہیں پاتھا کہ آپ کوخواب بیس دیکھنے کا مطلب ہے ہے کہ آپ سے میری شاوى ہوكى \_ براسجا خواب تھا۔' '' بچ کہدری ہو؟ تم نے بچھے خواب میں دیکھا تھا؟'' وارث علی اب ایک دم متارہ کے ہاتھوں جیسے بے وتوف بن بي كيا تقار بري محكم بن سے بولا۔ \* ''ا کیک و فعرتبیں پائٹیں وک مرتبہ … حالا نکہ جب میں نے وی مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے مجھ جاتا جا ہے تھا کہ آب بار بارخواب میں اس بلیے آرہے ہیں کہ اللہ میاں اشارے کرر باہے کہ بیمیرا ہوئے والا شوہرہے۔اس ليے تو آپ جھے بالكل بھی اجتبی ہیں گئے۔'' وارث علی آئکھیں بھاڑ کرستارہ کودیکھیا رہ حمیا۔ اپنی تیاری، اپنی رئیسی اپنامشن ایک کمھے کے لیے توسیمی کھے بھول گیا۔اتی خوب صورت کم عمر بیوی سوجان سے شار بھوتی ہوئی ..... بزے سے بزے افلاطون کا دیاغ متھماسکتی ہے اور مال حرام کھانے والوں کے تو دو جا رضروری نئیں ،اسکرو ویسے ہی ڈھیلے ہوتے ہیں جو بات عام بندے کوآ سائی سے مجھ آ جائے ان کے سرے گزرجائے کی کیونکہ پچھ تھا کُل صمیر کے رائے سے ہو کر گڑ ریتے ہیں اور شمیر بھی تمروہ تبین ہوتا۔ بھی سویا ہوائیس ہوتا بھلم اور خود غرضی کے یو جھے تنے دیا ہوا سسک ریا ہوتا ہے ....بلنل میں error ہوئے کی وجہ سے ایکٹونیس ہوتا۔ 'ابنی ہم تیں جائے ہیں ،آج تو ہس آپ کے ساتھ سارا دن پوری شام ؟ " کیا اللہ بیاتو اب گوند لگا کر چیک کر بیٹھ گیا۔ میرے تو سارے کے سارے کام سارے کے سارے منصوبے دھرے رہ جائیں گے۔ ابھی ای ہے بات کرنی ہے، شبینہ ہے باتیں کرکے ول کی بھڑاس نگالتی ہے، بربان بھائی سے یو چھنا ہے کہ وہ کس دفت آئیں کے اور اس امیر آ دی کی کار لے کر آج توجشن آزادی مناما ہے۔ 'ستارہ ایک وم پریشان ہوگئ .....ول ہی ول میں سوجا۔ وارث علی اب بہت والہانہ تظروں ہے متارہ کی طرف و کھے رہا تھا۔ کیوں ندویکھا۔۔۔۔ ٹکاح کر کے لایا مامامه باكيزه (42) نوبر2013

تفاراتی خوب مورت کم عمر بیوی سیاسنے کھڑی گئی۔وہ اے ویکھنے سے خودکو کیونکررو کتا! دونیں نہیں آپ کام پر جائیں ، کیا ہے کہ میں مبح اٹھ کر پورے کھر کا جائز دیا تھے ہول۔ مجھے بہت كام نظرة ربي بي محرين، آب اپنه كام پرجائين، جھے كاڑى اور ڈرائيوروے جائيں اور جھ بيے جى ..... على المن مرضى كى چھے چیزیں اس كھر ميں لاكر سچانا جائى ہوں ، آپ كوكوئى اعتراض تو نہيں؟" ستارہ نے اب بہت لاؤ تجری نظروں ہے اس کی طرف دیکھا۔

" و دور ایک اور ڈرائیور تہیں وے دول؟ کیاتم اپنی ای کے گھر جانا جاتتی ہو؟" وارث علی جیسے ایک دم پرک کیا۔ سناوے چیرے پرایک دم سامیر سالبرا کیا تھا۔ ول پر کہیں کوئی کاری ضرب کی تھی۔ بیزی مشکل سے

ال نے خود کوسنیمالا تھا۔ د دنہیں بنیں میں گھر نہیں جاؤں گی اگر بھی وہاں گئی تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی واکیلی مجھی

وارث علی بین کرانتهاے زیادہ حیران ہوا تھا کیونکہ وہ توبیسوچ رہا تھا کہ شاید سے ہوتے ہی وہ تواس سے

کے کی کی کھر چیس ۔ " إكر جھے ايك مال تك قرصت نه في تو ....؟"

مع الله من الك سال تك تهين جا وَل كى " ستاره نه فورا بن كهدديا -

ورايت على اب ذرا تحتك كرستاره كي طرف و تكيور بانفا-

"ا پے کیوں و کچے رہے ہیں، بھئی ای نے کہا تھا جسے تمہارا شوہر کیے ویسے کرنا ..... وہ دن کے تو دن كبنا ...... وورات كها رات كبنا ..... ووسهين جارے بال كرآئة آجانا ..... حمين لائے تو مت آنا۔ وہ ایک سانس میں اتنا سارابول کئی جیسے اس نے وارث علی کے چھکے چھڑادیے تھے۔

" اجِها با با ..... گاڑی بھی آپ کی ..... ڈرائیور بھی آپ کا ..... جب بہ بندہ آپ کا ..... "اس نے اپنے وونوں ہاتھ ستارہ کے سامنے جوڑ دیہے۔ ستارہ اس کی طرف دیکھ کر بڑے دکر باانداز میں مسکرانی۔ ''خدا حافظ ....اپ چانجي چيس-''

وراث على اس كے ساتھ اپنائيت كا مظاہر كر كے بورج كى طرف برجينے لگا۔ بورج كى طرف برجي - Ne - 2 ve 3 c y 8 1 -

" بجھے تو ذرای بھی محنت نہیں کرنا پڑی کم عمرے .... بیمبرے دایتے میں نہیں آئے گی بلکدلگ رہاہے کہ

میرا مجر بود ساتھ دیے گی۔' ستارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ و منظر خدا کا بیکر بہت خوب صورت ہے ، اس کر میں ہر چیز بہت خوب میورت ہے ، سوائے اس بڑھے ی جیسے بی اس نے واریث علی کی پراڈو گیٹ سے باہر نکلنے کی آ واز سنی بنوراً گھر کا تمبر ملادیا۔ دوسری طرف کال ریسیوکرنے والی شبینظی ۔ وہ بہت مغموم اور اواس تھی۔اس نے اس خیال سے ریسیور اٹھایا تھا کہ یا تو ستارہ کا نون ہوگا یا بر ہان کا ..... کیونکہ ستارہ اسے کہ کر گئی تھی کہ جب وہ وارث علی کے پھر پہنچے کی توسب سے پہلے بریان کونون کرے گی اوراہے سب کھویتا دے گی اورواقعی دوسری طرف ستارہ بی تھی۔ " جیلو……" ستاره کی آواز شبینه کی ساعت سے نگرائی تو اس کی آواز میں بوجھل بین یا تھکاوٹ کا کوئی عضر محسون نہیں ہوا بلکہ ستارہ کی آواز میں تو بیزی تروتا زگی تھی ۔ شبینہ کوایک کونا سکون محسوس جوا۔ ال حما في قلف كام كى الآلي جيال المالية ا = Color of the

پرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک ﴿ وَاوَ مَلُودُ نَكَ \_ \_ \_ يَهِلَى اى نَكِ كا يرنث يربوبو ہر کو سٹ کے ساتھ الم میلے ہے موجو و مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نث کے

المح مشهور مستفين كي أتت كي مكمل ريج الكسيش 💠 ويب سائٹ كى آسان پراؤسنگ اسائت پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

ا بَيْ كُوالْتُي بِي دُى ايفِ قا تَكْرُ ای کیک آن لاکن پر صنے کی سہولت اہانہ ڈانجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ ميريم كوالتي منادل گوالتي و ميرييذ كوا ش ان سيريزاز مظهر قليم اور این صفی کی تکمل ریج اید فری لنکس النکس کویمیے کمائے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائن بہال بر کاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کوؤی جاسکتی ہے او تلوڈ تگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں المجاور المحال المحال المحميل المرجان كى ضرورت تهيس جارى سائث پر آئيس الدايك كلك سے كتاب
المجاب المحال المحمد المحمد

ایے دوست احباب کبوریب سائٹ کالنگ دیم متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksocioty



ر تو بہت خورے مورت احساس ہے ۔اللہ کرے آیا جان اب تمہاری بھی بہت جلد شادی کردیں۔ جان میں تو بہت خوس مورت احساس ہے ۔اللہ کرے آیا جان اب تمہاری بھی بہت جلد شادی کردیں۔ جان عیو نے تہاری اس کھرے ۔۔۔۔۔اللہ حافظ۔' عیو نے تہاری اس کھر سے ۔۔۔۔۔اللہ حافظ۔' ستارہ نے آدمی تیل کی آدمی تھی کی کر سے اپنی طرف سے فون بھی بند کردیا تھا۔ شبینہ اپنی جگہ برسوج میں و ارس بو تدری تو آگیا مول محر محصا یک بل کے لیے چین تبین آر ہا۔ "بر ہان کیفے ٹیریاش جائے گ بیالی پرنظری جمائے بہت وور پہنچا ہوا تھا۔ الله تم پردتم کرے کین مارتم روثین سے زیادہ و شرب نظر آرہے ہو، کیا سئلہ ہے، شیئر کروہ شیئر کرنے سے بھی اللہ تا ہے کہ اللہ تم پردتم کرے کیا ہے۔ اللہ تم پردتم کرے کیا سئلہ ہے، شیئر کروہ شیئر کرنے سے بھی " نعمان بارتم مجھے اپنی بائیک پر دونگوارتک ڈراپ کردو مے؟ " بربان جائے کا کپ اٹھا کرسپ لیتے ہوئے بڑے لکف سے کہدر ہاتھا۔ ' ' کم ..... آن ..... بارآج کیے اچنی ، اجنی لگ رہے ہو، تم جہاں کہو گے میں ڈراپ کردول گا.... خيريت؟ الله جاب وغيره كے ليے انٹرولود يخ جانا ہے ؟ و و حمیں یا روسہ این مہن ہے ملنے جاتا ہے۔'' " بہن سے .... ؟ تمہاری تو دو ہی مبین ہیں مدونوں ہی ان میرڈ ہیں ۔" نعمان نے الجھن مجری تظرول ست بربان کی طرقب و یکھا۔ " الداكيك كى شادى موكى ہے۔" بربان نے جائے كاسپ لينے كے بعد كب داليس ركاويا تھا۔اس كے چرے پراؤیت کے آٹاریہت واسم تھے۔ ''اوہ……اچھاا ہی بہن کی جس کاتم بتارہے ہے کہ تم نہیں جاہتے کہ اس کی شادی وہاں ہو۔'' تعمان کو رسمہ « ومنهيل ماروه دالي نيس ال سيد چيوني وإلى .....؟ " اوہ .... تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جھوٹی والی کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ آئم یا تھا تو بڑی ہے پہلے جھوٹی میں میں '' نہیں پارجس بندے کا رشتہ بردی کے لیے آیا تھا اس سے چھوٹی کی شادی ہوئی ہے۔'' نعمان ایک کے سیدیں مے کیے وہ محصول پایا تھا، الجھ کردہ کیا۔ " کیا کہدرہے ہو، بری کی شاوی جہاں ہونی تقی ویاں چیوٹی کی ہوئی ہے، یہی مطلب ہے تنہاری بات كانال ....." ' بال ….. بال تو اور كيا .... ميري ايك يات كا أيك اي مطلب موتا ہے، دس مطلب ميس تكالے جاسلتے ..... میں بہت سیدھی سیدھی ہات کرتا ہوں۔ "بر ہان نے اتنا کہا بکپ اٹھا کر جائے کے دوتین گھونٹ مجرے بعمان کی جائے کب کی شم ہوگئ تھی کین سوج ہجار کے طویل دورائیے نے ہر بان کی جائے ہالکل تھنڈی یالی کردی می مروه ایون پی رہا تھا جیسے بہت تیز گرم جائے بی رہا ہو کیونکہ اس کا ذہن مر محر جیس تھا۔

مامنامه باكتيري (49) تومبر 2013.

ووكيس جوستاره مسد؟ "ستاره جواب من ملكمان تهي -" ميري آواز من كيبا لك ربائب مسابعي اليي اس بذه حكورواندكيا بيه بإت شبينيم مرا كمرزا ويجهو ..... مجهوميرى لافرى تكلي ب- "ستاره بول ربي تكي اور بيرت يشبيذكي آ تكسي بيني جاري ميس \_ و متم اسے بڑھا بھی کہدری ہوا دراس کے کمر کی تعریف بھی کردی ہو؟" " 'تو سیسکیا خلط کررن ہون ، بڑھیا بھی جراہے اور اس کا تھر بھی میراہے۔'' ستارہ اِدھراَدھر ﷺ یڑے شرمائے شرمائے اندازیں کو باہوئی تھی۔ مرى بات يهاماره اب جوجي مي تمهارات وبرب وه .....تم نے خودات قبول كيا بادرابتم فا بھی بہت محسول ہوری ہو، چلوشکر تہیں گھریسند آسمیا ..... '' محمر والتي بهت خوب صورت ہے ، اتنا سجا ہوا ہے ، شبینہ آیا اتنا سجا ہوا ہے کہتم ویکھو کی تو حیران جا دَگی - یا تو پیسمندری ڈاکو ہے یا واقعی اس کے اپنے جہا زیطنے ہیں۔' ستارہ نے بلند یا تک طنز پیرانز الگایا تھا۔ "دواقعی ستارہ سینہ بین سینہ بیان کرواقعی بہت متاثر ہوئی تھی۔ "دواقعی ستارہ سینہ کا میں اور اساسی میں اور اساسی میں اور اساسی کھیں۔ "ارسے آکرو کھے لینا جم اور ای تو آسکتے ہوناں میرے کھر ..... میں نے خود پر پابندی لگائی ہے کہ ا اہے ہاپ کے کھر بیس جاؤں گی۔" "ميوكيابات موني كمرك تعريف كرربى مو خوش نظرة ربى مواورا بى مدر برأ ژى مونى موراب يول مجھوكة مست ميں ميں لکھا تھا۔" '' ارے وا د ..... کیول سمجھ لول .... تھیک ہے میری قسمت میں تکھا تھا لیکن میں بید کیسے بھول جا وَں کہ، سب کچھمز اکے طور پر دیا تمیاہے کالے یاتی بھیجا تمیاہے، بہت بڑا جرم تھامیرا.....ایک بلاسٹ ش ایک ہزا بندے مارے منتے میں نے تو ..... ظاہر ہے ایک ہزار مرتب تو بھائی کی سز اجو کی نال ..... شبیند نے تھبرا کرادِهراُ دهرد بکھا کہ کہیں ماں تو آس پاس تظرفہیں آرہی اور اس کی بات سے کرفکر ما ہوجائے۔سوال کرنے تکے۔وہ میں جا ہتی تھی کہ صابرہ کچھ سنے ..... کیونکہ دہ تھوڑی در پہلے ہی دیکھ کرآ رہز تھی کہ وہ تو بالکل بستر پر یوں در از تھیں جیسے آن میں خود ہے اٹھ کر بیٹھتے کی بھی طاقت نہ ہو۔ " ای کیا کردی میں شبید آیا ... بات نیس کریں کی مجھے سے کیا؟" ستارہ کومعاً ماں کاخیال آیا۔ "ای آرام کررہی ہیں ستارہ ..... بس آ ہنتہ، آ ہنتہ تھیک ہوں گی ، طاہر ہے جو پچھ ہواسب سے زیادہ دا "ای کو سمجھانے کی کوشش کرنا ..... میں تو بیدفرض کر کے بیٹھ گئی ہوں ہمیری شادی ہی نہیں ہوئی ایک ہم ے کز روزی ہول بھی جسی دن میرمز اپوری ہوجائے گی اور پیس رہا ہوجا دَن گی ۔'' " كيامطلب .....؟" شبيذ كي سريرتوستاره نے جيسے كوئى بم پھوڑ ويا تھا۔ " انجمی تو میں آرام کرنے جارہی ہوں ، ساری رات کی جاگی ہوئی ہوں ، شام کوموقع ملاتو مطلب بٹاؤل کی۔ اور بال ۔۔۔ میں تے بربان بھائی کوفون کردیا تھا دہ بھی ہوسکتا ہے دوپہر تک آجا کیں ، اپنے بھائی ک لے اپنے باتھوں سے بہت اچھا کھانا بناؤں کی ، جھے پول محسوس مور ہاہے شبینہ آیا کہ مجھے برنگ شختے ہیں ہر خود کو بہت بلکا پھلکا محسول کررہی ہوں، یڈھا ہے تو کیا ہوا ..... آزادی ہے، خوشی ہے اور ایج کمر کا احسال ماهنامه باكيزه 484 نومبر 2013

بورتی ہے، اتی توقی ہورتی ہے لگا ہے جسے توقی کے مارے میں پاگل ہوجاؤں گا۔"

رم الم جان نے کہا ہے کہ جب تک وہ بین کہیں گئم ہمارے کھر بی رہوگ۔" کا کناز کی ٹوقی ویدنی تھی۔

'' روما اب ہم دولوں ساتھ کا نے آیا جایا کریں گئے ، ایک بی گاڑی میں باہر جایا کریں گے، ساتھ ہی کھانا کھا ہیں ہے ، ہر جگہ ساتھ ہوں گے۔ روما میری لائف تو ایک دم چین ہوگی ہے، sorry for کھا ہی ہی ہو گئے۔ روما میری لائف تو ایک دم چین ہوگی ہے، اس تو تھہیں اس میں جینے کر کے دکھ وی ہے لیکن بلیزتم ما سند مت کرنا۔ میں تو تھہیں اواس اپنے کھر میں دیکھ کر آئی خوش ہوں کہ بیا تھیں کیا الناسید ھا بول گئی ہوں۔" کا کناز نے اس کی طرف و کھا۔

اواسی کے بی مسلم اہٹ یوں انجری جیسے تھنے باولوں کی اوٹ ہے کہی ہوں۔" کا کناز نے اس کی طرف و کھا۔

دو کوئی بارے بیس کا کناز۔…۔! ہم ٹوش ہوتو تھہیں خوش نظر آ تا چاہیے، میرا ول رکھنے کے لیے تھہیں اواس ہونے کی ضرورت ٹیس۔" ہی کہدکراس نے کا کناز کو اپنے باز دیکھیرے میں اول سے اس کیا۔

دم ہمیت انجی ہوکا کناز۔…۔ جتنا پیارتم جھے کرتی ہو، شاید میں تم سے اتنائیس کرتی۔" کا کناز نے بھی اور سے اپنے ساتھ لیٹا لیا۔

دم مہیت انجی ہوکا کناز۔…۔ جتنا پیارتم جھے کرتی ہو، شاید میں تم سے اتنائیس کرتی۔" کا کناز نے بھی اس ساتھ لیٹا لیا۔

" نے وقوق ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ کوئی کسی کوزیادہ تمبرتیں دے سکتا۔" کا تناز کے اس برجت جواب نے رومائے چبرے پرمسکرا ہٹ کی کرتیں بکھیردی تھیں۔ حملہ میں میں

الیں بی اور وارث علی کے ذلک شکاف تبقیم آئس کی دیواروں سے تکرار ہے تنے بلکدائن دیکھے سوراخوں سے پارہوکر ہاہر جلتے بھرتے لوگوں کو بھی متوجہ کررہے تھے۔

" بہت خوش نظر آرہے ہو؟" ایس ٹی نے دارٹ علی کے چبرے کوبڑے فورے دیکھتے ہوئے کہا۔ "مرداتھی ٹی الحال میں بہت خوش ہول ،تھوڑی دیر کے لیے تو بھول کیا ہوں کہ وہ جا برعلی کی بیٹی ہے ،سر تی دہ تو ایک بٹی بنائی تھا نیدارٹی ہے۔"

''امیں یا تم*یں کرکے ڈراؤنہ یا د۔۔۔'' ایس ٹی نے پرجسٹہ کیا تھا۔* عور سی میں تو وقیہ میں جسٹ میں اور کے جو سے تاہی ہو تبعیر سے کا ریزے ہوں کی ہوری ہورگی ہیں گئی۔ میں <del>م</del>

"سرکیا .....کا نغیدنس ہے اس جھوٹی میالژگی میں ......لگا بی نہیں کدکل رات ہماری شاوی ہوئی ہے، میں تو آپ سے بات کرنے کے لیے کل سے اتنا بے تاب تھا کہ یس جبی گھر ہے نکل کھڑا ہوا۔"

" ایت سنو ..... وارث علی دو کم عمر خوب مسورت از کی تنهیس تنها رے مقصد سے شرب ناوے ۔ بیمت بھولنا کر میں ناوی نیس ہے ایک کارویا ری مجھوتا ہے ، کہیں پیادہ شد مات نددے دے۔ " الیس پی اب ڈراسنجیدہ ہو کر گو ماہوا۔

> " "مرتی کی حددن تو موج کرنے دیں ، کام تو کرنائی کرتا ہے۔" وارث علی ایتا مرتھجا کر بولا۔ " یکی کبدر ماہوں موج مستی میں کہیں مشن تدبیول جانا۔"

ر '' جائد علی جارا کی جنیں گئی۔۔۔۔اور تہ ہی اس کی بیٹی۔۔ مجھے یاد ہے ، میں تو آپ سے غداق کرر ہاتھا اب تو محل کر تھیاییں گے ،کوئی ڈر ہی نہیں۔۔۔۔ ہیارے راستے میں آنے کی کوشش کرے کا تو اس کے سامنے اس کی بیٹی کو کھڑا گردیں گے پھر دیکھیں کہاں جاتا ہے۔''

''او د ...... تو تم شایدای دجهت فرسترپ جو؟'' د د ... سر د کتک که دیرت در مین می دورو تر

" الله مظاهري بات ليكن اب كميرو ما تزنو كرينا بهوگا كيونكه شاوي تو بهوگئ ہے۔"

ously'' ously و مجھو ہر ہان اب خود کو اس طرح سے سمجھا ڈکہ بہت ڑیاوہ براہوسکتا تھا ، ہوسکتا ہے۔ بہت کم برا ہوا ہو، بندہ عمر کا زیادہ ہے کیکن ہوسکتا ہے اچھا آ دی ہو پتہاری بہن کا خیال رکھے۔اس کی خوشیوں کا احر ام کرے۔'' نعمان سمجھائے لگا۔

۔ ''اب وہاں جا کیں مجے تو پتا چلا گا کہ دریا کا بہاؤ کیسا ہے، سیلا بی ہے یا تھیتوں میں سبزہ اگائے گا۔ باغوں میں پیل بھول کھلائے گا۔''

۔ '' اچھاچلو بیس تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس ڈیریشن کی کیفیت میں پیریڈ انٹینڈ کرنے کا کوئی فائدہ تہیں۔'' ہر ہان چائے کا خالی کپ رکھ کرتعمان کی طرف و کیکئے لگا۔ پھر بے معنی سامسکرایا۔ ''' تھیک کیدرہے ہو۔ ٹی الحال تو میں کیجہ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ چلو جلتے ہیں۔''

" و جمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رو ہا ۔۔۔۔! پہاہے داوا جان ،تہمارااوررانی آیا کا ایسے ہی خیال رکھتے ہیں جیسے میرا۔ وہ تم لوگوں کو ایسے ہی پریشان تو نہیں رہنے دیں گے تال جھے ہے کہ رہے تھے کہ میں جاند جان نے آئی کا علاج کرانے ہے ہے کر دیا ہے گروہ خالہ جان کو بھھا کیں گے اور آئی کا پر بر شریب منٹ کرد انہیں گے۔وہ بالکل ٹھیک ہوجا کیں گی۔"

''میں خالہ جان کے ساتھ ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو دہ سوچ رہی ہیں میں اس ہے ایکرٹی کرتی ہوں ۔'' کا نتاز ایک دم ہمایکا ہو کررو ما کی طرف و کیسے گئی۔ اس دفت دونوں کا لیے میں پہلا ہیر ٹیر لینے کے بعد کلاک سے باہرآ رہی تھیں۔

و مطلب بتهارا .....؟"

''مطلب ۔۔۔۔۔ ویکھونال امال جان ہروفت ٹینس رہتی تھیں ، ہروفت ٹینی تھیں ، ؤ انٹی تھیں ، و انٹی تھیں ، یہیں کرو میں حیران ہوتی تھی کہ دوانسان ہیں آخر کھی تو بنسیں ۔ کبھی تو بولیں ۔ جب دیکھوائیس غصر آیا رہتا تھا۔ کا نئاز جب میں نے امال جان کوز درز درز در سے بنتے ویکھا تو یقین کرو جھے اپنے کا نول پر یقین ٹیس آیا کہ یہ بنسی امال جان کی ہے ۔ انتی خوب صورت بنسی بنسی رہی تھیں ۔ تم سنی تو بس جران ہی رہ جا تیں ۔ امال جان ہمان ہم ہوئی بہت اسلامی کا ٹرینمنٹ ہوگیا ، دو تھیک ہوگئیں تو بھران کی بنسی تا ئیب ہو جائے گی ۔'' وہ بچھ تو تقت کر سر دیا ہ

" دستیں .... بہیں اب بجھے بنتی ہوئی امال جان جاہئیں، جاہے وہ بجھے پہچا تیں یا نہ پہچا نیں .... لیکن وہ خوش نظر آئیں۔ کا نناز وہ میری مال ہیں اور میں انہیں بہت پیار کرتی ہوں، دل ہے جاہتی ہوں کہ وہ بشیں لیکن وہ میری مرضی یا میری قواہش ہے بھی نہیں بشیں۔ بجھے و کھ ہوتا تھا کہ میری مال ہروفت اسے تناؤ کا شکار کیوں دہ میری مرضی یا میری قواہش ہے بھی نہیں بشیں۔ بجھے و کھ ہوتا تھا کہ میری مال ہروفت اسے تناؤ کا شکار کیوں رہتی ہیں، بہت زیادہ کا مرکبے کی وجہ ہے ہی تو وہ جڑ جڑی ہوگئی تھیں اور انہیں میت قدر آیا کرنا تھا۔ اب نہ دہ کا مرکبی بن مناصراً ہے گا۔ کم از کم خوش تو رہیں گی ناں۔ "رو ما بولتی جارہی تھی اور کا تناز اس کی طرف دیکھتی جارہی تھی۔ اور کا تناز اس کی طرف دیکھتی جارہی تھی۔

" میں تو تمہارے خیال سے کہدری تھی رو ما ..... ورنہ بجھے تو تمہیں اس طرح اپنے گھر میں و کھے کر اتنی خوشی مرامنا مدیآ کھیڑی کی 100 میں نوسر2013 ال سوسائل قائد لام ما تولال جال المعالية المالية ا 5°UNUSUPER

پیل کاڈائر یکٹ اور رڈیوم ایبل لنگ ہر ابوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو و مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر تٹ کے

المحمد مشهور مصنفين في كتب كي تكمس بيخ ♦ مركتاب كالكسيشن 💠 ويب سائك كي أسان براؤستّ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو التی فی ڈی ایف فی نکز پرای کیگ آن لائن پڑھنے کی مہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوژنگ ميريم كوا شيء نارال كواشيء كميه بيهذ كواش عمران سير ميزاز مظهر تکليم اور ايتِ صفى كى مكمل ريَّةً ﴿ ایڈ فری لنگس انٹس کو بیسیے کمانے کے لئے شرنگ مہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جال بر كماب أورث سے بحل ۋا دُ او فى جاسكتى ب ے قاو تلوزیگ کے بعد پوسٹ پر تبعر وضر ور کریں 🗘 ڈاؤنگوڈ نگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

Online Library for Pakistan



Q

M

Facebook fo com/possocioty



چوٹی ل سکتی ہے۔ پیسے سے سب پچھول جاتا ہے۔ "الیس نی سمجھانے والے انداز میں کہدر ہاتھا۔ ایک طرز ے وہ وارث علی کی برین واشنگ کرر ہاتھا۔

" انها ہوں سرجی ..... مانیا ہوں ، پیسے ہے سب ہجیل جاتا ہے لیکن پیسہ بڑی مشکل ہے ملتا ہے۔ " یہ کر كراس نے قبقہ رنگایا تھا۔ایس نی كی جیسے جان میں جان آتمنی۔

وارث علی بہت بڑا شاطر بھا،ستارہ وقتی طور پر تو اس پر عالب آسکتی تھی لیکن اس کے اعدر چھپی ہو کی دولت كى خوفناك بموك كومثانا آسان نبيس تعا..

'' سرجی آپ اپنا کام کریں اور میں اپنے کام پہ جاتا ہوں، اب مجھے اجازت '' اس نے ایس پی کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔اس وقت اس کے موبائل پررنگ ہوئی تھی۔اس نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ تھینے اور جلدی سے جیب سے اپناموبائل نکائا۔ سامنے ایک un known تمبر بلنک ہور ہاتھا۔

وارث على نے الجھی ہونی كيفيت ميں بہر حال كال ريسيو كي ا

" مهلو .....؟ " إس كالبجيسواليه تفارد وسري طرف سيربان كي آواز ساعت سي تكرائي .. ' برہان بات کردہا ہوں، ستارہ کا بڑا بھائی ..... آپ سے میری صرف ایک ملاقات ہوتی ہے، شاید آپ کو یا د ہو۔ ' بر ہان کی آوازس کر وارث علی چونک پڑا تھا۔ اس نے ایس ٹی کی طرف و یکھا جواسی کی

"اوسساچاسساچا کیے یں آپ سا" " میں بالکل ٹھیک ہوں ،اصل میں ، میں آپ کے کھر کی طرف آ رہا تھا۔ آپ تھوڑ اسا مجھے گا کڈ کریں تھے؟'' وارث علی شاید اس صورت حال کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیارٹیس تھا کہ بر ہان اس کی غیرموجوء کی میں ستارہ سے ملنے جاسکتا ہے مراسے سیجھ بیں آئی کدوہ اسے ستارہ سے ملنے سے کیے رو کے ..... آخراس نے اسے اسے کھر کا ایڈریس مجھانا شروع کردیا۔ وہ ہر ہان کو ایڈریس مجھار ہا تھا اور ایس پی بہت کہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ایک وایک انداز جیسے تول رہا تھا۔

'' تھیک ہے میرا خیال ہے کہ آپ مجھ مجھ بیں ،آپ کومشکل ہیں ہوگی۔''

'' تی بالکل بیتو بہت آسمان المیریس ہے میں آپ کے کھر کے تقریباً قریب ہی ہوں ، زیادہ سے زیادہ یا یکی منٹ میں کھر بھنے جاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکر یہ ....انٹاء اللہ اب آپ کے کھر پر آپ سے باتیں

"میں کھریرنیس ہوں۔" وارث علی نے تورانی کہا تھا۔

''کیا مطلب میدکه شن آخی ایک کسے کے لیے پریشان ساہو گیا۔ ''مطلب میدکہ شن آئی آفس آخمیا ہول لیکن ستارہ سے آپل سکتے ہیں۔'' ''او کے تھینک یو۔۔۔'' بر ہان کی آ واز آٹا بند ہوگئی۔ ''و جا برعلی کا بیٹا ۔۔۔۔۔'' وارث علی نے الیس ٹی کی طرف دیکھا۔ ایس ٹی کی پیشائی پرتظر کی لکیسریں

جارئ ھے

ماعتامه باكبره (52) نومبر2013م

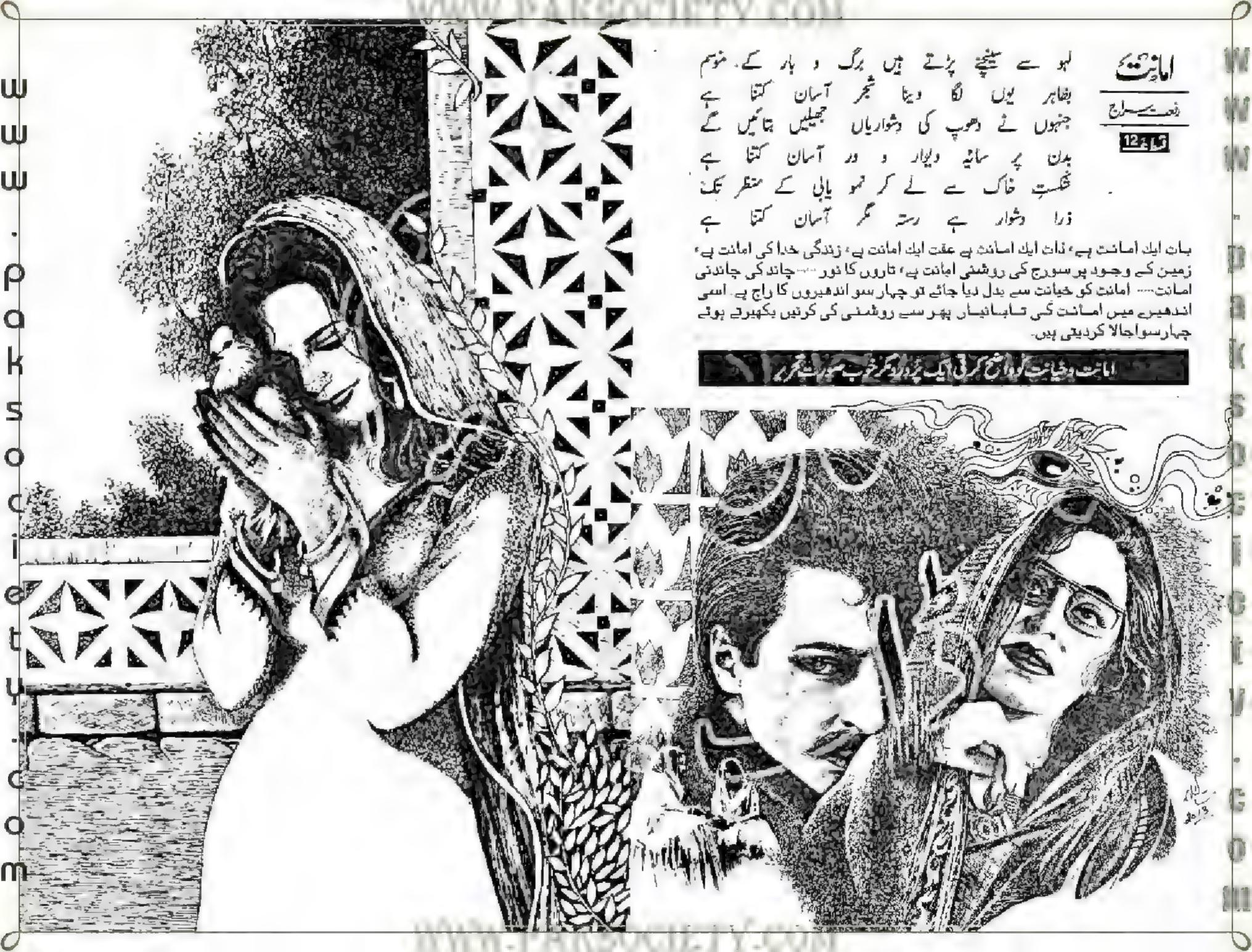

تی ہے کہ وہ اب بھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ رو ، فکرمند ہوتی ہے کہ وہ کب تک مہر جان کے سامنے کیں جائے گی۔

ڈ اکٹر مہر جان نیور وس جن جس سابٹی بھن کل جان اور بیٹیوں رابعہ اور رو ہاندے لیے ایک شت گیر بھن اور مال میں ۔ وہ ہر کس کوشک کی نگاہ ہے دیکھتی تھیں .... امیل خان ان کے کمر کا ایک ملازم اور معتبد خاص تھا۔ کا گناز اپنے واوا شاہ عالم کے میاتھ ڈ اکٹر مہر جان کے بڑوں میں رہتی ہے وہ اور رو یا ہیٹ قرینڈ زہیں لیکن مہر جان کورو یا کی اتنی دو تی بھی پہند ہیں۔سب انسیکٹر جا برسی نے ہمیشہ رزق حلال کی کمائی ہے اسپے کمر کو جائیا اس کی بیوی صاہرہ، بیٹا ہر بان اور بیٹیاں شبینا ورستارہ اس کمائی میں كزار وكررب تنے \_اليس في شيرز مان خان ، جا يرعلي كواسينے قابو بيس كرنے كے ليے اس كى بينى كى شادى كے ليے اسے ايك شریک کاروبار دارت علی کارشته و بتا ہے جو ہر ہان کونا قابل تبول ہوتا ہے۔ جابرعلی میر ہان کے انکار کوکوئی ایمیت میں دیتا تو بربان کھرے چلا جاتا ہے۔ ہر ہان اخبار ٹس اشتہار و کی کرشاہ عالم کے باس انٹرونو کے لیے جاتا ہے اوروہ اسے کا خاز کو ور حانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔امیل خان ماضی کے دنوں میں اپنے اور مہر جان کے گز رہے باوگار کھات میں کم ہوتا ہے کہ کل ا جان اے مہر جان کے ہوٹی شرا آئے کی اطلاع دیتی ہے۔ صایرہ میر بان کوٹون کرنی ہے تو اس کی بات کا گنازے ہوئی ہے۔ مها برونون پر بات کرری کی کہ جا برغی اٹھ جا تا ہے اور وہ صا برہ پر چھتا ہے۔ کل جان ،مہر جان کے پاس اسپتال میں ہوئی ہے اتوامیل خان تو ہے ہر بتاتا ہے کہ بولیس رانی کومری سے کرفتار کر کے لے آئی ہے اب است کھر لاتا ہے۔ وارث علی اور ایس فی شاہ زبان اپنی نتے اور کا مرائی پرخوش ہوتے ہیں۔ فائز و احمر کے ساتھ شبینے شے آئی ہے تو اس کے جانے سے پہلے ہی جامر على آج تا ہے اوروہ اس كے آتے يرائي ناراضي كا اظهار كرتا ہے۔ شبيذا ہے اعرائي مت أمين يار بي كى كرستارہ كو بتا دے كيد شیادی اس کی میس بلکستارہ کی جورہی ہے۔ اس جان نے روہ کو بتایا کیرانی کی شادی جورہی ہے تو روما مجی پریشان ہوگئی۔رانی اپنا کمرا بند کر کے بیٹی تھی ہے بات کل جان کے لیے باعث تولیش تھی۔ یہ بان ،شاد عالم کے بال پہنچا تواسے بتا جلا کے وہ اپنا موبائل وہاں بھول کیا تھا۔ روماء کل جان ہے یو بھتی ہے کہ دوکا کٹا ڈکوشاری میں بلا کے تو کس جان منع کردی ہے۔ کا نکاز بخار کی شدیت ہے۔ نڈ حال می وہ ول بہلائے کے لیے رو ما کوٹون کر فی ہے تو کوٹی تون ریسیومیس کرنا کی جات ءرائی کو مہر جان کی دی ہوئی ساڑی دیتی ہے کہ وہ تیار ہوجائے۔رانی نے ساڑی مکن کراینے آپ کوآئے تیے میں دیکھا اور پھرے ترجی ے اپنے بال کاٹ کیے اس کے بعد اس نے تیز اب میں روٹی بھکو کراس سے اپنے چیرے پر فائنیں تھینچا شروع کرویں۔اندر ی جنن نے ہرتکلیف کے احساس کوشم کردیا تھا۔ کا نکار کہتی ہے تو شاہ عالم اے رو مائے کھر لیے جاتا ہے۔ صابرہ کی بربان ے بات ہوتی ہے وہ کا نکاڑ کے بارے میں ہو چھتی ہے۔ کا نکاز اور شاہ عالم ،مہر جان کے تعریبی ہیں تو انہیں پاچلاہے کہ رائی کی شادی ہوری ہے۔ مہرجان واحیل خان ہے لہتی ہے کہ وہ رائی کو بہاں ہے اس کے جائے کیونکہ رائی نے ان کو منکست وی ہے اور البین سر جھکا کر جینا تھیں آتا ۔ سبراب خان رالی کی شکل دیکھ کرمششدر روجا تا ہے۔ رائی مشاہ عالم کے ساتھان کے کمروش جالی ہے۔مہر جان ایک بار پھر آئی می بوش واحل ہوئی میں۔شائستہ بیٹم اور فائز ہ شبینے کمر آئی ہیں تو و والبيس و يكي كرجيران ده جاني ہے شائستہ بيكم كواس خبر ہے كى جونى ہے كەشپىندى شادى مور تى ہے كيكن معا بر و استار وكى اس بات کانٹی کرتی ہے۔شبینہ مساہرہ ہے ہتی ہے کہ وہ ستارہ کو بتا دے کہ شادی ای کی ہور ہی ہے۔مساہرہ با لا خرستارہ کو بتانی ہے کہ شادی اس کی جورتی ہے۔مبرجان کو ہوش آیا ہے کہ کل جان کو بتا جلاہے کہ ان کا ذہبن ماسی کی یا تھی یا د کرر ہا ہے اوروہ حال کوفراموش کرچکی ہیں۔روماءرانی اور کا مُناز کوئل جان کے یارے میں بتالی ہے۔ستارہ کا وارث علی ہے نکاح ہوجاتا ہے۔ کل جان مثماہ عالم کوبتانی ہے کہ وہ مہر جان کا علائے میں کرائے کی اور وہ رویا کوبھی پچھون کے لیے اسے کھر میں رہے کی اجازے دے دیں جس پرشاہ عالم کوکوئی اعتراض میں ہوتا۔ مدیرہ ستارہ کی رحمتی کے بعد بہت روٹی ہے کہ ستارہ یہ کہرگر وارٹ علی این ہوی ستارہ کے انداز و کھے کر جران روج تاہے وہ بغیر کسی جھجک یا تھیراہٹ کے وارٹ علی سے بات چیت کر رہی معی ستارہ ، بر بان کونون کر کے بتائی ہے کہ شبیند کی جگہ اس کی شادی ہو گئے ہے اور وہ اس سے ملنے اس کے محرآ سکتا ہے ، کل جان مہر جان کواکیوائیں چیوڑ تی ان کے بی کمرے میں لیٹ کر ماضی میں کم ہوجاتی ہے جب وہ مہرجان ہے کہتی ہے کہا ہے لگتاہے کہ وہ امیل مان سے محب جیس کرتی مہرجان اس بات کافی کرتی ہے۔ بربان استارہ سے مختاس کے کمرجا تا ہے تو قون كركے وارمث على سے اليرويس محتاب وارث على جربان كى آبدے تھوڑ ايريشان موجا تاہے۔

مامناسه باكسر 2013 دسمسر2013

۔اب آگے پڑھیں

" خبریت تو ہے سر تی .....آپ تو ایک دم فکر مند تظرآئے گئے۔ " ایس ٹی کے ٹرتنفکر جبرے پر دارث علی كانظرين حي يولي مين-

'' یار پیر قوزین میں رہائی تیں کہ جابر علی کا ایک جوان بیٹا بھی ہے۔'' ایس بی نے مم صم کھو کی تظروں ے وارث علی کی طرف و مکھا ..... ہم کمری سائس کے کرجیسے خود کوریلیکس کیا۔

و مرجی ....کونی عم جیس و ایک بینا ہے تال سات مینے بھی ہوتے تو جمیس کوئی فرق میں پڑتا .....اب اس کے بیٹے کی بہن میرے کھر میں آ چکی ہے۔ 'ایس ٹی نے وارث علی کے ملکے تھلکے انداز پر بھی جسے اسے اندر اطمینان کی کیفیت محسول ہیں کی ۔ای طرح فر مظر کیج می کویا ہوا۔

'''میں یار جوان کڑنے بہت غیرتاط ہوتے ہیں، بڑی جلدی جوش میں آجاتے ہیں، اس کڑکے کی وجہ ے کہیں سارا منابنا یا تھیل نہ بڑجائے۔''

" مجھوڑیں سرجیء آپ بھی کن چکرول میں پڑھتے ہیں، جھے دیکھیں میں تو اس ہے ملا بھی ہول، برا كروكريل جوان بجد بمرجب بهن، بني كامعالمة آجاتاب نال توبوے برے كريل راسته چموز ديتے ين بلكدواسته ويت إن "اليس في في في وارث على كي طرف ديكها بجرا بني سلى كي ليو حيف نكار

" تم ملے ہواس لڑے ہے ….. ویکھتے تال تو اچھا ہوگا عمر انداز کیسا تھا تمہیں قبول کرایا تھا اس نے ؟"' الیس فی کی بید یات س کروارٹ علی نے ایک زیروست تبقیدلگایا تھا۔

' سرجی جھےاس کے باپ نے قبول کیا تھا۔ جھے اڑ کے کے قبول کرنے مانے کرنے سے کوئی فرق تبیس پڑتا تھا۔ میں نے کوئی سینشن جیس لی۔ "ایس لی نے اب مہری سالس لی اور و را الل کرمسترایا۔

" و تنمهارااهمینان و بلیو کرتو میرافرض یمی بنیآ ہے کہ پس بھی مظمئن رہوں ۔" '' بالكل جي ..... مجي تو مين آپ كوسمجها ريا هول كه آپ كوتينتن لينے كي ضرورت نہيں ۽ مجيزتين كرسكتا وه لِرُ كا .....ارے اس كا اتناز وروار باب مجھيس كريكے گا۔ وہ اس كے آمے كيا بيخيا ہے۔ "الس في نے يون کرون ہلائی جیسے اے وارث علی کی بات پریفین آھمیا ہو، اس کی سلی ہوئی ہو۔

"" آپ کی طرح اس کھر کو میں بھی ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے چھوڈ کرآ گئی بھائی۔" ستارہ، برہان کے سامنے ا بيخ ترجيش اورقيمتي اشيا سے ہوئے و رائنگ روم مل جيھي برے اطميتان سے کهدری تھی۔ بربان نے اس في ظرف يول ويكها جي است ستاره كي دوني حالت يرشيه موربا مو

ا ميم كيا كهدري جو جميشه جميشه كے ليے؟ تمهاري تو يا قاعده شادي جو تي ہے ال ..... ايا جان نے ہي المجيل وخصت كياب نال يؤوه الجصرا بحصائداز من كوياجوا

آئی ارتصت توایا جان نے ہی کیا ہے .....اور یہ بہت اچھا ہو کیا کہ انہوں نے بڑے بیارے محبت کے سأتھ بچھے اس کھر ہے چھٹکارا دلا ویا۔''

بربان نے بھرستارہ کی طرف ہوں و مکھا جیسے واقعی اب تو اسے یقین ہوگیا ہو کہ ستارہ کی وہنی حالت

ے ہے۔ "میرکیے ہوگیا ستارہ ..... شادی تو شبیند کی ہور ہی تھی۔" بھائی کی بات من کروہ ہنس پڑی۔ بڑی مجیب می ہنگ می اس کی

مامنامه ياكيري (21) دسمبر2013

ویے ہیں، اب لفع ہو یا نقصان کے جہر ہیں سوجتا۔ کی تھا کی بھائی، اسے بڑے نقصان کے بعد کیا کہے، اور سوختا جا ہے۔ اس نے سے وقع طور پر بر ہان کولا جواب کردیا تھا۔ اس نے .... بیا تھیا را بیا سر کی لیا تھا۔ اس نے .... بیا تھیا را بیا سر کی لیا تھا۔

'''''تم ہارٹیس آ وگی ستارہ ۔۔۔۔ابا جان کچھا درطرح سے سمجھاتے تھے کین جوہیں سمجھار ہاہوں وہ تو سمجھنے کی شرکہ درست''

" بیمائی میں سب کی بھی ہوں، آپ میری طرف سے بالکل بے فکر رہیں۔ یوں مجھیں میں اس شکانے .... پرآگئی ہوں ....اور بیاب میرانکا ٹھکا ٹاہے، مرکزی اس کھرے نکلوں گی ..... " ستارہ کا اندازوں بے دھڑک اور لہجہ ٹراعتا دتھا۔ برہان کڑ بڑا کررہ گیا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کے ..... کیونکہ ستارہ کے پاس ہر بات کا جواب تیار ل رہا تھا۔

و ولیکن ای اور شبینهٔ کوتو تم ایک دم نہیں چھوڑ تکتیں ..... پھرتم نے یہ فیصلہ کیسے کرلیا کہتم اب اس کھر میں بیں حادیکی؟''

" مين و بال نبين جاسمتي .....ا مي اور شبينه آيا تويهان آسمتي بين نان!"

'' چلوال کے آئے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔۔۔۔۔اور اباجان بھی تو آئیں گے۔''اب ہر ہان نے ؤرا

ياتے ہوئے کہا تھا۔

" آجا کیں ابا جان سرآتھوں پر ، ایک مرتبہ چھوڑ ایک بزار مرتبہ آئیں ، بین ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ "ستارہ نے اب بہت زور دار دھا کا کیا تھا ..... بر ہان کے لیے تو واقعی یہ بہت بڑا دھا کا نقا ..... وہ بھا بگا ہوکر ستارہ کی شکل دیکھٹے لگا۔

"ابیا کیے ہوسکتا ہے، سوال بی پیدائیس ہوتا ....؟"

''اچھا جب ایسا مجھ ہوجائے گا تو بھائی آپ خود دیکھیں گے جو فیصلہ انہوں نے جھ پر مسلط کیا تھا اس کا احساس انہیں زندگی بحر دلاتی رہوں گی ..... چھوڑیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ بھی نہ ختم ہونے والی باتیں ، آپ میہ جوس پئیں گرم ہوجائے گا.....''

" " تم تے بیت کھف کیوں کیا ..... میں کوئی مہمان تو تہیں ..... " متارہ اس کی بید ہات س کر بے ساختہ ہس پڑی ۔ شاید اس نے اپنی ہنی میں بے ساختگی ہے آتھوں میں آتے والی ٹی کو چھیانے کی کوشش کی تھی۔

" بھائی مہمانوں کوٹر خابھی ویں تو افسوں نہیں ہوتا۔۔۔۔۔نیکن اپنوں کونیس ٹر خانا جائے۔۔اپنوں کو غیر ہے ویکھا تو احساس ہوا کہ اپنے کیا ہوتے ہیں، چلیس آپ ہیہ جوس ٹی لیجے ۔۔۔۔ "ستارہ نے گلاس اٹھا کر ہر ہان کو تھمایا۔۔۔۔۔اورخود بھی ابنا گلاس اٹھا کر گھونٹ مجرکر ہنے گئی۔ اب دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی حائل ہوگئی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی حائل ہوگئی تھی۔دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی افراد پر سوچ بچار کررہے ہے جائے دوسرے سے بات کرنے کے الیے کوئی نیا موضوع حلائی کررہے ہے گئی ۔ اب ہوچی تھی۔ دواہمی رفصت نہیں ہوئی تھی۔ اپنیل کا تاثر بدستورتھا۔ تیا مت رخصت ہوئی تو شایدہ وہ بھی کچھوچی ابھی تو مرحلہ دار تیا ہی کے نشان منانا ہے۔

برہان نے ایک سائس میں جیسے جوس کا گلاس خالی کردیا تھا۔اس پرایک عجلت می سوار ہوگئی تھی۔اس نے ستارہ کی طرف دیکھنے کے بعدا پی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف ایک ڈگاہ کی ..... پھر بہت مپرسکون انداز میں اپنی جگہ سے اٹھااور ستارہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔

مامنامه پاکسی و 23 دستر 2013

'' بھائی ، ابا جان نے اپنے حماب سے کا لے پائی کی سزاوی ہے بھے۔۔۔۔۔اُن سے میرانج بولنا پرواشت نہیں ہوتا تھاناں ۔۔۔۔۔اپنے حماب سے انہوں نے میری زبان کاٹ دی۔۔۔۔۔گراب بین ان کو بتاؤں گی کہ پہلے تیری ایک زبان تھی۔اب میری وس زبا تیں ایں اور دس کی دس اب اس طرح نیج انگیس کی جیسے ہم سنتے ہیں جیسے جہنم کے اعدرے آگ ابلتی ہے۔'' ستارہ بولتے ، بولتے ایک وم ہجیدہ ہوگئی ہی۔اس کے چہرے پر گہری مورج کی کیسریں نمایاں ہوگئی تھیں۔ لگتا تھا کہ اس کا ذہن کی معنوں میں سنر کردیا ہو۔

و البیکن ..... ستارہ تم نے ..... تم نے کیا سوچا ہے اب ... میرا مطلب کے شادی تو تہاری ہوگئے۔'' بر ہان اس کی بات س کر پر بیثان سا ہو کیا۔اب وہ کھے یو چھٹا جاہ رہا تھا گرالفاظ جیسے اس کی مٹھی سے رہت کی ا ما جہ معمل سے سے

طرح بيمل محمل كركرد بے تھے۔

''کیاسو چٹا بھائی۔۔۔۔۔شادی ہوگئی ہے، کھر ٹل گیا ہے، بس جس طرح باتی تمام کڑکیاں شادی کے بعد گھر میں رہتی ہیں، ای طرح میں اپنے کھر میں رہوں کی اور آپ رہ بھے لیجے کہ شاید شبیندآ پا کی قسمت جھے سے بہت اچھی ہے۔۔۔۔۔بال، ہال کے گئیں گمراب اپنی قسمت میں خود بناؤں گی۔' سٹارہ کے لیجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ جس نے بر ہان کو جیسے چونکا میادیا۔

" انہیں ستارہ اب جہیں جہلے ہے زیادہ احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ یہ تہمارے باپ کانہیں شوہر کا گھرہے۔"
ہر ہان نے اپناد کھ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی ۔۔۔۔ کیونکہ اتنا تو وہ بھتا تھا کہ جو
ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب جو ہو دکا اسے کیے سنجالنا ہوگا ، اس وقت صرف میں سوچنا تھا۔ "اور تم بات کرنے ہیں
احتیاط کیا کرو، جس طرح تم انہی ہے دھڑک بول گئیں ۔ تہمیں اس طرح نہیں بولنا جاہے۔ فرض کرد اگر تہمارا
شوہر گھر میں ہوا وروہ ایسا کھین لے تو مسئلہ و جائے گا۔ تہمیں اس کے گھر میں جگرل کی ہے ، اب دل میں بھی
جگہ بنانی جاہیے کیونکہ جسنے کا بہی راستہ رہ گیا ہے۔"

'' بھائی وہ بہت مصروف برنس میں ہیں، کہدرہ سے کہ بہت بڑے آدمی ہیں، تھوڑا سا مال ادر جمع ہوجائے تو shipping سمینی کھول لیس سے بھردہ ان لوگوں میں ہے ہوجا کیں گے جن کے جہاز جلتے ہیں لیکن جن کے جہاز جلتے ہیں مان کے جہاز ڈوسیتے بھی تو ہیں۔'' ستارہ نے بڑے معنی خیز انداز میں یہ جملہ کہا تھا

جيان كربر مان بهت زياده بريشان موكيا-

''ستارہ ویکھواب تمہارے شوہر کا فا کدہ تمہارا فا کدہ ہے، اس کا نقصان تمہارا نقصان ہے۔ اسی یا تمیں شہر کرنی چاہیں۔ ویسے وہ تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے تال کوئی پریشائی والی ہات تو تہیں ہے ہو کیھو ہیں تہہارا سگا اور بڑا بھائی ہوں ، جھے ہے تھی ہے تہیں چھپانا ۔۔۔۔'' ستارہ بھائی کی بات س کر وحیرے ہے ہس چہارا سگا اور بڑا بھائی ہوں ، جھے ہے دوگلاس لے کراندرواض ہوا تھا۔ ستارہ اس کے آتے پر چند کمے کے پیٹری ۔ اس وقت ملازم فریش جوس کے دوگلاس لے کراندرواض ہوا تھا۔ ستارہ اس کے آتے پر چند کمے کے لیے ضاموش ہوگئی۔ ملازم فریش پررکھ کروایس پلٹ گیا۔ اس کے نظمے ہی وہ پھریو لئے تکی ۔

'' بھائی ۔۔۔۔ وارث علی کی لاٹری نگلی ہے ، اس لیے میرے ساتھوتو ٹھیک ہی ہوں ہے۔''

'' بھائی عادت بدل سکتے ہیں ، فطرت کیے بدلیں۔ فطرت توباپ پرگئی ہے، بس جودل ہیں آتا ہے بول مامنامہ باکبری 2013 حسد 2013 W

تے بوڑھ کردیا میری بیٹی کو۔ "صابرہ بڑی دلسوزی سے کویا ہوگی۔ "دمجرو ہی ..... ای اب تواہیخ آپ کوسنجالیں ناں ..... پلیز ....."

جوہ کاش تہارے ایا جان کو بھی پر رقم آجائے .....اب تو انہوں نے اپنی منوالی ، اب تو اُن کا پھر دل موم ہوجا تا جائے۔ بیں بال ہوں ، بیں تو اولا دے لیے تر پول گی .....کین جابرعلی بھی تو باب ہے ، باپ کے دل بیں کیااولا دگی محبت آئی آسانی ہے فتم ہوجاتی ہے ، بیرو ، بی تو باپ ہے جوتم بہنوں اور بھائی کے لیے دن رات رزق حلال کھانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ ان کا مزاح جو بھی ہے بیاور بحث ہے تکرائما تھاری کی بات ہے جہارے باپ نے شادی کے بعد اپنی ذیتے دار یوں کو پورا کیا ہے ، سب کھانہوں نے بی کیا ہے .....مر چہارے کا شمانا ماراش ، پائی .....عبر تہوار ۔ ... سب ان بی کی ذیتے داری بیں اور انہوں نے بھائی ..... جو بھی تھا میرے ہاتھ میں لاکر تھا ویا ..... ب

"ای آپ جب اہا جان کی تعریف کرتی ہیں ناں تو بہت اچھی گئی ہیں ہیرے دل ہیں جوآپ کی گڑت ہے وہ صرف اس وجہ ہے ہیں کہ آپ میری ماں ہیں بلکہ میں آپ کی عزت اس لیے کرتی ہوں کہ میرزاباپ جیسا مجھی ہے، آپ اُن کے ساتھ بہت تخلص ہیں ، ووسروں کے سامنے اُن کو پرائیس کہتیں۔ اُن کی خامیوں پر پر وہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں ، امی آپ اس وقت بہت تھیم دکھائی وہتی ہیں۔" شبینہ نے بیہ کہد کر ماں کے ہاتھ تھام لیے اور اپنی آتھوں سے نگا لیے ..... صابرہ بے ساختہ مسکرا پڑی تھی۔ اس نے ابنا ایک ہاتھ بنی کے ہاتھ سے چھڑا کراس کے سر پردکھ دیا۔

''بیٹا محبت، خلوص اوروفا یہ بہت خوب مورت جذبات ہیں، اللہ جس کونصیب کرے اس کے پاس بے اللہ جس کونصیب کرے اس کے پاس بے شارتطیفوں کے باوجود بہت کہ ہوتا ہے۔ جبھی تو ہیں اسٹنے مکون سے نسب کھیسبد لیتی ہوں۔ برداشت کر لیتی ہوں اور جھے کھیسبد لیتی ہوتا ۔۔۔۔ '' شیبینہ نے بھر مال کا ہاتھ اپنی آتھوں سے نگالیا۔

"ای اللہ نہ کرے آپ کو پھے ہو ۔۔۔۔ اللہ نہ کرے ۔۔۔ "شبینے نے مال کی طرف و یکھا۔ اس کی آتھوں اس مال سے لیے پیاری بیارتھا۔

" میرے کان تو فون کی تھنٹی پر بی سکے ہوئے ہیں بیٹا ..... آئ سے پہلے بھے تنہارے باپ کے فون کا مجھی اتنا انتظار نہیں تھا۔"

" خیریت تو ہے امی ..... آپ ایا جان کے نون کا کیوں انتظار کررہی ہیں ،کوئی خاص بات ہے؟" شبید ایک دم چونک پڑی تھی۔

ور البیس میں خاص بات کیا ہوگی ..... میں تواس آس براُن کے نون کا انتظار کر دہی ہوں کہ شاید وہ نون کر کے کہدویں کہ شام وہ نون کر سے کہدویں کہ شام کوستارہ کے گھر ملئے جاتا ہے۔' صابرہ کے لیجے میں جھپی ہوئی حسرت بہت کھل کرسا ہے آگئی۔ شبیشٹ آیک مجری سائس کے کر مال کی طرف بہت بیاد سے دیکھا تھا۔ اب اس کی آتھوں میں کی اتر آئی۔ "بیس کردیں ای .....آپ کوتو بس عادت ہوگئی ہے، خود کو بہلانے کی ....وھوکا دینے کی ....اگر ایس کوئی ہات ہوئی تو ابا جان بہلے ہی بتا ہے ۔''

میں میں میں میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ کے لیے دل تڑپ رہاہے، بیکسی شادی ہے، آئ تک دیکھی نہ تی۔ شبیتہ بیٹا تمہاری تو دوس لیتے ہیں ہم بی اپنے ابا جان ہے کہنا کہ دو ہمیں سمارہ کے گھر لے چلیں۔ ' صابرہ نے بیٹیا کی طرف بول دیکھا جیسے دہ کوئی نجات دہندہ ہو۔ '' کسی بھی مشکل کے وقت گھبرا نائیں ستارہ ۔۔۔۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے ، ہرخوثی اور ہرمشکل بین تم مجھے اپنے سائے کی طرح ساتھ ویکھوگی۔'' وہ اب اپنی جگہ ہے کھڑی ہوگی۔ بھائی کی اپنائیت اورخون کا رشتہ دوتوں میں بزی تو ت تھی۔ جس نے اس کے ہوتوں پر بالا خرتا لے ڈال بی دیے تھے۔ وہ ایک دم بر بان کے گئے لگ گئ۔ اب وہ آنسو ہتے ہتے تہ حال ہوگئ تھی۔ ایک دم آنکھوں کے کناروں سے اہل بڑے۔ بھائی کا دشتہ ہوتا تی ایسا ہے۔ کوئی بہن اس کے سامنے اپنا دکھ بیس جھپائسی۔ بھائی کود کھے کرتو یوں محسوس ہوتا ہے جسے دشتہ ہوتا تی ایسا ہوگئ تھے۔ کے لیے ای بیدا کیا ہے۔

''ستارہ تم بھے۔ کچھ چھیا تو تہیں رہیں ……؟'' بر ہان ہمتارہ کے دوئے ۔۔۔ ایک وم پر بیٹان ہوگیا گھر بڑے اپٹائیت بھرے کیچ میں پوچھا۔اس نے سراٹھا کر بر ہان کی طرف و یکھا۔…۔اورجلدی جلدی اپنے آٹسو یہ محصر کی \_

ور جہر ہوائی میں آپ سے پہولیس چھپاؤں گی۔ جھے آپ سے کوئی خوف ہیں جو ہیں آپ سے پہلے جھے ایس سے پہلے کے جھے ایس میں تو وہ پہر ہمی ہیں چھپا باتی جس کے چھپائے سے میری بجت ہوسکتی تھی۔اب تو سارے خوف اور ڈر تو ختم ہو کے ۔۔۔۔۔اب کیا چھپا تا ، اب تو ہر چیز آپ تک پہنچ کی ، ایکی ہو یا بری ۔۔۔۔ بر ہان نے سے سازہ کا سراسینے سے لگایا۔

" میں تمہارے لیے وعا کرتارہوں گاستارہ .....اور بال پھر کہدر ہاہوں کہ خودکو تنہا ، اکبلا مجھی مت سجھنا۔ تمہارا بھائی جب تک زندہ ہے تمہارے ساتھ ہے۔ " یہ کہ کراس نے ستارہ کے استھے پر بوسا دیا۔ستارہ کی روح میں وہ سکون افریے لگا۔ جس سکون کی اے زندگی بھر تلاش رہی۔

\*\*\*

"وارث علی کی طرف سے ویسے کی تو کوئی بات ہی تہیں ہوئی۔ ولیمدتو سنت ہے، تمہارے ایا جات ہر معالے میں شریعت کی بات کی تبیارے ایا جات ہر معالے میں شریعت کی بات کرتے ہیں .....کین ایمی تک انہوں نے ویسے کا ذکر تبین کیا .....ارے کسی بہائے تو اپنی بیشی کا تربین کی باتیں کردی تھی۔ تو اپنی بیشی کردی تھی۔ شبید تربیب بیشی مال کا سردیاری تھی۔ شبید تربیب بیشی مال کا سردیاری تھی۔

"ای آب سے ایک بات کہوں؟" اس نے چکیا تے ہوئے ماں کی طرف دیکھا ..... صابرہ نے قورے بیٹی کا چبرہ دیکھا کی طرف دیکھا کے ساتھ مسکرائی۔

'' بیٹا ۔۔۔۔۔ مال سے کیما تکلف۔۔۔۔۔ مال سے بھاتوا سپنے دل کی یا ٹیس کرتے ہیں ۔۔۔۔ کہو کیا کہنا جا ہتی ہو ہے'' '' ووای میں بیر کہ رہی تھی کہ آ ب ابا جان سے ولیے وغیرہ کی بات مت سیجیے گا۔ ہمیں کیا پڑی ہے ، نفنول میں ایک نیا ہٹامہ کھڑا ہوجائے گا۔اللہ ، اللہ کر کے تو گھر میں آپ کوتھوڑا ساسکون ملا ہے۔'' شبینہ کی ہا تیں سن کرصا پرہ کی آئیس ڈبڈ ہا گئیں۔ ایک شنڈی آ واس کے سینے سے خارج ہوئی۔ووا ہے آ تسویلے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی۔ مشکل ہے کو با ہوئی۔

'' بیٹااس سکون کی کتنی بھاری قیمت تمہاری مال نے اوا کی ہے جمہیں انداز وتو ہوگا۔'' ''امی بس کریں کیونکہ جو پچھ ہو چکا وہ اب نہیں بدلے گا، ہم ماتیں یانہیں ماتین سے تبول کریں یا نہ '' سے ہونی ہونچکی۔'' شبینہ نے بے ماختہ کہا تھا۔

المحتی بری، بری لکنے لگی ہے میری بٹی .....کتنی چھوٹی می مرس کتنے برے ، برے ، برے تر ہے ہو گئے۔جوانی

مادنامه باکيزه (24) دسير2013

"" تھیک ہے ای ،ایا جان کا موڈ و کھے کریات کروں گی۔ میراخیال ہے کہ وہ ہمیں سنارہ کے گھر جانے ہے مہیں روکیں گے۔ آ ہے بہلے سے بہلے پریشان ہونا چھوڑ ویں ....."
"اللہ جیتار کھے .....کتنی ہمت والی ہے میری بٹی .....ارے میری ہٹی ہمت اور حوصلے میں جینے ہے کم مہیں .....اللہ است ہریری گھڑی اور ہریری تظریب بچائے ..... مساہرہ نے اس کا چیرہ اپنے ہاتھوں میں لے مہیں .....اللہ است ہریری گھڑی اور ہریری تظریب بچائے ..... مساہرہ نے اس کا چیرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت بیارے کہا تھا۔

u

U.F

ماں کی طرف سے ملنے والا پیار کا اظہار شینے کے وجود پر بارش کی بھوار کی طرح برساتھا۔ چند کھے کے الیے ووتوں ماں، بٹی جیسے وٹیا کے عمول سے بہت دور ہو تنگیں۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا وجود ایک ڈھال ایک نعمت تھا۔

444

رانی کابند کرے میں بڑے بڑے جی تھبرائے لگا۔ عجیب می وحشت نے اپ حصار میں لے لیا تھا۔ چند لے ادھرادھرے چینی سے مہلنے اور کھڑی ہے جھا نکتے کے بعد اس نے کمرے سے باہر جانے کا ارادہ کمیا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔اس سے پیشتر کہ وہ ورواز ہ کھول کریا ہرتگتی روماسا ہتے آگئی۔رو ما کودیکھ کروہ ایک دم چونک میں بڑی جسے فیرمتو تع طور پررو ماکی آید نے اے ایک جہان ہے دوسرے جہان میں آٹا فانا کا ہنجا دیا ہو۔ ''آیاکیسی طبیعت ہے، تھیک ہیں تاں؟''رو مانے ڈرتے ڈرتے ڈرائے بی طرف سے بات میں مہل کی۔ '' اب میں تھیک ہوں یا غلط تم لوگ میرا چھیا جھوڑ دو۔' رانی نے بڑی تی ہے اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔ ''آیا ایسے ندکریں۔آپ کی الیمی ہاتوں ہے بہت تکلیف ہوتی ہے۔''رو ماتے جسے ہمت کی تھی۔ " دیکھورو مامیں بہال ہر بہت سکون ہے ہوں بلکہ یوں مجھو کہ زندگی میں مہلی بارسکون کا مزہ محسوں کیا ہے۔ پہا چلا ہے کہ سکون ہونا کیا ہے اور اس کے لیے میں تنہاری بہت شکر گزار ہوں اگر کا نتاز ہے تمہاری دوئی نه ہوتی تو پیانہیں میں اس وفت کہاں ہوتی ..... بہر حال میں زندگی بھرتمہاری شکر گزار رہوں گی۔ ''رو ما کی منتخب آتھوں میں ایک دم آنسوآ مجھے تھے، اس نے بے اختیا درانی کا ہاتھ تھا مااور بے قراری کے انداز میں چوم لیا۔ " میری پیاری آیا..... شکر ریس بات کا آپ میری بهن بین میں آپ کے لیے پیچے بھی کرون ، وہ آپ یرا حیان تونہیں ہے بھر میں نے تو آپ کے لیے امھی پچھ کیا ہی نہیں۔ میری تو اتن حیثیت ہی نہیں کہ میں آپ کی کوئی تکلیف دور کرسکوں۔آپ کوآ رام پہنچا سکوں۔ میں مجھے تھی تبین کرسکتی آیا. ... سب کے غصے سے ڈرلگ ہے جھے ،آپ کے غصے ہے بھی .....اورلوگ تو میری بات نہیں سیں سے ،آپ ہی تن کیس مجھ پر عصہ نہ کریں آیا..... مجھے بڑا خوف آتا ہے، جس طرف دیکھتی ہوں غصے سے گھورتی ہوئی آتکھیں دکھائی ویتی ہیں، میں بھی اتبان ہوں، میں آب کو اتنا بیار کرتی ہوں کیا آپ کو جھے ہے ذراسا بھی بیارٹیس۔ '' رو ما کے انداز میں اتن معصومیت اور بے ساختگی کیرالی زیادہ دیر پھر نہ بن تکی۔ اس نے اب رو ماکوا ہے یاز و کے گھیرے میں لے كراے اے كندھے كاليا۔

در بھے تم پر بہت ترس آتا ہے، رو ما میر پر تو جو جی بیس آتا ہے کہ بھی وی ہوں، جو بولنا جا ہتی ہول یو لنے کی ہمت بھی کر لیتی ہوں بتم تو بہت ڈر بوک ہو، دل کی بات دل میں رکھتی ہو، آخر جہیں ڈر کس بات کا ہے، جان چلے جائے کا ،کون لے سکتا ہے تمہاری جان ،کسی میں آتی ہمت تہیں اور رہی امال جان کی تو وہ وہ کہاں تو سمجھو کہ وہ اپنا اسٹر لیس شفٹ کرتی ہیں اور پھی تہیں کر سکتیں۔ اگر اٹیس کچھ کرتا ہوتا تو کر پھی

مامنامه باکيز (26) حسر 2013

دوسروں کوتصور وارتخبراتی تھیں۔انہوں نے بھی ایڈ مٹ نہیں کیا کہ اُن سے بہت بھول جوک ہوئے گئی ہے '' روما آ ہتے۔آ ہت بتاری تھی۔ دائی بہت غوراور توجہ سے اس کی بایت س ری تھی۔

"او کیا اس مرض میرا مطلب ہے dementia کا کوئی پراپرٹریٹمنٹ بیس ہوتا؟ خالہ جان اہیں اسپین ل ہے کھر کیوں لے آئی میں؟" رائی کے سوال بررد باایک دم سے خاموش کی ہوگئا۔ پھر بد قت یو لی۔
" وہ خالہ جائی بیزی عجیب کی ہوگئ ہیں، جھے تو لگتا ہے کہ اُن کا ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے اُن سے کہا تھی کہ اہل جان کا علاج کیوں ہیں کرا دی گئی کہ میں اُن کا علاج نہیں ہیں؟ تو کہے گئیں کہ میں اُن کا علاج نہیں کرا دُن کی کیونکہ ایاں جان اب میں سکون ہیں، خصر نہیں کر تیس اُن کو پچھ یا دہیں ہوادر بیان کے لیے اچھا ہے۔"
کرا دُن کی کیونکہ ایاں جان اب میں سکون ہیں مخصر نہیں کرتیں ، اُن کو پچھ یا دہیں ہے اور بیان کے لیے اچھا ہے۔"
اسپین کے جرت کے دہ ہوکر رو ما کی طرف دیکھا۔

و میں آیا۔۔۔۔۔ خالہ جاتی تو بھی کہ رہی ہیں کہ ایاں جاتی کوساری تطیفوں سے بجات ل کی ہے، وہ کسی بھی تبت بھی صورت ایاں جان کا علاج نہیں کرائیں گی۔''

" ممال ہے۔" رائی کے منہ ہے ہے اختہ ٹکلا۔" کہاں تو بہن پر جان دیے دیتی ہیں ، اُن کوشایدا نداز ہ مہیں کہ جو یا کل کے ساتھ رہتا ہے خود بھی یا کل ہوجا تا ہے۔"

''توبہ، توبہ کریں آیا ، کتنی دہرے امال جان کو پاکل ، یا کل کیے جارتی ہیں ، بری ہات ، مال ہیں وہ آپ گی۔'' رانی نے اس کی بات پر بوی تیکھی نظر وال ہے اس کی طرف دیکھا تھا۔

" وہتہ میں بھی آیک وفعہ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ماں ہوں کی وہ تہاری۔ میری ماں نہیں ہیں، جھے تو پہلے شک تھا اب سے اگر وہ میری ماں ہوتیں تو آج میرا بید چیرہ تیز اب سے تھلسا ہوا نہ دیکھتیں۔
ماں البی ہوئی ہے وہ مجھوتے نہیں کرتی ،اولا دکونگلیفیں وینے کے بجائے خود تکلیفیں پر داشت کرتا جا ہتی ہے۔'
مان البی ہوئی کر یولی تو رو ماکو یول محسوس ہوا کہ اب شئے سرے سے ایک تکلیف دہ بحث شروع ہوجائے گی،
مانی آئے ہی تنبیمت جاتا کہ رائی کے پاس سے ہے جائے۔

"اچھا آیا، ٹھیک ہے آپ ریٹ کریں میں ٹھرشام کوآپ کے پاس آؤں گی۔ آپ اپنا خیال رھیں۔" یہ کہدکروہ سرجھکا کر کمرے سے نکل گئی۔

> را بی کے ہونٹوں پرا یک طنز بیستگرا ہٹ ٹمودار ہوئی۔ "'تو ڈاکٹر صاحبہ کوسا مسے ٹمول سے نجات ل گئی گرمیرا تو بیڑا غرق کردیا نال۔'' جہر جہر ہیں

جرہان جب سے ستارہ سے لی کرآیا تھا ایک بل کے لیے اس کا ذہن اس کی طرف سے جیل ہث رہا تھا ایل الگ رہا تھا کہ آج تو وہ کوئی کا م نہیں کر سکے گا گرشاہ عالم نے اس کے تقاضے کا انتظار کے بغیر دی ہزار ایڈ دانس بہت خاموثی وراز داری سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔اس نے بھی زندگی میں کس کے پانچ روسے ادھار نہیں رکھے تھے کہا کہ دس ہزارروپے کا اس برقرض چڑھ گیا تھا۔ کا کنا زکو پڑھا کروہ دومری جگہ جاتا تھا گوہاں تین سے تھے کہا کہ دس ہزار طے ہوا تھا۔ان لوگوں نے تو تعارف کے پہلے مرفے میں ہی ہر ہان کو مساف، صاف کہ دیا تھا کہ وہ ایڈ وانس نہیں دیں گے۔ پہلے دو ٹیوٹر ایڈ وانس نے کر رفو چکر ہوگئے تھے۔ ہر ہان سے آن کو مطمئن کردیا تھا کہ وہ ان سے ایڈ وانس نے گا دہ تمیں کے بچائے پینیٹس دن بعد علاق ملیر سے آن کو مطمئن کردیا تھا کہ وہ ان سے ایڈ وانس نے گا دہ تمیں کے بچائے پینیٹس دن بعد کا طبیر کا کئیر کریں اسے کوئی اعتراض نہیں و کا کناز بہت و بین تھی تکر بر ہان کے حساب سے بہت با تو نی تھی۔وہ ابھی تک

رانی نے روماکوخودے الگ کیا پھراس کی آتھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی۔

'' و پیکھورو ماؤرڈ رکے جیٹا کوئی جیٹائیس ہے، لوگ ہمارے کی ہے خوفر دہ کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں آئیند دکھاتے ہیں اور کوئی بھی مخص آئینے ہیں اپنی بگڑی ہوئی شکل دیکھنا پسندنہیں کرتا ۔ . . جیسے کہ ہیں نے آئی کل آئیند دیکھنا چھوڑ دیا ہے ، آخر بھے آئیند دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں بھرتم ہے کہ رہی ہول کہ سب سے ڈرنا جھوڑ دواور سکون سے زندگی گزارد۔'' یہ کہ کروہ تھکے نشر حال انداز ہیں جا کر بیڈیر جیٹھ گئے۔ رو ماانجی تک کھڑی فاظ اتر انتہا ند ماغ میں یا دواشت کے خانے ہیں کوئی نفظ اتر انتہا ند ماغ میں یا دواشت کے خانے ہیں کوئی جملہ کھوظ ہوا تھا۔ اس کا ذہی تو جیسے فضا میں محلق تھا۔

" آپااب آپ بالکل ریکیس ہوجا کیں ،صرف آپ ہی کے نہیں شاید میرے بھی ڈرختم ہوجا کیں گے۔
آپ امال سے ملیں ،انہیں دیکھیں ، آپ کو بہت دکھ ہوگا ، اگر آپ کے کہنے کے مطابق انہوں نے ظلم کیا تھا تو
انہیں اپنے اس کمل کی سزال تو گئی ہے ، میں تو پاگل ہوگئی ہوں ، آپا میں ان کی بات سی ہوں یا ان کی طرف دیکھی ہوں تو بھے چکر آئے گئے ہیں ، میرا د ماغ ، میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے ۔ آپا آپ ایک مرجہ ان سے ملیں تو
سمی ، ڈرنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ۔ میں تو بیا ہی ہوں کہ آپ ایک مرجہ اس حالت میں امال کو د کھے لیں تاکہ آپ ایک ایک ایک افغان رہی تھی ۔
د کھے لیں تاکہ آپ کے دل کو سکون میں جانے ۔ " را بی مہت پنچیدگی اور توجہ ہے رو ماکا ایک ایک ایک افغان رہی تھی ۔
د کھے لیں تاکہ آپ کے دل کو سکون میں جانے ۔ " را بی مہت پنچیدگی اور توجہ ہے رو ماکا ایک ایک افغان رہی تھی ۔
د کھے لیں تاکہ آپ سے دل کو سکون میں جانے ہے ۔ " را بی مہت پنچیدگی اور توجہ ہے رو ماکا ایک ایک ایک ایک افغان رہی تھی ۔
د کھے لیں تاکہ آپ سے دل کو سکون می جانے ہے اس کی طرف و یکھا۔

'' ہاں ،آپ کوان سے بہت شکا بیت تھی ٹاں '''ساب اُن کا جو حال ہو گیا ہے ،آپ یہاں بیٹھ کرموج مجھی ہیں سکتیں ۔''

" و ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟" اتنی وہر میں مہلی یار رائی نے دلچین کی اور رو ماہے سوال کیا۔اس کے انداز اور لیجے میں مجری شجیدگی واضح تھی۔

'' خالہ جان نے تو صرف میں بتایا تھا کہ انہیں کوئی دیا ٹی مرض ہوگیا ہے، dementia اور وہ کچھ بتا ہی تہیں پار ہی تھیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود نون کرکے پتا کیا تھا۔'' رو مائے جواب ویا۔ '' ڈاکٹر صاحب نے تمہیں کیا بتایا۔۔۔۔؟'' رائی نے نورانی سوال کیا تھا۔

" آپا ڈاکٹر تازیجہ دی تھیں کہ اہاں کو dementia آبک دم سے ٹیس ہوا ہے۔ یہ بیماری بہت پہلے سے آن کے اندر مل رہی تھی اور وہ تو جو ہر وقت ہا ئیررئی تھیں نال تو وہ بھی سائیکومسئلہ تھا۔ ڈاکٹر تازیجہ دی تھیں کہ جم تو آن کے اندر مل رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنی اس بیماری کوخود فیل کریں ، ہم تو آن سے کہ ٹیس سکتے ہے کہ وہ ایک بیماری کی طرف جارتی ہیں اور وہ بھو گئے بھی بہت کی تھیں تکر آن کو یہ یقین ٹیس تھا کہ وہ بھول جاتی جیں ، وہ بیماری کی طرف جارتی ہیں اور وہ بھو گئے بھی بہت کی تھیں تکر آن کو یہ یقین ٹیس تھا کہ وہ بھول جاتی جیں ، وہ

مامنامه باكيرة (28) دسمبر2013

مامنامه باكيزى 129 دسمبر2013

مکل جان مشاہ عالم کے سامنے سر جھکائے بہت مؤ دیا نہائداز میں بیٹھی تھی۔ شاہ عالم کے چیرے پرتفکر کی مرتبطی ہوئی تھیں۔ مرتبطی ہوئی تھیں۔

من است کی جان کی بی آپ بھے شرمندہ کررہی ہیں ،آپ کو علم تو ہے کہ میرے باس کام ہی کیا ہوتا ہے سوائے کہ استے ، پینے ،سوئے اور نمازیں پڑھنے کے .....ارے بھی سے بھول جیسی بچیاں این ہے تو اس گھر میں روئق ہوگئی ہے ،ہم وادا پوئی اس گھر میں بس اکثر ایک دوسرے کو ڈھوٹر تے ہی رہنے ہیں۔'' شاہ عالم نے بہت محبت ، آبنائیت اور ہدرداندا عماز میں کو یا کل جان کو تلی دی۔

" می جھے تو خود کہت دکھ ہے کہ بچیوں کواشنے مشکل حالات سے گزرنا پڑر ہاہے، چیوٹی جھوٹی عمر کی میہ بچیاں جہوں نے ابھی اس و نیا بی و یکھائی کیا ہے، بس میری اتنی درخواست ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کے علاج معالی معالیج پرتوجہ دیجے۔ویکھیں ہاپ تو ان بچیوں کا ہے بیں ، ماں بھی ہوش کھوٹیٹی ہے، اللہ آپ کوزندگی اور ہمت معالیج پرتوجہ دیجے۔ویکھیں ہاپ تو ان بچیوں کا ہے بیں مراکب سے دو تھلے ..... ماں بہر حال مان ہوتی ہے۔" شاہ عالم لو لئے چارہے تھے اور کل جان آیک بک آن کی طرف و کھے جارئی تی ۔

المن المنظم المناحب الى وجد ہے جھے اتنا حوصلہ ہوا ہے كہ آب ہے ہدورخواست كر جينى ہوں۔اصل ميں اللہ الله الله الل عن آدني في جان كى وكيے بھال ميں كى رہتى ہوں۔رو ما بالكل الله ہوكر رو كئ ہے اور بى في جان جس تسم كى باتنى كردى ہيں ہوئى ہے اور بى في جان جس تسم كى باتنى كردى ہيں ہوئى ہوئى ہے۔ الم تقمل كردى ہيں ہوئى ہے۔ بى جھے ہر بيٹائى تھى كہ خدانخواسته اس كے ذہن ہر برااثر ندہو۔" مونہيں نہيں آپ بالكل ہے فكر رہيں اور رو ماكو آپ بيہاں جھوڑ ويں اور كى تسم كا تكلف محسوس نہ تھجے۔

يول يحسيل كريي في آب بي كا كمري - "

'' پھر وہی تکلف کی بات، ارہے بھئ ہم ایک دوسرے کے کام آ جا کمیں بتالیں اس ہے اٹھی کوئی بات اوکنی ہے۔ارے اس زندگی کا کیا مجروسا آج مرے کل دوسرا دن ..... کھوا چھا کر جا کمیں کیا بتا اسکلے جہان مرک سے میں میں میں ایک میں میں ایک کا کیا جہاں ہے۔

" السيخيك كهدر بي " " كل جان ان كى با تنس س كرميسكون د كھائى وے دہی تھی۔ جيسے اس كے سر سے اور دل سے مئوں يو جھ سرك كيا تھا۔

میں اسے آپ کے باس چھوڑ جاؤں گی۔ 'رو ماسے کہتی ہول کدا پی ضروری چیزیں ساتھ لے الے پھر میں اسے آپ کے باس چھوڑ جاؤں گی۔''

مامنامه ياكيزه 31 دسير2013

اے ایک بی گی طرح بی ٹریٹ کررہاتھا۔ کیوٹ اور معصوم ی بی ..... جو بہت جلدا پی کسی عزیز ترین دوست کو بھی اس کی شاگر دی میں لانے کا مڑ دو سنا بھی تھی۔ کویا آمدنی میں بہت جلد دس بزار کے ڈوشکواراضائے کا امکان تھا۔ اور اس کے لیے ضرور کی تھا کہ اس کی اس معدور سنا ہے محصور کی اس معدور سنا کے ایم good will کے ایم good will کے ایم قاکد وہ جھٹی یا معدورت ندکر ہے۔

'' خوش ہوجا برعلی ۔۔۔۔؟ اللّٰہ کاشکرا داکرو بٹی کے فرض سے فارغ ہو گئے۔'' الیس پی اپنے اندر کی خیاشت کمالِ میارت سے چھیا کر بڑے مہر مان انداز میں بات کرر ہاتھا۔ '' وقت سے فرس میں اس میں مرت میں میٹر رہے کا عربے '' مان علی سات کر اس م

" بی سر، الله کا احسان ہے اور آپ کاشکریہ ..... بینی کواچھا گھرٹل کیا تھر..... ' جابر علی ہو لتے ہولتے ایک محب ہوگیا۔

''ارے۔۔۔۔۔رات اس نے فائیواسٹار ہوئی میں جوشادی کا کھانا کھلایا ہے تم سوچ بھی ٹیمن سکتے۔ دس یارہ تو صرف موئٹ ڈشر تھیں۔''الیس بی نے بوے فخر بیا نداز میں یوں بنایا جیسے بل اس نے دیا ہو۔

"وہ تو ٹھیک ہے سرتی ..... مگر ولیمہ تو سنت ہے وارث علی نمازی ، ویندار بندہ ہے اسے یہ بات پا پوگی ..... "جابرعلی نے سرجھ کا کرکھا۔

" مروریتا ہوگی ..... میرا شیال ہے ولیے کا کوئی بہت بڑا پروگرام بنا کر بیضا ہے .... وہ اور جس کے پاس دولت ہو وہ تو خرج کرنے کے بہانے ڈھونٹر تا ہے تال ، کیا خیال ہے؟" الیس ٹی .... بڑی مکاری ہے سادہ مزاج جابرعلی کی طرف دیکھ کرمسکرایا۔

'' وہ تو ٹھیک ہے۔۔۔۔۔مگرساوگی اچھی بات ہے پھر وارٹ علی تو ایک دین دار بندہ ہے ، کیا ضرورت ہے ٹمائش اور نفسول خرچی کی ہے'' جابر علی نے پہچے ہوئے ہوئے کم صم کیفیت میں کہا۔

" وین دارتو وہ بہت ہے مگر شادی زندگی میں ایک مار ہوتی ہے ، اللہ کرے ایک بار ہی ہو ..... پھراس کے برے ، برے رئیسوں سے تعلقات ہیں الوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے ، قیمتی تحفے تحا کف ویتا ہے ، اب اپنی خوشی میں بھی تو انہیں شریک کرے گاناں ..... تم فکر مذکرو، جھے لگتا ہے وہ شیرشن یا پی سی میں ولیمدڈ نردے گا۔ "ایس پی نے جابر علی کو بہر حال مطمئن کرد یا تھا۔

444

مامنامه پاکسری 300 دسمبر2013

\*\*\*

رائی بستر پر لیٹے کیئے جیسے تک آگئی تھی۔ ہے اختیاراٹھ کروہ او پر ٹیمرس پر چلی آئی۔ اس نے اپنے ....

بیتر تیب بالوں کو ایک اسکارف کے بینچے چھپا یا ہوا تھا لیکن چرے پر گئے ہوئے داغ اس نے چھپانے کی کوشش تھی اور نیوں بھی اور نیوں پر اس کا استقبال کیا تھا گر بجائے اس کے کہاں ہوائے وہ شندک اور سکون محسوس کرتی ہوئے اپنا تھا ہوئے دا تھوں تھے دہا ہیا تھا۔ معا اس کی نظر شاہ عالم کی کوش کر جی بھی اور نیوں کی کوشش کرتے ہوئے اپنا تھلا ہوئے دا تھوں تھو دہا ایا تھا۔ معا اس کی نظر شاہ عالم کی کوش کر گئی کے بین گیٹ کر اس کی نیوں کی طرف و کیسے بھی اتھا وہ سوار تھے۔ رائی اپنی بھر کھی کر گئی جانے والے الے والے لیا تھے۔ بیا تیک دیتے اور ای ایوا بھی انداز بس باتھ بلایا اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہا تیک نظر وں سے عائب ہوگئی۔

را بی دکیرری تھی کہاب اتر نے والالڑ کا گارڈ سے بات کرر ہاتھا یوں جیسے اس کی گارڈ سے شناسائی ہو۔ گارڈ نے بھی اوپ سے سلیوٹ والے انداز میں سانام کیا تھا۔

رائی نے مہلی مرتبہ اس لا کے کودیکھا تھا۔ وہ نیس جائی تھی کہ بیدوہ ٹیوٹر ہے جو کا نناز کو پڑھانے آتا ہے لیکن وہ اسے دیکے کراپی جگہ دم بخو دی رہ گئی ہے جے فٹ کے قریب ، قریب قد کساف رنگت اور چئے کا ہڑا دلکش اندازا پی دھن میں من من اپنے خیال میں تم وہ و کہتے ہی و کہتے اندر کی طرف عائب ہو چکا تھا مگر دائی ابھی تک اس کو تصور میں و کھی رہی تھی ۔ اس نے آج تک کسی تو جو ان لڑکے کو ای توجہ اور والچس سے تیس و کھا تھا۔ یا ہوں اس کو تصور میں و کھی رہی تھی ۔ اس نے آج تک کسی تو جو ان لڑکے کو ای توجہ اور والچس سے تیس و کھا تھا۔ یا ہوں کہنا جا ہے کہنا جا ہے کہ ابھی تک میڈیال ہی تبیل آبا تھا کہ کسی کو غور سے بھی و کھنا جا ہے ۔ ڈاکٹر مہر جان کی تھی ، یا بندیال جو ہر وقت ذبن کو جکڑے ۔ انہوں نے وہ مہلت ہی گب وی تھی کہ وہ کو کی حسین خواب سوچی سکی حسین تھا ہے اور کہنے ۔ انہوں نے وہ مہلت ہی گب وی تھی کہ وہ کو کی حسین خواب سوچی سکی حسین تھا گی آبا وکرتی ۔ ۔

"بدگون ہے ۔۔۔۔؟" البتہ اے ایک جس الاق ہوگیا۔ اس کا بی چاہا وہ جلدی ہے نیچے جائے اور پا کرے کہ بیرآئے والالڑکا کون تھا۔ اس سے جیٹٹر کہ وہ قدم زینے کی طرف بڑھاتی ، اے فوراً خیال آیا کہ اس کا چہرہ اس قائل نہیں کہ وہ اچا تک یا سوچ تجھ کرکسی کے سامنے جا کھڑی ہو۔ اس خیال کے آئے ہی اس کے اشحتے قدم دک کئے تھے۔" بیرتو خیر کا کنازہی بتا سکتی ہے کہ بیکون ہے کیکن کا کناز نے آئے تک اپنے کسی دشتے داریا کزن کا بھی ذکر نہیں کیا "وہ خواہ تو اوالے تھے گئی۔

عاما ما كيز 32 «سير 2013 ما ما ما عام 2013 ما ما ما كيز عام 2013 ما ما ما كيز عام 2013 ما ما ما كيز عام 2013 م

رانی کے اندر بے شارسوال اٹھ و ہے تھے۔ ندھانے کیوں آنے دالا اس کے دل پر بھی ہنگی دستک دے ۔

راق یا شاہد سپراب خان والے حادثے نے اس کو اتنا بیاسا کر دیا تھ کہ وہ لاشتوری طور پر اِدھراُدھر یائی کی حوات میں بینے اس کو اتنا بیاسا کر دیا تھ کہ وہ لاشتوری طور پر اِدھراُدھر یائی کی حوات میں بینے کوئی محرا کے سفریس جھاگل کم کر جیٹھا ہو۔

''دیکون ہے ۔۔۔۔۔ '' دہ ایک سوالیہ نشان کے شکنچ میں بھنسی اب غرهال سے انداز میں بیدکی کری پر گری میں تھی تھی ۔۔۔۔ ہاں سون کو ایک سمت ضرور ٹر گئی تھی ذہمن اِدھراُدھر دوڑ نے کے بجائے ایک نقطے پر تھر کیا تھا۔

''دیکون ہے۔۔۔۔۔ کا ایک سمت ضرور ٹر گئی تھی ذہمن اِدھراُدھر دوڑ نے کے بجائے ایک نقطے پر تھر کیا تھا۔

''دیکون ہے۔۔۔۔۔۔ ''

444

" بیٹا جلدی کرو، جھے واپس بھی آنا ہے، بی بی جان کسی بھی وقت جیست پر چڑھ جاتی ہیں۔ بھی سرونت کوارٹر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ بہت ہریٹانی ہوجاتی ہے۔ بورے کھر میں ڈھونڈ ٹی پھرتی ہوں۔ "کل،روہا کی شرور کی چیزیں آئٹھی کرنے میں اس کی مدوکرری تھی۔

" الوخال وافي آب البين أسينال في ايرمث كيون بين كرار بين ؟ "رومان زج بوكركها تفار

" مقم اس معالے میں جھے کوئی بات مت کر درو ماا در نہ ہی کوئی بخت ..... میں سوج رہی ہول کہ جھے کیا کرنا جا ہے۔ " پھراس کا سامان و کھے کر بول۔ " اُف اتنا سارا سامان؟ میرا مطلب ہاتنے سارے کپڑے رکھنے کی ضرورت بھی نیس ہے۔ ہرا پر میں تو سمجھو گھر ہے جہمیں جس چیز کی ضرورت ہوا کر لے جاؤ۔ میں تو جہمیں رائی کے ساتھ اس لیے رکھنا چاہتی ہول کہ تا کہم دونوں ہینیں ایک چھت کے تیچے رہو .....اور دوسری بات بہدکہ ٹی تی جان وقت نے وقت شور کرنے گئی ہیں۔ ان کی وجہ ہے تہماری پڑھائی کا ہمری ند ہو ....استحان میر پر کھڑے ہیں جین جین جین ایک ہمری ند ہو ....استحان میر پر کھڑے ہیں جین جین جین ایک اس کوکوئی ثیوٹر پڑھائے آتا ہے۔ "

" منظالہ جاتی ..... امال جان نے اتنا سارا پڑھ کر کمیا کرلیا۔ آپ بھی اگر بہت سا پڑھ کیتیں تو کمیا موتا میں کا اُرومانے اب قدرے اواس ہے کہا تھا۔

''میہ بات نہیں ہے بیٹا اس کیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ ڈپٹی گشٹرنگ جائیں یا اضرنگ جائیں۔ بڑھائی انکھائی سے انسان کے ذہن پر بہت اچھا اڑپڑتا ہے۔'' کھائی سے انسان کے ذہن پر بہت اچھا اڑپڑتا ہے۔'' کی کہ آخر میں پاگل ہوجا نمیں۔'' رومائے بیک اٹھا کراپنے کنٹو وہ شعور سے کیا حاصل ہوتا ہے، بہی کہ آخر میں پاگل ہوجا نمیں۔'' رومائے بیک اٹھا کراپنے کنٹھ سے پرلٹکا یا۔ روما کی بات من کرگل جان کے دل پر جیسے ایک قیامت کی بہت گئی ہیں۔ اس نے جلدی سے ایست تا ترات چھیا ہے ہوئے ایر جایا۔ ایست تا ترات چھیا تے ہوئے زیروی روما کی طرف مسکرا کرد یکھا اور بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسٹی تا ترات چھیا تے ہوئے زیروی روما کی طرف مسکرا کرد یکھا اور بیگ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ''الا ڈید بچھے دے دور میں نے بھی تم سے یو چھاٹھوا یا ہے؟ بہت بھاری ہے۔''

مادنامه باکيزه 33 دستر2013

w

W

q q

K

C

i

0

T.

Ų

q

C

وسیمتے ہوئے اے اس طرح کی جھیک نہیں تھی جو تمو ہا کسی جوان لڑکے کو جوان لڑکی کی طرف و کیمتے ہوئے استعوری طور پر مجسوس ہوتی تھی۔ اینی معصومیت اور الشعوری طور پر مجسوس ہوتی تھی۔ اینی معصومیت اور

رسائسلی فی دجہ ہے۔ ''اچھا چلیں اب آپ اپنی پڑھائی شروع کریں۔آپ جھےآٹ کا اپنا لیکچروکھائے۔'' '' سروہ تو میں نے ٹھیک سے کھا بھی نہیں ….. وہ جو ہمارے کیمشری کے لیکچرار ہیں ٹال اتنی اسپیڈے اور جب میں تاجہ دیر آتے ہیں تر سیدیج بھی نہیں سکتالیکی میں بھی سوچر وی تھی کیا ہے۔ 'اُن کا لیکچر لکھانہیں

پولتے ہیں، اتنا جیز بولتے ہیں آپ موج بھی ٹیس سے لیکن میں بھی موج رہی تھی کہ اب اُن کا لیکچر لکھنا ٹیس بیا ہے، ٹیپ ریکا رڈرساتھ لیے کر جانا جا ہے یا موہائل اور ریکا رڈ کرلینا جا ہے۔'' کا نکازنے بھر پر جستہ انداز میں اینے ول کی بات کہ دی تھی۔

و محتر مرآب این لکھنے کی امپیڈیز ھائے اور نت نے طریقے موجے سے پر ہیز کیجے۔ '' بر ہان کی حالت عجیب ہی ہوگئی۔اسے یون لگا کہ جیسے وہ چکر کھا کر بے ہوش ہوجائے گا۔ ''

ے مار جس آپ کو تچی ، تچی بات بتاؤں؟'' کا نتاز نے اپنی اس فطری بے ساختگی کے ساتھ بر بان کی طرف منز میں اترکہا

> " انسان کو بچی بن بولنا جاہیے اور بیس ہمیشہ آب ہے بچی کی امیدر کھول گا۔'' " ہمیشہ ...... کیول آپ ہمیشہ پڑھا تیں کے جھے؟'' " 'میں ..... فدان کر سیسین' مریان سے آپ ہمیت بردی برجستنی کا مظام و کہا تھا

" ایس ...... قدات کرے ..... " بر ہان نے اس مرتبہ برسی برجستی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کا کناز ہونقوں کی طرح بر ہان کی طرف دیکھنے گئی۔

"ا پیدا آگر آپ نے آج کا کیکی تبیں آگھا، پہلے پوائنٹی تو بنائے ہوں کے ناں ، دیکھیے روز کا کام روز ہونا علیہ ہے۔ چاہیے۔ بغد وز کان میں پڑھیں گی وہ شام کور بوائز ہوگا۔ اس کے بعد سوچا جائے گا کہ نیا کیا کرنا ہے۔ "
"مریس نے پوائنٹی تو نہیں بنائے ۔ سوری ۔۔۔۔ اصل میں روما کا کی نہیں گئی تھی۔ وہ ناں بہت تیز لکھتی ہوں۔ "
ہے ، اس کی اسپیڈ بہت ایچی ہے ، روز اندوہ کی کی مسلم ہے اور پھر میں بعد میں اس نے نوٹ کر لیتی ہوں۔ "
کا کتا ترنے یا لکل کی لیٹی نہیں رکھی۔ صاف ، صاف بریان کو بتادیا۔

"مثایاش بهت اچھی جارہی ہیں آپ یعنی اپنی دوست پر تکمیہ کیے بیٹھی ہوئی ہیں ،الندی حافظ ہے آپ کا '' اس کمیے کا کناز کی نظریا ہر کی طرف اٹھ گئی تھی۔اس کی آٹھوں میں بے بناہ خوش کی کیفیت کا ہر ہوئی۔ یر بان اس کی طرف و کھے رہاتھا۔ کا کناز کی طرف و کھے کراس کی نظروں کا تعاقب کیا تواس کی نظر روما پر پڑی۔ "مرمیری ووست آگئی ہے ،ایک منٹ میں اے لے کرآتی ہوں۔ہم دونوں آج سے استھے پڑھا کریں سے۔"کا گناز ہے کہ کراپنی جگہ ہے آئی اور روما کوآوازیں ویٹائٹروع کردیں۔

" روماس، روما اوهم آو ، مد بیک و بین رکد دو ، کوئی ندگوئی آخد کے جائے گالیس تم ادهم آجا و ۔ بین شی تمہمارای ویٹ کر دبی تھی۔ سرآ کئے بین ، چلو پر صناشروع کردو۔ "بر بان اپنی مسکرا بہت پر بہشکل قابو بار ہاتھا کیونکہ کا نیاز کا انداز ایسا تھا جیسے کھانے پر کسی کا انظار ہور ہا ہو اور وہ آجائے تو پھر فورا بی کھا ہاشروع موجوں میں گھری موجوائے ۔ کا نیاز کی اس کھلی دعوت پر دہ چند آنے کے لیے تو بو کھلا کر بی روگئی کیونکہ وہ تو متضا دسوچوں میں گھری موقع کا نیاز اپنے شروع سے آمری کا نیاز کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تو تصور بھی نہیں کرسکتی تھی کہ اس وقت کا نیاز اپنے شروع سے ڈرائنگ موٹی کا نیاز اپنے شروع در بی ہوئی ۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کو کہیں سامنے بی ان جائے گی اور مارے خوتی کے دوم میں بھی جوئی پڑھر رہی ہوئی کے دوم اس کو کہیں سامنے بی ان جائے گی اور مارے خوتی کے

مامنامه یاکیزی (35) درستر2013

" رہے دیں خالہ جاتی میں اٹھالوں گی اور آپ کے مقالیے میں اب مجھ میں زیادہ طاقت ہے، میراخیال سے کہ مب کواینا، اپنا ہو جو خود ہی اٹھا تا جا ہے۔" کے مقالیہ میں اب مجھ میں زیادہ طاقت ہے، میراخیال

جیموٹی میں رو مانے بہت بڑی بات کہ دی تھی۔ گل جان ہگا بگا کی ہوکراس کی طرف و کیھنے لگی تھی۔ اس سے پیشتر کہ وہ کچھ بولتی رو ما کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کا نٹاز کے پاس جانے کا س کراس سے چیرے برگل جان کو وہ خوشی و کھائی نہیں دی تھی جس کی وہ امید کریر ہی تھیں۔ شایداس کی وجہ مہر جان تھیں، وہ کا نٹاز سے محبت کرنا جا ہتی تھی۔ اس کے ساتھ وفت گزارنا چا ہتی تھی لیکن آئی مال کو کھوکر نہیں آئی مال کی رضا مندی اور خوشی کے ساتھ ۔۔۔۔۔مہر جان کی حالت نے گویارو ماسے اس کا انہڑ پن اور کم عمری کی بے ساختگی چھین کی تھی۔ کے ساتھ ۔۔۔۔۔مہر جان کی حالت نے گویارو ماسے اس کا انہڑ پن اور کم عمری کی بے ساختگی چھین کی تھی۔

" سرمیری دوست بس آنے ہی وائی ہے، جس نے نون کرکے بتا کیا تھا۔ وہ ہالکل تیار ہے اور ہال آپ کو ایک بات بتادوں ، اب وہ ہمارے کھر ہی رہے گی۔ اس کی جواہاں جان جی تال وہ بہت ڈیادہ بیار ہوگئی جیں گئی کا کناز بولے جارہی تقی ہیں۔ اس کے اعراز جس کے اعراز جس کا کناز بولے جارہی تقی ہیں۔ اس کے اعداز جس کو کناز بولے جارہی تھی ۔۔۔۔ اس کے اعداز جس بوئی بے بہتی ہیں۔ اس پیٹر گہری سائس لے کروہ مسکر ایا۔

مری میں ہیں کہ کی سے اس بیٹر بیٹر ڈیان کو چلئے ہے دو کے تو کس طرح ۔۔۔۔۔ پیٹر گہری سائس لے کروہ مسکر ایا۔

"مری کی مال کی دوست جین آپ کی ۔ مان بیار جین اوروہ آپ کے پاس رکنے آر ہی جی جس مان بیار جبوتی ہے تو آن کی خدمت کرتی چاہیں۔ جب مان بیار جن ہوتا جا ہے۔ "بر ہان کو کا کناز کی باتوں کی مجھو جس میں ہوتا جا ہے۔ "بر ہان کو کا کناز کی باتوں کی مجھو جس

" سراسل میں آپ بھی کیں سکتے کہ مسئلہ کمیا ہے؟" کا نناز سمجھاتے سمجھاتے خودا بھے گئی۔ " آپ کی دوست جب آئیں گئی تب آئیں گی آپ تو اپنا کا مشروع کریں۔" بربان نے پھرا یک نظر اس پردوڑ ائی .....اور چبرے پر شجیدگی طاری کر کے اسے تناطب کیا۔

" سرآب آئی ذورے نہ ڈاٹنا کریں ....اب آب استے ہوئے بھی آئیں ہیں۔" کا تناز ویر ہان کے ٹو کئے پر جیسے برامان کی ۔ تیس آرام میں ملی ہوگی امیر زادی کی طرف پر ہان نے پھر ہوی بے بسی سے دیکھا۔اسے سمجھ ہی تبییں آری تھی کہ آخر دو اس کی توجہ پڑھائی کی طرف کیسے میڈول کرائے ..... کیسے ٹوکس کرے ....اتی در سے دون سرف اور صرف اپنی تیل کی ہا تیں ہے جاری تھی بلکہ اس کا انتظار بھی کردی تھی۔

" جواستاد ہوتا ہے تال اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔" پر ہان نے بڑا فلسفیاندا نداز ایتایا۔ کا کتاز نے حیران ہوکر ہر ہان کی طرف دیکھا۔

''کیا مطلب سراستاد کی عمرتهیں ہوتی ۔عمرتو ایک دن کے بیچے کی بھی ہوتی ہے ملکہ ایک تھنٹے کے بیچے کی یں ہوتی ہے۔''

"اورائی سیکنڈ کے بیچی ہوتی ہے۔" بربان نے بے سائٹگی سے اس کی بات کاٹ کرکہا۔
"سیکنڈ کسی کی سیکنڈ کی بھی عمر ہوتی ہے کیا ۔۔۔۔ " کا کناز نے آئٹھیں پھاڈ کر بربان کی طرف دیکھا۔
"" جی سیکنڈ وں سے ہی منٹ بنتے ہیں۔ " نٹ سے تھنے ۔۔۔۔ تھنے سے دن اور دان سے ہفتے اور ہفتے سے مسینے ۔" بربان ایک تو انتر سے بول چا گیا تو کا گناز نے پین رکھ کردوتوں ہاتھوں سے اپنا سرتھا م لیا۔
"او مائی گاؤ ۔۔۔۔ سرآب ایسے لگتے تو نہیں ہتے ۔۔۔ "

و کیما لگنا تھا؟ " بر ہان نے مجر بیزی وجیس سے کا کناز کی ظرف ویکھا۔ جانے کیوں کا کناز کی طرف

مامنامه پاکیزی در دو 2013 در در 2013

ستارہ نے وارث علی کے جانے کے بعدے ملے کرشام تک کھر کا کونا کونا، چیا، چیا و کیولیا تھا۔ ڈیل اسٹوری اس بوے سے بیٹلے میں کیا مجھ میں تھا۔ ونیا کی برنعت ایسے والیے والیے ٹی پوریش ویس جواس نے مبتلے ، منتج فيشن ميكزين مين بي ويجمع تنصرات يقين تبيل آربا تفايكه بياس كاابنا كمرب، اتناتر شكوه ، عاليشان ، بنكلا اس كا تفا۔ايك لمح كے ليے باپ كا چېره تظرون كے سامنے كوم كيا۔ دل كو يجه بون فكا بھے باب كے ليے ا تدریے زم سے جذبات ابلنا شروع ہوئے ہوں مرفورانی جابر علی کا خشک اور بے رحی کا مظہر چرونظروں کے مائے محوصے لگا۔ وارث علی جس کی موجیس کے خضاب آلود تھیں وہ اپنے آپ سے جیسے انجھے لئی ۔ ایک طرف عاليشان بكلاتها، جس كي وواب باس مي اور دومري طرف اس بنظيريا ما لك ..... جود نيا كي نظر من اب اس کا شو ہرتھا جس نے جابرعلی کے کھریس شب خون مارا تھا۔موقع برسی کا تھیم الشان مظاہرہ کیا تھا۔جس نے شاید جابرعلی کود بھتے ہی اندازہ کرلیاتھا کہ وہ اس کے کمر کا سب سے میمنی سامان بہت آسائی سے حاصل کرسکتا ہے جوچورتو تہیں تھا البتہ لئیراتو تھا ہی اس نے اس لئیرے کو مال کی خاطر قبول کرلیا تھالیکن ایسے ہی جیسے اسپتے جميم كوز ہرہے بچانے كے ليے اپنا كوئى عضوقر بان كردہتے ہيں ،اس دنت اے يوں لگا جيے كال بيل جي ہو، وہ بما کئی یونی یا لکونی بر میدد میصفے کے لیے آئی کہ وارث علی کے کھر میں اس وقت کون آسکتا ہے کیونکہ وارث علی نے تواس کوفون کر کے بتادیا تھا کہ وہ رات دی ہے ہے پہلے کھر تہیں آسکے گا۔ یہی جسس اے بالکولی سے جما تکنے پر مجبور کرد ہاتھالیکن میں گیٹ پرنظر پڑتے ہی جیے اے چکرے آئے گئے .... بین کیٹ پرتواس کا اپنا یاپ جا برعلی کمڑا ہوا گارڈے یا تیں کرر ہا تھا.....ستارہ چند کسے باپ کی طرف دیستی رہی، سینے میں دردیک ایک اسک البراهی جس نے اسے سرے یا وال تک مفلوج سا کرویات اس کے اغروز بروست افکار کی ہوائی چلے لکیں -و مسين مين شر ..... شرابا جان سے مين ملول كى \_انبول نے تدبيرى كى من تدميرى ..... جيے اسے آمر کا پراٹا سامان بروکر کے حوالے کر دیتے ہیں اونے بونے اور اس کے بعد ایک کہراسکون تحسوس کرتے ہیں کہ کمر صاف ہو گیا۔" باپ کے باس سکون تھا تو اس کے باس قیامت تک کی بے سکونی ..... وہ یا لکونی سے بث کروائیں اینے کرے میں چی آئی۔اے یا تھا کہ ملازم آکراے اس کے باب کے آنے کی اطلاع دے گا اوروبتی ہوا۔ چند محے بعداس کے بیڈروم کے دروازے مربلل ی دستک ہوئی۔

'' کول ہے ۔۔۔۔؟' 'متارہ نے انجان بن کر بڑے خشک کیجے میں یو چھا تھا۔

'' بیٹیم مباحبہ ……اکسیکٹر جا برعلی آئے ہیں ، کہدر ہے ہیں کہ وہ آپ کے والد صاحب ہیں۔'' ستارہ کے ول ہے

آبک ہوک می آتی۔ ''کال ہوکیا تھا، بیکم صاحبہ کا باپ کمر آیا تھا اور بیکم صاحبہ کے لوکر میٹیس جائے تھے کہ وہ بیکم صاحبہ کا باپ ہ ''کال ہوکیا تھا، بیکم صاحبہ کا باپ کمر آیا تھا اور بیکم صاحبہ کے لوکر میٹیس جائے تھے کہ وہ بیکم صاحبہ کا باپ ہ

والاستحان الله\_" زندگی ایک تماشای بن گرره کی ہے، ایک زہر خنداس کے ہونوں برنمایاں ہوئی۔ منامچاتم البیل و رائک روم میں بھاؤاور جائے وغیرہ دورتھوڑی وہر بعد میرے پاس آنا۔ "ستارہ نے چند محول کے لیے محصوصا محر ہولی۔ ملازم چلا کیا۔ ستارہ نے ادھراُدھر نظریں دوڑا میں، اسے قریب ہی تملی

فون ڈائر مکٹری کے پاس مکما بیڈ اور ساتھ ہی بال ہوائنٹ نظر آئیا۔ ووقریب آئی۔ رف بیڈ کے سادے مسفح یودہ ۔ کمڑنے کمڑے کچولکھ رہی گئی۔ لکھتے ہوئے اس کے وجود پرجیسے لرزش طاری تھی۔ جانے کیوں دل بحر

آر باتھا۔وہ بھی اپنے باپ کی طریح خاصی سخت دل تھی پھر آج اس دل کو کیا ہور ہا تھا۔اس نے بری عبلت کے اعداد على المعاشروع كياوه المهري عي مامنامة باكسود 37 وسمسرد 201

ال سے کیٹ جائے گی۔

'' تم پر حوکا کا زوجس کل ہے پر حوں کی ۔امبھی میرا موڈ نیس ہے۔''

" تمهاراموڈ ہویانہ ہو کہیں میرے ساتھ ٹو جٹھنا ہے، اچھاتم مت پڑھو کمر جھوٹو سمی ...."

» « تهیں جیس اس طرح بیٹھنا براگگیا ہے۔ " رو ماتے مسلسل اٹکار کیا .....اور نظریں اٹھا کرڈ رائنگ روم کی لرف دیکھا۔ جہاں پر ہان ہیٹھا ہوا د کھائی و ہے رہا تھا۔ ' میتو بہت تھوٹے سے سر ہیں ، میں تو جھی تھی کہ .....'

و و تم کیا جی تھیں؟ " کا کناز نے روماکی ہات کاٹ وی۔

روما وکھھ بیان نہ کرسکی۔

و دمہیں ہیں کا نتاز پلیز آج و بچھے تورس ہیں کروہ میں کل سے پڑھوں کی واقعی آج میرا یا لکل موڈ نہین ہے۔ کیوں تبیں ہے، وہ میں تہیں بعد میں بناؤں کی تمرمیرا دل بالکل بھی تبیں جاہ رہا۔ پلیز کا تناز آج تم پڑھ الوہ تھیک ہے تال؟'' کا بیّاز نے اس کا منت ساجت کا انداز و یکھا تو جیسے پھل کئے۔ رو مااس کی منت کرے اور و ونظرا تدا ز کروے، پیتوممئن ہی جیس تھا۔

''اچھا تھیک ہے بھرتم جاؤ ریسٹ کرویا رانی آیا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، میں آیک تھنٹے تک تو پڑھتی موں ناں ایک مختلا تو کھے گا عالانکہ تمہارے آئے کے بعد مچی بات ہے میرا بھی ول میں جاء رہا کہ میں یڑھوں ..... برکیا کروں سر بھارے اتن دورے بڑھائے کے لیے آئے ہیں پھر دا داجان سے شکایت ہو کی تو واوا ہرب ہوں مے مہیں باہے تال میں وا وا جان کو ہرت میں کرسکتی۔

" ہاں ..... ہاں تھیک ہے تم بڑھو تا ں بیس تمہارے کمرے بیس تمہارا استظار کررہی ہوں تھوڑار بیٹ بھی كرول كى - پاكيس كيول تمهارے كريس جھے آتے ہى نيندى آئے تى ہے، شايد بہت ونول كے بعد پجھ سكون محسوس ہور ہاہے۔"رو ماتے بھی بردی سیاتی سے دلی جذبات بیان کردیے تھے۔

'' ویلھوانٹد تعالیٰ نے میری دعا قبول کرئی۔ میں تو ہروفت دعا ماتلی تھی کہ انٹد تعالیٰ کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ ہم دونوں زیادہ ہے زیادہ دفت ساتھ رہا کریں جکہ میں اتناخوش ہوں اس دفت ،ایتاخوش کہ بتا نہیں علتی۔'''اچھاتم ریسٹ کرو، میں ابھی آئی ہوں تہہارے یاس۔'' ہے کہہ کر کا نئاز وہ یارہ ڈرائنگ روم کی طرف یز دائی۔ جہاں پر ہان پڑی کوفٹ کے عالم میں اس کا انتظار کرر ہاتھا۔

روماء کا نتاز کے تمرے کی طرف چلی تی اور کا نتاز ، ہر بان کے سامنے آگر بیٹھ تی۔

'' آئی ایم سوری سر ……!ا ملجو شکی اب رو ماتیمی جمارے گھر ہی رہا کرے کی اور میں اے کہ رہی گئی کہ وہ آئٹی ہے تو جلدی ہے پڑھنا شروع کرد ہے تکروہ شاید بہت تھئی ہوئی ہے۔اس کی طبیعت تھیک میں ہے تال رات کو جائتی رہی ہوگی ، وہ کل ہے پڑھ لے کی سر سسمرآ ہے ووکو پڑھا تمیں کے آپ کوکوئی اعتراض تو نہیں ہے؟"" كا كاركو بولتے بولتے اچا تك بزے كام كى بات يا وآئى بلككوئى انجائى سى فكر دامن كير جوئى۔

'' آ ۔ اپنی دس سہیلیوں کو بیہاں لا کر بشعا و میں ، میں دس کی دس کو پڑھا سکتا ہوں ، مجھے کو تی مسئلہ نہیں ہے ، كوني مينزيس بهاكب رينس رينس

یر بان نے جیسے تنگ آ کر کا نئازگو جواب ویا تھا بلکہ آیک انداز میں اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تھی۔ کا کنارٹور**ا** ہی ویک کر بیٹھ کئ تھی۔

مامنامه پاکيزه 36 مسير2013

ے ریوالور نکال کرائی کیٹی پرر کے اورٹر مجرد یا دے۔اس کمال صبط کا ذا انقداس نے زندگی میں پہلی یار پھھا تھا۔ میں میں میں

رویا آسویتے ہوئے رانی کوڈ اکٹر مہرجان کے بارے یک بتاری می ا

" "اچیااس طرح ہے امی جان پوچھتی ہیں کہ بیلزگ کون ہے، جیرت ہے کہ اپنی اولا د کو بھول گئیں ؟ "

رائی نے بڑے بڑے بجیب اور قدرے مسخراندا ندازیش کہاتھا۔ "مہاں آیا ۔۔۔۔ آپ بھین کریں جھے تو ساری رات نینڈنیس آئی۔ آپ خودسوجیں جب مال اپنی اولا دکونہ بھیان رہی ہو۔۔۔۔ تو اولا دکیا کرے کی ۔ ٹھیک ہے امال چان بہت سخت تھیں ، بخی کرتی تھیں ، روک ٹوک کرتی تھیں کیکن بہر صال وہ ہماری مال تو ہیں نال۔ ""

" مسرف تهماری مان .....؟ اراتی نے تیزی ہے رو ماکی یات کا ث وی تھی۔ رو ما، رائی کی طرف بول و کھنے کی جیسے رانی کی منت کررہی ہو کہ وہ اس طرح ندمو ہے۔ "معمول میں اہوا تم مجھی یہاں آئٹس ۔ و کھنے ہیں ملکہ آڑ ماتے ہیں کہ کا کناز کے دادا جان جمیں کتنے دل

"داوا جان تو بہت اجھے ہیں ،آپا وہ سب سے بہت بیار کرتے ہیں۔"
"دوی تو میں کہدری ہوں۔" رائی نے پھرروما کی بات کاٹ کر کہا۔

'' و کیھتے ہیں ٹال وہ کتنے استھے ہیں ،تھوڑی دہر کے لیے توسب استھے بن جاتے ہیں ، دو چاردن کے لیے اچھا بنٹا کوئی اتنا بڑا کا م بیس ہے۔'' رائی مزید کو یا ہوئی۔

اس وقت كائياز ہاتھ من كافى اور استيكس سے بحرى رئے ليے اندرواخل بوئى تى ۔

ومحترم أباجان .....!

آخری بارآب کوابا جان کہرہی ہوں اس نے کہ آج کے بعد آپ کی اور میری بھی بات نیس ہوگی ، نہ بات ہوگی نہ بات ہوگی اس کورے بات ہوگی نہ بات ہوگی ہے ہے ہوں اس کو بات کی خاص ان است کا سے بھے اور وہ صفحہ است کا کہ باتھ ہیں تھا۔ اس نے چند کمیے سوچا اور وہ صفحہ اس بات ہیں تھا۔ اس نے چند کمیے سوچا اور وہ صفحہ جس میں باپ کے نام خط کھیا تھا۔ الگ کرلیا۔ چند کمیے اپنی کھی ہوئی مطریں باریا رہو تھی رہی پھر اس نے اس خط کو بند کیا اور انٹر کام کا بٹن کہی کرلیا۔ چند کمیے ان تظار کرنے گئی۔ خط کو بند کیا اور انٹر کام کا بٹن کپٹن کر کے ملازم کے آئے کا انتظار کرنے گئی۔

پند کے بعد بی دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی تک اس کھر میں اس نے وارٹ علی کے پانچ ملاز میں کو کھا تھا۔ جن میں سے ایک گارڈ اور مالی کے ملاز میں گھر کے اندر کام کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ان ہی میں سے دیگر کا تھا، جو بہت کم عمر تھا اور ہروفت صفائی سخرائی اور جھاڑ یو ٹچھ میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ میں سے دیاڑ کا تھیم تھا، جو بہت کم عمر تھا اور ہروفت صفائی سخرائی اور جھاڑ یو ٹچھ میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ ''جی بیکم صاحب ''نظیم کی آواز کہی درستائی وی۔

ستارہ اپنی جگہ۔ اٹنی۔ درواز و گھولا اور تعیم کی طرف دیکھنے ہے گریز کرتے ہوئے صرف اتنا کہا۔ '' میہ جومہمان ڈرائنگ روم میں جیٹھے ہیں۔۔۔۔' تعیم نے البھی البھی جبرت زود نظریں اس کے چبرے پر '

" و بیکم صاحبہ وہ تو آپ کے والد صاحب ہیں ناں؟"

" إلى ، بال انبى كى بأت كررتى بول ، ميرى طبيعت تھيك تين ہے ، بيان كود بودورى نيا نال؟ اوراب مير بيان كوئى ندآئے ، ين آرام كردى بول به خطافيم كے باتھ بين تھا كراس نے دروازه بندكرديا تھا اور بستر ميں بيشنے يالينے كے بجائے وہيں دروازے سے پشت تكاكرا تكسيں بندكر في تيں ہے بجھ ندہى رشنة تو خون كا تھا۔ حقيقت تو ہوئى ہى بيارتم ہا اور يہى ايك بے رقم حقيقت تى كد جا برعلى اس كا باب تھا۔ اس كے وجود كى تھا۔ حقيقت تو ہوئى اس كا باب تھا۔ اس كے وجود كى التى سيارا وہتى بوئى حوالى الله كا بادر بحرم كو ہارا وہتى بوئى حوالى الله كا با عشارا وہتى بوئى حوالى الله كى عزب كا باعث الله كى انا اور بحرم كو ہارا وہتى بوئى خود سے اور دنيا كى نظر ميں اس كى مضبوط شنا خت ...... تراس نے ان كارتيں كيا تھا۔ اس كى ان تاري سے وجود سے انكارتيں كيا تھا۔ اس كى مضبوط شنا خت ...... تراس نے انكارتيں كيا تھا كو يا اپنے وجود سے انكار كرويا تھا۔

公众公

عابرعلی ،ستارہ کے ڈرائنگ روم میں دم بخو دہیٹھا اس خط کی طرف و کچے رہاتھا جو چند کمے تمل وارث علی کے ملازم نے اس کے ہاتھ میں تھا یا تھا۔ اے اپنی آنکھوں پریفین نہیں آر ہاتھا۔ وہ اولا وجس کی او پی آواز کا وہ تصور بھی نہیں کرسکا تھا۔ جس کی زبان سے نگلنے والا اٹکاراس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی گالی تھی۔ آج آس اولا دنے کہتے حوصلے ، کننے اعما و سے اور کتنے فیصلہ کن ہوکر اس سے علی دگی کا اعلان کر دبیا تھا۔ ایک قیامت می بر باہموگئی تھی۔ اس کی چیٹانی سے پسینہ پھوٹے لگا، یوں جیسے چو لھے پر رکھی ہانڈی پر ڈھکن بھاپ کے زور سے ملئے لگتا ہے اور جو پچھ ہانڈی میں ہوتا ہے وہ ہانڈی سے باہر آنے لگتا ہے ، بعض اوقات اتنازیا دہ چو لھے پر گرجاتا ہے کہ آگ بی بچھ جاتی ہے ، وہ جیب سے رو مال تک لک کر چیٹانی پرآیا ہوا پسینہ متواتر یو نچھ دہاتھا۔

ستارہ نے وارث علی کے تھریش آس کوائی اؤ بہت اوراحساس ذلت سے دو جار کیا تھا کہ بی جا ور ہاتھا کہ بہولسٹر مامنامیہ باکیزی میں 186 جسس<u>ر 201</u>3

0 PACC

PAKISTAN AMERICAN CULTURAL CENTER

# ADMISSIONS OPEN

## ONE YEAR DIPLOMA IN

- TEXTILE DESIGNING
- FASHION DESIGNING
- INTERIOR DESIGNING

## PROFESSIONAL SHORT COURSES

- TEXTILE DESIGNING
- EASHION DESIGNING
- INTERIOR DESIGNING
- SKETCHING
- SELF-GROOMING
- BEAUTICIAN COURSE
- MUSIC GUITAR YOGA

## For details contact:

11 - Fatima Jingah Road, Karachi Ph: 3521-5305, 3521-2918 Ext. 419 Email: culture@pacc.edu.pk, Web: www.pacc.edu.pk

كى المحول بن ال طرح كے تاثرات سے جو كا مناز أوررو ما مي تين جان على عيس مجمع على عيس -

"احیاہے تاں رائی آیا، بڑا اچھا نام کیوٹ سا نتها مناسا میرے نام کی طرح بیس جوز مین سے لے کر آسان تك محيلات كاتاز ..... "وه مجر خلك كريس وى ايے جيے اس تو منے كاكونى بهانہ جاہے تھا ك رومااب دم دم اس کے ساتھ گی۔

" ویسے میں اس معل کے ساتھ تمہارے سرے بیوٹن میں لے سلتی ہمہارے سرڈر کے مارے اس کھر ے ی بھاک جا تیں ہے۔ "رانی اس طرح سے خود ہر ہلی جیسے عموماً وہ لوگ خود پر بننے کے عادی موجاتے میں بجہد ومرول پر ہنے کا موقع میں ما۔اس تے اہے چرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ "ارے میں ایس آب کیوں مریشان ہونی میں۔ " کا کناز جلدی سے بونی۔ "واوا جان نے آب سے کیا ہے تان آپ کی باسک سرجری ہوجائے کی تو آب ملے ہے اوہ خوب صورت ہوجا میں لی جوآب كود عُصِيرًا تو ديكما بن روجائه كاير" كائناز كرمنه

مول آیا، کا تناز بالکل تعبیک کهدری ہے، دادا عان مہت سیریس میں انہوں نے خالہ جانی سے کہدایا ہے کہ وہ آپ کو لے کر کسی سرجن سے ملواتے لے جا میں کے۔ ہاں مجھ سے بھی کہدرہے تھاس کام س ويوكن لكاول كاراس كيه يس عابتا مول كدراني علداز جلد بمتي مسكراني نظر آئے۔ آيا آپ ميلے سے له يا ده خوب معورت جو كرمخرور توحيس جوجا تيس كي -" کا تناز چوتھلکھلا کرہلی تورانی نے ایک کہری سائس کی اور تھوٹی تھوٹی تظروں سے کا تناز کی مسکراتی ہوتی والمعول كي طرف ويكها .....ا وريمعني يها تداريس

ے بے ماختہ بالفاظ <u>تکے تھے۔</u>

\* عن سے تو سنا ہے کہ بہت زیادہ خوب صورت مورتس برنعيب مولى بيل کے احساسات ہے لڑرہی تھیں۔

'' تھینک ہو!'' رانی نے ٹرے کا مُناز کے ہاتھ ہے لئے لی۔'' تم کب تک میرااتنا خیال رکھ علی ہو ہ'' رالی کے منہ سے یو ٹھی نکل تمیا تھا۔ کا نیاز کھلکھلا کرہنس وی۔

" آیا آپ قلرنه کریں اگر میں قیامت تک زندہ رہی تو قیامت تک آپ کو کافی بتا کر بلاتی رہول گی۔ کائی بنانے میں کوئی زیادہ محنت تو تہیں لگتی۔ " کا تناز کے انداز میں اتنی بیساختگی میں کہ رانی کے منہ پرخود بخود

کا کٹاز دوتوں کے درمیان کری تھنے کر بیٹھ گئی اوراس کا ہاتھ تھا م کررانی سے مخاطب ہوئی۔ '' آیا اب آپ رو ماکی طرف ہے تو بالکل بھی فکر مندمت ہو نیئے گا ، یہ بیرے ساتھ کا کج جائے گی اور میرے نیوٹر سے نیوٹن بھی لے گی۔''

رانی کی تظروں میں ایک دم اس آنے والے تو جوان کا چرہ تھوم کیا جس کے لیے اس کے ذہبن میں ابھی کے سوال ابھررہے تھے کہ وہ آئے والا کون تھا۔ کا مُناز کی بات من کراس نے ایک مجری سالس جیجی ہے کو یا خود

"احیمانو ده تهارے نیوٹر تنے ....." کا مُنازاوررو مارا بی کی طرف حیران ہوکر دیکھنے لکیں۔ ''' آپ نے اقبیل ویکھاتھا؟'' کا کنازٹورالیونی۔''رویا بھی رابی کے چہرے کے تاثرات ویکھنے گئی۔ " الله والله ووجس بالكوني من كمرى مونى كى تويس نے ويكھا تھا، ووسى كے ساتھ يائلك برآئے تھے۔ یقیناً تنہارے نیوٹرین تھے۔ میں تم سے بوچھنے ہی والی تھی کہ تنہارے کھر میں بیکون کیسٹ آئے تھے۔ "رانی ک بات س كركا منا رفطالصلا كربس دي-

''آیا ہارے کھریں سالوں میں کہیں کوئی کیسٹ آتے ہیں، اس کیے کہ جارے تقریباً سارے رہے وار uk میں ہوتے ہیں یا آئر لینڈ میں مگروہ بھی استے قریبی ہیں اور داوا جان کے جنتے بھی بلڈریلیشنز ہیں تال وہ سب دور ہیں۔وا دا جان تو یا کستان السمینے آئے تھے بقول ان کے بیس نے تو سب کا ہاتھ پیڑ ، پیڑ کر کھینجا تھا کہ بری بات ہے دوسروں کے ملک میں ہیں رہتے جلوائے کھر جلتے ہیں ،اینے ملک میں جلتے ہیں محرد ، دا جان کی کسی نے تی ہی ہیں۔ "کا تناز کے انداز میں اس کی قطری بے ساختلی بہت نمایاں تھی۔ رو ما کے ساتھ ساتھ رائی بھی لطف اندوز ہوئے بغیر تہیں رہ تکی۔

''وہ ہمارے ٹیوٹر میں بربان ویسے آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ خود بھی ان سے پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اپنی استذیر continue کریں اب تو کوئی سئلہ ہی تیں ۔"

"" مسئلہ تو پہلے بھی تہیں تھا۔ و اکثر صاحبہ نے رہ ہے ہے تو منع تہیں کیا تھا۔" را بی کے لیجے میں خود بخو دا یک

" وْ اكْرُ صاحبه .... ا "دُولِ فِي الله مجرى سانس كرراني كي طرف و يكها جيسے خود جمّاري موكراس في اسية خيالات كوالقاظ وسيغب كريز كياب

" ہاں تان آیا آپ بھی پڑھ علی ہیں، میرامطلب ہے ہے کہ آپ کا جولاس ہوا ہے آپ ہوٹن لے کروہ کی وور کرسکی بل۔

''مر مان سساوه سنه'' رانی کے منہ سے بیا ختیا رفکلا۔''اچھا تو تمہارے ٹیوٹر کا تام پر ہان ہے۔'' رائی مامنامه ياكيز (40) خسمبر2013

رون مه ياكيز ١٩١٦ حسيد 201

'' بیکیابات ہوئی ؟'' رو مانے حیرت اور المجھن کے ساتھ رالی کی طرف ویکھا۔ '' بیہ بات بہت غور کرنے والی ہے رو ما کہ آخر بہت زیادہ حسین عورتیں آئی برنصیب کیوں ہوئی ہیں؟ شایداس کیے کدان پرکوئی بھروسائنیں کرتا ، ہرکزئی آن کی جاہ میں جتلا ہوجا تا ہے جس کے ساتھ بھی ہے ہوتی ہیں ، اس کوجکڑ کرر کھودیتی ہیں۔ایک خوف میں جیٹا کرویتی ہیں۔کوئی بھی اُن کودل سے بیس جا بتا کیونکہ سب اُن پر مرتے ہیں مگرول ہے کوئی تبین مرتا ..... ہر کوئی میں سوچھاہے کہ اس کے تؤیما تبین کتنے جا ہے والے ہوں گے۔ جا ہے اس بے جا ری کوا کیے بھی بیار کرنے والا شدمانی ہو۔ طاہری بیار ہو یول میں خلوص نہ ہوتو کیا قائدہ .....؟'' رانی آیک بی سانس میں بولتی چلی گئی۔وہ دونوں ہما بکا اس کی طرف و کھے رہی تھیں۔ " آیا بیآ ب لیسی با تیس کردنی ہیں؟ بری عجیب با تیس کردہی ہیں ، آیا بیہ با نیس آب کوکس نے سکھا کیں؟ آپ کوئس نے بتایا میرسب کچیج " 'رو ماتو سہم کررو کئی گئی۔ ' ہاں آیا ، آپ زیادہ شنس نہ ہوں ، سب خوب صورت عورتوں کے ساتھ ایسائیں ہوتا ہوگا۔ بتانہیں آب كوس نے بيسب كمدويات كا تتاز بھى يولى مى '' کون کہتا جھے سے میسب کچھ۔۔۔۔۔ ڈِ اکٹر صاحبہ کے مجھے اقوالی زریس میری یا د داشت میں محقوظ ہیں ، ان میں سے ایک میبھی تھا جوہیں نے تم کوسیق کی طرح سنا دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ خوب صورت عورتیں بہرت برنصيب مو في جين، بهت تها موني جي-'''ا مال جان نے بیرکہا تھا؟'' رو ما کویفتین ندآ یا۔ "مَمْ تُولِسَ رہے دو، مہیں تواب تک سوائے جیران ہونے کے اور کام میں آیا۔" " آپا آپ جلدی سے کافی بیٹا شروع کردیں شنڈی ہورتی ہے۔" کا کناز نے جلدی ہے کہا۔اسے ا ندیشہ لاحق ہور ہاتھا کہ بھیں رانی ، روما پر نہ چڑھ دوڑے ، اس نے آگے بڑھ کرلیک کر کافی کا مک اٹھایا اور ز بردستی کے اعداز میں رائی کے باتھوں میں تھا دیا۔ " ' نو ہاے کیا ہور ہی تھی کہاں ہے کہاں چلی گئی تو پھر آ پ سوج لیں آ پ بھی ہم دونوں کے ساتھ پر ہان سر امیں نے آج تک شوش آبیں کی ، بھے بھی ضرورت ہی آبیں بڑی۔ بھے تو یہ بھو تیں آرہی کہ مہیں کیا ضرورت پیش آگئی؟ تمہاری پروکر لیں تو ہمیشہاے ون رہی ہے۔" رانی کوجیسے بچھ بھٹم ہیں ہور ہاتھا۔ '' آیا باتی تو سب تھیک ہے ،امهل میں مجھے میچھ بہت تک کرر ہاہے ،تبیں سمجھآ تا کہ مجھے اور پیر جوسر ہیں ناں وہ میچھ کے ایکسپرٹ ہیں جو بچھے کالج میں پڑھایا جار ہاتھا تاں وہ بچھے ڈرا سابھی سمجھ بیں آتا تھا۔سرے میں نے دو تمن دفعہ جب سے پڑھا ہے آپ یفین کریں مجھے سب کچھ بچھ آگیا ہے، میرا مطلب سے ہے کہ یڑھائے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، اس ہے ہے بتا چلتا ہے کہ یڑھایا بھی برکسی کے بس کی یات نہیں ہے۔ جاہے آپ اسکالرشب لے یکے ہول جاہے آپ کتے ہی علامہ ہوں ،کسی کو کو ٹس کرنا بہت بڑا آرٹ ہے۔ میں تو پر ہان سرے بہت impressed ہوں ، انہوں نے تو آ دھے گھٹے میں بچھے وہ سب پچھ مجھا دیا جو ا یک مینے سے تبجہ میں تیں آر ہاتھا تبھی تو میں نے رو ما کو بھی کہا کہ تم بھی پڑھو۔ فزکس ، کیمسٹری کا تو بھے کوئی ایٹونٹیس تھا سارا مسکلہ تو میچھ کا تھا۔ شکر ہے کہ وہ بھی solve ہوگیا ہے اب تو بھے لگ رہا ہے کہ میں بھی الْکِسْرِیکل انجینئز بن ہی جا وَں گی۔ تھینک گا ڈ کہ جھےا تنا اچھا ٹیوٹرل گیا۔ ''کا کناز پولے چلی جارہی تھی۔اس ماعنامه يُاكيزه (42) دسمسر2013 zan.bii

یات سے قطع نظر کہ وہ اپنے نیوٹر کی تعریفوں میں سرے پاؤں تک ڈونی ہوئی ہے اور رانی کے سامنے برہان بات سے قطع نظر کہ وہ اپنے اور اتھا۔ اسے شاید انداز وہیں تھا کہ سات پردے میں رہنے کی وجہ سے اس کے خوالوں کا جسے جسمہ بنا کمٹر ابوا تھا۔ اسے شاید انداز وہیں تھا کہ سات پردے میں رہنے کی وجہ سے اس کے خوالوں کا فتراده می اس کی علاش میں إدهر أدهر بھتک رہاتھا جوآج الفاق سے اس کے سامنے آئی کیا تھا۔

• میری سجه میں ایک بات نہیں آئی کہ شاوی کیا چھیائے والی بات ہوتی ہے؟ صافع لگ رہاتھا کہ ستارہ ہے ہول رہی تھی کیکن اس کی ہاں چھپار ہی ہے۔'' شائستہ بیکم، فائز ہ کے ساتھ لاوُریج میں بیٹھی جان ہو جھ کراحمر مے سامنے شبیند کی شادی کا موضوع چمیزر ہی تھیں کیونکہ بہر حال وہ مال تھیں، وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح جاتی اور مجھی تھیں۔وہ دیمتی تھیں کہ شبینہ کے ذکر پراحمر کے تاثر ات ایک دم بدل جاتے ہیں، فائز واسے دہاں جانے کے لیے کہتی تو ایک منٹ میں تیار ہو کرسا منے آجا تا۔ وہ اتنی بے وقوف جیس کھیں کہ ہوا ہی اُڑتا ہوا تیر... ي اورائي طرف ے بات چيت شروع كر كے بينے كى نظروں ميں خود كو گراتيں، شبينہ كے كھرے واليس آجے آئے آن کے سرے جیسے منوں یو جواتر کیا تھا اگر چہ مساہرہ نے ستارہ کی بات کو جواش آڑانے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے پکڑلی تھی اور اس وقت وہ احمر کے سامنے اسی لیے یات کررای تھیں تا کہ وہ اگر پچھے سوج بیناہے ویتے سرے سے غور دخوص شروع کردے کیونکہ احمران کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جس کے لیے اب تک وہ بہت ساری لژیمیاں دیکیے چی تھیں۔حالا تکہ ابھی اس کی شادی کا کوئی منصوبہ تھانہ کوئی پروکرام کیکن ہینے کی مال تو شاید م بینے کی بیدائش سے تی بہوتلاش کرنی شروع کردی ہے۔

مال کی بات من کراحرا بی جگرجیے دم بخو دساجیشاتھا بلکه سنائے میں رہ کمیا تھا۔ اس نے بڑی بے اختیاری کی تک کیفیت میں فائز و کی طرف دیکھا تھا۔ فائز و اوراس کے درمیان آئ تک بھی کوئی الی یات نہیں ہوئی

می ہیں سے فائز وکو بیا تداز وجونا کہاس کا بھائی سی میں دلجیسی لیتا ہے۔

''امی الیمی ہاہے جمیں ہے آگر شبینہ کی انگیجنٹ ہوجاتی تال تو وہ مجھے ضرور بتالی۔ آپ یفین کریں جھے ہے م کھریں جمعیاتی یوں مجھیں کہ میرے علاوہ اس کی کوئی اور دوست تہیں ہے۔ وہ اپنے دل کی ہر بات بھھ ہے كرتى ہے۔ "فائز وكى بات من كراهم كے دل كوتھوڑ اساسبارا ملا اوروہ اپني كر شتہ كيفيت سے باہر آنے لگا۔ "م كل كى بى بوسى مهمين كيايا بوسكتا بيكراس كى مال كى عاص دجد في الحال بيرتبر الهيانا جا الى

ہواپ بیتو ان بی لوگوں کو پہا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے ستارہ جھوٹ ٹیس بول رہی تھی۔ ہوسکتا ے کہ مہیں آج کل میں شبیندی شادی کی اطلاع ال بی جائے ۔ ایکی بات ہے، ایکی لڑکی ہے۔ "شائستہ بیلم ئے کین آتھیوں سے اپنے بیٹے کی طرف و <u>تکھتے ہوئے بظاہر بڑے عام سے انداز میں</u> یات کی کیلن فائزہ نے الی ال کی بات مائے ہے سرے سے ای انکار کردیا تھا۔

" " سوال ہی پیدائیس ہوتا می ….. شبینہ کا اگر رشتہ بھی آئے گا ٹال تو جھے ضرور بتائے گی وہ ….. شاوی تو

عبر يوى بات يف المحارشة لل جائے تو بنی کی شادی جلدی کروں کی کیکن بیات نے کیاں آج کا کے زمانے بن اگر المحارشة لل جائے تو بنی کی شادی جلدی کروئی جائے ہے۔ اس لیے کدا جھے رہتے آئے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ وقد دور تک الرکیان جینی ہوئی ہیں، و کھے کر بہت و کھ ہوتا ہے۔ شن تو خود طے کیے جینی ہوں کدا گرتمہا را کوئی انجھا معاند و لوز ل آئے گا بنی پڑھائی وڑھائی وڑھائی کے چکروں میں تمہاری شادی نیس روکول کی ۔''

مامنامه باکبرد (47) دستبر2013

# ال موسائل قائد كام كى الآس جال المعالى وسائل قائد كالمعالي المعالية المعالية المعالية والمعالية والمعالية المعالية المعالية والمعالية الم 5° UNUSUPER

﴿ عيراى نك كاۋائر يكث اور رژيوم ايبل لنك ﴿ ﴿ وَاوَ تَلُودُنَّكَ سِے مِهِلَے ای تبک کاپر نب پر یو یو ہر یوسٹ سے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> ♦ مشهور مصفین کی گتب کی تکمل رہنج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ 💎 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکثی بی ڈی ایف قا تلز ای کیک آن لائن پڑھنے کی مہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سيرتيم كوالثيء تاريل كوالثيء تمير يسذ كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری لنگس انگس کو بیسے کمائے کے لئے شریک حمیس کیاجاتا

واحدویب سائف جہال ہر کاب ٹورٹ سے میں ڈاؤ کاوڈ کی جاسکتے ہے 🖚 ڈاؤنلوڈ تگ کے بعد پوسٹ پر تنصرہ ضرور کریں المن المواد الكالي المن المراجان كى ضرورت نہيں ہمارى سائٹ بر آئيں اور ايك كلك سے كتاب
المان المواد الك كلك سے كتاب
المان المواد اللہ كالك اللہ كالك اللہ كالك اللہ كالم المان المان المان المان المان المان كلك اللہ كتاب

المان الما

ائے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ ویکر متعارف کر انتیں

Online Library For Pakistan



Facebook To.com/pc #000100;



ا بھے گیڑے ہیں وہ استعمال کرلے ہیں جو وہ پہننائیس جا ہتی وہ ماس کو دے دے وہ ستارہ کے تمام گیڑے استعمال کرنے ہیں جو وہ پہننائیس جا ہتی وہ ماس کو دے دے وہ ستارہ کے تمام گیڑے ایک طریق کے دیا ہے گئے ہیں اور نہا بہت سلیقے سے وارڈ روب میں لگارہی تھی۔
ایک وقت معابرہ کمرے میں جل آئی۔ وہ بہت فکر منداور پر بیٹان دکھائی وے رہی تھی۔ شبیدنے کپڑے اس وہ مندی ہے و میصاتھا، ماں کا چرہ ایک کھی کتاب ہی کی طرح تو تھا وہ کر میں لگاتے ہوئے ماں کی طرف بوئی فکر مندی ہے و میصاتھا، ماں کا چرہ ایک کھی کتاب ہی کی طرح تو تھا

اور مع سے رات کے دوائی سے توبات کرتی رہی گئی۔

ور کیا بات ہے ای ..... آپ کی پریٹان دکھائی دے دہی ہیں، خبر بت تو ہے، اب کیا ہو گیا ..... ہمائی میں طبے سے ستارہ بھی جلی گئے۔ میر اخیال ہے اب تو سب مسئلے ختم ہو گئے ہیں۔ 'بو لتے بولتے شبید کا دل جیسے مجر آیا اور دہ مزید بھی نہ بول کی۔ چیپ جاپ ہینگر کے ہوئے کپڑے وارڈ روب میں لٹکائے گئی۔ جیسے خود کو سنیا لئے سے کیے مہلت لے رہی ہو۔ صابرہ کے ول سے ایک ہوک بی انتھی۔

"الی بات نیس ہے بینا ....مسئلے کہال تتم ہول سے مسئلے تو زندگی کے ساتھ ہیں ، زندگی قتم ہوگی تو مسئلے ختم ہول تو مسئلے کہاں تتم ہول سے انداز میں بیڈیر بیٹھ گئی۔

المراض الما جان تو شاید سور ہے ہیں آج تو جلدی آگئے تھے تال ای ؟'' مال کی بات س کر شبینہ کو عجیب سی تشویش نے آن گیرانھا۔

" سوتہیں رہے جاگ رہے ہیں اور شام ہے بالکل جیپ ہیں۔ ہیں نے ایک دو دفعہ یات کرنے کی کوشش کی تھی ہوئے۔ " ہے۔ ایک دو دفعہ یات کرنے کی کوشش کی تھی ہوئے۔ " بھے اکبلا جھوڑ دو" ہیں تو ان سے بید کہنا چاہتی ہوں کہ آخروہ جمیں ستارہ سے ملانے وہاں سے کے دہاں سے کہ رہی ہیں۔ سایرہ فکر مندی ہے کہ دری تھی۔ سے کرچا تھی کے دہوں گئے۔ " سایرہ فکر مندی ہے کہ دری تھی۔ " میں میں کہ میں تاہیں کرنے دہوں۔ " " میں میں کہ میں تاہیں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوں۔ " "

'' وسیس بیٹا ۔۔۔۔۔ اتنا برانا ساتھ ہوگیا ہے، اب تو بیس ان کے مزان کے ہرموہم سے بہت انجھی طرح واقف ہوں اگران کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ دس د نعدائے کام بتا بچکے ہوتے۔ جارمرتبہ تو جائے لی چکے نہوتے ، آج تو انہوں نے کھانے کے بعدا کی پیالی جائے بھی نہیں مانگی ۔ ایک گلاس پائی کے لیے بھی نہیں کہا۔ میں تو اتنی حیران ہوں کے تہمیں بتانہیں سکتی۔''

'' ہاں بیتو خیر میں نے بھی ٹوٹ کیا ہے، ایا جان کب سے گھر آئے ہوئے ہیں اور ان کی آواز تک سائی میں دی۔''

" بیں تو سوج رہی تھی کہ گھر آئی کس سے تو ستارہ سے ملنے کی بات کروں گی ، ویسے کا پوچھوں گی تکراب تو غیری ہمت ہی تبیس پڑرہی۔ " صابرہ میں تفکرا تداز میں کہ رہی تھی۔

" میں اس بھوڑیں امی .....خودے کوئی بات مت سیمیے گا۔ ہوسکتا ہے آفس میں کوئی مسئلہ ہواورا با جان پریشان ہوں۔ "
" فیمرخود ہے تو میں کوئی بات شروع نہیں کروں گی مگران کی خاموثی ہے میں بہت پریشان ہوں۔ زیمر گی گزرگئی
ان کے ساتھ وولو کیمی بیار ہوئے تب بھی اتن دریا خاموش نہیں رہے۔ " صابرہ کے انداز میں تشویش برستورشی۔

ان کے ساتھ وولو کیمی بیار ہوئے تب بھی اتن دریا خاموش نہیں رہے۔ " صابرہ کے انداز میں تشویش برستورشی۔

میں ہیں ہیں جہ کی جہ کی جہ کی جہ ہے۔

جابر علی اینے بستر بر دراڑ زیان درکان کی قبورے آزاد کمی اور جہان میں پہنچا ہوا تھا۔اس کی اپنی اولا د
سفاسیٹے گھر میں باپ کی اتن بے عزتی کی تھی ، ریکھی ہوسکتا ہے اس کے دہم و گمان میں نہ تھا آ بھی تہیں سکتا تھا۔
اس کے داماد کی نظر میں اس کی کیا عزت ہوگی؟ اس عزت کے لیے وہ حرام کم کی سے خود کو یوں بچا تا رہا جیسے
مادیاری باکھری کے 19 میں میں گئی ہے۔خود کو یوں بچا تا رہا جیسے
مادیاری باکھری کے 19 میں میں گئی ہے۔خود کو یوں بچا تا رہا جیسے

'' وممی .....! کم آن ،کیسی با تمی کررہی ہیں آپ؟ میں تو سوج بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس طیرے سے سوچیں گی ۔ بجھے نیس کی ایک بحث شروع ہوگئی، سوچیں گی ۔ بجھے نیس بیا ایس بیلی ایس تو لا زمی کرنا ہے۔'' دونوں ،ال، بیٹی کی ایک بحث شروع ہوگئی، احمر چیپ چاپ اپنی جگہ ہے کھڑا ہوگیا۔اے اب مال اور پہن کی درمیان ہونے والی تکرارا ور بات چیت میں کوئی دلچیس نیس کی سے خودکوسنیمال رہاتھا۔

''شبینه کی شادی کا سوال بی پیدانہیں ہوتا کیکن تمی تو کہد ہی تھیں کہاں کی بہن ستارہ نے بتایا ہے کہاں کی شاری بیوں ہیں ہیں۔''

و التم كيال چل ويه احمره اب كھانا ليكنے ہى والا ہے ، كھانا كھا كرا ہے كمرے ميں جلے جاتا ہے..." احمر كاپنے ، كركمہ نائر كاپ اور عور ال التحق

به مشکل خود کو کمپوز ژ کریار ہاتھا۔ عجیب حالت تھی۔

'' بچھے بھوک ٹیس ہمی، میں نے جائے کے ساتھ کھا اسٹیکس وغیرہ لے لیے تھے اور آپ کوتو پتا ہی ہے کہ بچھے بھوک نہ گئے تو میرا خواہ تو اہ کھانا کھانے کو بی ٹبیں چاہتا۔'' اتنے نے اب قدر ہے جسنجلا کر ماں کو جواب و یا تھا۔ اس وقت اسے مکس تہائی کی ضرورت شدت ہے محسوں ہور ہی تھی۔ شاکستہ بیکم نظرین اٹھا کراس کی طرف و کھے رہی تھیں جیسے وہ بھی پچھے محسوں کررہی ہوں ، وہ سوچ رہی تھیں کہ آخر کاران کے اندیشے بچ نکل آئے۔ شبینہ کی شادی کے ذکر پراجم کا موڈ ایک وہ تبدیل ہوگیا تھا۔ وہ ول ہی ول میں الشرکا شکرا واکر نے لکیس کہ شکر ہے جات آ کے نہیں بڑھی تھی۔ اُن کے اپنے سرکل میں ایک سے ایک لڑکی موجود تھی۔ انہوں نے تو سالوں پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اتن کے اپنے سرکل میں ایک سے ایک لڑکی موجود تھی۔ انہوں نے تو سالوں پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اتن کے اپنے سرکل میں ایک سے اور بڑے برائی وہ ان اور اور کریٹ کرنے کے لئے کہی بڑے کو اگر اس کے بھی کہا تھا کہ وہ انتظار کررہی تھیں کہا جمرائے آخری سے کہا تھا۔ شاکستہ کی بٹی کونظر میں رکھنا جا ہے اور انتظار کررہی تھیں کہا جمرائے آخری سے سرکل میں ایک تھا کہ وہ انتظار کررہی تھیں کہا جمرائے آخری سے سرکسا تھی تک ای طرح سوچ ہو گیا تھا۔ شاکت سے قاد رخ ہو جائے۔ اتن کی بات تی این تی کر کے بوئی بیزاری کیفیت میں لا دُرخ سے چار کیا تھا۔ شاکت سے قاد رخ ہو جائے۔ اتن کی برت تی اور ای طرف و کھی بیزاری کیفیت میں لا دُرخ سے چار کیا تھا۔ شاکت سے قاد رخ ہو جائے۔ ای طرح سوچ ہری تھیں اور ای طرف و کھی بیزی بیزاری کیفیت میں لا دُرخ سے چار کیا تھا۔ شاکت کی بین تھی تک ای طرح سوچ ہری تھیں اور ای طرف و کھی بی تھی جہاں انہر گیا تھا۔

" "ممی! آپ کیاسوچ ربی ہیں؟ کیا و کھے رہی ہیں اُدھر؟" فائز ہ کی آ داڑنے شائنے بیکم کو جیسے چوڑگا دیا۔ انہوں نے قورا ہی خودکوسنیال لیا اور سکرائیں۔

'' سیجھنیں بٹاویسے بی جلوچل کرکھا تا کھاتے ہیں ہمہارے پایا تو آج بہت لیٹ آئیں گے۔' وویہ کہہ کراپی جگہ سے اٹھ کئیں ، فائز وہمی اپنی جگہ ہے اٹھ گئی۔

اس کے چبرے برسوج کی کئیری جبیج گئی تھیں۔ وہ مال کے پیچھے چلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔'' کہیں می تھیک تو نہیں کہدر ہیں لیکن شہینہ شادی کی بات مجھ ہے کیول چھپائے گی؟'' شائستہ بیٹیم کی باتوں نے اس کا سیدھاسادہ ساذہ س البھا کرر کھ دیا تھا۔ وہ اپنی بہترین ووست پرشک کرتانہیں چاہ رہی تھی لیکن مال کی بات کو بھی نظرا تھا زنہیں کریار ہی تھی۔

''کہیں ای وجہ سے تو شبینہ چھٹیاں ٹبیں کررہی ؟'' وہ سوالیہ نشان کی طرح سوچتی ہوئی ماں کے پیچھے جارہی تھی۔

\*\*\*

شبیندا ہے کمرے میں ---- وارڈ روپ سے سادے کپڑنے نگال کر بیڈیپر ڈھیر کر پیکی تھی۔ وہ ستار ہے کے کپڑے الگ کر دہی تھی تا کہ وارڈ روپ میں جگہ بن جائے۔ ضایرہ نے تو اے کہدویا تھا کہ وہ ستارہ کے جو مامنامہ بہاکھیزی میں جسمبر<u>2013ء</u> ال سراق لاث كام ك الألوال المراكبة الم = UNUSUPER

 ای نک کاڈائر یکٹ اور رڈیوم ایٹل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُ تُك سے پہلے ای کیک کا پر نٹ پر ایو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی جیکٹگ ادر اچھے پر نٹ کے

المحمل معتقین کی گتب کی ممل ریج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان ہر وُسنگ 🥎 سرئٹ پر کوئی بھی لٹک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو النی بی ڈی ایف فا مکز ہرائ کیک آن لائن پڑھئے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایپوڈ تگ ميريم كوالتي بتارل كوالتي بميريبتر والتي <> عمر ال سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی تکھل ریٹج

ایر فری لنکس، لنکس کو میرے کمانے

کے لئے شرکک تہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال بر کمآب تورشت جمی ڈاز مردی باسکتی ہ ے ڈاؤ نگوڈ تنگ کے بعد پوسٹ پر تنجم ہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نگوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہے رق سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب اية دوست احباب كوويب سائت كالناب دير متعارف كرائين

Online Library For Pakistan



O

M

Facebook To. Coming Coccety



آگ بن کھراانسان اینے کپڑے سمیٹ سمیٹ کرخودکوآ گ سے بچائے کی کوشش کررہا ہو۔ '' اب کیا کرنا جاہے؟ 'نیروہ سوال تھا جواس کے دیاغ میں کانے کی طرح کڑھیا تھا۔'الی اولا دیر نفرین بھیج اور بھول جائے ..... مروارٹ علی کا روم کیا ہوگا؟ وہ اس مرکش لڑی کی وہلیز برمرتے وم تک قدم تیں ر کے ..... مروا ما وکو کیا جواب وے؟" اس نے زید کی میں پہلی بار مند کی کھائی تھی۔وہ بھی بیتی ہے ....ایک عورت ذات سے بسیعورت ....جس کواس نے بھی قابل ذکر بھی نہ کر دایا تھا۔ ایسی بنی تو اسے بہت بزی ذلت سے دوجار کرشنی تھی ..... کیا وہ اسے چھوٹی ذلت مجھ کرسمہ جائے؟ سوچے سوچے ہالاً خراس نے خود کو شاباش دی ..... کویا کہاس نے درست نیصلہ کیا .....اکس بنی کوزیادہ دن کھر میں بٹھائے ہے تو بہتر ہمی تھا کہ وہ اہے عزت سے رخصت کردے ۔۔۔۔۔جولسی بھی وقت عزت و نامویں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی تھی ۔'' ایس ہی سرکش اور جرائت مندلز کیاں ہوتی ہیں جو کھروں ہے بھاگ جاتی ہیں۔تمہارا فیصلہ بالکل بھے تھا جابرعلی اورتم تو بمیشہ سے تصلے بی کرتے ہو۔ 'یا لآخراس نے خودکوشاہاش دے کر میسکون کر ہی لیا۔

اصیل خان کے دل کی بے قراری حدیے پر تھی تو وہ پھر شاہ عالم کے گھر چلا آیا میخرب کا سرمنی ا جالا ا ب ا ترجیرے کی طرف گامزن تھا۔ شاہ صاحب کمرے لان میں بیٹھے تیج پڑھ رہے ہتھے۔اصیل خان ان کے قريب جاكركهاس بربيخة كياب

"ارے، وہال کیوں بیٹ گئے؟ إدهرة كرجيفو ..... "شاه عالم نے اس سنى بینج پر ہاتھ ركه كرا سے بیٹنے كا

اشاره کیا جس پروه خود بینے تھے۔

" ميں تھيك ہوں شاہ صاحب "" "اصل خان نے ائتساري كامظاہرہ كيا۔

''ارے بھی تم بچوں کے بابا ہواور ہم بھی تہریں تو کرمنیں تھے ۔۔۔۔مجد میں جارے برابر کیڑے ہو کر تماز پڑھتے ہوتو تھر میں برابر میں کیوں تہیں بیٹھ سکتے ؟''ان کے انداز میں اتنی شفقت اور حلاوت تھی کہاصیل خان آین جکہ سے اٹھ کران کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بات ہی اتن تدلل کی تھی۔ و " کیسی طبیعت ہے اب ڈ اکٹر صاحبہ کی ؟ " '

'' ''بس بی اب تو وہ آ کے کی طرف و کیھنے کے بجائے بیچھے ہی دیکھتی رہتی ہیں ، آج تواپی دوست ثو نو کو مبت یا و کرر دی ہیں۔''

" 'ٹونو .....؟ بڑا عجیب سانا م ہے۔' شاہ عالم نے چونک کرائیل خان کی طرف دیکھا۔ " بی صاحب ..... ڈاکٹر صاحبہ کی ہم جماعت تھیں ..... ہمارے علاقے کے ڈی ک راؤفر مان علی خان کی بتي .... بين سال پهلے امريکا چکي کئي تعين -''

"اوہ ..... تم تو ڈاکٹر صاحبہ کے شاید سب سے برائے ملازم ہو ..... آن کے بارے میں سب کچھ ہی جانے ہوں کے .....ایک بات ہوچیوں ....؟ " شاہ عالم بولتے ہو گئے جھے کررک مجے۔ " ایک نبیں …… دس یو چیس شاہ صاحب …… "اصل خان ایک خاص کیفیت میں کو یا ہوا۔ '' وہ ڈاکٹر صاحب کے شوہر ۔۔۔۔میرامطلب ہے رائی اور رو ماکے والد کوتو تم نے دیکھا ہوگا؟'' " والد .....؟" السيل خان نے بری طرح گزیز آگر شاہ عالم کی طرف و یکھا۔

(جاری هے)



شاہ عالم بے نظرِ عائز امیل مان کے چیرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ امیل مان نے بڑی مشکل ہے پلیس اٹھا کر شاہ عالم کی طرف و یکھا۔اس کی آتھوں میں جیب س بے بی تھی یوں جیسے کہشاہ عالم نے اس سے کوئی بہت مشکل موال كرو الا ہو يا كوئى معمامل كرنے كے ليے دے ديا ہو۔ شاہ عالم جيسے جہاں ديدہ انسان كے ليے اس كے چرے پر شبت ہے بی کویژ متاجندال مشکل ندتھا۔انہوں نے فور آامیل مان کا مشامل کیا تا کہ دوسکون کا سانس لے لے۔ " " تم تؤیر بیثان موسے امیل خان ..... شن، شن من نے تو بس ویسے بی تم سے پوچید ایا تھا اکرتم بھتے ہوکہ من نے تم سے کوئی بہت مشکل موال کرڈ الا ہے تو میں اینے الغاظ واپس لینا ہوں بلکہ اپنا موال ہی واپس لینا

" المبيل شاه صاحب .....الى كوئى بات نيس ب، بن ده چوالى جيوريان موتى بين كه يج بولة موت ر بان ساتھ میں دی ۔ "امیل قان بدمشکل کو یا ہوا۔

و ارے نہیں جیس امسل خان ..... جہیں اتنی زیاوہ فینشن کینے کی مغرورت نہیں ..... بھٹی وو بندے بیٹے ہیں اکونی بات ہوجانی ہے، یوں جھوش نے تم سے محدثال ہو جھا۔

امیل خان کی توجیے جان میں جان آئی می مثاہ عالم نے خود ہی مشکل ڈاٹی می اورخود ہی آسان مجمی کر دی۔ '' تحک ہے اصل خان ،اب تم جا کرانا کام کرو۔'' امیل خان پیسنتے تی اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیا تھا۔ " ببت ببت شكرية ثاه صاحب .....انسان سي كي بعلاني اور نيلي كا جريس د يسكما ميروبس الله ي وجا ہے۔ 'امیل خال برے خاکساراندا غداز من کو یا ہوا۔

" بے شک ..... تم نے می کیا .... اجرو یا تو ما لک کائل کام ہے اورسب سے برا اجر ہے کررب راضی موجائے۔" شاہ عالم کے مندے بیشنا تھا کہ امیل قان کی آتھوں میں آنسو جیکنے سے۔اس پر رفت طاری ہوگئے۔ بڑی بے اختیاری، بےخودی کی کیفیت میں اس کے منہ سے اکا اتحا-

'' رب رامنی ہوجائے ……اور کیا جاہیے، شاہ صاحب!''اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے ہے روکا اور بتعلیوں سے آتسوسان کرنے نگا۔ شاہ عالم نے بوی شفقت ہے اس کا کند ما دیایا تھا جیے سلی دے رہے مول موفان ساحل سے عمرا كروايس موكيا تھا۔خطرون كي تھا تحركب تك .....؟ لركياں برى موجى تعين ان کے حوالے سے الیمی جانے کتنے لوگ میں مے؟ اور سب نے بیالیک سوال تو لا زمی کرتا ہے کہ ان لا کیوں کا ياب كمال بي ودسراسوال .... باب كانام كياب، تيسراسوال .... زعره بياسي

کل جان خانسا مآل مکھے ساتھ کی میں سیٹائسیٹی میں معرد ف بھی۔اس نے ایک ساس پین کا ڈھلن ا شاکرد کھااورا میں خاصی مقدار میں سالن دیکھ کر ہوی ظرمندی ہے یو چھاتھا۔

الرب بيسالن ويسي كا ديها يزاب متم في اوراميل خان في كيا كما تأتيس كما يا تعا آج؟ " خانها ما ر نے ایک تظریل جان کی طرف دیکھا محریزے مود پاشا تدازیں کو یا ہوا۔

'وو .....کل جاك لي بي .....اصل خان نے ......هارے کوئع كر ديا ہے۔' " كيامنع كرديا ٢٠٠٠ كل جان ذراج جي مو

"و و .....و و بول ہے اب ہم کوئنی ہے کھا تائیں کھائے گا ، ہم اپنا کھا ناخو و بنائے گا۔ " "اوه .....ا بنا كمانا خود بنائ كا .....خود بنائ كا تو ..... سودا ملف تو يبنل سے لے كا نان ... وكل جان ماينامدياكور الماين

سرس سرسسس<u>، سرسس سرسس</u>، كزشته البساط كا خلاصه مم مست ، مست

ڈ اکٹر مہر جان نیور وسے جن تھیں ۔ اپنی میں تل جان اور بیٹیوں رابعہ اور رو مانہ کے لیے ایک بخت کیر میں اور مال تھیں ۔ و و ہر کسی کوشک کی نگاہ ہے دیمنٹی تھیں ۔۔۔۔۔امیل خان آن کے گھر کا ایک ملازم اور معتمدِ شامی تھا۔ کا نتاز اینے وا واشاہ عالم کے ساتھ ڈ اکٹرمبر جان کے بڑوی میں رہتی ہے وہ اور روہا جیٹ قرینڈ زیس کیئن مبر جان کوروہا کی اتنی دوی بھی پہند ہیں۔ ایس ٹی شاہ ر مان خان ، جابر علی کواسینے قابوش کرنے کے کیے اس کی جی کی شادی کے لیے اپنے ایک شریک کارو یار وارث علی کارشته دیتا ہے جو یہ بان کونا قائلی قبول ہوتا ہے۔امیل خان مامنی کے دنوں ہیںائے اور مہرجان کے کر رے یاد کارکھات ہیں کم ہوتا ہے کے کل جان اے مہرجان کے ہوئی میں آئے کی اطلاع دیتی ہے۔ صاہرہ ویر بان کوفون کرنی ہے تو اس کی بات کا کا ز سے ہولی ہے۔ صابرہ تون پر یات کرری کی کہ جابری اٹھ جاتا ہے اور وہ صابرہ پر چینا ہے۔ فائز وہ احر کے ساتھ شینہ سے ملے آئی ہے تواس کے جانے سے پہلے تی جابر علی آ جاتا ہے اور وہ اس کے آئے پر اپنی ناراسی کا اظہار کرتا ہے۔ شبیدا ہے اندراتی ہمت تمیں یاری می کدستارہ کو بتادیے کدشادی اس کی تیس بلکہ ستارہ کی موری ہے۔ کل جان نے روما کو بنایا کہ رائی کی شادی موری ہے تو رو ماجی پریشان ہوگی۔ رانی اپنا کمرابند کر کے بیٹی تھی ہے بات کل جان کے لیے باعث تشویش کی۔ بربان وشاہ عالم کے ہاں چہنیا تو اسے بتا چلا کہ وہ اپنا موبائل وہاں بھول کیا تغیا۔ رو ما بکل جان سے بوجھتی ہے کہ وہ کا تناز کوشاری میں بلا لے تو کل جان مع کردی ہے۔ کا سناز بخار کی شعبت ہے شدهال کی وہ ول بہلائے کے لیےرو ما کوٹون کرنی ہے تو کوئی تون ر بسیوتیں کرتا کی جان مرانی کومهر جان کی وی ہوئی ساڑی ویتی ہے کہ وہ تیار ہوجائے۔ رالی نے ساڑی پکن کراہیے آپ کو آئیے میں دیکھااور پھر بے ترجی ہے ایے بال کاٹ لیے اس کے بعدائ نے تیزاب میں روٹی بھوکراس ہے اپنے چبرے یرلائنیں کمینچا شروع کر دیں۔ اندر کی جلن نے ہرتکلیف کے احساس کوختم کردیا تھا۔ کا نتاز کہتی ہے تو شاہ عالم اسے رد ما کے کمر لے جاتا ہے۔ صابرہ کی ہر بان سے بات ہوئی ہے تو دہ کا تناز کے بارے میں ہوچمتی ہے ۔سیراب مان رائی کی شکل دیکھ کر مشتشدرد و جاتا ہے۔ رانی اشاہ عالم کے ساتھ ان کے کھر چلی جاتی ہے۔ مہر جان ایک بار کھرآتی می بوش داخل ہو تی تعین شائسته بیکم اور قائز وشبینه کے کمر آلی میں تو و وائیس و کھے کر حیران رہ جانی ہے شائستہ بیکم کواس خبر سے سل ہولی ہے کہ شبیندگ شادی مورتی ہے میکن صابرہ استارہ کی اس کی تعلی کرتی ہے۔ شبینہ صابرہ سے بھی ہے کہ وہ ستارہ کو ہتا دے کہ شادی ای کی ہورہی ہے۔مهامرہ بالا خرمتارہ کو بتانی ہے کہ شادی اس کی ہوری ہے۔مہر جان کو ہوئی آیا ہے سیکل جان کو پتا چاتا کہ ب ان کا ڈئن مامنی کی یا تھی یاد کرر ہاہے اور وہ حال کوفر امنوش کر چکی ہیں۔ رو ماء رائی اور کا سُناز کوکل جان کے بارے میں بتالی ہے۔ ستارہ کا دارے علی ہے نکاح ہوجا تا ہے۔ کل جان مشاہ عالم کو بتاتی ہے کہ دہ مہر جان کا علاج تمیس کرائے کی اور دہ رہ ما کو یمی پھون کے لیے اسپنے کمریس رہنے کی اجازت دیے دیں جس پرشاہ عالم کوکونی احتراض بیس ہوتا۔ماہر وہستارہ کی رحمتی کے بعد بہت رونی ہے کہ ستارہ یہ کہد کرئی ہے کہ وہ اب بھی اس کھر پھی آئے گی ۔ رو ما فکر مند ہوتی ہے کہ وہ کپ تک مہر جان کے سامنے میں جائے گی۔وارٹ علی ایل ہیوی ستار ہے انداز دیکھ کرجیران روجا تاہے وہ بغیر سی چھک یا کھیرا ہٹ کے وادث على ب بات چيت كرد تن مى متاره ، بربان كونون كرك بتانى ب كهشيندى جكه بن كى شادى بوكي بادرده اس س لے اس کے کھر آسکا ہے دکل جان ،مہر جان کوا کیلائیں جھوڑتی ان کے بی کمرے میں لیٹ کر ماضی میں کم ہوجاتی ہے جب و ومهر جان ہے کہتی ہے کہ اے لگتا ہے کہ ووامیل خان ہے محبت ہیں کر لی۔مہر جان اس یات کی فل کر ل ہے۔ یہ بان وستار ہ ے کئے اس کے محرباتا ہے تو تون کر کے دارہ یکی ہے ایر دلیں محتاہے دارٹ کی کر بان کی آ مدے تعوز اپریشان ہوجا تا ہے۔ ستارہ ، یہ بان کو متانی ہے کداب وہ اس کھر بھی میں جائے گی۔ بربان اے مجما تاہے اور کہتاہے کہ برشکل میں وہ اس کے ساتھ ہے۔ساہرہ ستارہ سے ملے کے لیے بہتن ہوتی ہے۔ جابر علی عالی بی سے ولیے کی بایت دریافت کرتا ہے تو وہ اسے جموتی تسليان دي كرمطمئن كروينا برراني مربان كود كم كرسوين من يزجانى بكدوه كون بدروما مشاوعالم كر آجانى بدكائناز اے پڑھنے کے لیے بادلی ہے تو دوا کلے دن ہے پڑھنے کا گئی ہے۔ جابر علی ستیار و کے کھر آتا ہے تو دوا ہے لیے بغیر لوکرے ایک پرچہ جوادی ہے جس میں دو تھتی ہے کہ دو مجھ کے کہ سارہ مربعی ہے۔ اب دہ بھی اس سے میں کے کی۔ جابر تلی سے اپی ہے ہ عن في المعلم المين مولى است حيب لك جيال بيد مثاه عالم الميل خان عدداني اوررو ماك والدك بار عدي دريافت كرت ميل-... اب آکے پڑھیں

مايلىم ياكيز، 20 - دوى 111

نے پائیں کیوں ہو جما تھا۔ شایدا سے خود بھی پائیس تھا۔

" می بیلم صاحب سا و دست می اجازت نبیل ہے، بولنے بیں گھریں کوئی عورت نبیل ہے، ہم بھی کام برجاؤ کے تو گھریں دوسرے مردنو کر ہوں تے ،اچھانہیں لگتا۔"

" انجاء انج

"وه....ایک پات سنوشکور....

" " بى بىلىم صاحب ..... " شكورى ئى جمر مود بات كهد كرسر جماليا ..

"اب تواس کھریش میں آگئی ہوں ہتم اپنی بیوی گوساتھ دکھ سکتے ہو۔ میں تمہارے معاجب ہے بات کروں کی کیونکہ اب میں اکیلی عورت ہوں اور سارے نوکر مردیں بلکہ میں تو تمہارے معاجب کے کہوں کی کہ تم میں سے جو بھی شاوی شدہ ہے وہ اپنی آئی بیوی کو لے کرآ جائے۔"

المشكل ب-" وْرابَيُورنْكِ مندسے فِيا عَتْيارنْكلا عَيا-

والمشكل بي؟" ستاره ايك دم چونك براي-

" کیامشکل ہے؟ کیول شکل ہے؟" ستارہ جمران ہوکر ہے در ہے سوال کرری تھی اور ڈرا ئیورشکوراب یول دم سادھے کھڑا تھا جیسے اپنی لب کشائی پر پچیتار ہاہو۔ ماتم کرر ہا ہوکہ آخراس نے منہ ہے کھڑنکالائی کیوں؟ "کیا پوچیورتی ہوں میں؟ کیا سوچنے گئے؟ بتا ڈیاں جھے بھی مسلے تو کوئی مورت نہیں تھی کھر میں کیکن اب تو میں ہوں ناں بھرکوئی مسئلہ؟"

" بی بیگیم میاند. .... آپ تھیک بول دہی ہیں، بس آپ معاجب سے بات کر لیجے گا۔ بھے کوئی اعتراض تیں ہے۔ بھلا بھے کیااعتراض ہوسکہ ہے؟ آپ خود سوچیں ....بس جھے تو صاحب سے غصے سے ڈرنگا ہے۔ آپ بات کرلیں کی تواجی بات ہے، میری مورت اس کھر میں آ جائے گی تو جھے بھی آ رام ہوگا۔"

"بیتم بہال کھڑے کیا کررہے ہو؟" ای دفت ماحول میں وارٹ علی کی آ واز گونجی تھی۔ ورا ئیورتو جیسے اس کی آ واز می نگار کررہ کی تھی۔ ورا ئیورتو جیسے اس کی آ وازمن کرتھر تھر کا ہورا کی لیے کے لیے تو ستارہ بھی چکرا کررہ کی تھی کیونکہ اسے بیرخیال نہیں رہا تھا کہ دات ہو چکی ہے اور وارٹ علی می وقت اپنے کھر آ سکتا ہے۔ جلدی ہے اس نے خودکو بردی خولی سے سنجالا اوراع دیسے کو با ہوئی۔

''وہ اصل میں ڈرائیورتو اپنائی کام کرر ہاتھا۔ میں نیچے آئی تو یہ کھے سامان وا مان اسٹور میں رکھ کر جار ہاتھا تو ہے تھی میں نے اس سے بع چھ لیا کدا کر ہیے تملی والا ہے تو اپنی ہوی کو یہاں نے آئے ۔ تو یہ جھے بتار ہاتھا کر آ کی اجاز رہ نہیں میں ''

" ' تو تھیک کہدر ہاتھا ہے۔ جہیں کیا سئلہ ہو گیا ہے؟ میرا مطلب ہے جہیں پرابلم کیا ہے؟ ' وارٹ علی نے ستارہ کی طرف د کچے کر بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا اور ساتھ نئی ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیورکو ہا ہر جانے کا سمارہ کرائیورٹ نے تو جیسے و ہاں سے دوڑ نگالی تھی۔ مہاتھا۔ ڈرائیورنے تو جیسے و ہاں سے دوڑ نگالی تھی۔

" اسساس میں ..... میں بیدد کیوری تھی کداس گھر میں جتنے بھی تو کر ہیں .... سب مرد ہیں ، ایک بھی عورت اسیں ہے تو جھے یو نمی خیال آیا کہ اگر ڈرائیورا بی ہیوی کو بہیں لے آئے تو وہ گھر کے کام کرلیا کرے کی اوراچھا ہے بیچی ایل میلی کے ساتھ درے گا۔" ا بحص كراس كى طرف د كيمين كى -

ودنیس بیم صاحب و این ہے پہلے ہم کوشی میں کام کرتا تھا تو ہمارے کوروٹی ملال تھا۔اب اوھرہمارا کوئی کام نہیں ہیں مساحب سندی روٹیاں نہیں تو ڑے گا۔۔۔۔۔کہیں کام کرے گا۔' خانسا ماں اپنی دھن میں بواتا چلا میں کام کرے گا۔' خانسا ماں اپنی دھن میں بواتا چلا میں اورکل جان اس کی طرف دیکھتی کی دیکھتی روٹی۔اس کا ذہمن دور دور تک قلا بازیاں کھانے میں مصروف ہوگیا تھا بیا جاتا ہا گا کہ اسیل خان کو کیا ہوگیا؟

" وه ..... كبال كام كرے كا؟" وه خانسامال كى طرف سے نظرين جرا كردوسرى طرف و كيمينے كى - جيسے

و ہاں اے اصل خان کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہو۔ '' پہنہیں بیکم صاحب سے بول ہے ہم کہیں مزدوری کرے گا تحراینا ہاتھ کا کمائی کھائے گا، بہت آ رام کا فعمر میں نیکس مساحب سے بھا کہ اس میں مزدوری کرے گا تحراینا ہاتھ کا کمائی کھائے گا، بہت آ رام کا

روی و راہے۔ "نبوی جلدی خیال ہمیں...." کل جان ایک ممبری سانس لے کرمعنی خیز انداز ہیں مسکرائی۔اس مسکراہٹ کے جینے بھی معنی تھے بہر حال خانسامان کی رسائی تو دہاں تک نہیں ہوسکتی تعی۔ وہ سر جھکا کر ڈیسلے

ہوئے برتنول کو خشک کرنے بین مصروف ہو آبیا تھا۔ کل جان اب اپنی جگہ لب بستہ کھڑی تھی جو وہ بڑے انہاک سے دیکی رہی تھی۔ جسے ساحل پر بھری خالی سیبیوں میں موتی ڈھونڈ رہی ہو۔ اس نے محمری سانس لی۔ایک نظر خان مال کی طرف دیکھا پھرسر جھکا کر بچن سے باہر جل تی۔

公众公

وارث علی کے انظار سے اکما کر ستارہ بیڈردم سے باہر آگی تھی۔ رات ہوتے ہی نوکر آو اپنے ، اپنے کوارٹروں میں چا بچکے تتے۔ ہولتا کہ سنائے میں اتنا ہوا گھر بھا میں جمائی کرتا ہوا بھور ہا تھا۔ اس کے ول پر بجیب ہی وحشت جھانے گئی۔ وارث علی کا نمبراس نے کئی مرتبہ ٹرائی کیا گرتون بندل رہا تھا۔ پہلے آو اس نے خود کو بیسوچ کر سجھالیا کہ وہ کسی میڈنگ میں مصروف ہوگائیکن پھر ججیب سے اقدیثے اسے ستانے کے کہ آگر وہ کہیں بہت ڈیا وہ مصروف بھی ہوگیا تھا کم از کم گھر پر آو ٹون کر کے بتانا چاہیے تھا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ ڈیٹھا تر کر سے بتانا چاہیے تھا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ ڈیٹھا تر کر سے بتانا چاہیے تھا۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ ڈیٹھا تر کر سے بتانا چاہیے تانا وہ بھی کرکے ابنا ذہمن او معراد ہم کر لے اپنا تو وکھائی نہیں دیا البتہ اس کے ڈہمن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ تو را بی آواز دی۔
'' یہ یہاں کیا کر ما تھا؟''اس کے ڈہمن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ تو را بی آواز دی۔

" فنگورایک بات سنو ..... " دُرا تیورگوجمی شاید بیا ندازه تبیس تقا کداا دُنج میں اس دفت اس کے علاوہ کوئی اور بھی بے ۔ چونک کر بلین ..... ستارہ کوسا منے دیکھ کر دَرا تھیراسا کمیا جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے رہے ہاتھوں بکڑا کمیا ہمو۔ " 'جی بیٹیم صاحب .....! اُس نے خود کوسنے ال کر بیزے مود یا نداز میں کہا۔

" تم بهال کیا کررے ہو؟" ستارہ نے فورانی اس سے پوچھ لیا تھا۔

" و و چی ..... بیتیم صاحب کا ژی بین صاحب کا سا مان پڑا ہوا نقا تو وہ بین اسٹور بین رکھنے کیا تھا۔ صاحب نے مبعج جھے کو بولا تھا۔ جھے یا دہیں رہا تھا۔ابھی اسپنے کوارٹر میں جار ہاتھا تو یا دا بات

أور المراج المتارة كي منه المتيار لكلا-

" تمبارے بیوی، بیچ تمبارے ساتھ بیس رہے؟ میرامطلب ہے تم کوارٹر میں اسلے رہے ہو؟" ستارہ ساہنا میاکنز میری جنودی اللہ

مايناسه باكيز 21 جنور 1914

أمانت

مستنے۔ کہتے میں خود بخو دلخی ایڈیٹر کی تھی۔اے تو ہمنتم میں تیس ہور ہاتھا کہ دارٹ علی نے اس سے بات کس انداز میں کی ہے۔ میں کی ہے۔

" ذراسنجل کے ....ستارہ بیکم، ہم دیباتی لوگ ہیں،عورت کو پیر کی جوتی سیجھتے ہیں۔ "بید کہد کروہ آھے ہندھا....ستارہ کا بازویزی تختی ہے اپنی کرفت میں لیااوراس کی آتھوں میں جما تک کرمسکر ایا۔

متنارہ کی حالت تو بول تھی جینے اس کی روح تغمی عندی سے پرداز کر چکی ہو۔ سکتے کی کیفیت میں دہ دارٹ علی کی طرف دیکھی ۔ دارٹ علی تے دوسرا ہاتھ بہت ہیارے اس کے کال پر پھیرا پھرا کی زور دار قبتہداگا کروہ آ کے بڑھ کیا۔

ستارہ ای طرح بھرکی بن اپن جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی۔ رات ہے اب تک کی مخت پر وارث علی نے کموں میں پانی بھیرد یا تھا۔ بظاہر سادہ ساوارث علی اندر سے اس قدر سفاک ہوسکتا ہے کم عمر ، نا تجربہ کا رستارہ یہاں سکے سوچ بھی تبین سکتی تھی۔

\*\*

جابرعلی خاموش تھا۔ آج اس نے کمی کوکوئی سخت ،ست یا کمری کمری نبیس سنائی تھی۔ اس کے باوجود پریشانی برحتی نئی جارہی تھی۔ دل کو ایک بل کے لیے چین وقر ارنیس تھا چونکہ جابر مل کی، ٹویل خاموشی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔

جابرعلی کی مجری خاموشی اس کے چھکھاڑنے سے زیادہ خطرناک تھی۔ صابرہ کا پورااعصابی نظام مجمد ہوتا جار ہاتھا۔

**ተ** 

ستارہ بیڈ پر بالکل چت لیٹ تھی .....اس نے آنکھوں پر باز ور کھاہوا تھا۔ وارث علی اے منانے کی کوشش کرر ہاتھا کر متارہ کچے ور پہلے کا اس کا انداز گفتگو معاف کرنے پر تیار نہیں تھی۔ وارث علی نے اس کی اٹا کوزخم لگیا تھا۔ وہ نئی بٹی دہمن تھی ، وارث علی جیسے بڑی عمر کے آدی پر اس کے باپ نے احسان کیا تھا۔ اسے تو ستارہ کے باؤل وجود حوکر پہنے جا ہے تقے کر اس نے ایک دن کی دہمن کی اس کی تیمی کر کے دکھوی تھی۔ کے باؤل وجود حوکر پہنے جا ہے تقے کر اس نے ایک دن کی دہمن کی اس کی تیمی کر کے دکھوی تھی۔ اس میں بشتوں سے مناز اس میں زمینوں پر کا شتکاری کرواتے تھے sugar mill جا ہے۔ اب شریص سابھات میں دیباتوں میں زمینوں پر کا شتکاری کرواتے تھے sugar ensil جا ہے۔ اب شریص سابھانہ ہا کہ در میں کا میں انہمانہ ہا کہ در میں کا میں کہ میں دیباتوں میں زمینوں پر کا شتکاری کرواتے تھے sugar اس کے جود عملانے تھے۔ اب شریص

وارث علی کے ہونوں مرایک استہزائیے کی سکرا ہے ہمودار ہوتی۔

" بیگم صاحب ایس کیوں اتی پر بیٹان ہیں؟ مینو کرمرد ضرور ہیں تھر بے جارے پر کئے پر تھے ہیں ، میرے پنجرے میں قید ہیں۔ ان کونو کر نہیں میرے غلام مجھو ۔۔۔۔۔ اور تہیں بتا ہے غلام کون ہوتا ہے؟ غلام دہ موتا ہے جے منہ مانتے وا موں خرید لیا جاتا ہے۔ "

وارث علی کے اس بدہلے، بدیلے اور برٹ اجنبی سے اعماز پر سستارہ مکابکا کی رہ گئی ہے۔ اے لیتین نہیں آرہا تقا کہ بدوئی وارث علی ہے جورات کواس سے ملاتھا اور مج اس سے بہت خوب معورت باتیں کر کے رواندہ واتھا۔

"آپ میری بات سمجے نیل ..... عورت کے گھریں ہوئے سے بڑی مولت رہتی ہے، میرا مطلب ہے ایک عورت کو دوسری عورت کے ہوئے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔" ستارہ نے جیے اب اپنی بات بہت د ضاحت سے گی۔اندازیوں تھا جیے کہ دہ دارت ملی کو پرسکون کرنے کی بھر پورکشش کردی ہو۔
بات بہت د ضاحت سے گی۔اندازیوں تھا جیے کہ دہ دوارت ملی کو پرسکون کرنے کی بھر پورکشش کردی ہو۔
"ایک عورت ہی مت بارئے کے لیے کائی ہوتی ہے ستارہ بیگم .....دوعورتوں کوتو ایک جہت کے پنے ہوتا ہی تہیں جا تھا۔

ستارہ کے سر پرجیے پیرکوئی ہم پھوٹا تھا۔اے تو دارٹ علی کا جواب اٹائے کل اور یے تکالگا تھا کہ وہ اپنی ۔ عادت سے مجدورہ وکر بولے بخیررہ ہی تیس سکی فررآ ہوئی تھی۔

"ایسے خیالات رکھنے والے بندے کوتو سرے سادی بندی کرتی کوئی ہے۔" ستارہ کی بات س کر وارٹ بلی بھی جیسے دم بخو دسارہ کیا تھا اے امیر نہیں تھی کے ستارہ اس کے سامنے یوں ترکی ہزرکی جواب دے کی اور اٹنے اعماد کا مظاہرہ کرے گیا۔

اس نے ستارہ کی طُرِف دیکھا اور جیسے ہوئی ہے افتیاری کی کی کیفیت بیں بولا تھا۔ "ائی لمی زبان .....؟ اپلی حیثیت پیچا نوبیکم صاحبہ ..... بین کروڑ کی کوئی میں ملکہ بی بیٹمی ہو جو کورت ایک کرے کے مکان کا بندوبست کرنے کی اہلیت نہ رکھتی ہو، اے خود ہی اپلی زبان کاٹ کر مجینک و بی جا ہے ..... اپنی اوقات میں رہنا جا ہے۔"

وارث علی کاریا نداز و کی کرستاره کی تو آنگھیں جیے جہت ہے لگ گئیں۔اس کوتو وارث علی کے لب و کہے ہے۔ اس کوتو وارث علی کے لب و کہے ہے اس کی تاریخ کی اس کی تاریخ کی اس کی تربان کی تاریخ کی اس کی تربان کی تاریخ کی دو وارث علی کی طرف کھورے چلی جاری تھی۔ وہ وارث علی کی طرف کھورے چلی جاری تھی۔ وہ ارث علی اس کی طرف و کی کر بڑے طزریہ انداز میں مسکرار ہاتھا اور ساتھ بی اسے سرے یا وک تک بیان وہ کی دریا تھا جیسے وہ انتہائی تا چیڑا ور حقیر تھی کی مخلوق ہو۔

ستارہ کے لیے یہ بہت بڑا طعنہ تھا۔ اس کے تورگ دے میں جیسے انگارے دوڑنے گئے۔ یہ اس کا نیا تو پلاشو ہر جو میں جیسے انگارے دوڑنے گئے۔ یہ اس کا نیا تو پلاشو ہر جو میں اس پر سوجان سے نیار ہور ہا تھا اس وقت کس اغداز میں بات کرر ہا تھا؟ ہا لکل ایسے جیسے اس نے اس نے نوکروں کی طرح اسے بھی تر ہوئے قدر ہے کر سکون کہے میں ایسے دل کی بات کی حالا تکہ بھی تو جاہ رہا تھا کہ بہت مری طرح کے لیکن استے بڑے حاد ہے ہے گزرنے کے بعداب طبیعت میں مجموعات کے تو جاہ رہا تھا کہ بہت مری طرح کے لیکن استے بڑے حاد ہے گزرنے کے بعداب طبیعت میں مجموعات کی تو جاہ رہا تھا کہ بہت مری طرح کے لیکن استے بڑے حاد ہے گزرنے کے بعداب طبیعت میں مجموعات کی تھی تا ہے گئی تھی۔

" میں نے تو نہیں کہا تھا گہ آپ بھے ہے شادی کریں اور نہ بی بھے تین کروڑ کی کوئمی میں ملکہ بن کرد ہے کا شوق تھا۔ میرے والد نے آپ کی بہت تعرفین کیں ..... میری ماں کو کہا کہ تہاری بنی خوش دے گی .... میرای ماں کو کہا کہ تہاری بنی خوش دے گی .... میازی ، پر بیز گار ، دین وار ، امیر کبیررشتال رہا ہے۔ "متارہ نے بھی اب ای طرح جواب دیا جس کی وہ عادی ماندہ ہا کے دین کی دہ عادی

آ کر بڑے بڑے بڑنس کرنے کیے ہیں لیکن مٹی تو وہی ہے ۔۔۔۔اب جائے بھی دویار ۔۔۔۔۔ دیکھو یہ میری عادت ہے بتم نئی ٹی ہو، اس لیے پر بیٹان ہوگئیں کے وقت ساتھ کر رے گاتو عاوت ہوجائے کی ،چلواب اپناموڈ ٹھیک كروية ستاره في آنكمول سے باز وہٹا كردارث على كيفرف ديكھا۔ '' جیب شہر میں آگر کارو بارکرنے کے ہیں اورشہر بول میں اٹھنے بیٹھنے کے ہیں تو کیا اتنا پیانہیں .....ک شہری پڑھی لکسی لڑکی سے کہتے بات کرتے ہیں؟'' ستارہ نے روشھے دوشھے انداز میں کہا۔ وارث علی نے ایک زيردست قبقبدلكايا "ارے بھی .... تم شہری برحی تکھی اڑی نہیں اب وارث علی کی بیوی ہو، میں کسی اڑی سے بات جیس کروں گا۔ اپنی بیوی سے بات کروں گا۔ جولا کی ہوتی ہے وہ بیوی تبیں ہوتی اور جو بیوی ہوتی ہے وہ لڑ کی تبیس ہوتی۔ بیوی تو بس بیوی ہوتی ہے۔ ' دارٹ علی نے بڑے افلاطونی ائداز میں فلفہ مجھارنے کی کوشش کی محر ستارہ کا موڈ ٹھیکے نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح آتھ میں بند کر ہے لیٹی رہی جیسے وارث علی کے الفاظ متبا اُنع جلے محتے ہوں اور اس نے وارٹ علیٰ کی کوئی صفائی قبول نہ کرنے کا ایکا فیصلہ کر لیا ہو۔ وارث علی نے اس کا باز و پکڑ کرایل طرف موڑ ااور آیتا ایک شو ہرانہ استحقاق استعمال کیا۔ ستارہ ایک وم تزیب کراس سے دور ہوگئی اور غصے بھری نظروں سے وارٹ علی کوو مکیے کر ہولی۔ \*\* بچھے الی باتوں سے کوئی خوشی نہیں ہوگی ، میاں ، بیوی کے رہتے کوآپس کا بیار بحیت اور خلوص مضبوط كرتاب الرآب بحصب الجيمي طرح بات نبيل كريكة تو جيهان سب باتول كي پروام حي نبيل ہے۔ وارث علی کی شریانوں میں تو جسے جوار بھا ٹا ایمنے لگا۔اس کے حساب سے دو تھے کی لڑکی اتنی وہر سے اس کی بے مزنی کیے جاری تھی۔ وہ تخرے اٹھا اٹھا کر تھک حمیا تھا۔ "ابیا کیا کہدویا تھا ہے تو جابرعلی سے زیارہ پولیس والی بن رہی ہے۔ اکٹر و میموز رااس کی ۔ 'وہ ول ہی دل میں کھولتے ہوئے سوچ رہا تھا تکروہ امتا ہے وتو ف نہیں تھا کہ ایک ٹی نو ملی دلہن سے امتابکاڑیدا کرلیتا کہ وہ باپ کے گھر جا کراس کی ساری محتت پر یانی تھیردیتی ۔اس نے بڑی مشکل سے خودکوستیالا اور اب ووٹوں بإتهر جوڑتے ہوئے وہ دل ہی ول میں تھولتے ہوئے سوچ مجی ر باتھا۔" اہمی تو میں ہاتھ جوڑ رہا ہول کے دوں کے بعد تیراباب میرے سامنے ہاتھ جوڑے گا۔" مکراس نے بڑی شیطانیت سے اور کمال مہارت ے اپنے اندرونی تاثرات چھیا کر بیار بحرے کیجے میں ستارویے کہا تھا۔ ارے میری جان .....اب عصر حمور بھی دو .....رات کئی ، بات کئی .... اب دیکھوٹال ..... تم بھی تو کوئی علمي كرسكتي ہو، كوئى اليمي بات كرسكتي ہوكہ بجيے غصرة جائے .....ليكن بس تهمين ہاتھ پيز كر كھرے تو تنبيل نكالوں مخ ناں .....تم موری کہدووگی ، معانی ما تک لوگی تو میں معاقب کردوں گا .....ارے بھٹی میاں ، بیوی کا رشتہ ہے ہی ہے عیرتی کا رشتہ ذرای در میں دشمنوں کی طرح لڑرہے ہوئے ہیں اور تھوڑی دمریعد ہی دیکھوتو ایسا لگتا ہے كرجيے أن سے زيادہ بماركرنے والا جوڑ ابورى و تياميں كين نبيس سلے كا۔ جانے بھى دويار ..... بس اب معاقب كرود ..... جارى في في شادى بادر بياقيامت خيز رات جارك باته بارى جارى بارى ب یار ....سب کچرتهارے قدموں میں و حرکر دیاہے اسے دل سمیت ۔ کچھ تو قدر کرو، اچھامسٹرانو دو۔ وارے علی کم عمر بٹی نو ملی دہن کے چونچلے کرر ہاتھا اور ستارہ کا جیسے دم کھٹے لگا تھا۔ آخر جبر کی مجمی کوئی انتہا

مانينامه باكور 26

U

حيرال

1

P

w.

میقیت طاری ہوگی۔ میقیت طاری ہوگی۔

" اہمی اٹھاتی ہوں اسے جیجی ہوں میں تو خود جا تئی ہوں کہ دو آ کے پڑھے ۔۔۔۔۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آئی ہوں اٹھی اٹھاتی مشرور ہوتی جائے۔
آب ۔۔۔۔۔ لڑکی کے باس ساتھ لے جانے کے لیے بہت سارا جہیز ہونہ ہو کم اڑکم اچھی تعلیم ضرور ہوتی جا ہے۔
سسرال میں پڑھی تعلی لڑکی کی چربھی عزت ہو جاتی ہے۔ 'وہ یہ سب بولتی ہوئی کمرے ہے باہر پہلی تی ۔ جاہر علی گئی۔ جاہر علی نے جاتی ہوئی کمرے سے باہر پہلی تی۔ جاہر علی تی نے جاتی ہوئی معاہرہ کی طرف دیکھا اور اس کے سمائے ایک دم ستارہ آ کھڑی ہوئی نے والہ جومنہ میں تھاز ہر بین کراس کے طلق سے نیچ اتر نے لگا۔ استے بڑے دیکھی سے تکاح کیا اور بنی نے بیصلہ دیا کھر آ ہے باپ کی کمڑے وہ تذکیل کی جووہ تبریس اتر نے تک بھول ہی تبیس سکا تھا۔

\*\*\*

" اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کاخون چوں لیس کی ،آپ کوآخرسوجھی کیا .....؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا عورت کو پڑھے دڑھئے ۔ کو پڑھنے وڑھئے ہے .....ہیں ایک ون اسے بیچے ہی یا لئے ہوتے ہیں۔ "کل جان اپنے بالوں کی چوٹی کوبل و تی ہوئی دھی سے مہر جان کے ہمایر میں آکر بیٹے گئی کی۔مہر جان نے کتاب سے لیے بھر کے لیے نظریں اٹھا کرکل جان کی طرف و یکھا۔

" بال ..... تو ..... تم ہونال بنجے یا لئے کے لیے ..... " یہ کہ کروہ مجرکتاب پر نظرین دوڑائے لکیس کی جالنا نے نثر پر مسکرا ہٹ کے ساتھ مہر جان کی طرف دیکھا تھا۔

''ارے میں اپنے بچے پالوں کی یا آپ کے ۔۔۔؟''

" تم نے تو ہوئی ہے مروتی دکھائی میں تو سیجوری تم کی کہ ہیں تو کوئی کام ی نہیں ہوگا..... چلو بیج تم سے اوالیں سے یا

ود قالتوليس مول ين سي و الما يان في جيد الاساجواب ويا

" میں تو کہتی ہوں اب بھی موٹ کیس۔ ہات آگے نہیں ہوتی ، چیوڑ دیں یہ بڑھائی وڑھائی .....امیل خان کو دیسے بھی شادی کی جلدی ہے۔"گل جان نے جان ہو جو کرامیل خان کانا میں کے رجیعے مہر جان کو تجمیزاتھا۔ "'اسے تو ہرکام کی جلدی رہتی ہے ، اندرآ تا نہیں ہے ، .... جانے کی جلدی رہتی ہے۔ نون کرتا ہے تو بات فرم کرنے کو بات ہے تو بات کی جلدی رہتی ہے۔ دی جا تا ہے تو میر دیکھا ہے۔ کوئی کام کرتے ہوئے میر دیکھا ہے تا ہے تو ایس آپکا ہوتا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے میر دیکھا ہے۔ تو اس میں ؟ انتا بے میراانسان میں نے تو آئ تک کرنیں ویکھا۔" میرجان یہ کہ کر پھر کراب پرنظریں دوڑانے لیس ۔

" بی بی جان ..... کی کہدری ہوں میں جیوڑ ویں بیرسب کی ..... بیرماری موٹی موٹی کراہیں تاں آپ کا مادار کے روپ جیمن لیس کی۔ جب آپ کی شادی ہوگی تاں تو وہن بن کے روپ بھی تیس آئے گا بلکہ ہوسکا سے کہ آپ کو دو مہینے parlour جاتا ہڑے .... اپنی polish کرانے کے لیے ، سروس کرانے کے

ہوتی ہے۔اے کیا خرتی کہ جرکی ہے گھڑیاں تو اب اس کا مقدر بن چکی ہیں۔ بہر مال اے زبروی مسکرانا تو تھا۔ا تلہارتو کریا تھا کہ اس نے دارے علی کی معانی تیول کرلی .....اور اب وہ اس سے خفائیس ہے۔

ستارہ کوسکراتے ہوئے و کھے کر وارث علی بھی ہوی خباشت سے مسکرایا۔ وہ تو بیبہ بھینک کرعورت خرید تا تھا۔اس نے کب کسی عورت کی منین خوشا مدیں کی تھیں لیکن اس لڑک نے اسے زندگی کے ایک نے ذاتیے سے آشنا کرا دیا تھا۔

" آئندہ کمرے اس طرح موڈ خراب کر کے مت جائے گا۔ میں نے آئ کہو بھی نہیں کھایا۔ پریٹانی میں میری بھوک اڑ جاتی ہے۔ میں میری بھوک اڑ جاتی ہے۔ "ستارہ نے بھی ادائے بحبوباند کا برکل مظاہرہ کیا۔ جیب جیب کرنی وی ویجھنے سے اتنا توسیح بی لیاتھا۔

会会会

میے میں جا برعلی تیار ہوگیا تھا۔ اتی میں وہ آئس کے لیے بھی ٹین نکلیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیے دو گھرے
بھاگ نکلنا چاہتا ہو۔ صاہرہ کی انجھن ہرستورتھی۔ اس نے بناکوئی بات کیے ناشتا نیمل پرلاکر دکھ دیا تھا بھر جا برعلی
کی طرف یوں دیکھا تھا جیے وہ اس کے بولے کی منتظر ہو گر جا برعلی کے ہوئوں پرتو جیسے تالے پڑے ہوئے تھے۔
'' آئ آپ بیزی جلدی جارہے ہیں۔۔۔ خیریت تو ہے؟'' صاہرہ نے آخر خود ہی ہمت کر کے بات
شروع کی۔

'' ہاں ۔۔۔۔ ہاں۔۔۔۔ ایک ایمرجنسی جل رہی ہے ، رات سے نون آرہے بنے تکریں نے سر درد کا بہانہ کر دیا۔ ۔۔۔ اس لیے جلدی جانا پڑر ہاہے۔شبینہ کالج جانے کے لیے تیار ہوگئ ہے؟''

"کانے .....؟"مایرہ نے چونک کر جابرعلی کی طرف و کھے کر کہا۔ جابرعلی پائٹیں کتنے عرصے بعد صابرہ سے بالکل تاریل انداز میں اور عام سے لیجے میں بات کر رہاتھا۔ سے بالکل تاریل انداز میں اور عام سے لیجے میں بات کر رہاتھا۔

" إل بيني ..... كالي مسيمت چفيال كريس اس في مراسيس يكيا .....؟"

" 'وہ میں مجی ..... کہ شاید ..... اے اب کا کے نہیں جا ٹی ..... میں نے خود ہی منع کردیا تھا کہ چیوڑ و کا لج والح ..... تمیارے ایا جان کوشاید اچھانہیں لگتا۔ ''

"" تم تو ہوئی نے وقوف تورت ……ارے بھی اگر جھے اچھانہیں لگتا تو میں داخلہ کیوں دلاتا ……؟ اٹھاؤ اے اور کا بے بھیجو …… آج کل کم پڑھی کھی لڑکیوں کا کوئی صاب کماپ ہی نہیں بندے کے پاس ہیدتہ ہوجہتر وینے کے لیے کم از کم اپنی اولا دکوا چھی تعلیم تو وے دے ۔" جابر علی نے توالہ تو ڈتے ہوئے صابرہ کی طرف دیکھا۔

رت و سایرہ کے لئے یہ جملہ انتہائی جمران کُن تھا چونکہ جا برعلی نے بچوں کو پڑھائی سے تو مجمی نہیں روکا تھا لیکن ماہرہ کے لئے یہ جملہ انتہائی جمران کُن تھا چونکہ جا برطی نے بچوں کو پڑھائی سے تو مجمی نہیں روکا تھا لیکن ان جمی خیالات کا اظہار بھی پہلے بھی نہیں کیا تھا۔وہ تو جسے بریشہ طمی میں ہوگئی بلکہ ایک طرح سے شادی مرک کی ان

ساينليدياكور والمجاوري بالارى

أمانت

میں میں اور اور کی میں ہے تربیا وہ ہمیں ہوسکتا ہے۔ ''مہرجان نے خودکوکل جان کی ہانہوں کی کردنت ہے آزاد میں اسے ہوا۔ مراتے ہوئے بڑی شان بے نیازی سے جواب ویا۔

"بیتوب میں ہے جارہ امیل خال ملکی ہے جمعی آپ ہے اگر دوٹھ کمیا آپ تو مجمی اسے منائم کی بھی مبیس ، آپ کوتو منائے کی نہیں منوانے کی عادت ہے نال .....!" کل جان نے جیسے امیل خان کے مستقبل کو تصور کی آنگہ ہے دیکھتے ہوئے بڑے ہدر دانہ کہے میں کہا۔

''وہ الیں غلقی بھی نہیں کرے گا۔ تہداہے ادر بابا کی طرح وہ بھی جھے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔'' مہر جان کا فطری اعتما داکی طرح ہوئے جانے والے حرف ہونسانس لے رہا تھا۔ اب کل جان اس کی طرف بڑی تشویش بجری نظروں ہے دیکے درئی تھی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

جابر علی جیرت کی آخری حد کوچیو دیکا تھا۔اس کی نظرین کالٹیبل کے جبرے پرجی ہوئی تھیں۔ بے دھڑک بولنے کا عاوی اور بے خوف الفاتۂ استعمال کرنے کا خوکر .....

''سربس آپ کو نہی کہ سکتا ہوں کہ ہم ریڈ کرنے کا نو سوچ بھی نہیں سکتے۔'' کانٹیبل نے اپنی بات وہرائی تو خاموش کے مرسکوت سمندر میں ارتعاش پیدا ہوا۔اب اس نے خود کوسٹیجالا اور غصے کی لہریں دیا ہے ہوئے کو یا ہوا۔

" ميون سيد؟ أدهر دوسر علك كايار ورلك به؟"

" میں سمجھ لیس سر .... وہ سب انسکٹر خان محر اس لیے چھٹیوں پر چلا تمیا ہے ۔ " کانشیل نے سر جھکا کر بڑے مؤد باندا نداز میں کہاتھا۔

میں مسلم کیا ہے؟ ' جا برعلی است کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، صاف صاف بولو ..... مسلم کیا ہے؟ ' جا برعلی اب اللہ علی اللہ علی والیس آئی کیا تھا۔ اس کے تبور کڑے بھے اور آئی تھوں میں غصے کی کیفیت بہت واضح تھی۔ اب اپنی فارم میں والیس آئی کیا تھا۔ اس کے تبور کڑے بھے اور آئی تھوں میں غصے کی کیفیت بہت واضح تھی۔ '' مر بات .... الیس نی ماحب '' مر بات اور وہ علاقہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ آدھر ٹیم جھینے کی تیار کی نہ کریں بلکہ سوچیں کہ کوئی آرڈ رملا ہی تعدر نہ کا مشہد میں خوطے نگار ہاتھا۔ بی تعدر سے جرت کے سمندر میں خوطے نگار ہاتھا۔

"مير به دا ما دوارت علي كاعل قد .....؟" وه به مشكل كويا جوا تعال "ليس مر .....!" كالشيبل الى طرح مؤديا شدا تداريس كويا جوا تعال

"کیا بیتے ہو .....؟ وہ تو ہیوی مشیزی کے spare parts کا برنس کرتا ہے۔ علاقوں ولاتوں سے اس کا کیا تعلق ؟ جھے ہی جھے جھے ہیں آر بی .....اوہ یمائی .....اس وقت تہاری بات میرے علاوہ اور کوئی نہیں کن رہا ، ڈرنے کی ضرورت نہیں جو معاملہ ہے کھان کر پولو۔ دہ میرا مسئلہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ "جا برعلی اس سے زیادہ شاید پر داشت نہیں کرسکتا تھا۔ ایک دم جانا نے لگا۔

'' ڈرنو لگتاہے نال مر ۔۔۔۔ چھوٹے جھوٹے بیج ہیں میرے بیلی کا داحد سہارا ہوں اور آپ کو پتاہے آج روز کار ملتا کتنا مشکل ہو گیاہے۔ '' کانشیس کھکھیا تے ہوئے بولا۔

جابرتلی اب دم بخو دسا ہوکراس کی شکل دیکھنے (گا۔اس کی تمام حسیات بجتمع ہوکرا سے بتار ہی تھیں کے معاملہ بہت کڑیڑ ہے مگر دہ جابرتلی ہی کیا جواتئ آسانی ہے ہار مان لیتا۔ لے۔ ''کل جان نے محرجمیز جمازی۔

"بہت فکر ہے جہیں میری .....ادے بھی جہیں پینٹن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارا کوئی اچھارشۃ ل حمیا بال .....تو پہلے تمہاری شاوی ہوجائے کی اپنی وجہ سے جہیں ویٹ نہیں کرنے دول کی۔ "مہرجان نے بھی جیسے کل جان کا حساب چکایا۔

'' تی بی جان ..... بیس تو آپ کے پاس اس لیے آئی تھی کہوہ جومیرے نے ڈرلیس مل کے آئے ہیں اس نیا ہے کہ مسلح میں اس میں تعدید کا

نال ایک نظر دہ دیکیولیں ..... کی بہت ہیارے ہے تین .....'' '' دہائے خراب ہے میرا.... یعنی میرے امتحان ہونے دالے ہیں، میں اپنی پڑھائی مچھوڑ دول ادر

تمہارے وہ نے دتو فوں والے کیڑے جا کردیکھوں۔لال ، نیلے ، ہرے پیلے ایک تو تم اسے فاسٹ کلر جنگی ہو ان کے دیکے کرچکرآئے گئے ہیں مجھے ۔۔۔اب جا دُ۔۔۔۔اوراہے کیڑے جبین چین کرآئیے میں خودکود کیولو۔'' ''دنگین کی کی جان ۔۔۔۔!اس طرح میرے بیٹ کا در دفعیک نیس ہوگا۔ تجی ۔۔۔۔۔اجھے کپڑے ہیں کر جی

عالی کے کوئی و کیمے۔" مگل جان نے بڑی معصومیت سے مسکراکراور بڑی منت کے اعداز میں جیسے مہرجان ہے کہانقا۔

"ابیا کرد کین میں جاد .... قریج سے ہانے کی گولیاں نکالو .... دو گولیاں کھا د .... پیٹ کا وردا جہا خاصا کم ہوجائے گا .... اور ہاں سنو .... آئندہ جب ویکھوٹال کہ میں اسٹڈی میں ہزی ہول تو میرے ہائی مت آٹا .... سارا موڈ غارت ہوجا تا ہے۔ تم نے بھی کھوڈ ھنگ سے ہڑھا ہوتا تو کسی ہڑھے والے کا احساس ہوتا .... مجھا جاتا کہ اسٹڈی کے کہتے ہیں۔"

" اب اتن بھی جا بل نہیں ہول کی جان میں ، بار و تو پڑھی ہیں تال----!"

''بان ..... بہت بزااحیان کیا ہے تم نے بارہ پڑھ کر بھٹی جولوگ برائیویٹ بڑھتے ہیں تال ....ان ہیں بڑی کی ہوتی ہے اوروہ کی ہوتی ہے استاو کی کی ..... جو بندہ استاد سے سکھتا ہے تاں، وہ کسی اور سے نہیں سکھ سکتا ۔ای لیے ریکولر پڑھنے والوں اور برائیویٹ پڑھنے والوں میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے۔''

'' آب ہرونت بس اپن پڑھائی کا رغب من جمایا کریں بھے پر سساب سسآپ آپ تو ہرونت ہی پڑھی رئی جس کس وفت ہات کروں میں آپ سے آپلیکشن لکھ کرویا کروں کہ برائے مہریاتی وومنٹ کے بلیے پڑھائی بند کرویں اور بھٹریپ کی ایک بات سے لیس۔''

''اور بھے بتاہے تم غریب کی بات کیا ہوگی؟'' مہر جان کا ذہن اب کتاب سے تو ہٹ ہی چکا تھا۔اسے گل جان پر عصہ بھی آر ہا تھا اور بیار بھی ۔۔۔۔ ہے وتو ف ہی اتن تھی بس اپنے دل سے غرض تھی اورا ہے دن کی ہا توں سے غرض تھی ۔اتی صلاحیت ہی تبین تھی کہ سامنے والے کے جذبات کو بھی بھھنے کی کوشش کرے۔

مور آپ بیجھے تو ہڑنے آرام سے جھاڑ پلا دین ہیں۔ دیکھوں کی جب اصل خان آپ کے ہاتھ ہے کہا۔ کے کر کم کا بس کر ومیر ہے ساتھ بیٹھ کرا تھی ی قلم دیکھوں۔۔۔ 'کل جان نے اب بہن سے چھیٹر مچھاڑ کی۔ '' جب کم گا تب دیکھوں کی ۔۔۔۔ بھراتی ہمت نہیں ہوگی اس میں اسے میرے موڈ میرے مزاج کا اچھی طررت

پہے۔ ذیا وہ نتک کرے گا تو ٹی دی اٹھا کر ہا ہرروڈ پر پھینک دول گی۔' مہر جان نے بڑے فروراورا عمادے کہا۔ '' بس پھرتو آپ کے گھریس ٹی دی ٹوٹا کر ہیں گے اور نئے آیا کریں گے کیونکہ وہ بھی آپ کی طیرح اٹریل

اورضدی ہے۔ "مکل جان نے ہنتے ہوئے مہرجان کے ملے میں اپنی باتہیں ڈال دیں۔

مايناسدياكيزر 30 جنورى 100

ماينامدياكيز 1

عاموش ميں رہے اور كوئى ون السائيس كر راجس ون انہوں نے عصر تدكيا ہو ."

الم جمور سسآب كول بريثان مورنى بين؟ موسكا بدايا جان بركام كابرؤن بهت زياده موسكا بهدا با جان بركام كابرؤن بهت زياده موسسآج كل حالات بى اليه بين -آب كوتو با بنال بوليس دُيها دُمن بركتنا بريشر ب-" شبيذ في ال

"بیٹا ...... کی سال سے زیادہ کا عرصہ ہوگیا ہے تمہادے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے ادر شادی کے بعداس ملک میں ایسے ایسے حالات ہوئے ، کر فیوتک کے گرتمہادے باپ گواتی دیر تک۔ میں نے خاموش کھی شہریں و یکھا۔ لفین کرو ..... میراتو ول تحبرار باہے ، ہول اٹھ دے ہیں۔" میابرہ ای طرح متفکر لیجے میں کہہ رہی ہی ۔ آئ تو وہ ٹھیک طرح سے کوئی کام بی نبیل کر یار بی تھی۔ حالانکہ کل دات تک اس نے سوچا تھا کہ وہ جا برعلی ہے بات کرے کی کہ وہ انہیں سمتارہ کے گھر لے کرجائے لیکن جا برعلی کے انداز و کھے کراس کی ہمت ہی جا برعلی ہے بات کرے کی کہ وہ انہیں سمتارہ کے گھر لے کرجائے لیکن جا برعلی کے انداز و کھے کراس کی ہمت ہی صفح سین میری کری ہے۔

"انسپار جابرعلی آم کھاؤیٹر سننے کی ضرورت ٹیس۔" ایس کی بڑے ختک اور اجنبی لیجے میں جابرعلی ہے۔
بات کردہا تھا۔ آن کی آن میں اس نے جیسے آئیسیں ماتھے پر رکھ لیس۔ جابرعلی کوجرت کے پے در پے جیکئے لگہ
رے تھے۔ آج تو جیسے اس کے دہائے کی جولیس مل کردہ کئی تھیں۔وہ بولے بنا تو نہیں رہ سکا تھا۔ بات تو ڈیوٹی
گائی جوارے اداکرٹی تھی۔جس کے لیے اس کے پاس آرڈرز آسکے تھے۔

" نوکری نبیس کرنی جابر علی .....؟ به جیمونی موثی با اصولیان توسیحیونوکری کا حصه بوتی بین." اس نے اللہ نے والے انداز میں بات کی تھی جابر علی تو اس کے انداز و کیے کر بی صدیدے زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ای پریشانی کی کیفیت میں اس نے انگ انگ کر بولنے کی کوشش کی تھی۔

" انتاالله انتاالله انتاالله انتاالله انتاالله انتاالله انتاالله انتاالله

" عناقے تو گدا گروں یا نمبر ہوں کے ہوتے ہیں۔ وارٹ علی کے عناتے سے تبہارا مطلب کیا ہے؟ ذرا یہ بات بچھے سمجھادو ۔" اب اس نے ایک ایک لفظ پرزور دے کر کہا تھا۔ کانٹیبل نے نظریں اٹھا کر جا پرعلی کی طرف دیکھا پھر پچکھا ہے ہوئے بولا۔

"مر .....!ان کاکوئی ایک برنس تونیس ہے اور اب تو وہ آپ کے داماد ہیں ، جھے سے زیادہ تو اب ان کے بارے میں آپ کو یا ہوگا۔"

" فاک پہا ہے جھے ..... " جا برغلی نے غمے کی شدت کوسنجا نے ہوئے ایک دم بات کاٹ دی تھی۔

" دو مر ..... " کالشین نے پھر پچھ کے کاکوش کی کھر جا برس نے فورا تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔

" دیکھو میر سے پاس اوپر کے آرڈور ہیں، ایس کی صاحب کے پاس سے گزر سے بغیر میر سے پاس کیسے آتھے ہیں، ذرا پچھا تی تقل سے کام لو، لینی ہیں اوپر کا آرڈ رہی disobey کردن اور ایس کی صاحب کو بس نورا پچھا تھی تھی اور جو پچھ ہی ہے گئی صاحب کو بھی کا مور ہوتو ہیں تہاری تی ہیں ہے گئی ہے کہ کہ کہ کو کی ضرور تو تو کو کی ضرور ت تیس ڈر رہے گئی ہیں ہے۔ است می ہے۔ است می جے سے ماڈاور جو پچھ ہی ہے دون گا جو پچھ کرنا ہوگا این غرب ہی اپنی فرتے واری پر کروں کا گرجی کروں گا ناں جب تم جھ سے کمل کر واٹ کی بات کرو کے سے میں اور کیا مسئلہ ہے؟"

''سروہ ۔۔۔۔۔ میری زبان ساتھ نیل دے دبی ۔۔۔۔ آپ میری مجوری کو مجھیں۔۔۔۔ آپ دیڈ کرنے شہ جا کیں۔۔۔۔۔'' کانشیل مجرؤ رتے ڈورتے کویا ہوا۔ ۔۔ جا برعلی نے بجرائے کڑے تیور کے ساتھ کھورا۔ ''تم میرے باس ہویا ہی تمہارا باس ہوں؟ میں کام کرنے جارہا ہوں تم جھے ڈیوٹی کرنے ہے شع کررے ہو، بھے لگتا ہے تمہارا د ماخ خراب ہوگیا ہے جا کرکسی د ماخ کے ڈاکٹرے اپنا علاج کروا ڈاور جھے اپنا

" سر میں اتن عرض کروں گا کہ آپ ایس فی مساحب سے خود بات کرلیں .....انہوں نے بچھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔" کا کشیبل نے کو یا پھرایک نیاد حاکا کیا ..... جا برعلی پر شئے سرے سے جرت کا دور ہ پڑا۔
" یار کیا مسئلہ ہے؟ لیعنی ایس پی اپنا آرڈر پاس کرنے کے لیے جہیں استعال کررہے ہیں ۔اوہ بھئی بچھ سے کیا یردہ ہے " خبر ....."

"مرسسات پخود بات کری سسانبول نے جوظم دیا ہیں آپ کے پاس آگیا اور ہتادیا۔ انہوں نے توجیعے بس میں کہا تھا کہ جابر علی کو دہاں نہ جانے دو۔ اسے کہو بھلے اوپرے آرڈ درآیا ہے، تمہاراد ہاں کوئی کام نہیں ہے۔"
جابر علی نے بیدن کر ایک نظر کانشیل پر ڈ الی سسہ پھر ایک جھکے سے اپنی کری سے کھڑا ہوگیا سسہ بیلٹ درست کی بنیل سے اپنی کری ہے کھڑا ہوگیا۔ بید درست کی بنیل سے اپنی کیب اپنیا کر مر پر رکمی پھر چھڑی اٹھاتے ہوئے کانشیل سے کویا ہوا۔

" جاؤ ..... جا کرتم اینا کام کرو ..... اورا کنده کمی باس کا آرڈ دیے کرمبرے پاس مت آنا ..... مجھے .....؟

یہ چچہ گیری جہیں واقعی توکری ہے قارئ کرادے گی۔ مجھ کیا ہیں .... جہیں ایس کی ہے قد یہ کھے ضرور مانا
اوگا۔ "یہ کہہ کرو و بڑی تیزی ہے اپنے کرے ہے با ہرنگ گیا تھا۔ کاشیبل بجائے اس کے بخوش ہوتا کہ جان مجھوٹ کی الٹا پریشان دکھائی دینے لگا تھا۔

\*\*

" بیٹا بھے تو رات سے بہت قکر ہور ہی ہے، تنہارے آیا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ مجھی اتنی ویر تک ماہند ہائد دین جنودی ہوں أمانت

مباتعا۔ جابر علی نے ایس نی کی طرف دیکھا پھر بہت کل کے ساتھ مخاطب ہوا۔ جیسے اس نے چند سیکنڈ زمیں کی کھے۔ سوچ کیا تھا۔

"مرآب میرے باس بین اسسان مجمت کے نیج ۔....آپ جھے نوکری سے نگاواسکتے ہیں، جھے پروا میں ، جھے ہرائی ہوں۔
انہیں، جھے برجمونا کیس بواسکتے ہیں، جھے پروائیس کین جوآرڈ ریجھے طاہے میں اس پڑل کرنے کا پابتد ہوں۔
سیمیری ڈیوٹی ہے آپ اپنا کام بیجھے اور میں اپنا کام کرنے جارہا ہوں۔ میں نے وارث علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اپنی کی اور شامی کیا۔ " یہ کہ کروہ تیزی سے بغیر salute کے باہر نکل کیا تھا۔ ایس بی کے تو تن بدن میں جسے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسے یول حسوس ہور ہاتھا کہ جابر علی اسے دہمتی ہوگی دوز خ میں النا افکا کرچلا گیا ہو۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

کا تنازاوردو ما دونوں بر ہان کے سامنے بیٹی تھیں۔ بر ہان force کے بیٹر پر کوئی تو الکھوار ہاتھا۔
کا تنازکا ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہاتھا جبکہ رو ماکے لکھنے کے انداز بیس بہت آ جسٹی تھی۔ جسے وہ بہت بنا کر لکھ رہی ہو۔ بر ہان اس کی اسپیڈ و کھتے ہوئے بہت آ جستہ بول رہاتھا۔ ول بی ول جی اسے خاصی کوفت ہور ہی گئی رو ما کے جرے پر پھیلی ہوئی کوفت ہور ہی گئی رو ما کے جرے پر پھیلی ہوئی معمومیت بیس بڑی مقتاطیسیت تھی۔ وہ اسٹو کئے ٹو کتے رک جاتا تھا اور پھر ککھوانا شروع کر دیتا تھا۔
کا کناز کا تلم اس طرح بڑی تیز رفتاری سے کا تنذ پر لکھتا جارہا تھا اور اس کا لکھا ہوا بر ہان کو نظر بھی آ رہا تھا جبکہ رو مانے اپنی نوٹ بیک کواس طرح بڑی تیز رفتاری سے کا تنذ پر لکھتا جارہا تھا اور اس کا لکھا ہوا بر ہان کو نظر بھی آ رہا تھا جبکہ رو مانے اپنی نوٹ بیک کواس طرح سے پکڑا ہوا تھا کہ بر ہان کواس کا لکھا ہوا نظر تیس آ سکیا تھا۔

''نی بی ۔۔۔۔۔آپتھوڑی اسپیڈیکڑی ۔۔۔۔۔'' آخر کا داس کے مند سے نکل ہی گیا۔ ''جی مرکبا کیڑوں؟'' روما اپنے کمی گہرے خیال سے چونک کر ہر ہان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظرون کا خالی بن صاف بتار ہاتھا کہ دومرے سے ماحول شن موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا ذہن تو کہیں اور بی

" بخاسر! مى سراسى! سرش لكورنى جول آسسة سسة بليز تكعوات "

کا تناز نے ڈرا سامراو نیجا کر کے رو ما کا لکھا ہوا و کیکھنے کی کوشش کی تھی۔رو مانے جلدی ہے اپنی نوٹ کیک اس طرح مینے کے ساتھ لگائی جیسے دو کا نیاز ہے جیسیانے کی کوششش کر رہی ہو.... کا نیاز کواس کے اس انداز پر بیزی جیرت ہوئی تھی۔ دومسکرا کر رو ما کی طرف و کیکھنے گئی۔

"ارے! شراکون ساتمبارا dictation نمیک کرری ہوں۔ بچھ سے کیوں چھیاری ہو؟ و کھاؤٹاں ایکا کھا ہے؟ کہیں بہت چھیے تو نیس رہ گئی ہو؟"اس نے بولے بولے بولی مرعت سے رو ماکے ہاتھ سے اس کی نوث کر سیٹا گئی میکر دونے والی ہوگئی ہی۔ کانوث کی لے کانوز کی اس ترکت سے رو ماہری طرح شیٹا گئی میکر دونے والی ہوگئی ہی۔ کانوث کی ساتھ سے اپنی میری نوث کی جھے واپس دو۔" اس نے کا کناز کے ہاتھ سے اپنی ماہدہ ہاکہ دیں ہے۔ جودی ماہدہ

۔۔۔۔۔۔ میرے ہاتھ آپ کوصاف ہی ملیں مے تواب ہے اصولی کیوں کردں۔۔۔۔؟ ایس کیا مجوری ہے کہ میں اپن زندگی تجرکی محبت ضائع کرودن ہے''

"مبت سخت مجبوري ہے، جابرعلي كيونكداب بيني كامعاملہ ہے۔"

"ممل کی بینی کا .....؟" جا برتلی نے بہ مشکل خود کوسنسا لتے ہوئے قدرے انجان بن کرالیس بی کی طرف دیکھا تھا۔

" میری بنی تو بہت جیوٹی ہے، ظاہر ہے بین تمہاری بنی کی بات کرر ہا ہوں۔ تمہاری وہ بنی جو وارث علی کے گھر میں آج تین کررہی ہے، ایک رات میں جس کاسوشل اشیشس اتنا ہائی ہوگیا ہے کہ اس کا شار ہائی جینٹری میں ہوگیا ہے، تم اپنی جا گئی میں اس میں ہوگیا ہے، تم اپنی جا گئی کی خاطر تو کمپرو ما گز کرد کے نال ...... ویجمو یاریہ تو بری عزت کی بات ہوئی ہے ہیں اب میں تم ہے اس سے زیاوہ بات بین کرول گا۔ تم جا کرا بنا کا م کرواور اور اور کے آرڈر کا کیا کرنا ہے؟ وہ میں وکی اور کیا وہ کی اس تا اوال ا

عابرعلی نے اپنے پھڑ کتے ہوئے دل کو یوی مشکل ہے سنجالا۔اس کی شریانوں میں جوار بھا ٹا اٹھے رہا تھا۔ وہ اب سیکنڈ کے ہزار دیں جھے میں مجھ کیا تھا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو کمیا۔اور سارے اوب آ داب بالائے طاق رکھ کرا ہے تضوص انداز میں بھٹے پڑا۔

" تمير ہے ساتھ دھو کا ہوا ہے سر ..... "ایس پی نے جابر علیٰ ٹی طرف دیکھااور طنز ہے سکرایا۔

'' خواہ تخواہ بات بڑھار ہے ہوجا برعلی کوئی فائدہ ہیں۔' '' میرا بارٹ لیل ہوجائے گا میں نے آج تک ایک یائی رشوت کی تیں لی۔ اپنی اولا وکوئن طلال کی روٹی کھلائی ہے ، میں ہے ایمانی اور ہے اصولی پر کمپرو مائز نہیں کروں گا سر سے میری آخری بات ہے۔ آپ جا ہیں تو اپنی چینی اٹارکر ابھی رکھ دیتا ہوں ۔اس سے پہلے کہ آپ یا کوئی اور جھے سے مطالبہ کرے۔'' جا برطی نے اپنی قطری انتہا پہندی کا مظاہر و کیا تھا۔

" بے وقوف انسان ..... وقت کے ساتھ ساتھ چلنا جاہے ..... این تو تم نے جیسے تیے گڑار لی ..... ابن اولا دی زندگی تو خراب مت کرو ..... تم ان بچوں کوئیش کراسکتے سے گرتم نے انہیں سوائے دال روٹی کے گرفیسیں دیا وہ اس دنیا بی رہتے ہیں۔ آج کی دنیا جو satellite کے ذریعے ہمارے گھروں میں آچکی ہے۔ ہماری منتی بی بین برے جی انداز و کرسکتا ہوں کہ تم نے اپنی اولا دکوکتی گئن میں پالا ہوگا۔ ایک وایک مالک بیز کے لیے وہ ترسے ہوں مے حالا تکریم چار کہنال کی کوئی میں ان کور کا تھے تھے۔ "

الیں پی نے اپنی وانست میں جا برعلی کو قائل کرنے کے لیے اپنے عبد ہے کا بڑا جائز استعال کیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ جا برعلی کھل کر اس طرح نہیں بول سکتا تھا جنتا کسی اپنے ہم پلد کولیگ کے ساتھ ہات کرسکتا تھا لیکن جا برعکی نے اس وقت اس کے خیالات کے بالکل الث مظاہرہ کیا۔

مرمیرے اور میری اولا دیے معاملات میں بولنے کاخی آپ کوئیں ہے۔ آپ بھے ہے صرف وہ موالی کریں جس کا تعلق بولیس و بیار شمنٹ سے جو۔ آپ کس ناتے میری اولا دسے ہدردی کردہ جس کا بیری اولا دیا ہے میری اولا دیسے ہدردی کردہ جس کا بیری اولا دونائے مرجاتی تو بھی آپ کواس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو میر ہے ساتھ آپ نے دھوکا کیا ہے اور سے بیانی ان کے جی میں بیٹھے lecture بھی دے دھوکا کیا ہے اور سے بیانی کے جی میں بیٹھے lecture بھی دے دھے ہیں ۔''

" اپنی اوقات میں روگر بات کرو جا برعلی ، شن تہارا باس ہول ۔ الیس پی نے بیمل پر زورے ہاتھ مارکر ماہامہ باکسزم علی جودی۔ 1811ء

w

·

o k

S

9

8

t

Ų

d

9

m

امانت

"سر! actually عيد قريب ہے نال تو يہ مہندي كے ڈيزائن بنادى ہے۔" كا نناز نے مجر شوخی كا مظاہرہ كيا۔ بر بان نے اب خاصى حد تک خود پر كنٹرول كرليا تھا۔ برا مائے دالے انداز من كو يا ہوا۔ "مجھے سامنے بٹھا كرآ ب لوگ عيد كى تياريال كر من كى ؟"

" دنہیں مر! آپ کے سامنے تو تیار ہو کر آئیں گے۔" کا نیاز نے بیری برجستگی ہے کہا۔ رو ہاتو جیسے تو تو کانپ دی تی ۔ شرمندگی کے مارے اس کی بری حالت تھی جبکہ کا نیاز کو گدگدی ہوری تھی۔ رو ہا کی آنکھوں میں ایک دم آنسو جبکنے گئے۔ ول تو بہلے ہی بجرا رہنا تھا۔ اس نے جبکتے ہوئے آنسوژں کو اپنی تھیلی ہے یو نجھے ہوئے بیری بے بسی کی کیفیت میں کہا۔

"مروہ .... بیں اسپیڈے نہیں لکھ پاتی تاں .....تو کا نٹازے لے کرکانی کرلتی ہوں۔ آپ کا نٹازے یو چھ لیجے۔ ہیشہ یہ پہلے تھی ہے بھر میں اے کائی کرلتی ہوں۔ "روہا کی آ داز میں آ نسوؤں کی تی تھی اور وہ اے بہتے آنسوؤں کو تسلیوں سے معاف کردی تھی۔ رقتی انظامی تو پر ہان کو ماں سے ورثے میں لی تھی۔ اپ بھی اسپیلیوں سے معاف کردی تھی۔ رقتی انظامی تو پر ہان کو ماں سے ورثے میں لی تھی۔ "بیتو کوئی اپھی بات نہیں ہے تاں ....اس طرح تو آپ کا نٹاز پرڈیپنڈ کرنے کی عادی ہوجا تمس کی۔ "
دو تو ہو چک ہے سر سے ہرکام جھے ہو چھ کرکرتی ہے۔ "کا نٹازنے کھر بات کا نے کر بڑی برجستی سے جواب دیا تھا۔

'' پلیز آپ تو خاموش رہیں جھے بات کرنے ویں ۔'' ''سوری سر۔۔'' کا نکاڑاب سر جمکا کر بردی اچھی چی بن کر بیٹھ گئی۔ ''ویکھیں رویا۔۔۔۔ ڈیسپڈ کرنے والے لوگ بھی بڑے ٹارکٹ ای وٹیس کریائے۔ آپ خود کو جینج کریں ،



نوٹ بک لینے کی کوشش کی۔ برہان نے جیے زی ہو کراپنے ہاتھ میں بکڑی ہوئی اپنی نوٹ بک ٹیمل پر رکھ دی تھی اور سینے پر ہاتھ ہا تدھ کر بڑے جمائے والے اتداز میں اُن کی طرف دیکھنے لگا تھا۔

" کا تناز پلیز ..... دو نان ..... "رو ما کا تناز ہے نوٹ بک جینے کی کوشش کرری تھی اور کا تناز اس ہے۔ نوٹ بک بچائے کی کوشش کرتے ہوئے دورہٹ رہی ہی۔

'' و کیکٹیں ، اگرآپ نوگ اسٹنی میں سیرلین نہیں ہیں تو جھے بتادیں۔ میں شاہ صاحب ہے بات کر لین اوں اس اس طرح ہے تو پڑھائی نہیں ہو کئی۔ میراخیال ہے آپ و دنوں کو الگ الگ پڑھنا چاہے۔' ہم ہان نے قدرے پرا مان کر و دنوں کی طرف و کیکھیے ہوئے کہا تھا۔ رو ما محبرا کر ایک وم سیدھی ہو کر بیٹے گئی۔ اس کے چہرے پر بڑی ہے کئی اس کی حجرے پر بڑی ہے کئی گئی کے بہت تو ب صورت و پر ائن ہے ہوئے تھے اور پھی کھا ہوائیس تھا۔

مہل کئی کے وکہ اس کے ماشخ مہندی کے بہت تو ب صورت و پر ائن ہے ہوئے تھے اور پھی کھا ہوائیس تھا۔

اس نے جرت اور چھیے کی کیفیت میں روما کی طرف و مکھا اور پ و تو نوں کی طرح بور ہے تھے پول پڑی ۔

اس نے جرت اور چھیے کی کیفیت میں روما کی طرف و مکھا اور پ و تو نوں کی طرح ہوگیا ہے تھی بول پڑی ۔

ذ' ارے ، تم مہندی کے ڈیز ائن بناری تھیں ۔ لکو نہیں وہی تھی ؟ روما کیا ہوگیا ہے تھی ؟ آف میرے خدایا ۔ کیا ہوگیا ہے تھی کہا اور کوفت خدایا ۔ کیا ہوگیا ہے تھی کہا اور کوفت ہو گئی ہے ۔ میں اس نے و بروی کے اس قو جرت بھی تھی اور کوفت ہے ۔ میں اس نے و بروی کے مات نے وہ اپنی مقالی میں کیا گئی۔ ہو ہے انداز میں دونوں کی طرف و کھی رہا تھا۔ اس کے کوئٹ چوری تو کی کی وہ اپنی مقالی میں کیا گئی۔ اس کے جوری تو کی کی وہ اپنی میں بہت عاجز آتے ہو ہے انداز میں دونوں کی طرف و کھی رہا تھا۔ اس کے خدری تو کی کری جا بھا۔ اس بہت عاجز آتے ہو ہے انداز میں دونوں کی طرف و کھی رہا تھا۔ اس کے اپنی جرے پر ایک ہے ب پر ایک ہے ۔ بہت واضح تھی۔

كا تناذية بربان كي طرف ويكما بحربرت شربيا غداد من كويا موني -

''سرا آپ بیتو دیکھیں کتنا خوب صورت ڈیز اکن بنایا ہے، پھول کتے بیارے لگ رہے ہیں۔' بر ہان نے کا کناز کی طرف محور کرد کھا مگر نو را بی اپنی نظروں کا رخ بدل لیا۔ جانے اس لڑکی کی آتھوں عمل کیا جادو تھا شاید کوئی بھی دیر تک اس کی آتھوں میں جما تک ہی ہیں سکتا تھا۔ بڑگی ٹراسرارکشش تھی۔ جس کا انداز واسے پہلے بی دن ہوگیا تھا جبکہ روما کا پوراسرایا کچھا ایسا محسوس ہوتا تھا جسے وہ کوئی سر بستہ را زہو۔ ایسا راز جس راز کو تھو نئے کے لیے صدیوں کا سفر ہے کہ ان پڑے اور بجس ادر شوق بھی ما نیر نہ پڑیں۔ زندگی ہے انت سفراورائل ادا دے میں قید ہو کر روجائے۔ ووسراکوئی کا م نہ سوجھے۔ ایک مقصد والی گئن و آبی جیمیا تھڑا چکا سریستہ راز کو تھو نئے کے لیے کسی مرض کی طرح کا ایک ہوجائے۔ ووا پی بہلی مرجہ کی کیفیت سے فورائی جیمیا تھڑا چکا تھا لیکن اس وقت جو صورت حال در چین تھی دوخوب صورت اور مقتاطیسی کشش رکھنے والی معموم می لڑکیاں اس کی فطرت کو لاکا در ہی تھیں۔

اس کی تابت قدی ش ارتعاش پیدا کردی تھیں جیے او نے اور جے بہاڑوں کے نیچے جب زلز لے کی ابتدا ہوتی ہے قدی ش ارتعاش پیدا کردی تھیں جیے اور خے اور خی بہاڑ ابتدا ہوتی ہے قربہنے ارتعاش ہیدا ہوتا ہے اور دومرے مرحلے جس زمین مکنے گئی ہے۔ تیسر سے مس میل ڈمن میں شکاف بھی پیدا ہوسکتا ہے دہ تو دومرے مرحلے جس بوا شمل شاخت بوا استفال میں پیدا ہوسکتا ہوا ہوت بوا استفال تھا۔ وہ اپنے وجود کی کیفیات اور اپنے ول کی ہے اعتدالی پر پریٹان ساہو گیا ۔۔۔۔اب لا زم تھا کہ وہ خود کو اور کراتا کہ اصل جس پیر کہاں تبیس اس کی مجوریاں ہیں۔ فوراً کنٹرول کرتا اور اپنے مقام کا تعین کرکے خود کو باور کراتا کہ اصل جس پیر کیاں تبیس اس کی مجوریاں ہیں۔

مايشدياكيز علاوكماالا

Administration of the second

ماياله يأكيز و المايين

"النيس لكائے كامر .....مريندُ وكرے كا۔"

"اگروہ اپنی بات کا بکا فکلا اور تہاری ہوی لینی اپنی بٹی کو تہارے کمرے نکال کر لے کمیا اور خلع کا دعویٰ وائر کر دیا تو کیا کر اور خلع کا دعویٰ وائر کر دیا تو کیا کر لوٹے تم ؟" الیس فی بزے پُرتفکر کہتے میں دارے علی سے مخاطب تھا۔ دارے علی بین کر بجائے میں دارے علی سے مخاطب تھا۔ دارے علی بین کر بجائے میں دارے علی میں کر بجائے میں دارے علی میں کر بجائے میں دارے میں دارے علی میں کر بجائے میں دارے میں دیں دارے میں دورے میں دورے میں دورے میں دورے میں دارے میں دارے میں دارے میں دورے میں دارے میں دارے میں دارے میں دیا ہے میں دارے میں دار

" سرجی ..... بنی سائے ہوگی تو مقدمہ دائر کرے گاناں ہے"

الماكم مطلب .....؟ "اليس في في في جران موكراس كي طرف و يكواتما-

"اولا دے پیاراتو مال جمی نبیں ہوتا سرجی جس کے پیچھے آل ہوجاتے ہیں۔ یم ندکریں، جابر علی سرینڈر کرے گا۔ میرے قدموں میں تین سے اپنا پسل آپ کی نبیل پراورا پی رائفل آپ کے پیروں میں رکھے گا۔ آرام سے چاہے تین اور آئ بھائی کے ساتھ اچھا ساؤنر کریں پھرسکون کی نیندسوجا کیں۔ آنے والی مسح بہت پیاری ہے، بردی اچھی اچھی خبریں آنے والی ہیں۔"

وارٹ علی کے لیجے میں خوش بنی ہی نہیں تھی اکال اعتاد تھا۔ ایس پی کے الفاظ اس کی پریشانی ، اس کے تظرات وارٹ علی پریشانی ، اس کے تظرات وارٹ علی پریسانی ہوئی تھی۔ ہر مال اعتاد کو و کھ کراست قدرے و ھارس ہوئی تھی۔ ہر مال پہلے ہی کہ میں توجو کہ کراست قدرے و اسکنا تھا اور اس ملک میں توجو کہ کو تھی کہ تاریخ اس نے بیر کری بڑی محنت ہے حاصل کی تھی ۔ اتنی آسانی ہے تو نہیں کنواسکنا تھا اور اس ملک میں توجو بھی کری بریشتنا ہے اسے اپنے بیوی بچوں سے زیاوہ کری بچانے کی بی قرتو ہوتی ہے۔

امیل خان اپنے سرونٹ کوارٹر کے چھوٹے سے ہاتھ روم میں وضو کرد ہاتھا۔ وضو کرتے ہوئے اس کا فرت اسلام مہر جان کی آواز ہا ہر سے شائی وی۔ وہ ہری فرت اسے مہر جان کی آواز ہا ہر سے شائی وی۔ وہ ہری فرت چوک پڑا۔ جلدی جلدی وضوتمام کیااورائی طرح ہاتھوں سے پائی جھٹکا ہوا ہا ہرآ جمیان اس سے بل کہ وہ وردانہ و کھول کر کوارٹر سے باہر جاتا مہر جان ہال بھرائے وحشت زوہ می اوھر اُدھر دیکھتی اندرآ گئی تھیں۔ مہر جان کو ہوں اچا تک سامنے و کھے کرامیل خان ہری طرح پریشان ہوگیا۔ اس کی بچھٹی آپا کہ اس وقت مرجان کو ہوں اچا تک سامنے و کھے کرامیل خان ہری طرح پریشان ہوگیا۔ اس کی بچھٹی آپا کہ اس وقت و اگلیا کرئے پھڑکا ہت بتا اپنی جگہ پر کھڑارہ کہا ۔ مہر جان خالی خالی نظروں سے اس کی طرف و کھنے گئیس۔ والی کرئے پھڑکا ہت بتا اپنی جگہ ہرکھڑارہ می کہاں آپائی ہوں؟ یہ سی کا گھرے؟''امیل خان کے دل پرایک کند چھڑی سے دار ہوا تھا۔ اس نے دود کی ٹیسس ہمشکل دہاتے ہوئے مہر جان کی طرف و کھا۔

سايساسه بالبرد وي جنوزي الله

آپ نے بس اپناؤ من بنالیا ہے کہ کا ننازے آپ نوٹ لے لیس کی کابی کرلیس کی لیکن آپ کی بیرعادت آ کے جا کرآپ کو بہت تکلیف دے کی۔ ڈیمپنڈ کرنے والے لوگ ہمیشہ ڈیل ما ننڈ ڈرسچے ہیں۔''

''sorry sir! I'll try'' میں کوٹش کروں گی کہ آپ کوآئندہ کوئی شکایت نہ ہو۔' رو ما بولتے بولتے ایک دم رویزی۔اس کے اس طرح رونے سے کا نکاڑا تی ساری شوخی بھول گی اوراس نے ایک دم رو ما کوا ہے گئے ہے لگا گیا۔

"روما "كيول رورى جوئته بين سرنے ۋا شاتونيس ہے۔ چلوبس تے شورى تو كہدويا ہے اب روئ و كى كيا ضرورت ہے؟ چليز روما ديكھومت روم سرد كيورہ بين ۔ يار پيكوتو خيال كرد .....سركيا سوچيس ہے؟ "وه روما كي آئسو پو خصتے ہوئے بيرى دلسوزى اور درومندى ہے كہدرى كى اور بربان بيرى ہے بى كى كيفيت بين دونوں كى طرف و كيور باتھا۔ اسے بچھائيل آرائ تھى كدان دونوں كا كيے موڈ بنائے ۔ وہ چند كميسر جھكا كرسوچنا ر باجعے مسئے كاكوئى خل و حويثر رہا ہو پھراس نے سوچے تسوچے تظريب اٹھا كردونوں كى طرف و كيما اور بيزے فارل انداز بين كويا ہوا۔

''آپای آری ، میرا مطلب ہے آپ دونوں پانچ منٹ کے لیے بہاں ہے چل جا کیں۔ لان میں جا کرتھوڑی ی واک کریں۔ اسلای کے لیے اپنا ذہن بنا کیں اور داہیں آ جا کیں۔ میں آپ کا ویٹ کرد با موں۔ میں آپ کا ویٹ کرد با موں۔ میں آپ کا ویٹ کرد با موں۔ میں ایک طعی بن اور استادوں والی تی میں۔ کا کا زاور دو ما تھی را کرا تیا ہوں ہے کوئی ہوگئی میں۔ شاید انہیں ہر بان ہے اس اب و لیج کی امید نیس تھی۔ ان کا کا زاور دو ما تھی را کرا تھا کہ وہ اور کا کا کا زاد دو لوگ کی امید نیس میں ہاتھ وال کر باہر کی طرف چل پڑی۔ ہر بان نے ایک میر کی سانس لے کرصوفے کی بیک ہے اپناسر تکا یا اور آئیس موند لیں۔ اسے انداز وقع کہ دو دونوں با پی میں منٹ جس دان کا کا تو ایس منٹ جس دانہ انتظار میں تھی ہوں ہوں کہ ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی کرنا تھا کہ وہ دونوں با تھا کہ وہ دونوں با تھا کہ تو ہور ہی تھی اسے تو ماں کی وعا تھی تھی جب ہے۔ دونوگاری میں اسے دونوں کا دونوں میں اسے دونوں کا دونوں میں اسے دونوں کا دسیلہ کی گا ہے۔

سے فاری ہوتر ہی ہوں میں مراتو لی بی شوٹ ہونے لگاہے۔' ایس لی نے گہری نظروں سے دارت علی کی ۔ ''سر بچھ بولیس بھی .....میراتو لی بی شوٹ ہونے لگاہے۔' ایس لی نے گہری نظروں سے دارت علی کی طرف و کیے اورٹ علی ک طرف و کیے ماا در معنی خیز انداز میں مسکرایا۔

"" تمهاراسسر بریانی کاخیلان کے اے "وارست علی نے بیان کرایک زیروست تبتیدنگایا تھا۔

عابابه ياكيز ع

" " تم خورگوشیطان مجھتے ہو؟"

اميل خان نے جواب دينے كے بجائے سراتا جھكاليا... يوں لكا كەنماز مى ركوع بجالا يا ہو، مهرجان اب جیے اصل خان کے اس بے حس وحرکت اندازے اکٹا کر باہر جائے گئیں گرجاتے جاتے بھر بلیث آئیں۔ "وه برئے میال تمہارا نام کیا ہے؟" اصل خال نے سرافعا کر مہرجان کی طرف و یکھا محرفورا ہی تظرين جمكالين \_

" آب اے کمرے می تشریف لے جا تیں اور آرام کیجے۔ کل جان بی بی شاید سودا کینے باہر تی ہیں اس آری ہوں گی۔ ''اصیل خان نے صبر دصبط کا بہاڑعبور کرتے ہوئے مہر جان کو کئی آمیز انداز میں تلقین کی۔ مبرجان براسامند بنا كردرواز يسيد بابرنكل كئين -اميل خان جائے نمازا نمائے كے ليے أيك طرف برحااورای کے مهرجان دوبارہ والی آئٹیں۔امیل خان جوجائے نماز اٹھائے کے لیے آئے برھ کیا تھا۔ ا يك دم چونك كر چيچې بت كمياا در پريتاني كى كيفيت ميں مبرجان كى طرف د يجينے لگا تر بولا تجويس \_ "وويز عميال تبارانام كيامي؟"

الميل خان نے اب جواب دينے كے بجائے جائے تماز الفالى مرجان نے پر الميل خان كى طرف وكجوكر براسا مندبناليار

" الجي تو يول ريا تفايتانيس كيا موااست؟ كونيًا بحي تيس ب جربحي كيون مير ب سوال كاجواب بين دينا؟ باباكومجى بس سيالت سيد مع لوك بى ملت بي توكرد كف كيد "وه بروبواتي موكى اب بابر جلى تش اميل غان بھی یا ہر کی طرف بڑھا کیونکہ وہ شام ڈیعلے تماز باہر لان میں بی پڑھتا تھا اور عشا کی نماز بھی اس کی باہر ہی ادا ہوتی تھی۔مہرجان ابلاکیوں والے انداز میں بڑی تیز تیز اندر کی طرف جاری تھیں۔امیل مان جائے نماز کھولتا ہواشہتوت کے درخت کی طرف بڑھا جس کی جماؤیں میں وہ اکثر جائے نماز پھیا تا تھا۔

اس نے جائے زار بچھائی اور اس کے مہرجان دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئٹیں۔امیل خان نے انتبان ہے ہی کی کیفیت میں آن کی طرف و یکھا تھا۔

"ده عن بير يو چيخ آني بول كرتمبارانام كياب؟"

الميل خان نے مير جان كر جواب وسينے كے بجائے نيت بائدى إور الله اكبر كہتے ہوئے اسے باتھ كانوں تک اٹھادیے۔مبرجان براسامنہ بنا کر غصے ہے کھورتی ہوتی واپس جل لئیں۔

متارہ ، دارت علی کے پبلوے اٹھ کر کمرے کا بغلی دردازہ کھول کر بالکونی میں آ کمزی ہوئی تھی۔اے میدا بھنیں بہت تک کردی تھیں۔وہ فجر تک سوتی جا تی ری تھی پھراس نے اٹھ کر نماز لجرادا کی اور دوہارہ سونے کی کوشش بھی کی تھی پر پتائیس فیند کیوں نہیں آ رہی تھی .....وارٹ علی کے فرائے کرے میں کوج رہے متعدمة روسة تواسية باب كمندس يمي سناها كدوارت على بهت نيك ويربيز كارون في وقته نهازي اورنمازي می ایما کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کر جب سے دواس کر جس آئی تھی اس نے دارث علی کوایک مرتبہ یک تمار پرسے ہوئے ہیں ویکھا تھا بلکہ اسے تواس بات کی جرت ہوری می کدوہ جرے بہت بہلے اٹھ کی ي المارواش دوم كني، شاورليا، نماز بردسي - محديد محدة كمث بيث بهوتي ربني .. بمي محروارث علي كي نيز نيس تولي ک منهاز پڑھنے والے تو بڑے چوکنے بوکرسوتے ہیں ان کوکسی الارم کی بھی ضرورت بیس بوتی کیونکہ وہ است عابده باكنزه على جودي المان

"آپ ساآپ اہرسہ باہر جلے یہ کا کمرے۔" '' و بی تو میں نوچور بی ہول ہیکس کا کعرہے؟''

'' وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سرونٹ کوارٹر ہے بہال توکر رہتے ہیں۔'' مہرجان نے میس کراٹسیل خان کوسرے یا وُل تک دیکھااورائ طرح دحشت زدہ انداز میں ادھراً دھرا تکسیں چلاتے ہوئے بولیں۔

"ا تھا..... تو تم نوکر ہو.. لیلن میں نے پہلے تہیں کیول نہیں دیکھا؟ کیاتم نے توکر ہو؟ مگر کس کے؟ بابا جان کے؟ محربا با جان کتال ہیں؟" امیل خان کے پائیں مہر جان کی بات سننے کے سواکوئی جاروہیں تھا۔اُدھرے لاکھوں سوال مجی آ جاتے تو معى اس كے ايك جواب كاكوئي فائد اليس تھا۔

'' وو…… مجھے بہت زیادہ کمبراہٹ ہوری ہے، کوئی نظر ہی تبیں آ رہا \_کل جان بیانہیں کہاں چکی تی بابا کوتو زمینوں سے ہی فرصت تہیں مکتی اورامیل خان .....اس کی تو میجے مت پوچھو.....ایک فون کال میں ستر ہزار جموٹ بولیا ہے۔میری توسمجھ میں بی جمیں آتا کہ میں اس جموٹے سے پیچیا کیسے چیزا دُں؟ کیکن کیا کروں اس

ك توجهوت جي اليجم لكتريس" امیل خان نے بوی ہے اختیاری کی کیفیت میں مہرجان کی طرف دیکھا تھا۔ آخروہ اس کی سب چھھی۔ آج تک تھی ، روب بدل مجئے تھے، چبرے تو تہیں بدلے تھے ، رہنے تو تہیں بدلے تھے۔ مہرجان اس کی منرورت می کیکن وہ تو میرجان کی محبت تھا۔ آب دیل کے اس جہان میں بخشے جانے دالے سارے حواس ایک مجھکے سے دامن چھڑا کرنسی باورائی فضا میں پرواز کرنے کلے۔ وہ بادرائی فضا جہاں وقت کی تیرنہیں ہوتی۔ جہاں صدیوں کے سنریل میں مطے ہوجاتے ہیں۔امیل خان کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں منظر پلکہ جھیکتے من كزر كئے ۔ ان منظروں كا ايك سلسله تفا خوشبو اور روشن كا سلسله ..... ميسارے كے سارے منظروہ ہے جہاں مبرجان صرف مسكرانا جائى تعيى اپنى متوانا جائى تعين اور السيل خان كے دام فريسب من الجمي مولى برداعتاد مسترايا كرتي مين-

'' ہڑے میاں تمہارا نام کیا ہے؟ بھے تو تمہارا نام بھی ٹین ہا .....دیکھوناں اب شام ہو چکی ہے۔ شام کو الملي لا كي كايا برجانا اجيمانيس مجماحا تا \_ورندش واك برجلي جاتي اور پھر بابانے بھي تومنع كياہے كما ليلي بابر نه جایا کرول آن کی کا ان کے شرکیے انہیں بدلہ لینے کی وحمکیاں و بے رہے ہیں۔ زمین ، وشمنیاں ، پتانہیں کب جان جھوٹے کی بایا کی ان سے؟ اور بایا کومیری شادی کی بردی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ بس تمہاری شادی ہوجائے اس کے بعد مجھے سکون مل جائے گا لیکن مجھے تو سکون جیس ملے گا۔ بی اصبل خان کے کمریش کہے ہنسول ، بولوں کی ؟ میرے باباتو وشمنوں سے لارے ہول کے ، امیل خان آئے گاناں میں اس سے کہوں کی کہم بابا کوشہر لے جلتے ہیں زیردی ۔۔۔۔ وہ۔۔۔ بڑے میاں تمہارا نام کیا ہے؟''مہرجان ہو لئے ہو لئے چو تک کرامیل

'' دوآب جو ما بیں میرا نام رکولیں۔''امیل خان جو در دے دریا می سرتایا غرق تھا اپنے رفت مجرے دل کوستمبال کر به مشکل کو یا ہوا۔

" كول ..... تنهاراكونى نام نيين بي كيا؟" مهرجان بجول كى ي معموميت ساس كوتك ري تمس ''جي .....ميرانا م ....ميرانا م البيمي تجوليل ''مهرجان نے اس کي طرف بردي حيرت سے ديکھا۔ " البيس؟ بزادنو كما مام ب- " بجرسكرا كراميل خان كي طرف ديمين ليس.

مايناسهاكور الك جنورى 2014-

ال سوما في فاف كام كى الحالي چالى الترماقى فاف كام كى الحالي المالية = Wille Plans

پرای نک گاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنلوژنگ ہے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو ہو ہر پوسٹ کے ساتھ ساتھ تید کی

> مشہور مستفین کی گتب گی مکمل رہنج ♦ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ 💠 ویب سائٹ کی آسان پراؤسنگ مهائث پر کوئی مجھی لٹک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی بی ڈی ایف فا ککڑ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تبین مختلف سائرٌ وں میں ایلوڈ نگ ہریم کوالٹی ، نارش کوالٹی ، کیر بیٹڈ کواٹٹی 💠 عمران سيريز زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہیج ایڈ قری کنکس کنکس کو ہیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب ساتف جہال بر کتاب تورتف سے مجی ڈاؤ کوؤ کی جاسکتی ہے 🗢 ڈاؤ کموڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبسرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب این دوست اسباب که ویب سانت کاننگ دیگر متعارف کرانیس

Online Library For Pakistan





عا دی ہوجاتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت پرخود بخو وان کی آنکھ کل جاتی ہے۔ چلورات کو بہت دیر ہے سوسیا تنے مراس نے تو وارث علی کو قضائماز پر ہے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔

وہ ہرے بھرے لان پر نظریں ووڑ اتی ہوئی مختلف سم کے خیالات میں الجھی ہوئی تھی کہا جا تک اس کی تم گھرے بین حیث بریزی \_اس نے ویکھا کہ بولیس موبائل اس سے حیث برآ کردی ہےاوراس سے ویکھتے ؟ ويكفته ورائيورك برابروالي سيث يرجيفا جابرعلى اتركر بابرآ حميا تغاله ستاره كمنست بالنتيار تكانقال

"اوه.....ابا جان آج مجرمتي مي مح آھئے حالانكەش ئے ان كوكه تو ديا ہے كەمجول جائيس كەان كى كوڭ ستارہ نام کی بیٹی تھی چراب کیوں آئے ہیں؟"اس کا میوڈ ایک دم بہت خراب ہو کیا تھا۔ وہ واپس بیڈروہ میں آئی اور بالکونی میں کھلنے والا جمونا سابقلی ورواز وآ بھٹلی ہے بند کردیا تھا۔ وارث علی اس طرح خرافے ت

كرر باتعا متاره بلرك كنارے برآ كرنگ كى اس كا ذہن سلسل ايك بى نقطے برنكا ہوا تعا۔

"ابابا جان كيون آئے بين ان كى بات تو ان كى كو اب اللين بھى ميرى بات مان لينى جاہے۔ وہ بااختیار منے۔انہوں ئے اپنی ایک بات منوالی اب میرااختیار ہے ، مجھ بھی اپنی بات منوائے کا اختیار ہے جز كران كو بوسكا ہے۔ 'اى وقت بيائے سر بانے لكے ہوئے انٹركام پر يك ہوئى مى پر ستارہ آيك دم چونك یڑی۔اے باتھا کہ گارڈ جابرعلی کی آمد کا بتائے کے لیے دیگ کررہا ہے وہ ایک جیلئے سے اپنی جگہ سے اتھی مم . نثر کا م تک و بینے میں اے چند سیکنٹر کیے کیونکہ اے کھوم کر دہاں تک جانا قبراس کے دینے سے پہلے ہی وارث افر نے جس کی خید منٹی کی آوازین کرٹوٹ کئی تھی اور دیسے بھی جرائم پیٹہ توک کسی منٹی کومن کرتا پہند تہیں کرتے . آن کوتو بر من خطرے کی ہی منٹ لئتی ہے۔اس نے ای طرح نیند تجری کیفیت میں انٹر کام کا ریسیورا شا کر کا لا ے لگالیا تھا اور نیند بھری آ واز میں بولا۔

"السيكل محدكميا متلهبي

ستارہ اس کی طرف دیکے رہی تھی۔اے نہیں معلوم تھا کہ کل محمہ نے ساحب کا سوال من کر کیا جواب د موگا ؟ ليكن اس في اتنا ضرور سنا تفاكيدوار شعلى كي مندست بري جيرت كي كيفيت جي بيجمله لكا تفا-

" جابرعلى .....؟ جابرعلى اتن من صبح من من محصر سے ملنے آیا ہے؟ او و بھئى ..... بتا دو كه ش مور با ہول .. متارہ برجیے جرت کا آسان ٹیس ٹوٹ رہا تھا بلکہ آسان پر آسان ٹوٹ رہے تھے آیک تو یہ کہ وارث علی کاطرا تخاطب متارہ کے باپ کے لیے بڑا تجیب وغریب تھا جیسے دہ اس کے برابر کا ہوا ور و صریح یہ کہ وہ آن کے باپ آ ٹر خار ہا تھا۔اس کا باپ دارٹ ملی کا سسر تھا۔ وہ اسے کتنے آ رام ہے کہ دیا تھا کہ صاحب سورہے ہیں۔ دہ آگر یمی سوچ رہی تھی کہ وارث علی نے چھنے کے انداز میں ریسیوراٹ ویا پھرادھراکھر نیند بھری آتھوں ہے جیجا ستارہ کو تلاش کیا اور بڑی بیزاری کی کیفیت میں ستارہ سے بولا۔

''اوہ بھئی ..... چا کراہے باپ کوائٹر ثین کرداور ہاں اُن کو سمجما دیتا کہ بھلے بٹی کا کمر ہو، آئے کا کونا المریقہ ہوتا ہے۔ جرکی نماز پڑھ کرمنجہ ہے سیدھا بنی کے کھر آگئے۔ یہ کوئی طریقہ بنیں ہوتا ،ہم بڑے اوگ میں ، را توں کو جا گئے ہیں مجمع کو دہر ہے اٹھتے ہیں۔ ' یہ کہہ کراس نے بڑے ذور شور ہے کروٹ کی اور دوبان ے خرائے لینے لگا۔ کیا قیامت کی بے حسی تھی۔ ستارہ وم بخو واپنی جگہ کھڑی وارث علی کی المرف و کمچے رہی تھی ا اس کے حواس بھی ساتھ چھوڑر ہے تھے اور ذہن نے تو کام کرنا بالکل بی بند کردیا تھا۔

(جارىمە

ماينقىم بأكيزه 🔃 جنوزى 🕬

لبو سے سینجے پڑتے ہیں ہرگ و بار کے، موہم یظاہر بین لگا دینا شجر آسان کتا ہے جنہوں نے دھوپ کی دشواریاں جھیلیں بتا کیں گے بین بدن پر سانے دیوار و در آسان کتا ہے بدن پر سانے دیوار و در آسان کتا ہے خکست فاک ہے لے کر نمو یابی کے منظر تک وُرا دیموار ہے دستہ شکر آسان کتا ہے

بات اہل امائٹ ہے، ڈات ایک امائٹ ہے عقت ایک امائٹ ہے، زلدگی خدا کی امائٹ ہے، رمین کے وجود پر سورج کی رؤشنی امائٹ ہے، تاروں کا تور سسجاند کی جاندنی امائٹ سے امائٹ کو خیائٹ سے بدل دیا جائے تو چہار سو اندھیروں کا راج ہے۔ اسمی اشریبی میں امائٹ کی خیائٹ کی تابانیاں پھر سے روتشنی کی کرش بکھیرتے ہوئے جہارسواجالا کردیتی ہیں





WWW.PARSOCIETY.COM

ا ڈاکٹر مہر جان نیوروسرجن تھیں۔ اپنی جمن کل جان اور بیٹیون رابعہ اور رو مائنہ کے لیے آبکے بخت کیر جمن اور مال تھیں۔ وہ ہر کسی کو شک کی تکاہ ہے ویکھتی تھیں.....اصیل خان ان کے کھر کا ایک ملازم اور معتقبہ خاص تھا۔ کا تناز ایسے دا داشاہ عالم کے ساتھ ڈ اکٹر مہرجان کے برون میں رہتی ہے وہ اور روما بیسٹ فرینڈ زمین سیکن مہرجان کوروما کی اتنی ووک بھی بیشد جیس الیس کی شاہ ترمان قان ، جابر علی کواسینے قابو یس کرتے کے لیے اس کی بیٹی کی شادی کے بے اسے آبک شریک گارد بار وارث علی کارشتہ وج ہے بر مان کونا قائل قبول ہوتا ہے۔ فائزہ ، احمر کے ساتھ شبینہ نے ملئے آئی ہے تو اس کے جائے سے پہلے ہی جابر علی آجا تا ہے اوروہ اب کے آئے برائی ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔ شہیدائے اندرائن ہمت بین یار بی تھی کہ ستارہ کو بیادے کہ شادی اس کی تبین بلکہ ستارہ کی ہور ہی ہے۔ کل جان نے روہ کو بتایا کہرائی کی شادی ہور ہی ہے تو رو ما بھی پر بیٹان ہوگئے۔ کا مُناز بخار کی شدرت سے عد ھال تھی وہ ول بہلائے کے لیے روما کونون کرتی ہے تو کوئی تون ریسیوٹیس کرتا۔ کل جان مرا بی کومبر جان کی دی ہوئی سا ٹری دين ہے كہ وہ تيار ہوجائے۔ راني نے سازى پئن كراہے آپ كوآ كينے ميں ديكھا اور پھر ہے ترجمي ہے اپنے بال كاٹ كيے اس کے بعد اس نے تیزاب میں دوئی بھلو کر اس ہے اپنے چرے پر لائنیں تھیجنا شروع کردیں۔اندر کی جنس نے ہر تکلیف کے احساس کوشتم کردیا تھا۔ کا تناز کہتی ہے تو شاہ عالم اسے رو ہائے گھر لے جاتے ہیں۔ صابرہ کی ہر ہان سے ہات ہوتی ہے تو دہ کا مُنازِ کے پارے میں پوچھتی ہے۔ سپراب خان رائی کی شکل و کھے کرسٹ شدررہ جاتا ہے۔ رائی مشاہ عالم سے ساتھان کے کھر چلی جاتی ہے \* مہر جان آیک یار پھر آئی می بوش داخل ہو گئے تھیں۔ صاہرہ یا لَآخر ستارہ کو بتائی ہے کہ شادی اس کی ہور ہی ہے۔ مہر جان کو موش آتا ہے توکل جان کو پہاچلا کے ان کا زہن مائنی کی باتھی یا دکرر ہاہے اور دو حال کوفراموش کر بھی ہیں۔ روما ورانی اور كا كناز كوكل جان كے بارے بن بنانى بے ستارہ كا دارت على عن تكاح برجا تا ہے كل جان سناه عالم كوبنانى بے كرده مهرجان کاعلاج تیں کرائے کی اور وہ رو ماکوچی کھندن سے کیے اپنے کھر میں رہنے کی اجاز مند ہے دیں جس مرشاہ عالم کوکوئی اعتراض

تہیں ہوتا۔صابرہ ستارہ کی رحقتی کے بعد بہت روٹی ہے کہ ستارہ بیا کہ کر گئی ہے کہ وہ اب بھی اس کھر میں تہیں آ گے گی۔ موہ ا فکر مند ہوئی ہے کہ وہ کپ تک مہرجان کے سامنے میں جائے گی۔ وارث علی اپنی بیوی ستار و کے انداز دیکھی کرچیران رہ جاتا ہے و وبغیر سی جھک یا خبراہث کے وارث علی سے بات چیت کررہی تھی۔ ستارہ ، پر ہان کوٹون کرکے بتاتی ہے کہ شبینہ کی جگہائی کی شاری ہوگی ہے اور وہ اس سے طبعاس کے کھر آسکتا ہے کل جان مہر جان کو اکیلائیس چھوڑتی ان کے بی کمرے میں لیٹ کر ماضي من لم موجالي ہے جب وہ مهرجان ہے لبتی ہے کہا شے لکتا ہے کہ وہ احیل خال سے محبت سس کرتی۔ مہرجان اس بات کی فی کرٹی ہے۔ ہر ہان استارہ ہے۔ ملتے اس کے تعریبا تاہے تو تون کر کے وارث علی ہے ایڈرٹیس مجھتا ہے وارث علی ہر ہان کی آ مد سے تھوڑا پر بیٹان ہوجا تا ہے۔ ستارہ ، بر ہان کو بتانی ہے کہ اب وہ اس کھریس بھی کیس جائے گی۔ بر ہان اسے تمجھا تا ہے اور کہتا ہے کہ برمشکل میں وواس کے ساتھ ہے۔ صایرہ ستارہ سے ملنے کے لیے ہے جیس ہوتی ہے۔ جابرعلی والیس ٹی سے ولیے گی ویت وریافت کرتا ہے تو وہ اسے جھوٹی تسلیاں دے کرمضمنگن کردیتا ہے۔ رانی ویریان کود مکھر کرمون میں پڑجانی ہے کہ وہ کون ہے۔ روما شہ ہ عالم کے کھر آ جاتی ہے۔ کا مُنازا سے پڑھنے کے لیے بلائی ہے تو وہ اگلے دن سے پڑھنے کا کہتی ہے۔ جہ برطی ستارہ کے کھر آتا ہے تو وہ اے لے بغیر توکر ہے ایک پر چہجوا دیتی ہے جس میں وہ تھتی ہے کہ وہ مجھ لے کہ متارہ مر چی ہے۔ اب وہ جھی اس مہیں ملے کیا۔ جابرعلی سے اپنی ہے ہے عزنی جھٹم میں ہونی اسے جیب مگ جاتی ہے۔ شاہ عالم ،امین خان سے رانی اور رو ما کے والد کے بارے میں در یادت کرتے ہیں کیکن انسیل خان کوشکل میں دیکھ کر بتائے براضرارتیں کیا۔متارہ ،وارٹ ملی ہے کہ آگر ڈرائیوراٹی بیوی کوایے ساتھ می لےآئے تو اسے آسائی ہوجائے گی۔جابرعی کی خاموتی صابرہ کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ كالسيل جابرعلى كوريذكرنے سے منع كرتا ہے اور كہتا ہے كہ و معلاقيد وارت على كا ہے۔ اليس في ، جابرعلى كوشع كرتا ہے كين جابرعلى كہتا ہے کہ جوآ رڈ راسے ملاہے وہ اس پر مل ضرور کرے گا۔ ایس ٹی شاہ زبان ، وارث علی کو جابر علی کے ادا دول کے بارے میں بتا تا ہے۔ مہر جان سرونٹ کوارٹر میں جاتی ہے اور امیل خان کو و مکھ کراس ہے ہو بھتی ہیں کہ وہ کون ہے۔امیل خان مہر جان کو جواب دیے

سترہ نہایت ذہنی ضفشار کا شکار تھی۔اس نے باپ کوایک خط کے ذریعے اپنی ولی کیفیت اور حتمی تصلے ے آگاہ کردیا تھا ..... چھروہ دوبارہ کیول آئے اگر دوس طاہر کرناہی تھا توای وقت طاہر کردیتے جب اس نے الہمیں خط لکھا تھا جبکہ وہ جانتے ہول گئے کہ وہ موجود ہے مگر سامنے ہمیں آرہی۔

ایں بنے خرائے بھرتے وارث علی کی طرف و یکھیا۔ وارث علی نے اس کے باب یعنی ایسے مسرگ اتنی بے عزنی کی تھی کہ جواس نے جیس کی تھی ۔۔۔ آخر کو وہ بیٹی تھی اے زندگی کے کسی موڑیررعایت ل سکتی تھی تکرمسرہ وا ماد کے رہنے میں اتنی رعابت جمیں ال علق تھی۔ ہمیشہ کی دشمنی کے لیے تمام دروازے کھل سکتے تھے۔

اس روز وارت علی تھر پر نہیں تھا۔ اس نے جو دل جایا کیا تکراس وفت وارث علی موجود ہے خواہ سور ہا ہے۔ سوچنے سوچنے اس کا د ماغ شل ہونے لگا مگر کوئی سرا ہا تھ تہیں آرہا تھا۔ اس وقت وروازے پر بہت ہلی

وتهيل ابا جان انتظارے اکتا کراو پرتوٹین چلے آئے۔' وہ بری طرح چوٹک گئی۔ وارٹ علی نے پھر و تی

ے جوالفاظ کے تقے وہ ملازم کے بس کی بات جیس تھی کہ وہ من وعن نہیجادیتا۔ ''کون ہے۔''اس نے ڈریئے ، ڈریئے سوئے ہوئے وارٹ مل کی طرف و کیجتے ہوئے پوچھا۔ المنظل مجزل بيكم صاحب المعيم

"ایک منٹ ... . " ستارہ نے بیڈے اتر تے ہوئے کہاا درآ کے بر ھاریخاط انداز میں دروازہ کھول دیا۔

وہ ۔۔۔۔۔انسیکٹر جابرعی آپ کو بدا رہے ہیں۔۔۔'' اس نے مؤدیا نہ کہا۔ '' ججھے … ؟''ستارہ کی حیرت کی کوئی انتہانہ تھی ۔

'' بی ·· ·· وہ کہتے ہیں اپنی بیکم صاحبہ کو بلاؤ۔'' تعیم نے سابقدا نداز میں کہا۔

''اچھاتم چلو … میں آرہی ہول'' ستارہ نے سوچتے ہوئے تعیم کوٹو شہلا یا۔ تعیم کے جانے کے بعد اس ئے چند کھیے سوچا کھرآ کے میز ہ کراپنا وو بٹا اٹھایا ، ایک منظر سوئے ہوئے وارث علی پرڈالی اور آ ہشکی ہے ورواز ہ بند کر کے کمرے ہے باہر جلی آئی۔ کمرے ہے باہر آگر بھی و بری طرح الجھنے تھی۔ جا برغلی کے سامنے جانے کی ہمت ہیں ہورہی تھی۔اس کو مختلف مے الدیشے ستار ہے تھے اگر جابر علی نے اپنی عادت کے مطابق بلندآ وازے بولنا شروع کرویا تو بہت مشکل ہوجائے کی۔وارث علی کے انداز واطوارے صاف طاہر ہو چکا تھا کہ وہ بدلحاظی کی انتہا تک جاسکتا ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوسکتا ہے۔ آگر وارٹ علی نے مستعل ہو کر ا ہے باپ کے ساتھ گھرے نیکال دیا؟ تو جابرعلی نے اس کے ساتھ بھروہ کرنا تھا کہ اس گھر میں ایک دن کر ارنا مجھی ایسانی تھ جیسے ایک صدی گز ارٹا۔ ۱۰۰س خیال نے اس کے سوچنے بچھنے کی صلاحیت ہی چھین لی بلکہ اس پر ایک طرح کی تھبراہٹ طاری ہوگئی اور وہ مجمد د ماغ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں یوں چلی آئی جیسے کوئی اے

جابرعلی بیزی بے قراری میں شہل رہاتھ جیسے ایک، ایک لحد بھاری ہو۔ ستارہ نے اندر قدم رکھا اور ول پر

پھر دکھ کرسلام کیا۔ ''السلام علیم ۔۔۔'' جیسے کسی روبوٹ کے منہ سے سلام نکلاتھا۔ جابر علی نے اس کے سلام کا چواب تہیں دیا بلکہ برمرے کڑے تیور محرساتھ اس کی طرف و کیلھا۔

ویب اور ریزرز کے بیشکش ماہامیاکس آور ریزرز کے بیشکش

יוליבור ביו ביו מודי ביו מודי

الل لے اور اسے کہدرے کہ کس کے کھر آئے کا کوئی وقت ہوتا ہے۔ ستارہ، وارٹ کل کیات پر جیران رہ جائی ہے۔

کے بچائے تمازی نبیت اعرے کیتا ہے۔ جابر علی سے ارسٹ علی سے کھر آتا ہے تو وارٹ علی ستارہ سے کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے

ن الاستام المائيد

مست. "سوال بی پیدانہیں ہوتا ....اب حرام کھانا ہی میری قسمت ہے اور ایا جان بیآ پ کا فیصلہ تھا...." ستارہ نے بےخوفی سے جواب دیا۔

''سیسب کھتمہاری ہٹ دھری کا بیجہ تھا۔۔۔۔جلدی کرو جھے دیر ہور ہی ہے۔' جا پرعلی بنزی مشکل سے اپنا غیظ وغضب کنٹرول کرر ہا تھا۔ وارث علی منظر سے غائب تھا۔۔۔۔ جا پرعلی کے لیے یہ بھی ننیمت تھا اس کی آبداس تصے کو مزید طول دے سکتی تھی اور وہ نضول بحث میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا نہیں چاہتا تھا۔ ستارہ نے ایک نظر جا پرعلی پرڈالی اورڈیرائنگ روم سے یا ہرچائے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کو یا حتی فیصلہ سنادیا۔

''تم ایک بجرم کو باپ پرتر جے دے آرہی ہو؟'' آسے باہر کی طرف جائے ویکھ کر جابر علی سے بن بدن میں کو یا آگ بجڑک آخی۔

" بین اس گھرسے بھی ٹیمن جاؤں گی۔ پچھ بھی ہوجائے ....۔ اس گھرے اب میرا جنازہ ہی جائے گا۔۔۔۔''ستارہ نے بیٹ دھرم کیجے بیں کہا۔

" تو چرتمهاراجن زوه بی جائے گا .....رزق حرام کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ مرجائے۔" ہیے کہ کراس نے بوئی پُلٹ کر بین کی بیٹ کر دیا ہے کہ بیٹ کر بین کی بیٹ کر میں کھا تھا۔ مگر باپ کے ہاتھ میں ریوالور دیکے کر جیرت وخوف سے اس کی آئے میں پیل گئیں۔ اس سے بیٹ وہ بیٹ تھی منہ سے نکالتی جا برطی کے دیوالور سے جا دیا تی شعلے لگا اور ستارہ کے سنے اور پیٹ میں یوں جذب ہوگئے بیٹ خشک مٹی جرگر نے والے پائی کے قطر سے اس کے منہ سے کوئی جی نہ نکل کی اور وہ کاریث پر بیٹ خشک مٹی جرگر نے والے پائی کے قطر سے اس کے منہ سے کوئی جی بیٹی نہ نکل کی اور وہ کار بیٹ پر یول گرگئی جیسے کوئی جیسے کوئی جی نہ نکل کی اور وہ کار بیٹ پر یول گرگئی جیسے کوئی ہوئے ورائنگ روم میں بیل گرگئی ہوں کے دورہ ہوگئے۔ تیم کیونکہ خاص کم عمر تھا ایس تک ستارہ کی زیادہ بات جیسے بھی اس سے ہوئی تھی۔ وہ فورا بیٹنا ، شور بچا تا وارث علی کو جمرہ ہے ہیں۔ بھا گا تھا جوساؤنڈ پر وف بات جیسے بھی اس سے ہوئی تھی۔ وہ فورا بیٹنا ، شور بچا تا وارث علی کو جمرہ ہے ہو سے دورہ کی ہے کہ سے بیٹ بین ہو میں بدمست فیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔

ستاره خول میں لت بت جا برعلی کی آتکھول شے سامنے دم تو ژر ہی تھی۔ جا برعلی کی آتکھوں میں ہنوزخون ہوا تھا۔

" میآب نے کیا کیا سے اپنی بیٹی کا خوان کردیا؟" عمررسیدہ مل زم بروی مشکل سے کھکھیا تے ہوئے لہدر ہاتھا۔

'' دفعان ہوجاد ُ رہاں ہے۔۔۔۔۔القداور مان باپ کی نافر مانی کرنے والی اولا داسی طرح جہنم رسید ہوتی ہے۔'' ملازم خوف کی کیفیت میں ستارہ کی طرف و کیے رہا تھا۔۔۔'' ملازم خوف کی کیفیت میں ستارہ کی طرف و کیے رہا تھا۔۔۔'' ملازم خوف کی کیفیت میں وہ کسی سنگ مین کی طرح اپنی جگہ گر کررہ گیا تھا۔۔۔۔'' اس کی ٹائنگیں بے جان ہو بھی تھیں وہ کسی سنگ مین کی طرح اپنی جگہ گر کررہ گیا تھا۔۔

" ماحب دردازہ کھولیں۔ جلدی ہابر آئیں۔ مہمان نے کولی ماردی ..... صاحب .... جلدی ہے دردازہ کھولیں۔ علامی ہابر آئیں۔ مہمان نے کولی ماردی .... صاحب ... جلدی ہے دردازہ کھولیں۔ " نعیم کے دردازہ پیٹنے اور چلانے کی آ دائریں ڈرائنگ روم تک آربی تھیں۔ کیکٹ کھیلائے کی آگئی کھیں۔ کیکٹ کھیلیک

" ون چڑھ گیا ۔۔۔۔ تمہارے ایا جان ابھی تک ناشتا کرنے نہیں آئے کہ کر گئے تھے کہ تھوڑی ویر میں آتا موں منے منے کہاں چلے گئے۔ "صابرہ بہت پریشانی کی کیفیت میں کہ رہی تھی۔ "شاید آبا جان کود بر ہور ہی ہوگی ۔۔۔۔ یا ہر ہی آفس چلے گئے ہوں گے۔" ساہ سمباکیزہ عرف کا مدودی 1016 '' چادمیرے ساتھ۔۔۔''اس نے آؤد یکھاندہاؤ تھم صادر کردیا۔ ''کہاں۔۔۔۔'''شنارہ نے آئکجیں بھاڑ کراس کی طرف دیکھاجیے جیت اس کے م

'' کہاں ۔۔۔۔۔؟''سٹارہ نے آئیجیں بھاڑ کراس کی طرف دیکھا جیسے جھتاس کے سریر آر دی ہو۔ ''کھر ۔۔۔۔'' جابرعلی نے مختصر جواب دیا۔ '''کھر ۔۔۔۔'' جابرعلی نے مختصر جواب دیا۔

و الملان کھرتو میرابہ ہے جو آپ نے جھے بڑی خوشی سے تھے میں دیا ہے، اب آپ کے کھرے میرا کیا۔ واسطہ یہ ''وہ خیرت کے سمندر میں تو شے لگار ہی تھی۔

'' زیاد و یا تیں کرنے کی ضرورت ٹہیں ۔۔۔۔ میں کہدر ہا ہوں ٹوراً چلو پہاں سے پچھے لینے کی ضرورت ٹہیں ۔'' جابرعلی نے مجلت کے انداز میں کہا۔

'' سوال ہی پیدائیں ہوتا اس گھر کو آپ میری قبر مجھیں اور مردہ کھی قبر تیموژ کر کہیں اور ٹبیں جاتا۔'' '' کواس بند کرو ۔۔۔۔ وارت علی تے میرے ساتھ بہت بڑا دھو کا کیا ہے۔ ڈیپارٹمنٹ کے پچھلوگوں نے مجھے انتقام لیا ہے، دشمنیاں بھگتا کی ہیں۔'' چابرعلی کواسٹے مزاج کے برخلاف وضاحت کرتا پڑی۔اس لیے

کے دوستارہ کو دہاں سے ہر قیمت پر کے جانا جا ہتا تھا۔ ''''' '''نو ریرآ پ کا مسئلہ ہے ، میرا اس سے بھلا کیا تعلق ہے؟'' ستارہ نے جا برعلی سے وارشتہ میں ملنے والی بے مرد قی کا شاندارمظا ہرہ کیا۔

" اورت علی وہائٹ کا کرجرائم میں ملوث تو ہے ہی گراب ڈیٹے کی چوٹ پرجرائم کرنا جا ہتا ہے۔ لینڈ ما آیا کا بہت ہا اثر بندہ ہے۔ میں تہیں جا ہتا میری اولا وحرام کا مال کھائے منظو یہاں ہے۔ " جا برعلی نے اپنے حساب سے بہت اختصاد کے ساتھا ہے میں تھے ہے جائے گی وجہ بیان کی ۔ جو ستارہ نے بہت توجہ ہے تی پھر پرو ہے شخوان میں انداز میں مسکوائی ۔ انداز میں مسکوائی

'' بیر شیمان بین تو تملیا کرنی جائے تھی اب تو آپ کی پسندھ بیرشادی ہو پیکی .....اور وہائٹ، بلیک ، بلو، رید جو بھی کالرہ میر کی تسمت ہے۔''

" میری اولا دشرام کا مال کھا گئے سوال بی پیدائہیں ہوتا۔" چابرعلی کے انداز میں تطعیت تھی۔ " اب میراحرام طلال آپ کا مسئلہ بیل ہے ۔ آپ اسے میری قسمت مجھیں ۔۔۔۔ " ستبارہ نے بھی باپ کی تون میں ہی جواب ویا۔

" کہدر ہا ہوں تال میرے ساتھ دھوگا ہوا ہے آگر میری دجہ سے وہ اسے مقصد میں کامیاب شہوسکا تو شہیں گھر سے نکالنے میں در نہیں لگائے گا۔ اس لیے تہیں اس سے پہلے ہی پیگھر چھوڑ دیتا جا ہے۔ میں تہمیں اس مدکر دار مخص سے خلع دلوائے بغیر چین سے نہیں بیٹھول گا۔۔۔۔فور آنگلو بہاں سے۔"اس نے مخصوص انداز میں انگی اٹھا کرجلدی چلنے کا اشارہ کیا گرستارہ برکوئی اثر مند ہوا۔ وہ ہالکلی بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔

'' کیا کہہر ہاہوں میں؟'' جابرعلی نے اس کی بے خونی اور ڈھٹائی کوغضب ناکے نظر دل سے گھورا۔ '' آپ نے جو کہا ۔۔۔۔ میں نے سن کیا۔۔۔۔اب آپ بس اتنا سمجھ کیس کے حرام کا مال کھانا میری قسمت میں لکھائے۔'' ستارہ نے بڑی قطعیت سے کہا۔

'' فغلت میں کچھ ہوجائے تو اللہ معاف کردیتا ہے۔ جان بوجھ کر اللہ کی بنائی ہوئی حدود تو ڑئے والا مردود ہے ، اس کی مجھ بخشش نہیں ہوگی۔ جلدی کرو ....'' جابرعلی نے اپنی نطرت کے مطابق مجلت کے انداز میں کہا ....اس کے انداز میں بلاکا اعتاد تھا گویا سر پر گفن با ندھ کر جہاد کوجار ہاہو۔

ب بناسه باكبره عر22 فرارى ١١٩٥٥

يا ...... " وارث على التابي بولاتها كه چا برعلي زوري و بازا ـ

" بگواس بند کرو …… ایم اس ملک کا نا سور ہو …… پتائیں گنے گھر اجاڑو گے …… اس مرز مین پر پیدا ہونے والی گنتی بیٹیاں تہاری وجہ ہے خود کئی کریں گی …… مند چھیا کیں گی …… یا قبر کا پروہ کرلیں گی ، شرم کرو …… یا قبر کا پروہ کرلیں گی ، شرم کرو …… بین نے تو بڑھتے ہوئے گناہ کو مٹایا ہے ، ایک ایسا گناہ جو چھلنے بھوٹے جارہا تھا۔ میری پر بیٹی ایک مجرم کے ہاتھ مضبوط کرنے کی خبریں سٹاری تھی مجھے اور سے میرافرض تھا …… کہ میں ایسا کروں۔"

'' واہ .....سیحان اللہ .....جابر علی .....! تم نے اپنے جرم کی پروہ پوشی کے لیے .....'' جابر علی نے وارے علی کی بات کا شیح ہوئے خوان آشام نظروں سے گھورا۔

''اگر تیرے اندرانسانیت ہوئی خیبٹ انسان تو ، تُو میرے گھر میں شب خون مارنے نہ آتا۔ جھے جیسے ایما ندار آدمی کو ہے وقوف نہ بناتا ۔۔۔۔۔کیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں ۔۔۔۔ جو د نیا کی خاطر مصلحت سے کام لیتے ہیں ادر آخرت کو بھوا دیتے ہیں ۔۔۔۔اپٹی موت کو بھلا دیتے ہیں۔''

" جابر علی تم جوند بہب کی آٹر کے گرائے ذک کی بھڑاس نکا گئے ہو، کی سیجھتے ہوآ سمان سے فرشتے تمہارے لیے ۔۔۔۔ ابوارڈ کے گرائز نے والے ہیں ۔۔۔۔ اب تمہیں ساری زندگی جیل کی ہوا کھانا ہوگی بلکہ بھائی کا بھندا تمہدا انتظار کرر ہاہے۔' وارث علی نے ایک نظر۔۔۔۔ ہورح ستارہ کے وجود کی طرف دیکھا اور شدید دکھ اور صدے کی کیفیت میں گویا ہوا۔

" 'تو میں کب بھاگ رہا ہوں۔ میں تن کی خاطر بھائسی چڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر جھے بھا گنا ہوتا۔۔۔۔بتو گولی مارکر بھاگ پیکا ہوتا۔"'

"اُف میرے خدایا!" وارٹ علی نے عجیب تظروں سے جابرعلیٰ کی طرف دیکھا اس کے منہ سے ہے۔ اختیار تکلاتھا۔

" اپٹامنہ بندر کھمنا فق میہال سے وہال تک جو تیا ہی تظر آر بی ہے اس گاؤ تے دار تُو ہے۔ " جا برعلی اب نِدِ یانی انداز بیں چِلاَ یا تھا۔

''تم یمال کے ایک ارقی کندم آگے بیس بوصاؤ کے سے تنہاری گرفتاری ای جگہ ہے ہوگی'' ''میں گرفتاری کا نقطار کرر ہا ہوں ،ار بے لوگ جن کی خاطر سولی چڑھتے رہے ہیں ، میں بھی تیار ہوں۔'' وارث علی نے جابر علی کی طرف یوں دیکھا تھا جیسے اسے پورایقین ہو کہ اس محص کا ذہنی تو ازن بگڑ چکا

公公公

بر بان کوجھی آخر کار اطلاع مل ہی گئی تھی ، وہ تو یو نیورٹی جار ہا تھا.....راستے میں تھا کہ ایک فون کال مر " مجھے تو فکری ہورہی ہے۔ وہ تو پہلے بن بہت جیب، جیب سے ۔۔۔ گلنا ہے کوئی بڑی پریٹائی ہے۔''

صایره فکرمندی ہے گویا ہوئی۔ صایره فکرمندی ہے گویا ہوئی۔ ''انی کماء کما جائے گئے کو تو مشان ہوتے کی مدورہ ہوگئی سے المامان تو شفارم میں گئے تھے۔

" ای کمیاء کمیا جائے آپ کوتو پر بیثان ہونے کی عادت ہوگئی ہے۔ ابا جان یو نیفارم میں گئے تھے۔ وہ آئس چلے گئے ہوگی گئے۔ "

جابرعلی، سیارہ کے مُروہ و جو دُکو گھور رہا تھا جبہہ وارت علی سکتے کی کیفیت بین اس کے ساستے گھڑا تھا۔ وہ کہیں جابرعلی کواور بھی خون میں نہائی ہوئی ستارہ کو و کھے جارہا تھا۔ اس سنظر نے تو جیسے اس کے ہوئی اڑا و یے سخے "قوت گویائی چین کی تھی۔ اسے بھوٹین آربی تھی کہ وہ کس طرح سے بات شروع کرے اور جابرعلی سے لیا چھے کہ اس نے خون نا حق میں اپنے ہاتھ کیوں رہے گئے ۔۔۔۔ دوہ تین ، نوکر بھی آکر وارث علی کے بیچھے کھڑے ہوگئے تھے۔ ان کے جیروں پر بھی ہوائیاں اڈر ہی تھیں۔ وہ وارث علی کوالیے و کھر ہے تھے گویا وہ ان کا خیرا ہوئے اپنی جگہ بہاتھی وہ اس خوف میں جانا ہو سے تھے کہ گھر میں ہوئے والی اس خیات دہندہ ہو۔ ان کی گھرا ہوئے اپنی جگہ بہاتھی وہ اس خوف میں جانا ہو سے تھے کہ گھر میں ہوئے والی اس واردات کو کہیں ان کے میر پر تہ تھوپ دیا جائے۔ بیدوہ توکر تھے جو وارث علی کو بہت تیک ، ہاکروار اور مختی واردات کو کہیں ان کے خیال میں ان کا صاحب ون رات محمد کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے سیمب ٹھا نے انسان بھے تھے کہاں واردات کا شاخسا نہاں کا باث اوراعلی معیار زندگی حاصل تھا۔ وہ تیوں معصوم سوج بھی ٹیس سکتے تھے کہاں واردات کا شاخسا نہاں کا باث اوراعلی معیار زندگی حاصل تھا۔ وہ تیوں معصوم سوج بھی ٹیس سکتے تھے کہاں واردات کا شاخسا نہاں کا بائی صاحب ہے۔

'' بیرخون سسبیخون ساانسکٹر جابرعلی! تم نے اپنی بیٹی کا سسخون سسکر دیا سے کیا تم پر گل ہو تکھے۔ ہو ہ'' دارث علی کافی دیر گومگو کیفیت میں رہنے کے بعد جیسے پھٹ پڑا۔

جابر علی نے اپنی نے رحم اور بے مروت نظروں کا آرخ وارث علی کی طرف موڑا اس سے پہلے وہ اپنے جوتوں پرنظریں جمائے گہری سوچ میں کھڑا تھا۔

'' زمین پرخون بہنے کی وجہ ہمیشہ ہے ایمانی ، دھوکا دہی اور نا انصافی ہوتی ہے۔ وار شاملی اس خون کے ذریعی اس خون کے ذریعی استے دارتم ہو۔'' جا برطی اتنی بھیا تک وار وات سے گزرنے کے بعد بھی اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں گویا ہوا۔ میں گویا ہوا۔

''میرے گھر میں تھی تو میری بٹی تھی یہاں آگر بہتمہاری بیوی بن کر چھے ہات کررہی تھی۔ بددیا تی ، با بمانی اور کرپشن کے ہاتھ مضبوط کررہی تھی۔'' جابر علی نے بول جواب دیا …۔کہا ہے اپنے فعل پر ڈرہ برابر بھی تدامت نہیں ہو۔صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی احساس جرم میں ببتلہ نہیں ہے … ، بلہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑی نیکی کی ہو۔

''ایک ہے گناہ ۔۔۔۔۔اور وہ بھی تم نے اپنی اولا دیسے خون سے اسے ہاتھ دینے ہیں ۔۔۔۔ بتمہاری اولا داس وقت خون میں لت بت تمہارے سامنے پڑی ہے۔۔۔۔۔ تنہیں پھی تھے تھوں نہیں ہور ہا۔۔۔۔۔ارے ۔۔۔۔تم اٹسان ہو

سايدسديا ليوه 24 فروري 2014ء

پرای نیک کاڈائر یکٹ اور راژیوم ایبل لنک ہے۔ ♦ وُاوَ مُلُودُ نَگ ہے پہلے ای تبکہ کا پر نبٹ پر لوایو ہر یوسٹ کے ساتھ المنظم موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے اور اچھے پر نٹ کے

المسهور مصنفین کی نتب کی مکمل رہے ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز کی سہولت ہے ۔ ابانه ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپر بیم کوالٹی منارش کواٹی بھیر پینڈ کواٹی ان سيريزا زمظېر کليم اور ابن صفی کی مکمل رہے ایڈ فری کنکس، گنکس کو پیسے کمائے

کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائد جہال بر کاب تور تت سے میں ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے اؤاؤ ملود تك كے بعد يوسف ير تبصره ضرور كري المجار المحتل المح

ائے دوست احباب او ویب سانٹ کالناب دیمر متعارف کرامیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poisocisty



آتی .....اورصرف اے اطلاع دی تق ..... برہان نے خود کوسنجا لتے ہوئے بیرجا نے کی کوشش بھی کی تھی کہ اسے بیدا طلاع دینے والامہر بان کون ہے تکراہتے کوئی جواب تہیں ملائقا ..... وہ پوائٹ بس میں سفر کرر ہاتھا جو فرائے بھرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔اس کی اتنی ہمت ہی تہیں تھی کہ کھڑا ہو کرڈرائیورکوبس رو کئے کے لیے کہ سکتا اور پنچے اتر جاتا.....کھیا تھے بھرے پوائنٹ میں ملی جلی آوازوں کا شور تھا ایک اسٹاپ ہربس کچھاسٹو ڈنٹس کو پیک کرنے کے لیے رکی تو وہ بنچے اتر نے کے کیے ہے چین ہوا۔اورا کی روبوٹ کی کیفیت میں اسٹوڈنٹس سے ٹکرا تا، دھکیاتا آھے بڑھا اور بڑگی مجلت میں الوائن سے اثر گیا۔ لوائن کے چیچے آئے والے رکشا کوائل نے ہاتھ دے کرروکا اور حیث سے بیٹھ گیا اور پھر ا پنے کھر کا پتا بنایا۔ اس کے بعد جیسے ماؤف ذہن کے ساتھ کس نادیدہ آتھے ہے اپنے گئے ہوئے گھر میں جھا کئے لگا جہاں اس کی ماں پال کھو لے بین کررہی تھی اور بہن رورو کے نڈھالے تھی۔

کمیکن وہ جب کھر میں داخل ہوا تو منظر یا لکل الث تھا۔اس کی ماں بے ہوش تھی ، محلے کی عور تیس اسے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کررہی تھیں جبکہ شبینہ سکتے کی کیفیت میں پھر کا بت بن دیوار سے فیک نگائے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں یوں دروازے پرجمی تھیں جسے وہ کسی اچھی امیدے دیکے دہی ہو۔۔۔۔۔ شاید۔۔۔۔ اس راہ ہے کوئی ا پھی خبر آ جائے کوئی ایسی خبر جس میں اندھیرے نہ ہوں اجالے ہون .....شاید کوئی کے کہ ....ستارہ کے لک خبر حصوت بھی وہ تو زندہ ہے .... نسی نے بڑا بھیا تک نداق کیا تھا۔

ہر ہان نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی ہے ہوش ماں کی طرف ویکھا اور پھر بہن کی طرف ... .. اور پھر .....ا یک رشتے دارعورت سے مخاطب ہوا چواہے گلے لگا کررونا جا ہتی تھی .....وہ دوقدم پیچھے ہٹ گیااور

'' پیکیز آپ لوگ روئیں نہیں ، اس وفت امی کی فکر کریں۔ میں نیکسی لے کرآتا ہوں ، امی کو اسپتال لے جانا ہوگا۔'' میے کمہ کروہ تھرے جمع پرنظرڈ التا ہوا کھرے نکل گیا تھا جیسے ہی کھرے ہا ہرنگلا محصے سے مردول نے اے کھیرلیا۔ ''ارے بیٹا۔…! کہاں جارہے ہو، ہماری بات ہوئی ہے اسپتال میں ہے۔'

'''و و میں .....کیسی لینے جار ہا ہوں ، امی بے ہوش ہوگئی ہیں ، خدانخو استدائیس کچھ نہ ہو جائے ''' '' بیٹا! ہم کس لیے ہیں، محلے والے کس ون کام آئیں گے، چلوتم اماں کے پاس بیٹھوہم ٹیکسی لے کرآتے ہیں۔ایک صاحب نے ہمدروی اورا پٹائنیت سے کہا۔ ''ادھراُ دھرے آ وازیں آنے کلیس '''ماں ہاں بیٹائیکسی تو کوئی بھی لے آئے گا جا ؤتم اندرا بنی ماں اور بہن کوسٹھالو۔''

ہر ہان نے چند کمیح اس جمع کی طرف دیکھا جس میں کچھ لوگ ایس کی جان بہجان کے تھے اور پچھے انجان بھی ہتھے۔ پھروہ سر جھکا کرا ندر چاہ گیا اس کے تعاقب میں گئی آ وازیں تھیں۔'' ارے بھی وہ کہدر ہاہے کہاس کی ماں بے ہوش ہے۔جلدی ہے کیکسی لا وَاگرا یمبوکیٹس پہلے آسکتی ہے تو اسے فون کردو۔''

بر بان اندر داخل ہو گیا۔عورتوں نے اسے دویارہ اندراؔ تے ویکھاتو اِدھراُ دھر ہو کر مال تک تکنیخے کا راستہ

بربان بالكل سيات چرب كے ساتھائى مال كود كھا ہوا آہت آہت قدم برها تار ماتھا۔ بيسب كھا تنا ا حا تک تھا کہا ہے ابھی تک یُفَین ٹیس آ رہا تھا کہ یہ کوئی بھیا تک خواب ہے یا کوئی ظالم حقیقت .....

ماېناسەياكير، 26 قرورى2014ء

نے اس ملک کا بیڑا غرق کردیا ہے دفعان ہوجاؤ کیہاں ہے ۔۔۔۔ ' ایک جونیئر اسپے سینٹر کو جی کھر کرڈ کیل کررہا تھا عمر ..... ائیں فی شاہ زمان خان اس وقت جیرت اور صدے کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہی طور برسارے احساسات مجمد بموجائے ہیں اور انسان کا چبرہ دیکھ کر اول لگتا ہے جیسے انسان مزہودی جانور ہو سے جذبات اور احما ہات ہے عاری .....

صابرہ اسپتال کے ایک تمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ برہان کا ریڈور میں نہل رہا تھا۔ محلے کی چند عورتیں اور مرداُن کے ساتھ آئے تھے۔ محلے کے ایک بزرگ اس کے پاس کھڑے تھے اور بہت دل سوزی

" بینے ... ..! ہم نے تمہارے ہاپ کو بھی کوئی غلط کام کرتے تہیں ویکھا۔ ہمارااوران کاایک دودن کانہیں مبیں برس کا ساتھ ہے بیٹے وقتہ نمازی ، پر ہیز گار .....رشوت اور سفارش کوتو و ہ ما نیا ہی نہیں تھا۔''

یر ہان نے خالی خالی نظروں سے ان بزرگ کی طرف و یکھا جواس کے باپ کی تعریف میں رطب

اس ونت ایک د دسرا آ دمی جس کو بر بان گلی میں مجھی کھی دیکتا تھا تو سلام کرلیا کرتا تھا۔ جس کا نام بھی اس کی یا دواشت میں جیس تھا۔ ہر ہان کے کندھے مرباتھ رکھ کربڑی ہمدر دی اور انسر دی ہے بولا۔

' بیٹا ..... بہت سے لوگ اپنا کام نکلوائے تمہارے کھرجائے تھے مگر تمہارے باپ نے بھی کسی کی سفارش حہیں کی ،اس نے بھی رشوت جہیں فی۔ پہائیس اس بے جارے کے ساتھ کیے ہوا لگتاہے کہاہے کسی سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے ۔۔۔۔۔ورشاج کل کے اس ٹیرا شوب زیانے میں ایسے ایماندارافسر تو بہت کم ہوتے ہیں ورنہ بيشتريّورشوت اور سفارش كواپنا جا تزحن محضف لگے ہيں۔'

'بیٹ انمہاری مین کامرڈ رتواس کے شوہر کے گھر میں ہواہے تال ..... لگتاہے کہ تمہارے بہنوئی نے کوئی عال جلی ہے۔ جاردن تو ہوئے تھے اس کی شادی کو .... مجھ میں تیں آیا کہ ایک دم ہے ہیکیا ہوگیا۔'

ا کیک تنیسرا آدمی گویا ہوا ہر ہان ای طرح خالی خالی نظرول سے اپنے محلے داروں کو د مکیے رہا تھا۔اسے سمجھ تو مہیں آر بی تھی کس بول لگ رہا تھا جیسے پیجے لوگ جمع بوکر شور مجارے ہیں۔

"وسسٹر میری ای کو ہوش آیا؟" صاہرہ کے کمرے سے نرس باہر آئی تو ہر ہان نے بڑی ہے تالی سے ا یو چھا۔ نرس نے ہر ہان کی طرف و مکھ کرا نکار میں سر بلایا اور سر جھکا کرآ گے ہڑھ گئی۔

'' بیٹا۔۔۔۔۔ اتم پر بہت بھاری ڈینے داری آئی ہے تمرد بھوٹن کے لیے لڑٹا ہرمسلمان پرقرض ہے۔ جہیں اہے ہے گناہ باپ کی جان بچائے کے لیے جو چھ کرٹا پڑے اس میں ہم تمہارا ساتھ ویں گے۔ ''انہی بزرگ نے کے بڑھ کر ہر ہاں کو سینے سے لگالیا۔

" بے کتا ویا ہے ۔ " برہان کے کا تول میں ایک ما زیشت کی کو نیخے گی۔ " یے گتا و! کیا واقعی اس کا ا باب ہے گناہ ہے جیس جیس ، ان کے ذیتے ایک میں جا را آسا نول کائل ہے ، انہیں ایک کل جواب جیس دیا، انہوں نے جارانسانوں کے مل کا جواب دینا ہے۔ 'بیآ وازاس کے دل سے اٹھ رہی تھی...اور و ماغ اسے کہدر ہا تھا کہ دہ احتیاط کرے ..... و نیاسائے کھڑی ہے تماشانہ بنائے۔

مايتاميه يأكبره - 29 - فرورى 1714ء

عابر علی کی کرفتاری کے فور آبعد سب سے مہلے اس سے ایس فی نے ملاقات کی هی۔ الیس پی شاہ زمان خان جو وارٹ علی کا ہم پیالہ۔ ہم توالہ تھا جس نے وارٹ علی کوایک انتہائی تیک اور ہر ہیر گارانسان کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ جا برغلی کے ہاتھوں میں متھکڑیاں تھیں۔وہ ابھی تک یو نیقارم میں تقاالیں ٹی نغل میں چھڑی دیائے اس کے سامنے آگھڑا ہوا اسے بھی بہت شاک بہنچا تھا اس نے جا برعلی ہیں کوئی طنزیہ بات نہیں کی کیونکہ وہ تو اس قبر کے آئے گئے بعد سے اب تک وم بخو د تھا اسے تو خور مجھ نہیں آ رہی تھی كدآ نأفا نأبه بوكيا كياتفا\_

عابرعلی نے ایس نی کی طرف و تکھ کر بڑی تفرت سے چیرہ موڑ لیا تھا۔ '''تم نے ایسے ساتھ بہت حکم کیا جا برعلی ..... '' وہ بدقت تمام کو یا ہوا تھا۔

''شاُه زمان خان اسیخ کام سے کام رکھو۔۔۔۔۔اپ نہم میرے افسر ہوا در ندیس تمہارا ماتحت۔۔۔۔ میں تم کے بچائے تو سے بھی یات کرسکتا ہوں کیونکہ میں تواہیے اٹھا م تک آگیا۔ اپنی خیرمنا وُ ۔۔۔۔ اپنی عزت سٹھالو۔' حا برعلی کے ایک الیک افظ میں تفریت کے شعلوں کی آریج تھی۔

'' جابرعلی این وقت تم مجھے نکی گانیاں بھی دو گے تو جھے کوئی فرق ٹیس پڑنے والا ۔۔۔۔ بیس تو اس بات مرجبران موں كما خرتم موكيا؟ ابن اولا وكوتم نے استے باتھوں سے الكرويا؟ وہ بھى بے گناہ، بے تصور بمعموم لركى كو .... تمہارے چبرے پر تدامت کا ، پچھٹا وے کا کوئی تا ٹربھی تہیں ہے۔ ''ایس کی بہر مال انسان تھا استے بڑے ساتھ پر و ہ طنز اور بھی ہے کا منہیں لے سکتا تھا۔ جا دیتے کی گر داہمی بیٹھی ٹہیں تھی بلکہ انہمی تو تجو لے اٹھ رہے تھے اور اس گر دکو ا بينهنه شل توشا يد بهبت طويل عرصه دريكار جوگا ...... جنتا بنز اطوقان جوتا ہے اتنى د مرجس سنيمالا ملتا ہے ۔

' میری روح شعلوں میں جلس رہی ہے ۔۔۔۔۔شاہ زیان خان جلے جاؤیہاں سے اور اب بھی میرے اسما ہے مت آتا۔ ''حیابرعلی نے غرائے ہوئے کہا تھا۔

" آ کے بچھ کی ....؟ 'الیس ٹی نے ممضم کیفیت میں سوال کیا۔

'' بچھ گئی ہے۔۔۔۔ بہت سکون ہے ، میرے گھریٹن اگراندھیرے تے جٹم لیاتھا تو بٹس نے اس تاریکی ہے ۔ جان چھٹرالی '' میابرعلی اس طرح بڑے ئراعتا داورسفا کے کہیجے میں باست کرریا تھا۔

و و ایکنی اس کیے سکون ہے کہ کال کو تھڑی کا منہ تہیں و یکھا جا برعلی جمہیں بھالسی ہے سکے اسینے و ماغ كاعلاج كرانا جا بيك اليس في شاه زيان قان تراس طرح كم صم كلونى كفونى كيفيت بين اس ي كلام كيا تقار ، جابر علی نے چبرہ موڑ کراس کی طرف بوں و میکھا جیسے اس وفت اس سے بس میں ہوتو وہ ایس کی سے سینے میں بھی جاریا ہے گولیاں اتاردے۔

''سجانی'، ایمانداری کے لیے جان دے دول گا اور مجھے ہمیشہ کے لیےسکون مل جائے گا۔تم یہاں سے ا فوراً حلے جائو، بین تم جیسے دو غلے بهمتانق ، بدویانت اٹسان کیشکل و یکھنا تو دور کی بات آ واز بھی سنناتہیں جا ہتا۔ شیطان کے ساتھ مجھو تا نہیں کروں گا ..... \* میر کہ کراس نے شاہ زیان کی طرف بشت کر لی تھی۔

'' شیطان کوئم نے اس وقت مطیم کا میائی سے ہمکنا رکیا ہے ہے وقوف انسان اس وقت شیطان کی و نیا

میں توجشن بریا ہوگا۔ مشاہ زمان خان نے بری سجیدی اور حقل کے تاثر سے ساتھ یات کی۔ ' جاؤ شیطان کے جشن میں شرکت کرو کیونکہ تم بھی تو اس کے بڑے حواری ہو، جھے تو سمجھ کہیں آ رہی کہتم جھے سے ملنے کیوں آئے ہو ....، ہات کیوں کررہے ہو .....لعنت جھیجنا ہوں میں تم پر اور ایسے افسروں ہرجنہوں

ياب مەياكىزە 28 قرۇرى 2014ء

ہے۔ بین نے تو دو تین وقعہ ٹرائی کرنیا۔اللہ رحم کرے آئ کل کالجوں ، یو نیورسٹیوں میں بہائے بہائے سے بس منا ہے ہوتے رہے ہیں۔''

''جی کہیں یو نیورٹی میں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ندہوگیا ہو۔'' کا مَنا زیے سوچنے ہوئے کہا۔ ''اللہ ندکرے … التدکرے سب ٹیریت ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ خود کا نٹیکٹ کرے گا،تم جا وَ اپنا کا م کرو بیٹا۔۔۔۔۔اگروہ آئی اتو پڑھ لیٹا نہیں آیا تو پھرا مثدیا لک ہے۔''

" جی دا دا جان ……" کا نئاز گهری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی وہ بھی شاہ عالم کی طرح فکر مند تو تھی ۔ پہلے پہلے

صابرہ ہوتی ہیں آئی تھی ۔ ضروری ٹریٹنٹ کے بعدا ہے فارغ کر دیا گیا تھا۔ شیینداور ہر ہان اسے کھے ہے آئے تھے مگرا بھی تک صابرہ سکتے کی کیفیت ہیں تھی اس نے بر ہان یا شینہ ہے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا کہا تھا کہ ان اس کے سوچنے کے انداز اور ادھرادھر ویکھنے کے انداز ہے یہ تو یقین تھا کہ وہ پورے ہوتی ہیں ہیں ہے۔ اس کے الفاظ کم ہوگئے تھے بانکل ایسے ہی جیسے کوئی گھر سے جاتے ہوئے تالالگانا ہمول گیا ہو اور کی موقع پرست کو گھر صاف کرنے کا موقع مل گیا ہو۔۔۔۔ ایک لفظ بھی تو نہ بچا تھا ہو لئے کے لیے ۔۔۔۔ اشری موقع پرست کو گھر صاف کرنے کا موقع مل گیا ہو۔۔۔۔ ایک لفظ بھی تو نہ بچا تھا ہو لئے کے لیے ۔۔۔ اس بری طرح کر جھولی میں ایک گھوٹا سکہ بھی تا ہو گیا ہی تا ان کہ وہ ہری طرح کرنے تی ہوئی آ واز بی اگر جھولی میں ایک گھوٹا سکہ بھی نہ بچا ہی کیا تھا۔ شبینہ نے اس کر سے میں لا کرلتا دیا تھا۔ عزید نے وارا ور محلے ہوگوں کی آ مہ ورفت جاری تھی۔ جوبھی منتا تھ چلاآ تا تھا۔ ہر ہان اور شبینکو تو ہرا نے والا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں پھر ہوا ور وہ ای وقت کا انظار کر رہا تھا۔ جر ملتے تو ہرا نے والا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں پھر ہوا ور وہ ای وقت کا انظار کر رہا تھا۔ جر ملتے تی پھر مار نے چلاآ یا۔ ایسے مواقع پر کی جے نے والی تعزیرے سے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تا زہ تا زہ تا زہ تا زہ تا زہ تا دہ تھر کے چھڑک رہ ہو۔

عاد نے بھی دوطرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان پرکوئی ذینے واری نہیں آئی ..... سب لوگ ل کے نہ تھی، کچھلوگ تو رونے والی شکل بنا کر بین جاتے ہیں۔ اظہارِ ہمدروی کرتے ہیں، ہونے والے حادثے کی ہاتیں کرتے ہیں، جانے والے کوئی نہ کوئی بات الیمی کر جاتے ہیں جس سے پتا چلت ہے کہ اسے جنتی ہونے کی بشارت دمی جارہی ہو... ووسرا حادثہ وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کی غلطی سے پیش آتا ہے۔ اس حادثے پر بھی لوگ غم زوہ شکلیں بنا کر آتے ہیں لیکن ان کے چرے پچھاور ظاہر گرد ہے ہوتے ہیں۔

سیرحادث بھی آبیا ہی تھالوگول کو جمدردی سے زیادہ اس بات کی ہڑی تھی کہ آخرابیا کیا ہوا کہ باب نے بیٹی کو گول ماردی ، اپنی تھالوگول کو جمال کے بات کی ہڑی گات ہوگی۔ ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔اڑی بیس کو گی الیسی کو گول ماردی ، اپنی تی اولا دیکی جان ہے گی۔ ضرور کوئی ہڑی بات ہوگی۔ ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔اڑی بیس کوئی الیسی بات ہوجو ہرداشت نہ ہوسکی ہوور نہ ، مال باپ تو اولا دیر جان دسیتے ہیں۔ اولا دی جان تیس لیتے۔

کا کناز کافی دہر سے ادھراً دھر ٹی مٹیل رہی تھی کیونکہ ہر ہان آپنے ٹائم پر ابھی تک ٹیس آیا تھا۔ وہ چند کھے اوھر اُدھر ٹیلنے سے بعدوا دائے ماس جلی آئی۔

'' خیریت ہے بیٹا کوئی لطیفہ کن کرآئی ہو بہت خوش نظر آ رہی ہو ہ'' انہوں نے اس سے غداق کیا۔ '' واوا جان سراہمی تک نہیں آئے۔'' کا مُناز نے بچھ سوچے ہوئے کہا۔ کا مُناز کی بات من کروہ ایک وم چونک پڑے۔۔۔۔۔جیسے انہیں بھی یاد آگیا ہو۔

''ارے ہاں بیٹا! تمہارے سراجھی تک نہیں آئے۔اب تو سات بیجنے والے ہیں اوران کا تو ٹائم چھ بیجے ہے۔''

'''بی داداجان و بی تو کہدر بی ہول کہ دس پندرہ منٹ بندہ لیٹ ہوجاتا ہے تو کوئی فکرنہیں کیکن ایک گھنٹا ہوگیا ، سرآئے نبدان کا کوئی فون آیا۔ چلوا گروہ لیٹ بھی تھے تو فون کر کے بنادیتے اتنی دہر بیں اپنادوسرا کام بی کر لیتی آیک گھنٹا شائع ہوگیا۔'' وہ منہ بنا کر بولی۔

'' ہموں ''''شاہ عالم نے ہنکارا بھرا ''' پھرکا 'ناز کی طرف و کھے کر بولے۔'' وہ روہا کی کرری ہے؟'' '' شایدوہ شاور لے رہی تھی۔ میراخیال ہےاب تک ڈکل آئی ہوگی میں دیکھتی ہموں۔'' '' نا بدوہ شامر سے سرسری میں جو ہے۔ اس میں بیٹن کی سرکی سرکی ہوئی۔ اس کی سرکی ہے۔

" نیکن ..... تم کیا کروگی دیکھ کرمرتو تمہارے آئے نہیں ہیں اگر وہ اپنا کوئی کام کررہی ہے تو اے کرنے وو۔ کیوں ڈسٹرب کرتی ہو''

''وادا جان وہ سرکا نمبرآپ کے پاس تو ہے تا ک کیا جا وہ ٹریفک میں پیش گئے ہوں جو بھی بات ہوگ پڑا تو چلے گی ۔۔۔۔۔'' کا نتاز جاتے جاتے دک کی پھرسوچتے ہوئے یولی۔

''لا وُ میرامو بائل اٹھا کر دو۔''انہوں نے نون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا کنا ذہبے کہا۔ کا کنا ذچند فقدم آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل ہے نون اٹھا کر دا داکے ہاتھ میں تھا دیا۔شہ عالم نے بر ہان کا تمبر سرج کیا پھرڈ اُئل کرکے موبائل کان ہے لگا لیا۔

کا مُنازیژی نے ٹائی ہے انہیں و مکھر ہی تھی اے بس اس بات کی پڑی ہو کی تھی کہ اسے کسی طرح پتا چل جائے کہ سرآ رہے ہیں یانہیں تا کہ وہ رو ما کے ساتھ اپنا کوئی اور کا م شروع کرے۔

" بیٹا ۔۔۔۔! تمہارے مرکا تو موہائل آف ہے۔" ایک دوہار نمبر پرلیں کرنے کے بعد انہوں نے اسے داہیں رکھ دیا اور بڑی فکر مندی سے گویا ہوئے۔

" آ ق ہے؟" کا کناز نے بری جیرت سے شاہ عالم کی طرف و یکھا۔ شاہ عالم نے ہاں کے انداز میں گردن ہلائی جیسے کچھوچ رہے تھے۔ گردن ہلائی جیسے کچھوچ رہے تھے۔

"اب بتائيس مين كيا كرول؟"

" متم جا كرا پناكوني اور كام كرلو ....."

'' واوا جان میکنی غلط بات ہے۔۔۔۔ ہمرنے اگر تہیں آنا تھا تو کم ہے کم فون تو کر لیتے۔۔۔ ہتا دیتے۔'' کا نُناز کو اپنا وفت ضائع جائے کا جیسے بہت افسوس ہور ہا تھا۔ یہ وفت دورو یا کے ساتھ مزے مزے کی ہا تھی کر کے بھی گرزار کئی تھی ۔ نفول میں ٹہل ٹہل کراس کی ٹانگوں میں در دہوگیا۔

'' بینا وہ بہت ڈینے دار بچہہ ، اس کے ساتھ شرور کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ درندانیا ہوئیں سکنا کہ اسے اگر نہیں آنا ہوتا تو فون بھی نہ کرتا۔ جھے تو پر بیٹائی ہوگئی ہے کہ آیا بھی نہیں ، فون بھی نہیں کیا اب مو ہائل بھی بند ماہامہ بائین ، شروی 100ء

'' آپ اندرچلیں گل جان نی ٹی ہے ہوچھیں وہ آپ کوسب بتا دیں گی آئیں میر ہے ساتھ ۔۔۔۔۔'' اصل ملے ہے سمجہ میں آئی کی مدخورا سے لکران مائد مائی

خان گواپ مہی سمجھ میں آئی کہ وہ خودا سے لے کراندر چلا جائے۔ وہ کول میں تھائی کہ اس برساتی کول سے قار انا میں تو تشہیر مہیر ہیں ۔

'' کیوں، میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں تو تمہیں نہیں جانتی۔' مہرجان نے غصے ہے کہا تھرہمر سے یا دُل تک اصلی خان کو گھورااورا تدرجائے کے لیے قدم ہنر ھادیے چند قدم چل کر پھررک کرامیل خان کی طرف دیکھااور پولیں۔

''وہ بڑے میاں ۔۔۔۔ ہم کون ہو؟''اصیل خان آ ہستہ قدموں سے ان کے چیجے ہی آر ہاتھا۔ ایک دم اپٹی حکہ رک گیا پھرسو جا اور بغیر جواب دیے جل بڑا۔ مہر جان آگے برڈ دور ہی تھیں اور اصیل خان ان کی تعلیدیں چگہ رک گیا پھرسو جا اور بغیر جواب دیے جل بڑا۔ مہر جان آگے برڈ دور ہی تھیں اور اصیل خان ان کی تعلیدیں چل دہا تھا۔ برآ مدے تک بھنچ کرمہر جان نے پھر بلٹ کرد یکھا بلکہ اصیل خان کو سرے یا وُں تک نظروں سے جسے تولا۔

" برزے میال تم کون ہو؟"

" جی میں آپ کا غلام ہوں۔" اصل خان نے ایک گہری سائس لی.....مہر جان پہ جواب من کر پہلے سے زیادہ جیرت زدہ ہوگئیں۔

" غلام! ارئے تم غلام ہو ۔۔۔؟ اچھاءا چھا تم غلام ہو۔ ٹیکہ کروہ پھر چل پڑیں اصیل خان نے ان کی پشت ہوتے ہی جیسے موقع غنیمت جانا اور اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف چل پڑا اس کے قدموں میں نیزی تھی۔اسے اندیشہ تھا کہ مہرجان چلتے اس سے پھر پہی سوال و ہرائے گی ۔۔۔۔ اس سے بیشتر کمہ مہرجان بلیك کراسے دیکھتیں وہ ان کی نظروں سے غائب ہوجانا جا بتنا تھا۔

\*\*

ہر ہان گھر کے برآ ہدے میں بیٹک پر لیٹا ہوااو پر چھت کی طرف گھورے چار ہاتھا۔۔۔۔ شبینہ کائی وہر ہے نظر نہیں آئی تھی اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہوگی ۔۔۔۔ جو مسلسل مصروف تھی۔آنے جانے والوں کا رش اب کم ہوتا جار ہاتھا۔۔۔۔ جو جہلے ہے موجود تنے وہ اپنے ،اپنے گھروں کو جا چکے تنے ۔ دونین عور تنیں جو کائی و ہر سے ٹو ہ لینے کے چکر میں تھیں وہ بھی تھک کرآ خرکار چلی گئی تھیں اور ان کے
ماتھ کے تیے۔دونین اگا تھا

'' کیابات ہے ای .....؟'' وہ ایک دم پلنگ ہے اتر کر کھڑ اہو گیا۔

" بر ہان گھر کے چیتے ہے تارہ کھڑی و کھرتی ہے۔ " مساہرہ نے خالی خالی نظروں سے ہر ہان ک طرف دیکھااور بہت وحشیت زوہ آواز میں کویا ہوئی۔

ور ای آب خودکوسنیالیں۔ ای دیکھیں اگر آپ ہمت ہار دیں گی تو میں اور شبینہ کیا کریں گے۔ ای آپ ماہنامہ باکیوں تھے۔ فرودی 2014ء AMMARIAN MARIE TO

چین آیا۔

\*\*\*

اصیل خان مغرب کی نماز پڑھ کرسچدے ہیں گرا اینے معمول کے مطابق گڑ گڑا کر بڑی السوزی سے و عاشی کررہا تھا۔ وہ عالم استفراق میں تھا ، استے ہی بھی نہیں چلا کہ مہر جان کب بورے گھر میں گھوتی ہوئی لان میں چلی آئی تھیں اور انہوں نے سجدے میں گرہے ہوئے امیل خان کو بڑی جبرت سے دیکھا تھا اور پھر بڑی جبرت سے دیکھا تھا اور پھر بڑی

"ارے بیگون ہے؟ میں تواسے تیں جائی۔"

اصیل خان نے بڑبڑائے گی آ واز تنی تو اس کا استغراق ٹوٹ گیا اس نے جلدی ہے دعاتمام کی اور سجدے سے سراٹھا کر اس طرف و یکھا جہاں سے مہر جان کے بڑبڑائے گی آ واز سٹائی دی تھی اس کی تظرین جیران گھڑی ہوئی مہرجان کی نظروں سے نکرائیں تو یوں لگا جیسے وہ کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا سمیا ہوایک وم نظریں جھکالیں۔

اصيل خان جانما زيسے المح كرجانما زيته كرنے لگا اور خاموش تفا۔

" " تتم کون جوا در ہمارے کھر میں تماز کیوں پڑھ رہے ہو، میں نے تو پہلے تہیں کہی تیس ویکھا۔ " مہر جان اس کے سامنے آگر کھڑی ہوگئیں ۔

اصیل خان نے بڑی ہے اختیاری سے نظریں اٹھا کرمبر جان کی طرف دیکھا گرفور آئی نظریں چھاکیں۔ '' آپ اندرتشریف نے جائیں آزام کریں۔' اسے یہی جملہ موجھا۔

'' ٹیل کیوں آرام کرون؟ تم کون ہوتے ہو، جھے کہنے دالے اور بیہ بتا وُتم نے ۔۔۔۔گل جان کو دیکھا ہے؟ کب سے اسے ڈھونڈر بن ہول پتائیس کہاں جل گئ ہے۔'' مہر جان نے اس حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

''جی دہ شایدا ہے کیرے میں ہوں۔''

''میں بتار ہی ہوں تہہیں کہ میں پورے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں تہہیں عقل نہیں آرہی ۔ ۔۔اس لڑکی کی انہی یا توں پرغصہ آتا ہے، انٹر میں پڑھ رہی ہے گھر ابھی تک گڑیوں کی شاوی کررہی ہے، بے وقوف پڑانہیں کہاں غائب ہوگئی۔''

اصیل خان سر جھکائے مہرجان کی بات تن رہا تھا بات الی تھی کہ اس کے باس کوئی جواب نہیں تھا اور خاموثی کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔مہرجان نے اصیل خان کو بول خاموش کھڑاد کیھا تو پھر بولیں۔

" ماجی صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کون ہیں؟ آپ سے بات کردہی ہوں میں ...جواب کون ہیں؟ آپ سے بات کردہی ہول میں ...جواب کون ہیں دیتے۔"

" جی سے ایس او کر ہوں۔" اعمیل خان کومبر جان کے اصرار کے سامنے آخراب کچھاتو کہنا تھا اتنا کہد کروہ مجھی سر جھکا کر کھڑا ہوگیا۔

" نوکر ...... جمہیں کس نے توکر رکھ ہے ، میں نے تو پہلے مہیں تین ویکھا ..... کون کے کر آیا ہے تہیں یہاں پر؟"

بالنابدة كيزم 12 - فيه، ١٥٥٥.

"م چارعلی میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں ہتم غور کے میری بات سٹنا۔" ایس پی شاہ زمان خان نے اِدھراُدھرد کیجتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں جا برعلی کوخاطب کیا۔

'' بیجے تمہاری کوئی ہات تہیں مسنی اب میر ااور تمہارا ہات جیت کا کوئی رشتہ تہیں ۔۔۔۔۔ اپنی شکل کم کرو۔' جابر علی جو سالوں سے الیس فی کی ماتحتی میں کام کرد ہاتھا جو نیئر تھا آئ اس نے سٹیوٹ کرنے کے بجائے ۔۔۔۔۔اس میں طلی جو سالوں سے ذکیل کیا تھا کہ سلیوٹ کے عادی شاہ زمان خان پر جیسے کڑی گزرگی اس نے بڑی مشکل سے بری طرح سے ذکیل کیا تھا کہ سلیوٹ کے عادی شاہ زمان خان پر جیسے کڑی گزرگی اس نے بڑی مشکل سے اسے کھولئے ہوئے لہوکو قابو کرنے کی کوئٹش کی کہیں لہواس کی رگوں سے نہ بھوٹ پڑے۔

'' میں تم سے میہ کہنے آیا ہوں کہ کل تم مجسٹریٹ کے سامنے وارث علی کا نام ہیں آو گے۔ صرف اعتراف رم کرو گئے۔''

'' بیجھے لاک آپ میں آئے سے پہلے ڈرنا جا ہے تھا شاہ زبان خان .....اب بیجھے کس ہات سے ڈرائے گا کوشش کررہے ہو۔.... جبکہ بھائی کا پھندا میر ہے سامنے جمول رہا ہے۔ جس ایمانداری کی وجہ سے آج یہاں گا کوشش کررہے ہو۔... جبکہ بھائی میں میرے ساتھ جائے گی ہم آج تک اپنی مرضی کا کام مجھ سینج ہوں ، موت تبول کیا ہے وہ ایمانداری قبر میں بھی میرے ساتھ جائے گی ہم آج تک تک اپنی مرضی کا کام مجھ سینج بین کر واسکے۔ اب تو بین تمہمارے افسیار میں نہیں ہوں۔ بھلے جاؤیہاں ہے۔'' جابر علی نے اس لب و سینج میں شاہ زبان خان سے ہات کی جس لب و لیج میں وہ اپنے گھر والوں اور جونیئر سے بات کر تا تھا۔ سینج میں شاہ زبان خان سے بات کی جس لب و لیج میں وہ اپنے گھر والوں اور جونیئر سے بات کر تا تھا۔ میں اس کے ہونہوں میں اس کے ہونہوں میں اس کے ہونہوں میں کروجا برعلی ابھی تمہمارے دو ہے زندہ ہیں۔'' شاہ زبان کے ہونہوں میں کروجا برعلی ابھی تمہمارے دو ہے زندہ ہیں۔'' شاہ زبان کے ہونہوں میں کروجا برعلی ابھی تمہمارے دو ہے زندہ ہیں۔'' شاہ زبان کی توشش

''بلیک میل ہُوانہ بھی ہوں گا۔ مجسٹریٹ کے سامنے کئی اہم دازوں سے بھی پر دہ اٹھاؤں گا۔'' جابر علی نے بھی آپنے مخصوص انداز میں جواب دیا اس وقت اسے یا دئیس رہا کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے بات کررہاہے۔

''تم ہمارا کی خوبیں بگا رسکتے جا برعلی۔''شاہ زبان خان نے نداق اڑانے والی مسکراہت کے ساتھ کہا تھا۔ ''تو پھرتم میرے پاؤں تھوٹے میرے پاس کیوں آئے ہو جب کوئی ڈرخوف نہیں تو جا کر آرام کرواور حرام کے مال سے اپنا ہیٹ بھرواور پھر کمی تان کرسوجا د۔'' جا برعل نے اسے ڈلیل کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی جسے وہ ابھی سارے بدلے لینا جا ہتا ہو۔

'' و کی لوجار علی ایک بینی اور بھی ہے۔' اس وقعہ شاہ زیان خان کے لیجے ہیں واضح و ممکی تھی۔ ''کل تمہاری بیر دھمکیاں بھی رہار و کراؤں گا۔' جابر علی نے شاہ زیان کی طرقب پشت کر لی۔شاہ زیان خان نے شاہ نے شاہ نے شاہ نے شاہ نے اس کی طرقب پشت کر لی۔شاہ نے ان خان نے اسے مرسے کے کریا ہوا۔ خان نے اسے سرے کے کریا وُل تک نظروں سے نولا اور پھرائیا کی تا اور محتمیں بیان ریکارو کروائے نہیں '' جابر علی بندھے ہاتھوں سے زمین پر پڑی مکوار و کیھٹے رہو۔ ہم تمہیں بیان ریکارو کروائے نہیں مرسے ساہنا میں اکبونہ ہے تھوں کے ایکارو کروائے نہیں مرسے ساہنا میں اکبونہ کی توان کے فرودی 1850 ہما رہے لیے خودکوسٹیجالیں۔'' ہر ہان نے مان کو کندھوں سے نقام کر ہڑنے التجائئیا تداز میں کہا نقا۔

'' ہیں استارہ کا آخری ویدارٹیس کیا میں نے ، میں نے ایکی تک ستارہ کوٹیس ویکھا جب تک میں اسے نہیں دیجوں گیا مجھے میر کیسے آسکتا ہے۔' صابرہ کی بولتے ، بولتے آواز آ نسوؤں میں ڈوب گئی۔ ''امی ستارہ کا پوسٹ مارٹم ہوئے کے بعدا ہے گھرلاسکیں تھے۔'' برمان نے کہا۔

'' ہائے میری مظلوم بی ،اب ڈاکٹر ڈاسے چیری بھاڑیں گے۔اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا کم کیا ہے جورہی ہی کسر بیڈ اکٹر پوری کریں گے۔ بیڈ اکٹر مرہے ہوئے انسان کے ساتھ قسائیوں جیساسلوک کیول کرتے ہیں بیٹا ۔۔۔! پٹا تو ہے سب کو کہ باپ نے اپنی بچی کی جان لے لی ہے۔۔۔۔اب کیا کھوٹ ڈگائیں گے پکیا ڈھوٹڈیں گے اس کے مردہ جسم میں ایک صابرہ دو بوانہ وار کہدرہی تھی۔

مرہان نے بے اختیار مال کو گلے سے لگا لیا۔ صاہرہ کے ایک مایک لفظ نے جیسے اس سے دل میں سوراخ دو بے تھے۔

" آئی میری بیاری ای میکیس ہمیں آیک دوسرے ٹوسپارا وینا ہے۔ ای ایک تیا ست آئی اور آکر پلی میں آئی اور آکر پلی می گئی گرہم تو زیرہ ہیں ہمیں تو آخر کار صبرے ہی کام لینا ہے۔"اس نے مال کو بیسے مجھاتے ہوئے کہا۔ " کہاں چلی کی بیٹا ۔۔۔۔ قیا مت ۔۔۔۔ قیا مت آنو اب عمر بھر کے لیے تھیم گئی ہے۔"اسی وفت شبینہ کرتی پڑتی ہی آئی اور بر بان کی طرف و بیکھتے ہوئے جیرت سے بولی تھی۔

'' بہتو سور ہی تھیں انہیں کس نے جگا دیا۔ کیسے جاگ کئیں ای اڈاکٹر تو کہہ دہے تھے کہا گی آٹھ دی تھنے سوئیں گی۔''شبیز جیرت اور ہریشانی کے عالم میں بے دبط پول رہی تھی۔

"ارے ڈاکٹروں کا بس چلے ٹال تو بھے تدکی جرکے لیے شاندی ہے۔ ڈاکٹروں کا نام ندلیات سال دفت تو ہر ڈاکٹروں کا نام ندلیات سال دفت تو ہر ڈاکٹر مجھے تسائی دکھائی وے دہا ہے جومیری مظلوم اور معصوم بھی کے ہم پر چیرے لگا دہا ہے۔ ہیں پرچھتی ہوں کہ کیا نکالنا ہے اس کے مردہ جسم ہے۔ سسارے بربان اسے گھر لے آڈ بیٹا۔۔۔۔۔اس کا کفن وفن ہو۔۔۔۔ ہیں ہوں کہ کیا نکالنا ہے اس کے مردہ جسم ہے۔۔۔۔ اس اس کی روح بھٹک رہی ہیں جہا ہے۔ اس کی ہو۔۔۔ اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ اسے اس کی ہورہ بھٹک رہی ہے۔ اسے اس کی ہو۔۔۔ اس کی ہو۔۔۔ اسے اس کی ہورہ بھٹے اس کا ذہنی تو از ان کی جوری آ دام گاہ تک پہنچا دوتا کہ میری بچی سکون سے سوجائے۔ "مسایرہ یوں بول رہی تھی جیسے اس کا ذہنی تو از ان کی گھڑ گیا ہو۔۔ وہ اسے ہوئی میں ندہو۔۔۔ "کما پر گیا ہو۔۔ وہ اسے ہوئی میں ندہو۔۔

" " " تعین اتن آپ لیٹ جائیں اورخودکوسٹیا لئے کی کوشش کریں ۔ " ہر ہان نے بہن کی طرف ویکھااور پھر مان کواسیتے یا زوڈن ہیں لے کر بولا ۔

'' ''نیس'' 'نیس' نیس' نیس کیٹول گی اور اب کوئی گولی نیس کھا ڈس گی۔ بر ہان میں نیس سوٹا جا ہتی۔ میں اپنی پچی گی شکل و کچھنا جا ہتی ہوں ، مجھے اس کی مغفرت کے لیے دعا نیس کرتی ہیں۔'' میہ کہہ کروہ بر ہان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔

شبینہ تے بھی بڑی مشکل سے خود کوسنجالا اور دوسیے سے اپنی آئیمیں یو نچھے گئی۔

برہان ماں کواپنے باز وؤں کے گھیرے میں لے کران سے کمرے کی ظرف بڑھ رہا تھا کیکن شبینان دوٹوں کوجا تا دکھے رہی تھی۔اس کے اپنے ول میں پریشا نبال اور جیرتیس بال کھولے ٹاج رہی تھیں۔ گھر سے جس کونے میں نظر جاتی تھی ستارہ کھڑی نظراً تی تھی۔ یا وُل پنجتی ہوئی جستجلائی ہوئی اور کبھی کھلکھلا کر ہستی ہوئی۔ رب مدہ سدہ

مابنامدیاکیزه 34 قروری 2014ء

WWW.PARSOCIETY.COM

بین کریسی جابرعلی نے پلید کرتیں و یکھا۔شاہ زمان خان نے چند کیجے جابرعلی کی پشت کی طرف و یکھا مجروالیں ہوگیا۔اس کے کوٹول کی آوازے جابرعلی نے اندازہ لگایا کہ وہ والیس جارہا ہے۔ بوٹول کی آواز عائب ہوتے ہی وہ پلٹا اوراس نے لاک اپ کی سانھیں دوتوں ہاتھوں سے تی سے بول تھام کیں جیسے آ کھا ٹر کمر

" يار! به توبر استله بهوگيا " كا تنازيري بريشاني كي كيفيت پي رو ماست كهدراي هي ..... " جاراكل كتنا امپورٹنٹ ویک ہے سرکوچھی ہا تھالیکن وہ پہائیل کیال عاتب ہو گئے۔قون بھی بند کیا ہوا ہے۔واوا جان نے سوتے سے ملے تک البیس ثرانی کیالیکن ٹونن بند ہی ملائے"

" پہانہیں کہیں بے جاروں کی طبیعت شراب نہ ہوگئی ہو۔" رومانے اپنے کہیے میں جی تھر کر ہمدروی

' ہاں ممکن ہے لیکن اگر طبیعت بھی قراب ہوتی تووہ تو ان کر کے بتا <del>سکتے تھے</del> کہ میری طبیعت فراب ہے آج میں تہتیں آسکوں گا۔خود بھی فون کر کے تہیں بتایا اور ایٹا ٹوین بھی بند کیا ہواہے ، مجھے تو پریشانی ہور ہی ہے۔' کا تنازای طرح فکرمندی کی کیفیت پس بولے جنی جارہی تھی۔

"اب چھوڑو، رات ہوگئ ہے اس سے چہلے بھی تو سر سے بغیر ہم نمیٹ دیتے دیے ہیں جیسے تیسے پاس ہوجاتے ہیں اللہ مالک ہے۔ "رومائے اینے منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاتی لیتے ہوئے کہا تھا۔

' و سی کی بتاؤرو ما سیمهمیں کوئی پر بیٹائی خیس مور ہی ؟' کا کتاز نے برے غورے روما کا چیرہ و کیسے

"بار مجھے سرے پڑھتے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ان کے بغیر بھی تو گزارہ ہورہا تھا۔اب میں خواہ مخواہ بریشان ہونے لگوں ایھی تک سرے بغیر ہی میرا گزارہ ہور ہاتھا نال ایک دودن ان سے بڑھنے

'' بہوں! تمہاری بات بھی ٹھیک ہے لاجیل ہے سمجھ میں آتی ہے۔ مگرمفت میں مینشن تو ہوگئی تال۔'' كائتاز برأسامنه بناكر يولى -

"" اب برتمها راشوق ہے۔" رومائے کہاا درجہائی کیتے ہوئے لیٹ گئی۔

" إِلْ مِينَتُنْ لِينَے ہے بھی کیا فائدہ .... شایدکل سرکا قون آجائے اور ندآنے کی وجہ بتا دیں۔ " کا بٹازنے

رویا کی ظرف دیکھااور پھر بولی۔

ووتم نے جتنی دیران کے ندائے پر برغور کیا ہے اتن دیر میں تم لیکھر ڈھرالیتیں نال تو شاید تہیں زیادہ فائدہ جوجا تا۔اب سوجاؤ کا تناز کی مجھے بہت نیندآ رہی ہے۔ مردیا نے کروٹ لیتے ہوئے کہا تو کا تنازیمی بردی قرمانبرداری سے لیٹ کی جیسے وہ رو مائے کہنے کا بی انتظار کررہی تھی۔

شاہ عالم حسب معمول نماز اور تلاوت قرآن کے بعدلان میں بیٹے ہوئے سے تازہ اخبار کا مطالعہ كرد ہے تھے ....ا فيار ك فرنث بيج پر فيج كى طرف ان كى ايك خبر برنظر پرى انہول في اس خبر براك طرت

ساب سه پاکيزه عقل قروری 2014ء

ا ایک سرمبری نظرة الی جس طرح معمول کی خاص خاص خبروں پرنظر پر جالی ہے۔ خیران کے سامنے تھی۔ ور انسپکٹر جابرعلی کے ہاتھوں بیٹی کائل ..... "شاہ عالم کے حساب سے میدوہ خبرتھی جو پھھ عرصے کے بعد مختلف تا موں کے ساتھ سامنے آ جایا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ بیدوا فعات معمول کا حصہ بن گئے تھے کیکن انہوں نے جب ہیڈ لائن سے بنچے والی مطر پر تظرو وڑائی تو چونک پڑے۔" انسیکٹر جابرعلی کے بیٹے بر ہان گا اسپتال کے باہرا خیاری انمائندوں ہے بات کرتے ہے اٹکارٹ اس سے بیچے والی لائن تھی۔ اسپیٹر جابر علی کا بیٹا ہر ہان اخباری تما تندوں کے تسی سوال کا جواب دیے بغیرو ہاں سے چلا گیا۔ اس والتعے کے بارے میں کوئی واضح خبر سامنے مہیں آئی۔شہر کیا جارہا ہے کہ شاہر برجانی کے شبے میں باب نے بینی کوئل کیا ہے۔

شاہ عالم ، ہر ہان کا نام پڑھ کر ہری طرح چونک پڑے تھے ان کے منہ سے ہے اختیار اُفکا تھا۔

'' برہان ..... کیا برہان کے ساتھ میرحا دیثہ ٹیش آیا ہے ، اس نے اسپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس گایا پ یولیس آفیسر ہے ۔ کیس میں ۔۔۔۔ اللہ شکرے بڑا نیک بچہہے۔ ""شاہ عالم جیسے اتدرے کا نب کررہ گئے۔ وہ ذہن میں آنے والے خیال ہے ہی خونز دہ ہو گئے .... تو یداستغفار کرنے گئے کہ ان کا ذہمن برہان کی طرف كيون چلا كيا .... يهي تو موسكتا ہے بر مان نام كاكوئى اورلز كا مواوراس كا باب بھي بوليس ميں ہو .... ا تناشریف اور فیک بچہوال بی پیدائیں ہوتا کہ اس کا بیک کراؤنڈ ایسا ہو ان کے ذہمن نے جیسے اسپے خیال کو چینلائے کے لیے پورا زور لگا دیا تھا۔اس کے یاوجو دا یک عجیب می فکر مندی نے اتہیں اپنے حصار

ول کہدر ہاتھا کدیر ہان کوفون کرتا جا ہیے کم اڑ کم تسلی تو ہوجائے گی کدیدوہ بر ہان نہیں جس سے باپ کی خبر



A COLLABOR THE ACCUSE OF A COLLABOR TO A STATE OF THE ACCUSE AND A STATE OF THE ACCUSE AS A STAT

" بھائی آئی کہ رہی ہیں کہ ناشتا ہیں اپنے ہاتھ سے بنا کرلائی ہوں ، آپلوگوں کوتھوڑ ا بہت کھانا پڑے گا۔ بیآپ کا مویائل ہے۔ آپ کے نون پر رنگ ہور ہی تھی گر میں نے کال رئیسیونیں گی۔ ' ہر ہان نے ہاتھ بڑھا کرا بٹا مویائل لے لیا اور یوں گویا ہوا جیسے بھر ہے ہوئے ذہن کو بروی مشکل سے سمیٹ کر بات کرنے کی کوشش کرد ہا ہو۔

''شبینه آتی ہے میری طرف ہے سوری کہدود لیقین کرد ، میرایالکل دل نہیں جاہ رہا ۔۔۔۔ بھوک ، پیاس کا احساس بی نہیں ہے ۔۔۔۔ ذہین پتانہیں کہاں ۔۔۔۔ کہاں گھوم رہاہے ۔''

" النیکن بھائی اس طرح سے تو گزارہ تبین ہوگا بغیر کھائے ہے انسان کب تک زندہ روسکتا ہے۔ " شبیتہ بڑی دسوزی سے گویا ہوئی۔

''بان تم کرلونان ناشناہ تم نے کل ہے پچھٹیں کھایا۔ بلکہ بین تو کہ رہا ہوں کہا می کوہی پچھ کھلا دو۔''
''آپ ہیٹھ جا کیں بھائی تھوڑا بہت لے لیس شریدا می بھی پچھ کھالیں آپ کی خاطر کیونکہ انہوں نے بھی منع کردیا ہے بلکہ وہ تو کھانے کے نام سے ہی ناراض ہونے لکیں کہ تہمیں کھانے بینے کی بڑی ہوئی ہے۔
ارے جھے بھوک ووک کہاں لگ رہی ہے کہ میرادھیان کھانے پینے کی طرف جائے ۔ . . . جاؤتم لوگ میرا بچھا جھوڑ وو . . . . کوئی میرے بات کی حالت ٹھیک نہیں ہے بھائی آپ انہیں چھوڑ کر اسپتال نہیں جھوڑ وو . . . . کوئی میرے بات کہ کہا ہے ۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے بھائی آپ انہیں چھوڑ کر اسپتال نہیں جائے گئیں۔ اسپتال جانے کا فائدہ کیا ہے؟''

'''کین شبینہ!اگر میں وہاں نہیں گیا۔۔۔۔۔توحمہیں نہیں پہاوہ لوگ!ورڈ ھیلے پڑجا کیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہا پٹی مظلوم بہن کواس کے اصلی ٹھکائے برجلد سے جلد پہنچادوں۔''ا تنا کہہ کراس نے بوں ہی سرسری سی نظر اینے موہائل پرڈالی اور آنے والی مس کالزوجی جیس توجونک پڑا۔

''شاہ صاحب!شاہ صاحب نے کیوں میچے میچ فون کیا۔ ۔۔۔کل تو میرا موہائل بند تھا گراب مجھے وہاں مہیں جانا۔۔۔۔۔کیامنہ لے کرجاؤں اب میہوہ مند ہی نہیں جو کسی کود کھاؤں ۔''

" بیشاه صاحب کون بین؟ "شبیند نے اپنے ذہن پرزورڈ النے ہوئے سوال کیا۔ ذہن پرزورڈ النے کی وجہ یے سوال کیا۔ ذہن پرزورڈ النے کی وجہ یے تھی کہ اسے بینام سنا سنا سالگ رہا تھا۔ اسے ہی تون پر بات کرتے ہوئے ان کا نام لیا تھا۔ " بر بان فریس جہاں ٹیوٹن وسینے جاتا ہوں " سس بیان صاحب کا نام ہے۔ ان کی یوتی کو پڑھا تا ہوں۔" بر بان سے اپنی شرٹ کا آخری بیشن بند کرتے ہوئے اب بہن کی طرف رخ موڈ ااور گہری سائس لے کرگویا ہوا۔ " وی تو ہمائی آب اب ٹیوٹن نہیں پڑھا کیں گے؟"

'' ونہیں ، میں گڑھے گھووتے کی مزدوری کرلوں گالیکن شریفوں کے سیاستے بیٹے نہیں سکوں گا۔ نظرین نہیں ملاسکوں گا دراب بین اس قابل ہی کہاں ہوں جو کسی کو پڑھا سکوں ۔۔۔۔'' ہر ہان نے ایسے لیجے ہیں ہات کی کہ شہینہ کو پول ان کا جیسے اس کی درگر مشتر کے تفا گر شہینہ کو پول لگا جیسے اس کی درگر مشتر کے تفا گر میں انگارے اثر در ہے ہوں۔ وہ جل کر جسم ہور ہی ہو۔ در دمشتر کے تفا گر مے ہوان نے وردکو الفاظ ویسے دیے ہے جو ابھی تک وہ مشہ سے نہیں نکال یائی تھی۔ ہر بان اس سے پہلے کمرے سے باہرنکل گیااوروہ اپنی جگہ اُستادہ تھی۔

### 444

وروادا جان آج آپ منے صبح استے سیرلیں کیون نظر آ دیے ہیں؟ تیرتو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ال ۱۰۰۰۰۰۰۰؟ کا نکار مرانی اور روما، شاہ عالم کے ساتھ اس وقت ڈاکٹنگ ٹیمل پر ۔۔۔ بموجود تقین نو کرنا شتے کے ساتھ اس مسر ساہندہ بالدہ عرف فردہ 2014ء MANAMARITANAMEDINA

کُل رَات تَک تُو وہ ہر ہان سے زابطہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے تھے گر رابطہ ہیں ہوا تھا اس گا ٹمبر مسلسل پندیل رہا تھا وہ کا کنا تر کے اصرار ہراس کے نہ آئے کی وجہ بوچھنا جا ہ ہرے ہے کہن اس وقت ان کی آئے تھوں میں جوش وقت ان کی آئے تھوں میں جوش وقر وش کی کیفیت ہیدا ہو گئے کیونکہ رنگ جارہی تھی۔وہ ایک دم مستعد ہو کر بیٹھ گئے اور ان الفاظ کوئر تنیب ویسے کئے جوانہوں نے ہر ہان کے ساتھ گفتگو میں استعال کرنا تھے۔

ہتل جاتی رہی پھراس کے بعدر پیکارڈ نگ نٹروع ہوگئی ۔۔۔۔۔ آپ کے تمبر سے جواب وصول نہیں ہور ہا برائے مہر یانی تھوڑی ویر بعد کوشش سیجیے۔''

شاہ عالم نے مابوی کی کیفیت میں آبک نظرفون پر ڈالی اور پھی سوچنے گئے۔

''آن آمیآج میچ میچ کیسی خبر سامنے آگئی۔ کیا تا شتا؟ کیا گھ تا؟ کیا آمام ....۔ اللہ کرنے ہیدہ وہ بر ہان شہ جو۔'' انہوں نے دل کی گہرائیوں سے میدہ عاکی۔جیسے انہیں خوف محسوس جور ہا ہو کہ اگر میدہ ہی بر ہان ہوا تو تہ جانے گئتی ہیڑی قیا مت بر یا ہوجائے گی۔

چند کمی سوچے کے بعد انہوں نے بھرا خیارا شالیا اور ای خیر پرنظر ڈالنے نگے۔اب ان کی نظری خیر کی تفصیل پرتھیں۔ اس کے اس کے اس کے سی گھر والے کا نام نہیں معلوم نقا۔ ہاں سے ڈیا و و آئیس کوئی معلوم ت نہیں والے کا نام نہیں معلوم نقا۔ اس سے ڈیا و و آئیس کوئی معلوم ت نہیں تھیں۔ ان کی عادت ہی نہیں تھی کہ غیر متعلقہ کھوج کرتے یا وہ تفصیلات حاصل کرتے کی کوشش کرتے جوان کے خور کردے میں ان کی عادت ہی نہیں۔ وہ اس بری طرح الجھ کے خور کہ انہیں ہوئی ہی نہیں رہا کہ تینوں پیچیاں ناشیت کی میز پر ان کا انتظار کررہ ہی ہوں گی۔ انہوں نے خبر میر پھرنظر و وڈ ائی اور پول تھی انداز میں اخبار میز پر دکھا جیسے ان کے اعصاب شل ہور ہے ہوں۔

### 公公公

یر ہان بڑی عبلت کے اندازیں اپنی الماری سے شرف نکال کر پہن رہا تھا کہ شبینہ اندر چلی آئی۔ برہان نے ڈالی شالی نظرون سے اس کی طرف دیکھا جوسلسل جا گئے گی وجہ سے اس وقت برسوں کی سریفنہ و کھائی دے رہی تھی اس کے ہاتھ میں برہان کا موبائل تھا۔

" میمانی وه سه تھ والی شمیندا نئی ناشتا لے کرا تی ہیں بہت اصرار کررہی ہیں کہ تھوڑا بہت کھالیں۔ آپ کو بلارہی ہیں۔''

بعد ہا ہے۔ ''شبینہ بیں اس وقت اسپتال جار ہا ہوں۔ جھے پتا ہے ابھی وہ بہت ٹائم کیں گے کیکن میری آسلی موجائے گی۔''

ماېناسەياكىن، 38 قىرۇرى، 2014-

" بھائی کیا کہدر ہے ہیں؟" فائزہ پرتو جیسے جٹان آگری تھی۔ آئکسیں بھاڑے موہائل کان سے نگائے بڑی بے انتیاری کیفیت میں یو جیوری تھی۔

''اب پتانہیں فائزہ بیروہی انسپکٹر جابرعلی ہیں یا کوئی اور گرتم شبینہ کے گھر فون کر کے پتا تو کرو۔ …کیاوہ آج کل کانچ آرہی ہے؟''احمر کم صم کھوئی کھوئی کیفیت میں سوال کررہا تھا۔

'' بھائی وہ برسون تو آئی تھی تمرکل اور آج نہیں آئی۔۔۔۔'' فہ نزہ نے فکر مندی ہے اٹک اٹک کر یوں جواب دیا جیسے لفٹوں کو پکڑ پکڑ کراہیے قابو میں کر رہی ہو۔ بڑی عجیب کیفیت تھی اس کی ۔ ''تم اس ونت کہال جوگھر پر یا کالج ؟''

" بھائی ظاہر ہے اس وقت میں کا کچ میں ہوں۔"

WWW.EARSINGETY.COX

" او واحیا ۔۔۔۔ آام میں ۔۔۔ مجھے ٹیوڑ پڑھ کر بہت شاک نگا اس لیے فورا نون تہہیں ملایا کہ شبینہ نے خود تہیں نون کرکے خدانخو استداس جادیثے کی اطلاع تونہیں دی؟"

"الله شرك بهائى! آب كيس با تين كرد ب بن الله كرت بيكوئى اوراتسكر جابر بواكرايس كوئى بات موتى توشيئر جابر بواكرايس كوئى بات موتى توشيئه بحص ضرور بتاتى كين ..... وه آج بهي كان نبيس آئى ـ اس وجه سے تجيب ، تجيب سے خيالات تو آرے بين ..... خير بين اس كوفون كركے بتا كرتى مول ـ"

" ٹھیک ہے ۔۔۔۔۔ہہر حال ۔۔۔۔ جو بھی خبر ہو مجھے ضرور ہتا دینا، میں انتظار کر رہا ہوں۔"

"" بی بھائی بھے جیسے ہی ۔۔۔۔ وہاں سے کوئی اچھی نیوز ملتی ہے۔اللہ کرے اچھی ہی ہو۔۔۔ بیس آپ کوضرور بتاؤں گی ۔۔۔۔ ورشدآپ پر بیثان ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی۔۔۔۔ شدا حافظ!" ہے کہہ کر قائزہ نے اپنی طرف ہے فون بند کردیا تھا کیونکہ اسے شہینہ ہے رابطہ کرنے کی جلدی تھی۔

نون بند کرتے ہی اس نے شبینے گھر کانمبر ڈائل کیا کیونکہ شبینہ کے باس موبائل نون تو تھانہیں ۔ ... چند کسے وہ میہ پات سوچتی رہی اور قائز و کے دل کی دھڑ کن تیز سے تیز ہوئے لگی۔ جیسے ہی کال ریسیو ہو گی۔ ماہنامہ جائیوں بھی ایسامہ جائیوں جی بھی دوری 2014ء لواز مات ان کے آگے دکھ رہا تھا۔ شاہ عالم مم کھوئی گھوٹی کیفیت میں اپنے آس یاس سے بار بار یول بے تبر ہوجائے تنے کہ خاص طور پر کا کناز کوٹوٹس لیٹا پڑا۔ اس سے شاہ عالم کی یہ کیفیت چھپی مدرہ کی۔ کا کناز ہوئی تو انہیں آیک وم احساس ہوا کہ وہ اپنے چبرے سے پریشائی کی کیفیت ظاہر کررہے ہیں۔ بڑی مہارت سے انہوں نے خود کوسینجالا اور ڈبروئی مسکرائے۔

"جیٹا! کبھی بھی سیرلیں ہونا بھی صحت کے لیے بہت اپنے ہے۔" وہ اپنی طرف سے شکفتہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ کا تناز کے تیمرے پررانی اور رو مانے بھی شاہ عالم کے چبرے کا جائزہ لیا تھا۔ رانی حسب معمول صرف پورج باؤل میں لیے آہتہ آہتہ تھے سے کھار ہی تھی جبکہ رو ما مارچرین سلائس پر لگا کر جائے میں ڈبوڈ پوکر کھانے میں گن تھی۔

کا تناز اور شاہ عالم کے درمیان ہوئے والی ہات نے اس کے کام میں بھی تعطل بیدا کیا۔ وہ سلائس ہاتھ میں اس کے کام میں بھی تعطل بیدا کیا۔ وہ سلائس ہاتھ میں نیے باری ہاری دونوں کی طرف و سکھنے گئی۔

'' جیڑا۔۔۔۔۔ آپ ناشتا کریں ء آپ کو دیر ہور ہی ہے۔'' شاہ عالم نے رو ہا کوٹوک دیا۔۔۔۔ دو ہانے جلدی سے اپناسلائس پھر چاہئے کے کپ ہیں ڈیویا اور بولی۔

'' کا نئاز ..... نظیمیں تو دادا جان ہے بہت ہیار ہے ای دجہ سے تم ان کی چھوٹی سے چھوٹی کیفیت کا توٹس لیتی ہو۔ دادا جان ٹھیک ہیں تنہیں بس یونہی ہے تھے سوس ہوا ہوگا۔''

''ابٹم لوگ تبھرے بند کرو، ہاتیں فتم ، لیٹ ہور ہی ہو۔'' را لی نے کا کناز اور رو ہا کوا حساس دلا یا کہو ہ کالج جانے کے لیے جلد تیار ہوجا کیس لیٹ ہور ہی ہیں۔

" ہاں بیٹائم لیٹ ہورہی ہورالی ٹھیک کہدرہی ہے جلدی سے ناشناختم کرو کالج کے لیے روانہ ہو،تم بتارہی تھیں ناں کہ آج تمہارا میتھس کا نمیٹ ہے: "

'''آف۔……! کیا یا دول دیا ناشتا تو پورا کرنے دیجے۔میری تو تیاری بھی پیچھ طاص نہیں ہے بہت مینشن میں ہوں۔''

'' داوا چان بیدات سے پیمی بات کے جارہی ہے میں ٹینشن میں ہوئی ، میں اسے کید ہی ہوں کہتم نے سرے کتنے دن پڑھا ہے آ فرتم سرکے آئے سے بہلے بھی او تعییث و بی رہی ہوکوئی پہلی دقعہ دوگی کیا ۔۔۔۔؟ لگتا ہے کہ جن کے پاس ٹینشن ہوئی انہیں ٹینشن لینے کی عادت ہوجاتی ہے۔''
ہے کہ جن کے پاس ٹینشن ٹیس ہوئی انہیں ٹینشن لینے کی عادت ہوجاتی ہے۔''

احمرے ہاتھ میں اگریزی اخبارتھا، وہ آج کو شورٹی وقت پرآ گیا تھا اس لیے کہ آئ اے اہبریں میں ہیں کے ضروری کا جس سال کریزی بالکل خالی تھی۔
میں کے ضروری کا جس سال کرنا تھیں۔ وہ لا بحریری میں آیا تو اس وقت لا بہریری بالکل خالی تھی۔ لا بہریری بالکل خالی تھی ۔ الا بہریری بن کے علاوہ وہ ہاں اور کوئی ٹیس تھا۔ احمر نے صیلف کی طرف جانے کے لیے ایک اخبارا تھا یا تو سائد کے تازہ اخبارات براس کی نظریٹ کی اس نے یو بھی سرسری ساجائزہ لینے کے لیے ایک اخبارا تھا یا تو سائد میں آیک چھوٹا ساحا شد نظر آیا۔ جا برعلی کی تصویر کے ساتھ خبرشائع ہوئی تھی۔ احمرا پتی جگہ پر جے پھر کا میں آیک چھوٹا ساحا شد نظر آیا۔ جا برعلی کی تصویر کے ساتھ خبرشائع ہوئی تھی۔ احمرا پتی جگہ میں تھی تھر کا جوگیا موہ جا برعلی کا چبرہ کیے بھلاسک تھا! اس رات جب وہ فائزہ اورا می کوشید کے گھر لے کرگیا تھا تو اس کے جا برعلی کو گھریش واخل ہوتے و بھا تھا۔ گھریش واخل ہونے سے پہلے جس طری کڑے تور

بالنامة بأكبرة ١٠٥٠ ق ٢٥١ ق ٢٥١٠

ال سوما في قلف كام كى الحكل جال المعال المالي المالي المالية = CEUSEUP GE

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فا تلز پرای کے کا ڈائر یکٹ اور رژیوم ایمل لنک او تلوڈ نگ ہے پہلے ای تب کا پر نٹ پر ایو ایے ای کی آن لائن پڑھنے ہر یوسٹ کے ساتھ اللہ مہلے سے موجو و مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ♦ مامانه دُاستجست كي تنين مختلف سائزون میں ایلوڈ نگ ميريم كوالنَّى ، نار "ل كوالني ، تمير نيبدُ كوالني المسبور مصنفین کی گتب کی مکمل رہے ان سيريزا زمظهر کليم اور

💠 وبیب سائٹ کی آسان پر اؤسنگ

ح∜ سائٹ پر کوئی تھی گنگ ڈیڈ شہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائف جہال بر كاب تور تفسے مجى ۋاؤ تلوۋكى جاسكتى ہے اور کریں اور کو اور کریں اور کریں اور کریں 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور آیک کلک سے کتاب ہے دوست احباب کو وہیب سائٹ کالنگ دیکر تمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook (o.com/polissonety



ابنِ صفّی کی مکمل رینج

ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے

کے لئے شرکک مہیں کیا جاتا

قائز ہے اپنے دل پریوں ہاتھ رکھا جیسے وہ سینے کی دیوارین تو ژکر باہرائے کی کوشش کرر ہا ہو پھرا پڑا لہجہ تا رال ماں جب کا مشترین

"ميلو .....!" وه جانا جا الى تقى كه كال كس في ريسيوكى همد دوسرى طرف سے شبيذى كى

'' ہاں! فائز وہیں شبینہ بات کررہی ہوں ۔''شبینہ کا نہجہ بالکل سیاٹ تھا۔خوشی عِم کسی تشم کا تاثر اس کے

" الله إسبينة آج بجرتم كالجنهين أسين ؟ أبيل قوتم جيشيان إنى كرية لكى بو يها بهى تنهارا اتنابرج مواب بجھے تو تہاری فکر ہوگئی ہے .... کہ ایکزام کیے دوگی؟ اور دیکھوا نگزام بھی سر پر کھڑ ہے ہیں۔ '' فائز ہا ہے کہج سے کھوج کا تا ترجیمیانے کی کوشش کررہی تھی اور برے نارال انداز میں شبینے ہات کررہی تھی۔

وديس .....! فائز وقسمت بين جنتي پڙها اُي تھي ہو گئي۔''شبية نے عجيب وغريب ليج مين جواب ويا تھا۔ بيہ فأئزه کے لیے ایک بہت بڑا دھما کا تھا۔

" کیا کہارہی ہوشینہ ....؟ اللہ اللہ کر کے تو تم نے کا فی آٹا شروع کیا تھا۔ اب پھرالٹی سیدھی یا تیں کرنے لگیں ۔۔۔۔ بیار کیا مسئلہ ہے آگر تمہارے ابونے میں پڑھا ناتھا تو پھر تمہیں ایڈ میشن ہی کیوں دلوایا تھا؟ فائز ہ مریشان ہوگئ تھی لیکن کوشش کررہی تھی کہ اگر کوئی خاص یا اہم بات ہے تواس کی اطلاع شبینہ کی طرف سے بی آئے۔وہ اپن طرف سے کوئی ہات نہ کرے۔

'' فائز و بمارے گھر میں قیامت آچک ہے۔ ہاتی و نیامیں پانہیں کب آئے گی ۔۔۔۔ کی مارے جھے کی تیامت بریا ہوچکی ہے اب یوں لگ رہا ہے جیسے بس مر کے دوبارہ جی انھیں سے ادر صاب کتاب ویناشروع

کردیں گئے۔''اتنا کہ کرشبینہ پھوٹ بھوٹ کررونے لگی۔

ا فائزه کے اوسان جانے رہے۔ وہ جوطفل تسلیاں اسیخ آپ کو دئے دے کرشبینہ ہے بات کا آغاز ہوا تھا و وطفل تسلیان جھوٹی ہی ثابت ہوئیں۔ کچھتو ایساتھا جوا عمیشوں کے قریب بقریب تھا۔

" شبيندرود من جي بياؤ توسي كيا مواسي؟" احمر كى دى بوئى خبر بس جين القياظ عظم وه سانس روك كر نے سرے سے جیسے شکنے لگی۔ شبینہ کی مسکیاں اس کے کان کے مروے سے تکرار ہی تھیں اور اس کا ول نیچے کسی القاه گهرانی میں ڈوبراجار ہاتھا۔ ہاتھ یاؤں ٹھنڈے پڑر ہے ہتھے کہ جائے شبینہ کیا کہ؟ کیا کوئی ٹی اطلاع یا پھر وہی جواجمی چندمنٹ کیلے احمر دے چکا تھا۔

''' فائزہ میں تم سے فون مرزیا دہ یات نہیں کرسکتی۔ جھوے بات نہیں ہویارہی یوں مجھوکہ میرا ذہن یالکل ماؤف ہے۔بس تہارے لیے آبک بری خبرے کے ستارہ جمیں چھوڑ کر چکی گئی۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گی فائز ہ ....اس وقت جھے یات تہیں ہورہی۔ " ہے کہہ کرشبینہ نے اس طرح روتے ہوئے سسکیوں کے درمیان فون بتدكره بإنفاب

قائزہ چند کھے تو جیسے پھر کا بت بن کررہ گئی ہو ..... کچھ دیرای کیفیت ہیں کھڑے ، کھڑے جب اے والنيس بالنيس سے مجھ طالبات كے تيز تيز بات كرنے كى آواز آئى توجيے اس كاسكت ثوث كيا۔ يہلا خيال اسے

یمی آیا کہ احمر بنزی ہے چینی سے اس کے نون کا انتظار کرر ہا ہوگا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس طرف بنزھی جدھرا سے ایک سنگی بینچ خالی دکھائی دے رہی تھی۔اس نے سابهاسه پاکبره 42 قراری 2014ء

کیا لجے کے بڑے سے لان میں جاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ پچھ طالبات ٹوٹیوں کی صورت میں إدھراً دھر میتھی تھیں کچھ پڑھ رہی تھیں اور کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ساری دنیا جیسے اپنے معمولات میں مشغول تھی کسی کوخیر ہیں تھی کہ ای کالج میں پڑھنے والی ایک لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ چین آچکا ہے۔ وہ کرنے کے انداز میں سنی بینے پر بیٹھ کئی اور بھائی کانمبرڈ اکل کرنے لگئا۔

فائزہ اور احرجس وقت جابرعلی کے گھر میں داخل ہوئے جو کچھاٹہوں نے دیکھا ..... و کچھ کرا پنی آتھوں

شبیتے کے بال بھرے ہوئے تھے آئکھیں رور وکرسوخ چکی تھیں مونٹ ایتے خٹک وکھائی دیے کہ ہونٹوں کی اصلی رنگت عائب ہوچکی تھی اور سفید پر بیال دورے ہی وکھائی وے رہی تھیں۔ صابرہ فرش پر چھی دری بر بے ہوش پڑی تھی اور محلے کی چندعور تیں اے کھیرے ہوئے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کررہی تھیں۔

فائز ہ کوسامنے یا کرشینے کے جیسے سارے بندٹوٹ گئے وہ بڑی بے اختیار ۔ سی کیفیت میں فائز ہ کے گئے لگ کراس بری طرح رونی که فائز ه کوستیا انامشکل جو گیا۔

ا جرچند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہے منظر دیکھے رہا تھا۔ کھر کے اندر مزید آگے بڑھنے کی اس میں ہمت جیس ہور ہی تھی۔شبینہ کے آنسوا نگاروں کی طرح اس کے ول پر کرر ہے تھے۔اس کا جی جا ہتا تھا کہ وہ آگے بڑھے اورا بنی انگلیوں کی لیوروں سے اس کے اشک لیو تجھ ڈ الے۔اے وہیں کھڑنے کھڑے انکشاف ہوا تھا کہ شبینہ ک اس کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔انجھی تک تو وہ صرف سے بھتا تھا کہوہ اے اچھی گئی ہے۔۔۔۔ کیوں انچھی لکتی ہے؟ پیسوال وہ اپنے آپ ہے بھی کیہ کرتا تھا.....کیکن اس وقت اسے میجسوں ہور ہاتھ کہ شبینہ کی ذات تو اس کی بوری زندگی کا احاطہ کرچکی ہے۔ قائز ویتے جیسے ہی اسے بتایا کہ جوخبراس نے پڑھی ہے وہ درست ہے تو احمر چندمنٹ بھی اس کے بعد نہیں رکا اور گاڑی لے کرفائز ہ کو لینے کالج بہنچ گیا تھا۔

شبینہ کے کھر تک کا فاصلہ دوٹوں نے بڑی خاموشی ہے طے کیا تھا۔ چونکہ دوٹوں کو بچھ بیں آر ہی تھی کہ اس موضوع بركيابات كرين صرف حادث كالطلاع تفي حقائق سے تو بے خبر تھے۔

" پلیز شبینه چپ موجا ؤ مچه متا وُ توسی بیرسب کچه کیسے مواسستاره کی توش دی موقع هی تال .....ستاره تواس کھرے جا چک تھی پھر ۔۔۔۔ پھر کیا ہوا۔۔۔۔ مرڈ رتواس کااس کے گھر میں ہواہے تال ۔۔۔۔ بہاں برتو تہیں تھی وہ؟' مشبینہ نے روتے روتے اپناسر ہلایا۔ آنسوؤل کی روانی میں اس کے الفاظ کم ہور ہے تھے۔

قائزہ کی کسی بات کا جواب دینااس کے بس میں تھیں تھا۔احمر کھڑااسے بے بسی سے دیکھے رہا تھا اورادھر أدهرنظرين دوژار بإنقا كهشايدشبيه كابهائي ياكوئي ابيامرد جوكهرين موجود جواسے نظرآ جائے تو وہ كوئي بات کرے وقعزیت کرے۔۔۔۔ پیکر دور دور تک مواہئے عور توں کے اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور قائز ہ ،شبیتہ ے عم میں اس طرح کھو چکی تھی کہا ہے شیال ہی تبییں تھا کہ بھائی بھی ساتھ آیا ہے۔

" شبینه آنٹی بے ہوش ہیں ....کب سے بے ہوش ہیں کھے کروناں ، کیا آنٹی کو اسپتال نے کرچلیں ؟وہ تنهارے برہان بھائی کہاں ہیں؟" فائزہ پریشان موکرشبینہ ہے کہدرہی تھی۔ '' برہان بھائی اسپتال سمئے ہوئے ہیں۔''شبینہنے بدفت تمام کہا۔

'''اسپتال بَهُ 'شبینهٔ کا جواب ثا نز و نے بھی سنا دراحمر نے بھی ، فائز ہ بول پڑی احمر ہاموش تھا۔

سائدسديا ديزد 47 قرورې 2014ء

# = SURUE UP GE

پیرای نیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک او تلود تک سے پہلے ای تب کا پر نٹ پر یو یو ہر لیوسٹ کے ساتھ 

> المحمشبور مصنفین کی گتب کی مکمل رہے الگ سیشن ویپ سائٹ کی آسان براؤسٹگ سائت پر کوئی تھی لنک ڈیڈ شبیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فا نکز ہرای کی آن لاکن پڑھنے کی سہولت ﴿ مایانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ ميريم كوالتي ، نار ل كوالتي ، كمير يبيله كوالتي ان سيريزا زمظهر عليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ قری لنگس، لنگس کو بیسیے کماتے کے لئے شرک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹور تشہ سے بھی ڈاؤ تلوؤ کی جاسکتی ہے

او ٹاؤ ٹلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تیصرہ ضرور کریں 🔷 ڈاؤ تکوڈ تنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ و میرشمتغارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



اک سوسائی فات کام کی فیات چالی ای می ای کاف کام کی ای کان کار کی ای کان کار کی کان کار کی کار پیران کار کار کار کار کی ک = CINUS OF BE

پیرای نیک کا ڈائر بیکٹ اور رژیوم ایمل لنگ او تلوڈ نگ سے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یو یو ہر بوسٹ کے ساتھ ایم کیا ہے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

ح مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ح> مركتاب كاالك سيشن 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ اسائٹ پر کوئی تھی گئک ڈیڈ شہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 بانی کو اکٹی بی ڈمی ایف فائٹر ہرای نبک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ ٹگ سپر بيم كوالتي منار مل كوالتي يمپريسڌ كوالتي ♦ عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابت صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ قری لنکس النکس کو ہیے کمانے

کے لئے شریک مہیں کیاجاتا

واحدويب سائث جہال بركاب أورتشت يكى ۋاؤ تلوۋكى جاسكتى ب او تاو تلود تک کے بعد پوسٹ پر تیمرہ ضرور کریں ڈاؤ ٹلوڈ تنگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب به بانت كالنك و يكير متعارف كراتيل

Online Library For Pakistan



Facebook To.com/pc/ society



'' ہال …… وہ ستارہ کا انجی پوسٹ مارٹم نہیں ہوااس وجہ سے بھائی اسپتال میں ہیں۔''ا " ' پوسٹ مارٹم .....!' ' احمر دور کھڑا اورسوج رہا تھا۔ اب است سو قیصد یقین ہوگیا تھا کہ جو پھھاس نے اخبار میں پڑھاوہ اس گھر کی کہانی ہے۔ دکھ کی لہریں اس کی رگب جان کو چھیدنے لکیں۔ شبینہ سے ایسا کوئی رشنه بالعلق استوار ميس موسكا تفاكه وه آ م بره كراس سے اپنائيت كى بات كرتا .....اك لى دينا، و هارس بندها تا.....صبر کی تلقین کرتا۔

شبینا یہ علی اس بری طرح و ولی ہوئی تھی اسے پتاہی تبیں تھا کہ فائزہ کے ساتھ احرجی آیا ہے اور فاصلے پر کھڑا ہواسلسل اس کی طرف دیکھر ہاہے۔

و الكين شبينه الني كوتو اسپتال لے جانا ہويًا نال جھے لگ رہا ہے كہ وہ ہے ہوت ہيں۔ "

"قائزه، ای ہوش میں آتی ہیں کوئی بات کرتی ہیں پھرروتے روتے بوش ہوجاتی ہیں۔ کل سے مہی

"كل سيع؟" فائزه منة سرے سے جيران ہوئی۔" توبيعاد شكل ہوا تھا؟"

" "مال ...... يتم بيميمُوفا تز ه سوري <u>مجھے تو</u> خيال بي ميم ر ما ......"'

" تہیں ۔۔۔۔ جبیں شبینہ بیروفت تکلفات کا تہیں ہے تم یہیں بیٹہ جاؤاور بیجے بتاؤ کرتم نے کچھ کھایا پیا۔۔۔۔ تمہارے کیے پائی لاؤں ہے' شبینہ شدت عم سے تر صال نظر آرہی تھی۔عمر چھوٹی اور تجرب کا بھیاری پھر سر پر آن گرا تھا۔ بڑے بڑے دکھوں کا اس نے سنا تھالیکن عزیز دوست کے دکھ کواتنے قریب سے دیکھا تھا کہ وہ اپنا

'نہیں تم میری فکرنہ کر دمیں بہت ہمت ہے کام لے رہی ہوں آخرا می کوبھی سنجالنا ہے۔''

" انكل كهال بين؟ " فائزه كيمند سے بلاسو ہے سمجھ ہي نكل گيا۔ شبينہ نے آنسو بھري آنگھوں سے فائزه کی طرف دیکھااور ہوں آئٹھیں بتد کرلیں جیسے ایک دم نسی نے چھری کا وار کیا ہو۔

\* شبینه میرے ساتھ وہ میرے بھائی بھی ہیں گھر میں اگر کوئی سرد ہوتو وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ میں نے تو تھر میں بھی المبیں بتایا کہ میں تنہارے پاس آ رہی ہوں۔ می اور پایا کو ..... ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔"فائزہ کہدرہی ھی۔

''' کوئی بات نہیں فائزہ … بیتوالی خبرہے کہتم نہیں بھی بتاؤ توان تک پہنچ جائے گی۔ سنتے تو یہی ہیں کہ عزت بناتے بناتے زندگی گزرجاتی ہے اور ذالت یوں ایک وم سے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے جیے ہم نے اس کا

صایره کی قبل از وقت من رسیدگی مشبینه کے ذہن میں اتر چکی تھی۔ ماں سے زیادہ اس کے کوئی قریب نہیں تھیا اور مال کے خیالات جیسے اس کا لباس بن چکے تھے در نہ اتن کم عمری میں وہ اتنی بڑی ہات نہیں

احر پچھ قاصلے پر کھڑا بیسب مجھ کن رہا تھا۔اسے بیسب س کر بہت جیرت ہوئی تھی کہ شبینہ اتن ہجیدہ ہے اتی بڑی، بڑی یا تیں کرستی ہے۔

جاری ھے

مابىسەپاكبرە 48 فرورى 2014ء



بربان اپنے کمرے بیں آئیسیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سل تون اس کے ہاتھ میں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کس خیال بیں اس بری طرح کھوچکا ہے کہ اسے وقت اور آس پاس کا کوئی ہوٹی تہیں تھا۔ اس کے دیاغ میں ٹیسیس اٹھ رہی تھیں، وہ ابھی تھوڑی دم پہلے ہی اسپتال سے آیا تھا۔

المستاره کی لاش کا پوسٹ مارٹم انہی تک نہیں ہوا تھا۔۔۔۔۔ تمرا سے ذعر کی کا ایک نیا تجربہ ہوا تھا۔۔۔۔ اپنے بہت برے دکھ کوسو جنے سوچے اسپتال بہنچا تو اسے بتا جلا کہ وہ اس دنیا میں اکیلا دکھی اور آزمائش وور سے گزرنے والانہیں۔۔۔۔۔ پوسٹ مارٹم کے لیے غدا جانے کئی لائیس آئی ہوئی تھیں اور ہر لاش اپنی جگہ ایک کہائی تھی۔ ایک رشتے تھی ' ایک تعلق تھا ایک روح کا لباس تھا۔ وہ روح جو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے رشتوں میں انجھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ اپنی زعر کی کے خلف کرواروں سے کھیل رہی تھی۔

زندگی کا تھیل شاید کسی تجرب کٹویں کے آس پاس بی ہوتا رہتا ہے۔ بس تھیلتے تھیلتے پاؤں پھسلا اور انسان تاریک کٹویں کے اندر کرتا چلا تمیا۔ کٹوال بھی انتا تجرا اور تاریک کے جھا تک کردیکھوٹو خوف ہے حصر جھری آجائے۔

وہ نہ جائے کب تک ای طرح خیالات ہی تھو یار ہتا کہ اسے اچا تک کا کناز اور شاہ عالم کا خیال آیا اور یا آیا کہ شاہ عالم نے اسے کئی مرجہ قون ٹرائی کیا تھا اور وہ ابھی تک ان سے بات نیس کر پایا۔اس خیال کے آتے ہی اس کے تمام سوئے ہوئے حواس جاگ اٹھے ،اس نے جلدی سے موبائل کی طرف و یکھا ایک لمے سوچا اور شرہ عالم کا تمبر پر لیس کرنے گئا ، تمبر پر لیس کرنے کے بعد اس نے جلدی سے موبائل کی طرف جاری تھی ۔ بمل کی اور شرہ عالم کا تمبر پر لیس کرنے کے بعد اس نے قون کان سے نگایا پر بگ جاری تھی ۔ بمل کی آ واز اس کے ول کی دھڑ کن سے ہم آ ہمک ہوئے گئا۔اس کا دل جسے موبائل میں جا کردھڑ کئے لگا۔ بہر حال اس کی کال ریسیو ہوئی اور شاہ عالم کی تیروقار آ واز اس کی ساعت سے ظرائی۔

"السلام عليكم .....!" بربان جلدي سيستجل كميااور بزي آسته آواز مين كويا بوا-

"د والميكم اسلام ..... كي بين شاه صاحب؟"

" بیٹا ..... برتو بھے آپ سے بوچھا ہے ،کوئی خیر خبر نیس ہے آپ کی۔" شاہ عالم بہت محبت اور اپنائیت سے کہ دہے تھے۔

بر بان کو مجھ دس آئی کہاہ وہ ان کی بات کے جواب میں کیا ہوئے۔

'' میں خبریت ہے ہوں شاہ صاحب آپ کو سسان کیے قون کیا ہے کہ سسآپ لوگ میرا مطلب ہے ''کرآ ب اور کا نئازاب میراا نظارمت سیجیے گا۔''

و كيامطلب .....؟ " شاه عالم يول چونك كركويا بوئة جيے بربان نے كوئى دها كاكرويا جو-

''شاہ صاحب بات بیہ ہے کہ بیں ایسے ضروری کامول میں چیس کیا ہوں کہ بچھے ثیوتن کے لیے وقت 'کالنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔'' برہان نے جھے اپنی ساری قوت مجتمع کر کے ایک فیصلہ سنایا تھالیکن دوسری

جانب اس کی بات کوفیصلہ بیش مجما کیا۔ صرف آیک بات کے طور برسنا کمیا۔

۔ ڈاکٹر مہر جان ٹیوروسرجن تھیں۔اپٹی بہن کل جان اور بیٹیول رابعہ اور رو مانہ کے لیے ایک بخت کیر بہن اور ماں تھیں۔ووجر کسی کو شک کی نگاہ ہے دیعتی تھیں ۔۔۔۔۔اصیل خان ان کے کھر کا ایک ملازم اور معتمد خاص تھا۔ کا نتاز اپنے داواشاہ عالم کے ساتھوڈ اکٹر مهرجان کے پڑوک میں رہتی ہے وہ اور رو ماجیت فرینڈ زہیں۔ایس فی شاہ زبان قان میاریکی کوایے قابوش کرنے کے لیے اس کی بٹی کی شادی کے لیے اسے ایک شریک کاروبار وارث علی کارشند و بتا ہے جو بر ہان کونا قاطمی قبول ہوتا ہے۔ حمل جان راني كومهر جان كى دى مونى سازى دينى بكروه تيار موجائے - كائناز كبتى بوشاه عالم اسے روما كے كرلے جاتا ہے - صابره کی بربان سے بات ہونی ہے وہ کا متاز کے بارے میں پوچستی ہے۔ مہراب خان رانی کی شکل و کھ کرسٹ شدرر و جا تا ہے۔ دانی ا شاہ عالم کے ساتھان کے تعریف جانی ہے۔ مرجان ایک بار پر آئی کی بوش واحل ہوئی میں۔ صابرہ بالآخر ستارہ کو بتاتی ہے کے شادی اس کی ہور ہی ہے۔ مہر جان کو ہوش آتا ہے تو کل جان کو پہا چان ہے کہ ان کا ذہین مامنی کی یا تی یا د کرر ہا ہے اور وہ حال کوفراموش کرچکی ہیں۔گل جان مشاہ عالم کوبتاتی ہے کہ وہ مہر جان کاعلاج نہیں کرائے کی اور وہ رو ماکویمی پچھون کے لیے اپنے محر میں رہنے کی اجازت دیے دیں جس پر شاہ عالم کوکوئی اعتر اخل جیس ہوتا۔ صابرہ ستارہ کی رحمتی کے بعد بہت رونی ہے کہ ستارہ پر کہ کرکٹی ہے کہ وہ اب بھی اس کمر میں تیں آئے گی ۔رویا قارمتد ہونی ہے کہ دوہ کب تک مہر جان کے سامنے بیس جائے کی۔ وارٹ علی اپنی بیوی ستارہ کے انداز و کھے کرجے النارہ جاتا ہے وہ بغیر کسی جنجک یا تھبراہٹ کے وارث علی ہے بات چیت كررنى كلى-ستاره، برمان كونون كركے بنانى بے كەشبىندى جكداس كى شادى بوقى بے اورو داس سے مختاس كے كمير آسكا ہے، کل جان مرجان کو اکیلائیں چھوڑ تی ان کے بی کمرے میں لیٹ کر ماضی میں کم ہوجاتی ہے جب وہ مہر جان ہے کہی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ دواصل خان سے حبت جیس کرتی ۔ مہرجان اس بات کی تی کرتی ہے۔ بربان ستارہ سے ملے اس کے تمریعا تا ہے ا تو فون کرے وارمیٹ علی سے ایڈرلیس مجھتا ہے وارمٹ علی بربان کی آمدہے تھوڑ اپر بیٹان ہوجا تا ہے۔ ستارہ میربان کو بنا لی ہے کہ اب وہ اس کمریس بھی جیں جائے گی۔ بربان اسے سمجھا تا ہے اور کبتا ہے کہ برمشکل میں وہ اس کے ساتھ ہے۔ صابرہ ،ستارہ ے منے کے لیے بے چین موتی ہے۔ جابر علی والیس نی سے والیے کی بابت دریافت کرتا ہے تو وہ اسے جموتی تسلیاں وے کر معمئن کردیتا ہے۔ رانی میربان کودیکی کرسون میں پڑجانی ہے کہ دو کون ہے۔ روما مثناہ عالم کے کمر آجانی ہے۔ کا نکاز اے پڑھنے کے لیے بزلی ہے تو دو اکلے دن سے پڑھنے کا کہتی ہے۔ جابرعلی ستارہ کے کمر آتا ہے تو وہ اسے ملے بغیر نوکر ہے ایک یر چہجوادی ہے جس میں وہ تعتی ہے کہ وہ مجمد لے کہ ستار و سرچل ہے۔اب وہ بھی اس سے بیس سلے کی۔جابر کی سے اتی یہ ب عزلی ہمتم میں مولی اسے جیب لک جاتی ہے۔شاہ عالم ،امیل خان سے رائی اور رو مارکے والد کے یارے میں دریافت کرتے ہیں لیکن امیل خان کوشکل میں دیکے کر بتائے پر امراز کیل کیا۔ ستارہ وارث علی ہے کہتی ہے کہ اگرڈ رائیورا بی ہوی کو ا ہے ساتھ تی لے آئے تو اے آسانی ہوجائے گی۔ جابرطی کی خاموتی صابرہ کے لیے بہت پر بیٹان کن تھی۔ کالمنیبل جابرعلی کو ريد كرئے سے منع كرتا ہے اور كہتا ہے كہ وہ علاقہ وارث على كاہے۔اليس لي مجاير على كونع كرتا ہے كين جابر على كہتا ہے كہ جوآ رؤر ا ہے ملاہے وہ اس بر مل ضرور کرے گا۔ ایس ٹی شاہ زبان ، وارث علی کوجا برطی کے ارادوں کے یارے ش بتا تا ہے۔ مہرجان مرونث کوارٹریش جاتی ہے اور اصل قان کو و مکھ کر ہی ہے ہو چھتی ہیں کہ وہ کون ہے۔ امیل خان ، مهر جان کو جواب دینے کے بجائے تماز کی تیت یا عمد لیتا ہے۔ ستارہ وارث علی کی بات پر حمران روجانی ہے۔ جابر علی ستارہ سے اپنے ساتھ چلنے کو کہنا ہے تو و و منع کرد تی ہے۔ ستارہ منع کرنی ہے تو جا پر علی ستارہ کو کولی مار دیتا ہے۔ مسایر وظر مند ہوئی ہے کہ جا برعل بغیر تا ہے کے کہاں جلا کیا ہے۔وارٹ علی ۔۔۔۔ جابرعلی کے اس مل پر خران ہوتا ہے اور کرناگری ہے ڈرا تا ہے تو دہ کہتا ہے کہ وہ اپنی کرنیاری کا انظار كرر باب- بمان كوثير لتي سبيرتو د و توراً اپنے كمر يہنجا ہے۔ بر بان ، كا نتاز كو پڑھانے ليس آيا اور نه كوئى نون كرتا ہے تو شاہ عالم خودنون کرتے ہیں تو موبائل آف ملاہے۔مہرجان اصل خان کو پہنائی ہیں ہے اور اس سے بوچھتی ہے کہ وہ کون ہے اور اسے مس نے رکھا ۔۔۔۔۔ایس بی شاوز مان میابرعلیٰ سے کہتا ہے کہ وہ مجسٹرے نے سامنے واریث علی کا نام نہ لے کین جابرعلی اس کی بات مائے ہے انکار کردیتا ہے۔ شاہ عالم اخبار ش تی خبر ش بر ہان کا تام پڑھ کرچو تکتے ہیں بریان مشاہ عالم کا فون دیکھ کر حيران ہوتا ہے۔ شینید، فائز ہ کو بتاتی ہے کہ ہم بان امیتال میں ہے کیونکہ بھی ستار ، کا پوسٹ مارٹم میں ہوا۔

۔۔اب آگے پڑھیں

مايتأمديا ليزه 20 عاد 1414

یاد ہے اور وہ ہے کہ سی کونے میں بیٹھ کراٹی بدنعیبی کا مائم کرتے رہیں اور تو پچھ کرنے کے قائل نہیں ہیں۔" بریان آخر کاربول پڑا وہ تمام لفظ اس کی زبان سے اوا ہو گئے جنہیں اوا کرنے کے لیے پیش بندی کررہا تھا۔ بدے جہاب کماب کردہا تھا، ایک لفظ منہ ہے نظاتو سارے لفظ اس کے تعاقب میں یوں بھا گے جیسے وہ کوئی

ر ہوجات ہے۔ اس میں میں میں اور میں تو بیس کر چکرا کررہ کیا ہوں۔ اس دفت تو بھے بالکل ہجھ نہیں آرہی تھی کہ میں آ میں آپ ہے کیا کہوں۔ پہر حال آپ کے گھر آتا جا ہوں گا ۔۔۔۔۔ تا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کا تم بائنے کی کوشش کر وں اور میں بوڑھا کمزور انسان کیا کرسکتا ہوں۔۔۔۔ بیٹا بھے اس وفت کچھ بھو تیں آرہی۔ "شاہ صدب کی آواز کی لرزش بتاری تھی کہاس وفت ان کے اعصاب جواب دے دے ہے۔

''شاہ صاحب آپ کیول تکلیف کرتے ہیں، ہونے والی بات تو ہوگئی۔۔۔۔'' ہر ہان نے بہر حال کہا تھا۔ ''نہیں بیٹا۔۔۔۔! آپ ہمارے گھر آرہے تھے ہم بہت خوش تھے بلکہ خوش ہیں کہ ایک تعلق بن گیا تھا اور جب انسان ایک دوسرے سے تعلق بتا لیتے ہیں تو خوشی اور ٹمی کے موقع پرائبیس ایک دوسرے کے سامنے بھی نظر آٹا جا ہے، بیانسا نبیت کے اصول ہیں۔''

" ''جھوڑ۔ یں شاہ صاحب! اٹسانیت کے اصول بڑے اجنی ہے لگ رہے ہیں بیدالفاظ۔'' برہان برجستہ اور ہے ساخیۃ بولا تھااس کے لیجے کا کرب ٹون کے ساتھ شاہ صاحب کی شریا ٹوں بیں بھی دوڑنے لگا۔

" بیٹا کسی اور دیجہ ہے آپ منع کررہے ہیں تو یہ دوسری بات ہے لیکن میں آپ ہے اصرار کرتا ہوں کہ آپ اے گھر کا ایڈرلیس دے و بیجے تا کہ میں مہولت سے آپ کے باس بیٹی جاؤں۔ بیٹا آگر میں آپ ہے بیٹس ٹی سکا تو یقین کریں میں بیچر بی کی شرکا ۔ ایک مجیب کی بے گئی لاحق ہوگئی ہے۔ آپ ہے ملے بغیر وہ وور نہیں ہوسکے گی۔ "شاہ صاحب کے اعداز میں اصرار بھی تھا اور دیا و بھی۔ پر ہان اس دیا و کو پر داشت کرنے کی قوت کھو چکا تھا کے ونکہ اس کے اعصاب شل ہے۔

"" ٹھیک ہے شاہ صاحب، بیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کوایڈرلیں سمجھاسکوں۔ یقین سیجے ہوں لگ رہاہے جسے میری تو ہو لئے کی طاقت بھی ختم ہوتی جارہی ہو۔" ہر ہان کے لیجے میں عجیب شکستی جھلک رہی تھی۔شاہ عالم کے انسان دوست مزاج ہر میشکستی بہت یو جسل تھی بہت ہوا ہا تھی۔

شاہ عالم بریان سے بات کرئے کے بعد سکتے کی کیفیت میں اپنی جگہ بیٹے ہوئے تھے۔ جنبش محال تھی۔ وہ اٹھنا چاہجے تھے، تھوڑی ہی چیل قدمی کرنا چاہجے تھے لیکن ایک اضطراب سالانتی ہوگیا تھا۔ بجیب می بے چینی سسالسی بے چینی کہ ڈیمن کسی کام کی طرف متوجہ ہوئی دیں سکتا تھا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

عابنامه بأكيزه (23) مالية الالاله

بربان سے کہیں کہ بیٹا خیار میں ایک خبر تلی ہے کہیں اس کاتعلق تم سے تو تہیں۔

برہان ، شاہ صاحب کی بات من کر پھر جیسے سوج میں پڑھیا کہ آخراس باب کو کیسے بند کرے۔ بیچی ہو سمیے کلوز ہوگا ...... آخر وہ شاہ عالم کو کس طرح سمجھائے کہ اب وہ اپنے فرائض کی اوا پیکی ہے قاصر ہے کیونکہ وہ ذہنی طور پراس طرح الجھا ہواہے کہ اپنے کام پر توجہ بیس دے سکے گا ..... بلکہ کام کاحق ادائیں کر سکے گا۔

" کیا سوچے کے بیٹا؟ ش آپ سے یہ کہ رہا ہوں کہ آگر آپ کو بیٹائم سوٹ نیس کرتا تو آپ کوئی اور بائم رکھ لیس ...... کیونکہ ہمارے لیے کی اور بلکہ کی شے ٹیوٹر کا بندو بست کرتا ہجھا تنا آسان نیس ہے ..... بیٹا آپ بھٹے ہیں تال بی کا معالمہ ہے۔ ہر بشے ہے سمامے اے نہیں بٹھایا جاسکا۔ آپ پر بڑا بحروسا ہے، انتہار کہ بول بچھیں کہ آپ تو ہمارے دل میں اس کئے ہیں۔ وہ جوایک اندھا اعتبار ہوتا ہے تال بس اس اعتبار کارشتہ قائم ہوگیا ہے آپ کے ساتھ۔" شاہ عالم بنظا ہر عام سے انداز میں اپنی بات کرد ہے تھے حالا تکہ ان اس کے تمام حوال پر بان کی طرف سے بچھ سننے کے منتظر تھا تم وہ کو گیا۔... کی تو لے گا۔ اخبار میں چھپتے والی وہ جرائ پر بان سے تعلق نہیں رکھتی ..... وہ کوئی اور پر بان ہے۔

"شاہ صاحب بات سے کہ میری بہن کی ڈیتھ ہوگئ ہے اور آپ کو بتا ہے گھر میں جب ڈے تھ ہوجاتی ہے تو تعزیت کرنے والوں کے ہے تو تعزیت کرنے والوں کا تا نتا بندھ جاتا ہے۔ ای کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ آنے جانے والوں کے ساتھ سلام دعا کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں اب ظاہر ہے بیڈ نے داری ججھے ہی پوری کرتی ہے۔ " بر ہان کوآخر کا را کیے مناسب جواب موجو بھی گیا اور اس جواب میں شاہ عالم کے لیے بہت بوری اطلاع بھی تھی۔ ان کا ول دھک کے دھی کر ڈیگا

" ہاں اخبار میں تو تملی کڑ کی ہے آل کا ذکر ہے۔ کیا وہ ۔۔۔۔ اگر کی اس پر ہان کی بہن ہے۔" سوال ذہن میں تو آبا پر ہونٹوں تک نہ آسکا کیونکہ ڈے تھ کی خبر سی کی اس لیے تعیزیتی کلمات تو سینے ضروری ہتھے۔

"" شاہ صاحب میری بہن بالکل ٹھیک تھاک تھی۔ ہیں آپ سے زیادہ تھما بھرا کر بات کر ہی تہیں سکتا۔ بس بول میصیں کدائن دیر ہے ہمت کرر یا تھا کہ آپ کو بتادوں کہ میری بہن کا مرڈر ہو کمیا ہے اور مرڈ ربھی میرے باپ کے باتھوں ہواہے۔"

شاہ صاحب نے جب بیستا تو انہیں یوں لگا کہ جیسے روئ نے اذبت کا سلکتا ہوا لبادہ اوڑ ھالیا ہو۔ کس طرف سے داوتجات نہ ہو سسمرے یا دُن تک ایک جیسی آئج ہو۔

'' بیٹا یہ تو بہت بڑا جادیہ ہے۔'' انہوں نے یہ مشکل کہا تھا کہ اب بھی ان کی ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ وہ کہیں ہاں میں نے اس تم کی کوئی خبر بڑھی تھی۔

'جی شاہ صاحب! ہم تو گفرے کرے زندہ وٹن ہو مجے ۔ بس یوں مجھیں کہاب تو صرف ایک ہی کام ساہنامدہاکیزہ علاق مان 2000ء مرتبدان نے زندگی میں منا تھا۔ اس کے تو ہاتھ تھنڈ ہے برف ہو گئے اور چبرے پر سرخی کے بجائے سفیدی طاہر ہوئے گئی۔اس کے ہونٹ کا نب رہے تھے مرالفاظ کم تھے۔

شہ صاحب نے بمشکل خود کوسٹھالا۔ زندگی کے تجربے کی لائھی کو پکڑا ..... چوتکداس اہمی سے انسان حوصا بھی پیزتاہے پھررانی کے سریر ہاتھ رکھ کر کو یا اے سکی دی کیدہ اسے آپ کوسنجا لے۔

" بن آب ایج جھے می آئی تکلیف کوسب سے بڑا مجھ رہی تھی تال ....اب بددیکھیں کہ ونیا میں کیا تھیں ہوتا، ... میں اس شریف کھرانے کے دکھ کومسوں کررہا ہول۔اس کھرائے کا ایک ہونہار بچہ .... جس کاستعقبل واؤیر الگ كي ب جوبغير جرم كوزنت كي تحرى حدول س كررد باب و كاس مير إكليما تعين لكا ب-

'' دا دا جان! کچے بچھے تو سن کرا تنا د کھ ہور ہاہے کہ مجھ بی نہیں آ رہی تھی کہ بیرسب کچھین کر مجھے کیا کہنا عابي ... . كونى افظ اى تبيس مير عياس " شاه صاحب كى بات من كردا بي في ايك كمرى سالس لى اور يولى ..

" " بال بينا ..... احيا تك كالى آندهى آجائد اورموت ش آجائد يا .....

'''گہری نینڈ لکتے ہی سیلاب کاریلا آجائے اور ۔۔۔۔'' رانی نے سیخ سیمے انداز میں کہااور بغیر موجے سمجھے شاہ صاحب کے کندھے سے اپناسریوں تکا دیا .....جیسے ڈویتے کو تنکے کاسہارا بہت لکتا ہے۔ شاہ صاحب کے وجود کومسوس کر کے وہ کسی خوف کورور کرنے کی کوشش کررہی تھی۔

شاہ صاحب کے ہونٹ ایک دوسرے میں بول ہوست ہو تھے تھے کہ دیکھنے والے کولگیا تھا کہا ہو ہدر اصرار بھی آیک نفظ مہیں پولیں گے۔

'' یا جان ! بایا جان!'' مهرجان وحشت زوه انداز میں إدھراُدھرد میفتی ہو کی اینے مرحوم ہا۔ کومیدا کمیں دے رہی تھیں ۔ کی مرتبہ وہ با با جان کہہ کرآ خرتھک کرا یک دیوارے دیک لگا کر کھڑی ہوگئیں اور تھکئے تھے لہج ميں گويد جو تين آواز خاصى مدهم تھى ..... "بابا جان آپ كهاں بيں - بين آپ كو آواز وے رہى جون آپ سنتے

اس وفنت کل جان ان کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک آگئی میرجان کے پاس آگر جیسے اس نے سکون کی سائس لی کیونکدوہ مہر جان کی تلاش میں إدھراً دھر چکراتی پھرر ہی تھی۔ پھروہ مہر جان کے پاس عِ كُرا بستدا واز من كويا بوني مي -

' بی بی جان! با ہاتھوڑی دہر میں آ جا کیں گے۔آپ آ رام کریں،آپ کی طبیعت تھیکے ہیں ہے۔'' " تم چھوڑ و مجھے!" میرجان نے فورا کل جان کی گرفت سے خود کو آڑا دکرانے کی کوشش کی ..... مگر کل جان کی گرفت کافی مضبوط تھی کیونکہ وہ مہرجان کوائے ساتھ لے جانے کے لیے ہرطرح کی صورت حال کا سامن کرنے کے لیے تیارتھی۔

" ٹی ٹی جان میں کہ*ے رہی ہول ٹال پایا جان ابھی کھر پر مہیں ہیں۔*"' " تھر پر تہیں ہیں؟" مہرجان ہے چونک کرکل جان کی طرف ویکھا۔" پھر کہاں ہیں؟ کیا زمینوں پر گئے این ؟ ' و داب بری معصومیت سے کل جان کود مکے کرسوال کررہی تھیں۔

" يى سىن كل جان ئے تظرير الفكا كركيا۔

' تو بھے سے ل کر کیول ٹیس سے ؟'' مہرجان کے چیرے پر تفکر اور ادای صاف نظر آ رہی تھی۔ ماېناسه پاکيز، 25 مان 2014ء

رانی این دهن میں باہرلان تک آئی تھی۔ میسون کر کے تھوڑی دیر چہل قندی کر کے اپنے ذہن کوادِ حراً دھم کرے۔۔۔۔۔بند کمرے میں تو یول لگیا تھا کہ قیامت تک کی سوچیں کمرے میں قید ہوگئی اوران کا وحشیا ندرنس اس کے اردگرد ہور ہاہے وہ جس طرف دیکھتی ہے تئ سوچ کاراستہ بند ملتا ہے۔بس انہی النے سیدھے خیالات ہے تھبرا کروہ باہرآ گی تھی۔شاہ صاحب پرنظر پڑتے ہی اس کی جیرت کی انتہاند ہی کیونکہ دوجب ہے اس کھریش آنی همی ، شاه صاحب کواس کیفیت میں پہلے بھی تہیں ریکھا تھا۔ شاہ صاحب کی پیشانی کی رکیس انجر چکی تھیں اور آبھری لکیریں بہت دورے دکھانی دے رہی تھیں۔ وہ ایک statue کے مانند وونوں کھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیشے تھے۔ دور سے ویکھنے والے کو پیدگان ہوتا تھا جیسے وہ مراتبہ کررہے ہول۔ ان کی پیدینیت ویکھ کررانی د بواندوار بھاگ کران کے باس آئی تعی-

" وادا جان! آپ کی طبیعت تو تھیک ہے، آپ ال اطرح کیوں بیٹے ہیں؟" رانی کی آ واز کو پائیسی کا ام تھی۔ شاہ صاحب کے وجود میں جیسے زندگی دوڑ گئی۔انہوں نے پیلیس اٹھا کررانی کی طرف دیکھااورز پردی مسکرائے۔ '' مي مينانس بينانس ...... ويسين پي مينانس بينانس '' مينانس بينانس ..... ويسين پي مينانس

"الياكياسوي رب تقواداجان ..... يول لك رباته كرجيكونى بت بيناب- يبل بين في دورت و یکھاتو خیال آیا کہ شاید آپ بیٹھ کرنماز پڑھ رہے ہیں پھرسوچا پینماز کا انداز توجیس ہے .... ہیں ڈریٹی کہ جس آپ کی طبیعت نہ خراب ہوگئ ہو۔ شاید آپ ہے اٹھا تھیں جار ہا۔ اس لیے آپ کے دونوں ہاتھ کھٹنوں پر ایں۔ الی بڑے تورے شاہ صاحب کے چرے کے تا ٹرات سے پھا خذ کرنے کی کوشش بھی کررہی تھی۔ '' امرے نہیں بیٹا۔۔۔۔۔بس ایک پڑی افسوس تا کے خبرآئی اور ذہمن پائٹیس کیاں سے کہاں دوڑیں لگانے لگا۔''

" افسوس تأك خبر تسبيه " مراني تے چونك كرشاه صاحب كي طرف ويكھا۔

"جى بينا .....؟ كائنازكو پڙهانے جوسرآرے تھے اُن كے ساتھ بردى ٹر يجدى ہوگئى ہے۔ ميرى توعقل حیران ہے اتنائیس اور اتنا قابل بچہ .....اس کا بیک گراؤیٹر بہت تقراء اجلامحسوس ہوتا تھالیکن باپ نے ..... ا بني بن بين كامرة ركره يا - يحصيحيين تربيل آر ما ....ايما كيا بهو كيا تقا- بيثا الكركو كي معمولي واقعه بين جو قااور وو مجمی بینی کا اینے باپ کے ہاتھوں آل۔ ' شاہ صاحب بول رہے تھے اور رانی حمرت اور صدے کی کیفیت میں پھر بن کرشاہ صاحب کی طرف و مکھر ہی تھی۔اس کی تو اپٹی کو بائی جواب دے پیکی تھی۔ حالا تکہ وہ تو بے تجاشا سوال کرتا جا ہی تھی۔ شاہ صاحب کی بات سنتے ہی لا تعداد سوال اس سے دیاغ میں آندھیوں کی طرح تکرانے کے تھے مگر دوں کھے بول ہی مہیں یار ہی تھی۔

مے مردہ وہ طروں میں میں جائیں۔''شاہ صاحب نے اِس کی کیفیت دیکھی اور سنگی بیننج پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ را بی '' بینا آپ بیٹھ جائیں۔''شاہ صاحب نے اِس کی کیفیت دیکھی اور سنگی بیننج پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ را بی شاہ صاحب کی آواز سے جیسے گہری میندے جاگ تی اور جلدی سے ان کے برابر بیٹھٹی اور بڑی بے ساختی اور تحرارادی طور پرشاہ صاحب کے بازو پراہیے دوتوں ہاتھ مکا دیے۔

"وادا جان! وه جوسر كائناز كويره حائة آرب تقيده وجنبين من نے كل يمي ويكها تقانيس شايد ..... يرمون؟ "راني اين حافظ يرز ورۋالي لكي \_

'' ہاں ، ہاں بیٹا کا سَارَ کُوا بھی تک ایک ہی سرنے شیوش وی ہے۔''

" و ومیر، ان کی جمن کا مرڈر ہو گیا ہے؟ و و بھی ان کے قاور کے ہاتھوں ۔ ؟ " رانی کی خوف ہے جیے تھکی سی بندھنے گئی۔ چونکہ خبروں کی صد تک تو بیر برواشت ہوتا تھا لیکن اپنے ملنے جلنے والوں میں ایسا حاد شرمہلی مان 1914 مان 2014

W

"جی بی بی جان! گل جان کالہج نہا ہے شکستہ تھا۔

دو میں تم سے یہ بوچے رہی تھی کہ بابا جان کہاں ہیں؟" گل جان کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے گئے۔

ہوٹ تر تھر انے گئے۔ ول نے بے بی سے سنے کی دیواروں سے سر پشخاشروع کر دیا۔

دسی بی بی جان ۔۔۔۔! بابا بہت انجی جگہ جی جہاں تھٹھی ہوا تھی چلتی ہیں۔کوئی تم نہیں ہوتا۔کوئی میں میں تا بی بی بیار ہوتا۔کوئی میں میں تاریخ کے میں جہاں تھٹھی ہوا تھی جات ان میں کوئی تم نہیں ہوتا۔کوئی میں میں تاریخ کے میں جہاں تھٹھی میں جان کی آن ام کری میں بیشر کئی اور دونوا یا

منوں خبر ساتے والی آواز نیس آئی " یہ کہ کروہ گرتے کے اعداز میں مہرجان کی آرام کری پر بیٹھ کئی اور دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا ۔۔۔۔ مہرجان اس کی طرف بچول کی جمعصومیت سے جبرت سے ایک تک تک رہی تھیں۔ ہاتھوں سے سرتھام لیا ۔۔۔۔۔ مہرجان اس کی طرف بچول کی جمعصومیت سے جبرت سے ایک تک تک دی تھیں۔ مہدی ہوئیا۔

یر ہان اپنے کرے بیں آکھیں بند کیے لیٹا تھا۔اس کاؤیمن اس وقت بالکل خالی تھا اور وہ کوشش کر دہا تھا۔

کرکوئی خیال اس پر قایش ندہوتے پائے۔ وہ کھودیر خالی الذیمن رہ کر کھے سکون کا احساس چاہتا تھا۔اعصاب میں دوڑ ۔۔۔۔ بنتوزیت کے لیے آنے والول کا لا قتابی سلسلہ۔۔۔۔۔ وقفے وقفے سے بین کرتی ہوئی مال ۔۔۔۔۔ اب بول لگ رہا تھا کہ اگر چند گھڑیاں اے سکون کی تبلیس تو اس کا وہاغ ایک دھا کے سے پیٹ جائے گا۔اس لیے وہ اپنی تو ت ارادی سے کام لے کرؤیمن کو بالکل خالی دکھنے کے جنن کر دہا تھا کر وہ کب ہوتا ہے جو انسان کا ارادہ ہوتا ہے۔ آز مائش جب اللہ کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو اس کا دورانہ یمی اللہ کا بی طے شدہ ہوتا ہے اور ایس ختم نہیں ہوتی ۔۔ اور این مقات سے پہلے وہ آز مائش ختم نہیں ہوتیں۔

صایرہ دھڑ ہے دروازہ کھول کرا نمرا آگئ تھی۔ برہان بڑین اکراٹھ کر بیٹے گیا۔ صابرہ کے بال بھمرَے ہوئے تھے،آئکھیں روروکراتن سوخ چکی تعین … بول لگتا تھا کہ بس اشارے سے بند ہوجا نمیں گی۔

''کیابات ہے ای ؟ ای آپ کوٹوش نے تیندگی کو لی دی تھی آپ سوٹی تہیں؟'' دیکھ میں تبدید میں ہوتا ہے این ترکن سے تیم جو اور ان میا کسی سے ا

'' میں سونا نہیں جا ہتی ہر ہان ۔۔۔۔۔تھوک دی تھی میں نے دہ ہتمہارا دل رکھنے کے لیے مند میں رکھ لی تھی ۔ میں سونی نہیں جا ہتی ۔۔۔۔۔ارے میں کیے سوؤں؟'' صابرہ بھٹ پڑی۔

"ای آپ خودی تو کہتی ہیں جب ہم چھوٹے تھے آپ کے ساتھ تعزیب کے جاتے تھے تو آپ ان اوگوں سے ہیں کہتی تھیں، مبر کریں۔ مرنے والوں کے ساتھ گون مرتا ہے۔ بال بھی اپنے بچے کے ساتھ قبر ہیں شہیں لیٹتی۔اس کو یا دکر کے روتی ضرور رہتی ہے اس کے ساتھ ذعہ و ڈن تو نہیں ہوئی ..... ہجر کہاں گئے وہ الفاظ ..... دومروں کو بانٹ دیے ۔....اپ کے گھیٹیں بچایا؟ مبر کرنا ہوگا کیونکہ اس کے سواکوئی راستہ بی وہ الفاظ .... وہ بان کھڑا ہوکر بال کے کندھے پر ہاتھ دکھ کرکڑ والے بول رہا تھا جو بہت ضروری تھا، اس نشر کی طرح جس سے زخم صاف کیا جاتا ہے تا کے زخم اجھا ہوجائے۔

" میں کیے سوری ہیں ہوتارہ بال کو لے کھڑی ہے بربان، میں کیے سووں، میری بین کو انجی تک قبر نصیب نہیں ہوئی ،اس کی روح بخشتی مجررہی ہے۔ "صابرہ اب مجدت مجدت کررونے کی۔

یہ جات ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ساہرہ ہب ورت ہورے وردے ورد " امی خدا کے واسطے خود کوستیالیں۔ ہماری خاطری سی سیبہم توایحی نیس مرے سینتر ندہ ہیں۔ "برہان نے تزب کر ماں کو سینے سے دگالیا۔

''ارے بس کرو،سب نے اس ول کے ساتھ کھلنے کا تم کھائی ہے کیا؟'' صابرہ نے ایک دم برہان کے ہونٹوں پر ہاتھ د کھ دیا۔

"أى من تو آب كو مجمار با بول \_ قيامت آئے ہے مبلے قيامت كاخوف خوفز ده كرديتا ہے۔" سابنامدياكيزه علاق سان 2016 ''شایدآپ سوری تحیی؟''گل جان کو یمی جواب سوجها .. ''احجها، ش سوری تحی به''مهر جان این حافظے پر جیسے زورڈ النے گئیں۔'' با با جان زمینوں پر جلے محیح؟'' انہوں نے جیسے خود سے سوال کیا ۔

" بى !" كى جان كوا يك مرتبه پھر بى كہنا تھا۔

" بجھ سے ملے بغیر زمینوں پر جلے گئے بتم جھوٹ بول رہی ہوگل جان ..... بابا جان جب تک میری چیشانی نہ چوم لیں گھر ہے یا ہر تیں جائے ۔ میں بیٹا ہوں ان کا ، وہ جھے کہتے ہیں میں ان کا رائٹ ہیٹر ہوں تر وہ .... جھ سے ملے بغیر کیسے جلے مجئے بچئے مہرجان پریشانی کی کیفیت میں خودکلای میں مبتلا ہو پیکی تھیں۔

"اچھا چیوڑی آپ اپنے کرے بیل آئیں پھریں بناتی ہوں کہ کس وجہ سے ان کوجلدی جانا پڑا۔ ورنہ وہ آپ سے لی کرضر ورجائے ۔۔۔۔۔ "کل جان نے اب ضروری خیال کمیا کہ مہر جان کواکک بھر پورسلی کی ضرورت ہے پھرائیس ایک طرح سے تھینچتے ہوئے آئے کی طرف بڑھی تکرمبر جان نے آگے قدم بڑھائے سے خود کوروک لیا اور محدور کرکل جان کی طرف و تھے لیس ۔ وہ ان کی نظروں کی تاب نہیں لاسکی تھی اس نے اپنی نظریں اورا جھکالیں۔

" کی ٹی بی جان!"

"'يا يا کهال جين؟'

" بی بی جان بتایا تو ہے تال دو زمینوں پر چلے گئے ہیں۔ "مہر جان نے فور آسر ہلایا جیسے ان کی آسلی ہوگئی ہے۔
" اچھا اچھا زمینوں پر چلے گئے ہیں۔ " ہے کہہ کر دوگل جان کے ساتھ آ کے قدم بڑھانے لکیس۔ کاریڈور
عبور کر کے دو اس موڑ پر مڑیں جہاں پہلا کمرا ہی مہر جان کا تھا۔ کمرے کے سامنے پہنچ کرگل جان نے
دروازے کے جینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ دھیرے ہے بیش کیا لیکن مہر جان نے پہلے کی طرح گل جان کے
ساتھ قدم بڑھائے ہے انکار کردیا اور کسی بھر کی طرح اپنی جگہ جم کرکھڑی ہوگئیں۔

'''آئیں ناں نی فی جان۔''اس نے ایک قیرارادی تظرمہر جان پردوڑائی۔ '''آئیں ناں نی فی جان۔''اس نے ایک قیرارادی تظرمہر جان پردوڑائی۔

" کل جان \_"

" تى كى كى جال -

"بایا کها*ن بین*؟"

قل جان کے چہرے ہر کہری ہے لیمی نے ڈیراڈ ال لیا۔اب جیسےاے منہ سے ایک لفظ نکا لنامشکل تھا۔ انک انگ کر ۔۔۔۔۔ ہے دم کیفیت میں کویا ہوئی۔

" رمينوں پر کئے ہیں..... فی فی جان۔"

"ا حما .....!" مهرجان نے محرجے اسے حافظے برزور ڈالنے کی کوشش کی۔

" اچھا ٹھیک ہے۔" یہ کہ کرانہوں نے آ کے قدم بڑھایا۔ گل جان وروازہ ہم وا کر پیکی تھی۔ مہر جان مہلے اعدر واحل ہو میں اور گل جان ان کے پیچھے چیھے۔

مهرجان نے خالی خالی نظریں کمرے میں دوڑائیں بھر بلٹ کرکل جان کی طرف دیکھا۔

" و کل جان ....

کل جان کو یول محسوس ہوا جیسے ان کی آواذ کسی کو یں سے باہر آرہی ہو۔

ماينده پاکيزه ع 26 مان 284ء

دوین شهیس ڈرانبیس ریادارٹ علی، میں تو ہوشیاں خبر دار کرریا ہوں۔ ویکھواپتا پاسپورٹ تیار دکھو۔۔۔۔ ہو سے تو کسی بھی ملک کا نین مینے کا ویز ابھی لکوالوا گرتفیش شروع ہوگی اورای سی ایل میں تہارا تام ڈال ویا تو تہارے ساتھ ساتھ دس پندرہ لوگ اعدر ہوجا کیں ہے۔'' ایس کی نے اپنی دانست میں بڑی سوچھ یو جھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشورہ دیا تھا۔

مره برسی میں ڈریے والاتیس اور پاسپورٹ ہمیشہ تیارر ہنا ہے۔'' مربی میں ڈریے والاتیس اور پاسپورٹ ہمیشہ تیارر ہنا ہے۔''

ور نے بھی نہیں ہوا در پاسپورٹ بھی تیار رکھتے ہو واہ۔۔۔۔ بھی واہ ۔۔۔۔ '' الیں پی اب معنی خیز

انداز مِن مسكرايا-

''سربی جینا جاہتا ہوں اس لیے پاسپورٹ تیار کھٹا ہوں اور بیجوہم جیے لوگوں پرغرائے دہتے ہیں۔ ہید کون ساگڑگا نہا کرآئے ہیں۔ باہر سے جواٹیز کے نام پر کروڑوں ڈالرآئے ہیں وہ کہاں غائب ہوجاتے ہیں، انہی لوگوں کے پاس آتے ہیں نال جنہیں ہم جیسوں کو پھانسی لگانے کا اختیار ملتا ہے۔''

'' جھوڑ و وارٹ علی ،اس وقت صرف اپنی جان بچانے کی فکر کرو ،ارے جابرعلی کم نہیں ہے بہت شیطان و ماغ کا مالک ہے۔اگر و و انتا ذہین نہ ہوتا تو اسے رائے سے ہٹا دینا۔نہ تمہارے لیے مشکل تھانہ میرے لیے ۔۔۔۔لیکن اس کا مرتا ہمارے لیے اور بڑا عذاب بن جاتا ۔۔۔۔۔ اندر کی بات جانتا ہوں میں وہ صرف پولیس انسرئیں ہے او پر والے جوابیا تدارآ فیسر بیٹھے ہیں تاب ان کا بڑا بھی کا مہراہے۔''

اسمریں ہے اوپرواسے بواج اس سے اتا ہوں ۔۔۔۔۔ مرتی اتنا بے غیر میں بھی نہیں ہوں ، در شداس کی بٹی سے نکاح کرتے ''جائے اس کے خاندان کا بی صفایا کرادیتا لیکن آپ اے مجھا دو کہاس نے اگر جسٹریٹ کے سامنے کوئی ایسی دیسی بات کی تواہمی اس کے دویتے یاتی ہیں۔'' وارث علی کے لیجے میں ایک در ندہ غرانے لگا۔

الیس ٹی نے ایوں گردن ہلائی جیسے وہ وارث علی ہے اتفاق کرر ہاہو۔

رانی سوچے بسوچے تھک گئی ،اعصاب شل ہو گئے۔ایک عجیب سے دکھنے اسے گھیرلیا تھا جیسے وہ چلتے چلتے گر دیا دہیں الجھ تنی ہو۔ بچے بچھ بی تہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنے ۔۔۔۔۔دل چا پا کہ رو ما اور کا کنا ذکے پاس جائے اور ان کو یہ ہولنا کے خبر سنائے مگر رات بڑھتی جارتی تھی دوسرا خیال بھی آیا کہ وہ دونوں تو اتنی ہے وقوف میں کہ

عجیب جینی کارکرویں گی۔ وہ جواس وقت کھر میں سکون کی قضا ہے تدوبالا ہوجائے گی۔
اے انداز ہتھا کہ شاہ عالم بھی جا گ۔ رہے ہوں گے۔ بربان ایک ٹیوٹر بچے گراس کے ساتھ ایک تعلق قائم
ہوچکا تھا، گھر ش آتا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والے عادثے کو یکسرؤ ہن سے نکال کرتونیس بھیٹکا جاسکیا
تھ دُہ بر ہان جے ایک دفعہ و یکھا تو دوبارہ دیکھنے کی تمنیا جاگی۔ بس ایک بھلک می دکھا کر پردے کے بیچھے بھلا
گیا۔ جو پردے کے جیجے بھا جاتا ہے وہ زیادہ یا دا تا ہے جوسا منے ہوتا ہے اے تو یا دکرنے کی ضرورت ہی اندہ ہوتا ہے اے تو یا دکرنے کی ضرورت ہی اس سے ہوتا ہے اسے تو یا دکرنے کی ضرورت ہی اندہ ہوتا ہے اسے تو یا دکرنے کی ضرورت ہی اندہ ہوتا ہے ا

رائي کو برہان کی ڈیمر کی میں ہونے والے حادثے سے زیادہ برہان کی سوچ تھی۔وہ تو آیک باراہے بہت اقرجہ سے .... دیکھنا جا ہتی تھی کرشا ہے.... تہیں و کھے پائے گی۔اشے بڑے حادثے کے بعدوہ لوگوں کا سامنا کسے کرسکتا ہے..... وہ پولیس افسر کا بیٹا تھا تو ٹیوشن کیوں پڑھا تا تھا۔ پولیس افسر تو بہت مالدار ہوتے ہیں شابیشو ق میں بڑھا تا ہوگا۔اس طرح کے تختلف خیالات نے رائی کوجیسے تھکا مارا۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہرنگل آئی۔ ماہنامہ با تعددہ میں ایس ماری کے جا ہرنگل آئی۔ '' دلیکن قیامت آگرگز رجائے تو پھر کیا کریں ۔۔۔۔۔ ہاں بیٹا میر ہے لیے تو حشر ہی ہریا ہو گیا۔۔۔۔ باپتمہارا جیل کی سلاخوں کے چیجیے اور بیٹی بے گوروکفن ۔۔۔۔ ' پولیے بولیے صابرہ کی آ واز پھر بھرائٹی۔

''ایک جنگ جنگ جس میں آپ بخیس سال سے جنلائیں۔ای وہ جنگ قسم ہوگئ۔ بہی ہوتا چلا آرہا ہے۔
جب برداشت فتم ہوجاتی ہے تو جنگ شروع ہوجاتی ہے لیکن جنگ ہے بھی مراد پوری نہیں ہوتی ہیں۔ پیاروں
طرف طبح کا ڈھیر اور را کھاڑتی دکھائی دیتی ہے۔ پھراس را کھ کے ڈھیر پرامن کی ہاتیں ہوتی ہیں۔ پیچ
ہوت لوگوں کی ترندگی بچانے کی ہاتیں ہوتی ہیں بہی ہوتا چلا آرہا ہے۔ بہی ہوتا جائے گا۔ آپ کو میر کرنا
ہوگا ،آپ کی تو خال نے آپ کا تام می صابرہ رکھاتھا۔ پول گنآ ہے کہ ہماری تائی بہت بڑی ولی اللہ تھیں۔انہوں
سے لورِ محفوظ پر لکھا ہوا آپ کا مقدر پڑھ لیا تھا۔اس لیے آپ کا نام بڑے پیارے صابرہ رکھاتھا۔'' برہان
شرب کردونا چاہتا تھا۔۔۔۔۔گر دوردوردورننگ کوئی ایسادا می نہیں تھا جس میں وہ اپنے آپ توجذ ب کرتا۔۔۔۔ مال
کے سامنے ایک بھی آنسو ٹیکانا گویا ایک ٹی تیا مت کو دعوت دینا تھا۔ وہ کس طرح سمجھار ہا تھا اور اس پر کیا
گڑ ردین تھی بیار کرنے والی مال جی ٹیس مجھ کی تھی۔ اس نے مال کواپے دونوں یازوؤں میں سمیٹ کر یول

\*\*

وارث علی ایس فی کے ساتھ اس کے مخصوص اور پہندیدہ ریسٹورنٹ میں جیٹھا ہوا تھا۔ آج وونوں کے پیچرے پرتفکرات کا جال بچھا ہوا تھا۔ آج والی مستمرا ہے۔ چرے پرتفکرات کا جال بچھا ہوا تھا۔ مستی اور تبغیم بیس تھے، مدہوثی تبیس تھی ۔خود کو دعو کا دینے والی مستمرا ہے۔ جیس تھی۔ ۔

"وه این بنی کے آل کا الزام تم پر بھی ڈال سکتا ہے۔ کیس کوالجھا سکتا ہے۔ وارث علی ..... "الیس پی اتن آہستہ آ واز میں کو یا ہواجھے سرگوشی کر رہا ہو۔

'' محراس کی بینی کافل اس کے اپنے لائسنس یافتہ ریوالور سے ہوا ہے۔'' وارث علی نے اپنے فطری اعتماد سے جواب دیا تھا۔اگر چے نظر ات کے سائے اس کے چہرے پرائ طرح نفش تھے۔

" تھوڑی مربی ، کیوں ڈرارے ہیں۔ میں نے ابھی تک بہت صاف تقراکام کیا ہے۔ سپائی جاتے کے لیے میڈیا کومیری قبر میں اتر تا ہوگا۔ اس کی توبات چھوڑ دیں آپ ۔''

و کنٹی بھی صفائی کے کام لووارٹ علی ، جرم نشان ضرور جھوڑ تا ہے کہیں نہ کہیں جوک ہوجاتی ہے۔ "الیس نی نے بلااراوہ بن کہ ویا تھا یو نمی ایک یات و بن میں آئی اور بے ساختگی میں مند سے نکل گئی۔

" د مرتی اگراآب نے ہمت ہاروی ہے تو کوئی بات بیس ہے جھے کیوں ڈرائے جارہے ہیں؟" وارث علی فی بازی ناراض نظروں سے ایس فی کی طرف دیکھا تھا۔

ماينامه باكرد 28 مان 2014ء

"ارے یہ لی لی جان کے تمریبے کا دروازہ کمی نے محولا۔ شی تو اکنٹی سوتا ہوا چھوڑ کر گئی تھی۔ " یہ کہہ کر و تعبرانی تعبرانی کرے میں داخل ہوتی۔ دائی نے جی اس کی تعلیدی۔ كل جان نظرين مما تعما كرمير جان كو تلاش كروي هي ""ارے یہ نی بی جان کہاں چلی سٹیں۔ واش روم کا درواڑہ بھی کھلا ہے، لائٹ بتدہے۔" یہ کہتے ہوئے م جان نے داش روم کا دروازہ بند کردیا اورفکر مندی سے زیادہ عبلت زوہ اندازش کرے ہے ہا ہرآ گئی۔ · ' مِن نے فرسٹ اور سیکنڈ قلور کو جانے والے راستے تو بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حجبت یہ چکی جاتی ہیں ے ہی تہیں چاتا اور ہم یہان ڈھونڈ تے رہے ہیں۔" ''لان میں بھی تبین تھیں لان ہے تو ایعی انجی میں اندرآئی ہوں۔ یا اللہ کہاں چکی کئیں۔ کہیں میرے یا رو ما کے کمرے میں تو کہیں ہیں۔ مرانی نے کہا۔ و انہیں ، بیس وہ تو میں نے تم ووتوں کے جانے کے بعد لاک کرویے تھے۔ میرے کمرے کا دروازہ بھی بند ہے اسے بھی میں لاک کردیتی ہوں کیونکہ اپنے کمرے سے نکل کرمیر ہے کمرے میں چلی جاتی ہیں تو بورا کمرا يهيلا ويق بين يحدنه وهوندني بين مري فلاني كتاب بيان رهي ميري ايك تصوم بهان رهي تحمى .....اصبل خان نے لاسٹ ٹائم مجھے جو گفٹ دیا تھا۔'' ''اصل خان نے؟'' را فی کے جاروں طرف ہے در ہے گئی دھا کے ہوئے۔ کل جان نے اپنی تماقت پر ا بن سربيك ليا تعابيسة ما فإ فاست سوچنا تعاكيده اب كيابات بنائد راني بريم الكاكل جان كي طرف و كيور بي سي \_ '' ارب بیٹا! میرے کہنے کا مطلب بیتھا کہ بتاؤ امیل خان .....مہرجان کو کیوں گفٹ دے گا۔وہ دے اسكتا ہے كيا؟ ليكن جب وُهويمُ نے لكتيں ہيں تو اس طرح الني سيدهي با تيس كرتي ہيں..... كه اصبل خان نے كفٹ و یا تھا تو جھی ..... جمارے بایا جان کا تام لیتی ہیں کہ انہوں نے بچھے پتائیس کیا دیا تھا اور وہ بیس مل رہا ..... وہ ا بسے بول جانی ہیں۔'' کل جان نے جلدی ،جلدی بات بنائی تورانی کوجمی سکون سال کمیا۔ سوچنے نئی کہ ہاں جب ان کا دہنی تو از ان تھیکے جیس ہے تو وہ ایسی یا تیں ہی کریں گی۔ " يا الله كبال چلى كنين" كارايك دم ايسة سمر پر باتھ ماركر بولى۔" كُلّا ہے كدوہ يہيے والے راستے ہے لان کی طرف نقل ہیں ..... ورنداور کہاں چاسکتی ہیں۔" یہ کہد کر وہ اس راستے کی طرف پڑھی جس راستے کی طرف ممان عالب تحاكد يهال سے كئى ہول كيا-رانی نے اس طرح سابقہ اتدار میں کل جان کی تھلید کی دونوں آئے چیجے چلتی ہوئیں کمرے اس جھے کی طرف نکل آئیں جہاں ایک ساتھ کی ٹوکروں کے کوارٹر زینے ہوئے تھے۔سپ کوارٹروں کا درواز ہ بند تھالیکن

اک سے پیشتر کہ وہ مزید پھے بولتیں گل جان نے انہیں جالیا اور مہر جان کا یاز وقفام کر یولی۔ ماہنامدیا کیوں مان 2014ء تا حقرنگاہ جو دروازہ وکھائی دیتا تھا وہ بتر تھا۔ بند دروازوں کے نیج سے گزرتے ہوئے وہ باہر کھی تھا میں چلی آئی۔ باہر آتے ہی یک دم اسے خیال آیا کہ وہ شاہ عالم کے گھر میں ہے اور چند قدم کے فاصلے پراس کا اپنا گھر موجود ہے لیکن وہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی توجہ گل جان اور حمر جان کی طرف چلی گئی۔ ایک تجیب ی ہوک آخی اور کل جان سے ملنے کے لیے دل نے تاب ہوتے لگا۔ اس نے گیٹ کے قریب ہے ہوئے کہن کی چاریا کی پرگارڈ کو لیٹا ہوا دیکھا اور اس کے قریب آئی۔ "وہ بات سنوکیا نام ہے تمہارا؟" گارڈ جواو تھ دم چڑ ہوا کہ جمیمیا۔

''وہ شنائے کمرجارہی ہول تھوڑی دیر کے لیے، پندرہ بیس منٹ بعد دائیں آجاؤں گی۔'' ''بی ٹی ٹی ٹی گی۔'' گارڈ بڑی سرعت سے اتن جگہ سے اٹھا۔اس نے بڑے سے کیٹ کا ذیلی دروازہ محولا۔ دروازہ کھلتے ہی رائی کیٹ پارکر گئی۔

松松松

مہر جان اپنے کمرے سے نگل کرگھر کے پچھلے جصے سے ہوکر تو کروں کے گوارٹروں کی طرف جلی آئی تھیں۔ تمام کوارٹر ڈے دروا ڈے بتدیتھے۔ موائے امیل غان کے کوارٹر کے ۔ معہ جان ور ڈگر درون کا مجمل کرچہ اس کے سرک مصل میں سے است میں مصل میں مصل میں میں میں میں میں میں میں میں میں

مهرجان نے گردن اندر تھسا کرجھا تک کرویکھا۔اصیل خان اپنے لیے قبوہ تیار کرر ہاتھا۔وہ اپنے خیال میں اس قدر منتغرق تھا کہاں کی توجہ ماحول پرنہیں تھی۔

من میں بڑے میاں مگل جان کہاں ہے؟ "مہرجان کی آ داز اس کے عقب سے آئی تو وہ جیے انجیل کیا۔ پلٹ کر دیکھا اور بے بھی کی کیفیت آنکھوں سے جھا تکنے لگی ۔۔۔۔ کو یا سوج رہا تھا کہ اب پندرہ منٹ کا ایک نیا امتحال شروع ہے۔ اس تے مجھے یو لئے سے بچائے انکار میں سربلا دیا۔

مهرجان نے براسامتہ بنا کرامیل خان کی طرف دیکھا اور پو بڑاتی جلی گٹیں ۔۔۔۔۔ ان کی آواز امیل خان کے کانوں سے نگرار ہی تھی۔

''اس لڑکی کی اٹنی یا توں پر غصہ آتا ہے۔انٹریش پڑھ رہی ہے گراہمی تک گڑیوں کی شاوی کرتی ہے۔ نان میٹس' پتائیس کہاں عائیب ہوگئا۔''

اصیل خان نے دکھ کی کیفیت قبوے کے ایک کھوٹٹ میں سمونے کی کوشش کی لیکن کپ اس سے ہاتھ سے چھوٹنے چھوٹنے رو کیا۔اس کے عقب سے پھرمبر جان کی آواز آئی تھی۔

'' حاتی صاحب آپ کون ہیں، میں آپ سے بات کردہی ہوں۔''اصل خان نے بلٹ کردیکے سے بہت کردی ہوں۔''اصل خان نے بلٹ کردیکھتے کے بہتائے تھائے اس کے اور مرا گھونٹ کیا۔ نہاں نے بلٹ کردیکھانداس نے مہرجان کی بات کا جواب دیا۔

مہرجان غصے سے گھورتی ہوئی اب واپس چلی گئی تھیں۔اصیل خان آئے پڑھااور در دازہ اندرے مقال کردیا۔

公公公

رانی مگل جان کے ساتھ گھرکے اندر داخل ہوئی ، کیٹ تو چوکیدارئے کھولاتھ گر گھر کا داخلی درواز وگل جان نے کھولاتھا۔ دونوں کی نظر رایک ساتھ مہرجان کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر پڑی .....گل جان کے مندے بے ساختہ لگا تھا۔

ماينامه يأكيزه 30 مال ١١٨٥

ال حما في قلف كام كى الحالي والمعالية والمخالف كالمناوي 5° UNUSUPER

ای نبک کاڈائر یکٹ اور رژایوم ایبل تک 💠 ۋاۇتگوۋنگ سے پہلے ای ئک کاپرنٹ پر بولو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

المشيور مصنفين كي شيك كي مكمل ميني ♦ ہر کتاب کا الگ سیکشن ♦ ويب سائث كي آسان براؤستگ أسائت بير كوفي تصي شك ۋيد تنبين

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی فی ڈی ایف فا تکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہوات اہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزون میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ، قار ال كوالتي ، كميريسلا كوالتي 🧇 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابت صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے کے گئے شریک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہال ہر کاب ٹورنٹ سے میں ڈاؤ کوڈ کی جاسکتی ہے ے بعد پوسٹ پر تیمرہ ضرور کریں ا 🗘 زاؤنگوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت مہیں ہوری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک نے کہاب

انے دوست احاب کوویب سائٹ کالناب دیر متعارف کرانیں

Online Library For Pakistan



Q

M

Facebook ( com/po/docioty



و آپ بيمال بين ميل اندر کنني ويرست آپ کو د هوندرين هي - " و التم مجھے ڈھونڈ رہن تھیں؟ میں تہمیں ڈھونڈ رہی تھی۔ بس اب ہم دونوں ایک دومرے کو ڈھونڈ تے ہی رہتے ہیں ..... تمہاری تو گڑیا کی بارات جائے والی ہوگی بتم تو وہاں معروف ہوگی ..... بابا کہیں بھی جاؤ مجھے بتا كرجايا كرو، ياكل ہوجاتی ہوں میں تہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔'' یو لتے ہوجان کی نظررانی پر پڑگئی ہی۔ چو به کا ایکا کھڑی مبرجان کی طرف و مکیر ہی تھی اور محویت کا بیدعا کم تھا کہ پلکیں جھیک محال تھا۔ '' بیلزگی کون ہے اور اس کے چبرے پرنشان کیے ہیں ، افوہ کیا بے چاری جل گئی تھی؟''جواب میں پیز

مهرجان بکل جان کی گرفت سے اپنایاز و چیٹر اکر بردی تیزی سے رالی کے قریب آئی اور اس کا چیرہ بہت

رانی کومبرجان ہے بجیب ساخوف آنے لگا۔ ریز ھی بٹری میں ایک کرنٹ سادوڑ گیا۔وہ چند قدم بیجھے ہٹ گئے۔ وہ جتنا چھے بتی تھی مہر جان اس سے دو گنا آگے آئی تھیں اور لگنا تھا بس اُن کا چہرہ رالی کے چہرے ے چھونے کے گا۔ رابی نے بے اضیارائے دونوں ہاتھ آ کے کرکے انہیں خودے دور کرنے کی کوشش کی۔ اى آن مى كل جان قريب آ چى كى اس قى جرمبرجان كوكتدهون سے تقام ليا۔ " و چلیس بی بی جان ، اعدر چلتے ہیں۔"

"ارے کل جان میکون لڑ کی ہے؟ مارے کی نوکر کی بیٹی ہے؟ اس کے چیرے برنشان کیے ہیں؟ لگا ہے ہیں اسکمیڈنٹ میں زخی ہوئی ہے یا ایسے کھر میں روئی ووٹی ایکاتے ہوئے جل کی ہوگی یا بیشروع سے بی اليي ہے؟" ميرجان سلسل بولے جاري تھيں اور رائي كا دماغ جيسے قضا ميں معلق ہوچكا تھا۔ اس كے ليے بيہ ا نتبائی یا قابل بیتین اور یا قابل میان تھا۔اس کے تصور میں اتنی او کچی اثران مجرنے کی طاقت نہیں تھی کہ وہ سے سب کھے پہلے سے سوج سکتی ہے بیرسب کی تواس کے تصور میں آئی تیں سکتا تھا۔ بیدوہ مہر جان تو تہیں تھیں جن کا روپ قیامت تک کے لیے آعموں میں بس چکا تھا۔ بیتو بالکل تی اور اجبی سی عورت تھی جے اس نے بھی خواب من محمی تبین دیکھانتا۔

''بی بی جان آپ آسی میرے ساتھ!'' " التبيل، پہلےتم بناؤ بیاڑ کی کون ہے؟"

" فدا كے ليے آب إيدر آئيں بي بي جان، ش آب كو بنائي موں بيار كي كون ہے۔ كل جان اب ز بردی مهرجان کواپ ساتھ میتی نے جارہی تھی اور مبرجان ملٹ، بلٹ کررانی کود مکھدہی تھیں۔ '''انو ہ بچھے تھوڑ ونان ، یہ بتاؤ سائر کی کون ہے؟''

رانی نے برمشکل اپناچرہ موڑ کران دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا کاریڈور کی اس مدتک جہال داخل ہونے کے بعد وجوداو جمل ہوجاتے تھے۔اس نے مہرجان کی طرف دیکھا۔اندر کم ہونے سے پیشتر بھی راتی کی طرف و یکھا تھا اور ان کی آواز رانی کی ساحت ہے تکرار ہی تھی۔ 'میاڑی کون ہے؟ بیاڑی کون ہے؟' میرا یک آ داز تھی کہا یک بازگشت جو کو تجتے جم کو تجتے عرش کو چھونے کے لیے بے تاہے گی۔

\*\*\*

مابناسه باكيز. 12 مان يهد

تروشر بنیں کیا .....انہیں سے کالی جاتا ہوتا ہے کہ بھی بھی بین آربی تی تو میں کھر جا گائی ۔' اور سند' شاوعالم کے منہ ہے لیا انقیار انگلا۔''تو بیٹا آپ کھر ہے ہوگو آربی ہو۔ جھے تو ہا تی نہیں چلا۔'' ''جی واوا جان میں مجی کہ آپ آ رام کررہ جین آپ کو ڈسٹر یہ کوئی کروں ۔ کون سا دور جاربی ہول، مربی تو جاربی ہوں۔ بیررہ بیں منٹ ، آ دھے تھنے میں وائیں آ جاؤل گی۔'' ''اچیا، اچھا تو پھر ہوگئیں فالہ جاتی ہے با تی لیکن آپ تو کہدر بی جی کہ آپ کو ڈرنگ رہا ہے۔اسی کیا بات ہے بیٹا کس بات ہے ڈرنگ رہا ہے۔''

الله جان الله على مرتبه من نے امال جان کوالیے حال میں دیکھا کہ ..... میں آپ کو بتائیں سکی۔
الله جان .....امال جان بوی عجیب کلیں۔ بوی عجیب یا تین کر رہی تھیں .....امال حال تو ووامال جان ہی فظر تبدی آپ کو بتائیں ہے۔ بوی عجیب یا تین کر رہی تھیں .....امال حال تو ووامال جان ہی فظر تبدیل آپ کی میں جو میرے لیے بالکل اجبی ہے۔ وائی ہے فظر تبدیل ایک کوئی تی عورت میں گئی ہیں جو میرے لیے بالکل اجبی ہے۔ وائی ہے ربایا نہاز میں جیسے اور تے ہوئے لفظوں کو پکڑئی کر اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ربایا نہاز میں جیسے اور تے ہوئے لفظوں کو پکڑئی کر گرفت میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔

" دادا جان انہوں نے تو بھے پہانا تا ہیں .... ڈاکٹر صاحبہ نے آپ سے کیا ہا تھی کیں؟"
" دادا جان انہوں نے تو بھے پہانا تا بین .... خالہ جانی سے کہ رہتی تھیں .... میلا کی کون ہے .... ہار بوچے رہتی تھیں .... میلا کی کون ہے .... ہار بوچے رہتی تھیں .... دادا جان وہ ایک ہاسے کو ہار ہار بوچھتی ہیں۔ میں میں بھی بین کہ میں نے بیا یک دم بار بوچے رہتی تھیں .....دادا جان وہ ایک ہاسے کو ہار ہار بوچھتی ہیں۔ میں میں بھی بین کہ میں نے بیا یک دم سے کیا در کھے لیا .... جھے تو یوں لگ رہا ہے کہ میں انہی تک خواب در کھے رہی ہول .....ا ماں جان بین تھیں وہ ....

وہ وں اور یں۔ شاہ عالم رائی کی باتوں سے انداز ولگا بچلے تھے کہ بیٹم عمرائز کی جوائے علم .....مطوبات اوراعماد کی وجہ سے جھی تھی کہ وہ بہت بچور ، بہت بولڈ بہت زبانہ شناس ہو چکی ہے۔ ایک حادث کی تاب نہ لائک کم عمری کا بیندنگ اور چھوٹا تھا کہ نے ، نے حادثات اس میں ہے تھیکے پڑر ہے تھے۔ انہوں نے بیٹری شفقت سے رائی کے سر پر ہاتھ درکھا۔ سر بر ہاتھ درکھنے کا بیٹل بیڑا مشفقات اور تسلی آمیز تھا۔

ر پیش واکٹر صاحبہ کی حالت کواس کمرے میں بیٹے کر بھی مجھ سکتا ہوں۔ گل جان کی بی بچھے ان کی کیفیت

ے آگاہ کر بھی بیں اور ان کی بیاری کا نام بھی بتا بھی جی ہیں۔ آپ کے لیے یہ بالکل تی بات تھی اس لیے آپ بریشان ہوگئیں۔ آپ کے لیے یہ بالکل تی بات تھی اس لیے آپ بریشان ہوگئیں۔ آپ کی وزیا میں کسی بھی مرض کا علاج کر انا کوئی خیال اور خواب کی بات نہیں ہے۔ بدی بری بری بیجیدہ بیاری کا مسبت و را دینے والے امراض کا بوئی خوبی سے علاج ہوجاتا ہے۔ بس شرط میجی ہے کہ اللہ کوئیا م افقیارات کا بہت و را دینے والے امراض کا بوئی خوبی سے بہت آپھی امیدیں وابستہ کی جا تمیں اور حق بھی ہے کہ اللہ کوئیا م افقیارات کا مالک جان کر اس مرجم و مسار کھا جائے۔ اس سے بہت آپھی امیدیں وابستہ کی جا تمیں اور حق بھی ہے کہ اللہ کے مالک جان کر اس مرجم و مسار کھا جائے۔ اس سے بہت آپھی اس کی طرف سے اور شفا بھی اس کی طرف سے۔ "
مرکم کے بغیر پھر بھی تبیں ہوتا ، پٹا بھی ٹیس بل اس بیاری بھی اس کی طرف سے اور شفا بھی اس کی طرف سے۔ "

اتی پہنے ہوئی ہیں کہ لگا ہے اب ان کے لیے کوئی دوا کوئی علائے کہیں ہے۔' ''خدا تخواستہ!''شاہ عالم نے قوراً رائی کی بات کاٹ دی۔'' بیٹا۔۔۔۔! آپ جیوٹی بکی ہوآپ کا تجربہ آپ کاعلم بہت محدود ہے۔ مہی قرق ہوتا ہے بردی عمر اور چیوٹی عمر ہیں۔۔۔۔جیوٹی عمر ہیں چیوٹا سا حادثہ بھی قیامت ہوتا ہے اور بردی عمر میں انسان قدم برا ہے تجربے کی لائمی ہے کام لینا ہے۔ جاؤشا باش سوجاؤ۔ میں گل جان بی بی ہے موقع محل دیکھ کر بات کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کا علاج کرائے پر اوجہ ویں جوان کا فرض شاہ عالم اپنے کمرے ش کوئی بہندیدہ کماب پڑھ کرخود کو بہلانے کی کوشش کررہے تھے کیونکہ آج معمول سے بہت کران کی آنکھوں میں نبیند کا شائیہ تک نبیس تفا .....ورنہ وہ اس وقت تک تو میڈیین لے کر سوچا یا کرتے تھے۔ کماب پڑھتے کچی ان کا ذہن کہیں اور کھی ۔ سوچا یا کرتے تھے۔ کماب پڑھتے کچی ان کا ذہن کہیں اور کھی جاتا تھا۔ یہ کیفیت بڑی بے انقباری تھی ۔ وہ نور کی کوشش کررہے تھے کہ اپنے ذہن کوکٹرول میں رقیس اور کسی طرح سوچا تیں۔ کماب پرنظری جی ہوئی تھیں۔ ذہن می کوکٹرول میں رقیس اور کسی طرح سوچا تیں۔ کماب پرنظری جی ہوئی تھیں۔ ذہن می کوکٹرول میں رقیس اور کسی طرح سوچا تیں۔ کماب پرنظری جی ہوئی تھیں۔ ذہن می کوکٹرول میں کی طرف چلا جاتا تھا۔

جہد جمد آتھ دن ہوئے تے۔ بربان سے شناسائی کوان کی بجھٹ بیدیات نہیں آری تھی کہاں لڑکے ۔ آخر کیا جادہ کیا جہد جہد بات نے آخر کیا جادہ کیا ہے دور ہے جہد بید بات کہ اور ایس جبکہ بید بات دل جس آ چی کہ اس وقت وہ کتنے بیٹ کی نہ کس وقت کی حوالے سے باد آجا تا ہے اور ایس جبکہ بید بات ول جس آ چی تھی کہ اس وقت وہ کتنے بیٹ کے بحران سے گز در ہاہے۔ وَ ہمن اُدھر سے ہمل کری تیس و سے دہا تھا۔ بات بیس تھی کہ بربان کے ندا نے سے کا کنا زکا بہت فقصان ہور ہاتھا یا ان کواچھا اور نیا نے وزین سے گا گر انسان میت کے لیے در دمندی رکھنے والا ول آئیں ہے جین کے ہوئے تھا۔

و داس وقت بری ظرح چونک پڑے جب ان کے دروازے پر کس نے بہت آ ہتھ اُ ہتہ ہے وستک دی بے اختیاران کی نظریں وال کلاک کی ظرف اٹھ کئیں ہے

"اس وقت .....؟ كا مُناز مير م كمر م شن تو مجمى أيس آسكنى كيونكدات بالب كداس وقت تك ميس سوچكا بوتا بول شايدكو كى توكر ب ..... "سوچة عى انهول نے بلندآ واز سے يو جھا۔

" کون ہے؟" درواڑے کے دومری طرف سے رانی کی آ واز کمرے کے ماحول میں کوئی۔ " دادا جان ..... ایس ہوں رانی۔" شاہ عالم پریشانی کے عالم میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ مجھے۔

" رائی اس وقت .....الهی رخم کرتا جھے پر بھی اوران معموم بچیوں پر بھی۔ ' وہ موسیحے ہوئے اپنی جگہ ہے۔ الشے اور در واز ہ کھول دیا اور بڑی بے تائی ہے رائی کے چبرے کا جائز ویلینے لیگے۔ ''خبریت توہے بیٹا!''

"تی دادا جان ..... موری علی نے اس دفت آپ کو ڈسٹر ب کیا۔ گر ..... گر بھے ہا تہیں کیوں ..... اسلے کمرے شائی وحشت ہور ہی ہے۔ "کمرے شائی وحشت ہور ہی ہے۔ "کمرے شاہ عالم نے اسے اعدا آنے کے لیے داستہ دیا ۔۔۔۔۔ رائی ہوں تیزی سے اعدا آئی۔ جیسے وہ اعدا آنے کے لیے داستہ دیا ۔۔۔۔ رائی ہوں تیزی سے اعدا آئی۔ جیسے وہ اعدا آنے کے لیے بوئی بے تاب تھی۔ شاہ عالم نے درواز و کھول دیا اور دائی کو صوفے پر جیسے کا اشارہ کیا۔ دائی بوئی تا احداری سے اشارہ ملتے می جیسے گیا۔ دائی بوئی تا احداری سے اشارہ ملتے می جیسے گیا۔

'' کیول ڈرلگ رہا ہے جیٹا۔۔۔۔۔ سوتے ہیں کوئی خواب و کیولیا ہے کیا۔۔۔۔ یا تم بھی اس عادیے کے یا رہے میں اس عادیے یارے ہی سوج رہی ہوجواس ہے چارے ٹیوٹر کے ساتھ پیش آیا ہے۔'' شاہ عالم نے رائی کا ڈبن سیکنڈ کے ہزارویں کمجے بیس کی اور طرف موڑ ویا۔ ہزارویں کمجے بیس کی اور طرف موڑ ویا۔

" بینصے تو امال جان کے علاوہ کسی کا خیال ہی تہیں آیا پہلوش بھول ہی گئی کہ آج کی تاریخ میں ایک بہت میزے حادیثے کی خبر بھی کی ہے، یا اللہ کیا آج حاوثوں کا دن ہے۔ "وہ سوچ رہی تھی۔

''کیا بات ہے بیٹا میں آپ ہے بات کرر ہا ہوں۔''شاہ عالم نے اپنے بخصوص شفق اعماز میں رانی کو متوجہ کیا۔

تو میں دادا جان میں تو امال جان کے بارے میں موج رہی ہول .....دادا جان وہ میں گئی تھی تال۔ پا مبیل کیوں میرا دل جاء رہا تھا کہ میں خالہ جان ہے ملوں اور بہت ساری یا تیں کروں کا تناز اور رو ما کو میں

مانېامدياكيزه على مانځووي.

ماينامه ياكيزه على ماينامه ياكيزه

S

:

0

Ų

-

0

M

رانی نے شاہ عالم کی طرف و کیے کرا یک مجری سانس لی اِس کے ذہن میں پھرسوال انجرا تھا کہ ایک ہوٹی وحواس کھودیتے والی مہر جان کسی مجمزے ہے۔ بی ٹھیک ہوسکتی ہیں۔ بزرگوں اور ڈ اکٹر وں کا کام تسلی وی

۔ 'گھیک ہے دادا جان آپ آ رام سیجے ، میں نے اس وقیت آپ کو ڈسٹرب کیا پلیز بھے معاف کردیکیے ؟ مكر جھے يہ اس آري تھي اس ليے من .... آپ كے ياس آئي تھي۔"

'''کوئی بات نبیس بیٹا آگر آپ ندآ نئی اور من مجھے پتا چاتا کہ آپ رات کومیر نے پاس آٹا چوہ رہی تھیں اور ' تہیں آئیں تو جھے دکھ ہوتا۔ کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کا مُناز کا دادا ہوں، آپ کا بھی دادا ہوں۔ آپ گھڑی دیکھ کر جھے سے ملنے کا ندموجا کریں۔ جب جی جا ہے میرے پاس آ جا تیں، میں برائیس ما نوں گا بلکہ بچھے اچھا گئے گا کہ میری وجہ ہے آپ کو پچھ سکون ملا .....

" بہت بہت شکر بیدوا دا جان ۔" رالی کہتے ہوئے کرے سے باہر چل گا۔

شاہ عالم نے اس کی طرف ویکھا اور جانے کس خیال سے مسکرانے کے۔اسی مسکراہٹ جس کے اعمد شفقت وردمندي إورانسانيت كي لاج تحي

" بیٹا میں تو کل بی آنا جا بتا تھا۔ بس میسوج کررگ کیا کہ آپ بہت تھے ہوئے ہوں گے۔ رات کوتھوڑا آرام کرلیں۔ تعزیت ہی تو کرن ہے اور اس کے علاوہ ہم کیا کرسکتے ہیں۔ "شاہ عالم اپنی گاڑی ڈرائیور کے ساتھ پر ہان کے گھر منے وں بے بی کئے چکے تھے۔ کا تکار اور روما کے کالی رواند ہوتے بی وہ بر بان کے پاس

مربان نے تو ان کی ہدایت کے مطابق فور آئی اسٹے کھر کا پتابذیر اید text ان کودے دیا تھا۔ " آپ کا بہت بہت شکر ہے.... شاہ صاحب کہ آپ ایسے موقع پر میرے گھر تشریف لائے بہت زحمت مونى آپ كو- مربان بهت شائسة إغداز من مرجعكائي كهد بانقا-

ارے تہیں جین بیٹا .....! شکر میرس بات کا، بیاتو جارا فرض تفا۔ میں آپ سے اس وفت کوئی سوال جیس کروں گا کیونکہ میں تنیں جا بتا کہ میں آپ کے زخم ہرے کروں لیکن استا ضرور کہوں گا کہ جب بے بسی کے مقام پرمشکل آن چیچی ہوتو سوائے صبر کے کوئی دوسرا راستہ بیس ماتا۔ آپ حوصلے اور صبر سے کام لیں۔ آپ کے گھر میں یقینا آپ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کے حوصلے سے آپ کی مال کو بھی حوصلہ ملے گا۔ "شاہ صاحب بڑی وتسوز کی سے ہر ہان سے ہم کلام متھے۔

بر بان سر جھکائے بول کن رہا تھا جسے اس کے استے یاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہو۔اس کے چیرے پر گہری سجیدگی اور تفکرات کے رنگ منے کیکن الفاظ کم نتھے یوں بھی تعزیق کلمات سننے کے بعد انسان سوچتانی روجا تاہے کہ جواب میں کیا کیے۔

" ابس آب کا حال دریافت کرنے آپ کومبر کی تلقین کرنے آیا تھاء اب میں چلوں گا ..... مجھے اجازت د يجير - "شاه صاحب في بربان كي سلسل اور كهري خاموشي كومسوس كر ك نشست برخاست كريا مناسب سمجها ـ " الليل البيل شاه صاحب آب اليه كيم جاسكة بين البيل مرتبه آب مير الم كمر آئ بين - ميري ببن مابنددباكير، 36 مان 7000ء

خیال کرنا ج ہے۔ چائے پائی کا یو چھنا جاہیے نہ کہ آپ سے بیٹو تع کریں کہ آپ ہمیں انٹر ثین کریں۔ بس آ ہے خود کوسنے کیں اپنے کھر والوں کا خیال کریں۔ رہی ثیوتن کی بات تو فی الحال اُوھر سے اپناؤ بہن ہٹالیں۔'' و کھر بھی شاہ صاحب اچھانہیں گلناء آپ بہلی مرتبہ آئے ہیں ایک کپ جائے تو ٹی لیں۔

مائے تیار کر چکی ہوگی۔

" بیٹا میں ناشتہ کرتے ہی نکل کھڑا ہوا تھا۔شاید آپ کے علم میں نہیں کہ میں جائے زیادہ نہیں بیتا۔ ہارٹ يشدف مول .... احتماطكرتا مول-

و جمیں باتیں کرتے ہیں بیٹا آپ .... بیکوئی جائے پائی کا موقع ہے۔ ہم لوگوں کوتو خود آپ لوگوں کا

" المرث يشدك إلى شاه عالم كى بات من كرير بان في جو تك كريبل باركو كى بات كي مي -

'' ہاں بیٹا.....ول ہی تو ہے نہ سنگ وخشت دروے مجرشہ آئے کیوں۔ آھے میں تبیس بولوں گا اس لیے كه آ مح كامصرعه آپ كے زخم برے كردے كا اور شايد ميرے بھى ..... بس اب اجازت جا ہوں گا۔ "شاہ صاحب کھڑے ہو گئے۔ بربان بھی اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیا۔ شاہ صاحب نے بے افقیاری کیفیت میں اسے گلے نگالیا اور اس کی پشت پر یوں ہاتھ پھیرنے گئے جسے خاموشی کی زبان میں اسے سلی دے دہے ہول حوصلے

و' تم پھر چھٹی کر کے بعثے تی ہو ... آخر مسئلہ کیا ہے؟''شا نستہ بیٹم ، فائز ہ کے کمرے میں آگر بڑے خفا ، خفا انداز ميل يو چور تي هيل-

" بس مى ميراول بيس جاه ربا ..... آپ كوتو يا اى بنان كيون بيس ول جاه ربا ، شبينه ميرى بهت بيارى بہت ہی زیادہ پیاری دوست ہے تاں اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے ابھی تک بچھے یفین کہیں آرہا ۔۔۔۔ میں ا آر کا بچ چلی جاتی کون ساجھے سے پڑھا جا تا۔ رسکی میں بہت پریشان ہوں۔ " فائزہ بڑی معصومیت سے اپنی

و و کیفیت بیان کرد بی هی -'' د ماغ خراب ہے تہمارا ۔۔۔۔۔ بیدونیا ہے۔۔۔۔ ونیا میں روز کھے نیا ہوجا تا ہے اور کسی کے ساتھ بھی اتنی زیده attachment ایکی کیل اولی کرانیان ..... practical practical بوکرره جائے تہارے پریثان ہونے ہے اور چھٹی کرتے ہے اسے کوئی فائدہ ہوگا متر ہیں۔ "شائستہ بیٹم اپنی عظمیٰ کا تاثر چھیا کر بظاہر

برے تارل اغداز میں بات کردہی تعین ۔ ""مي فِر ق تو کو کی نبیس پڑے گا۔خدانخواستہ آپ کی کسی دوست کے ساتھ کوئی حادثہ ہوجا تا ..... کیا آپ اس طرح ریکیکس رہنیں۔" فاتر وتے اب بڑے ہے اوب انداز میں بات کی اورائے بڑے جاوت کا حوالہ وياشْ سُتْه بَيْهُما يِي جَلَّهُ تَقْرا كرره تَيْ \_

" تم ہوش میں تو ہو فائز ہ، النی سیدھی یا تیں کیے جارہی ہوخدا مذکرے کہ میری کسی دوست کے ساتھا اس طرح کا حادثہ ہوا ور تھواب مہیں شہیدے دوئتی رھنی ہی ہیں جاہیے .... میرا مطلب ہے اب بیسلسلہ continue مبیں رہنا جا ہے۔ بس بہیں اسٹاپ کردوا ہے۔ عشا نستہ بیکم کی یا تھی ان کرفائز وے آتھیں میں ژکر مال کی طرف و یکھا۔

'''کیا مطلب می ..... بین شبینہ سے ووتی حتم کروں ..... مگر کیون اس کا کیا تصور ہے؟

ماېلمەپاكيزە 37 ماڭ20M5،

میں میعلی ٹارج کا شکار ہوجاؤں گی۔ بے چینی محسوں کروں گی جمہیں مجھ کیوں نہیں آتی۔ '' شائستہ بیکم نے اب ڈانٹ ڈیٹ کا انداز ایٹایا تھا۔ ڈانٹ ڈیٹ کا انداز ایٹایا تھا۔

قائزہ ماں کو غصے میں ویکی کروقتی طور پر خاموش ہوگئی، وہ شہینہ کے بن میں کتنے بھی دلاکل ویتی ماں کی طرف ہے ہیں جواب آتا تھا کہ شہینہ کی دوئی پیشر تہیں۔ آئی فرہین تو وہ تھی کہ ماں کے منہ سے ایک جملہ ہا رہار سننے سے بہی جواب آتا تھا کہ شہینہ کی دوئی پیشر تہیں۔ آئی فرہین تو وہ تھی کہ ماں کے منہ سے ایک جملہ ہا رہار سننے سننے سے بہائے وہ قاموشی اختیار کی اور سر جھا کر بیٹھ گئی را ہے انداز سے سننے سے بھی کہ اس میں کرتی ۔ رہا ہر کیا کہ ایک شائستہ بیکم سے کوئی ہات ہی تھیں کرتی ۔

یں ہر ہیں ہے۔ سے بعد کیے اس کی طرف و یکھا گھر بنا کہتے ہوئے اس کے کمرے سے یا ہر چلی گئیں۔ شائز وگرنے کے انداز میں سکیے پر سرر کا کرلیٹ گئی۔ اس کے دل پر مٹوں یو جھا آپڑا تھا۔ شبینہ سے دوئتی منت م

\*\*

شبیدگھرکے ایک کونے کھدرے میں تھی ہوئی سرکو جھکائے جانے کیا سوج چک تھی کہ بر ہان اسے تلاش کرتا ہوا إدھر چلا آیا۔ شبیتہ بر ہان کو دیکھ کر جیسے کی دھیان سے ایک دم چونکی تھی۔ اس کے چبرے پر گہری یا سیت جیسے ہمیشہ کے لیے ڈیراڈال چکی تھی۔

''یہاں کیوں بیٹھی ہوشینہ ۔۔۔۔؟' بر ہان نے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔
'' نیمر کہاں بیٹھوں بھائی ۔۔۔۔۔! امی کے سامنے جاتی ہوں تو امی کی یا تیں جھے پر بیٹان کردیتی ہیں۔ جھے سمجھ ہی تہیں آتی کہ بین آتی کہ بیٹھ تی ۔ خاموشی اور سمجھ ہی تہیں آتی کہ بیٹھ تی ۔ خاموشی اور سمجھ ہی تہیں آتی کہ بیٹھ تی ۔ خاموشی اور اکیلے بن میں کہ تھے تی بیان سے لہو ہیں کا بچے کے اکمیلے بن میں کہ تھے تی ہوئی شکتھی پر ہان سے لہو ہیں کا بچے کے اس ایک اور سے بن کر پھیلنے گی ۔

'' خود کوسنجالوشبینہ دیکھونال ہمارے جاروں طرف گہرے اند جیرے بھیل بھیے ہیں۔ تکرہم کسی کی وجہ سے حرام موت کوتو گئے نہیں دھنی کا انتقال ملے گا اور سے حرام موت کوتو گئے نہیں روشنی کا نشان ملے گا اور ہم دوتوں کل کرڈھونڈ میں گے۔'' اس تے شبینہ کی طرف دیکھا اور بولا۔

بيانة بى شبيد كى آئكھول سے تواتر نے آنسو بہتے كے ۔وہ چھوفت تك آنسو بہاتى رہى اور ساتھ ساتھ

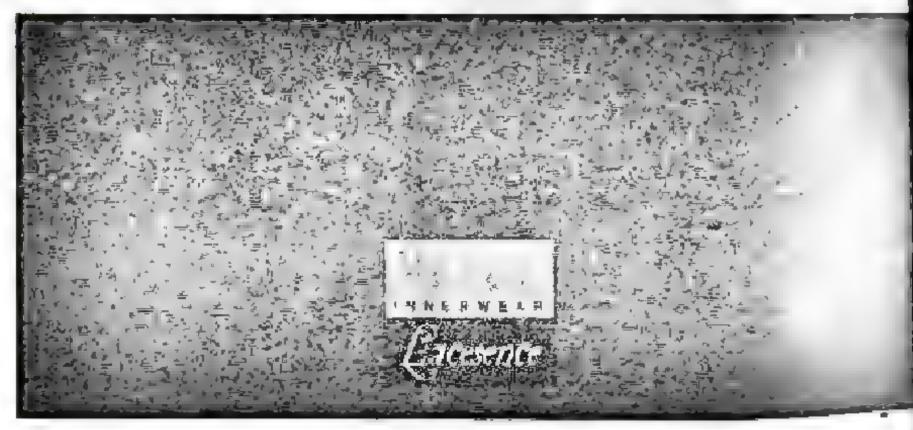

مايامه يآكيزه على مان 2014ء

' بیٹااس کا کوئی تصور نیس ہے نیکن اس تنم کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ فرینڈ شپ بنائے سے مسئلے ہوجائے ہیں وہ جو کہتے ہیں تاب دوست ، دوست سے پہچا تا جا تا ہے اور دوست کا reference ہیں جا تا ہے۔ مسئلے ہوجائے ہیں وہ جو کہتے ہیں تاب دوست ، دوست سے پہچا تا جا تا ہے اور دوست کا reference ہیں جا تا ہے۔ ہیں نہیں جو اپنی کہ لوگ تنہیں شہیں شہینے کہ ترب دیکھیں ، اس کی دوست سمجھیں ۔' شائنہ بیٹم نے پھر ا

" وہی تو یو چھر ہی ہول می .....! شبینہ کااس میں تصور کیا ہے؟ میں کیوں اس سے دوئی قتم کروں ۔ایسے وفت میں ہی تودوست کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ " ڈائزہ نے جرح کی۔

" خاموش ہوجا وُ جو پھو ہم جانتے اور بھٹے ہیں ابھی وہ تم نہیں سمجھ سین سینینہ کے ہاپ نے مرڈ رکیا ہے اور جن کھروں ہیں ابھی وہ تم نہیں سمجھ سینینہ کے ہاپ نے مرڈ رکیا ہے اور جن کھروں ہیں ایسے حادثات ہوتے ہیں ان کھروں سے کوئی بھی تعلق رکھنا پہندئیں کرتا۔ جو بھی ان سے تعلق رکھنا پہندئیں کرتا۔ جو بھی ان سے تعلق رکھنا ہے انہی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ فضول میں بدن می ملتی ہے۔ لوگ بھی شک بھری نظروں سے و سیمین ہوں "

" لوگول کا کیا ہے تھی دیکھنے دیں مجھے لوگوں کی پروائیس ہے۔"

" و جمه میں لوگوں کی پروائیس ہے۔ بچھے تو ہے دیکھوقائزہ آئے ہیں تہمیں صاف مصاف بتاری ہوں۔ شبینہ کا سوشل اسٹینس اور تمہارا بہت مختلف ہے۔ بندہ اپنے calibre اور status کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اچھا گئتا ہے۔ "شائستہ بیٹم نے اب صاف مصاف بات کرناز یادہ مناسب خیال کیا۔

" ووست کا اسٹیٹس نیس دیکھا جا تا۔ دوئی تو تھی ہوئی ہے جب تیمسٹری جی ہوئی ہے اور کیمسٹری جی ہونے ہونے کے اسٹیٹس same اور کیمسٹری جی ہونے کے لئے اسٹیٹس کا same ہونا ضروری نیس ۔ "فائزہ نے اپنی دانست میں بیزی بھاری تقریر کی۔

شائنہ بیگم تو و پسے ہی اس کی جرح سے عاجز آپھی تھی جل بھن کراس کی طرف و یکھا۔۔۔۔ کیونکہ جب سے انہیں بینے کہ فرا سے انہیں بین خبر ملی تھی ایک بل کے لیے بھی ان کو چین نہیں ملا تھا۔ بس موقع کی طاق بین تھیں اتنا تو انہیں بھی اندازہ تھا کہ قائزہ اگر آج کالی گئی تو شبیندا سے دکھائی نہیں دے گی۔ اس لیے انہوں نے سوچا تھا کہ آج جب وہ کائی سے آجائے گی تو اسے پاس بھی تھا کر مجت سے بیسب کچھ مجھا تھی کی لیکن بیدا تفاق ہی تھا۔ قائزہ کالی تہیں گئی تھی اور مال سے اس کا سیامتا ہو گیا تھا۔

'' معی میں شبینہ کوئیں جھوڑ سکتی آ ب میر دیکھیں کہ میری کزنز اور آ ب کے سرکل میں میری کتنی ہم عمراؤ کیاں بیل مگر میری کسی سے دوئتی نہیں ہے۔ مجھے خود بھی نہیں بتا شبینہ مجھے کیوں اتن اچھی لگتی ہے یا اس سے میری میسٹری کیسے بھی ہوگئی۔۔۔۔آئی ڈونٹ ٹو۔۔۔۔''

''دوستی کودوسی کی صر تک رکھتے ہیں ، پاگلوں کی طرح دوسی نہیں کرتے۔ بس فیک ہے دع سلام اور ایک دوسر سے سے common issues share کرنا کائی ہوتا ہے اتی دوسی کائی ہوتی ہے اس سے آگے بردھنا ٹھیک نیس ہے۔ ہر پیز کی صد ہوتی ہے۔ دوسی کی بھی ایک صد ہوئی جا ہے۔'' شائستہ بیٹم نے اسے قائل کرنے کے لیے بوراز در لگایا۔

قان مرتے ہے ہے ہورار وردہ ہا۔
""می دوئی کی کوئی مشن تہیں ہوتیں ونیا پیل سب خوب صورت دشتہ دوئی ہی کا تو ہوتا ہے۔"
"" میں دوئی کوئی مشن تہیں ہوتیں ہوتا ہے وقوف لڑی۔" شائستہ بیگم اب برہم ہوگئیں....." بیس تہماری مال ہول بہت مہت کی دوست ہے ہوگئیں....." بیس تہماری مال ہول بہت ہوگئیں دوست ہمت کی جو ہوگئیں۔ " میں اس کی ضرورت رہے گی۔ دوست بہت کی جاتے ہم لیکن مال مول بھی ہوگئی اس کی اور کے جھے اب تمہارا شبینہ سے مانا جانا اچھا نہیں تھے گا تو ال مول کہ جھے اب تمہارا شبینہ سے مانا جانا اچھا نہیں تھے گا تو مال مول کہ جھے اب تمہارا شبینہ سے مانا جانا اچھا نہیں تھے گا تو مال مول کہ جھے اب تمہارا شبینہ سے مانا جانا اچھا نہیں تھے گا تو مال کہ تھے اب تمہارا شبینہ سے مانا جانا اچھا نہیں تھے گا تو

أمانت

ورس نہیں ہوسکتا ،سبراب خان چھتیں میں شادی کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔ " کا تناز حیران ہو کررانی کی طرف و سکھتے ۔ میں کا تناز کی آتھوں میں بڑی حیرت اور معصومیت تھی ۔ میں کا تناز کی آتھوں میں بڑی حیرت اور معصومیت تھی ۔

ور چھتیوں شادی 36means .....گر ..... کہر کر وہ رک گئی اور بڑی معصومیت اور سادگی ہے۔ سینے تکی یے دلیکن آیا خالہ جونی کہر ہی تھیں کہ شاید وہ ان کی تیسری یا چوشی شادی تھی۔''

منے کی۔ میں موالے میں میں ال شاولوں کی بات کر رہی ہوں جواس نے دنیا سے جھیائی ہوئی مول ہوں ہوں ہوں ہوتا ہے جھیائی ہوئی ہوں کی اس کے دنیا سے جھیائی ہوئی ہوں گا ہے ہے۔ بھی بھی ساتھ شاویاں تدکرلیں ان کا کھانا ہضم ہیں ہوتا۔"

"اچھاتم رہنے دو۔" رائی نے فورا ٹوک دیا تھا۔" کچھلوگ .....کرائم کرتے ہیں لیکن ان کی شکل سے لگتا ہے کہ وہ انہی تک دودھ کو دودو بولتے ہیں۔اس دنیا میں جو چیر بے دھو کا دیتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت ہے کوئی سے کہ دہ انہ

" آپ، آپ کیاسوج رہی ہیں کہاں کھوگئیں؟" کا تناز نے رالی کو کم صم دیکھ کرفورا کہا تھا۔ کا تناز اور رو ما کے چروں پر ہوا تیاں اڑر ہی تھیں۔ رالی ایک وم اسیخ کسی خوب صورت جہان سے چھلانگ مار کران کے



عابدانه پاکنزه 😘 بان 2014ء

يو مجيئ ربي\_

بربان خاموثی سے اس کی طرف دیکھ رہاتھا ، دیکھا۔....شبینہ کی طرف تھا ذہن تو خدا جانے کہاں ، کہاں کی اڑا نیں بحرر ہاتھا۔

'' بھائی آپ کی ابا جان سے ملاقات ہوئی؟''شبینہ نے پیچکیاتے ہوئے بالآخر وہ سوال کرہی ویا جو کی ا دفعہ کی کوشش کے باوجوداس کے ہونٹوں تک نہیں آپار ہاتھا۔ لفظ ایا جان پر بر ہان یوں چونکا تھا جیسے اسے کمی نے بہت بلندی ہے نیچے چٹا ہو۔

و کیل کے پاس جاؤں گانہ میں جھوٹی گواہیاں خریدوں گااورایا جان کی میا تنوں کے لیے اوھراُدھر مارا مارا پھروں گا.... میں کسی وکسل کے پاس جاؤں گانہ میں جھوٹی گواہیاں خریدوں گااورایا جان کی رہائی کے لیے بڑے سے بڑاو کیل کر ناالیا مسئل نہیں ہے لیکن کیوں کرون اس کو جھوٹ یو لئے کے چھے دول استظام منوں مٹی کے نیچ ... خلام کرنے والے کے لیے بھاگ دوڑ ..... موال ہی پیدائیس ہوتا۔ "شاید بر بان اپنی قوت برواشت اس سے زیادہ نہیں آڑیا سکتا تھا۔ ۔۔۔ انتا کہتے ہی وہ شیبینہ کے سام جہٹ کیا لیکن شیبینہ کو بھی آ کہ سوچ دے کر چلا گیا۔

باب كاحق ادا كياجائي مظلوم بهن كخون كابدله لياجائي كتناخوفناك اورمشكل ترين دورا باتفار كيد محدثين آتا تفاكه إدهر جاكس يا أدهر .....

کا نتازاوردویا آئیمیس بیما شدرالی کی طرف و کیمیری تھیں۔ "کیا کہ دیل ایل آیا۔۔۔۔؟"کا نتازنے رومات پہلے خودکوسٹیال لیا تھا۔ " ٹھیک کے دیل ہوں کا نتاز ۔۔۔۔ بجھے تو کل ہی بتا جل کیا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ شاید وادا جان نے تم دونوں کو بھی بتاویا ہوگا۔۔۔۔"

ما وهانی گاؤ .... بیسید بیر کیم بوسکا ہے؟"

مابامه پاکيز، على مان 2014.

5°UNUSUPER

میرای کک کاۋائر یکٹ اور رژیوم ایبل نک ﴿ وَاوَ مَلُودُ تَكَ مِنْ مِيلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَل ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی کتب کی مکمل رہنج پر کتاب کا الگ سیشن 💠 ويب سائث كى آسان براؤستك المن بركوني تجي منك ويد تهيين

We Are Anti Waiting WebSite

<> ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فا تکز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت اہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپرهیم کوالتی ونار ل کوالتی، تمپریینڈ کوالتی

🖓 عمران سيريزاز مظهر اليم اور اين صفى كى تكمل رينج اید فری نکس، لنکس کویسے کمانے کے لئے شریک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہان ہر کتاب ٹور تث سے میں ڈاؤ گوڈ کی جاسکتی ہے

🗢 ڈاؤ مگور تگ کے بعد پوسٹ پر تنصرہ ضرور کریں 🗬 ڈاؤٹلوڈ تگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کہاب

ابنے دوست احیاب کو ویب سانٹ کاناک دیکر متعارف کرائلیں

Online Library For Pakistan



Q

M

Facebook fo.com/polisociety



و مستنتے و کھو کی ہات ہے سے تال آپا ۔۔۔۔۔''

'' بہت د کھ کی بات ہے۔'' رانی کے لیجے میں جومعیٰ چھے ہوئے تھے ان دونوں کی رسائی وہاں تک نہیں قریم ہوسکتی محرا مرازمعنی خیزتھا۔

"اب توسر جمیں پڑھانے بھی جیس آئیں ہے۔"

" فالبرے -" رومانے كاكارك بات كے جواب من فررانى كباتھا۔

'' آئیں کئنی شرمند کی محسوس ہور ہی ہوگی۔ رانی آیا بتار ہی تھیں کل کے اخبار میں نیوز بھی تکی تھی آج کے ا خیار پس بھی آئی ہوگی ..... کیونکے بندہ پولیس ڈیمیارٹمنٹ کا ہے، اب بیلوگ چھودن تک چیخ و پکار کریں کے کم ندكى بهائے سے اخبار میں نیوزلتی رہیں كی موسكتا ہے كہ جم او كوں كوا خبار سے بى بتا چل جائے كه اصل مسئله كيا ہے۔''رومااور کا نکازنے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔

و و کتیکن آیا جمیں بیا بھی چل کمیا۔ مسئلہ کیا تھا تو جمیں کیا فائدہ ..... " رو ما بڑی سنجید کی اور و قاریسے گویا ہو " إل روما تُعمِك بي تو كبير بي ہے آيا! ہمارا تو نقصان ہو گيا تال ..... پيانہيں نيا نيوٹر كيسا ملے گا۔" ' دہمتہیں نے ٹیوٹر کی پڑگئی کا مُناز میڈتو سوچوان لوگوں پراس وقت کیا بیٹ رہی ہوگی۔'' رانی نے اپنے چرے برلاشعوری طور پرانگلیاں چیرتے موتے سے کسی خیال میں کھوکر کہا تھا۔

رو ما اور کا مُناز پھرا یک دومرے کی طرف و میجھے لکیس۔سوال ختم ہو پچکے تتے جواب کو کی نہیں تھا۔

جابر على لاك اب ك شند عفرش بر تحشول من سرديد بينها بوا تعا-بيشارخيالات آرب ينها وركول خیال ایسانہیں تھاجس میں اس کے گہرے کویں سے باہرآنے کا کوئی امکان ہوتا .....وہ جانے کے تک مخلف خیالات کی بلغار میں بہتار پہنا کہ معااس کے کا نول میں سیابی کی آواز آئی جواسے خاطب کرر ہاتھا۔

و وسیابی سالوں بہت اس کی مانحتی میں کام کرر ہاتھا اس کی آواز وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بہجات

" سرآپ آپ موسئے میں ، دات کائی ہوگئی ہے۔" سپاہی اسے سر کبدر ہا تھا حالانکہ وہ جاتیا تھا کہ وہ ا تبالی مجرم ہے۔لاک اپ کے پیچے ہے۔۔۔۔لاک اپ کے پیچے جاتے ہی اس کے سارے پھول ستارے مثل کے ڈھیر بن مجھے تھے اس کے باوجود سیابی ایسے سر کہدر ہاتھا۔

اس نے سراٹھا کرسیابی کی طرف دیکھا محراس کے پاس شاید کرنے کے لیے کوئی بات بی تیس تھی دوبار د

' سروہ میں آپ سے میہ یو جور ہاتھا کہ اِبھی تک آپ کے گھرے کسی نے رابط نویں کہا۔ کوئی آپ ہے ملے بیں آیا؟" سیاتی کی بات من کرجار علی جیسے کسی مجرے دھیان سے چونک کمیاس نے سیاس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھا اب مجی اس کے پاس سابی سے کہنے کے لیے پی تھیں تھا۔

"مرده ش آپ کی کوئی مدد کرسکتا ہوں ، سالوں آپ کی ماتحق میں کام کیا ہے۔ اس پورے پولیس اشیشن ش آپ سے زیادہ ایما عدار افسر میں نے نہیں دیکھا۔ آپ سے پہلے جس افسر کے ساتھ کام کرد ہاتھا اس کے ساتھ دفتر کے کام کے علاوہ بھی بہت کام کرتا پڑتا تھا مگرا پہنے بھے بھی آفس سے باہر کا کام بیں کہا۔میرے

مان 2014 مان 2014

ل میں آپ کی بہت مزت ہے اس کے باوجود کہ آپ پر آل کا الزام ہے۔" من کے اس ہے مہر داد جان۔ ' جا برعلی کی آ واڑنے ماحول کے ستانے کو چیر کرر کھودیا۔ وہ اپنی مخصوص بلند واز میں کو یا ہوا تھا۔ سیابی مہر دا دخان حمر ال تظروب سے جابر علی کی طرف دیکھنے لگا۔ "ازام نبیں ہے سر مرجمے یعین نبیں آرہا کہ کوئی انسان اپنی اولا دکو کیسے موت کے کھاٹ اتار سکتا ہے؟" ور تم يوليس و بيار شف من كام كرت بو .... روز عى بيرى عجيب وغريب اور الوكلى خبر س سفة بوء اس مع با وجود تمهیں یفین نہیں آر ہا ..... جیرت ہے۔ " جابر علی اب تحضول پر ہاتھوں کا زور ڈال کراٹھ کھڑا ہوا اور البسته آسته جانا بوالاك اب كى سلاخون كقريب آكيا-مرواد خان آ تکصیل مجازے جا برعلی کی طرف و کھور ہاتھا۔ و میکن سرآپ جیسا نمازی ، پر میز گازخوف خدار کنے والڈ ایمانداری نے ڈیوٹی دینے والا ..... وہ میں ... وانوني قدم كيا الهاسكياب يحصيه بات مجهاى أبين آري ." مهروا وخان بهت آسته آوازي بات كرر ما تقا إورساته بن إدهراً دهر محى و كيرر ما تعاكه كوكي است و كيرتو نبين رباء من تو نبيس رباء " مروادخان تم این کام سے کام رکھو۔ اب میں نہ تمہارا افسر ہول اور نہ تم میرے ماتحت ..... چندروز م جہیں نیاانسرل جائے گا ہم ایما تداری سے اپنا کام کروجس نے جوکیا ہے وہ بھکت لے گا۔ "مرین آپ سے بیوش کرد ہاتھا کہ آپ کسے الک آپ میں بند ہیں آپ کے کھرے کوئی میں آیا۔ ندکسی کا فون آیا نہ کسی نے آپ سے بارے میں چھے پوچھا توٹس یوں ہی میرے دل میں خیال آیا کہ ا میں آپ ہے بوچھلوں کہ میں آپ کے کسی کام آسکتا ہوں۔ "مہرواوخال جن وفاداری اوا کرر ہاتھا۔ جا برنلی کی آتھوں میں اس کے لیے بڑے اچھے جذیات دکھائی ویداس نے قدروان نظرول سے مہرداد فان كى طرف و يكها اور بولا \_ مبيت بهت شكريه مهر وادا خان اس اند مير على تم جميع بهت اين ، اين -محسور ہورہ ہو گرشابداب مجھے کسی اسے کی ضرورت تہیں، میں نے ایک جرم کیا، میری نظر میں آگر چدوہ جرم نہیں تکر قانون کی کتابوں میں اسے جرم لکھا گیا ہے اور جرم کے ساتھ مزاہمی لکھی ہوتی ہے، میں ہرطرح کی مزا المُسْتَةِ كَ لِيهِ تاربول، بوسكم إلى بحص يعالى لك جائے " جابر على اب خود كال كا تداريس بات كرد باتقا-" مرآب تو خود قانون کی پاسداری کرنے والول میں سے بیں پھر سے کیا ہوگیا؟" مبرواد خال جرال پریشان بس اسے تکے جارہاتھا۔ " میں نے کہا تاں مہر داوخان تم میری فکرمت کرو، میں اندر سے بالکل مطبئن ہوں۔ میں نے بے ایرا وں کے سامنے، غداروں کے سامنے سرتہیں جھکایا۔ جن نافر انوں کے اللہ کے سامنے سرتہیں جھکتے ان کے سائے سر جھکانے ہے تو بہتر ہے کہ بندہ محالی چڑھ جائے۔ ''جا برعلی اب سوچ سوچ کر بول رہا تھا اس کی آئھوں کے لگا تھا کہ جیسے وہ تصور میں کچھ و کھے رہاہے۔ ''آپ کی بات نمیک ہے سر قلم کے آگے سر جھکا نا تو خودا کیک جرم ہے مکر کئے بوچیس تو بچھے بہت و کھ ہے۔ ایک کے سامنے پوچولیں یا سو کے سامنے میں تو بھی کوائی دوں گا کہ میں نے آپ جیسا ایماندارا نسرا بھی تک "بهت بهت شكرييه.....! مير داد خان، ش تهاري اسع " ت افزاني كو بميشه يا در كلول كا- " جابر علي ايك رد بوث کے اعداز میں کو یا ہوا۔ ماينلىدياكيزد على مان 2940.

W

W

W

و واکثر میں کہ رہاتھا کہ واکثر صاحبہ کو ڈاکٹر ہوئے کے تاتے پا ہونا جاہیے تھا کہ ان کالی لی تاریل د الر المرابع ا مرکل جان نے آیک تمری سالس فی می -

میل خان ، پھی تو تھا جو نی بی جان کے اندر میل رہا تھا ..... دیکھوٹال بیندہ شخوش رہے اور شدومروں کوخوش میل خان ، پھی تو تھا جو بی بی جان کے اندر میل رہا تھا ..... دیکھوٹال بیندہ شخوش رہے اور شدومروں کوخوش ا کھنا جا ہے ، ہر دفت صرف اور صرف اپنے علم کی تعمیل جاہے۔ ذرا می مرضی کے خلاف بات ہوجاً کے تو اتنا نگامہ کرے کے درود بوار کا بھنے لگیں۔ مینا رق روتیہ تو نہیں ہوسکتا ناب اصیل خان! اس کا مطلب ہے ڈاکٹر سے کہنا ے کہ وہ بہت عرصے ہے ایب تاریل زندگی کر اور ہی تھیں۔ میں تو مجھوان پڑھ تی ہوں میں کیے بچھ ملی تی لیکن ان سے ساتھ جوڈ اکٹر تھے کم از کم انہیں تو اس بات کا اندازہ ہوجانا چاہیے تھا ..... پتانہیں بیا کیک دم ہے کیا آپ قواو گؤاو ڈردی بیں گل جان بی بی واکٹر صاحبہ نے اگر جھے بیجان بھی نیا تو کوئی فرق میں ہوئے۔ ''کل جان از سے انداز سے انداز میں کہاتھا۔ ایل منان از مطبق کے مدم انکا میں کتا ہے۔ اگر جھے بیجان بھی نیا تو کوئی فرق میں ہوئے۔ 'کل جان جیسے اندازے لگانی تھک گئی آخری جملداس نے بوئے کوفت بھرے انداز میں کہاتھا۔ ایل منان از مطبق کے مدم انکا میں کتا ہے۔ اگر جھے بیجان بھی نیا تو کوئی فرق بیس کے بعد انداز میں کہا تھا۔ " گل جان لی لی زبان ساتھ جیس وے رہی ایک بات ہونٹوں تک آتے ،آتے رک جاتی ہے۔" اصیل

''بول دواصل حان مجھ فرق مہیں پڑتا ہم تو طوفان کی پیش کوئی سے لے کرطوفان آئے کے بعد کے سارے منظروں سے تمٹ چکے ہیں، فارغ ہو محتے ہیں۔اب تو بس قیامت ہیں آئے کی اور وہ تو سب کے لیے

اصل خان كاسر حريد جعكما جلاحمياً-

" كبواصيل خان كميا كهدر ہے تھے۔ "كل جان اس كى خاموشى سے تك آكر بولى-" ابس کل جان نی نی میں تو بچیوں کے مارے میں سوچھار بہتا ہوں۔ انہی کی بات کرنا جاہ رہا تھا۔ ان دوتوں ے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب تو تی الحال ان کے لیے نہ سوچ سکتی ہیں اور نہ مجھ کرسکتی میں۔'اصل خان نے جیے بہت مشکل سے کل جان سے بیات کی میں اس کے لیجے سے لگا تھا کہ لفظ جیے کس کی صرادے گزرتے ہوئے آمے بوصفے کے بچائے دائیں یا تیں مجری کھا تیوں میں گررہے ہول۔

""ابتم بچیوں کی فکرمت کرواصیل خان میجیاں بہت سکون سے ہیں۔ شکرہے انہوں نے بھی سکون کی سائسیں کی ہیں۔ان بچیوں کے سکون کی وخمن میری مہن جمیں کا ۔۔۔ میں ۔۔۔۔ اور تم تھے۔اصیل خان سے کتنا بروا

"كياخيال ہے دارت على ہم اس جو ہے ہے چھڑ يا دہ تل بيس ڈر محے تھے۔" ايس بي اس وقت تازه دم اور ترسکون دکھائی وے رہا تھا جیسے اسس نے اپنے سارے بوے میزے مسئلوں کا کوئی اچھاحل ڈھونڈ لیا ا ہو۔وارث علی نے ایس لی کی بات من کرایک زیروست قبقیدلگایا تھا۔

" سربی سمندر کاسینه چرکرآ کے بوحتا ہوا جہاز کتاعظیم دکھائی ویتا ہے۔ چوہااس میں چھوڑ ویں بس اس كالكسوراخ كرديناى كافى بيس جهازش ايك تهوناسا سوراخ موا اور بوراجهازغرق ..... كيا تج مايىامەياكىزە عان 2010-

" مير ب لا يَنْ كُونَي خدمت؟ "مهروا دخان نے اس مؤد بانداز ميں يو جھا تھا۔ » و دنین .....! اب شاید مجھے کی خدمت کی صرورت نین ساری زندگی سے بولیا پر ہا ..... جان بچاہا لے جھوٹ نہیں بولوں گا۔" جا برعلی کی آئے تھوں میں اس کی قطری انتہا پسندی بہت تمایا ل تھی۔

السيل حان كمرك لان كي تن بيني رجيفا من كريد خيال بين كم تفاركل جان تن برحتي موئي يرآ م من نكل آئى چونكه مهر جان نيندى كوليول كيزيرا الرحميري نيندسو چي تعين اوراس كاول ايدر كمرے من كميرا الكاربابرآتے بى اس كى نظراميل خان ير يزى تھى۔ ووسى كے دانے كراتے كراتے رك كئي۔ ايك سوچ ام آئکھوں میں جھلکی اور وہ آ ہتہ ا ہت حکتے ہوئے اصل خان کے قریب آگئی۔ وہ اصل خان کے بالکل قرا آ چی تھی محراصیل مان کوجیسے آس پاس کا کوئی ہوئی نہیں تھا۔ وہ کسی اور دنیا میں سیر کنان تھا۔

" میں نے تہمیں منع کیا تھا اصل عان بتم کوئلی کے کسی جھے میں دکھائی تہیں وو کے عمر پھرتم یہاں لان

كا\_ " اصلى حان في مطمئن لهج من كويا كل جان كوسى وي -

'' پچھ برانجي تو ہوسکا ہے اصل خان ……ان کی جالت زیادہ خراب ہوسکتی ہے۔ بچھا پنی بین کو چھون خان انجیکیائے ہوئے کہ رہا تھا۔ ''' پچھ برانجي تو ہوسکا ہے اصل خان ……ان کی جالت زیادہ خراب ہوسکتی ہے۔ بچھا پنی بین کو چھون خان انجیکیائے ہوئے کہ رہا تھا۔ ہرتم سے دورد مکھنے کی تمنا ہے، وہ آج کل بنستی بھی ہیں مسکراتی بھی ہیں مسسترس کی تھی میں اُن کی ہنسی کو سا بس اب تو میں دل جا ہتا ہے کہ وہ ہنستی مسکر اتی رہیں اور میں انہیں دیکھتی رہوں۔''

'' گل جان بی بی بیرخود کود مو کا دینے والی بیات ہے۔ وہ سب کچھ بھول بھی ہیں اس لیے بنتی سکراتی ہوتا ہے۔ '' کل جان کے بونٹوں برن کے مسکرا ہث اور کیجے میں بلا کا زہر تھا۔ ربھ جات بیر جند سے بیرستانہ اور کیجے میں اس کیے بین اس کیے بین کا سکراتی ہوتا ہے۔ '' کل جان کے بونٹوں برن کے مسکرا ہث اور کیجے میں بلا کا زہر تھا۔ لیکن کی بھی وقت سب کھوائیں یا وآسکتاہے۔جس طرح سے اچا تک دوسب کھی بھول بیٹھیں ای طرح ہے ا جا تک انبیل بہت کھ یاد بھی تو آسکتا ہے۔ "اصل خان البھی، البھی کیفیت میں بول رہا تھا۔

« تتم توخودا ہے جواس کھو پیٹھے ہوافسیل خان ..... کوئی فلم چل رہی ہے کہ منٹ میں یا دراشت کئی اور مند ہا میں واپس آئی۔ تمہاری ڈاکٹر سے بات تبیں ہوئی محرمیری ڈاکٹر سے بہت تعمیل سے بات ہوئی ہے۔ جان اب قدر مع جنولا كرخفا خفا انداز من كويا بولى -

الماس على المراج كياكها مع المال عان في بدى بالمال على المالة

و میر جیس .... و اکثر مید کهدر با تفاکه بیرسب اجا تک و نبیس برواان کے ساتھ کا فی عرصے سے مسئلے چل رہے يتے۔ ذبنی حالبت تو مدت سے نارل نہیں تھی۔ وہ جوا تنا چینی تھیں ، چلاتی تھیں تو وہ کہدر ہا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر ہی ر بہتا ہے تو فات یا ہارٹ افک کا خطر و پڑھ جاتا ہے۔ "کل جان جیسے اپنی یا دواشت پر زور ڈال کر بات کر رہی ا تعمی ۔ جو ڈاکٹر کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی تھی اسے حافظے میں لانے کی بہت کوشش کر رہی تھی جیسے بمحرب بمحرب خيال اس كى يادواشت كوميّا تركردب تھے۔

"و و تو تھیک ہے گل جان کی بی ! آج کل ہرتیسرے بندے کا بلڈ پریشر ہائی رہیا ہے۔ اس لیے لوگوں یں برداشت بھی ختم ہوگئی ہے۔ بات بات براڑنے مرنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں لیکن خود کو پیشدٹ مانے کے لیے کوئی تیارٹیس ہوتا۔ "اصل خان نے آستہ آواز می سر جھکا کر جواب دیا۔

أماينك مياكوه على مالي الله

ال حوما في قلف كام مي الحكالي المعالي المعالية = UNUXUPER

- ای نک کاڈائریکٹ اور رژایوم ایمل شک ﴿ وَاوَ مَلُودُ مَكَ ہے ہملے ای بک کا پر مٹ پر ایوایو ہر پوسٹ کے ساتھ اللے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

المشہور مصنفین کی شب کی مکمل مینج ♦ ہر كتاب كاالك سيسن 💠 ويب سائث ئى آسان براؤسنگ أسائث بركوني مجمى منك دير تهين

We Are Anti Waiting WebSite

💝 بانی کوالٹی ني وُی ايف في مَکّر ای کیا آن لائن پڑھنے کی سہوانت ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ تگ سپريم کوا ځي تاريل کوالځيء کمپيريسد کوامل ان سيريز زمظهر كليم اور این صفی کی تکمل رینج ایڈ فری گفس، کنکس کویسے کمانے

کے لئے شریک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کہاب ٹورسٹ سے میں ڈاؤ کوڈی جاسکتی ہے اؤ کمور تک کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں او ناوڈ تک کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں جوری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ے کتاب

التے دوست احباب کو ویب سائٹ کالناب دیلے متعارف کراہیں

Online Library For Pakistan



M

Facebook in compossociaty



وارت على كى بات من كرجوا بااليس في تي محى اس كى طرح قبقهدا كا يا تعار

''جواب جیس وارث علی تہمارا! کیا دلیلوں کے ساتھ جواب ویتے ہو۔۔۔۔۔اگرتم وکیل بن گئے ہو۔ شاید ہی کوئی مقدمہ ہارتے۔ 'الیس فی نے وارث علی کی مداح سرائی کی آخر کیوں نہ کرتا۔ بیدوارث علی ہی ا جس کے دم ہے اس کے فارن کرٹسی اکاؤنٹ کھل مجنے تھے۔

'' بار باننا تَوْ وارت على نے سیکھا ہی آئیں۔'' وارث علی نے بڑے مغرورا عداز میں سکریٹ نکالتے ہوئے الیں كى طرف ديكها تفاآ تكمول بيل غرورا ورتكبر كے تاثر ات تھے جُبكہ ہونٹوں پرمعنی خيزمسکرا بہت كھيل رہی تھي۔

'''اب اتنازیا دہ اوور کا نقیڈنٹ ہوئے کی جمی ضرورت تہیں ۔ بندہ لاک اپ میں ہے بلفظوں کے ہیں؟ ے کیس پلیٹ سکتا ہے۔ جھے تو باوٹو ق ذرائع سے بتا چلا ہے کہ دہ کہتا ہے کہاں کے پاس ایسے ثبوت ہیں اس المثیثن کے بہت ہے لوگ بوی آسانی ہے قانون کی گرفت میں آسکتے ہیں اور وہ میشوت عدالت میں منز بیش کرے گا۔ اکیلا پیالی تہیں چڑھے گا۔ 'الیس بی اب ٹرتفکرا نداز میں وارٹ علی کی طرف و کیے کر بولا تھا۔ '' الیمی کی جیسی اس کے شیوتوں کی مہم جھی شطر کج تھیلنا جانتے ہیں۔ پچھٹیس کرسکتا وہ ہمارا سچھٹیس پڑ سکتا۔ سرجی آب آرام ہے روٹی یانی کریں کوئی ٹینٹن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم بھی شطرنج کے برائے کھلا ڈی ہیں وہ ایک مہر د آھے بڑھائے گا ہماری طرف ہے تین چلیں گے۔''

''کیامطلب ……؟''الیس کی نے وارث علی کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ وارٹ علی کے منہ ہے بہت کی صاف مساف مناجا بتا ہوتا کہ وہ زیادہ ٹرسکون ہوجائے ..... کیونکہ جرم کتنا ہی جمیا ہوا کیوں نہ ہوجرم کرنے والے کے دل میں کانے کی طرح کسی ندگسی وقت کھٹک ہی جا تاہے۔

" من جابر على كى منتوليد بني كاشو ہر ما مدار ہوں سرجی ..... كِل رشتے داری بے ابھی اس كى ايك بيش اور بنا موجود ہیں ان کومبرے بنا کر تھیلیں ہے۔''

'''اچھا....؟'' وارٹ علی کی بات بن کرالیں بی نے بڑی دلچیں سے اس کی طرف دیکھا جیسے وارث علی کی بلا تیں کے رہا ہو۔۔۔۔ حالاتکہ اس کے یاس تو قوت کے بہت سے لواز مات موجود تھے۔ دارت علی کے یاس کو 🖟 تائم کوئی عہدہ جیں تھا صرف ہیں۔ تھا اور بیسہ بھی ایسا جیسے کسی کا کالا مندرگر رکز کرصاف کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ بلیک منی کو وائٹ منی بتائے کی کوشش .....

" مرتی اتنی می بات ہے آ ہے بھی ذہن میں بٹھالیں اور ٹیرسکون ہوجا تیں کیدوہ اندر ہے اور ہم یا ہر .... با ہروالے یا ور میں ہوتے ہیں سرتی۔ " میے کہد کروارث علی نے پھرا پتا مخصوص شیطانی قبقہد بلند کیا تھا۔

الیس پی بھی مسترار ہاتھا جیسے نظروں ہی نظروں میں اس پرشار ہور ہاتھا۔ابیا ساتھ تو تعیب سے ماتا ہے جو

" مزآب فکرند کریں، شدہ ادے پال ہے۔" اس نے سکریٹ کا دھوان اڑاتے ہوئے تصور میں جیسے جا برطی کود کھے کراس کا ڈاق اڑا یا تھا۔
جا برطی کود کھے کراس کا ڈاق اڑا یا تھا۔
" تو پھر کھیلو!" ایس پی نے اس کی سکریٹ کی ڈیپا کی طرف ہاتھ پڑھایا..... پولیس افسر تھا۔ اس سے سامنے وارث علی کی سکریٹ کی ڈیپا پڑی تھی اسے کیا پڑی تھی کہ اپنی سکریٹ نگالا۔

جاری ھے

ماينامه يآكيزه 😘 مان 2000.



برہان کی نہ جانے کس پہر آنکھ گئی گئی لیکن بیتھا کہ منے وم خود بخود کھل گئی تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے ووسو یا ہی نہیں تھا۔ جننی دریوہ نیند کے احساس ہیں رہا تنی دریوہ کچھسو جتارہا.... شعوراور لاشعور جیسے دونوں ایک ہی کیفیت میں جتلا تھے، اسے ایک دم مال کا خیال آیا وہ جلدی ہے اپنے کمرے سے نکل کر آیا اور صابرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔

" پہائیں ای تقوری وہ کے لیے بھی موٹی یائیں۔ " وہ موجتے ہوئے اوھ کھلے دروازے سے اندر حیا کئے لگا۔ صابرہ بستر پرآڑھی ترجی لیٹی تھی۔ یہ منظرہ کچے کر برہان کے دل کو پکھ ہوا۔ نئے ، نئے وہم ستانے گئے رہ جدی سے آگے بڑھا اوران کی طرف دیکھنے لگا۔ صابرہ کی آئیسیں بندتیس اورجاتی ہوئی سائسیں بتاری تعییں کہ اس وقت دہ گہری نیندھی ہیں آخر جا گئے کی بھی حد ہوتی ہے۔ " سوی گئی میری بے جاری ماں۔ "بہت ہر ردی اور رحم بھری نظروں سے صابرہ کی طرف دیکھنے ہوئے اس نے سوچا ۔۔۔۔۔ پھر خیال آیا کہ ماں کی آئی سے روٹ اور جے بادیوورات بھی ماں نے آگے گئو تھیٹا آئیں بھوک ستاری ہوگی کیونکہ اس کے اور شبینہ کے ڈورویئے کے بادیوورات بھی ماں نے ایک وٹو الوں سے نیادہ بھی ماں ایک آئی۔

" میراخیال ہے کہ ..... دودھ لے آتا ہوں کچھ نیس تو ای ایک گلاس دودھ ہی پی لیس گی۔ "اس نے بیا سوچ اور با ہر آگیا ..... شبینہ کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ پہلے تو سوچا کہ اس کا دروازہ کھول کر دیکھ لے سورت کی ہند تھا۔ پہلے تو سوچا کہ اس کا دروازہ کھول کر دیکھ لے سورت رہی ہے باجاگ رہی اس کے باجاگ رہی اس کے باجاگ رہی اور دیکھیں سو تدریکی ہو .....دروازہ کھنے کی آداز سے جاگ نہ جائے ۔اس کا مجمی عال مال سے مختلف تو نہ تھا۔

وہ پُھرا ہے کمرے میں گیا اور نکی ہوئی ایک نثرت ہے اپنا والٹ نکالا اور گرتے کی بغلی جیب میں ٹھو نے کے انداز میں رکھتا ہوا با ہرآ گیا۔ وہ یوں چل رہا تھا جمیعے پانی پیچل رہا ہو بہت احتیاط کر رہا تھا کہ قدموں کی ہیں آ ہٹ بھی نہ انجرے۔ گھر کا درواز و بھی اس نے بہت آ ہمتگی ہے کھولا جیسے چوروار دات کرتے جارہا ہو۔۔۔۔ درداز و کھول کر باہر آیا تو ارکا دُگا لوگوں کو و بکھا جو غالباً تمازے فارغ ہوکرا ہے گھروں کولوث رہے ہو۔۔۔ درداز و کھول کر باہر آیا تو ارکا دُگا لوگوں کو و بکھا جو غالباً تمازے فارغ ہوکرا ہے گھروں کولوث رہے ہے ، دودھ دبی والے کی دکان چھرقدم کے فاصلے پڑھی۔ وہ لیے ، لیے ڈگ بھرتا دکان تک آیا تو اس نے دیکھا ہو کھولے کے چند دوسرے لوگ بھی کھڑے دودھ لے رہے تھے۔ برہان ان سب چہروں کو پہچانیا تھا۔ بچپن سے محلے کے چند دوسرے لوگ بھی کھڑے دودھ لے رہے تھے۔ برہان ان سب چہروں کو پہچانیا تھا۔ بچپن سے آگھ کھولے تی بہی چہرے و کھے تھے۔

اس نے ان سب کواجہ کی سلام کیا۔ ہر ہان کے سلام پر جولوگ متوجہ ہیں ہوئے تھے وہ بھی متوجہ ہو گئے۔ برای وز دیدہ انظروں سے ہر ہان کوسر سے یاؤں تک دیکھا کچھلوگ دودھ لے چکے تھے بچھ متنظر تھے گراپ سب اپنا اپنا کام بھول کر ہر ہان کود کھے رہے تھے۔

" بیٹا ۔۔۔۔ وہ نماز جٹاڑہ کب ہوگی کھ خبرہی نہیں ، کیا سلسلہ ہے گیا تد فین ہو چکی؟" ایک نسپتا ہوی عمر کے صاحب نے جوان کے گھرسے تین گھر جھوڑ کرر ہائش ہزیر تھےئے بر ہان سے بوجھا۔ بر ہان نے ان کی طرف و یکھا اور آ ہمنگی ہے کہا۔

''وہ انگل ابھی ڈیڈ یاڈی ہمارے حوالے نہیں ہوئی جیسے ہی ڈیڈیاڈی گھر آئے گی نمازِ جنازہ کا دفت مجمی بنادیں کے ۔میرامطلب ہے مجد میں اعلان کروادیں گے۔''

قة اكثر مهرجان نيوروسرجن تعين – اين مهن قل جان اور بيثيول را بعداور روياند كے ليے ايک بخت كير بهن اور مال تعين \_ اصل خان . ان کے کھر کا ایک مازم اور معتمد خاص تھا۔ کا تناز اپنے واواشاہ عالم کے ساتھ ڈاکٹر مہرجان کے پڑوی ہیں رہتی ہے وہ اور روما بیٹ فرینڈز ہیں۔ایس نی شاہ زمان خان، جابر ملی کوایے قابوش کرنے کے لیے اس کی بنی کی شادی کے لیے اسے ایک شريك كاروباروارث على كارشته ويتاب جوير بان كونا قابل تبول بوناب-مايره كى بربان سے بات بولى ہے تو وه كا كناز كے ہارے میں پوچھتی ہے۔سہراب خان رابی کی شکل و مکی کرسٹسٹدر رہ جاتا ہے۔رابی مثاہ عالم کے ساتھ ان کے کمر چنی جاتی ہے۔مہرجان کو ہوش آتا ہے تو کل جان کو یا جاتا ہے کہ ان کا قائن یاضی کی یا تلس یا دکرر ماہے اور وہ حال کوفراموش کر چکی ہیں۔ کل جان ، شاہ عالم کو بنالی ہے کہ دوم ہر جان کا علاج میں کرائے کی اور دور دیا کو بھی چھے دن کے لیے اپنے تھر میں رہنے کیا ا جازت دے دیں جس پرشاہ عالم کوکوئی اعتر اس میں ہوتا۔ ستارہ میر بان کوٹون کرے بتانی ہے کہ شبیند کی جگہاس کی شادی ہوگی ہے اور وہ اس سے ملنے اس کے کمر آسکتا ہے ، کل جان ، مهر جان کو اکیلا بیس جمور کی ان کے بی کمرے میں لیٹ کر مامنی میں کم موجاتی ہے۔ یہ بان استارہ سے ملے اس کے مرجاتا ہے تو فون کر کے وارث ملی سے ایڈریس مجمتا ہے۔ ستارہ ایر بان کوبتاتی ہے کہ اب وہ آس کمریس بھی ہیں جائے گی۔ بربان اے مجما تا ہے اور کہنا ہے کہ برمشکل میں وہ اس کے ساتھ ہے۔ صابروہ ستاروے ملتے کے لیے بے جین ہوتی ہے۔ جابر علی وائیس تی ہے والیے کی بابت دریافت کرتا ہے تو وہ اسے جمونی تسلیال دے کر معمئن کردیتا ہے۔ رائی ، پر مان کود کھے کر سوچ میں پڑجاتی ہے کہ وہ کون ہے۔ روما ،شاہ عالم کے کمر آجاتی ہے۔ جابر علی ستارہ کے کمر آتا ہے تووہ اس سے ملتے سے انکار کرو تی ہے۔ کاسعبل جابر علی کوریڈ کرنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ علاقہ وارث على كاب\_ائس في مجارعلى كوشع كرما بي على جارعلى كبراب كدجوا رؤرات طاب وه اس يرمل ضرور كري كا-اليس في شاہ زبان موارث علی کوجا برعلی کے ارادوں کے بارے میں بنا تا ہے۔ مہرجان سرونٹ کوارٹر میں جاتی میں اور امسیل خال کود کھے کر اس سے پوچستی ہیں کہ ووکون ہے۔امیل جان مہر جان کوجواب دینے کے بجائے کماز کی نیٹ ہا عمد لیہ ہے۔ سینارہ ، وارث علی ک بات پر حمران رہ جالی ہے۔ جا پر علی ستارہ ہے اپنے ساتھ چلنے کو کہنا ہے وہ منع کردیتی ہے۔ ستارہ منع کرنی ہے وجا پر علی ستارہ کو کوئی ماروپتا ہے۔ صابرہ فکر مند ہوتی ہے کہ جابر علی بغیریا شنتے کے کہاں چلا کمیا ہے۔ وارث علی سب جابرعلی کے اس تمل میر جیران ہوتا ہے اور کر فاری ہے ڈراتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی کر فاری کا انظار کرد ماہے۔ برمان کوتیر کتی ہے تو وہ فوراً اپنے محمر منتیا ہے۔ بربان ، کا نکاز کو پڑھائے تھیں آتا اور نہ کوئی قون کرتا ہے تو شاہ عالم خود تون کرتے ہیں تو موہائل آف ملاہے۔ مہرجات، اميل خان کو پيجانتي کين ہے اور اس سے يو محمل ہے كروہ كون ہے اورات كس نے ركھا .....ايس في شاوز مان ، جاير على سے كہتا ہے کروہ بحسر یٹ کے سامنے وارث علی کا نام نہ لے میکن جا برعلی اس کی بات مانے سے اٹکار کردیتا ہے۔ شاہ عالم اخبار میں افی خیر شک بربان کا نام پڑھ کرچو تلتے ہیں بربان مثاہ عالم کا فوان و کھ کر جران ہوتا ہے، شبیتہ فائزہ کو بتاتی ہے کہ بربان استال میں ہے کیونکہ اسمی ستارہ کا پوسٹ مارتم میں ہوا ہر بان مشاہ عالم کا نون آنے پرائیس بنا تا ہے کہ اس کی مین کا مرڈر ہو گیا ہے وہ اب روما کو سیس پڑھائے گا۔شاہ عالم اسے کی دیتے ہیں اور اس کا ایڈریس ہوجتے ہیں تا کہ دوائی کے کھرچاسیں۔مہرجان اپنے سرحوم ماپ مندا میں دیتی ہیں وہ کل جان ہے ہی ہیں کہ بابان ہے ملے بغیر می ہیں گئے تواب کیسے حلے سے سالیں ہی موارث علی کوئیر دار کرتا بے رود جارعلی کی وجہ سے چس میں سکتا ہے۔ رائی کو بربان کی جبن کے مردر کی خبر ہوئی ہے تو دہ سوچی ہے کہ شاید اب دہ اے مہیں دیکھ پائے ۔ وہ تعور کی دیرے لیے اپنے کھرچائی ہے۔مہرجان امیل خان ہے کل جان کے بارے میں پوچھتی ہیں لیکن وہ کو**ل** جواب جميں دينا۔ داني کو ديکھ کرمبر جان اے پہيا تي ميں وہ ايسا تصور من ميں سوچ سکي تن جواتن کی حالت می ۔ شاہ عام رانی کی جمت بندهاتے میں بٹاہ عالم، بربان کے کھر جاتے ہیں اے کی دیتے ہیں۔ شاکستہ بیکم مفائزہ سے بی کہ اب وہ شوینے ے دوئی حتم کرے ۔۔۔۔ شبینہ بر مان سے جابر علی کے بارے میں ہو تھتی ہے تو بر مان کہنا ہے کدوہ اب ان ہے تیں ملے گا۔ مانی کا مُناز اورروما کو بربان کے ساتھ ہوئے والے جا دیے کے بارے شن بٹانی ہے تو وہ حجران رہ جانی ہیں۔ جابر علی کا ماتحت اے کہٹا ہے کہ اگروہ اس کی کوئی مدد کرسکتا ہے وہ اٹ ہے۔ جا برعل کہناہے کہ وہ اس کی اس عزمت افز انی کو باور کھے گا۔ وارث علی والیس فی سے كبينا ب كه جا يرهلي سے ذریے كی شرورت تمين كيونك و واس كی متخول بني كاشو جرہا درا بھی اس كی أيك جي اور بينا زعم و جي -ب اکے پڑھیں

صورت باته، خوب صورت چبره ..... سب ولحه الح سال كر چلى كن ..... آ و .... با .... وارث على بهت مينش من وكوائي ويدر ما تقارآت اس في تي تي ايس في كود تريس وهاوا يول ويا تقار " 'یارخود مجی پریشان مواور بھے تھی تک میں پریشان کرنے آگئے۔ ویسے تمہار اشکریہ کرتم نے اسے اہم یوائٹ پر توجہ ولائی۔ تھیک کہہ رہے ہوتم اگر بیاقائل اس کے قبضے سے نقل کروہاں بھی کئی جہاں ہم تہیں بھی سکتے تو براسکلہ وجائے گا مہیں بتاہے ہم توشیر دل کوایس کا ایک کروڑ بیعانہ می دے بچے ہیں۔ ایس بی بھی بہت منتشرة ان كے ساتھ بات كرد باتھا۔ جيسے اس كاجسم ليس ہوذ ان اور ..... '' سرسوج کیس کسی اور پارٹی کی حکومت بن گئی یا خدانٹو استہ کوئی ایمرجنسی ڈیانگلئیر ہوگئی تو لینے کے دیئے پڑ ' ملشری کورٹ کوتو ہم فیس جیس کرسکیں سے۔'' "ملتری کی بات چھوڑی کوئی الی حکومت آگئی جس نے جمیں قیور ندوسینے کی حسم اٹھائی ہوتو ہم کیا '' یار ..... میں آج بغیر ناشتے کے گھرے آیا ہوں بھے یہاں بہت منروری کا منمٹائے تھے کیکن لگیا ہے کہ تم جھے ہے جمی زیادہ جلدی نظے ہوتم تے بھی ناشتانیں کیا ہوگا اس کیے جم بی مج دماغ کمائے آھے۔ "الیس فی نے دوستانہ انداز میں جسنجلا کرنداق کیا تھا اور حقیقت بھی میں تھی اس وقت اس کے اپنے سارے کام ؤہن سے نكل كنيخ يتصاورا يك كهرى تشويش لاحق موكئ تعي " مرجی و بی تو کهدر با بول کمآن کی تاریخ میں چھکرلیں ورند بیار بول کی زمین ہمارے ہاتھ سے بول نظے کی جیسے بندوق سے کو ل ملتی ہے۔ حالات بدل رہے ہیں اور استھے خامے بدل بھی چکے ہیں۔ '' تھیک کہدرہے ہوتم …… ویسے باراس زمین کا ما لک تو اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ روپوش ہے کیکن فائل ' سرتی آپ جابرعلی ہے ڈائز مکٹ بات کریں اس stress دیں۔ اس کو ہیں کہاس کا ایک بیٹا اور اليك بني زيمن پرچل ديم جيل-" وارث على في إيك راسته بخوات كي كوشش كي \_ " بیار دارت علی لیسی با تین کرد ہے ہوتم ؟ جو تھی اپنی بٹی کا خون کرسکتا ہے وہ جاری اس دھمکی ہے ڈر جائے گا بولی اور راستہ ڈھونٹروٹ " جھے تو لگتا ہے کہ اس محص کے سینے میں دل ہی جیس ہے اولا وتو سب سے بڑا امتحان ہوئی ہے۔ اولا و کے پیچے تو انسان جان بھی دے دیتا ہے اور مال بھی ..... ریکس پرائبیں کس ٹی کا بناہے۔ 'الیس بی اب غصے يس ....اول فول يجنه لكارتشويش اس تدريمي كدهس مزاح الجرية عي دم تو زيخ مي اوراس كالوليس والا ذهن بری تیزی سے کام کرنے نگاتھا جس بیس صرف غیدا در تلبر ہی بھرا ہوا تھا۔ " میری توعقل جران ہے کہ بیافائل جا برعلی کے ہاتھ کیے لیے۔"

مرتی آب محماله کارروانی کرتے رہیں ، ہم نے بھی اسے طور پر تیمان بین کروانی ہے۔ آئی جی کے آئس

المراني خبرے سيخبرمبرے ياس محمى ہے۔كوئي نئي بات ہے تو كروورند جھے اكيلا چھوڑ دويس كچيسوچا

23 ماننامة باكيزه ابريل 2014ء

على جارا ايك بتده كام كرتا ہے اس نے مدینا یا تھا كرآئي ہی كہ آئس سے وہ فائل جا برعلی خود لے كر كميا تھا بلكر آئى بی

۔ نے اپنے اوڈ کے جابر علی کووہ فائل خود عمامت قرمائی تھی اور اس پر کام کرنے کے لیے اسے ٹارکٹ دیا تھا۔''

\* ' و بسے تو ہماری کوشش ہے انگل کہ آ ہے سب حضریات کو زحمت شدہو .....اید بھی ٹرسٹ والے بھی جمارا کا م كر كتے ہيں۔" بربان كے سينے سے ايك ہوك ي الحى تحى جے دیاتے ہوئے اس نے برے وقارے جواب "ارے بیٹالیسی بات کررہے ہو، اید می والے تولا وراث میت کا گفن وفن کرتے ہیں ..... خیرے مرنے والی تمہاری سکی بہن تھی۔اس کے گفن وٹن کا بندویست کرنا تمہارا فرض ہے۔ "ایک اور صاحب نے اسے دین "الیمی بات ہیں ہے انگل اگر اید می والوں سے درخواست کی جائے تو بھی وہ گفن وٹن میں مدو کرد ہے میں۔" بر مان نے ان لوگوں کے نی سے راستہ بناتے ہوئے دکان دارے قریب ہونے کی کوشش کی۔ ''ارے بیٹا پریٹان ہونے کی ضرورت میں بھن دن تو ہوجائے گا محلے کے سب لوگ بدو کریں سے۔'' ''بہت شکر بیانکل ''' بر ہان نے چیچے م*و کر بھی تہیں و* یکھا کہ یو لنے والا کون تھا۔ وہ ایسے جان حجیزار ہاتھا جسے اسے تاحل کر فنار کرایا کیا ہواور پولیس ضروری اور غیرضروری سوالات کی ہو چھاڑ کررہی ہو۔ ایک عجیب سا احساس جرماس کے سریر بلا کی طرح منڈلا رہا تھا اس کے یا د جود کہ وہ سرے یا وُل تک بے گنا ہ تھا۔

'' بیٹا اعلان ضرو ر کروا دینا ، ہم انظار کررہے ہیں ۔ارے بھٹی بیٹو سرنے والے کاحق ہوتا ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے پرتواب ملاہے۔اب مرنے والی کیے مری .....؟ کیا ہوا.....؟ بیتو الشداوراس کے بندے کاراز ہے، ہم توائی طرف سے مرحومہ کے لیے دعا کو ہیں دعا کرنا جا ہے ہیں۔ '' وہی صاحب جنہوں نے تفتلوکا آغاز کیا تھا برہان سے کہدرہے تھے لیکن برہان کو یول محسوس ہور ہاتھا کہ ان کے ہاتھوں میں جھیے موئے حجراس کے دل کا نشانہ لے دے ہیں۔

'' میری معصوم بہن کو آپ کی دعاؤں کا احسان ہیں جا ہے۔'' اس نے صرف سوچا مگر منہ سے ایک لفظ حميں نكالا پھر بربان نے سنااہے راہتے ہر چکتے ہوئے وہ بنن جارمر دا بيک دوسرے سے باشک كررہے تھے۔ '' بھئ اپنے ہی تو پروہ ڈالتے ہیں کوئی کچھ بھی کہا بنا تو پردہ ڈالے گا نال۔انڈمغفرت کرےمرحومہ کی..... چابرعلی نے آج تک ایک ڈاکوئیس مارائیٹن بیٹی کو ماردیا کوئی تو دجہ ہو کی ؟''

اینے راستوں پر ملتے ہوئے لوگ اسینے ، اسینے انداز میں بولنے جارہے تھے۔ تمازیں پڑھنے کے العد .....ا بك معصوم نوجوان كاول وكماري يتحد عيادت كردم يردل آزاريال كنن آرام ي كردى جالى ہیں۔دل آزاری کرنے والا یہ یا دہیں رکھتا کہ عمادت کا تواب اپنی جگہ کیئن معاملات کا حساب یعی تو ہو اسخت موكا\_بندے كے بندے برحقوق، زعم تقوى كے علمبردارية كيوں بعول جاتے ہيں كماللہ اسے حقوق أو معاف كردے كالميكن بندے كامعالمه اس وفت تنك معاف تيل ہوگا جب تك بندہ خودمعاف مذكرے .....عما وات ے كرركراكرمعاملات من جس كنے انسان يہال تك كول يس سوچے -

ور آپ چربھی کریں .....مربی ..... چربھی کریں ..... وہ فائل اس کے قبضے سے نکلوائیں۔وہ صرف فائل میں ہے۔ باہ تاں آپ کوالسی مرتی ہے جو قیامت تک سونے کا اغراد ہے سکتی ہے اوراس فائل کے لیے ہم نے یہ کھٹراک کیا۔ بساط یہ مہرے میٹ کیے اگروہ فائل ہی ہمارے ہاتھ تیں گی تو میساری محنت بریارے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ وہ فائل ستارہ اپنے خوب صورت ہاتھوں سے خود جمیں پیش کرے کی نیکن وہ تو اپنے خوب 22 ماينامه بآكيزه ابريل 2014-

جا بتا ہوں۔''

وقت وہ ذبتی طور پر بہت منتشر تھا۔

公公公

ستارہ کی تدفین ہوگئی تقی۔ بر ہان کے ساتھ بہت ہے انجان لوگوں نے اس کی تمازِ جنازہ میں ا شرکت کی اور دعا کی۔تدفین سے فارغ ہوکر وہ سیدھا تھر چلا آیا تھا۔ جہاں اس کی ماں اور بہن واپسی کی م سمجھ مال کن رہی تھیں۔

" ''سوگئی میری بڑی فاک کی چا دراوڑ ہے کرسکون ہے۔ ' بر ہان کے چبرے بر نظر پڑتے ہی صابرہ کے منہ ہے۔ ' بر ہان کے چبرے بر نظر پڑتے ہی صابرہ کی اس بات کا بر بان کے پاس کوئی جواب شہقا و دسر جمکا کرآ کے بڑھتا چلا گیا۔ صابرہ اس کے چیچے، چیچے آئی۔ شبینہ جہاں بیٹی تھی و بیں بیٹے کران دونوں کو دیکھتی رہی خالی خالی نظروں سے جیسے اس نے خیالات کے بیچوم سے نجات کی کوئی تد بیرسوج کی آئی یا کوئی ایسامنٹر سیکھ لیا تھا کہ ذہن ہر طرح کی اس موجنا ہی بند کردے۔

'' بیٹا تمازِ جنازہ میں کتنے لوگ ہے؟'' صابرہ نے نہ جانے کیوں پوچھاتھا۔ برہان نے چلتے، چلتے رک کڑ

مال کی ظرف دیکھا۔

"ای نمازِ جنازہ شن، شن اکیلائین تھا۔ کانی لوگ تھے۔ لوگوں کے تم یازیادہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔"

" بیٹا میں نے تو یہ سنا ہے کہ جس کی میت میں بہت سمارے لوگ شریک ہوتے ہیں اس کی بخشش ہوجاتی ہے۔" بر ہان نے قدم آگے بڑھانے کے بچائے واپس ماں کی طرف موڑ لیے قریب آگر مال کے کند ھے تھام کر بہت محبت اور فری سے گویا ہوا۔

"امی اوگوں کی تعدادہ بخشش کا وعدہ تبیں ہے .....ہم نے قرآن مجیدیں ہیں ہی ہو جا ہے کہ اللہ واول ہیں ایجی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ حساب رکھتا ہے پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا ۔.....ای میری بہن معصوم تھی کوئی گنا و بہیر و تبیل کیا تھا۔ آب اس کی مال جیساس کے لیے دعا کریں گی ٹال آف اللہ خار ورقبول کرے گا۔اس کی بخشش کے لیے آپ کی دعا کیں جائیس۔" یہ کہ کر دہ درگا جیس بڑی جیزی ہے جاتا ہو۔ چا اس کی بخشش کے لیے آپ کی دعا کیں جائیس۔" یہ کہ کر دہ درگا جیس بڑی جیزی ہے چا ہوا ہو یا وہ مال سے اپنے آپ کی طرف جاتا ہو۔ جاتا ہو۔ حسان کا دل بھرآ رہا ہو یا وہ مال سے اپنے آپ کی طرف جاتا ہو۔ حسان تو جھیا تا جا اہتا ہو۔ حسان کی طرف دیکھا۔

" بوں لگتا ہے بیٹا میرے تو بس آنسوی خٹک ہو گئے ہوں یا اتناروئی ہوں کہ آنسوختم ہو گئے ہیں۔ دیکھو میری آئٹھیں بالکل موقعی پڑی ہیں۔ ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ " ضابرہ بٹی کے قریب آکر تجیب بہتے 'بہتے ا انداز میں کہنے گئی۔ شبید کھیرا کرا بی جگہ ہے کوڑی ہوئی اسے تجیب ساخوف محسوں ہونے لگا۔اس نے انسام لیافت یار ماں کو کئے ہے لگا لیا۔

و الماسي شايد چهونی و تيمونی يا تول پر بهت رونا آتا ہے۔ جب بری بات ہوتی ہے تو ہمارے آنسونل مسم

24 مابنامدياكيزدابريل 2014-

ہو بچے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرے می تو آنسوسو کہ گئے ہیں۔ میں جیران ہوں کہ کہاں گئے حالا نکہ میرادل بھی جا ہے۔
جا در باہے کہ میں بہت روؤں اس لیے کہ ستارہ کا چیرہ بمیشہ بمیشہ کے لیے ہم ہے چیپ کمیا ہے اب ہم اسے بھی نہیں دیکھیں گئے۔ ماہرہ نے جیسے دونوں ہاتھوں سے اپنا کلیجا تھام لیا اور کرنے کے اغداز میں اُس پینگ پر بیٹ گئی جس پر پینے گئی جس پر پینے گئی ہوگئی ۔ شبیندا یک دم زبین پر بیٹے گئی اس نے ماں کے کھٹنوں پر ہاتھوں کے دیے اور ہوئی در بین پر بیٹے گئی اس نے ماں کے کھٹنوں پر ہاتھوں کو سے اور ہوئی در بین پر بیٹے گئی اس نے ماں کے کھٹنوں پر ہاتھوں کو بیا اور ہوئی در بین و بیٹے گئی اس نے ماں کے کھٹنوں پر ہاتھوں کو بیا اور ہوئی در بین کے در بین پر بیٹے گئی اس نے ماں کے کھٹنوں پر ہاتھوں کو بیا اور ہوئی در بین و بیٹے گئی اس نے ماں کے کھٹنوں پر ہاتھوں کو بیا اور ہوئی در بین و بیٹے اور ہوئی در بین کی در بی در بین کی در بی در بین کی کی در بین کی در

## \*\*\*

"داوا جان آپ نے روما اور کا کناڑ کو بتادیا کہ اب ان کے ٹیوٹر پڑھائے ٹین آئیں گے۔" روما اور کا کناڑ کے بتادیا کہ اب ان کے ٹیوٹر پڑھائے ٹین آئیں گے۔" روما اور کا کناڑ کے جائے کے بعدرانی مثاہ عالم ہے یا تین کردی تھی۔

" بیٹا آپ کوئس نے کہا ہے کہ ٹیوٹر پڑھانے نہیں آئیں ہے؟" شاہ عالم نے چونک کر ..... خانی خالی انظروں سے رائی کی طرف ویکھا اور یولے۔

"وادا جان سیدی می بات ہے اور مجھ ش آنے والی بات ہے ان کے گھر ش اتنا ہزا حادثہ ہوا ہے، وہ
اب اپنے نیوش دانے کام تو نہیں کرسکس کے تال۔" رائی کورؤرہ کر بربان کا خیال آرہا تھا۔ اس نے بربان کے والی کے ذکر کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیا تھا با شاید کھون اور بحس ش کہ ہوسکتا ہے شاہ عالم کے باس کوئی الی خربوجس سے اس کے اپنے دل کو تقویت بہنچ ۔ کوئی الی خرجس ش آنے والے دنوں کے لیے بچھا ہو۔ ایسا بچھ کہ خیال تناؤ کے است دل کو تقویت بہنچ ۔ کوئی الی خرجس میں آنے والے دنوں کے لیے بچھا ہو۔ ایسا بچھ کہ خیال تناؤ کے کانٹوں سے جان چھڑا کر ہوا کی طرح فرم ہوجا کی ۔ دہ رات سے اب تک ایک ہی نقطے برسوج رہی تھی کہ کانٹوں سے جان چھڑا کر ہوا کی طرح فرم ہوجا کی ۔ دہ رات سے اب تک ایک ہی نقطے برسوج رہی تھی کہ اس کی قسمت واقعی بہت خراب ہے۔ اسے تو کو یا خواب و کیمنے کی بھی اجازت نہیں تھی ۔ آ کھ لگتے ہی آیک خواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ تبین وور ۔۔۔۔۔ باول کر ہے ، نینڈو ٹی خواب اوجودارہ کیا۔

"الی بات کیل بیٹ کیل بیٹا میں اس نے کوسنجائے کی کوشش کروں گا۔ بہت ہونہاراور لائق بچہ ہے۔ ایسے
نیچ قوم کی امانت ہوتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تو اب تک بھی موج رہا ہوں کہ کتا قابل اور نیک

بچہ ہے۔ چھوٹی می عمر میں گئی ہوئی آ زمائش ہوئی ہے اس پر .....انشا واللہ میں اس کے لیے بچھ نہ پچے کروں گا۔"
بالا خرشاہ عالم نے وہ کلمات اوا کر بی و یہ بیٹ رس سے رائی کے ول کو بجیب می فرصاری پپچی تھی۔ اسے شاہ عالم پر
فوٹ کر بیارا نے لگا۔ تو رائی چرے والے بیر بیز دگ ان کے لیج میں گئی مضاس تھی کہ جی جا ہتا تھا یہ آ واز بوری
کا کتاب پر بچیط ہوجائے اور سب لوگ اس میٹھی آ واز میں وہ میں سلے لیے کہ مضاس اس لیے بھی زیادہ محسوں
ایٹ مربعول جا کیں اور بھی گیت گنگا کیں۔ ہوسکا ہے کہ شاہ عالم کے لیج کی مضاس اس لیے بھی زیادہ محسوں
ایٹ ہوئی ہوگی اس نے بوش سنجا لیے بی ایک کر خت آ واز شی جو کا ٹویل کے پر دوں کو چیر تی ہوئی آتش فشاں اس کئے
والے بہاڑوں سے جا کھرائی تھی۔

" آب کیا کرسکتے ہیں ان کے لیے واوا جان بلکہ کوئی کسی کے دکھ منائے کے لیے کیا کرسکتا ہے بنا رائی 2014ء واوا جان بلکہ کوئی کسی کے دکھ منائے کے لیے کیا کرسکتا ہے بنا رائی

ہا تیں کرنے کی ہوروہا۔۔۔۔ جہیں ہوکیا گیا ہے۔'' کا نٹازتے سرزنش کی۔ '''کا نٹازیش کچھ دیر کے لیے کھر جانا جا بتی ہوں۔ میرا مطلب ہے تم بچھے کھر پرڈراپ کردو۔ میں خالہ جاتی اور امان جان سے پچھ دیر یا تیس واتیس کر کے تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی۔'' رومائے ہوں جھمجکتے ہوئے کہا جیسے کسی غلاکام کرنے کی اجازت لے دہی ہو۔

" التي بور بس اتنى مى بات تم السيط في التي ديا - ش في سف موجاً بها نبيل كيا مسئله هي كيون الجمعي بموتى بوسسكياسوج ربى بور بس اتنى مى بات تم السيط فيل الروكى ..... بس بحى تمهار ب ساتھ جاتى بول - بس في بحى آئى كو نبيس ديكھا آيا تو شايدرات كئي تعيس - "كائنازكى بات بررو ما چونك بيزى ـ

" راني آيا .....راني آيا کي بات کردين مو؟"

'' ان تو اور کیا .....اور کس کی کروں کی میں ، انٹی کوآیا کہتے ہیں ، ہم وولوں کی تو وہی آیا ہیں۔'' '' دستہیں کیسے بہا چلا ..... ہتا یا تفاحم میں رائی آیا نے ؟''

" دنہیں بس دہ ایسے بی داداجان سے نکی بات ہور بی کی تو بتارہ سے کردائی رات ای بال سے ملے گئی تھی۔ "
" نو تم نے بھے کیول نیس بتایا؟" رومانے بوے برجت اندازش کا نتاز کی بات کا کر کہا۔
" اب تو بتاری ہول بھے کیا بیا تھا کہ اتی اہم بات ہے جہیں رات بی کو جگا کر بتا دیلی جا ہے تھی۔ "
کا نتازیہ کہ کرہس دی بھرڈ رائے رہے ہوئی۔

کا تارید اید رو اشرف جمیل رو ما کی گر و را بیا اور واوا جان کو بتادینا جم رو ما کے گر ہیں ..... تھوڑی ویر

بی آرے ہیں ۔ " یہ کہ کراس نے رو ما کے کندھے پر ہاتھ دکھ کر بہت بیارے وہایا۔

" میں سوچ رہی ہوں کہ امال جان کس اعداز میں بیس گی ..... بجھے دیکھیں گی آد کیا کہیں گی؟"

" اچھاہیں چھوڑو۔" کا کاڑنے نے قورا اس کی بات کاٹ کر کہا۔" اب تم اتدازوں میں ایسی سے کہیں گی وہ ساسنے کھڑے نے کو کردونوں ہی سی کیسی سے ۔"

گی .....وہ آئیں گی جانورے ہیں تاب .... اب جو پھوٹی کہیں گی وہ ساسنے کھڑے کو کردونوں ہی سی لیس کے۔"

ال بال مر ..... کا کناز بچھے ایک بات مجھوٹی آرہی .... خالہ جانی کہتی ہیں کہا ماں جان سب پھوٹھول چکی ہیں آرہی .... خالہ جانی کہتی ہیں کہا ماں جان سب پھوٹھول چکی ہیں آئیس کو کی سائیکی پر اہلم ہوگئی ہے۔ وہ ان کا علاج بھی نہیں کروا رہیں .....

" کم آن یارد و مااب بس بھی کروجہیں بہت بی شوق ہوگیا ہے اپنے آپ سے باتیں کرنے کا مجھی ہوں سوچنے کا بھی اور و ماکو مسوچنے کا بھی و بیت بھی وہ خدا کو ماتو یار ..... "کا کناز اب جینجلا کررو ماکو انو یار ..... "کا کناز اب جینجلا کررو ماکو انوک رہی ہی وہ خدا کو ماتو یار سینٹ کی گئا کی دکا گئا کہ کا کناز سے فیک لگا کی ۔ کا کناز سے فیک لگا کی ۔ کا کناز سے دیا ہے رہ ماکا ہاتھ اس بھی بھی ہیں آئیس بند کیس اور سینٹ کی پیشت سے فیک لگا کی ۔ کے رو ماکا ہاتھ اس بھی بھی اور بیٹ سے فیک لگا کی ۔ کے رو ماکا ہاتھ اس بھی اور بیٹ سے بیار سے دیا ہے گئی ۔

" میں ایک پرنصیب لڑکی ہوں جھے خواب و سکھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔"

« « کهان جارتن هو بینا چهروم پیشو..... "

ومواوا جان وه بحص ميڈ کيس کني ہے۔

"إلى ، بال بينادوا تائم سے ليا كرو، وودوائين الجيكشن سے بيخے كے ليے بيں۔انشاء اللہ تعالى تہارہ و رقم بحرجا ميں تو بحر تہم اللہ تے جا ہاتو تہارا چرہ پہلے رقم بحرجا ميں تو بحر تہم ميں تو بحر تہم اللہ تے جا ہاتو تہارا چرہ پہلے جيسا ہوجائے گا اور بھی بيارا..... معموم پر يول جيسا۔ "شاہ صاحب تے جيسے دا بي کے چرے سے ادائی پڑھ لي تھی۔ دائی ہے تھے۔ دائی ہے اور بول مائس خارج كی اور بول مسكرائی جيسے شاہ صاحب كادل د كارتى ہوئے تھے۔ دائي نے اپنے سے سے دلی ہوئى سائس خارج كی اور بول

\*\*\*

''کیاسوچ رہی ہورو ما؟''کا کنازلوٹ کررئ تھی کہروما کی خاموثی بہت غیرمعمولی ہے۔دولوں کا لیے سے گھروالیں آرین تھیں۔ پھیلی سیٹ سے رو ماہا ہرجھا تکتے ،جھا تکتے ایک دم چونک پڑی۔ کا کناز کی طرف و پکھا مجر بڑے بے معتی سے انداز میں مسکرادی۔

و سر نیم نبیل ایس و نسی بی مجمی تیاموش رینا اجما لگتا ہے۔"

" میری موجود کی بیس تم اتنی و مریک تو تمهی خاموش تبیس رہیں۔ اس لیے بیس پریشان ہوگئی۔ آخرتم کیا سوچ رہی ہو؟"

و کی بھی بھی میں سوچ رہی کا مُناز کیا سوچنا .....سوچنے ہے ہوتا بھی کیا ہے بلکدا کٹر تو وہی ہوتا ہے جو جم سوچ بھی نہیں سکتے کا مُناز .....''

" مجھے لکتا ہے کہ تمہاری ممینی میں، میں بہت جلد بوڑھی عورت بن جاؤں گی ..... کہیں اناؤں جیسی

26 ماينامة پاكيزه ابريل 2014ء

27 ماينامه پاکيزه ابريل 2014ء

و سے نہیں تی بی جان جانی کہاں رکھ کر بھول کئی عجیب سا حال ہو گیا ہے میرا سمجھ یادنیں رہتا جو چیز رکھتی ہوں ، رکھ کر بھول جاتی ہوں ۔' کل جان یول رہی تھی کہتے میں بلا کا کرب تھا۔ مہرجان نے پھرِ تابعدار نے کی طرح کرون بلا کی اور بھن کے ساتھ قدم بڑھائے لگیں کیکن ایک مرتبہ پھر جوقدم چل کررک تی تھیں۔ کل جان نے بوی ہے ہی سے ان کی طرف و بکھا تھا مر پھے ہو لی تبین تھی۔ مہرجان با کر بورج ک طرف و محدان سے و حکل جان سے بابا کی گاڑی ہے تال ..... " جي ني بي جان گا ڙي تو با با کي ہے مگر با با جيس جي - " کل جان کے سينے سے جيسے ہوك مي اُنفي تھي۔ بہت سارے دکھوں کے چج و نیا ہے رخصت ہوجانے والا باپ بھی بڑی شدت سے یا دآیا۔عین اس کہے جبکہ وہ لاؤرنج میں واخل ہوتے وائی تھیں بکل جان کو یون محسوس ہوا جیسے گارڈ کیٹ کھول رہا ہے۔اس نے لاشعوري طور ر چیجه مزکر و یکها تھا کیونکہ بیراس کا وہم تبیس تھا۔گارڈ درواڑ و کھول چکا تھا۔ رویا اور کا تناز اندرآ رہی تھیں وونول کواندرآتا و مکھ کروہ رک تی۔ ٹی ٹی جان کل جان کی طیرف و مکھنے لکیں پھرمسکرا کر ہولیں۔ " "تم بھی بابا کی گاڑی دیکھر ہی ہو، بابابس ایسے ہی ہیں ہیں جاتے ہیں تو بتا کرہیں جاتے۔ اُٹیس بتا کرجانا عاہے۔ بالبیں دہ بیدل کیوں مجھے مائی گاڑی لے کرمیس مجھے۔ میں جا کردیکھتی ہول کل جان تم مجھے جالی دو۔ " ایک منٹ کی بی جان رئیں۔" کل جان نے ان کا ہاتھ کندھے سے مٹاتے ہوئے رو مااور کا مُناز کی المرف ويكحابه وه فقد رئ فكرمندي وكهاني وسيغ للي هياب '' پیدرو مااک وقت کیول آگئی ولگ رہا ہے کہ کان کے سے سیدھی میبیں آئی ہیں دوٹوں یو نیفارم میں ہیں۔'' وہ سوچ رہی تھی۔اس اثنا میں رو مااور کا تنازان کے یاس آ می تھیں۔ '''السلام علیکم .....خالہ جاتی .....!'' کا نتاز نے سلام کرتے میں پہل کی کیونکہ رویا تو ماں کو و کیچے کر تم صم سی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ کا تناز کے سلام پراہے بھی خیال آیا کہ سلام کرتا جا ہے۔ " السلام عليم " "اس في خالدا ورمال كويمك وقت ملام كيا .. ' وعلیکم السلام!'' مهرجان نے کل جان سے پہلے جواب دیا اور بردی دلچیں سے دونوں کی طرف

' نگل جان سے پیاری ، بیاری می گز کیاں کون ہیں؟'' انہوں نے ونورِشوق ہے دونوں کو دیکھتے ہوئے گل جان سے پوچھاتھا۔رو ماکے اندرو کھ کے ایک جیس کی آئے چھن ،چھن کرکے ریز ہ،ریزہ ہو گئے تھے اور ساری کر چیاں کہو میں دوڑنے کی تھیں۔

أبيه ما دے بروس س رئتی ہیں ، تی تی جان آب اعرب الله '''بسِ تم ہرونت بچھے اندر جائے کے لیے کہتی رہتی ہوء کیا رکھا ہے اندر ۔۔۔۔نہ بایا جان ہیں نہ اصیل خان ... بتم بھی نہ چائے کہاں عائب ہوجاتی ہو۔ ابھی ہمارے گیسٹ آئے ہیں، جھے ان سے باتیں تو کرنے

دو ہے ممبر جان اسی طرح دلچیسی ہے رو مااور کا ٹناز کود کھے رہی تھیں۔

'' ہاں تو اندر چلیں ناں نی نی جان ءا ندر پیشر کر یا تیں کریں گے۔'' کل جان نے جیسے زیج ہو کر کیا تھا۔ روما کے ہونٹ ایک دوسرے میں یوں ہوست تھے جیسے اس نے مکھ نہ بولنے کا تہر کرلیا ہو جبکہ کا ماز بہت تشویش اورمعسومیت کے ساتھ ڈاکٹر مہر جان کومرے پاؤں تک دیکھر ہی گئی۔

2014 بابنامه پاکين اپريل 2014.

" آبا با جان ..... با با جان على ما تو الى كا زى شن تو تيس بير." بير كه كروه دوسرى كا زي كى طرف متوجه ہو میں اور کھڑی ہے گاڑی کے اندر جمالکنے لکیں۔اتن وہریش کل جان نے اکیس جالیا تھا۔ کل جان کواسیتے تریب یا کرمبرجان جیسےایے کسی تصورے چونک کر ہا ہرآئیں اور بڑے معصوبانہا تماز بیں کو یا ہوئیں۔ " " کل جان ……! دونوں گاڑیاں حالی ہیں اندرکوئی مجھی ہیں بیٹھا ہوا۔ " پیمرا پی کارکی طرف اشارہ کر <u>ہے</u> موتے بولیں ..... میرویا یا کی گاڑی ہے تا اس میں بھی کوئی میں ہے۔ " ٹی ٹی جان آپ اندر چلیں ..... ایمی ان گاڑیوں میں کوئی مجسی سے سب لوگ سے ہوئے ہیں۔" کل جان کو یمی جواب سوجهار '' کہاں مجھے ہوئے ہیں؟ گا ڈیال تو اندر ہیں سب لوگ باہر کیسے جلے کئے۔'' '' کی ٹی جان پیدل چلنا بھی ضروری ہے، پیدل چلے گئے ہوں گے آھی آ جا میں گے۔'' '''لیکن میلیخم بچھے بیہ نتا ؤیا ہا جان گا ڑی میں کیوں بیٹس کئے۔ بیہ یا با جان کی گا ٹری ہے نال؟''' "" ہاں ٹی بی جان میہ بابا جان تی کی گاڑی ہے ، آپ آس میرے ساتھ۔" و حسن الله المين المين المياري ساتھ جين جا دُن کي جھے جو يل جاتا ہے .....اينا گھر آخرا پنا گھر ہوتا ہے، کب تک ہم دوسروں کے کھر بیں ہیں ہے۔" ان کی ہات من کرکل جان چونک پڑی تھی کو یا .....عہر جان کوا خا ا دراک تفاده ایتا برا تا کمریا در تھے ہوئے تھیں۔ '' بی لی جان ڈرائنور کا مے کیا ہوا ہے جب وہ آجائے گا تو ہم دونوں حو بلی چلیں گئے نے بھیک ہے۔ آپ انجی میرے ساتھ آئیں۔ 'مہرجان نے بچول کی معصومیت کے ساتھ کردن بلا کراور مسکرا کراس کی طرف ویکھا۔ ا بنا کمرا بی بعول جاتی ہوں لیکن کل جان جب کھر میرا کیس ہے تو کمرا بھی میرا کہیں ہے۔میرا کمرا تو حویلی " کی نی بی جان آب آپ آئیں میرے ساتھ .... " کل جان نے آئیس کندھوں سے تھام لیا اور بہت ا بنائیت اور محبت کے ساتھ البیں سنجالتی ہوئی کھرکے اندر کی طرف برسی۔ '''کل جان یہ بایا ک کاڑی ہے تال ……؟'' چند قدم چلنے کے بعد مہر جان نے ٹیمر پوریج کی طرف دیکھا

" بی بی جان سه بابا کی گاڑی ہے کیکن بابا جان تھر پرتبیں ہیں۔وہ بعد میں آ جا کیں سےوہ سے ہوئے ہیں

"اچھاتوتم ایسا کرو۔" مہرجان اب جلدی ہے پولیس۔" تم گاڑی کی جانی بچھے دے دور میں توڈرائیو كريكتي ہوں ' ميں خود على جاؤں كى ۔' بيان كركل جان كى آئىميىں بھرآ ئيں اس نے يوى مشكل سے خود كو

" آپ تو گاڑی چلانا بھول گئی ہوں گی بہت دن ہوئے آپ کو گاڑی چلائے ہوئے۔"اس فے

جواب دیا۔ "ونہیں نہیں گل جان تم یقین کرویس یا لکل نہیں بھولی چلوآ ؤیس تنہیں چلا کروکھاتی ہوں..... بھر حاني تو دوية

28 ماينامه پاکيزه ابريل 2014-

و چلیس رو ما..... " کا نتاز این رست دایج پرنظر دُ ال کر بولی به

''تم جاؤ کا کار ۔۔۔۔۔آرام کرو۔۔۔۔۔ میں تھوڈی ویرا ہاں جان کے ساتھ بیٹھنا جا آئی ہوں۔''وو پول رہی تھی اور ڈاکٹر میر جان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی وہ اس بات ہے بے قبر تھیں کہ باتیں انہی کے بارے میں ہورہی تھیں بس وہ تینوں کو باری باری شوق ہے ویکھے جارہی تھیں۔ روہ اکے منہ ہے بار بارا ہاں جان نگل رہا تھا۔گل جان جواب میں گئی بارٹی فی جان کہ چکی تھی۔۔۔۔۔ ان تھا۔گل جان جواب میں گئی بارٹی فی جان کہ چکی تھی۔۔۔۔۔ ان میں کسی تم کی کوئی تبدیلی باشناسائی کی رمی تین تین کی ۔ بظاہران کی نظر ان تینوں پر تھی لیکن ان کی توا تی ایک الگ میں کسی تم کی کوئی تبدیلی باشناسائی کی رمی تھی ہو۔۔۔۔ والے کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں جھا تک سکتے ہیں جہان دیم کھا کرا ہے گئے ہے لگا لیس کی اور کہیں گی کہرو ما تھے۔۔۔۔ والی میں تینوں میں جوان کی جھے جائے تم میری بیٹی ہو۔۔۔۔ کا کناز نے چند المح تو یہ برواشت کیا میں ٹھر کھڑی ہوں میں نے تنہیں پہچان لیا ہے جھے جائے تم میری بیٹی ہو۔۔۔۔ کا کناز نے چند المح تو یہ برواشت کیا میں ٹھر کھڑی ہوگئی۔

''روہا عدکرتی ہوئم 'آئی نارل نہیں ہیں گرتم تو نارل ہوبال ، دیکے لیاناں تم نے آئی کوبس چلواب اٹھوہاں۔'' ''ہاں …… روہا اب تم جاؤ بیٹا اور دیکھوجلدی ، جلدی میرا مطلب ہے یا ریاراس کھر میں آئے کی ضرورت نیس سندن سے رہ لو۔ بھر میں تمہارے مضرورت نیس سندن سے رہ لو۔ بھر میں تمہارے اور رائی کے یارے بیش کھی توں۔''

'' کیا سوچیں کی خالہ جان آپ ہمارے ہارے بیں؟ اب جبکہ اماں جان کوئسی ہا۔ کا پتا ہی نہیں ہریات سے بے خبر ہو چکی ہیں تو پھر ہم ہار ہار آ کیس ما بیک ہزار مرحبہ آ کیس کیا قرق پڑتا ہے؟''

" سوری خالہ جانی ایکٹریمتی سوری ..... میں آپ کو بہت دکھ ویتی ہوں بال ، آپ کے پاس بہلے ہی کون ک خوشیاں ہیں جو میں آپ کو شئے سرے سے پریشان کردیتی ہوں پلیز آپ خاموش ہوجا کیں۔ آئی ایم رکبلی '' آؤتم دونوں اندرآ جاؤ کیا بات ہے۔۔۔۔کالج ہے سیدھی آگئیں؟ چلوٹھیک ہے،آگئی ہوتو۔۔۔۔ بٹس کھا تا یا ہوں کھا نا کھالو۔'' '' شہیں خالے جائی رہم کھا تانہیں دکھا تھی سمرہ وہ کالج بٹیں پر گر وغیر ہا کھالیا تھا اس لیے مالکل بھی بھوک

" دخیس خالہ جاتی ،ہم کھانا نہیں کھا تھیں ہے ، وہ کا کج میں برگروفیرہ کھالیا تھا اس لیے بالکل بھی بھوک نہیں ہے کھانا تو ہم آرام سے بی کھا ئیں ہے۔" کا نئاز نے جیٹ سے جواب دیا۔

" اجھاتو پھرآؤ .....تمهارے لیے جوس ماھیک وغیرہ بتا کر لے آتی ہول تم جینوں "

" بیٹا جوا پتاہوتا ہے تاں وہ کسی بھی اپنے کی تکلیف پرالیسے بی تڑ پتا ہے جیسے وہ اس کی اپنی تکلیف ہو ۔۔۔۔
بی بی جان کتنی تکلیف میں تمیں بتم تہیں جانتیں اپ بہت آ رام میں جن انہیں آ رام آگیا ہے جیٹا ۔۔۔۔۔! انہیں آرام ہے جینے دور "کل جان بار بار کی ایک بات سے جیسے تھے آ چکی تھی بالآ خراس نے بڑے قطعی انداز میں رویا کو جواب ویا تھا۔ "میں ان کا علاج نہیں کراؤں کی جاہے ساری ونیا میرے بیچے پڑجائے۔ " وہ

" و تحمل کے علاج کی بات ہورہی ہے گل جان؟ کون بیمار ہوگیا ۔۔۔۔ بابا تو ٹھیک ہیں نال ۔۔۔۔؟ "مہرجان ا جواپیے کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھیں بس آخر کے دوجا رلفظائن کر چونک پڑی تھیں اور سوال کرنے لکیس ۔ " کوئی بیمار نہیں ہوائی ٹی جیان اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے جو بیمار بھے اب وہ بھی اجھے ہو مجھے ہیں۔" کہن سے کہ کروہ لڑکیوں کی طرف مڑی۔

ور بین ورونول من تمهارے لیے کھے لے کرآتی ہول۔

'' خالہ جان ہم کوئی مہمان ٹین جوآپ باریارکوئی چیز لانے کو کہدرہی ہیں۔ ہماراموڈ ٹیمل ہے ایسی بارہ سیح ہم نے برگر کھایا تھا۔کولڈ ڈرنگ بھی ٹی لی تھی ،آپ بس بیٹے جا کیں اور روما تو آٹی سے ملنے آئی ہے۔ بیر اسلی آرہی تھی ، میں نے کہا میں بھی ساتھ چکتی ہوں۔''

" اجما كيا آكتين يكل جان في كاتنازى بات من كركبار

''کل جان ہا ہا آھئے جیں کین وہ ۔۔۔۔۔ وہ اب کہاں سے گئے جیں۔'' مہر جان گوان تینوں کی بات چیت سے ایک رتی برابر بھی دلچیں ہیں تھی۔ وہ تو اپنی تی و نیا میں پینی ہوئی تھیں۔ اپنی پیند سے سوچ رہی تھیں اٹھا مرضی ہے ہیں رہی تھیں۔ وہ کیا ہا تیں کر رہی ہیں کیا موضوع ہے کس کے بارے میں ہات کر رہی ہیں ، مہر جان کا وہن ان کی طرف بالکل متور نہیں تھا۔ وہ ماحول ہے گئی ہوئی اپنے باپ کے بارے میں فکر مندنظر آر ہی تھیں۔ رو باان کی طرف تعلقی ہا تھ ھے و کیھے جارہی تھی۔ و کیھتے ہی و کیھتے اس کی آسموں میں آسو

''ایاں جان۔۔۔۔اب جمعے تبین بہجا تیں گی ہاں مجمی تبین تو سب بھول چکا ہے تاں **خالہ** عال کدان کی دو پرٹیمال بھی جیں۔''

منظم الله الله المنظم المنظم الموراثين مجمد يا دولان كي صرورت بمي نيل ..... ويجموهم تنيول التي المله

30 ماېنامەپاكيزواپريل 2014.

31 ماينامه پاکين ابريل 2014.

ہں .....سے سلے اللہ وارث ہے اس كا يمى اس كى مال اور جمائى كا جمى ال كے اللہ وارث تجمارتے کی مشرورت تبیل کیونکہ تمہاری جمدروگ سے میراخون کو لئے لگا ہے " جابر علی اس وقت الیس فی سے ہم پلہ ہو کر بات کرر ہاتھا، نیروہ لو کری پہتھا اور ندائیس فی اب اس کا ہاس تغاوه جنتی بدلحاظی ہے بات کرنے کا عادی تقااس میں اس نے کوئی تمرتبیں اٹھارٹھی میں۔الیس فی لاجواب سا ہو کر چند کیے اس کی طرف تھورتا رہا ..... مجرسر جھا کرسوچنے لگا۔اس سر مش تھوڑے کو آخر کس طرح قابو کیا ا اسکتا ہے ،کون کی ایس بات جس کے سامنے جا برتکی ریت کی طرح بھر کررہ جائے۔ "" أيك ا قيالي بحرم كودهمكيان ويدرب بهوجوخوف كي تمام صدوديا وكرچكا ..... مس ني يهلي بعي كها تعااب مجی که ریابوں جاؤ جا کراینا کام کرواورآ ئندہ میرے سامنے مت آنا۔ بیزبین میں رکھونمیاری کوئی بھی پیش اس میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ اتنا کہ کرجا برعلی نے اپنی پشت الیس بی کی طرف کر لی تھی جیسے اپنی طرف اجا تک ایس فی کے ذہن میں ایک دھا کا ہوا اس کی آسس جیکے لیس جے اس کے ہاتھ کوئی ترب کا بتا لگا ہو۔ " میری جان بنی کے لیے تیں سوچتے تو بیٹے کے لیے نی سوچ لو۔ ایک تو اس ملک میں ویسے ہی بیٹے کم ہیں ، پیدا تو بہت ہوئے مگر آئے وان جوان لاشیں اٹھا اٹھا کرتم بھی تھیک گئے اور میں بھی تھکنے لگا ہوں ۔اب جو يج بين إن كاتوسوي ليما عا يهيد "الين في كي آواز بن بظامرزي مي ليك ليج بن بهت صاف محسوس موق وانی و ملی تھی ۔جابرعلی نے اس و ململی کواس طرح محسوس کیا جیسے ایس بی جابتا تھا کے محسوس کر لے۔

'' سب میچه برداشت کرلول گاالیس فی تحر غدارول کے سامنے بیس جھکول گا۔'' اس کی بات ان کرالیس فی تے ادھر اوھرو یکھا چرا کیے زور دار قبقہدلگا کر بولا۔

'' نم آن میرے یاریسی غداری میہیں کماتے ہیں ، میہیں کتا وسیتے ہیں۔ وو جار کوٹھیاں ، ایک آ دھ فارم ہاؤیں ، دس میں بلاث یار بچوں کے لیے کریا پڑتا ہے۔ جھنے کی کوشش کرو ،تمہارا ایک بی بیٹا ہے سنا ہے بہت لائن بچہ ہا۔۔اسٹیٹ بینک میں ڈائر یکٹر لکواویں کے ..... "الیں لی اب جیمتے ہوئے کہے میں منہری پیکش

جابرعی چند کہتے خاموش کھڑار ہالیکن اس نے اپنازاو پیمین بدلا اس کی پشت اب بھی ایس بی کی طرف معی ۔ چند محول کی خاموش کے بعد ایک بار مجراس کی آواز الجری۔

'' خدا جا فظ الیس لی ! دومبری د نیاش ملا قات بیو لی۔''

" جابر على بات بھنے كى كوشش كرو-" اب جيسے ايس في زي موكر كبدر ما تعا كوئداب واضح موج كا تعاكد جارتكي كوشف من الارتامكن بين ..... فاكل توجها يا يرواكر تبهار المرتبها مدكرواسكة بي بهم تودوي اللائة ركورے بيں۔ "اليس في نے اينا احسان جمانا ضروري مجھا۔

" فائل ميرے كريس بيس ہے۔ تم كرير بلندور رچلوادوت بھى تبس ملے كى۔ " جا يرعلى نے درندے كى طرح غرّا كرجواب ديا تعاب

رس کے پاس امانت رکھوا دی ہے ۔۔۔۔ تو یار اس کا نام بی بتادو، وہ تہارے تو سمی کام کی میں .....کیوں بات برحارہے ہو، بات برھے گی تو نقصان بھی برحیس کے۔" ایس بی نے پر محبت بحرے ملج من وممكى وسينه كى كوشش كالحمى-

33 مايناسه پاكيزه اپريل 2014-

سوري .....خاله جاتي ....! اجيها تحيك ہے شن آئنده مجي آؤن كي جب آپ لهيں كي بليز ..... خاله جاتي آپ جیپ ہوجا ئیں۔'' کا مُنازعی قریب آ کراس کی تمریر ہاتھ پھیرنے لگی۔ڈاکٹر میرجان ان تینوں کی طرف بچول کی می کیفیت میں و کھے رہی تھیں۔ آخر کار بول پڑیں۔

" مخلِّ جِانِيْم کيوں رور بي ہو؟ کوئي بات نبيل مثلِّي بي تو ہوئي تھي مثلِّي ٹوشنے کا اثناد کيونيس کرتے کون سا شادی ہوئی تھی۔ تمہیں سرفراز سے اچھا لڑکا مل جائے گا، شکر ہے کے شادی تیس ہوئی تھی ورندزیادہ رویا پڑتا ......" ڈاکٹرمہرجان بہت شجیدگی اور وقارے بہن کوتسلیاں دے رہی تھیں ۔ کا کتاز اور رو مانے آتھ جیس بھاڑ

" وابرعلی ذرا شونشے و ماع ہے غور کرو بلکہ میں تو یہ کہنا ہوں کہ ہوتی کی دوا کروہ پجے سوج کو ..... انجی کانی ٹائم ہے۔۔۔۔۔سامنے بھالی کا پیمنداجھول رہاہے۔''الیس کی دو پہر کے دفتت سنانے کا فائدہ اٹھا کر جا پر علی کے پاس جلاآیا تھا کیونکہ اس کے ول کوایک بل بھی قرار میں تھا۔ جس وجہ سے اس نے اور وارث علی نے اپتا و باغ لر ایاا ہے آرام کے وفت میں بھی کام کیا بخوروفکر کی .... وہ سب کا سب ضائع ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ مرتا كيانة كرتا كے معدان وہ اپني انا كو بالائے طاق ركھ كرجا يمل كے سامنے آ كھڑا ہوا تھا۔

''جن ہے ایک بار دھوکا کھالیتا ہوں ایس ٹی دوسری مرتبہ تیں کھا تا'' جابرعلی کے اعداز میں اس کاوہی

لطعی بین واضح تھا۔ جس کی *تقریباً سب بن کو عادت پڑ چیک ہی*۔

"" تمہارے باس کوئی راستہ، کوئی آپٹن تہیں جابر علی ہم مہیں پھائی کے بھندے سے بچا سکتے ہیں، تمہاری منانت کراکتے ہیں..... ہمارے دوست بن کرتم بھی ملی فضا میں سانس لے سکتے ہو۔' اکس ٹی کوجا پر علی کے اکھڑین اورخودسری پرخصہ تو بہیت آیا تھا اندر ہی اندر جیج و تا ہے بھی بہت کھار ہاتھا.....تحراس ونت اسے ا كدهے كو ياب بنانا تھا بياس كى مجبورى تكى ۔

'' بجھے مرتے وم تک افسوں رہے گا ایس ٹی ۔'' جابر علی نے بے خوف ہو کر ایس ٹی کی آتھوں میں جما تک کرکہا تھا۔اس کے اعتماد کے سامنے وہ بھی شیٹا حمیا تھا۔

''' کس بات کا انسوں جابر علی ……؟'' اس نے جھی جابر علی کی آنگھوں میں دیکھنے کی کوشش **تمر قورا عل** انظروں کارخ موڑلیا کیونکہ جا برعلی کی تظریبے نظر ملا نامجی اس وفت ایک کڑا مرحلہ تھا۔

'' میرے ریوالور میں دو کولیاں یا تی تھیں اور وارٹ علی میرے سامنے تھا۔ ایک تل کی سر اہمی ہے کسی اور دیں مل کی مزاہمی موت ..... میں نے بہت میتی موقع کنوا دیا ..... ' جابر علی کفید انسوس مل رہا تھا۔ایس بی کھ آ نکھیں بھٹی کی بھٹی رہ کتیں۔وہ تو سوچ رہاتھا کہ شاید جذبات میں آ کر بینی کوئل کردیئے کے بعد جا برعلی تعمیر کی لعنت ملامت ہے گزرر ما ہوگا، ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہوگا ، پچھتار ما ہوگا۔ آ داز دھی ، لہجہ کمز در ہو چکا ہوگا محرری یوری کی بوری جل کئی محریل اس طرح با تی ہے۔

" " تم واتعی پاکل ہو بھکے ہو۔" ایس کی جیسے بھٹ پڑا ..... " ایمی ایک جوان بٹی اور بھی بیٹی ہے۔اس کا میں موجے۔ 'ایس بی جیسے اب برس بی ایا۔

''میری بیٹی کے ساتھ اس کا جوان بھائی ہے اور مال' باپ یوں بھی کب تک اولا و کے ساتھ رہے

32 مايناسدپاكيزدابريل، 2014·

و المالام علیم بربان صاحب کمیے ہیں؟"بربان اس کے لیج پر چونک پڑا وہ اس کے نام کے ساتھ ساحب لگار ہاتھا۔ بڑی تمیزے بات کرر ہاتھا۔ حالانکہ بڑا اسی لیکن رشتے میں بہت چھوٹا تھا اور اب تو وہ رشتہ میں شتم ہو چکا تھا۔ جس رشتے کا پاس کرنا ضرور کی تھا۔

المرجي كسيم يادكيا آپ نے ..... جھے ہے كوئى كام .....؟"

" باربہنوئی ہوں تہازا کیافون ٹیس کرسکتا؟ گھرٹیس آسکتا؟ بات ٹیس ہوسکتی .....دشتہ توہے ٹال ....." "جس رشتے کا آپ ذکر کررہ ہے ہیں وہ رشتہ تو بہن کے ساتھ ہی تئم ہو چکا ....." بر بان نے قینی کی طرح جلتی ہوئی اس کی ڈیان جیسے کاٹ دی تھی۔

و کیسی یا تیس کررے ہو؟ پوسٹ مارٹم کے اجازت تاہے پرمیرے دستھ اہوئے ہیں، امیریال کی انظامیہ نے ڈیڈ باڈی آب کے نہیں میرے حوالے کی اس کے ڈسٹھ میٹھکیٹ پروائف آف وارث علی لکھا ہے۔ قرستان کی رسید پرمیرانام ہے۔ دشتہ تم ہوجاتا تو جگہ، جگہ میرے تام کی ضرورت کیوں پیش آئی۔"وارث علی نے بری وضاحت کے ساتھ اپنارشنہ بیان کیا۔

''''س کے زحمت کی ہے آپ نے ۔۔۔۔ میرے لائق کوئی خدمت؟'' بر ہان نے اس کی یا تیں تنی ان تن کرتے ہوئے سیاٹ اورا کھڑ کہتے میں بات کی۔

"جىمعدرت خواه بول كرآب كوزحت دے رہا ہول \_"

'' کیا مجبوری ہے۔۔۔۔؟ مہلے مجبوری بنا دیجھے۔'' مربان نے سابقدا نداز میں بات کی۔ '' تیسٹ میل میل میں اور سیکنونو ماتو اور اور ٹھی خبیر میں ''

'' آپ کے والدصاحب کا ڈبنی تو ازن تھیک کیس ہے۔'' '' یہ کوئی برگ خبر تو نہیں ہے ، اس ہے وہ مچانسی کے بعندے سے فئے سکتے ہیں۔'' بر ہان کا اعداز اُس اُل تھا۔ '' اگر آپ لوگ میر اساتھ ویس تو وہ مچانسی کے بھندے سے فئے سکتے ہیں۔ سمج کہ در ہا ہوں۔'' وارث علی

اب جلدی ہے اپنے مطلب پر آخمیا اور پہلا قدم اٹھایا۔ پر ہان کے ہوٹٹوں پر ایک طنز پیمسٹر اہمٹ انجری ایک خیال آیا ، دوسر اگریا۔۔۔۔۔ چیمہ کیے سوچا اس دوران وارث علی ہیلو، ہیلو کہنا رہا۔

" آپ جیسے لوگوں کی جم برجی نظر کرم کیوں ہے؟" ہر ہان نے طنز پہ لیج میں سوال کیا۔

" آپ کے والد صاحب کی حماقتوں کی وجہ ہے آپ لوگوں پر نظر کرم کمرٹی پڑر میں ہے۔ انہیں سمجھاؤ یار ..... " وارث علی اب قدرے جمنجلا کر گویا ہوا تھا۔ بربان کا بالکل سیاٹ اور بعد میں طنز یہ اعداز نا قابل برداشت ہوتا مار ہاتھا۔

" انہیں کوئی شمجھا سکتا تو میری معموم بہن آپ کے کھر میں اپنی جان ندوی ۔"

"ابھی ایک بہن اور بھی ہے۔" بر مان کی بات کمل ہونے سے پہلے ہی وارث علی نے زبر دست وارکیا اوراس کا بہتیر خطانبیں کیا تھیک نشائے پر لگا۔ لفظ بہن وارث علی کی زبان پر کیا آیا بر ہان نے خود کوشعلوں میں گھرا ہوامحسوں کیا۔

" خبر دارایک لفظ محمی منہ ہے ہیں نکالنا ہے "

''میں نے امانت رکھوائی ہے قبرستان میں ایک تمروے کے پاس'' جابرعلی تو ویسے ہی ہرخم کے خوف ہے آزاد ہو چکا تھا جواس کے دل میں آر ہا تھا زبان ہے پیسل رہا تھا۔ ندوہ روکنا چاہتا تھا نداس نے روکنے کی کوشش کی۔۔

و کیا سک رہے ہو۔ 'ایس فی تو ایک دم جیسے غصے سے پاکل ہی ہو کیا۔ ساری مسلحتیں بالاتے طاق رکھ

کراس نے اپنے تصوص افسراندا نمازش کر جے ہوئے گیا۔ '' سیج بول رہا ہوں ،اپ تم سارے شہر کے قبرستانوں پر بلڈوزر چلوا دو کسی نہ کسی قبرے تو برآ مد ہو ہی جائے گی۔' الیس فی نے شدت فضب ہے اپنی مضیال بھی گی تھیں۔ بول لگنا تھا جیسے مضیوں سے خون الملے نکے گا۔ ضبط کا ایک گڑا مرحلہ طے کرنا ایک قیامت ہوگیا .....و ہی جو بول نیس پایا۔ سوائے اس کے کہ اس سے

نهے جابرعلی کا نام نکلا۔

" جا برعلی ..... " اتنا که کروه خود کوسنیا لنے لگ کمیا۔

" و تم تے سانہیں ایس کی ڈوبتا ہوا بندہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اکثر بچانے والے کو بھی ڈبود تا ہے۔ " جا برعلی نے اب بھی ایٹارخ موڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بالکل ایک انٹیجو کے مانند بت کی اسے ۔ " جا برعلی نے اب بھی ایٹارخ موڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بالکل ایک انٹیجو کے مانند بت کی اطرح بالکل سید ما کھڑا ہوا تھا۔ ایس نی نے اس کی پشت کو کھورتے ہوئے اپنی با تھی تھی پر جمیر وائیل ا

\*\*\*

یر ہان نے جیب سے موبائل نکالا اس کے سامنے دارت علی کا نمبر بانک مور ہاتھا جو کسی دفت میں ستارہ

ئے دارمنڈ علی کودیا تھا۔اس کے متہ سے بے اختیار لکلا تھا۔

" ملو!" اس نے بالک سیاف کی شن کہا تھا۔

34 ماينامه پاکيز، ابريل 2014ء

"بینا ہوسکتا ہے کہ وہ " بہت دنوں تک available نہ ہوں اور آپ کے انگزامزمری آگئرے ہوں اس لیے آپ اپناؤین بنالیں کہ آپ نے بغیر شوٹر کے پڑھنا ہے یائے شوٹر کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ " ہوں اس لیے آپ اپناؤین بنالیں کہ آپ نے بغیر شوٹر کے پڑھنا ہے یائے شوٹر کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ " شاہ عالم نہ جانے کیوں نظریں چا کر ہات کر رہے نئے جسے وہ ۔۔۔ دونوں معصوم می لڑکیاں ان کی آگھوں میں جما کی آگھوں میں جما کے کر حقیقت پائیں گی۔ رائی جو کا ریڈورے گڑر کر باہر لاان میں آگئی تھی اس نے آخری جماس کرخود میں انداز و گالیا تھا کہ ان بغیوں کے درمیان کیا ہات جل رہی ہے۔

''وادا جان آپ انہیں صاف صاف بتاد کیں۔ بیکوئی جھوٹی سیجیاں تونہیں ہیں ناں ۔۔۔۔ ہیں ہے تواس وجہ سے نہیں بتایا کہ بتانہیں مجھے بتاتا بھی جا ہیں یا رہیں یا یہ مجھیں کہ میری تو ہمت نہیں پڑی ہات بتائے گی۔'' رائی بڑی بے ساختگی ہے کہا بیٹی تھی۔۔۔۔رومااور کا متازیکا بالی کی شکل و کھنے لگیں۔

'' ''کیسی بات ۔۔۔۔؟ کیسی بات جمیں تو پہائی جمیں اور جمیں تو کسی نے بتایا ہی جیس ۔۔۔۔ واہ۔۔۔۔ وادا جان بتا کمیں تال کیا بات ہے۔'' رائی ایک تک شاہ عالم کود کھیے جارہی تھی۔ انہیں بھی احساس ہوا کہاڑ کیوں ہے پہلے چھیا نا مناسب نہیں۔چھوٹی جھوٹی معصوم بچیال تو ہیں نہیں۔

" بینا وہ ہات ہے کہ برہان کے گھریش ایک بہت بڑا جادشہ وگیا ہے جس کی وجہ ہے وہ شابیدا ہے تمام ای کام تھیک ہے انجام نہیں دے یا میں کے مطلب ہے چھڑر سے تک صورت حال الی ہی رہے گی ۔" " حادثہ کیا جادثہ سے الن کے یاس تو گاڑی بھی نہیں ہے۔ میرامطلب ہے وہ تو اپنے ووست کی بائیک برات تے بیں بناں تو کیا بائیک کا ایکمیڈزٹ ہوگیا ہے؟"

" فندائنو استہ تہیں ہیٹا میں گھریں ہوتے والے حادثے کی بات کررہا ہوں۔روڈ ایکسیڈنٹ کی بات کے این

'' داوا جان آپ چھوڑیں ہیں بتاتی ہوں انہیں در ندید یونہی سوال پیرسوال کیے جا کیں گی۔وہ جوآپ کوسر پڑھ نے آتے تھے ان کی چھوٹی بہن کا مرڈ ر ہوگیا ہے ظاہر ہے اتنا بڑا حادثہ ہے، پولیس ،کورٹ وغیرہ۔۔ ۔۔۔۔۔اب ان چکروں ہیں وہ انجھے رہیں گے تو تم لوگوں کو ٹائم نہیں دے پاکس کے ناں۔'' رائی نے جیسے قصہ کوناہ کردیا۔وہ دونوں آٹکھیں بھاڑ کررانی کی طرف د کھے رہی تھیں۔

" مرڈ ر .....مرکی میمن کا مرڈ ر .....؟" کا تنازے پہلے رو مانے ید حواس ہوکر ہو چھاتھا۔ " 'کیا کہدر بی بیں رانی آیا .....؟ آپ کو بیر بات پہاتھی تو آپ نے بیر بات جمیں کیوں تبییں بنائی۔ہم کل

سے یو چھرے بین کے مرتبیں آئے ،مرتبیں آئے کوئی جمیں بتا ہی تبیس رہا۔

''بیٹابس سوچاتھا کہ آخر پہاچل ہی جائے گا۔ کیا کسی کے دکھ کا تماشا بنا تا اور بار بارڈ کر کرتا۔ آپ پہاچل ''بیٹا ہے تال آپ کو ۔۔۔۔ بات بچھ آگئ ہے آپ کو اب بتناؤ ، آپ نے خود پڑھنا ہے یا پھر کوئی ٹیوٹن لیٹی ہے ، مجھے آج ہی بتا دوتا کہ میں نے ٹیوٹر کا بتدویست کروں۔''

عصان من بادوہ کہ ان سے بورہ بدویت مروں۔
''ہم نے نیس پڑھنانے ٹیوٹرے' کا نکاڑنے برجنٹی سے کہا تھا۔رائی نے کا نکاڈ کی طرف ویکھا اے وہ بہت انجی گئی۔ اسے یول لگا جیسے وہ دروازے کواپ کھلا چھوڑ رہی ہے اور کھلے دروازے سے کس کے آئے گا انتظار یا تی ہے۔

پردے مارے یا اپنا سرد بوار بیں جانگرائے۔ عجیب مقام بے بسی تھا۔ شدت سے آیتمنا اس کے اندر مائی ہے۔ آپ کی طرح ترقیقی کہ کاش وارٹ علی اس وقت سامنے ہوتا تو وہ اس کا گلادیا ویتا یا ایسا کچھکرتا کہ وہ دوسری مراتس میں لیتا

" آگرتم جھے اس لیجے میں بات کرو کے وارٹ علی تو جا برعلی کا بیٹا بھی شاید بھائی کے پھندے ہے۔ مبت کرے گا اور زیرگی سے نفرت ..... مگر میں تم جیسے لوگوں کو بچھ لوں گا بھولنا نہیں کہ میں جا برعلی کا بیٹا ہوں۔ "
بر بان نے بہ مشکل کہا تھا جو نکہ اس کے ذہن میں جو آند میاں اٹھ دہی تھیں انہوں نے لفظوں کو نتر بترکر کے دکھ
ویا تھا جو بر بان کی رسائی سے دور ہور ہے ہے۔ اس لیے وہ صرف چندالقاظ ہی اسے قابوش کرسکا۔

''بابِتِهارااندرب، فاک کمریس تلاش کردادر یا در کلوسی یا تو بهن دو کے یا فاکل خدا حافظ سند' فون سے دارے علی کی آ داز آنا بند ہوگئی اور سند بریان سند بریان کی حالت یوں تھی کویا وہ موت کے مرحلے سے کررکے عالم برز خ میں بینے گیا ہو۔ ساور دنیائے آپ ویل اس کے لیے بے حیثیت ہو۔
سرد کے عالم برز خ میں بینے گیا ہو۔ ساور دنیائے آپ ویل اس کے لیے بے حیثیت ہو۔

" بیٹا آپ دونوں بہت محنت سے پڑھو۔ میرامطلب ہے اب آپ کوخو دہی محنت کرنی ہے کیونکہ آپ کے شور نہیں آپ کے دنگہ سے شور نہیں آسکتے۔ " شاہ عالم ان دونوں سے کہدرہ سے جولان میں ثبنین کھیل رہی تھیں۔ انہیں شینس کھیل رہی تھیں۔ انہیں شینس کھیلا دیکھ کر دو ہمی لان میں جلے آئے تھے کیونکہ دو ہمی کے دونوں سے کس طرح بات کی جائے۔ شاہ عالم کی بات من کر دونوں نے ریکٹس باتھ سے چھینک دیے تھے اور ان کے قریب آکر کھڑی ہو گئیں۔

''' کو اوا جان مرکبول جیس آئیں کے کیا وہ بیار جیں؟'' کا نتاز نے جیرت اور پریشانی سے شاہ عالم کے چیرے سے مجھا خذ کرنے کی کوشش کی روم ای کیفیت مجمی پچھوکا نناز سے مختلف نیس تھی۔

ے پہرے سے پہراؤہ یا لکل تھیک میں تیمریت ہے ہیں الجمد للہ بھارتیں ہیں۔۔۔۔۔ بس ہے کوئی وجدوہ ہیں آسکیس سے۔۔۔۔۔۔
آپ کہ رہی تھیں ٹاں کہ آپ کے شیسٹ تمروع ہورہ ہیں تو آپ کو بھی بتانا جا ہتا ہوں کہ ان کا انتظار نہ کریں اور محنت کریں اور شود ہی محنت کر کے اچھے تمبر لانے کی کوشش کریں۔ ووٹوں ایک ہی جگہ ہیں۔ ووٹوں ایک ورسمت کر اور تو ایک کوشش کریں۔ ووٹوں ایک ہی جگہ ہیں۔ ووٹوں ایک ورسمت سے بات کرتا ہوں کی طرح ہے بھی وہ کسی ٹیوٹر کا بندویست کروے۔"

و د تهیں جیس ۔۔۔۔۔ دادا جان آپ رہنے دیں۔ ' رو ما بےساختدا تدائیس کو یا ہو کی ۔ شاہ عالم کو توجیسے اس کی بات سمجھیں آئی کہ اس نے ان کی کس بات کا جواب دیا ہے۔

"میرا مطلب بیہ ہے۔ واوا جان کے سر کے مسئلے تم ہوں مجے تو آ جا کیں سے اب ہم کسی اور شوٹر ہے تہیں ردھیں سے میرا مطلب ہے میں تو کسی اور شوٹر ہے تہیں ردھیں ردھیں سے میرا مطلب ہے میں تو کسی اور شوٹر سے تہیں ردھوں کی۔ ویسے بھی امال جان شوئن بڑھنے سے منع کرتی ہیں۔ میں تو کا کناز کی وجہ ہے بیٹھ گئی ہی۔ آپ کا کناز سے یو چھ لیں ..... "اس نے پولتے ہولتے ہولتے کو النے کا کناز کی طرف میں ویکھاتھا۔

کا جاری سرک میں کے درہی ہے واوا جان ۔ جانے ہے سر کیے ہوں اور ان سر کے ساتھ جو براہلمزیں وہ کھے وزوں میں ختم ہو جائے ہے۔ وزوں ہیں گئے ہوں اور ان سرکے ساتھ جو براہلمزیں وہ کھے وزوں میں ختم ہوجا کیں گئے ہم انہی سے براہ لیس کے کیا ضرورت ہے کی نے بھواک دوشر سے بھوا کی سے جوازیں رہنے دیں۔ "کا کا ازنے بھی ای اعداز میں بات کی۔

36 ماينامه پاکيزدابريل 2014-

ماؤل في الهم قهدواري

اں ایک شندی جمادی کے ماند ہے تمریبی شندی جمادی کی بھی انجائے میں ای بی بی اولا دکوچش سے جملسامجی سکتی ہے۔ مال کا بے جالا ڈیمار اولا و کے لیے خاص طور پر بیٹیوں کے لیے مسئلے بن جاتا ہے۔ مال کا بید بہار اور لاؤ جسمن اوقات بیٹیوں کو کھر کے کام کاج کرتے ہے جسی روک ویتا ہے اور دیش بیدی جاتی ہے ایمی آرام کریس مسرال جا کرا ساری زعر کی کام بی کریا ہے۔ ایک ایسے کمریس جہاں بہوموجود ہو، بی کے لیے وقت اور بی بل اور آ مام دہ بوجاتا ہے۔ مای کی حوصلہ افزائی کی بنابر بنی کھرے کی کام کائ میں اپنی مال اور پھر بھائی کی کوئی مدوسی کرنی جس کا تتبجہ میدلکا ے کہ وہ بھی کوئی کام انجام دینا کئیں سکے یالی اور جب اس تربیت کے ساتھ سسرال بھیتی ہے تو این وے دار یول کا یوجہ ا تغیانے سے قاصر رہتی ہے اور وہاں چھو ہڑ ، کام چور اور کستاخ کے القاب سے توازی جانی ہے۔ دوسرا بڑا تقصان بے جا الا ڈکا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی جی کو پیار محبت کے چکر میں بے تھا شا کھلا یا بیا جا تا ہے ، بیدلا ڈ کی انتہا ہوتی ہے خوب مرحن غذا کی ... اورج بي والے كمائے اس كى بيند بركملائے جائے بين اور تيجيموني عقل اور موئے بدن كے طور برسائے آتا ہاور

ئے تو صاف مصاف فیصلہ سنا دیا۔

و دسیلن میتو بہت ہی سیڈینوز ہے وا وا جان آپ نے اس حاویے کے بعد سرے بات کی تھی؟ کس نے ان کی بہن کا مرڈ رکیا .....اور کب.....؟ '' کا نئاز کا ذہن اب پڑھائی وڑھائی ہے بہٹ کرصرف اور صرف بربان کے ساتھ پیش آنے والے جادتے میں الجد چکا تھا۔ اس کی آتھوں سے لکتا تھا کہ وہ اندر سے بری طرح سبی ہوئی ہے بیکوئی اتنی چھوٹی اور معمولی ہات جبس می جسے دہ ایک سیڈ نیوز سمجھ کر تھوڑی دریش ہی انظر

"مية تسي كويعي بيس بيا كائياز كد كيون بوا؟ كيا وجدهي .....اب اخبار مين تو طرح طرح لي يا مي آني رايق ہیں۔ کیا بٹا کیا بچ ہے کیا جھوٹ کیلن ہمرحال ہوا کیے بہت بزی ٹریجٹری ہے جو تمہارے برمان سرے ساتھ ہوئی ہے۔ بس ابتم لوگ اپناؤ ہن بتالوا ورخو دہے اسٹڈی کروا کر بھتی ہو کہ مجھ سے عدد ل سکتی ہے تو ش تیار ہوں۔''رابی نے اپنی طرف ہے فراخد لا نہیں کی بلکہ اس طرح سے اسے پھے سکون کا احساس ہور ہا تھا کیونکہ دیو اس ٹا بیک پر بہت تی یا تیں کرنا جا ہتی تھی سیکن شاہ عالم کی وجہ سے اس نے ان ووٹوں سے کوئی ہاہ کیس کی چی چونکہ جب داوا جان اسے بتار ہے تھے تو اسے انداز و بور ہاتھا کہ شاید وہ رو ما اور کا کناز ہے اس حادثے کا ذکر کرنا پہتد جیس کریں مے۔ کوئی بہانہ بنادیں ہے ، کوئی بات بنادیں مے کیلن اب اس کی جلد ہات ک كى وجهد البيل حقيقت بتاناير ى

"" آپ نے تو یا بھولو جی بڑھی ہے۔ ہارا سئلہ لوستھس کاہے۔" رو مانے را لی کی پیشکش کے جواب

'' ارے چھوڑ و پیمیتھ و۔ تھے ، میں تو اتنی زیا دہ ٹینس ہور ہی ہول کہ بتانہیں سکتی ۔ دا دا جان آ پ سرے ہی یوچیں نال بیسب کھے کیے ہو کیا۔ سراتوا سے ایکے ہیں کہ ڈاشٹے بھی تیں ہیں۔ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی ے، ہےناں .....؟ " كائناز كاؤين بربان كى طرف ہے ہے ہے ہی ہيں رہا تھا۔

" دلس بینا ہوئے والی بات میں ہوئی ..... جب سی کی تقدیمیش کوئی حادثہ لکھ دیاجا تا ہے تو پھر بدیجٹ ہوئی ے کہ حاوثہ برواہے یا چھوٹا ہے جو بھی حادثے ہے کر رہا ہے تو اس کے لیے تو وہ حادثہ بروائی ہوتا ہے۔ و و کسیکن دا داجان ..... " رو ماتے کچھ کہنے کی کوشش کی۔

38 ساينامه پاکيزو اپريل 2014ء

و ای مرے کی گنا ہوئی نظرا نے لئی ہے تھر ال ہے جاری میا رکی دیک سے دیکے رہی ہوئی ہے کہ لوگ جلتے ہیں میری بٹی ے وغیرہ ، وغیرہ .... اگر یکی لاڈیارسسرال میں بھی گئی جائے تو جان کیں اس نے کمر کاسکون اور خوشیاں ہر ہا دہوئے حاری ہیں، مجمدار ما تیں سے کمریس ایل جسٹنٹ کے شبت طور طریقے سمجھالی ہیں جبکہ لاؤہ بیار میں ڈولی مال میسیق ر مال ب كمانية شويركو يورى طرح الي مى ش كراية .....كونى مهين ويحديد توخاموس شدريا، يز هرجواب ويناتا كمه ا استده اس کی جمت شریود کرے کا مول شرائی وقت معروف نظر آنا جب شو جر کفر بر بو .....

بيده ما نتي مولي بين جود والمل الي بينيول كي آبادك كالتشرير خاشه بريادي كاسامان قرائهم كري بين اور حقيقت بين بينيول کی زندگی میں عدم احمینان اور محیول کا بچے بولی ہیں جن کا ازالہ ناممکن تو میں صدورجہ مشکل مشرور ہوجا تا ہے، بیار اور محبت در حقیقت کوئی الی شے تیں جس کی نمائش کی جائے ہو ایک میں قیمت جدیدہے جو اپنا اظہار خود کرتا ہے حض مادی اشیا کی ا فراہمی اور منفی جذبے میروان چڑھا ہم محیول کی وکیل ہر کر مہیں۔ اپنی بیٹیول کی اسلامی قطوط پر تربیت کریں تا کہ وہ ہر حیالکہ

(تهذیب فاطمه برای)

'' بیٹا بس ستم کردیں اس یات کوا درآ بس میں جس تر جرا میں ۔ مس کا د کھ دوسرے کے لیے تما شانہیں ہوتا واے بکداشے پتاہ ماتنی واسے کہ اللہ میں آنے والے وقت میں اپنی بناہ میں رکھے، جرآنے والے جادے سے محفوظ رکھے ، آمین ۔ ' شاہ عالم بیا کہ کرا عمر کی طرف مڑ گئے۔ وہ تینوں ای طرح اپنی جگہ کھڑی تعین را بی .....رو ما اور کا تئاته کی طرح جمین سوچ رہی ہی ، ووتو پر بان کو پون محسوں کررہی تھی جیسے اس کا کوئی اپنا بہت پیاراعزیزاس کے سامنے بیٹھ کرآ نسو بہار ہا ہوا دروہ اس کے آنسو پو تھنے کے لیے لیا اب ہو۔

مساجدے چرکی اذا نیں بلند ہور ہی تھیں .....ماہرہ نیندگی کولیوں کے زیراٹر سور ہی تھی....سیلن ایسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تھر میں سامان تھسیٹ کرادھراُدھر کررہا ہو، اس عجیب سے شور سے اس کی نیندلوٹ کئی تھی۔ دہ ایک دم بڑیزا کراپی جگہ سے اٹھ کر بیٹھے گئے تھی۔ چند کمچے تواس نے نیٹرے مغلوب و ہن پرزور ڈالنے کی کوشش کی کہاس کھے کیا وقت ہور ہا ہوگا کیلن اس کے کانوں سے اذان کی آواز طرانی تو اے خود بخود احساس ہو گیا کہ بنتے ہو چیل ہے۔ ابھی وہ اسی طرح فکر منڈ کم منٹم کھوٹی کھوٹی کیفیت میں فوروٹوش کررہی تھی کہ اسے ایوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی بھاری دزنی ہے ادھرے آدھر مسینی ہو۔ اب وہ بے چین می ہوکر اٹھ کھڑی ہونی .....ایک کھوٹ وتشولیش کی اہراس کی رک دیے میں دوڑ نے لئی۔

" آوازتو کمریس سے بی آربی ہے ۔ سیسی سے اٹھان ہے۔ وہ ۔۔۔ سوچی ہونی کمرے سے باہر چی آنی اور ..... کھٹر پٹر کی آوازوں برغور کرنے کی کہ یہ کس طرف ہے آرہی ہے ..... بورانی اے انداز وہو کیا کے بیاآ واز تو اسٹورے آ رہی ہے ۔۔۔۔۔ وہ ای جسس اور بے قراری کی کیفیت میں تقریباً دوڑتی ہوئی اسٹور تک چیچی د ہاں کا منظر د کلیے کراس کی تو آجمعیں میٹی کی میٹی روائنیں ..... بریان میں بیٹے میں شرایورایک طرف کمٹراہائپ مها تقا -- بيه يحقور كرد با موسداس كي نظر مال يريزي توجيها يك دم ايخ حواسول بن واپس آهميا ....اور تظرين جرائح بوية كويا بواب

"الى خريت توب -- آب كيون المكتين -- "

" بينا ..... كياكرر ب بوتم ال وقت .... ميري لو كھنز پيڙے نيندنوني ہے۔ كيا دُھوندُ رہے ہو ....؟ جھے لوّ عناؤ شديد س تبهاري كوئي مردكرسكول . " صايره كي آنكمول عداب نيندكا تاثر عائب بوچكا تفاادراسكمول ينيندكا

39 ماينامه پاکيزوابريل 2014ء

تناكه نه جانے اس من كيالكھا ہے ، كيا خبر ہے ، كوئى نئ افقاد ، كوئى نيااعصاب ممكن پيغام .....مينج كھول كراس نے " جنين المي آب آرام كريس ..... بين ويكما بول معاف يجيح كا ..... جي خيال اي تينين ريا ..... كيشور \_ يره مناشروع كيا-وارث على في تعاب تعاب " السيارے بھائي آت كى تاريخ ميں فائل جميں دے دو- يوى مهريائي بوكى اور تمياري اس ميريائي كومرت آپ کی آ کلیکل جائے کی ورند میں بیکام آپ کے اتھے کے بعد کرتا۔" " و بى تو يى يوچەرى بول كەكىيا كام كررىم بور جھے تو يول لگ رام بے جيسے تم كى دو موندر ہے ہو۔" " الله .....اب كيا معييت مي كيا باس فالل شي بي اس في الله الم الكاليك " حِي الى ..... وْ حِوْمُورْ مِا بُولِ ، أَيِكِ فَا مَلْ ہِے ۔ " '' فائل تمہاری فائل .....؟ تمہاری چیزیں تو سب تمہارے کمرے میں ہوتی ہیں۔اس کمرے میں تو پرا طرف: النه موئے سوچا تھا۔ 'مهارے کمریش تو کسی زیٹن ، جا کیراد کی قاتل ملنے کا تو سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ ہارے باپ کونو ایما تداری سے ڈیونی اوا کرتے پر بھی انعام میں بھی جھوٹا سا بلاث تک جمیں ملا ..... ایکن اس سامان براہے جے برسول سے میں نے خود بھی ہمیں و مکھا .... '' وہ میری فائل نہیں ہے ایا جان کی قائل ہے ، ان کی الماری بیس تو*ی نے دیکھ لی*ا وہاں نہیں ہے پھر بچھے بلک میلر سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ ای کوتو ہوا بھی لگ کی تو ان کی حالت قراب ہوجائے کی ..... ہیں وہ کمر ت التي وائ .... برا مسكه بوجائ كان بربان شديدة في تناوكا شكار بوجكا تفار ميرا خيال ب جهي خودوارث خیال آیا که شایدانهول نے اسٹوریس رکھدی مو-'' بیٹا وہ اپنی چیزیں اپنی الماری بیں ہی رکھتے تھے۔اس اسٹوریٹی توسب پچھ میرے ہاتھ کارکھا ہوا ہے۔ علی کو بنا و بنا جاہیے کہ جارے کھر میں اس کی مطلوبہ فائل میں ہے اوروہ جارا چیجیا چھوڑوے۔ "بیال تک موج تم جھے ہے ہی یو چھے لیتے ، ویلھوتو سہی کیا حال ہور ہا ہے تہارا.... سارے کپڑے بینے بیں بھیگ کئے ہیں ، كراس في تدري سكون حسوس كيا جيس مستلمل موفي كاتوى امكان مو فضول میں اتنی اٹھا ہے کی .....اورات محاری بھاری کہے مہیں مسینے کی کیا ضرورت تھی۔ مساہرہ کا ذہن جاہر " اب اٹھ بھی جاؤ کن خیالوں میں کم ہو؟" روما ڈرائنگ روم میں کمٹری اینے بالوں میں برش چلا رہی علی میں انکے ممیا تھا لیکن سامنے بربان کھر اتھا۔ اس کے حال پر بھی اتن ہی توجہی -"" شبیندا تھ جائے تو اس سے ہوچھ لینا کیونکہ تم جھے بناؤ کے بھی تو بھے کیا بتا ہے گا کہیں فائل .....لیکن تھی۔ وہ یو بیغارم پہن کرتقر ہے آتیارتھی جبکہ کا نتازاہمی تک بردی تسلمندی ہے آگڑا تیاں لے رہی تھیں۔ " اٹھ کر کیا تمہیں سلیوٹ کروں۔" کا کتا زینے رو ما کی طرف بڑی خفا ،خفا تظروں سے ویکھا تھا۔ نیند اس میں ایسا کیا ہے جوتم استنے پر بیٹان تظرآ رہے ہو۔ ابوری نہ ہوئے کی وجہ سے طبیعت میں مجیب سلمندی می جوج این ظاہر ہور ہاتھا۔ " دلبس امی پھو ہے بعد میں بنادوں گا۔" " لیکن ..... لیکن کیا بینا .....؟" صابرہ نے ای فکر مندی سے بربان کوسرے باؤں تک و سمجتے '' خیریت تو ہے کیا ہوا میں میں اور اتن میں ہوئی ہے' رو مااے آئینے میں ویکھتے ہوئے بوی جیرت سے کہد '' کیجین ای ..... جا نیں آپ آ رام کریں ، اذا تیں ہوگئی ہیں..... آپ جاکرٹماز پڑھ کیں ، میں جمی بس '' کیا کروں ساری رات نینز بی بیس آئی۔'' تماز يرتصة جار ما جول - "بربان بيركبدكر مال س بهلے استور سے يا برنكل كيا .....صابره نے إوهر أوهر يوسى - --" تیند کیس آنی کیا کرنی رہیں؟ کیا اسٹڈی کررہی تھیں۔ توبداس قدر ٹینٹشن لے رہی ہوتم ، باباجو پڑھایا ہے وہ بی شیٹ میں آئے گا ٹال سب حمیل بہت کھوتو یا دہوگا ٹال ..... "روما بمیشہ سے پڑھانی کو بہت لائث يرترتيب چيزوں پر تظرة الى پھرخود جى استورے باہرآ كى۔ ''الله جائے کیسی فائل ہے۔' وہ اپنے کمرے کی طرف پڑھتے ہوئے سوچ رہی تک ا سنتی تھی جبکہ کا نزاز اس معالمے میں سیرلیس تھی۔ بیشا بداس وجہ سے تھا کہ شاہ عالم نے ایسے بچین ہی میں ا الركث دے دیا تھا كہ اے كيا كرنا ہے۔ اس كے مقاليلے من روما جيسے مختلف راستوں ہے كزرتے ہوئے بر مان نماز برده کر کھر واپس آیا تو ابھرنے والے ہے سورج کی روشی نے اس کے ذہن مروستک دی۔ تیا منزل کی الاش میں میں۔ اس کے سامنے کوئی ہدف میں تھا۔ وہ تو کس کا کناز کی تقلید کررہی تھی۔ " وافعی ، ش بہت میسڈ ہول ..... " کا تنازیے آتے والی جمائل کو بہت کل روکا۔ ون طلوع ہو چکا ہے اور عمر کے خزائے میں جمع ایک رات ساب سے حارج ہونی۔ کھر میں اک بہت محسوں ہونے والی خاموتی پہلے سے پھیلی ہوئی تھی۔ شاید صابرہ نماز پڑھ کر دوبارہ '' وہی تو میں یو چھرہی ہول جینشن کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔'' کا تنازیتے روما کو بہت قورے ویکھا اور لیٹ چکی تھی۔ شبینے کا کمرابند تھا۔ کچھا تدازہ کیں ہور ہاتھا کہ وہ سور بن ہے یا جا کے چکی ہے۔ گمان عالب تو پچیا تھا کہ وہ اٹھ کئی ہوگی کیونکہ اس کھر کے مکینوں کو ہوئی تھی ہے تا کید تھی کہ وہ سورج نطلنے سے پہلے ، پہلے بستر چھوٹ "دهم آرام سے سوئی میں رو ما؟"

"تو تہارے خیال بن مجھے تکلیف سے سونا جاہے تھا۔ تہارے کمر آگر تو مجھے بہت ی تکلیفوں سے

"مول شاید می وجد ہو۔" کا کناز خود کلای کے اعداز میں کویا ہوئی۔" میں تو بس رات بھر میں سوچی رہی

3 ماينامه پاکين ابريل 2014°

كهمر بربان كنته اليضع ميں اور ان كے ساتھ سے كيا ہو كيا ..... دو ماان كى مين كا مرفي بيوا يب و و تو ذيخ باطور پر

تجات ل كى ب،اس ليدوالتي من آرام سيروني مول "

40 ماينامه پاکيزه ايريل 2014ء

5 OF USE OF BE

ای تیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایل لنک اور رژیوم ایل لنک او ناو نلود نگ سے پہلے ای نبک کا پر نٹ پر اوایو ہر یوسٹ کے ساتھ ﴿ مِنْكُ اللَّهِ مُوبِرُو ومواوكي چِيكِنْك اوراتِ هِي يِرنْث كَ

💠 مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کا الگ سیلتن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹک اسائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

💠 ماني كوالتي في ڈي ايف قائلز 💠 برای ئیک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف سائزول مين ايلوز تك مير نهم َوا تَي مثار لُ كُوا فِي مَهِيرٍ يبذُ كُوا عِي 🖓 عمران سيريز از مظهر كليم اور این صفی کی مسل رہے ایڈ فری کنکس، سنکس کو بیسے کمائے کے لئے شرکت حبیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہاں پر کہاب ٹورٹٹ سے مجی ڈاؤ کوڈ کی جاستی ہے 📥 قاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تھے وضر ور کریں لئے کہیں اور جانے کی ضرورت حمیں ہوری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کمآپ

Online Library For Pakistan



O

M

Facebook 10.Com po 500isty



بهت وسريد مول محب كا نناز كي يه بايت من كردو ماني است مريز ورس ما تحد ماراكو ياسري اتحار " توبہ ہے کا نتاز میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ کس وجہ ہے تم رات بھر بے چین رہیں۔تم ساری رات سریر ہال کے بارے میں سوچی رہیں؟"اس نے جرت سے کا ننازگوسر سے باؤں تک دیکھتے ہوئے تو جماتھا۔ "ماری رات تو تبین کیکن محیک سے نیند تبین آئی۔ بار بار آگھ مل جاتی تھی اور جب آگھ ملتی تھی تو سرع

" مائی گاؤ.....!" روما کے منہ سے بے ساختہ نکلاتھا۔" متم مجمی کتنی بے وقوف ہو کا نناز کیا تیس اس وہ میں لوگ س س مرح سے جیتے ہیں جمیں ہی و مکھ لو یہا ہی تبین جلاکب پیدا ہوئے کب برے ہو کئے بلکہ لگا ے بڑے ہوئے کے بعد بوڑ مے بھی ہو گئے۔ 'رومائے اب قدرے انسروہ اندازش بات کی می جیے اس کی باوداشت کے سب دریج مل مجے ہول۔ مختلف بادول کے چبرے ہردریج میں سے وکھائی وے رہے بوں" اچھا اے تم اٹھ جاؤ کیوں بہانہ بتاری ہو چھٹی کرنے کا ..... جھے تیارو بکھ کرچھی مہیں چھٹیں ہوا ہے مرو نے اب اپنے بالوں میں میر پن لگاتے ہوئے اسے شخصے میں مجرو مکھا۔

'' بجھے کیا ہوتا **جا**ہے تھا؟'' کا مُنازغیر دیا ٹی کیفیت میں کویا ہوئی..... وہ واقعی بہت الجھی ہوئی تھی۔اتا متقیق مہریان جان جیمٹر کئے والا دا دا ایسے تعبیب سے ملا تھا۔اسے زندگی میں نسی کی نسی خلا کا احساس تک جیم موسكا عالانك كمنے كوده بن مان باب كى بچى مى كيكن ابيا دادااس كے ساتھ تھا جواس كى آئكھ سے تيكنے دالا بہلاآ نسو ا تی اتھی کی بور میں جدب کرتا تھا ..... اور اس کے چبرے برمشرا ہٹ بلمیر نے کے لیے متوں میں ہراروں النائے کے لیے تیار ہوجا تا تھا ..... جبکہ رومائے ایسے ماحول میں زندگی کر اری تھی جہاں ہر بات میات ہرول مختلف اندیشوں سے دھڑ کئے لگتا تھا۔ کی طرح کے خوف اسے جکڑے رکھتے ہے ہروفت کے اندیشوں اور وحر کول نے اس کا سارا اعمادی چین لیا تھا۔اے خوش کی تلاش می اور کا نیاز کی جھو لی جمیشہ خوشیوں سے محری ری تھی۔ مال میاب جیسی تعبت کی محرومی کے باوجو داس کی زندگی میں محبت کی کی میں تھی۔ شاید ووٹوں کی سوچوں کے درمیان میں واستح قرق تھا کہ کا تنازنس کے دکھ کو پہروں سوچ رہی تھی اور رو ما کوایے ہی دکھوں ے فرمت کیل کی .

'' خداکے لیے کا نناز اب اٹھ جاؤے پیررہ منٹ بھی نہیں ہیں تمہارے پاس ۔۔۔۔ نیار بھی ہوگی ٹاشتا بھی

'احمایا با تیارکیا ہوناہے میں نے ، کیا کوئی فنکشن اشینڈ کرنا ہے بغیر بال بنائے بھی کانج جاسکتی ہوں بغیر تا شتا کیے بھی لیکن بال بنانے سے مغروری ناشتا کرنا ہے ورندواوا جان دوپہر تک پھولیس کما تیں سے بلا من کائے میں دو برگر کھالوں کی لیکن واوا جان میں سوچے رہیں کے کہ میری بے جاری ہوتی مجوی مردی ہے .... " كائراز نے بیزے ياؤل نے لئا كرسلير ياؤل من مسائے۔اس كى ايك اواے طاہر مورم تھا کدوہ بہت میں مولی ہے۔ ٹھیک سے سوئیس کی تھی اس لیے آج اس کا سارا دن ایسے ہی گزرنا تھا۔

ہے ہیں ہے۔ بربان مال سے ہروہ بات چمیانا جابتا تھا جس بات کی وجہ سے اس کی مال کے دکوں کا بوجہ برجے ....وہ تواتی بیاری مال کو بول سنبیال رہا تھا جسے بلورکوسنبیا لئے جیں گرشبینہ ہاتھ دھوکراس سے چیجے يرحى تواسه بتانا يزار

12 مابنامدپاکیزوابریل 2014ء

ومهائي اگر فائل كي وجه سے اتنا بروا مسئله موكيا ہے تو پھر ..... ابا جان بي مجھ بناسكتے ہيں۔ شبينے نے الجلی تے ہوئے کہااور ساتھ بی چوری ہوائی کے چربے کے ناٹرات می ویکھنے کی کوشش کی۔ باپ کے ذکر پر بربان کے چیرے پر کرب و نتاؤ کی کیفیت ظاہر ہوئی محرفوراً بی معدوم ہوگئی.... جیسے اس نے خود کو W w و البيكن أبا جان ہے ہو چھنے كون جائے كا كروہ فائل كهال ركمي ہے جے وہ اسپے تعم البدل كے طور مر استعال کریں ہے۔' شبینہ کو ہر ہان کی بات ذرا مجھ بیس آئی ۔ جیران ہو کر ہولی۔ W '' بعد کی نعم البدل کے طور میر؟ آپ تو بتا نہیں کیا .....کیسی مشکل مشکل یا تیں کرنے گئے ہیں۔' اس کے غردہ چرے پڑم کے سائے ملکے پڑھئے اور تشویش کی کئیریں کمری ہوگئیں۔ ووجعتي ميرا مطلب ہے كداب ابا جان كمريس تين تو وہ فائل اب ابا جان كى بى طرح جميں اسٹريس دے گی۔ جب تک وہ ل بیں جاتی ان لوگول کے میرامطلب ہے کہ دارے علی کے نون آتے رہیں گے ، ہوسکتا ہے کہ کسی دن وہ خود بھی آ جائے۔ ممریس تو فائل تیں ؟ اے کیسے یقین ولائیں محکہ وہ نضول می فائل ہمارے یاس نہیں ہے۔'' میریان اب جسنجلائے ہوئے انداز میں بولا تھا۔شدید ڈبٹی دیاؤ کی وجہ سے اب اس کے اعصاب جواب وعدم تھے ‹ • فضول ی توجیس ہوگی بھائی واکر فضول می ہوتی تو وہ آپ کو بار یار کیوں کہتا ضروراس فائل میں کوئی خاص بات ہے اور وہ خاص بات كيا ہے؟ اور وہ فائل كيال ہے؟ بيدوونوں يا تين صرف ايا جان جى بنا سكتے ہیں۔''شہینے نے بھرای طرح اٹک،اٹک کرچکیاتے ہوئے باپ کا ذکر قائل کے حوالے سے کردیا تھا جو دہ کرنا مہیں جا ہتی تھی اور پر ہان باپ کا نام سنتا تہیں جا ہتا تھا۔ '' تمہاری اس بات کا جواب میں نے وے ویا ہے۔ ایا جان کومعلوم ہے وہ فائل کہاں ہے اور اس میں کیا ہے۔ اس مرایا جان ہے او تھنے جائے گا کوئ مست؟ " آب بی جائیں مے بھائی اور کون جائے گااگر اس نے مصیبت کھڑی کردی تو جاتا ہی بڑے گا شبیدی بات س کربر بان نے بری کری تکاہ ہے بہن کا چرہ و یکھاتھا جے شبیدنے کمرے سندر میں المحم بریا میں تو نہیں جاؤں گا، بے شک کوئی جھے جان سے مار ڈالے میں اب ابا جان کے سامنے کھڑا نہیں ہوسکتا۔ اکیونکہ میری آتھوں میں باپ سے لیے نفرتِ کے علاوہ میر تبدیل ہوگا .....میری مظلوم بہن ....ان کے ہاتھوںا ہے درد پاک انجام کو بھنگا تی۔ میدو عم ہے جو بھی باکائیس ہوگا اورا تنابزا پہاڑا ہے سر برا تھا کر کم از کم ابا '' میرکیا که رہے ہیں بھائی ؟'' شبینہ ہکا بکا ہوکراس کی شکل دیکھنے گی۔ ''محر " میں کہ رہا ہوں شبینہ میرے کیے بہت مشکل ہے۔ ''لکین بھائی ،ایا جان گرفیآرہو تھے ہیں بلکہانہوں نے تو خود ہی گرفیآری دی ہے'' " مبیں، ہم ان سے ملے میں جا تمیں ہے۔" مربان نے بہن کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ شہیز کے لیے سے ایک اور برزاصدمه تعالی نے بے اختیار دونوں ہاتھ سے برر کھ لیے اور اس کی آسمیس ڈیڈیا نے لکیس بہن کا م بہت بھاری ہوجھ تھالیکن زندہ باب سے ہمیشہ کے لیے دوری ... میجی تو ایک حشر بر یا کرویے والاسامان 47 ماينامه پاكيزوابريل 2014تھا۔ اندرے وہ ایک چڑیا کی طرح سہم کررہ گئ کیونکہ برہان کے چیرے پرایے بید میر تا ٹرات تھے جواسے مزید بات کرتے سے روک رہے تھے۔

ដដដ

رائی، شرہ عالم کے گھر کے ایک کمرے میں جوائے کے لیے دیا گیا تھا کھڑی ہے جا گئے۔

ہوئے مختلف شم کے خیالات میں انجھی ہوئی تھی۔ گھوم پھر کراس کا ذہن ہر بان میں جااٹکا تھا اور بر بان کا تصویر

کھوں میں اتنا پختہ ہوجا تا تھا کہ وہ محسوس کرنے گئی تھی جیسے پر بان اس کے پاس کھڑا ہے اسے اپنے آپ نہ حیرت بھی تھی اور قدرے جینجلا ہے ہی محسوس ہوری تھی۔ '' یہ کیسا پاگل پن ہے بلکہ حمالت کی اثبتا ۔۔۔۔ بر بان کے کو تو شاید فرشتوں کو بھی نہیں بتا ہے کہ دو ماکی ایک بہن ہے جس کا نام رائی ہے جو کا نتاز کے گھر میں پر ہان کے قدموں کی آ ہوں کی منتظر رہتی ہے۔ یہ جھے کیا ہور ہا ہے؟'' انجھے انجھے خیالات کے درمیان اس کے منہ سے خود بخو دنکلا تھا۔

"" شاید..... برازی بی ای عمر میں ایک تصوراتی شخرادے کے قدمول کی آ بٹیں تتی ہے اور میں نے اپنے تصورکو بربان کا نام دے دیا ہے لیکن کیوں بہتو بہت بجیب کی بات ہے۔ میری کوئی دوست ہے نہ کوئی راز دار آنج کی دنیا میں بم دونوں بہنی تو ایک بجوبہ ہی ہیں یا شاید ہم جیسی کئی بول کی لیکن وہ بھی کسی کونے میں بیٹی السی تصیبوں کورور ہی بول گی بجھے تو خوب صورت خواب دیکھنے کہ بی اجازت بہیں " میال تک سوچ کردانی ۔ ۔ بیسا فتہ بنس پڑی کیونکہ فورانی اسے اپنے می شدہ چرے کا خیال آگیا تھا اور لا شعوری طور پر اس نے اپنا دایا ل باتھا تھا کرا ہے جولئے ہوئے چرے پر بھیر ٹا شروع کردیا تھا۔" اس چرے کے ساتھ اور اس مقدر کے ساتھ خوب صورت خواب دیکھنے بیس ہوئے۔ اس طرف بھی تھی اور کھڑاتے ،گرتے پڑتے اس طرف بھی آتھ جی جیاں ان کی کوئی وقعت نہیں ہوئی۔" وہ بڑی ہے اختیاری کیفیت میں اٹھ کر آئیٹے کے سامنے آتھے جی جیاں ان کی کوئی وقعت نہیں ہوئی۔" وہ بڑی ہے اختیاری کیفیت میں اٹھ کر آئیٹے کے سامنے آتھے جی بردی تو اس ان کی کوئی وقعت نہیں ہوئی۔" وہ بڑی ہے اختیاری کیفیت میں اٹھ کر آئیٹے کے سامنے آتھے جی بردی تو اس میں اٹھ کر آئیٹے کے سامنے آتھے جی بردی تو اس میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہوئی۔" وہ بڑی ہے اختیاری کیفیت میں اٹھ کر آئیٹے کے سامنے آتھے جی بردی تو تا ہوئی ہوئی تھیں۔" دیکھی خوب صورت یات آئی

ہے۔ برت میں ماں مصرتے ہیں ایسانی کوئی اندھاخواب بھٹکتا ہوا میری طرف آلکے۔۔۔۔۔ چلوش اس خواب "خواب اندھے ہوتے ہیں ایسانی کوئی اندھاخواب بھٹکتا ہوا میری طرف آلکے۔۔۔۔۔ چلوش اس خواب سے کہتی ہوں تم اپنا راستہ بکڑو یہاں خوابوں کے لیے کوئی جگہٹیں۔۔۔۔ "یہاں تک سوچا تو آئٹھیں ڈبڈ ہائے لگیں دوآ نسور خساروں پرلڑھکنے سے چہلے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بوٹچھ ڈالے تھے۔

"جوبندہ کی مرتبہ دور دراز ملکوں کا سفر کرچکا ہو وہ تو بہت براڈ ہائنڈ ڈ ہوجا تا ہے۔ ویسے فائزہ آبس کی بات ہے ہم نے سوسائی میں کلاسز تو بٹ لی ہیں اور اپر کلاس کواپر وہ بھی کرنیا ہے۔ انگلش موویز دیکھتے ہیں ' انگلش بولتے ہیں اور ماڈ رن فیشن کرتے ہیں۔ اپنے گھر کو ہر طرح کی سہولیات اور آ دائشوں ہے آ راستہ کرتے ہیں مراندر سے تو ایک ہی ہوئی اور elete class شیشے کی ہیں مراندر سے تو ایک ہی ہوئے ہیں اور floor پر گئریزی ڈائس کرتی ہوئی بیگات سے ایمان ہے بھلا سے ہر کلاس کی عورت کے ذہمین ہیں ایک ہی بات و نیا کیا گئر ہوئی ڈائس کرتی ہوئی بیگات سے کہا قال کے بعد کراب فائزہ مشیبنہ ہے کوئی تعلق خدر کے ۔ چارون کی دوئی کو بھول جائے ، نکال دے اسے ڈبمین ہے کہ شہیبنہ تام کی کوئی دوست ہے کوئی تعلق خدر کے ۔ چارون کی دوئی کو بھول جائے ، نکال دے اسے ڈبمین سے کہ شہیبنہ تام کی کوئی دوست ہے کوئی تعلق خدر کے ۔ چارون کی دوئی کو بھول جائے ، نکال دے اسے ڈبمین میں اعلان کے بعد بڑی یا قاعد گئے ۔

48 ماينامه پاکيزواپريس 2014-

امانت

میں ایسے ضرور آتے ہیں جوساتھ بیٹے ہول یانہ بیٹے ہول آتھوں سے بہت دور ہول کین ان کے ذکر ہے بھی روحاتی خوشی کا حساس ہوتا ہے۔

رانی کی زیرگی میں لے وے کرشایداب ہر ہان ہی ان لوگوں میں سے ایک تھا جس کا صرف ذکری ی رانی کو بہت گئی تھا۔ شاہ عالم تے جو بچھ کہا اس کی سجھ میں نہیں آیا کہ اس کے جواب میں کیا کے ۔۔۔۔۔ کیونکہ ووتو ترس کھارے شے، اس سے کوئی صلاح کوئی مشورہ تو نہیں کردہ سے تھے۔ رائی خالی نظروں سے ان کی

"اے ہارڈ لک بی تو کہتے ہیں بیٹا ایک بچیاہی گولڈن کیرئیر کی طرف بڑھ رہا تھا اور اپنا ٹارکٹ اچیو کرتے ہے جوکر ناچاہے وہ سب کرر ہاتھا۔۔۔۔ بیس تو اس کی خود داری کا انداز واس بات سے لگا تا ہوں کہ پرلیس افسر کا بیٹا ہو کر ہوم ٹیوٹن سے ایسٹے اخراجات پورے کرر ہاتھا۔ ایسے بچے بہت کم ہوتے ہیں اور پولیس افسر کا بیٹا ہو کر ہوں گئے اخراجات پورے کرر ہاتھا۔ ایسے بچے بہت کم ہوتے ہیں اور پولیس افسروں سے بچے اتن محت کر کے تعلیم حاصل کر میں سوال بی پیدائیس ہوتا۔ "شاہ عالم پھر کو یا ہوئے۔ انسروں سے بچے اتن محت سر ملا تا اس کی افلائی ذیتے داری ہو یولی اب بھی پیچھیس۔

بن ہوں آپ تو شاہداس سے ملی بھی نہیں بیٹالٹین ہوسکتا ہے رومانے بٹا تباتہ تعارف آپ سے کرایا ہو۔''اب روس میں ملکوں مسکر اور ہر کی دیشنی تھی روی مدعنی اور ادای تا مسکر اسر مرکی دیشنی مست

رائی کے چبرے پر ہنگی می مشکرا ہے کی روشنی جیکی یوی ہے معنی اورا داس می مسلرا ہے کی روشنی ..... '' دادا جان میں تو اب کسی ہے ملنے کے قاتل ہی نہیں ہوں شاید آپ بھول جاتے ہیں۔'' رانی کی اس میں راہے ہے۔''

پات پرشاہ عالم ایک چونک پڑے۔

'''بیں ''بیں بیٹا میں یا نکل یہ بات نہیں بحوالیا ..... میں تو جان ہو چوکرا کے ساتھ اس ٹا پک پر ہات تہیں کرتا۔ کہیں آپ یہ تہ تہجیں کہ میں بار بارا آپ کو قطعی کا احساس ولار ہا ہول .....گل جان کی لیا ہے میری کئی مرتبہ بات ہو چیک ہے۔ وہ بھی جائتی ہیں کہ جلد سے جلد آپ کے چیرے کی ..... کا سمبتک سرجری میری کئی مرتبہ بات ہو چیک ہے۔ وہ بھی جائتی ہیں کہ جلد اسے جلد آپ کے چیرے کی ..... کا سمبتک سرجری میری کئی اورائے لیکن اب consultation ہوجائے لیکن اب علامی جائے گا کہ ....

"" تو دادا جان سرجن کے پاس کب چلناہے؟" دانی تو جیسے میں کر بہت میر جوش آنے لگی تھی شایدا۔ ایک بیشی متاع اپنے بن ہاتھوں سے گنوانے کے بعداس کی قدرو قیمت کا احساس شدت سے بھور ہاتھا اور ... شاہ عالم جمر کا ذکر کررہے ہتھے ' الشعور کی طور پر تو وہ اسے اپنا آئینہ بنائے کا سوچتی تھی لیکن اس جس بیدوالا چیرہ تو تہیں و یکھا جا سکتا تھا۔

اس کا جوش اور بے تابی شاہ عالم ہے جمعی تہیں رہ تکی انہوں نے اس کے انداز وادا پرخصوصی توجہ دی تھی اور میر بھی محسوس کرر ہے بتھے کہ را لی کواپتا پرانا چہرو آئینے بیس و یکھنے کی اب بہت جلدی ہے۔ '' ہال بیٹا ، بیس نون کر کے معلوم کرتا ہوں پھر آپ کل جان کی بی سے ساتھ چکی جائے گا۔''

''وا دا جان .....! خالہ جاتی تو آج کل پر ٹالتی رہیں گی۔ اماں جان کی نرس جو بنی ہوئی ہیں ..... کیا میں مقاند میں میں ہوئی

ے روجی چکی تھی اور احمرتے ہی اس کے آسومیاف کیے۔

''آپٹھیک کہ رہے ہیں بھائی ،ہم سب کوتو و نیابی کی پڑی رہتی ہے۔آخر بے جاری شبینے کیا ال ہے۔اس کے ابا جان نے جو پچھو کمیااس کے وہ خود ذیتے دار ہیں۔شبینہ بے جاری نے تو بھی جیوٹی کو بھی تیمیں مارا ہوگا۔آپ می کو سمجھائیں۔'' فائزہ نے بھائی کا بہارا لینے کی کوشش کی۔

''اس عمر بین سب لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں اور آپس کی دوئی کو بہت اہمیت و بی ہیں۔ یہی وہ سہیلیاں ہوتی ہیں جب شادی کے بعد پر یکٹیکل لائف میں داخل ہوتی ہیں تو ایک دوسرے سے لئے اور ہار کرنے تک کی فرصت نہیں ملتی اور پھرالی ہی دوستیوں کواٹی یا دواشت کے کسی خانے ہیں تحقوظ کر کے تقل بھی ڈال لیے جاتے ہیں اور یہی دوست ہم دم ویر بینہ کا لقب اختیار کر لیتے ہیں ۔۔۔۔۔ کمیا تھا ہیں بات کرنے ، میرا مطلب ہے کدمی کو تھائے ۔۔۔ تہماراؤیل بن کرانہوں نے تو جھے ہات کرنے سے بی روک دیا۔''

و کیا کہامی نے ....؟ "قائز وقے احرک آسموں میں ویکے کر پچھ کھوجنے کی کوشش کی حالا تکداس کا ول

جانا تفاكه ان نے كيا كما بوكا۔

'''سسہ کہنے کلیس اسٹا بیک پر کوئی جھے ہے بات نہ کرئے۔۔۔۔۔۔ہم لوگوں نے بیٹر ت چاردن میں جیس بنائی ہے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھواٹھٹا بیٹھٹا ہے وہی لوگ اس کا تعارف بین جاتے ہیں''۔

الميكن جميس او كور ہے كيا .....؟" فائز وكي آ تعميس وُبدُ بانے لکيس۔

'' ہاں۔۔۔۔! جمین اوگوں سے کیا۔۔۔۔کس کے گھر میں فاقے ہورہے ہوتے ہیں تو کون ساجا کرکوئی ال ' کے گھر میں راشن وے آتا ہے۔وہی لوگ جن لوگوں کے خوف سے انسان اپنے جائز تفتو ق سے بھی و تقبر وال ' جوجاتا ہے مشکل وقت پر نہ جانے کہاں غائب ہوجاتے ہیں۔' اہمر باپ کے ساتھ برنس کرتا تھا۔ یو ٹیورٹی ا میں پڑھتا تھا۔ بڑے ، بڑے اسکالرز کے ساتھ سوال جواب کرتا تھا۔ وہ اپنی عمرے بہت آگے جا کرسوچا تھا اب بھی اس کی بات میں بہت وزن تھا۔ فائزہ نے بھائی کی طرف یوں دیکھا جیسے اتنا اچھا سوچے والا بھائی ا کوئی نہ کوئی طل تو ٹکالے گا می کومنا ہیں لے گا۔

'' ٹھیک ہے بھائی ٹی الحال میں ممی کے سامنے شبیبۂ کا نام جبیں لوں کی کیکن پیچے دنوں کے بعد میں ان ہے ور ہارت کروں کا دیا''

> ''کیابات کردگی؟''احرنے فائز و کی طرف دیکھ کر ہو تھا۔ ''کیا کہ می آپ زیادتی کررہی ہیں۔''

" تم یہ کہوگی اور می بہت ہیارے مان لیس کی کہ واقعی وہ زیادتی کردہی ہیں اسٹویڈ ۔۔۔۔۔لیکن بہر حال تہارا خاموش رہنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ کھے دنوں کے لیے واقعی تم خاموش ہؤجاؤ ، می کے سامنے شبینہ کا نام مت لو۔ "احمر نے میہ کہ کرفائزہ کا شانہ بہت ہیارے خیستیایا اورا تھ کھڑا ہوا۔ فائزہ کے چرہے پر پھیلی ہوئی مجری اورائی کھڑا ہوا۔ فائزہ کے چرہے پر پھیلی ہوئی مجری اورائی کھڑا ہوا۔ فائزہ کے چرہے پر پھیلی ہوئی مجری اورائی کھڑا ہوا۔ فائزہ کے جرہے پر پھیلی ہوئی مجری اورائی کھڑا ہوا۔ فائزہ کے چرہے پر پھیلی ہوئی مجری اورائی اچا تک دوست سے بہت دور ہونے کا احساس چھوٹی سی حمری بیزی ہوئی کا نئات میں تو تھی۔

''میں تو اس بیجے کی اخلاقی مدد کرتا جاہتا ہوں گر لگتا ہے وہ کس سے بھی کمی حتم کی مدد لیرا پہند نہیں کر ہے۔ گا۔ بیزا ترس آرہا ہے بیجے اس بیچ پر۔'' کا نتاز اور روہا کے کانے جائے کے بعد شاہ عالم، رائی ہے بات کررہے متے اور انجائے میں انہوں نے کو یا رائی کے ول کے تاروں کو چھیٹر دیا تھا۔ پیجولوگ ہاری زعمی میں ماہنا مدینا کہنوہ ابریل 2014ء ال سوسائی فات کام کی افتانی پاکسوان مراق فات کام کی افتانی کی ب

الرائي کي کاۋائر يکٹ اور رژيوم ايبل لنگ 💠 ۋاؤىلوۋىگە ہے يىلىداى ئېكە كايرنىڭ پر يولو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور ایتھے پرنٹ کے س تھھ شہد ملی

> ہ کہ مشہور مصنفین کی گت کی کممل رہے ح مرسماب كاالك سيشن 🧇 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ جمیل

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوا گئی کی ڈی ایف فی مگز ♦ براى نك آن لأن يرضخ کی سہولت ان ان فناف کی تنین مختلف کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ ئيريم وائي هن أن والتي هيرييذ يو تي 💠 عمر ك سيريز از مظهر قليم الار ابن صفی کی مکس ریج

<> ایڈ فرگ کنٹس النٹس کو یعیبے کمائے

کے لئے شر نک تہیں کی جاتا

واحدویب سائف جہال ہر کاب ٹور تث سے مجی ڈ و کموڈ کی جاسکتی ہے او تاو تلو ڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھیرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نگوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت حبیس ہی رمی سائٹ پر آھیں ور ایک کلک سے کتر،

اہتے دوست احباب وویب سانٹ کائنہ دیمیر متعارف رائیں

Online Library for Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



و کیوکرشاید آپ کی امال جان بغیرعلاج کے ہی اپنے ہوش وحواس ش آ جا تیں .....میراخیال ہے آپ کی اس علمي كى وجه سے انہيں ممرا صدمه بينجا موكا ..... كيونكه كوئي بھي مال يه برواشت ميں كرعتي .... اتن طاقت ، اتن ہمت سی مال کے دل میں ہیں مولی .... بال تو مال مولی ہے تال بینا ..... "شاه عالم مال مال كرر بے تقے اور رانی سارے مین خواب ایک تا دیدہ می بوتنی میں با ندھ رہی تھی تا کہ بدیوننی اٹھا کر دور بھینک دے۔

'''کل جان ٹی ٹی میرا خیال ہے کہ بچیوں کواپ اپنے کھر واپس آ جانا چاہیے۔'' اصیل خانہ موْدِ بانہ انداز میں جواس کی فطریت تا نبیبن چکا تھا 'گل جان سے تخاطب تھا۔ جولا ؤیج میں جمو لے بیں بیٹھی سور پر کنٹین پڑھ کردعا ما تک ری می اس نے جیسے بی چبرے پر ہاتھ بھیرے اصبل مان کا جملہ اس کی ساعت سے ظرایا۔ ''تم ہے کیا شاہ صاحب نے کوئی ہات کی ہے؟''اس نے تھور کراھیل خان کی طرف دیکھا۔ ' کہیں بہیں شاہ صاحب بے جارے کیوں ہات کریں گے۔ میں تو ویسے ہی کہدر ہاتھا کہ آجھا تبیں لگتا۔

کٹی دن ہوگئے ہیں اب بچیوں کوایے کمر آ جانا جاہے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کوان کے ہونے یا نہ ہونے ہے کو کی

''یز تا ہے۔'' کل جان نے بڑی تیزی سے اصل خان کی بات کاٹ دی تھے۔'' د ماغ کھا جا تیں کی میرا۔ پہلے رو ما کے لیے پوچیس کی بیدکون ہے پھر رانی کے لیے پوچیس کی.. ... میرا خیال ہے ابھی سیجہ ون انہیں وہاں رہنے دو۔اس کھر میں کون بیا جوان لا کے ہیں .....شاہ صاحب تو خودا ننا خیال کرتے ہیں کہ انہوں تے ائے کھر میں آج تک نوجوان لڑ کا بھی ملازم تہیں رکھا ویسے ٹڑ کیوں کی تقرائی تھی ہے۔ ظاہر ہے رائی ، شاہ صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں تہیں جائے گی ..... شکر ہے دوشاہ صاحب کی بات سنتی بھی ہے اور جھتی بھی ہے۔'' '' بیاتو تفیک ہے ، میں اصل میں ہو تھی آیک ہو چھ سامحسوس کررہا ہوں کہ شاہ صاحب جسائے ہیں، رہے

وارتو مبين ..... اور بين سي كي بهي مو بهت بري قصة واري موني ہے۔ ميس ائي قصة واري خود اللهافي عا ہے۔''اصل خان نے اینے ای تحصوص انداز میں وضاحت کی۔

'' بات تو تمباری تعیک ہے کیکن بچیاں کون ساہم سے دور ہیں ہمسی چکر لگا لیکی ہوں، وہ دوتوں بھی

آ خرآپ کب تک البیں اس کر میں رکھیں گی ،ایک دن تو وہ اس کھر میں آئیں گی۔اس سے میلے کہ شاہ ع کم کو چھسوچ آئے ہم پہلے ہی اپنی بچیوں کو یہاں لے آتے ہیں۔ ''اصیل خان نے اب اپنی بات ممل

ا بی بچوں کو... بچ کل جان نے چونک کرامیل خان کی طرف و یکھا۔ پھر جیسے خود بی ہنس دی۔" ٹھیک بى تو كهدې دومارى بى تو بچيال يى وو .....

الميل خان ايك دم جيے سٹ پڻاسا كيا ... . چند ليح كل جان كي طرف و يكھا پھرايك تھنڈي سيانس لے كر بولا۔ '' حقیقت آپ کواور بچھے پتا ہے یا انٹد کو .... ڈاکٹر صاحبہ اس حقیقت کا پوچیزئیں اٹھا سکیں .....ا تارکر مچھنیک و با تمریجھے اور آپ کو بیہ یو جوا تھا کر بہت دور تک جاتا ہے۔''

ا منا کبہ کرامیل خان وہاں ہے ہٹ کیا تھا اور کل جان اس کے آخری جملے کی بازگشت میں کیمر کررہ کئی تھی۔

52 ماہنامەپاكيزە اپريل 2014ء

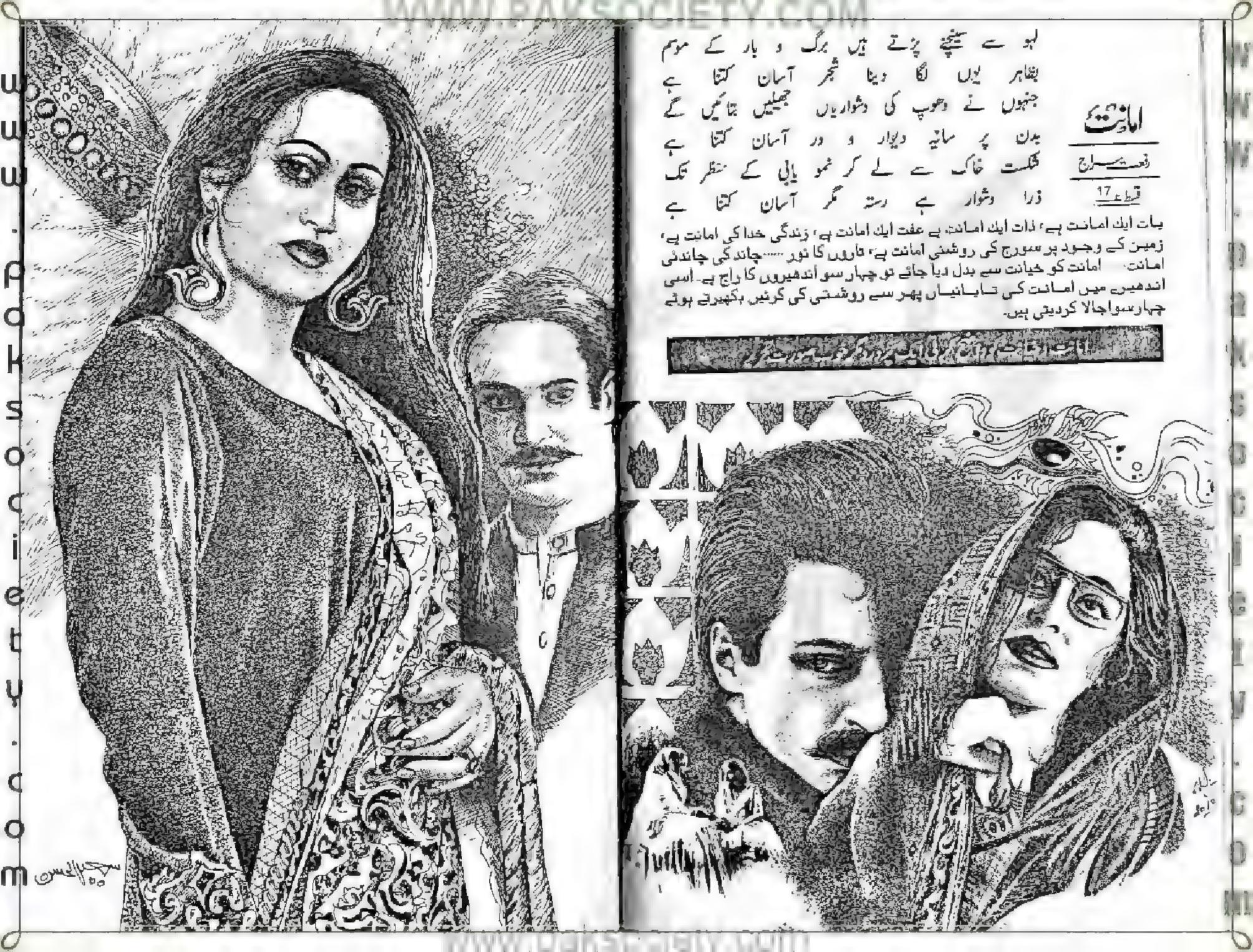

۔ ڈاکٹر مہر جان تبور دسر جن تھیں۔ اپنی جہن کل جان اور بیٹیوں رابعہ اور رومانہ کے لیے ایک بخت کیر ممن اور مال تھیں۔امپیل خال ان کے کمر کا آیک ملازم اور معتقر خاص تھا۔ کا کناز اسپنے داداشاہ عالم کے ساتھ ڈاکٹر مہر جان کے پڑوی میں رہتی ہے وہ اور رو ما ہیسٹ فرینڈز ہیں۔ایس ٹی شاہ زبان مان، جابر کل کواسنے قابوش کرنے کے لیے اس کی جی کی شاوی کے لیے اسنے ایک شریک کاروبار وارث على كارشته ديتا ہے جو ير مان كونا قائل آيول موتا ہے۔ رائي مثناه عالم كے ساتھدان كے كھر چكي جاتى ہے۔ مهر جان كو ہوتى آتا ہے توقل جان کو پیا جل ۔۔ کہان کا تر بن ماضی کی یا تھی یاد کررہا ہے اور وہ سال کوفرا موش کر چکی ہیں۔ قل جان مشادعا کم کو بتانی ہے کہ وہ مہر جان کا علاج میں کرائے کی اور وہ روما کو بھی کچھ دن کے لیے اپنے کیرٹس دینے کی اجازت دے دیں جس پرشاہ عالم کوکوئی اعتراض میں ہوتا۔ ستارہ ، بر ان کوفون کرے بتانی ہے کہ شبیند کی جگداس کی شادی ہوئی ہے اوروہ اس سے ملنے اس کے کعرا سکتا ہے، آل جان ، دہر جان کوا کیا آئیں چیوڑنی ان کے تل کمرے شل کیٹ کر ماضی بی کم جوجالی ہے۔ ستارہ ، برہان کو بتانی ہے کہ اب دہ اس کر میں بھی ہیں جائے گی۔ بریان اے مجھا تاہے اور کہتا ہے کہ ہرمشکل میں وہ اس کے مناتھ ہے۔ صابرہ ستارہ سے کئے کے کے بے جین ہولی ہے۔ جابر علی والس کی سے و کیمے کی بابت ور بافت کرتا ہے تو دہ اسے جمولی تسلیاں دے کر معمئن کردیتا ہے۔ دانی و یر بان کود کیوکرسوچ میں بڑھائی ہے کہ وہ کون ہے۔ روما مشاہ عالم کے کھر آجائی ہے۔ ایس ٹی ، جابر علی کوئٹ کرتا ہے لین جابر علی کہتا ہے کہ جو آرڈراسے ملاہے وہ اس بر مل مرور کرے گا۔ ایس لی شاہ زمان، وارث علی کوجا برعل کے ارادوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ستارہ موارث علی کی بات پر جیران رہ جالی ہے۔ جابر علی ستارہ ہے اپنے ساتھ چیٹے کو کہتا ہے تو وہ منع کردی ہے۔ ستارہ منع کرنی ہے تو جایرعلی متاره کو کوئی ماردیتا ہے۔ پر مان کوتیم ملتی ہے تو وہ تو را اپنے کھر پہنچتا ہے۔ پر مان مکا سُناز کو پڑھانے کیس آتا اور نہ کوئی فون کرتا ہے تر شاہ عالم خودوں کرتے ہیں تو موبائل آف ملاہے۔مہرجان ،امیل خان کو پہچائتی تیں ہے ادراس سے پوپھٹی ہے کہ دو کون ہے اوراے کسنے رکھا .....ایس فی شاہ زبان، جابرتلی ہے کہتا ہے کہ وہ مجسٹریث کے سامنے وارث کل کا مام نہ لے کیٹن جابرتلی اس کی بات ان است الكاركروية ب-شاوعالم اخبارش في جرش بربان كا نام يزه كرجو الله جي برايران ساه عالم كافون و كيوكرجران جویا ہے، شبینہ، فائز وکویتانی ہے کہ پر مان اسپتال میں ہے کوئکہ اسمی ستار و کا پوسٹ یار تم میں ہوا پر بان مشاوعا کم کا تو ان آنے پر انہیں بنانا الب كياس كي بين كامرة ربوكيا بود واب روما كويس بره هاسك كالميناه عالم المنظم لاسية بين ادراس كاليدر بس يوجيع بين تاكه وواس کے کعر آسٹیں۔ مہرجان ایج مرحوم باپ کومندا میں دیتی ہیں دوکل جان ہے لیکی ہیں کہ باباان ہے ملے بغیر محی ہیں کھے تو اب لسے مطے کئے۔ایس نی موارث علی کوجر وار کرتا ہے وہ جابرعلی فی وجہ سے جس جی سکیا ہے۔وائی کو بربان فی جمن کے مرڈ رکی خبر یولی ہے و وہ موجی ہے کہ شایداب وہ اے میں و کیے یائے۔وہ موڑی در کے لیے اسے کمر جانی ہے۔مہر جان امیل خان ہے گل جان کے بارے میں ہو چھتی ہیں میکن ووکوئی جواب بہیں دیتا۔ رائی کود کھ کر مہر جان اے پہلے تی بیس میں وہ ایسا تصور میں میں کا سوچ سکتی جوانین کی حالت سی۔ شاہ عالم مرانی کی جست بندهاتے ہیں وہ خود بربان کے تعریباتے ہیں اسے سلی ویتے ہیں۔ ا شاکت بیکم، قائز ہ کولئتی ہیں کہ اب وہ شبیتہ ہے دوس حتم کرے ۔۔۔۔۔شبیتہ بر ہان سے جابرتگی کے یارے میں بوسٹسی ہے تو ہر ہائتا کہنا ے کہ وواب ان ہے ہیں ملے گا۔ دائی مکا کاڑ اور روما کو ہم مان کے ساتھ ہوئے والے حادثے کے بارے شی بتائی ہے تو وہ حمران روجانی ہیں۔ جابرعلی کا ماتحت اے کہتا ہے کہ اگروہ اس کی کوئی مدد کرسکتا ہے تو بتائے۔ جابرعلی کہتا ہے کیدواس کی اس عزمت افز الی کو یادر کے گا۔ وارث علی ایس فی سے کہتا ہے کہ جا برعلی سے ڈرنے کی ضرورت دیس کیونکہ وواس کی معتولہ بنی کا شو جرہے اورا بھی اس ک ایک جی اور بیناند تدو ہیں۔ وارث علی مالیس فی شاہ زبان سے کہناہ کروہ جارے کہتے سے وہ فائل نظوائے .... متارہ کی مذفین موجانی ہے۔ رائی شادعالم سے لیکن ہے کہوہ کا مناز کورما دیں کہ اب بر بان انہیں پڑھاتے ہیں آئے گا تو شادعالم کہتے ہیں کہوہ بر بان کو تجمانے کی کوشش کریں گے۔روما بکا نٹاز کے ساتھانے کمر جاتی ہےتو میر جان اسے بیس بیجائنیں ،ایس کی جابوعلی سے بات کرتا ے کہ وہ فائل اے وے دے حرجا برطی والیس نی کی کوئی بھی بات مائے ہے انکار کردیتا ہے، وارٹ علی بر بال کوٹون کر کے کہتا ہے اسے آیک قائل جاہے اور اگروہ فائل اے نہ کی تو ان کے لیے اچھالہیں ہوگا .... بریان فائل کے بارے میں شبیذہ ہو چھتا ہے تووہ مجى يريشان موجانى ہے، احرشائت بيلم كى اس بات سے يہت ديريسد موتاہے كدفائز وستبيندے كولى تعلق مدر يحصاميل خان وال جان سے کہتاہے کیاب دومانوررانی کو مروایس آجانا جا ہے۔

اب آگے پڑھیں ا

مربان کھرے باہر چلاآیا تھا ۔۔۔۔ کیونکہ اس کھر کی جہار دیواری میں خود کو یوں محسوں کررہا تھا۔۔ جیسے اس کی روح کو اُن دیکھی زنجیروں نے بری طرح جکڑ دیا ہو۔۔۔۔ کوئی خیال دل میں آتا تھا تو اتنا ہے سمنی اور بے نتیجہ ماکہ وہ ان بے کل خیالات کی بیاخارے تقریباً بدحواس ساہو کیا تھا۔

و ، چلتے کیلے رک تمیا آس باس ایک تکاہ فلا بھی نہ ڈالی بس چپ جاپ اٹی جیب ہے موبائل تکال کر کالر کانام دیکھنے نگااور کالرکے نام پرنظر پڑتے ہی اس کی دہنی دنیا پھر نہ دیالا ہوئے گئی۔اسکرین پر وارث علی کانام

نك جوريا تقا.

'' اس مخص کی کال ریسیوکرنے کا کوئی فائدہ جیس بلکہ وقت کا زیاں ہے۔'' اس نے بیہاں تک سوج کرموبائل mute کردیا اور جیب میں رکھ لیا۔ وائبر بیٹن مسلسل ہورہی تھی لیکن برہان نے تو جیسے کھڑئے کھڑے کھڑے تھم کھالی کہ اب وہ بھی وارث علی کی کال ریسیوٹیس کرے گا۔ موبائل وقفے، وقفے سے وائبریٹ ہور ہاتھا اور برہان کے قدم نہ جانے کس نیات وہندہ کی تلاش میں مجوسفر تھے۔ ریسے دہ ہو

جابرعلی لاک اب میں گھٹنوں میں مرو ہے بیٹیا تھا شایداس میں اپنے آس پاس دیکھنے کا حوصلہ تہیں بچاتھا کیونکہ اس کی ایک ایک صرح ہر آن اے بہی بتاتی تھی کہ جواس کے سامنے کوڑا ہے اور جواس کے پیچھے ہے اور جودا تیں اور باتیں ہے سب اس کی طرف اشارہ کر دہے ہیں ،اس کو بہت برے ، برے ناموں ہے باوکر دہے جی سے ساتھ پھر ایسے خالموں کے چبرے دیکھنے کا فائدہ کیا ۔۔۔۔۔ اپنی موت کا بی انتظار کرتا ہے تو وہ آ تھے ہیں بتدکر کے بھی کیا جاسکتا ہے لیکن ۔۔۔۔۔

'' معاحب آب نے رونی کھائی۔۔۔۔؟ اُجا تک میروادخان کی آواز نے اسے چونکادیا۔ '' یاڈئٹل شاید کھائی تھی۔۔۔۔' اس کی یہ یا گول والی کیفیت و کھے کرمیروادخان ایک کے لیے خوفزوہ او کیا کیونکہ بولنے کی جرائت تو نہیں تھی ۔۔۔۔ لیکن دل میں تو دس دفعہ سوج چکا تھا کہیں جا برعلی کا وہنی تو ازن تو نہیں بھڑ گیا تھا۔ اپنی اولاد کے خون سے ہاتھ رنگنا کوئی معمولی یات تو نہیں ۔۔۔۔ یہ مل تو صرح و بواتی کے زمرے میں آتا تھا۔ أمأنت

مان ہے ہم گلام تھا جولاک اپ کی سلامیں اپنی شھیوں میں دبو ہے انہائی دکھ اور ہمدروی سے جابر علی کو د کھے رہا تھا اور جو پچھی ڈین میں آر ہاتھا وہ کہ بھی رہاتھا۔

'' میاحب ....! آپ براند ہائیں ،آپ کو کیامصیب آئی ہے کہا قبالی بیان ریکارڈ کرائیں۔ کیس کوالجھا مسارا محکمہ آپ کی ایمانداری کی تھم کھا تا ہے کہ کھی نہیں ہوگا آپ کو سنسی''

وس سارا تحکر آپ کی ایما نداری کی متم کھا تا ہے کہ تھی جمیں ہوگا آپ کو سنٹ' ووسمیس کوالجھا دول .....؟'' جابر علی نے بڑے گڑے تیور کے ساتھا تی دہریس پہلی بارمیر داد خان کو

مقورا ھا۔ ''کوں الجھا ڈن کیس کو سے نہ جھے زندہ رہنے کی خواہش ہے اور تہ جھوٹ پول کر زندگی کی بھیک یا تنکنے کی تمنیٰ۔۔۔۔ اگر یہ جھتے ہیں کہ جھے بھالسی کیٹ مناحا ہے تو کیٹ ھادیں ۔۔۔۔جھوٹ نہیں بولوں گا۔''

سے میر داد خان نے بیان کرایک کیجے کے لیے اپنا سر جھکالیا۔ جابرعلی کی اس بہادری کواز حد عقیدت اور 1 ام ہے محسول کیا۔

المساحب الله المراح الله ميرى بات پرغور ضرور تيجي گااگراآپ کيس کوالجها دي تو زياده بهتر ہے۔ برائی کو مناحب الله الله ميرى بات پرغور ضرور تيجي گااگراآپ کيس کے ليکن وارث علی جيسا ناسور پلآ رہے گا، منائے کے ليے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ تو بھالمی چڑھ جا ئیس کے لیکن وارث علی جیسا ناسور پلآ رہے گا، اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے ليے ضروری ہے کہ آپ کيس کوالجھادیں۔ورندوہ ن کے فکے گااور پھر کمی اور شریق خاندان پس واردات کرے گا۔"

میں میں میں کے خوال میں ہے۔ پاس ایسے جوت ہیں کہ دارت علی چی نہیں سکے گا اور اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے تو بیس آج اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے تو بیس آج اس حال کو پہنچا ہوں ، میری بیقر بانی را نگان نہیں جائے گی۔ ' جابر علی کے انداز میں بلا کا اعتماد اور بے خوتی تھی اینے ماتحت کو تھی دیتے ہوئے اس کا سرجیسے فخر سے بلند ہور ہاتھا کو یا اس دیا ہیں سب سے عظیم کا رہا مدانجام دینے والا واحد وہی ہو۔

"اس ملک میں بااثر بندے کو چھاتیں ہوتا صاحب .....آپ کا تجربہ بھے سے زیادہ ہے، آپ کوتو یہ بات اوآ جانی جائے۔"

'' آئی ہے بھے میر داد خان بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہے لیکن بچھ کے بغیرتو میں بھی مرنے والانہیں۔'' جابر علی کے لیجے میں ایک عزم تھا، قوت ارادی کی معنبوطی تھی اور پچھ کرد کھانے کا پورالیقین تھا۔ سال سال کے لیجے میں ایک عزم تھا، قوت ارادی کی معنبوطی تھی اور پچھ کرد کھانے کا پورالیقین تھا۔

حیت ہے کا دفت تھا، پر عرب اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ان کی آوازوں سے بول گئا تھا جیسے وہ دن جربونے والی مصروفیات اور چیس آنے والے جبور نے برے حادثات برتیم پر کررہے ہوں۔
کل جان سفید شلوار تیمیں میں ملبول تھی اور سفید ہی جا دیا ہے اپنا سرڈ ھانیا ہوا تھا۔ ۔۔۔ برسول کر رگے بیسفیدر نگ اس کی ذات کا حصہ بن کررہ گیا تھا۔ وہ خال خال ہی کوئی اور رنگ پہنی تھی۔ شام سے جب شے میں سفید لہاس میں لپٹا ہوا اس کا وجو و برا یا گیرہ و مقدس دکھائی وے رہا تھا۔ یاتھ میں سوئے ، مونے دائوں کی سفید الیاس میں لپٹا ہوا اس کا وجو و برا یا گیرہ و مقدس دکھائی وے رہا تھا۔ یاتھ میں سوئے ، مونے وائوں کی سفید ہی تین تھی جس پر وہ اپنے معمول کے مطابق یا تی یا تیوم کا ورد کررہی تھی۔ محاس کی نظر اسیل مان کی سفید ہی سفید ہی ہوئی جس پر وہ اپنے معمول کے مطابق یا تی وہ کی وائوں کی جا تھا۔ گل جان کو اچنجا سا ہوا۔
مان پر پڑئی سند جو ایک طرف جانماز بچھائے مغرب کی اذان کا انظار کرد ہا تھا۔ گل جان کو اچنجا سا ہوا۔
مان پر پڑئی سند ہو جانماز بچھائے مغرب کی اوان کھر کے اغدرے یا ہر آتی ہیں تو سب سے ہمانظرای جگستی کیوں جانماز بچھا کر میٹھ جاتا ہے۔۔۔۔ اور بیاس حکمت اغدرے یا ہر آتی ہیں تو سب سے ہمانظرای حکمت کیوں جانماز بچھا کر میٹھ جاتا ہے۔۔۔۔ آبی فی جان کھر کے اغدرے یا ہر آتی ہیں تو سب سے ہمانظرای

" تم جا کراپنا کام کرومیر داوخان .....میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ..... بیس تواب ساری فکروں سے آزاد ہو گیا ہول کیا ہول کی خاطر جان آزاد ہو گیا ہول کیا تا داری کی خاطر جان دی ہے۔ " زاد ہو گیا ہول کیکن میرے جانے کے بعد جب بھی سوچنا تو بہی سوچنا کہ بیس نے دیا نت داری کی خاطر جان دی ہے۔ "

"ال بین تو کوئی شک تبیل صاحب ..... بین تو آپ کی ایمانداری کی گوانی بین تم بھی کھا سکتا ہوں۔
میں نے اپنی پوری زعد کی بین آپ جیساایماندارافسر تبیل و یکھا۔ لوگ رشوت خوروں کو ہرا بھلا کہتے ہیں، بین تو
اس وقت جیران ہوجا تا تھا جب آپ کوآپ کی ایمانداری کی وجہ سے ہرا بھلا کہتے ہیے کہ نہ خود کھا تا ہے اور نہ
کھانے ویتا ہے گند کرتا ہے۔ "میر داد خالن کے منہ سے اپنی تعریف سن کر جا برعلی کی گرون میں لا شعوری طور پر
جسے کلف سالگ گیا .....اس نے اغری اندرا ہے آپ کوشایا تی دی۔

'' چلوکوئی تو میری ایما تداری کو با نتا ہے اور پھر بھے کسی ہے کیا لینا میرے اپنے اندر تو سکون ہے نال کہ شک نے ہمیشدایما تداری ہے مصیبت میں پھنس کیا ہوں اور شک نے ہمیشدایما تداری ہے اور آج بھی اپنی ایما تداری کی وجہ ہے مصیبت میں پھنس کیا ہوں اور ایک دن آئی دن ایما تداری ہے دن اپنی ایما تداری ہے ایک دن آئی ایما تداری ہے دن اپنی ایما تداری ہے دن اپنی ڈیوٹی اور کو بیراستہ بہت مشکل اپنی ڈیوٹی اوا کرو میٹل نو مجھوا ہے انجام کئے بھی میں سیان کسی بھی وقت جاسکتی ہے۔'' مسلم کے بھی دے پر سیس جان کسی بھی وقت جاسکتی ہے۔''

" صاحب من آپ كا غادم مول ، من نے آپ سے بہت كھسكھا ہے۔ اپني وردى كى لاج ركھوں كا آپ سے بہت كھسكھا ہے۔ اپني وردى كى لاج ركھوں كا آپ آپ سے بہت كھسكھا ہے۔ اپني وردى كى لاج ركھوں كا آپ

جابرعلی نے آپنے ماتحت کی ہے ہات سی تو خوشی ہے پھولا نہ مایا اس کی اناتسکیس یا کر جیسے کسی تھنے درخت کی جھا دُل بیس سکون سے آئکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ پچھ دہر پہلے کا انجھاء انجھا تا ٹرچہرے سے مٹ چکا تھا اب اس کے چہرے پر مجمراسکون دکھائی دے دہا تھا۔

"مرسسا كراكب غصرة مرس تواتب سدايك بات بوجها عابها مول بنا مير داد خان في اليكياتي ويخ كهار

'' ہال، ہال پوچھو، تہہیں کوئی بات کہنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں جومرضی آئے پوچھو۔'' جابرعلی نے بے پناہ دریا ولی کا مظاہرہ کیا۔

" مردہ آپ کے گھرے ابھی تک کوئی نہیں آیا .....آپ کے گھر دالے تو ای شہر میں رہتے ہیں نال ...... کے میں نے آپ کے گھر نے آپ کا ک دوڑ نہیں گا۔" کسی نے آپ کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں گی۔"

'' بھاگ دوڑ ۔۔۔۔؟'' جابر علی کے بونٹوں پرایک استہزائی مسکرا بیٹ نمودار بوئی ۔'' بیاس وقت بوتا ہے۔ میر دادخان جب بندہ ملزم ہوتا ہے، میں تو بحرم ہوں ۔''

" البین صاحب البحی مجسٹریٹ کے سامنے تو آپ کو پیش تیس کیا گیا ہاں ۔۔۔۔ ابھی آپ کا اقبال بیان تو ریکارڈ نہیں ہوا۔ "میر داد حان نے مجر انجکیاتے ہوئے کہا۔

"دوہ بھی ہوجائے گا۔۔۔۔ان لوگول کی مرضی بھلے بچھے ابھی مجسٹرے کے سامنے پیش کریں۔۔۔۔ایک ہی بات ہے میرے پال من او تو اتبال جرم کرول گا، شام کو پوچیس کے تو بھی آدھی رات کو اٹھا کر پوچیس کے تو بھی آدھی رات کو اٹھا کر پوچیس کے تو بھی است ہے میرے بال تو ایک ہی ہوتی ہیں۔۔۔۔ میرے بھائی میرے باس تو ایک ہی بات ہے۔ "جارعلی اپنی جگہ ہے اٹھے ہوئے بولا تھا۔ اتنی دیرے وہ دیوارے فیک لگائے کائی فاصلے سے میرواد

22 مابنامه پاکين مئى 2014ء

23 ماينامدپاكيزومشي 2014ء

ر دیمیں ..... سر اور بہت سکون سے بین امیل خان ..... "کل جان نے فوراناس کی بات کاٹ کر کیا تھا۔ '' گنتے دن تک .....؟ "امیل خان کی طرف سے برجت ہوائی ہوا تھا۔ '' شاہ صاحب ہمارے پڑوی ہیں ، رشتے دار نہیں ہیں گل جان ٹی ٹی۔'' '' تم فکر نہیں کرور میں ان دولوں کو آ ہت را آ ہت راہ و لاار بنی ہوں اور پھراکیک دن انہیں ساری مقیقت

معول کریتادوں کی ..... پیچھریں چھیاؤں کی ۔'' محول کریتادوں کی ..... پیچھریں چھیاؤں کی ۔'' ''ماری حقیقت .....؟''

'' ہاں ساری تقیقت ۔۔۔۔۔''کل جان کے چبرے پرایک میراسرار سکراہٹ کھیلنے کل اصل خان بھی ہے معنی انداز بین مسکرادیا تھا۔

" كمال من شروع كري كى؟"

"واگست 1960ء سے جب بی بی جان نے ایک عظیم الثان حو کی بیل جم الیا تھا۔ بی بورے چیسال چیوٹی ہوں ان سے مگر ..... میری سالگروان سے ایک مہینے پہلے ہوتی ہے بیں 2 جولائی کو پیدا ہوئی اور وہ 9 اگست کو .... بظاہر تو ایسا لگرا ہے کہ ہماری پیدائش بیس سرف ایک مہینے کا فرق ہے۔ "ا تنا کہ کرگل جان پھر ایک مہینے کا فرق ہے۔ "ا تنا کہ کرگل جان پھر ہے تھے۔ ہمتی سامسکرائی اور اس طرف دیکھا جہاں سے اسے مہرجان کے برآ مرہونے کے اندیشے لاحق تھے۔ ہمتی سامسکرائی اور اس طرف دیکھا جہاں سے اسے مہرجان کے برآ مرہونے کے اندیشے لاحق تھے۔ "میں 2 جولائی کو اس دنیا میں تحوست کی شائی ہوں امیل خان ..... بی بار کو ہزیب کرگئے۔"

"ایدا مت بولیں کل جان نی بی ..... اللہ کو برا لگتا ہے، ہم اپنی طرف سے کون ہوتے ہیں متوں اور مبارک کا فیصلہ کرنے والے بیتو لکھے ہیں جوہمیں مبارک کا فیصلہ کرنے والے بیتو لکھے ہیں جوہمیں اس دنیا میں ہم کرکرنے ہوتے ہیں۔ "اصیل خان کی آتھوں میں می اتریے کئی۔

'' بہت ایکھے کام کیے ہیں ہم نے ۔۔۔۔ کی کھی کھی شن آئی کہ ایسا کیا تھا ہارے خمیروں میں کہ ہارے نے دنیااور آخرت میں جہنم لکھ دیا گیا۔''

" التوبر، توبر، ت

'' میں پھرا پ کو بیکہوں گا جب تک پر دو پڑا ہے پڑا رہنے دیں پچیوں کو بتایا تو پچیوں پرظلم ہوگا۔'' ''سچائی کوظلم کا نام مت دواصیل خان ، سچ تو ضرور بتاؤں گی اگر سچ بتاناظلم ہے تو پھرا یک دن بیظلم ضرور ہوگا۔'' بیر کہ۔کرگل جان وہاں رکی نہیں تھی گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔امیل خان کو آگ کے دریا میں ڈوب کر پھر تیرنے کا تھکم دے کر۔

اصیل خان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تھا کہ وہ اراد تا گل جان کی طرف نہ دیکھے تکر بلا ارا وہ تو نظر ایک ہاراٹھے ہی جاتی تھی۔

> ተ ተ ተ

جگہ پر پڑتی ہے۔۔۔۔اے منع بھی کیا ہے کہ اپنے کوارٹریس رہا کرے پھر بھی پیانہیں کیوں یہ یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہ ہے۔''اس کی سوج جھنجلا ہٹ کا شکار ہوئے گئی۔وہ خود پر قابوندر کھنگی اور بے اختیاری کیفیت میں اصیل خان کے قریب جلی آئی۔

''اُصیل خان خیرتو ہے تم نماز پڑھنے محبر نہیں گئے؟''امیل خان نے کل جان کی طرف صرف ایک ... کہ کا دی نگار کی تھی

''' و وگل جان فی فی آئ میری سیدهی تا تک کے تھٹے میں بہت تکلیف ہے ہڑے دنوں کے بعداس تکلیف نے تک کیا ہے جانے میں بہت دفت ہور ہی ہے۔''

" توتم لگ ترعلاج كيول فين كراتے ..... توتے كى طرح كيوں يال رہے ہو؟"

امیل خان نے گل جان کی ہے یات بن کراس کی طرف ٹبیس دیکھا بلکہ کسی خیال میں کھو گیا..... پھر آ ہستہ کو ہا ہوا۔

''کُل ُ خِان ٹِی ٹِی بس جیسے پہلے ٹھیک ہوگئی تھی۔ای طرح اب بھی ہوجائے گی۔ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو بڑا خرچہ ہوتا ہے پندرہ بیس تو ٹمیٹ میں کرالیتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہا یک ٹمیٹ پر ہی اچھا خاصا ہیں۔ اٹھتا ہے۔''

" بي جمه سي المسائل المان الم

'' اصل خان …… میں اصل میں بیدیا ت تم ہے کہما جا اتی ہوں کہم کیوں بیاں لان میں آ کر بیٹھ جاتے ماریل ان کیسے جے انٹار سے میں میں میں میں میں میں میں انٹیر شروع کی بین ہوں ؟'

ہو ..... بی بی جان کی سید می نظر اس جگہ پر پڑنی ہے اور وہ آگرا پی یا نئیں شروع کر دیتی ہیں۔'' ''آپ پر بیثان نہ ہوں کل جان بی بی محواہ کو اہ کیوں ڈرتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے اگر بیجھے پہچاں بھی لیا

تو کوئی قرق کمیں پڑے گا۔''اصل خان نے اپنی دانست میں اسے کی دی تھی۔ '' کچھ برا بھی ہوسکتا ہے اصل خان ، ان کی حالت زیادہ خراب ہوسکتی ہے۔ جھے اپنی بہن کو چنددن ہرتم سے دور و یکھٹے کی تمنا ہے ، وہ اب ہنستی بھی ہیں اور مسکراتی بھی ہیں اور ہاں خمہیں ایک ہات بتاؤں اصل

خان .....؟ " كل جان كا أخرى جمله سواليه وكمار

الميل شان نے نظرين اٹھائے ہے ہجائے گل جان کے بولنے کا انظار کیا۔

''' بھی بھی میں سوچتی ہوں ۔۔۔۔'' مگل جان کسی خیال میں کھوکر یول رہی تھی۔امبیل خان نے بالکل نہیں وجھا کہ وہ کماسوچتی ہے۔

من جان اس کی طرف سے اب تطعی ماہیں ہوگئی اور اسے بورا یقین ہوگیا کہ کم از کم امیل خان اب کشائی تبیں کرے گا۔ اس لیے اسے اپنی بات بلاتو تف جاری رکھنی جائے۔

'' بین سوچتی ہوں اُمیل خان پاگل بین بہت برقی نعمت ہے، انسان تمام شری، اظافی پابندیوں سے فارغ ہوجا تا ہے۔' یہ کہرگرگل جان نے کہری سائس فارغ ہوجا تا ہے۔' یہ کینے کو جھ بنتے ہیں نہ پرانے زخموں ہے آئچ آئی ہے۔' یہ کہرگرگل جان نے کہری سائس کے کرآئنسیں بند کرلی تعیں۔امیل خان یوں خاموش تھا جیسے وہ گل جان سے بچھ مزید سننے کی تمنا رکھتا ہو۔۔۔۔ لیکن چبگل جان کی خاموثی کہری ہوتی گئی تو اس نے نظریں اٹھا کراس کی طرف دیکھا۔

و میں آپ کی بات سے سامنے اپنی بات نہیں رکھ سکتا گل جان نی لی۔۔۔۔ تکمرآپ دومعصوم بچیوں کی طرف

2014 سابنامه پاکیزمتی 2014ء

و « حجوز و کا نازاب سه با تنس رہنے دو ...... پیرتم روئے لکو کی تو تمہیں سنسالنامشکل ہوجائے گا.....رات ي تمهارا مود آف رہے گا۔ ''رویائے جلدی ہے کا نناز کا ذہن اِدھراُدھر کرنے کی کوشش کی ، وہ کا نناز کے ہر معاملے میں رائی سے زیادہ تحربے کارمی اور اسی ہولیشن سے کی بار نبردآ زیا ہو چکی تی۔ الله جابتا ہے ونیا میں جیج و بتا ہے اور جب جابتا ہے والی بلالیتا ہے۔ نہ کوئی این مرضی ہے آتا ہے نہ این مرضی ہے جاتا ہے۔ شاید میرے می پایا کی تمری اتن تھی۔ " کا مُناز البھی تک اپنی سابقہ کیفیت پس ڈونی ہوئی و مجر بھی تم بہت خوش نصیب ہو کا مُناز موسٹ کئی ۔۔۔۔ کم از کم تم اپنے الماء یا یا کی تصویریں دیکھتی ہو، ان کو یاد کرتی ہو، حبیس این پایا کا چرہ یا در ہتاہے اور جمیس ویلھو ..... لگتاہے ہم تو کسی درخت ہے تو ث کر کرے تھے۔ آج تک اپنے باپ کی تصویر جیس و میسی جب بھی امال جان سے پوچھا کہی جواب ملا کہ تہارا باب اس لائق نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ آئندہ مجھے اس کے بارے میں کوئی سوال جواب مت کرنا ....ابتم بناؤ ہم اماں وال سے اپنے باپ کی بات کس طرح کرتے ..... کس طرح ان کا پتانشان ہو چھے ۔....؟ مجھے تو خود پر میدا ترس آتا ہے کہ اتناسب کھے ہے پھر بھی پھر بھی کے تھیں۔ اوائی کے کسی زخم کے ٹاکے بوے کیے تھے کہے بھر میں اُدھڑ گئے ہوں جسے تازہ کا زوزتم سے خون برسے لگا ہے۔ '' ہاں جب مجھے رومائے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے فادر کی ایک بھی تصویر کھر میں نہیں ہے تو مجھے بہت " مم تو اتنا حیران ہو بچے ہیں کا نکاز کہاب تو حیرت بھی جمیں حیرت ہے دیکھتی ہے۔ " پید کہد کررانی نے ا کے اپیا قبقہ رکا یا تھا جس میں واویوں میں کو نجنے والی بانسری کے میٹھے سرتبیں سے بلکہ مائی دھن کی ابدی مہر جان کے کریے کا درواز و کھلا ہوا تھا۔ کل جان اپنی دھن میں مجے سوچی ہوئی تیز ، تیز قدمول سے ان کے کمرے کی طرف آئی تھی۔دروازہ کھلا دیکھ کرفندرے چونگی بھرفندموں کی رفبارخود بخو وآ ہستہ ہوگئی اس نے مخاط انداز بين درواز \_\_\_ كى چوكھٹ تقام كراندرجها نِكاتو عجيب كى كيفيت ہوگئے .. مہر چان ڈرینک کے آئینے کے سامنے کھڑی تھیں اپنے چیرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو بہت غورے و ملے رہی ھیں۔ ان کے چبرے پر بہت نرم اور محبت کی روشنی پھیلاتے ہوئے تاثر ات تھے۔ یون ِ لگیا تھا کہ وہ ی بہت سمین خیال میں کھوئی ہوئی ہیں اوراس خیال میں حسن اینے اس کمال پرتھا کہ جس کمال پر کسی بھی ہے كالصوركيا جاسكايے۔ يون لك رما تھا جيسے مهرجان كورنگ دنورے بالے نے اپنے حصار ميں لے ليا ہو۔ وہ بہت خوب صورت نظر آ ری تھیں ..... شاید نرمی میں ہی حسن کا کمال ہے، رعونت بھرے حسن ہے تو سبحی ڈرتے میں اور جہال خوف ہوتا ہے وہاں سے محبت سر پریا دَل رکھ کر بھا گئی ہے۔ میں اور جہال خوف ہوتا ہے وہاں سے محبت سر پریا دَل رکھ کر بھا گئی ہے۔ اس سے پیشتر کے کل جان اندر قدم رکھتی اس کی ساعت سے مہرجان کی آ واز نکرانی ۔ آ واز میں اتنی خوب

صورت کھنگ تھی کہ دور کہیں جمران کی صدایا آبشاری جلتر تک سنائی وے رہی ہو۔

مہر جان کہدر ہی تھیں۔" ' کتنے ون ہو گئے تم نے فول جیس کیا ..... طاہر تو ایسے کرتے ہو جیسے تمہیں میرے

27 ماينامه پاکين مشي 2014ء

کا تناز ، را بی اور رو ما کو لیے لا وَ یَج مِن جَمِی کی اور دونتین بڑے ، بڑے سے البم اس کی گود میں دھر ہے ہتے۔ ایک الم کھول کردہ ایک الیک تصویر پرانگی رکھ کراس تصویر کی کویا ہسٹری بھی بتار ہی تھی۔ رو ما اور رالی دونوں بڑی دیجی سے تصویری و مکھر ہی تھیں۔ رابی کے چبرے بر کبری سوج اور سجید ک تھی ۔ وہ تصویریں ویکھتے ہوئے بالکل خاموش تھی جبکہ رومایا رہار بول پڑنی تھی۔ ''الله کا ننازتم اپنی می کی کوو میں کتنی کیوٹ لگ رہی ہو۔''اس نے ایک ٹوٹو کو بہت شوق اور دیجیس سے و لیصتے ہوئے ہے ساختلی سے کہا تھا۔ کا کتا اُنے اُرے مسکرا کررو ما کی طرف ویکھا۔ و ميس كيوث لك ربي جون اور ميري مي ؟ " '' تمهاری تمی بھی بہت پیاری ہیں مگر می**ت**و بہت چھوٹی عمر کی لڑکی لگ رہی ہیں تمی تو یا لکل جمی تہیں لگ ر ہیں۔ " کا تناز نے روما کی طرف بول کھورا جیسے اسے اس کی بے وقو تی کا احساس والا رہی ہو۔ '' بے وقوٹ ایک چھوٹی سی بچکی کی تمی اتنی ہی اتنے کی ہوں کی تال اگروہ پوڑھی ہو تیں تو اب ہو تیل جسے "كائناز فيك كمدرى بِاللَّابِ كدكائناز كى كى شادى كم عرى يس بوكى تى-" " الله الي آياء ميري كي ميرے بإياسے بورے باره سال چھوٹی تھيں۔ يہ جھے دا دا جان نے بتايا تھا۔ " '' بھول …… لگ رہا ہے۔'' را ٹی نے ایک اور تصویر کی طرف توجہ کرتے ہوئے دہیمی آ واڑ میں کہا۔ " الله رو ما تمبارے تو يا يا جي بيت ويند م ين ..... لكتا ہے تورس كے بندے كى تصوير ہے كا 100 تو اسكا نی میں۔ کمیاوہ بھی فورس میں بھی رہے ہے؟ '''اوہ تو۔'' کا نتازیے روما کی طرف عجیب اندازے دیکھا۔''دعمہیں سب مجھ بتا توہے۔ برنس بین تھے 'اوہ سوری، میں مجبول گئے تھی ہتم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے یا یا بزنس مین منتے کیکن وہ جوتمہارے یا كى تصوير دُراستك روم مين على جولى بياس مين اوراس تصوير مين بهت قرق بيا-'' سیمیرے یا یا کی بہت پرانی تصویر ہےاور وہ جوڈ رائنگ روم میں تصویر ہے تاں ان کی ڈیچھ سے مجھ ون پہلے کی ہے۔ 'آب ایک دم سے کا تناز کے چبرے پراوای ار آئی می جیسے اس کا ذہن ماحول سے بہت اسيخ مرحوم باب كي طرف يلبو بوكميا بوب " تمہارے یا یا کو کیا ہوا تھا کا آنا ترجیحے تو آج تک میں تیس یا؟" " ارانی آیا میرے می ویایا کی ڈے تھ ایک ساتھ ہوئی تھی روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ یا یا کارڈ رائیور کررہے ہے تمی ان کے ساتھ کلیں۔ وہ لوگ نوشھرو قیروز کسی تقریب میں جارہے تھے۔ دا دا جان بتاتے ہیں ان کے برنس "اوہ گاڈ!" رانی کے منہ ہے ہے اختیار نکلا تھا۔" دونوں ایک ساتھ ال علے مجے ....اوہ ميرے خدايا .....! دا دا جالنا كي كيا حالت بهو كي بوكي ـ" '' رانی آیا میرے دادا جان بہت اسٹرانگ ہیں اور جینے اسٹرانگ ہیں استے ہی دھی بھی ..... مگر دو بھی ا ہے چبرے سے دکا فلا برنبیں کرتے ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ شاید میری خاطر ..... کا نتازاب ایک دم سے اداس نظرا نے تکی تھی۔

26 ماينامدياكيزومشي 2014ء

ودوی جان بلیز دروازه کھولیں میں وارث علی ہوں مشاید آپ پہچانی تبین ..... آپ کی مرحومہ بینی کا شوہر .... "وارٹ علی کے انداز میں بلاکی شائشتی تھی بہت مود یا نہ عرض کرر ہاتھا۔اس کے انداز میں ہی ایسا کچھ قا کہ صابرہ کی سابقہ کیفیت خود بخو وزائل ہوگئی اوراس نے بلاسو ہے سمجھے کیٹ کھول ویا۔ کیٹ کھلتے ہی وارث على اورصايره آمنے مائے تتے۔ "السلام عليكم ..... اى جان إ"وارث على تے سينے ير باتھ رك كرسر جھكا كر بيزى تابعدارى سے صابر ه كو سلام چین کیا۔ ود علیم السلام ..... ''صابرہ گو گو گی کیفیت میں تھی ..... وارث علی تو ایک افراد کی طرح اس وقت ۔ ''کیا آپ مجھے اندرآنے کی اجازت نہیں دیں گی آخررشتے داری ہے۔'' شبینہ تو حمیث تھلتے ہی اوٹ ایر میں میں چلی گئی تھی ۔وارث علی کے سامنے آتا نہیں چاہتی تھی لیکن وارث علی مال سے کیا ہات کرتا ہے، یہ سننے کا مجسس السي فطري طور مرلاحق مو چيکا تھا۔ " إلى .... بال آپ تشريف ركھے۔" مابرہ نے برآ مدے من برى بونى برانى وضع كى كرسيول كى طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوں کہا جیسے کوئی مجبوری کا سودا کررہی ہو۔ وارث علی توجیے اشارے کا منتظر تھا ، بری بے تعلق سے چاتا ہوا کری پر بیٹے گیا۔صابرہ نے کیٹ بند کیا اور پلیٹ کر دار شاملی کی طرف دیکھا جو کری پر ہیٹھنے کے بوداب صابرہ کے ہیٹھنے کا انتظار کر دہا تھا۔ و خیریت توہے، آپ کس ملسلے میں تشریف لائے ہیں؟ "مایرہ کے انداز میں بلاکا تکلف تھا۔ شبیندگی ساعتیں منتظر میں کہ وہ اینے آنے کی کیاوجہ بتا تا ہے۔ ''میں بہت شرمندہ ہوں امی جان .....آئے میں دیر ہوگئی کیلن آپ کو پہاہے نال میدا نتایز احادثہ ہے ..... پولیس جان ہیں جھوڑنی ..... پولیس استین اور اسپتال کے چکراگا الگا کر ٹیس تو خود چکرا کررہ گیا ..... شکر ہے کیہ ایس کی تدفیمن ہوگئی تو جھے خیال آیا کہ جھے اب آپ لوگوں کے پاس جانا جاہیے۔۔۔۔۔ طَاہر ہے جائے والی تو چکی تى ....ىنىن آپ كااورمىرارشتەتواچى برقرارىپ-'' رشتہ ....؟'' صایرہ نے چونک کروارٹ علی کی طرف دیکھا ..... جا برعلی ہے قدرے عمر میں کم خضاب ے رہے ہوئے بالوں محرساتھ أيك ادھير عمر مرازكون والے اغراز من ابنار شتر جمار ہاتھا۔ '' بی ای جان ..... دیکھیے تال آپ کی بیٹی میرے کھر میں تھی۔رشتہ تو خود بخو دین کمیا تھا اور میں اس رشية كوهو تالبيل جايتا ... برقر ارد كهنا جابتا بول ..... صابره كي مجه مين خاك تبين آيا.... بني جلي كي بجيكوني تفانيين اب سيخص كون سے رشتوں كى باتين " اصل میں میرا بیٹا ہر ہان گھر پر نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ بعد میں تشریف لا تین میرا مطلب ہے اس وقت تشریف او تیں ، میں آپ ہے کیا یات کروں .....نہیں آپ کی بات سمجھ یار نئی ہوں نہ خود ہے کوئی بات الرئے کے قابل ہوں ..... "صابرہ نے تو تے ہوئے کیجد میں یا لا خر کہددیا۔ شبینہ نے سکون کی ایک مجری سانس لی کہ اس کی ماں نے وقت ضائع کرنے کے بجائے بہت مناسب يات کي۔

بن ایک بل چین نین آتا ، میراتی چاہٹا کہ تہیں سامنے بھا کر دوسب کھے کہدووں جو میرے ول بش ہمیا ہوا ہے ، تم طبے جاتے ہوتو میں خودے اڑتی ہوں کہ میں نے تم ہے دہ کیوں نہیں کہا جو کہنا چاہیے تھا اور دا کیوں کہ اور جھے کہنا ہی نہیں تھا ، کہ بھیا ہوئے ہوئے میر جان آئے کے سامنے ہے ہٹ گو اور جھے کہنا ہی نہیں تھا ، کہ بھی انظار کروں .....؟ "یہ کہتے ہوئے میر جان آئے نے کے سامنے ہے ہٹ گو تھیں اُن کے چرے پر پھیلی ہوئی فرمی اور چہک معدوم ہوگی تھی اور چیرے ہے کہری ادا ی شکے گئی تھی ۔ گل جان نے کمرے میں داخل ہوئے کا ارادہ ترک کردیا .....اس کا خیال تھا کہ اس دفت اس کی بھی اُن خوب صورت و نیا میں ہمرکناں ہیں جہاں صرف فرشتوں کو جانا جا ہے ۔ 

اتی خوب صورت و نیا میں ہمرکناں ہیں جہاں صرف فرشتوں کو جانا جا ہے ۔ 
ہمری کا جہا ہے ۔

سنیں.....شبیندا کیک دم میدهی ہوکر بیزه کئی مال کی طرف بول و کیلینے تکی جیسے مال اسے بتائے کی کہا کی وقت کون آسکتاہے۔ مورن آسکتاہے۔

''ای آب بیٹیس میں دیکھتی ہوں ۔۔۔۔ پہائیں اس وقت کون آعمیا میر ہان بھائی کے بیاس تو کیٹ کیا جا بی ہوتی ہے وہ تو خود ہی کیٹ کھول کرآ جاتے ہیں۔''

" و تبیل ..... الله جانے کون ہے میں درجانے کی ضرورت تبیل ہے بیٹا ..... الله جانے کون ہے میں دیکھتی ہوں۔ " صابرہ کوتو اندیشوں کی بیماری ہوگئی گئی اور یہ بیماری وہ ہے جس کاعلاج بڑئی ہو ٹیاں تبیل بلکہ وقت کرتا ہے ، اس سے پیشتر کہ شہینہ کچھ ہوگئی صابرہ خود کوسنجالتی ہوئی کمرے ہے یا ہر جلی گئی کی ۔ شبینہ ہے رہا نہ کیا وہ بھی مال کے چھے گیٹ تک نہیں گئی ۔ صابرہ گیٹ کی ۔ شبینہ کے وہ اس سے بھی مال کے چھے گیٹ تک نہیں گئی ۔ صابرہ گیٹ کر گئی تو دہ اس سے تھے گیٹ تک نہیں گئی ۔ صابرہ گیٹ بر پہنچی تو دہ اس سے قد دے قاصلے بردک کرا نظار کرنے گئی کہ کس کی آ واز آئی ہے اور کھوج ختم ہوتی ہے۔

"کون .....؟" صابره دروازے ہے کان لگا کرسوال کردی تھی جیسے اگروہ کان لگا کرٹیس ہے گی تواہے آواز بی تیں آئے گی۔

''تی .....! میں ہوں آپ کا خادم .....'' آ داز دارت علی کی تھی .... شہینہ کو دارث علی کی آ داز کی پہچان ''تیں تھی دہ الجھ کر مال کی طرف دیکھنے گئی ....۔'کین صاہرہ نے فوراً پہچان لیا تھا کہ دارث علی کی آ واز ہے ....ا نے مہم کر بلاا دادہ شبینہ کی طرف دیکھا تھا۔

صابره نے چند کھے موج اواس وقفے کووارث علی نے نہ جانے کیا سمجما اور بردی بے تالی سے بولا۔

28 ماينامه باكين مشى 2014ء

سادی ہے کہاتھا۔ دارت علی نے ہڑی گہری نظرے صاہرہ کی طرف دیکھاتھا۔ اس نے کسی بہترین ۔۔۔۔۔۔ وُکٹیٹر کی ہے کہاتھا۔ دارت علی نے ہڑی گہری نظرے صاہرہ کی طرح حیاب کتاب کرلیاتھا کہ اس مورت کو بے دقو ف بناتے کے لیے ذیا دہ محنت نہیں کرتی پڑے گی۔

'' تھیک ہے پھر میں اجازت جا ہوں گا ، اللہ آپ کو بھی اور بچھے بھی صبر عطاقر مائے ، آمین ۔''
'' آپ ہرامت ماہے گا بیر موگ کا گھرہے ، ہم نے تو کی دن سے چولھا بھی نہیں جلایا۔'' صاہرہ نے اٹھے ہوئے بڑے دل گرفتہ انداز میں محذرت کی ۔

و کیوں شرمندہ کردہی ہیں آپ سے بہت جلد ملاق ہوئے پینے نیس آیا تھا۔۔۔۔انٹاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاق ہوگئی مندہ کردہ کی جب جلد ملاق ہوگئی کہ ملاق ہوئی 'مندا حافظ ہو' یہ کہ کردارٹ علی کیٹ کی طرف پڑے گیا تھا اور صابرہ اتن ہے سکت ہو پیکی تھی کہ اے کرس سے اٹھنا محال تھا۔

\*\*\*

''ای کیا ہوگیا تھا آپ کو ۔۔۔۔؟ آپ نے اے اندر کیوں آئے دیا۔۔۔۔؟''بر ہان بری طرح جمنجلا رہا تھا۔۔۔۔غم وغصے کی کیفیت بن اپنی منھیاں جھنچ رہاتھا۔

''بیٹا تہاری بدنعیب بہن کا شوہر ہے وہ۔ ۔۔۔اس کھرے اس کا کوئی تعلق ۔۔۔۔کوئی رشتہ تو ہے ہاں۔۔۔۔ تعزیت کے لیے آیا تھا۔'' صابرہ نے اپنی دائست میں برہان کو سمجھانے کی کوشش کی۔۔

" ' ہم کیا جائیں وہ کون ہے ؟ ہم ہان جیسے پیٹ پڑا تھا۔" وہ تو خود مشکوک ہے آج تک اس کے کمی گھر والے میرامطلب ہے میلی ممبرزیے آپ کی ہیں؟"

" تمبارے باپ نے اسے کسی قابل سمجھا تھا تو وہ نکاح کرنے آیا تھا بیٹا۔" صابرہ نے برہان کو بھیے عقل کی بات سمجھا تی اس کے سامنے تبہاری بہن کو تبول کر کے لے کر کمیا تھا اس کھر سے ... فلانخواست اٹھا کر تو تبین کے کہ است تعباری بہن کو تبول کر کے لے کر کمیا تھا اس کھر سے ... فلانخواست اٹھا کر تو تبین کے کر کہا تھا ۔... تم کیوں فعہ کرر ہے ہو، پہلے ہی پر بیٹا نیاں کیا کم ہیں جواسے بوجھ بڑھا در ہے ہو، جھوڑ وہس آیا تھا .... چلا گمیا .... کر کہنیں کیا ہم ہے۔"

''کیا کے کہ جاتا ۔۔۔۔۔ پہلے ہی سب ہی کچھ کے گیا ، جاراسکھ چین، جاری عزت۔۔۔۔سب ہی کچھ۔۔۔۔
مہما وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے باپ نے تھوکریں کھانے کے لیے بچھے کھر سے نکال دیا تھا اورائی جان
مہمی وہ شخص ہے جس نے جاری معصوم می بہن کو ہم سے چھین لیا۔۔۔۔ آئندہ اگر وہ آئے ، آپ ہرگز کیٹ
مہمی وہ شخص ہے جس نے جاری معصوم می بہن کو ہم سے چھین لیا۔۔۔۔ آئندہ اگر وہ آئے ، آپ ہرگز کیٹ
مہمی کھوئیں گی۔۔۔۔ چاہے بچھ بھی ہوجائے ۔۔۔۔ چاہے پولیس بلوانی پڑے ۔۔ من رہی ہیں ناں ای۔۔۔آپ کیٹ
مہمی کھوئیں گی۔۔۔

''اچھا بیٹا کن لیا۔۔۔۔ نہیں کھوٹوں گی میں کیا کروں میراد ماغ تو کام نیں کرتا۔۔۔۔ میرا بیٹا۔۔۔۔ میرا چا تد اپنے ذہن سے سارے یو چھا تاریجینکو۔۔۔۔۔ وہ جود کھ ہمیں ملاہے وہ اتنا بھاری ہے کہ ہمیں دوسرے یو جھا تھائے گی ضرورت نہیں۔''

"شبید کہاں ہے؟" بر ہان کو ایک دم شبید کا خیال آیا کہ شبید کے حوالے ہے وارث علی اس ہے التی سیرٹی ہا تیں گردہ اور شاہد کے حوالے ہے وارث علی اس ہے التی سیرٹی ہا تیں کر چکا تھا۔ اس کا ٹی ٹی اس وقت شوٹ کررہا تھا اسے یقین تھا کہ وارث علی کس نے منصوبے پر کام کرتا ہوان کے گھر تک آیا تھا آگر اس نے قون پر برہان کو دھمکیاں ندوی ہوتیں تو شایدوہ اس کی آید کو معمول کی آید سیرٹی ا

"" بینک ہے بیٹا ..... ہوسکتا ہے تمازیز ھرہی ہوں میں ویکھتی ہوں۔"

31 ماينامه پاکيزومشي 2014ء

" میں بھی آپ کا بیٹا ہول ..... وا ماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے۔" وارث علی نے کھکھیاتے ہوئے وانت کوسے۔

صابرہ کو نہ جانے کیوں اس سے کراہیت محسوں ہور ہی تھی ساس اور واماد کی عمروں میں کوئی خاص فرق تو نہیں تھا۔۔۔۔ ہوسکتا ہے وہ صابرہ سے سال بحر پیژائی ہو۔۔۔۔اس کی بیٹے اور واماد کی سلسل بھرار نے صابرہ کی طبیعت میں ایک عجیب سا حکدر بحرویا تھا۔اسے وارث علی کی موجود کی کا ایک ،ایک لیحہ بول لگ رہا تھا جیسے کو و ہمالیداس نے کندھوں پراٹھار کھا ہو۔معسوم بیٹی کی غیرطبی اندوہ ناک موت نے تو ویسے ہی ذہن مفلوج کر دیا تھا۔۔

ورخواست کرتی ہوں کہ آپ ہوں کہ آپ ہر بان کی موجودگی میں تشریف لا کیں۔ میں آپ سے کوئی بات تبدیل کرنگے ہوں کہ آپ سے کوئی بات تبدیل کرنگے ہے کہ تابیل ہی تبدیل کرنگے ہے کہ تابیل ہی تبدیل ہوں۔"

''سیسی باتیں کررہی ہیں امی جان ……؟'' وارث علی نے پھرسر جھکا کریڑی عاجزی اور سکینی ہے۔ را تھا۔

'' آپ برامت المهي گاجي كے ساتھ دشتے ختم ہو سے جب بيٹي ہی نہيں دی .....''

شبینہ کم عربھی تا تجربے کارتھی۔ انسانوں کے چیروں پر پڑے ہوئے نقاب اور اصلی چیرے میں فرق کرنے کرنے کی اہلیت نیس رکھتی تھی تحراہے بھی محسوس ہور ہا تھا جیے وارث علی دونہیں جووہ ظاہر کرر ہاہے جبکہ وہ اس کا چیرہ بھی نہیں و کھے رہی تھی کہ اس کے تا ثرات سے ہی پھوا خذ کیا ہوتا۔۔۔۔۔کین وارث علی کی آ واڑ جیسے ہی اس کے چیرہ کے اگرا تھا، وہ اپنی جگہ دم ساوھے کھڑی تھی اور وارث علی کے تم کی ساعت سے نگراتی تھی اس کے ول کو کچھ ہونے لگنا تھا، وہ اپنی جگہ دم ساوھے کھڑی تھی اور وارث علی کے تم میں ڈویے ہوئے جملے سن رہی تھی۔

'''سن کیا کرون برباد ہوگیا ہوں ،اپ تو بی جاہتا ہے کہ بدونیا چھوڑ کرکسی کونے میں جا جیھوں ۔۔۔۔ جی اسے بھی نہیں بھول پاؤں گا۔وہ بہت اچھی ہوی تھی بہت نیک لڑکی تھی۔۔۔ آپ یقین کریں جب تک اس کیا مذفین نہیں ہوگئی میں نے کھانا نہیں کھایا۔۔۔۔ جھے نیزنہیں آئی۔''

' مبس پھرکیا کہ سکتے ہیں جب آپ کی بیرحالت ہے تو ہیں تو ماں ہوں ، روز کی موت مرر ہی ہوں آپ کو انداز ہنیں ہوگا کہ اس وقت میری کیا حالت ہے بیجھے انسوس ہے میں آپ کی کوئی خاطر واری نہیں کرسکتی آپ کو بیٹر نہیں کہ سکتی ۔ بہت معقد رت کے ساتھ آپ کل تشریف لایئے گا اور بتا کر آئے گا تا کہ آپ کی طلاقات مربان سے بھی ہوجائے۔' صابرہ نے ایک شندی آ ہم کرکر کہا۔

''بر ہان سے تو میری اسپتال میں کئی ہار ملا قات ہو گئی۔اصل میں تو میں آپ دونوں کے پاس تعزیت کے کہ میں میں میں میں خطر میں تاہم کئی ہار ملا قات ہو گئی۔اصل میں تو میں آپ دونوں کے پاس تعزیت کے

کیے آتا جا ہتا تھا۔ آخر میرافرش بنآ ہے۔'' ''وہ تو ٹھیک ہے گراس سے مہلے آپ کھی ہارے گھر تشریف ٹیس لائے ، میں نے آپ سے کوئی بات چیت ٹیس کی اس کیے اس وقت مجھے کچھ بچھ ٹیس آرہی۔'' صابرہ نے بڑی بے بسی کی کیفیت میں اورا بی فطر کیا

30 ماينامەياكىزەمشى 2014ء

یقوں کے سرداروں میں سردارول کے سر بھا (سب سے بڑا سردار) سے بات کررہا ہو۔ ور بول ..... وارث على في منكارا مجراب شاه زيان خان كا انتالي فكرانكيز كلام في است خيالات ك استدريس اس بري طرح وهيل ويا تفاكدوه بابرآئے كے ليے باتھ ياؤن مارد باتھا .... بمركامياني تبيس بوري تكى۔ '' وارے علی موتیوں کا ہارٹو شیخے کا تضور کرد کیسے ٹپ مثب موتی کرتے اور بھمرتے ہیں ، ایک کیس بھی بن میں تو ہمار ہے تمام سیریٹ باہرآنے لکیس مے ..... یاراس جاہل ٹیا کل کوز بردی دعم کی دو .....اس کی جوان بیٹی کو ا تھاتے کی دھمکی دے دواور پیسب کچھ کرتے ، بیں اس کے سامنے تبیں جاؤں گائیر کام مہیں اور صرف مہیں كرناب " شاه زمان تمسك كاحل فكالااور فيصله محى صاور كرويا-

و المرجى بياتنا آسان ہوتا تو اتنا بيز الكيل كرتے بھلا ....؟ "وارث على نے برے ادب كے ساتھ الس

و و کیمودارے علی جم فاظمیں اوپر نیچے کراد ہے ہیں جھو سیمی بہت ہے اس سے آھے کا کام تو تم ہی کوکر تا ہے۔ "شاہ زبان طان اپنے تھلے پر پہا ہو چکا تھا اور دارت علی کواس کی ڈیو ٹی سمجھار ہاتھا۔ ساتھ ساتھا س کے چہرے کے تاثرات سے اعداز ولگائے کی کوشش کرر ہاتھا ہے سب میجھ سننے کے بعد دارے علی کے کیا تاثرات

وارث على نے جب ايس بي كواچى جانب بهت فورسے ديكما بايا تو خود بخو دخيالوں كى زنجيري كث كئيس

اوروواي مأحول بتسالان بيوكياب '' بنی اٹھانے کی دھمکی میں تبین دوں گا ۔۔۔۔۔ اٹھا بھی لوں گا۔۔'' اس نے بڑے اعما و کے ساتھ میر الفاظ ادا کیے تھے اور برے دلچسپ انداز میں شاہ زمان خان کے ہونٹوں بروہ مسکرا ہٹ نظر آئی جومن پیند کا میابی کا

مڑ دہ س کر خمودار ہوتی ہے۔

'' آ دھی گھروالی کو پوری گھروائی بنا نئیں گےسراور ہے۔۔۔۔'' " اور پھوئیں ..... "الیس ٹی شاہ زیان نے تورآدارے علی کی بات کاٹ کرکھا۔

'' بیاور .....اگر مگر ..... یا بهت خطر تاک بوت بین مجھے اور سے آگے چھٹین منتا وکٹ تیار ہے ..... کھیلتے کیوں میں؟ اس سے میلے کہ بارش ہوجائے تھے ملتوی ہوجائے۔'' ایس لی کی معتی خیز بات پر دارٹ علی نے مسلمات ہوئے اینا جوس کا گلاس بول اٹھایا جیسے امرت چینے جار ہاہو۔

السيل خان البيخ كوارثر ميس عيشاكي نمازي وارغ بوني كي بعد چناني يرجيت لينا بواحيست كي طرف و كيم ر ہاتھ ۔ یوں جیسے جیست ند ہوکوئی اسکرین ہوا درکوئی بہت انھی فلم چل رہی ہو....اس کی تحویت کا بدعا کم تھا کہ اس نے کانی ویرے پلک بیس مجیلی میں لیکن اس کا ارتکار وروازے پر بڑنے والی ہلی می دستک نے تو رویا تھا۔ وه صرف چونکائیس بلکهانگه کر بینه کمیار دل انجائے اندیشوں میں الجھنے لگا ..... فرنس تورآ مہر جان کی طرف کیا تواس کے چبرے ہے ہے ہی کی کیفیت جھلنے لکی ..... وشاید کل جان بی بی کو نیندا تھی ہے اور ڈ اکٹر صاحبہ

ا ہے کمرے سے باہر چلی آئی ہیں۔'' وہ بیروچیا ہوا اپنی جگہ ہے اٹھا اور پیکھاتے ہوئے ورواز و کھول دیا ..... میمن اس کی حبرت کی انتها نه رہی .....اس کے سامنے روما کھڑی تھی۔''اس وقت روما یہال .....؟'' اس کا الأجملة متعدد موالات مين الج<u>صر</u>نگا\_ "احیا، احیا تھیک ہے، میں نے تو ویسے ہی ہوچولیا تھا۔" وہ بے دل سے بولیا ہوا اپنے کمرے کی طرف برده کیا۔ صابرہ اے جاتے ہوئے و مکھرہی تھیں اورسوج ربی تھیں۔ ''یاانشدمیرے بچوں پردتم کرنا بیدد کھاتو بوڑھا کردیتے ہیں۔''

اليس بي شاه زيان خان اپنے پينديده ريستورنٺ شي وارث على ڪيساتھ بيشا ہوا فريش جوس بي رياتھا۔ ''اس زمین کا ما لک تو سالوں ہے روبوش ہے اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ۔۔۔۔۔ کوئی من کن کوئی اتا ہا کہلی سکن بیرسوئے کی بیں ڈائمنڈ کی زین ہے۔ ever green بس اس کی اور پیل قائل پر مٹی کا جیل جیزک کر آگ لگانی ہے پھراس فائل کی را کھ سمندر میں بیاتی ہے تا کہ زندگی بھرکے لیے سکون ہوجائے کہ کوئی بھی حكومت آئے اور وقت كتابى بدل جائے جميں كوئى خطرہ جيں ہو۔ "اليس لي جوس كا كھونٹ جرتے ہوئے يول تفرخهركر بات كرر ما تعاجيرا يك الك الفظالول رما مو ..... اور آسين كم ما من كمر اجواات آب س بالحمل

وارث علی کے چیرے پر بھی مم می سوچ کے تاثر ات تھے۔ عمر کی چینلی کھاتی ہوئی لکیریں بہت واستح

' ویلھوناں وہ لوگ زندہ ہیں بھی تو وہ فائل چارعلی کے ہتھے چڑھی۔''

ولیکن سرآپ کو کیے بہا جلا کہ میدفائل جابرتکی کے پاس پہنچ گئی ہے؟ "وارث علی کی بات من کرالیس فی بياخة بنس برانقاا ورمعي خيزا تدازيس كويا موانقاب

" البوليس والول سے ميسوال كررہے مووارث على .....؟"

" و پھر بھی سر ..... جمیں بھی تو مجھے پتا ہے .... تھوڑی در کے لیے جمیں بھی پولیس والا بناویں کیونکہ واقعی مجھے تو یا لکل بیانہیں وہ فائل جابر علی تک پیچی کیسے اور جس سی تے بھی وہ فائل جابر علی تک پہنچائی ہے وہ آخر کون ہے ۔۔۔۔؟ اگراس بندے کا بھی پیاچل جائے تال توزین کے مالک کا بھی پیاچل جائے گا۔۔۔۔ کہ اس وقت وہ کہاں ہے اس ملک میں ہے یا ملک سے باہرہے۔" وہ بڑے راز داراندا تداز میں کہدرہاتھا۔

و مرجی ویکھیں اہمی تک ہم نے جو مجھ بھی ٹارکٹ کیا تھا ہوئی جاراسب سے بڑا تارکٹ تھا۔اس زین نے مجھو ہماری سات پہنوں کے لیے خزائے جمع کرنے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ نیکن جب تک ۔۔۔۔۔زمین کی وہ اور بحثل فائل محفوظ ہے ہم بالکل غیرمحفوظ ہیں دیوانی مقدمہ تو نسی بھی وقت کھڑا ہوسکتا ہے۔ دس سال بعد بھی اس زمین پر کلیم ہوسکتا ہے .....ہوسکتا ہے اس وفت کی گورخمنٹ جمیں سپورٹ نہ کرے اور اس وقت ہم انڈ رکراؤنڈ ہو بھے

جول ...... پھرتو بیرساری محنت بریکار کئی بال سرجی ..... "وارث علی غور وخوش کرتے ہوئے کہدر ہاتھا۔ '''لگتا ہے کوئی خفیہ ہاتھ جابرعلی کے کندھے پر تھا جس نے بیاکام کیا ہے۔ وہ تو انسپکٹر کرا مت علی آیک میٹنگ میں بات کردے تھے تو باتوں میں انہوں نے بتایا کہ لینڈ مافیا کے قیصے سے ایک بہت اہم زمین آزاد کرانی ہےاور تہمیں تو یا ہی ہے ناں انسیکٹر کرامت علی ، جابرعلی کا جگری یارر ہا ہے۔ وہ تو شکر ہے اس کی بدوستنگ ہوگئ ورنہ جا برعلی مکرامت علی کے ساتھ نظراً تا توسمجھو .....کریلا نیم پر چڑھا ہوا تھا .....احچھا چھوڑوں فعنول کی با تمیں میں بتاؤ کہ آخراس فائل کوجا برعلی کے قبضے سے نکا لئے کے کیے کیا و کیا جائے ہے '

الیس نی پولیس افسر ہوئے کے باوجود وارث علی جیسے پرل کلاس مخص سے بول مشورہ ما تک رہاتھا ہے۔

32 ماېنامەپاكىزۇمشى 2014ء

الما مابنامه باكيزه مشى 2014ء

" بیٹا میں ملازم نہیں ہوں جھے تو آپ غلام مجھیں غلام کی اپنی سوج ہوتی ہے ندزبان .... ہیں آپ کو پچھ جہیں غلام کی اپنی سوج ہوتی ہے ندزبان .... ہیں آپ کو پچھ جہیں ہوں کے انداز میں کمال کی بے بھی تھے۔ " اصلی خان کے انداز میں کمال کی بے بھی تھے۔ " روما تو وسم سے جھوٹ بول رہے ہیں ..... میرے سر پر ہاتھ دکھ کرتم کھا میں کہ آپ پچھیس جائے۔" روما تو جھے آج ۔۔۔ جہید کر کے آئی تھی اس کے باس ..... اصلی خان کا کوئی جواب اے مطمئن نہیں کرسکتا تھا۔ آج جب ہے کا مُتاز نے اے اپنے مال ، باپ کی تصویریں وکھا میں ، ان کی ڈھیروں یا تھی کیس تو جھے اس کے دخوں کے تا نئے ادھیر کررکھ ویے تھے۔ ۔۔۔ دورا کے انداز میں کہیں تو جھے اس کے دخوں کے تا نئے ادھیر کررکھ ویے تھے۔ ۔۔۔

وہ تو روزانہ کے انداز بی معمول کے مطابق سوئے کے لیے گئی گئی ایما ہوتا ہے تال کہ جب
اٹسان کو بستر پر لیننے کے بعد نینز بیس آئی تو گزرے ہوئے وان کی ساری جھلکیاں آتھوں میں چیکئے تی ہیں۔۔۔۔
اچھا، براسب ہی یا وآ جا تا ہے۔۔۔۔ نینڈ ہالکل تی نہیں آرہی ہوتو آئے کے دن کے واقعات کی تر تیب ختم ہوتے
ہی برسوں پر اٹا واقد فلم کی طرح آتھوں کے سامنے چینے لگتا ہے۔۔۔۔ یہ بچھا نقتیاری تیس ہوتا۔۔۔۔۔ جاگتے ذہن کو

" ' تو پھر کون بتائے گا؟ ' ' رو مائے برجستے سوال کیا تھا۔

" اول جان ہے جب بوجھا غصر کرنے لگیں ، خالہ جائی سے بوجھا توروئے لگیں ...... وہ بھی تو امال جان سے ڈرتی ہوں گی ..... دیکھیں میں کی کچھ نیل بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے کھے بتا دیا ہے۔ بایا آپ ججھے بتا تیں پلیز ..... کہ میرا باپ کون تھا اور آپ نے اسے ویکھا ہے یا نیس؟ "رو ماای طرح آپی جگہ اُڑی ہوئی تھی۔ " بیٹر اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ آپ کی خالہ ہیں اگر وہ بتا دیں تو انجھی بات ہے اگر وہ نہیں بتا تیں تو آپ

" کیے ضدند کروں .....؟" رو مانے فور آاصیل خان کی بات کاٹ کر غصے ہے اس کی طرف کھورا تھا۔اس نے آج تک اصیل خان ہے اس طرح بات کی تھی جیسے وہ گھر کا بڑا ہو، ملازم نہ ہوئیکن آج تو اس نے مروت اور لحاظ بالائے طاق رکھ دیا تھا۔

اصل خان اب بالکل خاموش ہوگیا ایک لفظ تیں بولا .....رو مااس کی خاموش سے چڑگئی۔
"اتنا تو بتا تکتے ہیں کہ آپ نے میرے باپ کود مکھا ہے یا نہیں؟" اصل خان جواب ہیں پھر خاموش تھا۔
"فیا یا ہیں آپ سے بوچے دہی ہول .....آپ نے میرے باپ کود یکھا ہے یا نہیں .....؟ اورا گرنہیں و مکھا ہے تو بید بات میرے مرب ہاتھ دکھ کر بولیں ....میرے سرکی شم کھا کر بولیں .... بتا کیں ، آپ نے میرے باپ کود یکھا ہے؟"

'' خیر بیت توہے بیٹا آپ اس دفت ..... وہ شاہ صاحب کو بتا کرآئی ہیں تال .....ایبانہ ہو کہ آپ کو وہ گھر میں نہ پاکر پریشان ہوجا کیں۔''اصیل خان وہ کھے بول کیا جو بولنائیس چاہتا تھا اور دوسوال اندر ہی کہیں سر پھٹا ۔ رہ کیا جولیوں پرآئے کے لیے بیل رہاتھا کہ'' آخر دواتن رات کو کیوں آئی ہے؟''

'' مجھے راستہ دیں ہایا۔'' رومائے جیب می کیفیت میں اصل خان سے کہا تھا۔اصل خان کیوں ، کیا ہے پہلے ہی ایک طرف ہوگیا ۔۔۔۔جس طرح روما کا انداز بے ساختہ تق ای طرح اس کے ایک طرف ہوئے میں بھی بڑی بے ساختگی تھی۔

و و و ..... بعثا .....

" آپ چیپ کریں بابا .....! جھے ہے کوئی سوال نہ کریں ، بین تو آپ سے سوال کرنے آئی ہوں .....ہیں یا میر ہے سوال کا جواب دے دیں ورنہ جھے ساری رات نینڈیس آئے گی۔ 'رو ماکے انداز میں ایسا کیا تھا کہ امہل خان اپنی جگہ پرتھر آکررہ گیا اسے بجیب سے قطرے کی ہوآئے گئی جیسے کوئی اور نیا امتحان اس کے سر پڑنے والا ہو .....اس کے مزیرے ایک لفظ نہ نگلا .....رو ماکی طرف بس و کھتارہ گیا۔

"بابا آپ ہمارے گھر کے سب سے برائے ملازم ہیں، ہیں نال .....! رومائے اجا تک ہی چینترابدل کر جیسے تملہ کر دیا تھا۔ اصلی خان جواب میں بالکل خاموش دہا ..... بلکہ اس نے اپنی آخی ہوئی نظریں جھکالیں۔
" آپ میری بات س رہ ہیں نال بابا .....! آپ کوشا بدا ناز ہبیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہے،
پائیس کیوں آئے میرادل جادرہا ہے کہ میں بہت ساراروؤں ..... چینی مار مارکردوؤں ..... انثاروؤں انثاروؤں
کرتھک کے بے ہوش ہو جاؤں کمرمیرے آئے ونہ رکیں ۔ "اتنا کہنے کے بعدروما پھیوں سے روئے گئی۔
" خیریت تو ہے بیٹا ایسا کیا ہوگیا ..... میں بوڑھا آوی ہوں میرا ول بہت کمزور ہے، جلدی سے

ہتادیں .....خدائخواستہ .... کیابات ہوتی ہے ہے 'اصیل خان نے اپنالرز تا کا نیتاباتھاس کے سر پرد کھ دیا۔
'' بایا ..... بیجے صرف اتنا بنادیں کہ میرے فاور کی ڈوجھ کب ہوئی تھی۔ میرا مطلب جب ان کی ڈوجھ ہوئی تھی۔ میرا مطلب جب ان کی ڈوجھ ہوئی تھی۔ میں گئے سال کی تھی۔ بیجے تو ان کی ہگئی ہی جھلک بھی یاد نہیں ہے۔ بایا .....آب نے کوئی کھر ایسا و یکھا ہے جہاں بچوں کے باپ کی تصویر تک نہیں ہو۔ ... مان کی اور کرتک پرداشت نہیں کرتی تھیں ..... بھلا کیوں .... وہ چور تھے؟ ڈاکو تھے؟ اسمطر تھے؟ آخراکس کیا بات ہے جواماں جان ایک وم اتن اعتمام تھے؟ تا خراکس کیا بات ہے جواماں جان ایک وم اتن اعتمام ہوجاتی ہیں۔ نام تو کیا دہ تو ذکر سنن بھی پہند نہیں کرتیں .....' رومااب دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھیائے نچکیوں میں جو ان بی ہور ورن کھی ۔اسیل خان بریٹان تو تھا بی کیکن ایک بردی انجھیں نے اسے چارول طرف سے ایسے گھیر لیا تھا جے دو ورن کر گئی جواور وہ شعلوں میں گھر گیا ہو۔

" بیٹا جھ سے پچھرنہ پوچھو، میں انہیں نہیں جانتا ..... " امیل خان نے بڑی ہے ہیں کی کیفیت میں کہا تھا۔۔۔۔۔رومانے اینے چبرے سے ہاتھ ہٹا کرامیل خان کی طرف یوں دیکھا جیسے تظروں ہی لنظروں میں اسے پر لے دریے کا جھوٹا کہدرہی ہو۔

" دسوال ہی پیدائیں ہوتا ۔۔۔۔ آپ اس گھر کے پرانے ملازم ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے شاید یہاں ہوں ۔۔۔۔۔الیہا کیے ہوسکتا ہے کہ آپ کو پچھ بتائیں ہو۔۔۔۔ کیوں چھپاتے ہیں آپ۔۔۔۔ اگر میر اہا پ بہت برا انسان تھا تو دنیا پی بہت سے باپ بہت برے ہوتے ہیں ۔۔۔ مگزیجوں کو بیتو بتا ہوتا ہے ہاں کہ بیان کے باپ ہیں۔''روماایت آٹسو پو نچھتے ہوئے کہ رہی تھی۔

34 مابنامه باكيزمشى 2014ء

ا تناسننا تھا کہ امبیل خان نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپالیا اور پھوٹ، بھوٹ کررونے لگا۔اس کے وجود مرارد وساطاري تھا۔ روتے ، روتے اس کی جيکيال بندھ سني -اميل خان کے اس طرح احیا تک روئے کی وجہ سے رو ماسب کچھ بھول کی اوراس کا چڑیا جیسا تا زک دل سو تھے ہے کی طرح اس کے سینے کے قید خائے میں لرزنے لگا۔ روتے ورتے اصل خان بے دم ہونے لگا اوررو ما کی بیرحالت تھی کہوہ اس سے مزید ہات کرنے کے قابل تیس رہی تھی۔امیل غان کا بول تڑ پ ، تڑب سررونا اے حیران بھی کررہا تھا اور پریشان بھی .....روتے روتے وہ تھک گیا اور بھرائی ہوئی آ واز میں رو ما " ميٹا! آپ جا کرآ رام کريں بہت رات ہوگئي ہے چلیں میں آپ کوچھوڑ آتا ہول۔" رو ائے اصلی خان کی اس بات کے جواب میں پھھیمیں کہااور جیپ جاپ باہر کی طرف قدم بڑھاویے۔وہ جس كيفيت من آن كان و وكيفيت حتم مو يكي كان العيل خان كروس مروسة سے جيسے وہ ميم كررو كئي تكي ۔ شبیتے نہ بیان کی ہدایت کے مطابق صابرہ کو نیند کی کو لی کھلا کرسلا دیا تھا۔صابرہ کوسوئے ہوئے تقریباً آ کیے گھنٹا ہو چلاتھالیکن شبینہ کی آئٹھوں میں تبیند کا دور، دور شائبہ تک نہ تھا۔ وہ تو صاہرہ کے برابر میں مجھے بلک پرلیش نیزد کا انتقار کررہی تھی۔اسے جیس معلوم تھا کہ ہر ہان اس وقت کیا کرر ہاہے۔سوچکاہے یاوہ بھی اس کی طرح جاگ رہاہے .....معیا کھر کے سنانے کو تیلی قون کی ھنٹی نے تو ژویا تھا۔وہ اس لیے عجلت میں آھی تھی کہ جلدی ہے تون ریسیوکر لے کہیں ہٹی کی آواز ہے مال کی نیندنہ ٹوٹ جائے۔ پھرانہیں سلانا بھی ایک مرحلہ القا .....و و كرني يزني فون سيت كي طرف آني هي اور قوراً ريسيورا شاكر جيكو كها تعاب "" ہیلو!" شبینے نے ہیلوکہاا ورد وسری طرف سے ابھرنے والی آ واز کا انتظار کرنے تکی۔ م'' وارث على بات كرد با بول \_'' وارث علی کی آواز ائر پیس میں کونجی ..... شبینہ کے یا وُن تلے زمین کرزنے لئی۔اس نے بے ساختہ اِدھر آ دھرنظریں دوڑا میں جیسے بیانا جا ہر رہی ہو کہ وقت کیا ہور ہاہے۔ ''ا می او سوئنی ہیں اور شاید بھائی بھی سوشے ہیں آپ سیج فون سیجیے گا۔'' یہ کہہ کر شبینہ نے دوسری طرف کی بات سے بغیر جمٹ سے ریسیور کریڈل برر کا دیا تھا۔ ریسپور کریڈل پررکھ کروہ قوران مڑی تھی کیلن اسے جیرت کا شدید جھٹکا لگا .... ہر ہان نہ جائے کس کمجے اس کی پشت پرآ مکٹر اہوا تھا اور اے احساس ہیں ہوا تھا۔ عمل کا نون نقا.....؟ " بر بان نے عورے شبینہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ '' وہ …..وارٹ علی کا قوان تھا میں نے انہیں کہددیا کہا می بھی سور ہی ہیں اور بھائی بھی '' '' پھینے میں میں نے ان کی بات ہی آئیں کی یہ بس تو راریسیور رکھ دیا۔'' \*\* احجما کیا..... " بر بان نے جیے سکون کی سائس لے کرا یک طرح سے شبینہ کی سمجھ داری کوبھی سرایا تھا۔ شبینے کھا کے بڑھ کی۔ ہر مان نے بھی کچھ موچ کراس کے پیچھے قدم بڑھائے کین اپنے میں نون کی تھنی ودبام و يجتم كل- بربان نے جسے ايك جست ميں آگے براد كرريسيور كريدل سے اٹھاليا تھا اور بولنے كے

37 ماينامەپاكيزىمىنى 2014ء

الحیل خان نے سرجھکالیا۔ ''بیٹا آئ تو آپ رالی ٹی بی ہے زیادہ ضدی معلوم ہوری ہیں۔ بیں آپ سے صرف اثنائی کہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے باپ کو دیکھا ہے۔''امیل خان کے منہ سے بیالفاظ سنتے ہی روما کے پورے وجود ہیں جیسے بجلیاں می دوڑ گئیں۔اس نے انتہائی جذیاتی کیفیت میں امیل خان کا یا زوتھام لیا تھا۔ '' دیکھا ہے۔۔۔۔۔کیمے تھے وہ۔۔۔۔؟ کیا تام تھاان کا۔۔۔۔؟''

"دمیں نے کہاناں آپ ہے کہ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں دیے انہیں ویکھا ہاں کے علاوہ میں کے خوادہ میں کے خواد کی خوادہ میں کا ایک افظ سے بے لی فیک رہی تھی ۔ دویا اب وم سادھے اصیل خان کی طرف ویکھے جارہی تھی ۔ اصیل خان نے اس کے ایک سوال کا جواب تو بالاً خر دے تی ویا تھاوہ اس کی آئھوں کی طرف ہوں و کھے رہی تھی جیسے اسے اصیل خان کی آئھوں میں اپنے باپ کو دیکھا تصویر دکھائی دے کی کیونکہ بیدہ آئھیں ہیں جو گوائی دے رہی تھیں کہان آئھوں نے رویا کے باپ کو دیکھا ہے۔ اسلامی خان نظریں چرا کر دوسری طرف و کھنے لگا تو رویا ہوئی ہے اختیاری کیفیت سے بولی۔ انداز میں اب بھی ہوئی دور بی تھی جوامیل خان کے کہنے میں شکاف ڈال رہی تھی۔

"بابا است ہم نے تو سے فلموں میں، ڈراموں میں میں دیکھا ہے کہ جب کوئی ہوئی اپنے مرے ہوئے شوہر کا ذکر کرتی ہے تو کہتی ہے اللہ انہیں پخش دے ان کی مغفرت کرے مرحوم بہت اجتھے تھے۔اپنے بچول کو سیمری کوئی ہوہ بتاری ہوئی ہے اللہ انہیں بخش دے ان کی مغفرت کرے مرحوم بہت اجتھے تھے۔اپنے بچول کو سیمری کوئی ہوہ بتاری ماں تو جب بتارے باپ کا ذکر آتا ہے تو شعصے ہوئی ہے جسے کی وہ دنیا ہے شعصے بیٹ جاتی ہے جسے کہ وہ دنیا ہے شعصے بیٹ جاتی ہے جسے کہ وہ دنیا ہے ہوئی ہو انہیں معاف نہیں کیا ۔۔۔۔؟"

36 ماينامەپاكيزىمتى 2014-

بجأئ يكه سنن كالمتظر جوا-

۔ دوسری طرف سے دارٹ علی نے کال ریسیوجوتے ہی بولتا شروع کر دیا تھا وہ کہد ہا تھا۔'' 'ارے آ ہے۔ نے قوراً بی قون بند کردیا۔ قون کرنے والے ہے اتنا تو ہو چھ لیما جا ہے کہ اس نے کیوں قون کیا ہے؟ آپ کی امی سورای میں ، بھائی بھی سورے ہیں تو کیا ہوا ..... آپ ہے تو یات ہوسکتی ہے۔ آخر آپ سے رشتے واری ہے جم تو جائے ہیں بدر شتے داری ای طرح چلتی رہے ویے آیے کی آواز مرحومد کی آواز سے بہت متی ہے۔ مرحومه کی آ داز بھی بہت ہیاری بھی کا نوں میں گھنٹیاں ہی جیخے لکتی تھیں۔ آپ کی آ داز سی تو اپنی مظلوم شریک حیات کا چہرہ نظروں کے سامنے تھو منے زگا ..... بہت برا ہوا ہے جاری کے ساتھ بلکہ ہم سب کے ساتھ کیلن چوقست میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔۔۔۔۔آپ کے گھر گیا تو آپ سائے ہی ہیں آئیں۔۔۔۔لیکن مجھے انداز ہ ہے کہ آپ بھی ستارہ کی طرح بہت خوب صورت ہوں گی .....ستارہ کے جانے سے میرا گھر تو تبرستان بن کمیا ہے .... سوچہا ہوں کہاس وحشت سے چھٹکارا یائے کے لیے کیا کرون ..... پھرخیال آیا ستارہ کالعم البدل تو اس کی بہن ہی ہوسکتی ہے ہے۔ آپ اگر میراساتھ ویں تو سارے مسئلے کل ہوجا تیں سے دیکھیں نال .....عم منانے کی بھی ا یک حد ہوتی ہے کل کوآپ کی بھی کہیں نہ کہیں شاوی ہوتی ہی ہے تو پھر نے رشتے کیوں آز مائے جا میں جو ا رہنے بن سکتے ہیں انہی کو جماتے رہیں۔وقت کی بھی بچیت ہے اور میسے کی بھی جو پچھ آپ کی بہن کو دیا تھا وہ آ ہے، بی کا تو ہے۔۔۔۔آ ہے کچھ بولیس کی تیس ؟ میں بی بولے جار ہا ہوں۔ لگتا ہے کہ آ ہے بہت کم بولتی ہیں۔ ميرے ليے يمي بہت ہے كہ آپ ميري بات من ربي بيں۔ "وارث على كو يو ليتے ، يو ليتے ا جا بك خيال آھيا تھا کہ دوسری طرف یا لکل خاموتی چھائی ہوئی ہے جبکہ لائن بھی متفظع نہیں ہوئی ... جس کا واضح مطلب ہے کہ ووسر کی طرف سے اس کی ہات بہت توجہ سے تی جار ہی ہے۔

یر ہان کی شریانوں میں توجیہ خون کے بھائے شعلے متحرک تھے۔ وہ کمالی صبط ہے کام لے رہاتھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ اس کا فوری رقبل یا فوری جواب کیا ہونا جا ہے۔ ذہن یالکن برف کی طرح جم چکا تھا۔۔۔۔ نہیں ارپی صلاحیت مفقو د ہور ہی تھی ، آنکھوں کے سامنے نیلے، پیلے، ہرے، لال دائر ہے تھا۔۔۔۔۔ تا ہوں میں مساوی صلاحیت مفقو د ہور ہی تھی ، آنکھوں کے سامنے نیلے، پیلے، ہرے، لال دائر ہے

تا چ رہے تھے۔ بصارت ، ساعت سب ہی پی متاثر تھا۔
"اچھا ہوا آپ نے قون اٹینڈ کر لیا ، آپ اپنے بھائی اور والدہ صاحبہ کو سمجھا ئیں کہ جمھ سے ظریلنے کی حمالت نہ کریں ابھی چھوٹا نقصان ہوا ہے ۔۔۔۔۔ پھر بڑے ہوجا ئیں گے۔ اگر آپ نے میرا ساتھ ویا تو سب لوگوں کو آ رام ل جائے گا اور بیں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے والد کی صاحت بیل کراؤں گا ۔۔۔۔۔ کی بول کی آ رام ل کی بات ہے آئی ویر بیس آپ کی طرف سے آیک لفظ سنے کوئیں مل محبت سے نہیں بول سکتے ہوئے تال ۔۔۔۔ کمال کی بات ہے آئی ویر بیس آپ کی طرف سے آیک لفظ جبا ، چبا کر بول رہا تھا ہوں جسے حبت کی ڈیائن بیس ٹو قرت تی سے بول د پہنچے۔ "وارث علی خباشت سے آیک ، ایک لفظ چبا ، چبا کر بول رہا تھا ہوں جسے حبت کی ڈیائن بیس ٹو قناک دھمکیاں دے رہا ہو۔۔

و میں تنہاری ساری بگوائی من چکا ہوں۔'' ہالآخر بر بان میسٹ بڑا اور بر بان کی آ واز من کروارے علی کے مربیر بم بھٹا تھا ایک لیے کے لیے تو اس جیسا ڈھیٹ اور بے تمیرانسان بھی چکرا کررہ کیا۔

''اب تم قون بند کروا آرام سے سوجاؤ اور ہاں سنویہ ہماری طرف تمہارا آخری قون تھا۔۔۔۔ کیا سمجھ آخری قون ۔۔۔۔ یا در کھنا۔'' بر ہان نے یہ کہ کرریسیورر کھنے کا ارادہ کیا تو ہر ہان کی ساعت سے وارث علی کی آ واز ظرائی۔ ''تھہرو، تھہر واکٹ منٹ رکو۔ پہلے میری بات من لواس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ بیرتون آخری تھا یا اس کے

38 ماينامه پاکيزمشي 2014ء

بعد مجی بات چیت جاری ہے گا۔ "" تھیک ہے تم اپنی بجواس کھمل کرو میں من رہا ہوں۔اس وجہ سے نا کہتم رات بحرضول میں گھنٹیاں نہ

المجامع المراق المالي المالي

و آپ جھے ایک گلاس پانی سمجھ کرہی ٹی جا تھی جھے بیسودامنظور ہے۔ "بید کہ کر بر ہان نے ریسیورد کھنا علیا ہوا ہے۔ ا

' ''' '' ''نہیلو، ہیلو۔۔۔۔۔مشریر ہان تون رکھنے سے مہلے میری ایک بات سی لیس ورنہ میں اس وقت آپ کے گھر آگر بات کردن گا۔''

ر ہان نے چند کمیے سوچ کرریسیور پھر کان سے لگالیا۔ بہر حال وہ بیر تو نہیں جا ہتا تھا کہ وہ اپنی مخوں صورت کے کریبال آجائے۔

" دیکھویر بان جب ایک بہن میرے کھر بین آسکی ہے، رہ سکی ہے میرے ساتھ گزارہ کرسکی ہے تو تہراری دوسری بہن بھی میرے کھر بین خوش رہ سکی ہے۔ انکارہ اقرار کی تو بحث ہی نہیں .....فنول بات کرو سے تو آج ہی اسے افغا کر لے آؤں گا' خدا حافظ۔' وارث علی نے قون بند کرویا تھا لیکن ریسیورا بھی تک بر بان کے کان سے لگا توں، ٹول کی آواز سنار ہا تھا۔ بوری کا نئات کول گول وائر وں میں بول کھو منے گی جیسے وہ کوئی ریت کا نظر ندآنے والا قرم ہوجو کا نئات کے اس چکر میں چکراتا پھر دہا ہو۔ اس نے بیزی ہے اختیاری کی بینت میں چیچے مرکر دیکھا تھا اس کا اندازہ ورست لگا۔ شبینہ چندقدم کے فاصلے پر ابھی تک کھڑی تھی شاید اسے بھی اندروہ صرف ہے جانے کے لیے کہ بر بان کی وارث علی سے کیا بات ہور ہی ہواں رکی ہوئی تھی۔ اور وہ صرف ہے جانے کے لیے کہ بر بان کی وارث علی سے کیا بات ہور ہی ہولی ۔ ا

یر ہان نے ایک گہری سانس نے گرریسیور کریٹرل پر رکھااور بھی روشی میں پراٹی وشع کی دیوار کیر گھڑی کی طرف دیکھنے نگا۔ دات کا ایک نج رہا تھا۔ شبینہ نے اب ہر ہان سے کوئی بات بیس کی اور چپ جاپ سر جھکا کرائے کمرے کی طرف جائے گئی۔

''ایک منٹ شبیندیری بات سنو۔' ہر ہان نے جاتی ہوئی شبینہ کوآ واڑ دے کرروکا۔شبینہ دک گئی اور سوالیہ انظر دن سے بھائی کی طرف دیکھنے گئی۔

"وہ سے تم سے آپ وہ تین موٹ اپنے بیک میں رکھو، تمہیں ای وقت میرے ساتھ کہیں جاتا ہے۔"برہان بالکل عام ہے انداز میں طوفان اٹھار ہاتھا۔ شہینہ نے آتکھیں بھاڑ کر برہان کی طرف و یکھا تھا۔ "بھائی اس وقت جھے لے کرآپ کہاں جا کیں گے۔…۔؟"اس کا ول خوف ہے لرزئے لگا۔ پہلا خیال تو بہی آیا کہ برہان بھی اس وقت جا برطی سے قالب میں ڈھل گیا ہے اورا ہے وارث علی کے ہاتھوں میں دینے حارباہے۔

میں دینے جارہاہے۔ ''شہینہ بالکل بھی وقت نہیں ہےائی گھری نیندسور ہی ہیں، دو تین گھنٹے سے پہلے ان کی نیندنہیں تو لے گی۔''

39 سابناسه پاکين مئى 2014-

چانا چاہیے ہیں کہ وہ کون تھے؟'' ''اوہ ہائی گاڑ۔۔۔۔'' کا کناز نے اب اپنے دونوں ہاتھ سر پرر کھ لیے۔'' توبیہ ہات تھی۔۔۔''میرا زہمی تواس طرف جا ہی ٹیس سکتا تھا۔ بارا تم اتنی بڑی ہو گئیں۔۔۔۔آج تک تنہیں اپنے والد کے ہارے میں مجھ معلوم نہیں ۔۔۔۔ تو بس اب ہاتی دن بھی جب جاپ گزارلو۔''

" باتى دن .....؟" "رو مائ كائناز كي ظرف و يكهار" باتى دن كاكيامطلب موا؟"

> " ہاں، بابائے تو کہتے ہیں بتایا .....البتہ بیضرور بتادیا کہ انہوں نے میرے بابا کودیکھا تھا۔" "اچھا....." کا مُنازی آئٹسیں اب حیرت اور خوشی سے جیکئے لکیس۔

" تھینک گاڈا تنا تو ہا چلا ۔۔۔۔۔ کو گی تو ہے جو کہد ہا ہے کہ اس نے تمہارے والدکو ویکھا ہے کیئن تم نے بوچھا تمین کہ ان کا انتقال کیسے ہوا تھا یا انتقال ہے مہلے تمہاری امال جان کی اور تمہارے والد کی se paration تمین کہ ان کا انتقال کیسے ہوا تھا یا انتقال ہے مہلے تمہاری امال جان کی اور تمہاری والد کی عصد آجا تا ہوگئی تھی ۔۔۔۔۔۔ گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ 'کا نتا زاب انداز ول کے کھوڑ ہے دوڑانے گئی۔۔

" کھے بھی تق مگر بہتو بتا دیئیں کہ بھارا باپ کون ہے؟ اس کی کوئی تصویر تو دکھا دیئیں ۔ لیقین کرو بجھے تو ہوں گلتا ہے جیسے ساری زندگی باپ کا چیرہ تلاش کر سے کر رجائے کی دیکھوٹاں کا کناز ہرانسان جا بتا ہے کہ اے اس کے مال باپ کے بارے ٹیل سب کچھ پتا ہو۔"

"بال ، تم تھیک کہدر ہی ہورو ما۔ ہرانسان اپنے parents کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے۔
تہماراد کھ واقعی بہت ہواد کھ ہے۔ اس لیے کہ تم نے تو آج تک اپنے ایو کی کوئی تصویر تک نیس دیمی ..... جاتی
مول کہ تم اکثر ان کے بارے میں سوچتی ہوگی ۔" کا کٹاڑنے بڑے مدیراندا نداز میں بات کی۔
"اکثر ..... ہاں شاید میلے بھی اتنا خیال نیس آیا گئیں .....اب سوچتی ہول کے قرالسی کیا بات ہے کہ میرک

'' و کسیکن بھائی بچھے ریو بتادیں کہ بچھے کہاں کے کرجارہے ہیں ۔۔۔۔۔؟'' '' شبیناس وقت سوال جواب کا وقت تہیں ہے'اس طرح سے کرمنل لوگ راتوں کو جائے ہیں اور دن کو

والملكن بها في مجھے بياتو بناوين كر مجھے لے كركبال جارہے ہيں ....؟

''مِن تَنها را بِهِ إِنْ مِونَ تِنها رَي حَفَاظِت كرنا مِيرا فَرضَ بِهِي ہے اور ذِتے واری بھی ۔۔۔۔ای اٹھ جا تین کی آتو ای بھی تبہارے پاس آ جا تیں گی لیکن میں تبہیں میچ تک اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ پلیز ۔۔۔۔۔ شبیتہ میں جو کہ رہا ہوں و لیے بی کرو۔''

شبینے نے بوی نے بسی کی کیفیت میں دیکھا پھر جاروں طرف یوں نظرین دوڑا کیں جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ٹھکانے کو خدا حافظ کہدہ تی ہو۔

سے ہیں میں سے وہدوں کے بیار میں ہیں۔ اس کی انتہا پر آگراسے بھائی کی بات مانتا بی تھی۔ وہ من ہو من بھر کے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف پڑھ گئی تھی جبکہ بر ہان اس طرح اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔۔۔۔۔اور بار ہار غیرارادی طور پر تون سیٹ کی طرف و بیکھنے لگتا تھا۔

भिभिभ

"رو ما آخر بنا دُنوسی کیا ہواہے؟ رور دکر آئٹسیں سوبی ہوئی ہیں۔تم اتنی رات کو گھر کیوں گئے تھیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ بولی کیوں ٹیس؟" کا کناڑ بہت پر بیٹانی ہے رو ما کی طرف و کیھتے ہوئے سوال پر موال کیے جاری تھی جس کے جواب میں رو ماکی طرف ہے یا لکل خاموشی تھی۔

"رو ما پلیز جھے بتا وُ ورند میں جا کررائی آیا کواٹھائی ہوں وہ ہی تم سے پوچھیں گی۔" اب رو ما ۔۔ نے آیک وم کا کتا زکی طرف دیجھا تھا پھر گلو کیر لیجے میں کویا ہوئی۔

" و المعنى كَا مُنَاز ارائي آياكومت النهاؤ \_ مين توبس ويسے بى خالد جائى ہے ملے كئي تھا۔" " "مكراتنى رات كو؟" كا مُناز نے تيزى ہے الكلاسوال كرديا۔ رويا پھرخاموش ہوگئی۔

''تم سوجاؤ کا نٹاز بہت رات ہوگئی ہے۔ میٹ کالے بھی جانا ہے۔ تم میری فکرند کرو بیل ٹھیک ہوجاؤں گی۔'' ''انو و ۔۔۔۔'' کا نٹاز پھر جھنچلا گئی۔''یہ میر ہے سوال کا جواب ٹیس ہے رو ا ۔۔۔۔ بیس تم سے یہ پوچھ راقی ہوں کہآ ہوں کہ آخرتم کس بات برا تنارونی ہو کہ تمہاری آئی میں سوئی ہوئی ہیں؟''

40 ماينايد پاكيرومشي 2014ء

ال حما في قلف كام كي الآلي على التعمال التعمال المالية ا = OUNDER

ای تیک کاڈ ائر یکٹ اور رژبیم ایبل لٹک ہے ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای نیک کا پر نٹ پر ہو ہو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو دمواد کی چیکٹگ اور ایٹھے پر نٹ کے

المنتهور مصنفین کی گئیس کی مکمل رینج - ﴿ مِرْ كَتَابِ كَاللَّهُ سَيْسَنَ 💠 ویپ سائٹ کی آسان پر اؤسٹک اسائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ بِإِنَّى كُوالَّتِي فِي ذُكِّ القِبِ فَا نَكْرَبُهِ 수 ہرای نکب آک لائن پرژھتے کی سہولت اہانہ ڈائیسٹ کی تین مختلف س مُزول مين ايلوونک ہے تم کوانٹی منارش کو ان بھیر بینڈ کو اتی - ﴿ عَمر النَّ سيريز ازْ مَظْهِرٍ فَكِيمِ أَوْرِ اينِ عَنَى كَيْ مُعْمَلِ رِيْخُ

ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک مہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کہاب ٹور تٹ سے مجی ڈاؤ کوڈ کی جاستن ہے

📥 ڈاؤ مکوڈنگ کے بعد بوسٹ پر تنہمر وضرور کریں 🗘 ڈاؤ کموڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت جہیں ہے ارکی سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کماب

ايتے دوست احباب کو ویب سائٹ کالناب دیکر منتعارف کر انہیں

Online Library For Pakistan



Q

M

T Facebook D.com po society



وال میرے باپ کا ذکرسننا تک پیندنہیں کرتی اور نہ ہی ان کے بارے میں مجھ بتاتی ہے ....اب ویجھو ..... مرشد دندگی کی طرح بدرات بھی گزرجائے کی کوئی مجھیس بتارہا۔"

« ' تو تم اینا دّ بهن بنالو..... اور ترسکون بهو حاوّ پلیز رو مااب انتامت رونا ،تمهاری آنگھیں دیکھیکرمیرا دل

وو كا تكازين رونانين جا التي تقى ، بتانين استة سارے آنسوكيان سے آگئے۔ " يولتے يوليے روماكي آواز پھر بھرائے لیں۔ کا نکازئے بے اختیار روما کا سرائے بینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں پر یوں ہاتھ مچھیرنے کی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو بروی شفقت سے بہلانے کی کوشش کررہی ہو۔

" شبیند میکسی آگئی ہے۔ جلدی سے آجا دُ۔ "بربان نے کیٹ بارکر کے شبینہ کو آہستہ واز میں اطلاع دی تھی۔شبینہ میں جے اس کی آوازی کی منتظر تھی۔اسے کمرے سے نکل کریا ہرآ گئی۔

" بھائی وہ آبک نظرا می کود کیولوں سور ہی ہیں یا جاگ چکی ہیں۔" شبینہ نے کہا تو پر ہان نے بے ساختی

کے انداز میں تورآ کیا تھا۔

"الشندكر عدا ي المحلى جاكيس .... بس تم جلدي عدة جادًا أيس و كيدكر من ليكسى من تمهارا انظار كرد ما موں اور دیکھوتم اپی ضرورت کی تمام چیزیں رکھ لیما ..... تھیک ہے۔"

" فیک ہے بھائی کیکن آپ بیاتو بتا دیں ہم اتنی رات کو اس دنت جا کہاں رہے ہیں؟" وہ سر گوشی کے

" شید موال جواب کا وقت نیس ہے جیسے میں تمہیں کدرہا ہوں ، کرو۔ یوں مجھو کہ بہت ایم جسی ہے تحمین اب اس تعریب ایک بل جیس رکنا۔جندی ہے آجاؤ۔ "بر ہان یہ کہنا ہوا بڑی جندی نے کیٹ یارکر کیا۔ شبینہ نے ایک گہری سانس لی ، آ مے بڑھ کرصابرہ کے کمرے کے دروازے سے اندرجھا نکا .....صابرہ نیندگی مولی کے زیرا ترسوئی ہوئی تھی۔شینہ کے دل کوجائے کیا ہوا کمرے کے اندر چلی آئی اورسوئی ہوئی صابرہ کے چرے برنظریں دوڑانے لی۔اس کی آتھوں میں آنسو چیک رہے تھے دل جاہا کہ جھک کر مال کی پیٹائی کو بوسددے مراس خیال سے کہ ال کی غیرت وث جائے اس نے بیخواہش اسے دل میں بی دیال اور دیے یا وُل سلے میرکی بلی تی تمرے سے باہرنگل آئی۔

ا ہے کمرے میں جاکراس نے ایک چھوٹا سابیک اٹھایا جس میں اپنے کپڑے اور پچھ خرورت کی چیزیں ر کھی تھیں۔ بیک اٹھا کر کمرے سے باہر آئی کمرے کا وروازہ بند کر کے گھریر یوں نظر دوڑانے لگی جیسے گھر کی ایک، ایک مے وخدا حافظ کہدرہی ہو۔ حالا تکدیر ہان نے اس سے کوئی ایس بات تبیں کی تحی جس سے اعراز و ہوتا کہ اس کھریش ۔۔۔ دوبارہ نہیں آئے کی پھر بھی وہ جو کہدر ہاتھا مجھ میں تو نہیں آر ہاتھا بس احساسات کچھ ال طرح كے ہو گئے تھے جينے وہ اس كھركو ہميشہ ہميشہ كے ليے الوداع كيدري ہو۔

公公公

الميل خان لا ن من أيك سنَّى شيخ برجيم ابوا تعالى إول الفاكراس في النيخ برك بوئ تقداس كى آئکھوں سے آنسو یوں بہدرے تھے جیسے جھڑی کی ہوئی ہو، وہ رور ہا تھا اور خود کلامی میں منتلا تھا۔ اس لیے کہ اس وفت اس کے پاس کوئی ایسانہیں تھا جس سے وہ اپنے اوپر پڑنے والی افزاد کوکسی واستان کی طرح بیان کر سکے۔ ماينامه پاكيزومشى 2014-

سے دونوں ہاتھ دعاکے انداز میں بلند ہوئے اور اب سسکیاں لیتے ہوئے وہ اپنے پر در دگارے لیجی تھا۔ اس سے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں بلند ہوئے اور اب سسکیاں لیتے ہوئے وہ اپنے پر در دگارے لیجی تھا۔ وم الله جمه بررتم كر ..... عن ابني تن اولا دكوريتين بنا سكنا كه من بدنصيب كمناه كارتمها را باب مول \_ وه و جواتی اولاد کواہے کیاو کی نشائی سمجھ کرز مین کا پیوند ساوے ہیں، میں ان لو کول میں ہے جیس ہول۔ میرے مالک میں اپنی بچیوں کو اپنی تظروں کے سامنے رکھنیا جا بہتا ہوں۔ میں اپنی بیٹیوں کوئی ، دو پہر، شام دیجھنا ماہتا ہوں ان کے معصوم چبرے ویکھ کرمبرے دل کوجوسکون ملاہے وہ ہی سکون تو اب میری ساری جمع ہوجی ے۔ میں اپنی اس جمع پوچی ہے دستیروارٹیس ہوسکتا۔ ورنہ کب کا یہاں ہے چلا جاتا اور ونیا ہے منہ چھیا کر وعرى كراردينا .... ياالله على اس مراي اولاوك لي تخصيد عاما تكا مول رخم وكرم كى بعيك ما تكامول مریس کنا وگار سی برایک باپ بھی ہول شایدایک باپ کی دعا اولا دے حق میں تبول ہوجائے کوئی قبولیت کی محزى ميرانسيب بن جائے۔آسان سےفرشے اتري اور ميرى بچوں كےمرير باتھ ركھ ديں۔ "اي سے زیادہ اصل خان بول نہیں پایا۔ آسوؤں کے پھندے کے میں بول پیش کے کہ آواز مندے نکالناممکن ند ر ما۔اس نے دونوں ہاتھائے چرے پر رکھ لیے اور بلک، بلک کرروئے لگا۔۔۔۔اس کے بورے وجود برلرزہ طاری تھا۔ یوں لگنا تھا کہ آ تسومرف اس کی آ تھے ہیں بہدرے بلکداس کے جمم کے ایک ایک خلیے سے خون کے آنسوئیک رہے ہول۔ ج نے وہ لننی در تک بھیوں سے ای طرح روتا رہا۔ اسے پانجی بین چلا کہ کب کل جان حسب معمول بورے گھر کا چکر لگائی ہوئی بالکوئی میں آ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی نظرین اصل خال بر تھیں۔ وہ بنا بلیس جيهائ ....اصيل عان كوآنسو بهات ويكه على عاربي تعي ويحت بي ويكيت كل عان كي موتول برايك اداس مر مراس اری مسکرا به شمودار موتی -اس نے ایک مہری سائس کی پھرامیل خان کی طرف و مجھتے ہوئے يول بزبزانى ... جيم يا قاعده وه اس سے ہم كلام مور "اصیل خان! ہارے اجداد ۔۔۔۔۔۔ نے ترک اوٹی کیا۔۔۔۔ آنسوؤں کے سمندر بہائے اللہ سے دعا ك ـ اے اللہ بم نے اپنے تفول برظلم كيا۔ اگر تونے بم بررتم تدكيا تو بم كھا تا يائے والول ميں سے ہوجا كيں مے۔ خیارہ ہر رامقدر ہوگا۔اللہ کی رحمت جوش میں آگئی محرکندم کی سزاآج سک یاتی ہے۔شابیہ ہم بھی ای طرح مرتے دم تك سرات دوچارد بين محال ليے كرمزاياك كرتے كے ہوتى ہے۔ اگرجاتے سے پہلے پاك ہوجا تين او کیا بات ہے۔' اس نے اصل خان کی طرف سے نظریں ہٹا کر پلیس جھیک جھیک کرآنے والے آنسوؤں کورو کئے ك كوشش كى ..... سين الك تبيل كل صندى آبين تكليل اوربسيط ويه كران فضايل كم بوكتيل. ''لوگ کھٹ ہے مرجاتے ہیں ۔۔۔۔ یا اللہ ہماری موت اب ہم سے کتنی دورر و گئی ہے۔'' شاہ عالم کا گارڈ نیند بھری آتھوں میں از حدجرت سموئے بر ہان اور شبینہ کی طرف دیجے رہا تھا۔اے توبیہ مغالطه وربانها جيسه وه كوئي خواب و مكيد ما مو "اسرصاحبآب!آپ....؟" " بال من .... جان الدركا مّناز في في كويتاة كه من ان سے ملنے آيا موں ـ" يربان ، كارڈ سے تناطب تھا اورشبية جران بريثان بربان كي طرف و كيدري هي-" اسر صاحب! كا تناز في في توبتا ول إصاحب كوسي؟" كارو اب قدر عنيد كحواس سے بابر آچكا تھا۔ 47 ماينامدياكيزومشي 2014ء

---

" اے میں مر جاؤں۔" رومانے ایک دم سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔" لڑکی .....؟ سرکے ساتھ ......؟"
ساتھ ......کا نَازْسریس لڑکی کو لے کرآ گئے؟ اور تم سے ملنے کیوں آئے ہیں ......؟"

"اچھابس....ابھی پیاچل جاتا ہے....تم آرئی ہومیرے ساتھ؟" وہ تیزی سے ہاہر جاتے ، جاتے روما کی طرف دیکھ کر کویا ہوگی۔

یر ہان اور شبینہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بر ہان یار بارا پنی کلا کی پر بندھی گھڑی میں ٹائم و کھے رہا تھا
اور بے قراری ہے اس طرف و کھے رہا تھا جہال ہے اسے کا نناز کے آنے کا پوراء بورایقین تھا اور پھر ایسانی
ہوا.....کا نناز اور رویا گرتی پڑتی لاؤی بھی داخل ہو تیں۔ بر ہان کوشینے کے ساتھ دیکھ کر دونوں آنکھیں بھاڑ کر
بوں اپنی جگہ جم گئیں جیسے باؤن اٹھانے کی سکت ہی شدہی ہو۔ بر ہان اور شبینہ دونوں نے ان کی کیفیت بھانپ
ان بی جگہ جم گئیں جیسے باؤن اٹھانے کی سکت ہی شدہی ہو۔ بر ہان اور شبینہ دونوں نے ان کی کیفیت بھانپ
ان کی ۔ بر ہان نے ان دونوں کی جرت تو ٹرنے کے لیے بی شاید آ ہستہ آ واز بین سملام کیا تھا۔
ان دونوں کی جرت تو ٹرنے کے لیے بی شاید آ ہستہ آ واز بین سملام کیا تھا۔

شبية بكا بكا الماسدونول الركول كاطرف وكيدرى تقى -

''جي سر ..... جي السلام عليم سر .....'' روما ہے جہلے کا مُناز سنجل گئي اور جيرت ہے شبينہ کی طرف و کيھنے گئی ..... بر ہان اچی جگہ ہے اٹھے گھڑ اہوا۔

" کا گنازش آپ کا زیادہ وفت نہیں اول گا، بیمیری کھوٹی مین شبینہ ہے یہ آج رات آپ کے پاس رکیس کی ۔ مین آپ دادا جان کو بتا دیکھے گا کہ میں انیس چھوڑ کر گیا تھا۔ باقی ہات میں آ کرشاہ صاحب سے خود کر اول میں ان کرے"

" "كين سر، سيآب كي جيموني جين .....؟"

" المجنى يديرى چيونى بهن ہے تكى بهن ميرى جس بهن كى ۋ- تھ موئى تنى نال بداس سے بڑى بيں ليكن جھ سے چيونى بيل سے ب

"شبینددیکھو گھرا نائیں بتم مجھو کہتم بہت محفوظ جگہ پر ہو بیاں شالے سید عیر نون آئیں مے نہوئی النے مید سے نون کرنے والا کبھی یہاں آسکتا ہے بیبیں بالکل پر بیٹان ہونے کی ضرورت نیس میں میں ای کے میدھے نون کرنے والا کبھی یہاں آسکتا ہے بیبیں بالکل پر بیٹان ہونے کی ضرورت نیس میں میں ای کے ماتھ یہاں آوک گا۔ اس میں ایس کے جانے کی بات ماتھ یہاں آوک گا۔ اس میں میں ایس میں ایس جان کا منازی طرف مزا۔ "محمد کا منازی ایس جان کا منازی ایس جان کا منازی ایس جان کا منازی ایس جان کا منازی ایس میں ایس جان کا میں میں میں ایس جان کا منازی میں ایس جان کا منازی میں ایس جان کا میں میں میں کا میں کہ میں کا منازی میں ایس جان کا میں میں میں کا منازی کی ہوئے گا۔ "

" مروه .....دا داجان کوانها دَل کیا؟"

" المين المورس المين المطعى تبييل المورس المين المين المين السلام من المين المورات كواجا كك تبين المواة جاسي المعلى المورس المين المورس المور

و دنہیں نہیں ، شاہ صاحب کو نہ جگا نا۔ انہوں نے جھے بتایا تھا کہ وہ دوائیں لیتے ہیں، مریض ہیں اور مریض کورات کواجا تک الیے دیں اٹھا نا جا ہے۔''

" تھیک ہے جی ، کیا بولوں کا کتاری ٹی گوکہ ماسٹر صاحب آتے ہیں آپ سے ملنے کے واسطے؟"

" بال مبال ..... يعتى مد بولو ..... جلدى كرو-"

" ایک منت صاحب میں انجی آتا ہول۔" گارڈ شبینداور پر ہان کی طرف جیرت اور الجھن سے دیکھتا ہوا اپنے کیمن میں گئے ہوئے انٹر کام کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے انٹر کام پر بھنٹی بچا کر وومر کی جانب ہے ریسیوراٹھائے جانے کا انتظار کیا۔کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے بلٹ کر ہر ہان کی طرف دیکھاریسیور ہتوزائی کے کان سے لگا ہوا تھا۔

" گئی ہے میاحب، لی ٹی بہت گہری تیندسویا ہے۔اس واسطے وہ بات بیل کرتا۔" " تم وویار و بھنٹی بجاؤ۔۔۔۔۔انھیں گی۔۔۔۔" ہر ہان نے دوٹوک بات کی۔ شبینا سی طرح البھی ہوئی اپنی میگر کھڑی تھی۔ گارڈ نے دوبارہ اندر ریک دی اور انتظار کرنے لگا۔ آخر تیسری بارٹھنٹی بجانے کے بعد کا کنا زیلے ریسیورا ٹھالیا تھا۔۔۔۔ شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ ہر ہان اور شبینہ گارڈ کی طرف و کیور ہے تھے۔ جو کیدر ہاتھا۔ " لی بی، ماسر صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے۔ ہمارے کوئیس بیا وہ کون ہے؟ ماسٹر

صاحب بوكتے إلى آب سے ملااے۔"

كا تنازية جافي است كيا كهاساس فكردن بلائى اورا شركام بتدكره يا-

'' ما شرصاحب! آپ اندرجا کر بینیو، نی بی آپ سے مکتاہے۔'' گارڈٹے اجازت ملنے پر برہان کواندر کا راستہ دکھایا۔ برہان نے شبینہ کی طرف دیکھا اور زمین پر رکھا ہوا بیک اٹھا کراپنے جیجے آنے کا اشارہ کیا۔ ووثول آگے جیجے چلتے ہوئے اندر کی طرف جارہ جے تھے۔گارڈ ای طرح تفکراور پر بیٹائی کی کیفیت میں ان ووثول آگے جیجے چلتے ہوئے اس کی تو ساری نبینہ ہوا ہو چکی تھی پھراس نے اپنے ہاتھ کو حرکت وسیتے ہوئے خود کلائی کے انداز میں کیا۔

" يَا أَيْنِ ال ثَيم كُون ساير ها في بوتا بيسي "

भेभूभ

کا کناز بدحوای کے انداز میں اپنے بستر سے اتر پیکی تھی یار بارگھنٹی بیجنے کی وجہسے روما کی نیندیمی ٹوٹ گیا تھی۔ ''کس کا تون تھا کا کناز؟''

'' ''سی کا فون نہیں تھا رو ما۔۔۔۔گارڈانٹر کام دے رہا تھا۔۔۔۔۔وہ سریر ہان آئے ہیں۔وہ کھید ہاہے کہوہ جھے سے ملنے آئے ہیں۔''

کا نکاز کا اتنا کہنا تھا کہ دو مائے بیٹ ہے آئے تھیں کھول دیں جیسے دوسوئی بی تیکن تھی۔

'' کیا کہ رہی ہو؟ سراس وقت تم ہے ملئے آئے ہیں ۔ارے ، پیگارڈ کا دماغ تو خراب تہیں ہو گیا ۔۔۔۔ چا کو رہتم است ''

" النبیل جیس دو اسسگارڈ انیس انھی طرح بیجانتا ہے۔ سرکوئی ایک دود فعد تو نبیل آئے تھے روز آ رہے تھے۔ طاہر ہے گارڈ سے گزرے بغیر تو کوئی اعمر نبیل آسکتا نال دہ سرکو بیجائے میں خلطی نبیل کرسکتا۔ میں قو پریٹان ہور ہی ہوں کہ دہ اس وقت کیول آئے ہیں اور ہال پتا ہے ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے۔"

48 مابنامه پاکيزومشي 2014ء

49 سابنامه باكين مشى 2014ء

 چے پیرای کیک کاڈ ائز یکٹ اور رژیوم ایبل لٹک ای نبک کا پر او او کا کا و کا کا کا میر او او ای کیک کا پر او او ہر پوسٹ کے ساتھ الله الملك الله موجو ومواد كي جِئياتك اوراج هي پر ثث ك

المشهور مصنفين كي تُتب كي مكمل ريج الگ سیشن
الگ سیسن
الگ سی 💠 ویب سائٹ کی آ سان بر اؤسٹگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی انک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 يائى كوالنى في ڈى ايف قائلز الم برای نبک آن لائن پڑھتے کی سہولت ہے ابانه ۋائىجسىڭ كى تىن مختلف مائزول ميں ايلوز تك سير مركوا في منارش كوري وكمير إبتذ كو لني 💠 عمران سيريز از مظهر کليم اور اينِ صفى كى ممل ريخ ایڈ قری کنکس، منکس کو یمیے کمانے

کے لئے شرکک تہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کہاب ٹورٹٹ سے بھی ڈاؤ کموڈ کی جاسکتی ہے 💝 ڈاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں 

ایندووست احباب کوویب سائٹ کالناب دیجر تمتعارف کرانیں

Online Library For Pakistan



Q

M

Facebook ft.com po-society



تظر ملتے ہی کا تناز تیزی سے اس کے قریب آئی اور شبینہ کے دونوں ہاتھ تھام کر ہوگیا۔ " آپ ہمارے کمرے میں آ جا ئیں کیونکہ جھے تمجھ ہی آئیں کہ میں اس وقت آپ کو .... کون سے كمرے ميں كے كرچاؤں صبح و يكھتے ہيں۔ آپ بھی تھي ہوئی لگ رہی ہيں آ رام كريں۔ ويسے كياتپ لوگ كہيں محتے ہوئے تھے یا کوئی مسئلہ ہو گیا تھارا ہے میں ..... آج کل حالات بھی تو ایسے ہی چل رہے ہیں نال؟' کا نناز ہولے جارہی تھی اور رو مااٹی تمام حسیات کوا کھٹا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شبینہ کے چہرے ہے کچے پڑھنے کی کوشش کررہی تھی لیکن اس میں شاید اتن اہلیت تبین تھی کہوہ کچھا خذ کرسکتی۔ " البیں جیس کا تنازہم اپنے کھرے آرہے ہیں۔ دائے میں کھیلیں ہوا۔" ''' کورے؟'' دونوں نے بیک دنت چونک کراس کی طرف دیکھا۔ '' ہاں..... میں آپ لوگوں کو زیادہ میجے تہیں بٹاسکتی۔ بس میجی بتاسکتی ہوں کہ بیزا مسئلہ ہور ہاتھا۔ وہ ..... مرکز: ہمیں کوئی تھی بہت تک کررہا ہے threat دے رہا ہے۔ شاید بطعے باجان کی اس سے کوئی وحمنی ہے۔ "threat دے رہاہے ....؟" اس مرتبہ کا نکاز کے بچائے رو ماکے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ کا نکازتو بس منه کھول کررہ گئی۔ " جي ! جھے پير تونيس پا کهاس نے کيا کہا، بر ہان بھائی نے البتہ جھے بير بتايا کہ وہ دھمکياں وے رہاہے۔ " ں ہیں۔ سرے۔ ''اوگاؤ.....''' کا کناز نے خوف زوہ انداز میں شبینہ کی طرف دیکھااورآ کے بڑھ کراسے ہازوؤں کے " پھرتو واقعی مسئلہ ہے۔ اچھا کیا سرآپ کو پہال لے آئے۔ آپ لوگوں کے کوئی رشتے دار نہیں ہے تال معرب میں میں میں میں اس کے ایک اس کے ایک کا اس کے ایک کا است اس شريس ٢٠٠٠ كا مُنازية يو تمي سوال كرديا تعا-و منبیں .....اگر جمارا کوئی رہتے داراس شہر میں ہوتا تو شابیہ ہم لوگ ویاں جاتے ، یہال ٹیس آتے ۔'' '' چلیں خبر کوئی بات نہیں ، ہمیں اپنار شینے دار ہی جھیں ہم تو سرکے جانے سے دیسے ہی پریشان ہو گئے ہیں آپ یہاں رہیں کی توسر بھی جاری پڑھائی ممل کروادیں گئے۔'' کا نٹاز کو ہاتھ کے ہاتھا پی پریشانیاں جی يادة كي تحقي جنبي بيان كرنائهي الك قضروري خيال كياتها-"كا كاز آؤنال كرے من ليكر چلتے بي كب تك أنيس ليكر كوري ربوكى - "روماالجھي، الجھي كيفيت من يول يوني جيد ديني طور مروه الال اور پيجي بوني جو " إلى ، إل او وسورى ..... أب كانام ....؟" كائتاز في شبينه كالم تعرقهام كراب بزے بيارے يو چهاتھا۔ ومشبیند "اس کے تواوسان عی خطاعے۔ عائب و ماغی کی کیفیت میں اس نے ہم ہمایا۔ " السيبال سورى، وه اليمي سرفي آب كانام توليا تفايين بمول كي يليس آئي آپ آپ مارے ہی کمرے میں سوئٹس کی پھر دیکھتے ہیں کہ منتج کو کمیا ہوتیا ہے ۔۔۔۔۔ تعلیک ہے ۔ '' کا تناز ، شبینہ کو لے کرا کے مثل

پڑی۔رو ماان کے بیچیے ویجیے جل رہی تھی اورسوچ رہی تھی۔ ''ہم تو سیجیتے ہیں ساری و نیاش جیسے ہم ہی پریشان ہیں لیکن لوگ تواستے پریشان ہیں کہائی رات کواہیے۔ ''کمرے نکل جاتے ہیں اپنے کھر میں بھی لوگوں کوخوف محسوس ہوتا ہے۔ بڑی بجیب بات بتا ہیں۔'

جاري هے

10 ماينامه باكيزامشي 2014ء



ڈاکٹر حمر جان تیوروسر جن تھیں۔ اپنی جمن کل جان اور بیٹیوں رابعہ اور روہاندے لیے ایک مخت کیر جمن اور مال تھیں۔ اسل خان ان کے کمر کا ایک طازم اور معتمیہ خاص تعار کا تناز اسپنے داواشاہ عالم کے ساتھ ڈاکٹر میرجان کے پڑوں میں رہتی ہے دواور دویا میسٹ قرینڈ زہیں۔الی پی شور مان خان مواری کوایے قام می کرنے کے لیے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے ایک شریک کاروبار وارث على كارشة ديما بجوير وان كونا قابل آبول موتا براني مثاه علم كمريك جاتى برج مرجان كوموش أنا به تو كل جان كو یا چلا کدوه حال کوفراموش کرچک جیں۔ گل جان، شاہ عالم کو بتاتی ہے کدوه جرجان کاعلاج میں کرائے کی اور وہ روما کوچی یکھیدان کے لیے اپنے محریب رہنے کی اجازت دے دیں۔ سارہ، برہان کوفون کرکے بتاتی ہے کہ شبیند کی جگماس کی شادی ہوگئی ہے۔ گل جان ،مبرجان کواکیلائیں چیوژتی ان کے بی کمرے ہیں بیٹ کر ماضی ہیں کم ہوج تی ہے۔متارہ ، پر ہان کو بتاتی ہے کہا ہوہ اس کھر من بمی تبین جائے گا۔ صابرہ سمارہ سے ملے کے لیے بے چین مول ہے۔ جابر علی مالیس فی سعد میسے کی بابت دریافت کرتا ہے تو وہ اسے جھوٹی تسلیال وے کرمطمئن کردیتا ہے۔ رائی ، بر ہال کود کھ کرسون میں پڑچ تی ہے کہ وہ کون ہے۔ روماء شاہ عالم کے معر آج تی ہے۔انیں ٹی ، جارعلی کوٹ کرتا ہے لیکن جا برگل کہتا ہے کہ جوآ رڈ راسے ملاہے دہ اس پر مل ضرور کریے گا۔ستارہ، وارٹ میں کی بات پر حیران رہ جاتی ہے۔جابر علی سمتارہ ہے اپنے ساتھ جانے کو کہتا ہے تو وہ منع کردیتی ہے۔ستارہ منع کرتی ہے تو جابر علی سمتارہ کو گولی ماردیتا ہے۔ بر بان کوخر ملی ہے تو وہ فورا اپنے کمر پنجاہے۔ ایس لی شاہ زبان، جابر کی سے کہتاہے کہ وہ جسٹریٹ کے سامنے دارٹ کل کانام ند لیکن جابرعلی اس کی بات مانے سے انکار کرویتا ہے۔ شاہ عالم اخبار میں کی خبر میں بر مان کا عام پڑھ کر چو تکتے ہیں۔ برمان ، شاہ عالم كافون آئے پر البيس بنا تا ہے كداس كى يكن كامر ڈر بوكيا ہے وہ اب روبا كوئيس پر صابح كا۔ شاوع لم اسے سي دين اور اس کانٹرریس پوچھتے میں تا کہوہ اس کے محرط سیس مہرجان اسٹے مرحوم باپ کومدائش وی میں وہ کل جان ہے گئی میں کہ بایا ان سے ملے بغیر می نہیں محے تو اب مجے معے مئے۔ایس فی اوارث مل کو خبروار کرتا ہے۔رائی کو یر ان کے مہن کے مراز کی خبر ہوتی ہے تو وہ سوچی ہے کیٹمایداب وہ اے بس ریکھ یائے۔ را پی کود کو کر حبر جان اسے بچائی تبیل جی دوانیا تصور بس بھی تبیل سوچ سکتی من بوان كى حالت من رالى من بدومات بدومات إلى الماه عالم، يربان كرج ي إلى المال من المراب المال وي إلى المال الم فائزہ کو ہی جی کہاب وہ شبینہ دوی تم کرے .... شبیت بربان سے جابری کے بارے میں پوچھتی ہے و بربان کہتا ہے کیوواپ ان سے بیس مے گا۔ رانی ، کا تناز اور رو ، کو بر بان کے ساتھ ہوئے والے حادثے کے بارے میں بتاتی ہے قودہ جران رہ جاتی ہیں۔ ماریکی این ماتحت سے کہتا ہے وہ اس کی اس عمریت افزائی کویا در بھی گا۔ دارت علی والس بی شاہ زمان سے کہتا ہے کہ وہ جابر کے لیفے ے وہ فائل نظوائے .....متارہ کی مدفین موجاتی ہے۔رائی شاہ عالم ہے کہتی ہے کہوہ کا کازکو تما دین کواب برون انہیں برحانے من آئے گالوش ما کہتے ہیں کروہ بربان کو مجمانے کی کوشش کریں کے دوں کا مناز کے ساتھ اسے مگر جاتی ہے و مہرجان اسے حمیں مجانتی ،الیں فی جابری سے بات کرتاہے کہوہ فیائل اسے دے دے مرجابریل ،الیس فی کو کی جی بات مانے سے انکار کردیتا ہے، وارث على بربان كون كرك كرا ہا اسے ايك فائل جا ہے اور اگر وہ فائل اسے ندلى ان كے ليے اچھاليس موكا .... بربان فائل کے بارے میں شبیدے وجماع او ووجی پریشان ہوجانی ہے، احر شاکت بیکم کی اس بات سے بہت وپر اسٹر ہوتا ہے کہ فائزہ، شبینہ سے کوئی مطلق شدد کھے۔امیل طان ،کل جان ہے کہتا ہے کہاب روہ اور رائی کو کھروالی آجا نا چاہیے۔وارث علی بر مان کو قون کرتا ہے تو وہ ریسیونیس کرتا۔ میر داو، جابرتل سے کہتا ہے کہوں کیس کوالجھا دے لین جابرتی اس کی بات کی تقی کرتاہے کیل جان، امیل مان سے اس بے کہوں کوامل حقیقت کا بنا دے کی۔ کا نازائے والدین کی تفویریں روما اور رائی کودکھ تی ہے تو روما جدیاتی موجاتی ہے۔ کل جان دیمتی ہے کہمرجان ماضی کی یادوں میں کم بیں۔وارث علی محر آتا ہے اورصارو سے کہتاہے کددہ دشتے داری کو برقر ارد کا چاہتا ہے۔ صابر واست کتی ہے کروہ برہان کے آئے پرآکے بات کرے۔ بربان عسر کرتا ہے کہ صابر و نے ات مرش كيول بلاليا-وارث على الس في سي كهتاب كدوه جاير على كي بني كوا تحالية وما يروه والميل خان سي كمتى ب وه اس ك پاپ کے بارے س عائے، امیل خان اے مرف اتا عالے کہ اس نے روما کے باپ کود کھا ہے۔ شبید، صابرہ کو نیند کی دوادی ق ہے، وہ دارث بل كافون سى بود دارے على ، برمان كود مكى دينا بور بان ، شبيندكوشاه عالم كے كور لے جاتا ہے۔ وہ كارؤ سے كه كر کا نکاز کو بلاتا ہےاہے تما تاہے کہ شبیناس کی بہن ہے وہ اسے یہاں دیکھی وہ شاہ عالم سے بات کرے گا۔

2014ماينامه پاكيز، جون 2014،

" بھائی میں آپ کو بتارہی ہوں میں شہینہ کونبیں چھوڑ سکتی پلیز ·· ·· آپ می کوسمجھا تیں ····· انہوں نے **لِلِ** كون أيك چيوتي مي بات كوايشو بناليا ہے۔ اتن عمل اتن سادہ مي ہے شبينہ .....مي كوآخر مسئله كيا ہے؟ " فائزہ ، ں ، باپ کے سوٹے کے بعدا ہے دل کی بھڑائی نکا لئے احر کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔

احمر ليپ تاپ بركوني بهت اہم ميل تائي كرر مانقا - فائز اتے يہ جائے بغير كم وه كتا اہم كام كرر ما ہے بولناشروع كرديا تفايه

وں مردیا ہے۔ '' میں کی تو مجمانے کی کوشش کرتا ہوں ٹیٹس مت ہو جاؤ ، جا کرسوجا و تابع کالج جاتا ہے تال یا چھٹی ہے ؟' ' دل تو نبیل جا مِهَا مَر جا مَا يرْ \_ گا\_''

" " خرتم اتن بریشان کیول مور بی موسسال می نے ویسے بی کہدریا موگا۔ تھوڑ اسامی کواپیوشنی یریشرائز کریں ہے ، سیٹ ہوجا نمیں کی ..... جاؤتم جا کرسوچاؤ۔''

'' بھانی ۔۔۔۔ نیند کہیں آرہی می سی تو آپ کے یاس آئی۔''

''میراد ماغ کھائے کے لیے ہے''احرنے پرجشدا نداز میں کہاتھا۔ '' جہیں بھائی .....بس سونے کے لیے لیٹی تو ایک دم ذہن شبینہ کی طرف چلا گیا.. ش نے سوجا دیکھول آپ کیا کررہے ہیں ..... جھوڑی دیرآپ سے بی یا تیس کراوں ۔"

و مرخی الحجی می مودی دیکھ لوٹ الحرنے مشور و دیا۔

''اس ہے تواور ٹینز بھا گ جائے گی۔''

" بھرایسا کرو بہت بوری مووی د کھےلوا یک دوسین دیکھنے کے بعد تہمیں نیندآ نا شروع ہوجائے گی۔'' " دلکین ش اچھی اور بورموویز کے چکر میں پڑوں کی تو منج بوجائے کی ..... آپ کو پچھ بچھ آئی ہے کہ می شبینہ سے کیوں اتنا پڑتی ہیں؟'' فائزہ کی شوئی اس طرح اپنی جگہ انکی ہوئی تھی۔ احمر نے اپنے سر پر زور سے ہاتھ بارا .....اور بڑی بے بسی کی کیفیت میں اس کی طرف و یکھاجو یا تھی اس کے دل کی کررہی تھیں مگروہ اپنے ول كى بات فى الحال الراب يسي كرسكا تقا

و سے بی شاید می مجھتی موں کدوہ ان کے اشیش سے بیج نہیں کرتی ..... ایکھ کیا جہیں باہے ال می بهت زياده استيس كالنفس بن-"

" پائيس كيا كامليكس ہے كى كو-" فائز و براسامند بنا كراٹھ كھڑى ہو كى-

" سب انسان الله کے بنائے ہوئے ہیں ..... " وہ مزید کویا ہوئی تھی۔ احمر نے مسکرا کر اس کی طرف و يكها ..... پياري مين بري بياري پياري بياري باش كرري هي \_

و خدا كرے بير بات سب كو مجمد آجائے ..... اگريه بات سب كو مجد آجائے تو ونيا من شايد كو تى مسئلہ ہى جيل دے۔ "احرف أيك كرى سالس كے كركما تھا۔

'' اچھاتم اپنے کمرے بیں جاؤا ورا یک ہزار مرتبہ شبینہ کا نام لوء میں گارٹی سے کہنا ہوں تہمیں نینڈ آجائے کی- بدیمری طرف ہے مہیں وظیفہ گفٹ ہوا ہے۔" فائز و نے محور کراس کی طرف دیکھا اور پیر پیٹنے ہوئے مرے سے باہر جانے لگی۔اس وفت اس کا قدا ق کا بالکل موڈ نہیں تھالیکن احر کاسیریس ہونے کا موڈ نہیں تھا۔

" أب كى ..... ميرا مطلب بآب كى مدراور فا دركهال إن ، جوس آب كويمال كات بي كا خازاور

و ماېنامدپاكيزه جون 2014ء

م میلیز آپ لوگ آرام سیجے .... '' شبینہ نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا..... جوعمر میں اس ہے بہت زیادہ نہ سبی پر چھوٹی تھیں اور ابھی تک کرنگراس کی شکل ویکھے جارہی تھیں چونکہ کہنے والی ساری یا تیں کہہ چکی تھیں لگٹا تھا کہ اب ان کے پاس بھی کہنے کو پچھ نیس بچا۔

\*\*\*

یر ہان بہشکل دو، تین تھنے ہی سویا تھا تجرکی اڈ اٹیس بلند ہو تیں تو اس کی آگھ تھے وہ بخو دیکی گئی ۔ چھ لیے
اس نے ذبن سے نیندکا پر دہ بٹانے بی صرف کے پھرا یک دم جیسے اس پر عبلت طاری ہو گئی ..... شبینہ کا خیال
آئے ہی اس کے دجود میں بجلیاں ہی دو ٹر کئیں بتا نہیں اس کی رات کیے گئی وہ موئی بھی یا جاگئی رہی ۔ یہ موجے
ہوئے اس نے بستر چھوڑ دیا اور تجرکی تماز اوا کرنے کی نہیت سے وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ کیا۔ ...
ابھی اس نے وضو کرنا شروع ہی کیا تھا کہ صابرہ کی آ واز اس کی ساعت سے نگرائی جو بڑے وحشت زوہ انداز
بیں بکارتے ہوئے اس کے کمرے میں آگئی تھی۔
بیں بکارتے ہوئے اس کے کمرے میں آگئی تھی۔

''' بر ہان ۔۔۔ بر ہان ۔۔۔ بیٹ ہاں ہے؟ واش روم میں بھی نہیں ہے جیت پر بھی نہیں ہے بر ہان ۔۔۔۔'' ''ای۔۔۔ بلیز ۔۔۔۔آ رام نے گھبرا کیں نہیں ،آ کیں بیٹیس میں آپ کو بتا تا ہوں۔'' بر ہان ماں کی آ واڑ سن کر نیزی ہے باہرآ گیااور ماں کے قریب جا کران کا ہاتھ تھام کر پولا۔

''ارے کیا بتاتے ہو، د ماغ تو سی کے بہمارا۔ بیل کہدہی ہوں شبینہ کھر پرنیں ہے۔ میری آنکے کھی تو جھے بہت ہیاں مگر دہ بہت ہیاں مگر دہ بہت ہیاں مگر دہ بہت ہیں اس کو دیکھا وہ کہتر بھی دکھائی نہیں دی ، جھے لگ رہا ہے کہ بس اب میراول بند ہونے دالا ہے۔ برمان تم با برنگل کرخو ددیکھوشبینہ پورے کھر میں نہیں ہے۔''

''امی ،امی آپ پہلے میری بات توسیس ، بیں آپ کو پکھ بتار ہا ہوں ، شبینہ ہی کے بارے بیں پکھ بتار ہا ہول خدا کے لیے امی ……'' ہر ہان نے صاہرہ کو دونوں کا عموں سے تھام کر دمنت کے انداز بیس کہا تھا۔ وہ حمران ، ہر بیٹان ہو کرامسس کی شکل و بکھنے گئی کیونگہ اس کے لیے واقعی حیرت کا مقام تھا کہ وہ ہر ہان کو بتار ہی ہے کہ شبینہ کھر میں کہیں وکھائی ٹیس دے رہی اس کے باوجودا سے کوئی ہر بیٹائی نہیں ہوئی۔

'' کی بہاؤگے بیٹا ..... مجھے کیا بٹاؤ کے تم ،ارے میلے شبینہ کو ....''

''ای ہیں۔''برہان نے آن پات کاٹ دی۔''ائی ۔۔۔۔۔شبینے کوش خودشاہ صاحب کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ میری پوری ہات توس لیں۔''برہان کی ہات سنتے ہی صابرہ برکا رکا اس کی شکل دیکھنے لکیس۔ ''شاہ صاحب کے گھر ۔۔۔۔کون شاہ صاحب؟''ان کے متہ سے بڑی اضطراری کیفیت میں لکا تھا۔ ''ائی ، جہاں میں ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں کی مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے ناں آپ سے اور وہ گھر بربھی تو آئے تھے تعزیت کرنے کے لیے۔''

''اچھا، اچھا!' صابرہ کواب ایک دم سب کچھ یاد آگیا۔ وہ گرنے کے انداز بیل قریب پڑی کری پر پیٹھ گئی۔ ''یا امتد میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ارب بیٹاتم اے کس وقت تیموژ کر آئے ، کیوں چھوڑ کر آئے ۔ بچھے جندگ سے بتاؤ، میرا تو د ماغ چکرار ہاہے۔' صابرہ نے اب ہا اختیارا ہے سریر ہا تھاد کھ کر کہا تھا۔ '' ای سرات کو دارث علی کا فون آیا تھا، وہ دھمکیاں وے د ہاہے ، وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ صرف دھمکیوں سے کا میں جاتے گا وہ بچھ می کرسکتا ہے خصہ تو مجھے بہت آرہا تھا، میں اس کا مقابلہ کرتا چا ہتا ہوں لیکن جب رو ما حبرت بھری معصومیت کے ساتھ شہینہ کو تکے جار ہی تھیں۔ بالآخر کا کٹاڑ بول پڑی تھی۔ شبینہ نے ہاری باری ووٹوں کی طرف ویکھا پھرنظریں جھ کا کر پولی۔

"میری مدر کی طبیعت تھیک نہیں ہے اور قادر کے ساتھ ایک پرایکم چل رہی ہے وہ شایر آپ کے وادا جان کو پتا ہے، کیاانہوں نے آپ کو بھائی کے بارے میں پھیٹیں بتایا؟"

یہ من کرکا نیناز اور رو ماایک وم حواس باختہ می ہوگئیں تو وہ شبینہ کی خاطر انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھیں انہیں شرم آ رہی تھی کہ وہ شبینہ کے سامنے طاہر کریں کہ بہت می با تیں ان تک بننج چکی ہیں۔ وہ شبینہ کو ٹرسکون رکھنے کی ستی کر رہی تھیں۔ رو مانے کا تناز کونظر وں ہی نظروں میں جیسے آثاثر اکرتم نے مہمان کے سامنے بیرکیا سوال کرویا بے جاری کومشکل میں ڈال ویا۔

در آئی ایم سوری .....و دو دیسے بی میرے منہ ہے نکل کیا تھا پلیز آپ ،آپ ریٹ سیجے میج آپ ہے

بہت ساری یا تیں کریں کے اور آپ کی واوا جان سے ملاقات بھی ہوگی۔

'' بچھے پہاہے آپ دونوں اتنی رات کومیرے یہاں آنے سے پریشان ہوگئی ہیں لیکن میں بھائی آئیں سے ٹال تو میں ان کے ساتھ چلی چاؤں کی بس رات ہی رات کی بات ہے۔'' شبینہ نے اپنی وانست میں ان دونوں کی ابھمن رفع کرنے کی کوشش کی تھی۔

" آپ کے لیے چھکھانے کولاؤں ....؟" کا نٹازگوایک دم ہی پیدخیال آیا تھا کہ اتن وریش اس نے شینے سے چھکھانے بینے کے بارے میں تہیں یوجھا۔

" " " بیل بٹیل بٹیل بٹی نے کھانا کھانیا تھا پلیز آپ لوگ آرام سیجے، مجھے تو بہت شرمندگی ہورہی ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوئی۔ " شبینہ نے دل کی مجرائیوں سے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہ تھا جواس کی آتھے ول سے بھی جھلکنے لگی تھی۔ آتھے ول سے بھی جھلکنے لگی تھی۔

22 ماېنامەپاكىزەجون 2014ء

23 سابىلىدۇ جون 2014ء

کہ کا تناز کے چیرے پرتفکر کی کئیریں ، آنکھوں بٹی البھن اور پریشانی کی کیفیت ..... '' دادا جان ..... بٹی آپ کو یہ بتائے کے لیے کمرے سے باہر آئی تھی کہ تعارے کھر بٹی رات کو گیسٹ آتے تھے۔''اب چو کئے کی باری شاہ عالم کی تھی۔

" كيست آئے تھ توجھے كول بس كے "

''' وہ انجی ہمارے کمریش میں '' کا نکارٹے ٹورانتی جواب دے دیا تھا۔ '''ار میدا کے دیں میں مثال کوارنگر باطریق کا بھولتہ تھے وہ انسان انظر آن کا رہوں الدیکا گھے میں اور آت کہ جا

"اوہوا کون ہے بیٹا، کون کیسٹ ہیں؟ جھے تو تم پریٹان تظرآ رہی ہو حالا تکہ گھر بٹی مہمان آتے ہیں تو اس میں پریٹانی والی تو کوئی ہات نہیں ہے تکروہ کون لوگ ہیں، میرے لیے پریٹانی کی بات بھی ہے "شاہ عالم … اب انتائی متفکر دکھائی دیتے گئے ….. بلکہ اضطراری کیفیت میں جٹلاد کھائی دیے۔

° وه ... مرير بان بين نال ..... " كائناز نة تمبيد باندهي -

"اوجو .... بربان آیا تما؟" بربان کانام س کرشاه عالم ایک دم چونک پڑے۔

'' دادا چان ... سر بر بان اپنی بهن کو جارے کمر لائے تھے، وہ جارے کمرین عی سور بی ہیں ، پتا نہیں بے چاری کب سوئی بول کی۔''

رائے جو رہ میں موں ہوں ہوں ہے۔ '''کہیں یا تیس کرری ہو، بیٹا جھے ٹھیگ ہے بتاؤ مجھے کہ بھی بیل آری ''' وہ واقعی اس مرتبہ گڑ برا کررہ

'' وہ آپ سوئے ہوئے تھے تال تو گارڈنے بچھے اٹھا کر بتایا تھا کہ مربر ہان آئے ہیں، میں ان سے ملتے باہر آئی تو دیکھا ان کی بہن آئی دات جارے گھر بی ان ہے۔'' باہر آئی تو دیکھا ان کی بہن ان کے ساتھ ہیں، سرکھنے لگے کہ ان کی بہن آج رات جارے گھر بی ار ہیں گی۔'' '' تو بیٹا آپ نے بچھے کیوں جیس اٹھا یا؟'' شاہ عالم اب یالکل ٹیرسکون ہو کر پوچھنے گئے۔

"ووداداجان، مركه رہے سے كرآپ كوندا تھاؤل آپ يشدث بين، آئي رات كواجا تك اشانا آپ ك

لے اچھانیں ہوگا .....آپ میڈیس لیتے ہیں اور جولوگ دوالیتے ہیں ان کی نینوخراب میں کرتی جا ہے۔'' '' پاں ٹھیک ہے ، بچہ بہت حساس اور ذیتے دارہے بوی مہر بانی اس کی کہ اس نے انتا احساس کیا مگر

مرے نے بریشانی کی بات ہے کہ وہ اپنی جن کو یہاں چھوڑ کر کول چلا گیا۔

" تی داداجان میں اور رو ما بھی رات سے پریشان بن ان کے ساتھ کیا پر اہلم ہے ان کی تو .....مردیمی بیں۔" " وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی مال کہاں ہے ، وہ اٹنی بہن کو یہاں کیوں چھوڑ کیا؟ خیر میں انجی تون کر کے اس سے بات کر لیما ہوں بھم فکر شہر ہو۔"

'' وادا چان اوہ کہ رہے تھے کہ وہ میح آئیں کے اور اپنی بہن کو یہاں سے لے جائیں کے صرف رات ، رات کی بات ہے۔'' کا تناز ہولی۔

"ارے بیتو بعد کی باتیں ہیں، وہ کہاں لے کر جاتا ہے اصل متلہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ متلہ کیا ہوا... کوئی متلہ تو ہے ورنہ وہ آومی رات کو اپنی بہن کو یہاں چھوڑ کرنہ جاتا۔"اب شاہ صاحب خود کلا می کے انداز میں بات کررہے تھے اور کا نیاز ان کی طرف و کھے رہی تھی۔" چلو بیٹا اندر چو آپ تو اپنی تیاری کروناں....."

'' واواجان وہ سرکی جمن جیں تال ان گانام شبیدہ سورتی ہیں دہ ۔۔۔۔۔'' '' ہاں، ہاں بیٹاء انہیں سوتے دو جب وہ انھیں گی تو ان سے بات ہوجائے گی آپ اپنی تیاری کروناشتا کی ساہد انہیں سوتے ووجب وہ انھیں گی تو ان سے بات ہوجائے گی آپ اپنی تیاری کروناشتا ہات ان یا بہن کی مولو رسک لیتاعقل مندی ٹیس ہوتی۔'' ''کیادہمکیاں دے رہاتھاوہ؟'' صابرہ نے سہی تظروں ہے برہان کی طرف دیکھا۔ دل تھا کہ بس

روبرہ ہی جارہ میں۔ "ای بظاہرتو وہ بہت اچھا بن کر بات کر دہاہے، کہ دہاہے کہ آب لوگ سے دشتے داری تو ڈنائمیں چاہتا آپ کی ایک بہن دنیا سے جا چکی تو کیا ہوا .....دومری بہن تو ہے .... نیا رشتہ بنایا جا سکتا ہے، ای آپ اس بات کا مطلب مجھ دنی جی نال .....؟ وہ جا ہتا ہے کہ ہم اب شبینہ کی شادی اس سے کرویں ....."

"الله توب استغفار ....." مايره رئي مريج تلي كالدادي بولي مي -

" تم جمع بنائے بغیر شبید کو گرے لے گئے، ارے جھے اٹھا کر بتا تو دہے ....

''امی میں نے جان پوچوکرآپ کوئیں اٹھایا،آپ نیندی کو لی کھا کرسو کی تھیں شبینہ کوئو کے کر جانا ہی تھا محرآپ کی نیندخراپ ہوجاتی پھر ذراس وہر میں آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے میں نے سوچا تھا ہے آپ اٹھیں گیا

توآب وآرام سيسب وكي بتادول كا

"ارے بیٹا ...... م شینہ کو لے کرا کیے نکل کھڑے ہوئے جھے بھی اٹھادیے بیس اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ..... بلکہ بیس تو کہتی ہوں کہ تہارا بھی اب اس کھر بیس رہنا تھیک نہیں .....۔ارے ایسے بدمعاشوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے ...... تم بھی بس اس کھر کو خدا ھافظ کہر دواور میرے ساتھ وہ بس چلو جہاں شبینہ کو چھوڑ کرآئے ہو ۔ اس کم خت نے جھو یہ گھر و کھے لیا ہے وہ امارا سی پھوٹ کر اس کی میں رہنا تھیک نہیں ہے ، اس کم خت نے جھو یہ گھر و کھے لیا ہے وہ امارا ویجھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ ہے گئے ۔۔۔۔اس کم خت کے ہم گر کمخت کور تم نہیں آتا جانے کیا کھا کرز تدہ دہتے ہیں الے لوگ جوائے کہا کھا کرز تدہ دہتے ہیں الے لوگ جوائے کہا کھا کرز تدہ دہتے ہیں الے لوگ جواثے تھی اس کے دل۔"

''ای میں نماز بڑھ رہا ہوں آپ بھی نماز پڑھ لیں ۔۔۔۔ نماز پڑھ کر پھر ہم چلتے ہیں ، آپ پرسکون رہیں ہے ہروقت کی بنش ٹھک بنیں ہے۔ آپ کی طبیعت بہت زیادہ فراب بھی ہو تکتی ہے میری اور شبینہ کی خاطر آپ خودکوسنچالیں ۔۔۔۔ جمیں آئی ماں کی بہت خرورت ہے ، بس آپ کی وعا دُس کے سہار سے بھی آو اس اند میر ہے میں راستہ تلاش کریا ہے۔ '' بر ہان کے لیچ میں بلا کا سوز تھا۔ ساری گڑ ری ہوئی افران آیک لیمے میں سمٹ آئی تھی وہ لیے جوابھی ابھی اے اور اس کی مال کو چھوکر کسی لاڑوال بیٹھائی میں کم ہوگیا تھا۔

\*\*\*

شاہ عالم اپنے معمول کے مطابق نماز لجر مسجد ش اداکرنے کے بعد واک پر چلے گئے تھے آ دھے تھنے کی واک کے بعد دیسان ہوئے گئے گئے گئے اور سے تھنے کی واک کے بعد جب انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو ان کی حیرت کی انتہا شدری کا نماز لان کے سامنے ہوئے سے برآ مرے میں بدی بے قراری سے مبلتی دکھائی دی جیسے دوان تی کا انتظار کر دہی ہو۔

" السلام عليم ..... دادا جان ..... " كائنا زنے مجلت بجرے انداز علی شاہ عالم كوسلام كيا تھا..... وہ جارقدم اندرآئے تھے اور وہ بھا گتے ہوئے ان كے قریب بينني كتابتى -

'' وعلیم السلام بیٹا! خیریت تو ہے یہ اتنی تی می می مجھے سلام کرنے کے لیے یہاں آکر کھڑی ہوگئی۔ خیریت تو ہے ناں آج کوئی بہت بزی فر مائش ہوگی اس لیے سلام کرنے میں بزی جلدی گی۔'' شاہ عالم نے مسکرا کر پزی شفقت ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یکر شاہ عالم کے اس شفتگ کے جواب میں بھی کا نیاز کے چبرے پر مسکرا ہٹ کا شائبہ تک ٹیس تھا۔ وہ فکر مندے نظر آئے تھے کیونکہ یہ بڑی فیر معمولی ہات تھی

24 ماينامه پاکين جون 2014ء

دور چھا ... اور لیسٹی آپ جارے کرایہ دار بن کر دہنا چاہتے ہیں جھے آپ کی مرضی ... میں تو آپ کو ایس کو آپ کو ایس کو آپ کو ایس کو ایس کی مرضی ... میں تو آپ کو ایس کے مرسی مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔'' صابرہ انجی تک ان دونوں کی گفتگو کے دوران بالکل خاموش جسٹی ہو گی تھی۔ اب بوے شرمسارے کہے میں کو یا ہوئی تھی۔

" شاہ صاحب مہمان تین ون کا ہوتا ہے اور ہمیں پتائیس کتنے ون لگ جا کیں۔ میں تو آپ کی طرف آتے ہوئے بہت ڈررن تھی۔ بلکہ بڑی شرم می آر بی تھی ..... بوں بھی اب ہم وٹیا کومنہ دکھائے کے قاتل ہی کہاں رہے ہیں۔ 'بولتے ، بولتے ، بولتے ....ماہرہ کی آوازا کی دم بحرائے کی تھی۔

' شاہ صاحب کے دل پرایک چوٹ ی پڑی ..... کیونگہ آئیس سوقیعمدیقین تھا کہ بیرہاں، بیٹا جواس وقت ان کے سامنے بیٹے جی سامنے بیٹھے ہیں قطعی بے قصیور ہیں اورایک افتاد سربر آپٹری ہے جس کا وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کرد ہے ہیں۔

'' آپ جیسے لوگوں کے رقم ہے بید نیا قائم ہے۔'' وہ آٹسوؤں بھری آ داز بٹس بڑی ہے اختیاری کیفیت کہ اور ڈبھی

شاه صاحب اس كاليه جمله من كرشر منده سے جو محت -

'' میں امجمی ملاز مہے کہتا ہوں کہ نی الحال آپ کو ..... گیسٹ روم میں پہنچاوے ..... پھراس کے بعد انگیسی کی صفائی کا انظام کرتا ہوں .... میراحیال ہے کہ مفائی ستحرائی میں یا بچ چھون مگ جائیں گے ....اب وغیرہ کروں۔۔۔ یا پھر چھٹی کابہ نہ ڈھونڈ رہی ہو؟'' شاہ صاحب نے اپنے چبرے سے نظرات کا جال مڑانے کی شعوری کوشش کرتے ہوئے بڑے لطیف انداز بٹن اس سے بات کی۔۔۔۔ان کا ذبمن تو بس بر ہاں پر جا کرا نگ میا تھ اور جب تک بیر معماعل نہیں ہونا تھ ان کا ذبمن کس اور سمت جا بی نہیں سکتا تھا۔ بہن کو یہ ں چھوڑ کے اور مال کہاں ہے؟''

\*\*

''شوہ صاحب میری امی ہیں۔' برہان اس وقت شاہ عالم کے ڈرائنگ روم میں صابرہ کے پہلو میں جیٹا ہوا بڑے مؤدیانہ انداز میں ، ل کا تعارف کرارہا تھے۔ صابرہ اچھی طرح سر پر دویٹا جمائے تظریل جھکائے بول بیٹھی تھی جیسے اپنے کسی ناکروہ جرم کی سزا ننے کی خطر ہو۔

ایک توانتاعالیت ن گرد کی کرده و لیے ہی حواس با خته برگی تھی۔ دوسرے شاہ صاحب کی بارعب شخصیت منظم تا نہیں مانٹی کی میں ہوتھی

ات نظر ير مين الخاف و در بن مي

شاہ صاحب کے چہرے پڑتم وحزن کی کیفیت بہت واضح تھی ، چہرے پرتفکرات کی کیسروں کا جاں بچھا ہوا تھا۔
''شاہ صاحب میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں گرمیرے ساتھ مسلہ بیہ ہے کہ آس
پاس کوئی الیا محفوظ ٹھکا نا دکھائی نہیں دیتا جہ ں میں امی اور شبینہ کو تھم اسکوں . ... میں کوئی رسک لیٹا نہیں
چاہتا ... کیکن بس سے چند دلوں کی بات ہوگی . ... میں انشاء اللہ پچھا ایسا انظام کرلوں گا کہ میں ان دونوں کو
بہاں سے لے جاؤں۔' برہان بہت پرتکلف اور شرمسار نہج میں شاہ صاحب سے تی طب تھ ، شاہ صاحب
کے چہرے پر بھری بھوئی کیروں کا جال آیک دم معدوم ہوگی اور ہونٹوں پر بڑی لطیف سی مسکرا بہت انجری
انہوں نے بہت محبت بھری نظروں سے برہان کی طرف دیکھا تھا۔

'' پھر بھی شاہ صاحب ہم وہ انیکسی کرائے پر لے لیتے ہیں تو اتنا کرایہ تو نہیں دے سکیں گے جو یہاں آج کل چل رہا ہے اتنی مہنگی اکا موڈیشن تو ٹی الحال ہم افورڈ نہیں کر سکتے لیکن جب تک ہم رہیں گے، ہیں آپ کو پچھ نہ پچھ دے دیا کروں گا اور جب آپ کہیں گے کہ چگہ خالی کر دوئو میں ایک ہفتے کے اندر، اندر خالی کر دوں گا۔۔۔۔۔اپ جیسا آپ پولیں۔'' شاہ صاحب میر ہان کی ہات من کر بے ساختہ مسکر ایڑے۔

26 مايناسدپاكيزه جوزت2014.

27 ماينامه باكيز، جون 2014ء

نہیں. ...اب میں بھالی کے سختے پر پڑھنے کو تیار ہول .. جمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں '' " نه، نهر جي ... بنده غصے بيل خطا كھاجا تاہے، آپ ايسانہيں پوليس مجھے جوہوسكا، وہ ميں كرول گا۔ و کوئی شرورت بیس ہے میر دادخان تم بھی ملتے مت آیا کرو ..... مجھے کسی کی ضرورت بیس .... میں تو تمہیں تھی یا گل مجھ رہا ہوں۔ وردی اتار کرجیل کے کیڑے بہن چکا ہول اورتم سر جی .....سر جی کہتے ہو۔ پولیس اور منری میں فرق ہوتا ہے جال آ دی ..... عابر علی بجائے اس کے کہ میر داوجان کا احتر ام کرتا اس کی وفا داری کو سر ابنا النااس پرچڑھ دوڑا تھا۔میر دارخان کے پاس کہنے کو چھوٹیس تھا۔۔۔۔ وہ تو ای طرح سکتے کی کیفیت میں رک اپ کی سلامیں پکڑے ایک تک اسے دیکھے جارہا تھا۔ اس کے کا نوں میں انجھی تک جابرعلی کی اپنی بیوی کو وى بولى تين طلاقيس كوئ راى تقيس -اسے يول لگا جيسے اس نے جا يولى كے ساتھ ل كركسى ير بهت براطلم كيا ہے-

'' شاه زبان ایک دم بربان کواییخ سامنے یا کرا جھا خاصا حواس باختہ ہو کیا تھا۔ " السلام عليم ... " مربان كى روبوث كى طرح سلام كركے اس كے كہنے سے پہلے ہى سامنے بيٹة كميا۔ ایس نی اینے آپ کوسبنیا لینے کی یوری کوشش کرر ہاتھالیکن اجھی تک بر ہان کےسلام کا جواب دینے کی صلاحیت اس بیں بیدار ہیں ہول می ۔ سی کو تقے بہرے کی طرح اس کو تھے جار ہاتھا۔

'' سریس جابرعلی کا بیٹا پر ہان ہول… شیں نے peon کواپٹا نام بتا کرآپ کے باس بھیجا تھا کیا اس نے بیس بتایا ؟' پر ہان ایس بی کی کیفیت کود مکھ کر چھے سے مجھ تجھنے لگا اور الجھے ، الجھے انداز میں کو یا ہوا۔

'''نہیں جیس جھے اس نے بتایا تھا وہ بس … آپ کود کھے کر جھے جانے کیا کچھ یا دآنے لگا۔ جھے آپ سے اورآپ کی قیملی سے جدروی ہے مرآپ کے والدصاحب اتبالی بیان ریکارڈ کرا میکے ہیں۔ آئی ایم سوری ..... اب و کھر بیس ہوسکتا۔ "شاہ زبان خان اب خود کوسنجا لئے میں کا میاب ہوجیکا تھا۔ اور قدرے تھرے ہوئے کیچیں بات کرر ہاتھا۔ پر ہان نے تیرت آمیز تظروں سے اس کی طرف و یکھا۔

'' آپ کیا مجھ رہے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کی سفارش کرنے آیا ہوں ، ان کی جان بیائے کے کے آپ سے مدد مانکے آیا ہوں؟" اب جیران ہونے کی بارایس بی گھی۔وہ الجھیءا بھی نظروں سے برمان كباطرف ويتصفي فكااور بولاب

'' نطاہری بات ئے آپ میرے پاس اور کس مقعدے آسکتے ہیں۔انسپکٹر جابرعلی گرفتار ہو چیا ہے بیان ر پکارڈ کراچکا ہے۔ میں تو میں مجھوں گا گہآ پ اس سلسلے میں میرے پاس آئے ہیں سیکن کیا آپ کوئی اور بات الرفير الإسالة

" بی مالکل میں اپنا ایک برسل مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔" " برسل . . . بوليه! كيامسكه ٢٠٠٠ ايس في برى طرح الجه جيكا تعا-

''سرودہمیںthreatدی جاری ہے۔''

"threat" إلى في في تخصّر ساسوال كيا تفا-

"أجى سر ....! وه كونى فائل كا چكر ہے ، ہم سے ايك فائل كا مطالبه كيا جار ماہ بريشر أ الا جار ماہے .. جَكِه میں سارا کھر چھان چکا ہوں۔ 'بر ہان کی بات من کرائیں لی کوایک جھٹے کا سالگا تھا۔اب اے بر ہان کے آنے کا مقعمد تمجی آگیا تھا اور مماتھ ہی وارث علی کے ساتھ ہوئے والی تفتیکو بھی اس کے حافظے میں بازگشت بن کر امابنامه پاکیزه جون 2014ء

یا کی چدد ن قو آپ میری مهمان میں ۱۰۰۰ کے بعد بقول برمان کے آپ ہمارے کرائے دار میں۔ "میے کہ کر شاہ صاحب مسكراتے لكے ان كى نظر يں ير مان كے چرب يرجي بولى ميں۔

" الكِين شاه صاحب آپ في توسينيس بتايا كه ميس كم سه كم كرايد كيادينا چاہيے؟" بر بان مجرشرمسارے اغداز بش مسكرايا اور بولاب

اد بھی آپ زبردی کے کرائے دارین رہے ہیں اب اٹی مرضی سے جی دِے دیجے گا .... "شاہ صاحب ئے مستقل سے جواب دیا۔ صابرہ اب حیر ن، حیران تظروں سے بیٹے کی طرف دیکے رہی تھی۔

اے اس کھرے باہرآئے کے بعد ویے بی محسوس مور ہاتھا جیسے ووصد یوں کا بوجھ اپنے سر پراتھائے پھررنی تھی۔ آج وہ بوجھای کمریس اتار پھینکا ہوار کھرے نکل آئی ہے۔

"مرجی .... بیاتو کمال ہوگیا ..... میں سوچ رہاتھا کہ کوئی آئے ندآئے آپ کا بیٹا تو منرور آئے گا .... جرت ہے آیک باریمی طاق میں آیا آپ کو .... میرواد کوتک جابرعلی کا ارادت مندتھا ...اس کو بہت عرت ویتا تھا اک کیے اسے جا پرعلی کی بہت فکر تھی۔

. معمیرا بینا موتا تو ملخ آتا نال ...... ممیر داد طال ایک دم چونک پژااورش مائے نشر مائے انداز میں بولا۔ معمر حی · · · آپ · · · · اپنی بیوی کو گانی و سے دہے ہیں ہے''

° جوعورت اسینے مردکونا فرمان اولا و کا تخدو تی ہے اس سے ایکی تو بازاری عورت ہے میں اس کی شکل مجمی دیکھانہیں جاہتا.....میری طرف ہے آج بی اے تین طلاقیں .... ''جابر علی جیسے بیٹ پڑا تھ ... .... مروا دخان توجیعے تحرا کررہ گیا تھا۔ اس نے آلکھیں بھا ڈکر جا پرٹی کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے ٹیک ہو کہ جا پرعلی کا ذہنی تو از ن بکڑچکا ہے یا وہ ہوش میں تیں ہے۔۔۔۔۔اس نے اپنے کا پہتے ہوئے وجود کوسنیمال کرحواس پاختہ

" الوب الوب مرجى .... البيخ غصے كوكترول كريں ويرآپ نے كھڑے كرے تين طلاقي يول ديں .... يس نے سنايا و پوارول نے سناليکن آپ يے منہ ہے تو نگل کئيں .... اب کيا ہوگا ....؟'' مير داد څان واقعي چکرا كرره كيا قياراي كى حالت بهت خراب تحى ... بلكه ده تو پچيتار ہاتھا كه آخراے اس موضوع پر بات كرنے كى منرورت بي كيامي ..... بدكي جوكيا تعليه

" چیس سال سے میرا کھار ہی تھی ،وہ آئی مجھے سے ملنے .....؟"

' مرجی ش تو بہت پریشان ہوگیا ہوں ..... ہے آپ کیا منہ سے نکال بیٹے ہیں سر .... مردا گر ایک مرتبہ عورت كوتين طلاقيب بول ديه توعورت كوطلاق موجا في بيينان يمير دا وخان انك، انك كركهدر بانقاب '' الله الو الو کی میرے کس کام کی وہ گورت ..... جو گورت استے برے وقت میں جھے سے دو منٹ کے

لے نیس آنی .... مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نیس۔"

" نو چراپ کی صاحت کے لیے میں بھاگ دوڑ کروں؟" میر دادخان بڑی مشکل سے خود کوسنجال کر بوراتھ۔ ابھی تک وہ بہت د کھاور صدے کی کیفیت میں مبتلا تھ ....اس کے کا لوں میں یار بار چا برعلی کے الفاظ م كون كرے تھے۔ وہ تو بچھتا دے ہے اور موا ہوا جار ہا تھا۔

و بخصیر کرانی صافت مم این کام سے کام رکھومیر دادخان ..... مجھے کس کا احسان نہیں لیما تمہارا مجی

2014مايناسه پاکيزه جورت 2014ء

و کوئی بڑی بار سے ہی ہدگی بیٹا ورنہ بر مان بھی جا برعلی کا بیٹا ہے، اتن آ سانی سے تو ڈرنے والانبیں۔

بہت حوصلہ بیرے بی ماور قدرت میں اے خوب آزماری ہے۔'' ''ای شاہ صاحب نے ہمیں اپنے گھرر ہے کی اجازت تو دی ہے گرہم زیاوہ دن تو یہاں نیس رہ سکتے اس۔۔۔۔اچھائیں گھری '' اس۔۔۔اچھائیں گھری '' میں بی بیان نے شاہر کھرسوج کرہی قیصلہ کیا ہوگا۔ لگتا ہے کہ اس، وارث ملی

نے بر بان کوکونی الی رحم کی دی ہے جس کے بعدوہ کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار جیس ....اور لیما مجی جیس عابي- ہم تو پہلے ى كن سے بين اوراب مزيد كتنے كى ہمت بيس ب، "بولتے ، بولتے صابره كى آوازير آنسو ناب آھي -شينے ال ي طرف رحم مرك نظرون سے ديكھا-

" " شکر ہے کہ ہم اس وقت بہت محفوظ جگہ پر آگر بیٹھ گئے ہیں۔اس کمپریس کم از کم وارث علی تو نہیں " سكنا -" شبينے نے سكون كى سائس كيتے ہوئے ايك الرح سے مال كوسل بھي دي تھي -

'' ہال رہتو ہے ۔ کچیرسکون سامحسوس ہور ہاہے لیکن عمل تمہارے باپ کے بارے عمل سوج رہی ہوں کہ اب ہمس کیا کرنا چاہیے۔۔۔۔ہم ان کے لیے ولیل کریں ۔۔۔۔ ان ہے میں ، یو پھیں کہ میں بتاؤہم کیا کریں ۔۔۔۔۔'

''ای آپ برہان بھائی کے مماشتے ہی یات کی مرتبہ کہہ چکی ہیں اب مت بولیے گا.... ، بجھے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ پر ہان بھائی شابا جان سے ملنا جا ہے ہیں شہمیں ملنے کی اجازت ویں ھے۔''

'' بچہ ہے، جذیاتی ہے مگر میں میرسوچی ہوں کہ چیس برس کا ساتھ رہا... .. ایک بارتو ملنے جاؤں اور یو چول جابرعلی مختیال سے کے لیے میں کافی جیس کافی جیس کی ہے۔ .... میری بچی کےخون سے کیوں ہاتھ ریلے .....ایا کیا، اس نے ایک ظالم کوتمہارے کہنے پر اپنالیاء کیا اتنی فرما نبرداری کافی میں تھی ہے ' پولتے 'بولتے صابرہ کی آواز آسوؤل میں ڈوب لی۔اب دو چکیوں سے رور ہی گی۔

'' مرتی دروازے پرا تنابیزاسا تالا دیکھ کرتو میرامیٹر کھوم گیا۔بس اب آپ کا امتحان ہے بتا چلا میں کہ وہ کور چھے ہیں۔ ''وارث علی شدید غصے کی کیفیت ش ایس فی ہے وت کرر ہوتھا۔

'' کہاں چھپے ہیں کیا مطلب …. ؟ تم کیا سوچ رہے ہو کہ وہ کہیں جھپ کر بیٹھ گئے ہیں ہے'' ایس ٹی جیسے پھے جھا تیں ۔... وہ تو اپنی طرف سے وارث علی کو ہڑئی تھرانگ انفار میشن دیتا جا ہ رہا تھ ہر ہان کے ہارے میں كدوه ال سے مدد مائلنے آیا تھا.....اس كا خیال تھا كہ دارث على بيہ سنے گا تو بہت الجوائے كرے گا عمر دارث على تو آئے ہی شروع ہوگیا تھا اور بے تکان ..... نان اِسٹاپ بولے چلا جار ہاتھا۔

'' يار آنَ ال كابينا آيا تھا مجھ سے ملنے اگر وہ لوگ کہیں جھپ گئے ہوتے تو وہ مجھ ہے ملنے كيوں

" بينًا آيا تفيا؟" وارث على يرجيح جيت گريزي تفي وه انه كي حيرت سے ايس في كي طرف و كيور ما تفاء آ تھول میں بے لیٹن کی کیفیت سمی۔

'' آپ کے پاس آیا تھا۔۔۔۔۔اپنے باپ کی عنوانت کرائے آیا ہوگا۔'' وارث علی نے فوراً انداز ول کے 31 ماېنامەپاكين جون 2014ء

" تو آپ جھے ہے کی حم کی میلی لینے آئے ہیں؟" ایس فی اب بڑے سیاٹ کیجیٹس کو یا ہوا تھا کیونک یر بان کے مندسے ن کرکون کل اس کے محرض میں ہے اسے بر بان س کوئی وہی محسوس میں ہور ہی تھی جی جا ہ ر ہاتف کہ بیاڑ کا فورائے بیشتر بہال سے جل جائے۔اس نے تو سوفیصد مالیس کیا تھا۔اب اس کا برہان سے کیا

" سر میں آپ سے قالونی تحفظ مانگئے آیا ہول اس لیے کہ میں اس مخف کا بیٹا ہوں جس نے پولیس کے محکے کو پچیس سال اپنی خدمات دی ہیں۔ آج ان کی بیٹی بہت غیر محفوظ ہے۔اس سلسلے میں آپ ہمارے لیے کیا

" وهمکیال کون ویدر ما ہے؟ "الیس بی نے چندرا کر پوچھاتھا اورا پی نظروں کارخ دیوار کی طرف موڑ ركم تفاكيونك بربان كي أخمول من وينصف كاحوصل في الحالى اس من مين تعار

''مر! میری جس بہن کا مرڈر ہوا ہے اِس کا ہز بینڈ کرمنل بندہ ہے۔ جھے تو حمرت ہے میرا باپ پولیس ا قسر ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں بے وقوف کیے بن کمیا۔"

''ابِ بيلو بيٹا تي آپ اپنے والد صاحب ہے ہی پوچیس کہ دو کیے بے وقوق بن گئے ۔۔۔۔ بیٹو وہ ہی بتاسکتے ہیں لیکن مجھے بچھے میں ہمیں آ رہی کہ میں آپ کی فیملی کو کیسے م روٹیکٹ کروں؟''

يد كيابات او في سرء يوليس كا كام عوام كو تحفظ ويناب اوريس تو يوليس افسر كابينا مون -آب اين اي افسر کی فیملی کو تحفظ دیے کے لیے پہھیمیں کرسکتے با بربان نے اپنے اندر کا عصر دباتے ہوئے بظاہر بڑے مختند ے کہے میں بات کی۔ایس ٹی کی بے رقی تواسے حیران کیے دے رہی تھی۔

"مرآپ مجی جانتے ہیں اور سارا پولیس ڈیا رٹمنٹ بھی کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک چھوٹے ہے کھر کے علاوہ کوئی برام کی تہیں ہے اور ہمارے کھریش کھر کی فائل کے علاوہ کسی اور پرامرٹی کی فائل تہیں ہے۔'' تفیک ہے، تعیک ہے بیآ پ کا درآپ کے بہنونی کامعاملہ ہے۔آپ کا جملی میٹر ہے آپ اے کھریں منانے کی کوشش سیجے۔ آئی ایم سوری میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد تبین کرسکتا۔ "ایس نی نے تو تو را ہی أتكميس مانتھ برر كدكر جواب ديا تھا۔ بر ہان لاشعوري طور پر يول كھڑ ابوگيا تھ جيسے فورا ہى احساس ہو گيا ہوك اس محص کے سامنے بیٹھ کرمز ید کوئی یات کرنا وقت ضائع کرنے کے علاوہ پیچی جی میں ۔اس نے گہری سائس لی اورالیں بی کی طرف دیکھا۔

"فداحافظ !" بربان نے ایس فی سے ہاتھ ملانے کا تکلف بھی ندکیا اور بردی تیزی سے آفس سے لکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی الیس ٹی کی آتھوں میں شیطانیت پال کھول کرنا ہے گی۔

"اس اعر جرے میں اللہ ہی تو ہماری مدو کررہا ہے بیٹا۔ آج تک سنتے چلے آئے ہیں کدونیا میں خوش قسمت انسانوں کی جیسی مردم می ہوتی ہے۔ یقین جیس آرہا کہ ہم استے حوش قسمت ہوسکتے ہیں۔ "صابرہ گیسٹ روم میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔شینیا س کا سروبار ہی تھی۔صابرہ کی بات س کرشبینہ ہے معنی سامسکرائی۔ "بال ای ، واقعی یقین جیس آر بالیقین کریں مجھے تو ڈرکے مارے دات بحر نیند جیس آئی۔ پتائیس وارث على نے بعائی سے کیا کہا کہ بھ تی بس مجھے ورا کے کرنگل کھڑے ہوئے۔"

30 مابىلىدى جون 2014ء

بہوؤں کے آتے ہی پیر پیار کر ہر کام بہوؤں پر ڈال دیتی بیں لیکن اس کھر کا ماحول امریکا میں دیتے ہوئے بھی شرتی ہے۔ حروں مج تبجد پڑھ کر پکن میں ناشتے ہے لے کردات کے کھاتے تک کٹڑی کی کری پر بیٹے کر کھانا یکاتی ہے ہے حدلذ ید اور مزیداراور با ہرکے تمام کام اور صفائی بہوسط بیاورسر صفار بھائی کے ذیتے کیونکہ عروس کے دونوں بیٹے ڈاکٹر ہیں قبلوشپ بھی کی ہے بے حدمصروف کیکن وین دار ، نماز روزے کے ما بند گھر میں شلوار قبیص بہننے والے کے مسلمان ۔ خبرویسے تو امریکا میں مجھے ہر محص مسلمان ہی نگا سوائے اس شے کہ وہ کلمہ کوئیں ورندان میں ہروہ خو فی موجود ہے جوا کیک مسلمان میں ہوئی جا ہے۔ عروی نے اپنی زندگی اور ذات کومور بنانے کے بجائے اپنے بچوں اور کمر کے لیے وقف کردی ہے اب تو خیر پوسایا تھالیکن جواتی ہے بھی بھی اے تھومنے بھرنے ،میک اب یافیشن سے دلچیں نہیں تھی جبکہ جار بھائیوں کی اکلونی بہن تھی لیکن ہر فن مولا ، ہاو قارا دروضعندارا در وہی خوبیاں بیٹوں میں بھی مقبل ہوئی ہے۔ میمر دولوں میاں بیوی میں اکسی وبني مطابقت اورجم أبنلي جويس في ممال بوى من ويلمي بين لومن شدى من الوشاء انگوشی میں تھینہ کی طرح رفٹ \_ بوتا صفہان بھی وہ کہ بوت کے بیاؤں یا لئے میں تظر آتے ہیں ۔ پیارا اور تميزدار الكتان من مشترك فاعداني نظام أوث رباب لين بين سال عدام يكام رجع بوع مى بد لوگ سیج کے والوں کی طرح ایک علائ بیس بروئے ہوئے ہیں۔ میں جیشہ کہتی ہول میرابیا فیمل اور بہو فرح دل کے بڑے اور ہاتھ کیے تھلے ہیں لیکن بیہاں آگر بتا چلا کداس تعرائے کی چیر بٹی تو کیامسلم یاغیرمسلم اینے ہوں یا غیرسب کے لیے علی ہے اور میں ایک اجھے مسلمان کی پیجان ہے۔ ہوٹلنگ بھومتا پھرنا اور ش پک سب ایک طرف عروس کی مملی کے ساتھ کرارے ہوئے دن ہم دونوں میاں بوی محی مہیں بھول سے ایک سیاری وال تمہاراا ور شکریدا جم انصار آپ کا کہ آپ نے اتنی بیاری دوست سے ملوایا۔ سکتے شکریہ عروس تمہاراا ورشکریدا جم انصار آپ کا کہ آپ نے اتنی بیاری دوست سے ملوایا۔

" آپ سے حقاظت کی درخواست کرنے آیا تھا؟" اب وارث علی کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہث کھینے تکی تھی۔" threat کی رہی ہے ان لوگوں کو ..... قاتل ماتلی جاری ہے اور وہ ان کے یاس جیس ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ،ارےاتی قیمتی زمین کی فائل ان کے قبضے میں ہے، وہ کوئی بتاشوں کی طرح بانٹ دیں ے۔باپ نے امھی طرح لکا کردیا ہوگا۔"

" ليسى بالني كرد م مويار .... " اليس في في وارث على في بات كاث كركبا-" است باب سے كوئى ملاقات الله الدفيد المحالية باب كموضوع يركونى بات تيس كى .... يون لك ديا تفاجي باب ساس كونى د چیں ہی جیں ہے ..... میں نے تو اپنی طرف سے بات کی تو اس نے تب بھی کوئی دیجی جی ہیں گی۔ بس اپنی بات کر ك جلا كيا ..... "اليس في في حرب الكيز بي نيازي كرماته كندها حالة موت وارث على كويتا يا تعا-

'' کیا حیال ہے پر تمہارے خلاف ایف آئی آرکٹوادوں بو کیوں محک کررہے ہونے جارے معصوموں كو .... "اتنا كه كرايس في تے ايك زير دست قبقه ركايا تھا۔

'' مرتی .....آپ ایک مرتبه پراے اپنے یاس بلائیں ، کوئی لائج دے کر.... کوئی آسرا دے کر.... ہیں اس سے رہے تا کریں کہ وہ کھر میں تالا ڈال کر کوھر جا کر بیٹھ گئے ہیں۔'' وارٹ علی کی سوتی اپنی جگہ اتنی ہوتی دوستى ابساناتا

Blood is thicker than water بدکمادت بهت برانی محج کیل آج مجی اوك ابناء ابناء غير، غير كت بين محراس مرتبه امريكا جاكر مير المشابد الدرتي بيات أرديا كه خوان ين بين بلكدوسى ايسانا تا جوسونے سے بھى مہنكا اوراس كايوراكر يلت مابنامه ياكيزه اور بالخصوص الجم انساركو اجاتا ہے جن کے توسط سے مجھے اپنی 35 سال پر انی دوست عروس فی جوامر دیکا کی اسٹیٹ مشی کن میں اپنے شوہر، د دبیٹوں، بہواور پوتے کے ساتھ رہتی ہے بیں اپنے جذبات اوراحیاسات کو سطح قرطاس پر بلمبرتے ے قاصر ہول جواس سے امریکا بات کر کے میرے ہوئے۔ میں شروع سے تعظمہ میں اور وہ کرا چی میں۔اس کی شادی میں مع والدین میں نے شرکت کی اور میری شادی پروہ دو بیٹوں اور شو ہر مغدر بھائی کے ساتھ تھٹے۔ آئی اور شادی کے بعد کرا پی میں سب سے مہلی دعوت بھی ای کے کمر ہوئی کہاں وقت مویائل کیا نون بھی اہتے عام جیس تنے پھرشادی کے بعد ندمیری شاعری رہی ندا نسانہ نگاری بس ٹیجنگ اور کمر داری کب سندھی مسلم ہے مشن اقبال اور وہ کراچی سے اسلام آبا داور پھر امریکا شغث ہوگئی بتا ہی جیس چلا۔اس نے میرے سب سے چھوٹے بیٹے حماد قادر کی شادی کی تصویریں یا کیزوش دیکھ کرمیرامراغ نگایا تھا اور پھرمیرے حماد کے پاک شارلٹ ویجنے سے بلے ہی میرانکٹ بیٹی چکا تھا کہ مٹی کن ضرور آنا ہے، داوری دوئی۔ 14 ستبرکو ہم و و توں میں بیوی ڈیٹر ائٹ ہینچے اور عروس اینے بہوا ور بیٹے کے ساتھ دو پھولوں کے بوکے پکڑے استقبال کو موجود \_ لکتائمیں تھا کہائے برسول بعد ملے ہیں اس کی والہانہ حبت .....دوتوں بی لیث کررو بڑے ۔ بڑے کم بہت دیکھے میرے اپنے بڑے بیٹے کا کیلی ٹور نیامیں یا بچ بیڈروم کا کمرے کر 1/2-2 یا تھ روم ، حروس کا واحد کھرہے جہاں چھ بیڈروم کے ساتھ چھ تی ہاتھ روم سے۔عروس چند سال پہلے پر بیٹ کینسرے محت یاب ہوئی ہے معنوی ہیں مراس کی جمت ،حوصلے اور ول یاور کی وادوی براتی ہے۔عموماً ساسین

محوژے دوڑا ناشروع کردیے۔

'' میں جملی میں سمجما تھا۔۔۔۔، مگراس نے تواہیے باپ کے بارے میں جھے سے کوئی بات ہی ہیں گا۔'' \* \* پيمر کس ليے آيا تھا.....؟ \* وارث على الجما\_

"ارے بھی اولیس سے protection ماسکتے آیا تھا۔"

" میں سمجھانہیں ...."وارث علی واقعی الجھا ہوا تھا اسے پچر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔" کیسی protection ؟ سرجی مل کربات کریں آپ توسسینس پوھارہے ہیں۔"

"متم بولنے دولوش آ کے بولوں تال ..... ایس لی نے چھرجمانے کے اعدازش کہا تھا۔

" التيجا جلدي سے بتا تيں وہ كيوں آيا تقااور كس سلسلے ش protection ما تك ريا تھا ؟ " '' یا با اس کا ..... بہنو کی threat دے رہاہے ، ان مظلوموں کوتون پر دممکیاں ال رہی ہیں۔کوئی فائل

ان سے مانلی جارہی ہے جوان کے پاس میں ہیں۔"

'' اوہ …'' اِ وارث علی کے منہ سے بے ساختہ نکلاتھا۔ وارث علی کے غیارے سے جیسے ساری ہوا نکل کئی محى جو يحمد كنية آيا تفا ..... جننا كهدويا تغالب كهدويايا في توسب يجوبجول ميا\_

32 ماېنامدپاكيزوجون 2014ء

33 ماينامەپاكيز، جون2014ء

امانت

و النيمن يارميرے پيٺ شن ورو ہور ما ہے، ميں جا ہتى ہول ميں ان سے پتا كروں يا پھران كى بينى نے الى كى كائلى كى تى كرويا۔ "

ا یہ ای ما میں میں است میں میں میں میں کیا لیکا ویتا ۔۔۔۔۔ ہوگی ہوگی کوئی بات ۔۔۔۔ ہر وقت تو اس طرح
کی ہاتھی سنتے رہتے ہیں۔اس سے بھی زیادہ بجیب، بجیب ۔۔۔۔الی خبریں جنہیں من کریفین ہی تین آتا کہ ونیا
میں ایسا بھی کچے ہوسکتا ہے جھے تو اب کس بات پر حمرت نہیں ہوئی تہمیں ہورہی ہے تو تم جا کر با تیں کرلو۔۔۔۔''
ہے کہ کر دو ما بیڈ پراوندهی لیٹ گئی۔۔

ی ارتم یا فکل بی شس ہوگئی ہو۔.... پتائیس اب تو تمہار ہے بہت مارے مسئلے بھی حل ہو مکتے ہیں کوئی تم پر پر یشر بھی نہیں ڈالٹا.... مفالہ جانی بھی تمہارا اتنا خیال کرتی ہیں ..... دا دا جان بھی ہر طرح سے خیال کرتے ہیں۔ تمہارا موڈ کیول نہیں ٹھیک ہوتا۔ ...روما ... ؟ یار کوئی مسئلہ ہے تو جھے بتا دو..... ؟ " کا مُناز نے اپنے

وونول باتھ كمريرد كاكراس كھورا۔

''کوئی مسکلہ بیل ہے کا نتاز … '' رو مانے سید ھے ہوتے ہوئے کا کناز کے چیرے پر نظریں جمادیں۔ '' پیانہیں کیوں کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا عجیب بوریت می ہوتی ہے ….. دیکھوٹاں یارتم تو سمجھ سکتی ہومیری یاں کی کیا حالت ہے اُن کی حالت و کھے کر میں ٹارل روسکتی ہوں … '؟ خوش ہوسکتی ہوں یامیری ماں سے زیادہ کوئی میرے لیے اہم ہوسکتا ہے ہے''

"أوه ..... كانكار كمنه ب إختيار لكلاتفار

" سوری رو ما میں بھول جاتی ہول تمر ظاہر ہے تم تو نہیں بھول سکتی تال ..... آئی ایم رئیلی سوری ..... ظاہر سی ہت ہے آئی کی جو حالت ہے اِس کی وجہ سے تم ضرور پریشان رہتی ہوگی۔"

''اور نہیں تو کیا۔۔۔۔ تم کیا بھی ہو کہ امال جان مجھے ڈائنی ڈیٹی نہیں ہیں۔۔۔ مجھے روکی نہیں ہیں تو شرکوئی خوشی محسوں کرتی ہوں۔۔۔۔ کون ہے جوائی ماں کو بری حالت میں دیکھے کرخوش ہوسکتا ہے۔ وہ جیسی بھی ہیں میری ماں ہیں۔'' آخری جملہ پولتے ہوئے روما کی آٹھیں ہمرائٹس ۔۔۔۔ کا کناز کے چیرے سے لگتا تھا کہ روما کی باتوں نے اسے شرمند وکر دیا ہے اور یہ کہ وہ روما کو پریشرائز کرکے زیادتی کرتی ہے۔

''اجیما اسساچها اسساڈ ونٹ وری سیسٹی آئی سے ل کرآئی ہوں ۔ ۔۔ ٹھیک ہے اور پلیز دیکھومیری کسی بات کا کوئی خیال نہ کرتا اسس پتا نہیں عادت ہے جھے تو فضول میں پولنے لگ جاتی ہوں ۔۔۔ ٹھیک ہے۔'' کا کتاز یہ کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔کا کتاز کا خوص اوراس کی معرف دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔کا کتاز کا خوص اوراس کی معدرت نے بہر حال اس کا موڈ تو بحال کردیا تھا۔

\*\*

'' بیٹا آپ کے حالات کا پیچے، پچھانداز وتو بچھائ وقت ہوگیا تھا جب آپ اینامو ہائل یہاں بھول کر چے گئے تنے اور اس موہائل پرآپ کی والدو سے کا نٹاز نے بات کی تھی۔'' شاہ عالم اپنے معمول کے مطابق رات کا کھانا کھا کرلان بیں تہل کر رہے تنے بر ہان کوانہوں نے وہیں بلالیا تھا جوشام ڈھلے کھر آنے کے بعد سے انہیں دکھ ٹی نہیں ویا تھا چونکہ اب مال کو تمجھانے اور سنجالئے بیں تھی اسے اپنا کر دارا داکرتا تھا۔ دور میں دوران میں میں میں کہ انہاں کو تعمیمانے اور سنجالئے بیں تھی اسے اپنا کر دارا داکرتا تھا۔

" میں حالات سے ڈرنے والڈ گیرانے والائمیں ہول شاہ صاحب! مجھے ای بہن کی وجہ سے بہت احتیاط کرنی پڑرہی ہے دیکھیں تال یہ بڑا sensitive matter ہے، کوئی رسک نہیں لیا جاسکتا ایسے

35 مايمامه پاكيزة جون 2014م

" چلوشکر ہے جمہیں میری بات سمجھ آئی ویسے یاراس بچے پر برداترس آتا ہے جھے است protection کی درخواست کرئے آیا تھا .....اگرتم کہوتو ..... CM کی سیکھ رئی اس کے تھر پر کلوادیں ... ؟ "ایس ٹی نے مشمنراندا عماز میں وارث علی کی طرف دیکھا اور آیک زبر دست قبقید لگایا....وارث علی کا قبقید تھی اس کے ..... قبقید ہے ہم آ ہنگ ہوگی تھا ....ووٹوں تی مجرکر بر ہان کا استہز اکر دہے تھے۔

\*\*

''یا را کھوناں ۔۔۔۔۔چلونال سرکی آئی ہے یا تیں کرتے ہیں رویا۔۔۔۔'' ''میراول جیں چاور ہاتم چلی چاؤ۔۔۔۔'''

''کی پوریت ہے بھی، کیوں ول نہیں جاہ رہا تمہارا یہاں بیٹھ کر کیا کردگی؟'' '' کچر بھی کرلوں گی ۔ کل کے ٹمیٹ کی تیاری کرلوں گی ۔۔۔۔اب بیٹ مرگی ای سے کیایا تیس کروں گی؟'' ''بھئی ۔۔۔۔ جب ہم ان کے سامنے بیٹیس گے تو ہا تیں بھی تثروع ہوجا میں گی خود بخو دجیسے کے ہوتا ہے۔''

'' بجھے ہے ایک ہوتیں خود بخو دیا تیں ۔۔۔۔'' مرد ماتے پر سامنہ بینا کر جواب دیا۔ دورہ اسائی تا

''اچھا چاؤیا تل شی گراوں گی تم بینے کرستی رہنا۔'' کا نتازے روما کا باز و پکڑ کرا پی طرف سے پوراز ورڈ الا۔ ''جھے بچھ نیس آرائی ہمارا سرکی امی بیاان کی سسٹر سے کیا تعلق …جھ راتعلق سر سے ہے جوہمیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں …. ہم فضول میں جا کر اُن سے دوستیان بھھارنا شروع کرویں۔'' روما بیزاری اور بدولی سے کھردہی تھی۔۔

'' بھی کنسرن ہے نال تو وہ اچا تک سے ہمارے گھر کیوں آگئے جبکہ ہم لوگوں کی ان ہے کو ل پر انی واقفیت یادوئی بھی نہیں .... پتانہیں کیوں جھے لگ رہا ہے کہ کوئی گڑیڑ ہے۔''

''لیں ۔۔۔۔۔ جہیں تو 007 شنے کا شوق ہے۔ کیوں بھل۔ ۔۔ کیوں گڑ بونظر ہیں ہے جہیں ۔۔۔۔ بھٹی ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ ریت ہوسکتا ہوسکتا ہوں اور مالک مکان نے اچا تک انہیں گھر خالی کر دینے کا کہد دیا ہو ۔۔۔۔ اور کوئی تو را انظام شد ہوسکا ہوتو وہ یہاں آگئے ہوں۔ میں نے تو ستا ہے۔۔۔۔۔ مرک امی کمید بنی تھیں دو چاردن کی بات ہے چرود چلے جا کیں گے۔''رو مانے ای طرح سمالیتہ انداز میں بڑی پیڑاری سے جواب و یا تھا۔

34 ماينامه پاکين جون 2014ء

و دسیں جیں شاہ صاحب الیمی کوئی بات نہیں آپ تو اتنی انچھی طرح بات کررہے جی کہ دل آزاری کا سوال بی پیدائییں ہوتا ابھی تو لوگ پالہیں کس بمس طرح ہماری دل آزار میاں کریں گے اور ان کوا حساس بھی مہیں ہوگائے '' ہر ہان کے لیجے میں دکھ ٹوٹ کرریز ڈریز و ہورہے تھے اور وہ ریزے اُڑتے ہوئے شاہ صاحب کی ساع خراشی کررہے تھے۔

و چلیں بیٹا اندر چلتے ہیں آپ ایسا کریں کہ پہلے کھا تا کھالیں آپ کی والدہ اور بہن کوتو کا کازنے نے کھا تا کھا اور بہن کوتو کا کازنے نے کھا تا کھا ویا تھا، آپ کا کا ٹی انظار کیا گر پھر سوچا کہ وہ بے چاریاں کب تک بھوگی رہیں گی پھران میں مروت اور کلانے بھی بہت ہے۔ بھے تو گلائے کہ انہوں نے ٹھیک سے کھا تا بھی کھایا آپ ، آپ ان سے بوچ ہو بھی گا۔"
کلانے بھی بہت ہے۔ بھے تو گلائے کہ انہوں نے ٹھیک سے کھا تا بھی کھا گیا آپ، آپ ان سے بوچ ہو بھی گا۔"
ماہ صاحب کو و کھے کر ان کی باتیں من کر بر بان کو یقین ہوچلا تھا کہ ابھی اللہ کے ان بندوں کی وجہ سے کا تات کا توازن یا تی ہے۔ وہ سر جھکا کران کے ساتھ اندر کی طرف چل پڑا۔

\*\*\*

رائی نے اور اپنے کمرے کی کھڑ گی سے شاہ صاحب کے ساتھ بر ہان کو کھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے و کیما تھا پھر چند کمح بر ہان کی طرف و بھتی رہ گئی اور لاشعوری طور پراپنے چرے کے داغوں پر الگلیاں مجھرے گئی۔۔۔۔۔

المرائل المحلق المحلق المحلق المحلق المحالية المرائدة المرائدة المحالية المحالية المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق المحلق المحالية المحلق المحلق المحالية المحالية المحلق المحلق المحالية المحالية المحلق المحلق المحالية المحالية المحلق المح

ابات ... ایک طرح کی ہے جی لاحق ہوگی کہ وہ کسے جادو کے دورے آن کی آن میں اپنا پہلے والا چہرہ حاصل کرنے .... مرف بر جان کے لیے .... ایک نظر بر جان پر پڑی تواحساس ہوا کہ اسے تو ابھی بہت کچھ چارہ حاصل کرنے میں تو بہت بڑی ہے ۔ وہ ایک اوھوری ذات ہے۔ اس ذات کی تحیل کے لیے اسے کوئی بہت کوئی بہان جیسا جا ہے۔ جب سے بر جان اس کھر میں آیا تھا رائی کی سوج بر جان سے شروع ہوتی تھی اور اس پر ختم ہوئی تھی کہ کوئی درواز وں کی اور سے جھر وکول سے مرف اس کی ایک جھک کے لیے اس کی ایک بھلک و کھنے کے لیے اس کا انتظار کرتا ہے۔

\*\*\*

''بیٹا بیآپ کیا کہدری ہو۔۔۔۔۔اکیلی بچی کوسمندر پارنجیج ویں۔۔۔۔۔نہ بابا نہ۔۔۔۔۔اتا حوصلہ بیس ہے ہم عمل۔''گل جون نے رالی کی بات سنتے ہی کا تول کو ہاتھ لگا کرجواب دیا تھا۔رائی نا گوارتا ٹرات کے ساتھ چند ماہنامہ پاکیون جورے 2014ء معاملات میں رمک لیما بڑی حماقت ہوتی ہے۔ ابا جان گھر میں تھے تو بچھے کوئی فینش نہیں تھی مگر اب مہاری وُتے داریاں جھے اللہ فی ہیں۔ 'بر ہان پشت پر ہاتھ یا ندھے مر جھکائے شاہ عالم کے ماتھ ساتھ جلتے ہوئے بہت آ ہت آ وازیش بات کرد ہاتھا۔

" على سے آئے تک کس کے ذاتی معاملات میں کوئے نہیں کی جب تک کس نے خود نہیں بتایا میں ہے اسلامیں کیا گئیں سے اسوال نہیں کیا لیکن پیانیس کیوں بار بارا بک سوال میری زبان پر آتا ہے اور رک جاتا ہے شرم کی آتی ہے یو چھے اس سوے ۔ " شاہ عالم، بر بان کی طرف دیکھے بغیر بڑے شرمسارے لیجے میں کہ درہے تھے۔ " کہنا بھی اس لیے پڑا اسے کہ دوسوال بے جین بہت کررہا تھا۔ " وہ لا شعوری طور پر چاہ رہے تھے کہ یہ بات من کر بر بان اصرار کرے اس سے کہ دوسوال بے جین کر بر بان اصرار کرے ان ان سے لیا جھے کہ دو کیا معلوم کرتا جا ہے جین کیا سوال کرتا جا ہے جین؟ اور بی ہوا بر بان، شاہ عالم کی بات میں کرچونک پڑا تھا اس نے بڑی نے تالی سے کہا تھا۔

''شاہ صاحب '''آپ آپ جھ سے جو مرضی جائے ہو چھ سکتے ہیں۔ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت 'نیک آپ تو ہمارے میں ایس آپ کاحق بنآ ہے کہ آپ ہم سے جو مرضی سوال کریں اور ہم آپ کے ہرسوال کا جواب دیں۔''

" بیٹا کیوں شرمندہ کرتے ہیں بس اللہ نے اتن ہمت اور تو نیق دی کہ آپ کی کوئی چھوٹی موٹی خدمت کرسکوں !

" شاه صاحب آپ كيامعلوم كري چا يخ چن ؟"

" شماہ صاحب آپ کا اندازہ ٹھیک ہے میری جہن واقعی بہت اچھی تھی بس تعویزی می جذبا آپ تھی لیکن اس کی پارسائی میں اوراس کی معصومیت رکسی کوکوئی شک جیس ہونا چاہیے کیونکہ میں سکے بھائی کی حیثیت سے گواہی وے رہا ہول کہ میرک جہن بہت معصوم تھی لیکن ایا جان نے کیوں اس کی جان لی مید میں آپ کو پھر کھی بتاؤں گا کوئکہ آپ سے سول کہ میرک جہن بہت معصوم تھی لیکن ایا جان ہے کیوں اس کی جان لی مید میں آپ کو پھر کھی بتاؤں گا کوئکہ آپ سے سول کا جواب بہت جواب سے پہلے بہت پھوآپ کے گوش کر ارکز تا ہوگا۔"

'' تھیک ہے بیٹا تھیک ہے۔' شاہ صاحب و را ہو لے۔'' میں نے ویسے بی ہو چولی تھا خدا نو استہ آپ کی دل آزار کی ہوئی ہوئو بہت معذرت جا ہوں گا۔'' شاہ صاحب بہت اپنائیت بھرے لیجے میں کو یا ہوئے تھے۔

35 مابىامدپاكيزوجون 2014.

تقی .....اس کے بعد اوس کے اس نے آھے۔ فری ٹیس کیا ..... یا بیس سال پہلے جس جگہ کھڑی تھی اس جگہ ہے۔
ایک اٹنے قدم آھے بیس بڑھایا تھا ..... بالوں بیس چاہ کی انزری تھی کیاں عمرا کیا بی جگہ رکی ہوئی تھی۔اسے دائی کا انداز دیکھ کر جیب ساخو ت محسوس ہوا .... کاشعوری طور پر اس نے گھبرا کر ادھراُ دھر دیکھا ..... بہاں تو الیا کو الیا کو الیا کو الیا کو کہ بیس جورانی کی آٹکھوں بیس خواب سجادے مگراس کی آٹکھیں چھو کہ دی بیس اور جو پچھو کہ دئی ہیں وہ بہت ڈراد ہے والا ہے ..... یہ کول مسکراری ہے ۔۔۔ یہ کول ضارت کی جس بیس کو گھراکی جان کے لیے۔ یہ کول ہوگی کا مطالب موقع کی اس نے دائی میں اور جو کہ کہ کہ کا مطالب موقع کی اس نے دائی ۔۔۔ ان کی مطالب موقع کی اس نے دائی ۔۔۔ ان کی مطالب موقع کے اس نے دائی ۔۔۔ ان کی مطالب موقع کے اس نے دائی ۔۔۔ ان کی مطالب موقع کے اس نے دائی ۔۔۔ ان کی طالب موقع کے اس نے دائی ۔۔۔ ان کی مطالب موقع کی اس نے دائی ۔۔۔ ان کی مطالب موقع کی اس نے دائی ۔۔۔ ان کی مطالب موقع کی کی مطالب موقع کے دائی نے دائی ۔۔۔ ان کی مطالب موقع کی کا مطالب موقع کے دائی ۔۔۔ ان کی میں کہ دائی ہوگی کی مطالب موقع کے دائی ہوگی کی مطالب موقع کے دائیں نے دائی ۔۔۔ ان کی مطالب موقع کی کا مطالب موقع کی کا مطالب موقع کے دائیں ہوگی کی مطالب موقع کی کا مطالب موقع کے دائیں ہوگی کا مطالب موقع کی کا مطالب موقع کا مطالب موقع کی کا مطالب موقع کے دائیں کے دائیں کے دور کی کا موقع کی کا مطالب موقع کی کا مطالب موقع کی کا مطالب موقع کی کا مطالب موقع کی کا موقع کی کا

رائی تحسوس کرری تھی کہ گل جان اب بالکل خاموش ہے اس کی خاموثی کا مطلب بیتھا کہ اس نے را بی سے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔

میں سر میں ہوئے ہے بیٹا اصل میں آپ دوتوں بہنوں کی تربیت ڈرامخلف ماحول میں ہوئی ہے۔"

دوئی تعلیم تو ہم نے اکیڈی میں حاصل کی ہے تاں ..... جہاں ہر کلاس کے ہر مزاح کے اسٹو ڈنٹس آتے ہوئی ہر اسٹو ڈنٹس آتے ہیں ہر اسٹو ڈنٹ اینا ماحول ساتھ لے کر آتا ہے اور جب ہم سے ملتا ہے تو ہمیں انعاز و ہوجا تا ہے کہ اس کا ہول کیا ہے۔ آپ بے تی سب بتا ہے ، آپ بے تی رش بے خبر ہیں ہوں۔" رائی ماحول ہو سکتے ہیں سب بتا ہے ، آپ بے خبر ہیں گر میں بے خبر ہیں ہوں۔" رائی نے اب دوثوک اور فیصل کئی انداز میں ہوئے اس انداز میں ہوئے اس انداز میں ہوئے احتماد کے ساتھ بات کمل کی تی۔ اس انداز میں کہ کل جان اب نفسول تم کی مزید دلیل شدے۔

" محک ہے بیٹا میں شاہ میاحب سے بات کر آل ہوں۔"

''رہے ویں ۔۔۔۔۔فالہ جاتی ! واوا جان ہے میں خود بات کرلوں گی ۔۔۔۔۔ہیں ۔۔۔۔آپ کوتو میرے باپ کی ورات کرلوں گی۔۔۔۔ہیں ۔۔۔۔آپ کوتو میرے باپ کی وولت میرے بیٹر اُوور کرتی ہے۔۔۔۔۔ جس چمیری مال نے برسول سے تبصہ بتایا ہوا تھا۔ جھے تقریباً ہیں ، پھیں اور کی فورا ضرورت ہے فالہ جاتی آپ بس چیوں کا انتظام کریں باتی کام میں خود کرلوں گی۔ '' رائی بول رہی تھی اور کی جان اس کی طرف و کیستے ہوئے سوچ رہی تھی ۔۔۔

"ا تنااحماً داتن بے خوتی ..... بیلونی بنائی اپنے باپ پر ہے مگر الله نہ کرے کہ بالکل اپنے باپ پر ہو۔" ان انتااحما داتن بے خوتی ..... بیلونی بنائی اپنے باپ پر ہے مگر الله نہ کرے کہ بالکل اپنے باپ پر ہو۔"

''شاہ صاحب آبید نے کیوں زممت کی ، مجھے تون کر دیتے بیں خود حاضر ہوجا تا۔''شاہ عالم کے قانونی مشیر بیرسٹر جمیل خان بہت مؤدیا نہ انداز بیں شاہ صاحب سے مخاطب تنے جوان کے مقابل جیٹے ہوئے تنے بخصوص مسکرا ہن ان کے چیرے برخی کرآ تکھول سے لگیا تھا کہ وہ خاصے الجھے ہوئے ہیں۔

"ارے بیں بہیں، خان صاحب بہت شکریہ آپ ہی میرے پاس آتے ہیں .....امل میں گھریں آج کل مہمان داری وغیرہ چل رہی ہے۔ آرام سے بیٹھ کر بات نہیں ہو یکی تھی۔ یس نے سوچا کہ چلو ..... آج میرسر صاحب کو جا کرخود ملام کرتے ہیں۔" شاہ صاحب اپنے مخصوص فکفتہ انداز یس کے دہ ہے۔

ور ماہمامه باکیرہ جوت 2014ء

لیح تو کار پہنے کی طرف گورتی رہی پھر نظریں اٹھا کرگل جان کی طرف دیکھا۔
'' خالہ جاتی ۔۔۔۔آپ کو پتا ہے تان میں نے ایک دفعہ کمر چھوڑ ویا تھا اور جولڑ کی ایک بارا تتا حوصلہ کرلے وہ سمندر یارتو کیا ۔۔۔۔ دوسرے سیاروں میں بھی آ رام سے جاسکتی ہے بشر طبکہ اے وہاں جاتے کا راستہ کی جائے۔ سیمرے اندر حوصلے کی کی تبیں ہے۔آپ اپنے تو صلے ہے میرا حوصلہ شنا ہیں ۔۔۔۔ اُنہا کی بدل تھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

'' بیٹا میں کے بیسنا ہے کہ اس ملک میں مجسی سب بچر ہوجا تا ہے۔ بینے ہوئے چاہٹیں ۔۔۔۔ ایک ہے آیک سرجن بہاں بڑا ہوا ہے۔۔۔۔۔ آخر وہ بھی تو اس لیے بہاں کام کرتے ہیں کہ آئیس بہاں کام ملتا ہے ورنہ ملک مجھوڑ کر چلے جائیں۔'' کل جان نے اپنی والست میں بڑی معبوط دلیل دی تھی۔

" خالہ جاتی بجمعے بہال نہیں کرانا ..... بس مجھے تو باہر جانا ہے اور پہلے سے زیادہ خوب صورت نظر آنا ہے۔" رانی کسی خیال میں کوکراب بڑے ملکے بھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہد ہوگا کی۔

'' بیٹا اللہ نے جوشکل بنائی وہ بھی ماکھوں ٹیں ایک ہے بتم نے کون سا مقابلۂ حسن ٹیں حصہ لیما ہے۔'' کل جان کی گیری نظریں اس کے چرے پرجی میں۔ وہ تھنڈی سائس لے کریے معنی سامسکرائی۔

''کہاناں خالہ جاتی بچھے باہر جانا ہے، جاہے کچھ ہوجائے اور آپ بینی ڈرتی رہے، بچھے کی بات سے ڈرٹیس لگا۔۔۔۔۔ چلیں آپ جھے بتادیجے آپ نے ساری۔۔۔۔۔ ڈندگی ڈر، ڈرکر گزاری آپ کو ملا کیا ہے؟ دو لڑکیوں کا بوجھ اورا کیے باگل بہن ۔۔۔۔'' رائی یہ کہہ کرنٹی سے بٹس پڑی تھی۔۔۔۔اس کی ہٹی میں ایک محسوں ہوئے والا تو حدتھا جوگل جان اس تھی طرح محسوس کرسٹتی تھی۔۔

" بیٹالندن امریکاش بہت آ زِاد ماحول ہے اور ۔۔ "

36 مايمامدياكين جون 2014ء

امانت

ہ سرخیں میز هائی اس کی وجد صرف آپ کی شرط ہے۔۔۔۔'' بیر سٹر جسل خان کھید ہے تھے۔ آ میز میں میز هان صاحب آپ بات آ سے بردها کر تو دیکھتے تال ۔۔۔۔ کیا پیا ان میں سے کوئی اس شرط کو قبول ال

'' ہوں .....' شاہ صاحب نظریں اٹھا کران کی طرف دیکھا ....'' اچھا یہ تو ہاتھی صاحب کے بیٹے کی بات ہوں ....۔'' اچھا یہ تو ہاتھی صاحب کے بیٹے کی بات ہوگئے۔ کسی اور دیٹھے کے بارے میں بتا کمی دیکھتے ہیں بجی کو سمجھاتے ہیں کیونکہ خان صاحب بجھے اب رات کو نیند نہیں سی سی آب دیکھیں میرے مرارے رشتے داریا تو ہند دستان میں میرے دو تین میں یا بورپ میں .... پوکستان میں میرے دو تین رشتے دار ہیں گروہ بھی دوردراز کے شہروں میں رہتے ہیں۔ایے میں میری پریشانی تو بجا ہوئی اس .....'

سے دار ہیں مروہ کی دور در ارکے مہروں سی رہے ہیں۔ ایسے میں بیری پر جی و باب ہوں است سے بھی ہات کی در آپ بالکل تعید کہ درہے ہیں اس کے علاوہ شاہ صاحب میری مستر نے اپنی دوست سے بھی ہات کی افتی ..... ان کے صاحبز اورے اس وقت ملک ہے باہر پڑھتے کے لیے سے جمعے ہوئے ہیں۔ تی الحال ان کی کوئی سنتقل جا بہیں ہے لیکن بچے بہت لائق اور قابل ہے ....مستر بتار بی تھیں کہ وہ واٹیس آئے گا تو باپ کا بی

برنس سنها کے کامین ....

''بہت عزت افزائی کی آپ نے شاہ صاحب بہت شکریہ ویسے خدانخو سنہ کوئی پریٹائی تو نہیں ہے۔ تال… معاملات ٹھیک چل دہے ہیں۔' بیرمٹر جیل خان نے بہت خاکساری کے ساتھ اسے سینے پر ہاتھ درکو کرسرکو بلکاساخم دیا۔

'' ہاں ۔۔۔۔۔ ہاں الحمد نشد مب معاملات ٹھیک جل رہے ہیں۔ وہ ش آپ سے یاس ایک خاص کام ہے حاضر ہوا ہوں اور جس کام کے بارے میں اس وقت آپ سے بات کرنے جارہا ہوں اس سے پہلے بھی آپ سے اس پر بات ہوچکی ہے۔' شاہ عالم نے ولی الضمیر بیان کرنے سے مہلے محقر تمہید با عمی۔

'' بنی ۔۔۔۔ جی شاہ صاحب میں مجھ گیا۔۔۔۔آپ جھے ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میری مشکل ویسے بی آسان کردی ، یہ کہ کر کے آپ میلے بھی اس سلسلے میں مجھے یات کر بھکے ہیں۔''

''میرا خیال ہے کہ آپ اپنی مقرو فیأت میں شاید بھول گئے۔'' شاہ عالم نے بیرسٹر جمیل نان کی طرف و کھتے ہوئے کچھانداز ہ ذکائے کی گوشش کی۔

'' سوال بی پیدائیں ہوتا شاہ صاحب آپ کسی کام کاتھم دیں اور بندہ بھول جائے ۔ ۔۔۔اییا تو سوچے کا گئیں جس پر گھر کی ڈینے داری ہوتی ہے بیج توای کوکریا ہوتا ہے۔ بیجی ہم عمر ہے اورا ذھر ڈے دا مجی نہیں لیکن وہ جوآپ کی طرف سے کچھ خاص شرا نکا جی سال شرا نکا کے مطابق بات بن نہیں پارٹی۔۔۔۔۔کافی ایس سے بیس نے اس بارے بین اٹھا کران کی طرف دیکھا۔۔۔۔'' اچھار تو ہا تی صاحب کے اس سے بیس نے اس بارے بین ڈکر کیا تھا۔۔۔۔'' اچھار تو ہا تی صاحب کے اس سے بیس نے اس بارے بیس ڈکر کیا تھا۔۔۔۔'' اچھار تو ہا تی صاحب کے اس سے بیس نے اس بارے بیس ڈکر کیا تھا۔۔۔۔'' ا

"" مگریش بہ جھتا ہوں کہ اب میرے پاس مہلت تھوڑی رہ گئی ہے۔افس میں پکی نے اپنے شوق کا اظہار کیا کہ وہ انجینئر نگ پڑھنا ہوں کہ اب میرے پاس مہلت تھوڑی رہ گئی ہے۔ افس میں بری جان انکی ہوئی ہے ... میں اظہار کیا کہ وہ انجینئر نگ پڑھنا جا اپنی ہے۔ میں کی خواہش من کرئی دن الجھار ہا تھا... سمجھ بیس آئی تھی کہ اپنی کو کسے مجھاؤں کہ بیٹا تمہارے آئے پہلے میں کہ تم میری زندگی میں ہی اپنے گھر کی تمہارے پوڑھے وا وا کے سواکوئی نہیں ہے، میری تو بیخواہش ہے کہتم میری زندگی میں ہی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔"

'' جی … بی … بی آپ ہالکل ٹھیک سوچتے ہیں ، شاہ صاحب کیکن اللہ سے ہمیشہ انھی ہی امید رکھنی چاہے اور دیکھیں موت … عمراور وقت و کیے کر بھی نہیں آتی … بیتو اللہ کا تھم ہے … کسی بھی وقت انز سکتا ہے … کیکن آپ کی سوچ ہالکل ٹھیک ہے آپ حقیقت پہندی سے کام لے رہے ہیں کیکن … میں آپ کوصاف ، صاف بتار ہا ہوں قطعی ہات تھما کھرا کرنہیں کر رہا۔''

" بھے صاف، صاف بی سنتا ہے خان صاحب سس صاف بات ہوجاتی ہے ناں تو ہڑی بجت ہوتی ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بین سے بڑھ کرٹائم کی بہت بجت ہوتی ہے جو بہت بہتی ہوتا ہے ۔ بس ۔ ۔ ۔ بین پھر دہی یات و ہراؤں گا کہ جھے ایسارشتہ چاہیے کہ ان لوگوں کوشاوی کے بعد پکی کی بڑھائی جاری رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہو، پا نہیں اس کے سر پر کیا خیط سوار ہوگیا ہے ، لڑکیاں تو ۔ ۔ ۔ ۔ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی ہیں ، بھین ہی سے ڈاکٹر ، فراکٹر کھیل رہی ہوتی ہیں ، بھین ہی ہے۔ اُلٹر کھیل رہی ہوتی ہیں ، بھین اس کے سے ڈاکٹر کھیل رہی ہوتی ہیں اسلے بھینزنگ کا شوق ہے ۔ ' شاہ صاحب آئی بات پرخود ہی ہس دیے ۔ ۔ بیرسٹر جمیل خال بھی مسکرانے گئے ۔ ۔ بیرسٹر جمیل خال بھی مسکرانے گئے ۔

'''نس شاہ صاحب ہر بچے کی اپنی ، اپنی صلاحیت ہوتی ہے اس صاب ہے وہ اپنی پہنداور نا پہندکا اظہار کرتا ہے۔شاہ صاحب رشتے تو بہت ہیں یقین سمجیے آپ کی پوتی کے لیے رشتوں کی کوئی کی نہیں ہے ، بہت سے لوگ تو وہ ہیں جوذ اتی طور پرآپ کو جائے ہیں اور میرے بھی واقف کا رہی بین نے ان کی یا تو ل سے انداز ہ نگایا کہ وہ لوگ آپ سے رشتے واری کرنے کے خواہش مند ہیں کین ..... ہیں نے ان سے اس موضوع پر بات

40 ماہمامہ پاکیزہ جون 2014ء

"جی، بی شاہ صاحب میں آپ کی بات الیمی طرح مجھتا ہوں اور ابھی تک بوائپ سے بات نہیں کر پایا است میں است میں کر پایا است میں است میں کر پایا ہے۔ است میں کر پایا ہے۔ است میں کر پایا ہے۔ است میں کہ بیان میں میں است میں کر بات میں کر بات میں کر بات میں کر بات کی میں کر بات کر بات کر بات کے میں کر بات کر بات کر بات کی میں کر بات کی میں کر بات کر بات کر بات کر بات کر بات کی بات کر بات

# 

ہے ای نیک کاڈ اٹر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نبوڈ نگ سے پہنے ای نیک کا پر نٹ پر یویو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجو و مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے
 ہتے ہو تہدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ﴿ جرگناب کاالگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر وَسَنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Asti Waiting WebSite

﴿ ہِنَ کو النّی پِی دُی ایف فائلز

ہرای کب آن لا کُن پڑھنے

ہرای کب آن لا کُن پڑھنے

ہرای کب آن لا کُن پڑھنے

ہرای جولت

ہانہ ڈائجسٹ کی تمین مختلف

ہاکڑوں میں ایلوڈنگ

ہرائوں میں ایلوڈنگ

ہرائوں میں دی و ٹی می ایلوڈنگ

ہرائ میر یز از مظہر کلیم اور

ابن صفی کُ مکمل دینج

ہایڈ فری لنکس انکس کو یسے کمانے

کے لئے شر تک مبیں کیاجاتا

واحدويب سائث جهال بركمآب تورنث عد مجل ذاؤ كوذك جاسكتى ب

ے ڈاؤ ملوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تیمرہ ضرور کریں

کو وَ الْمُودُ تَک کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے رمی سائٹ پر سھیں اور ایک کلک سے کتاب اللہ علامی میں ا

داومود ترین اینے دوست احباب و ویب سانٹ کائنگ دیکیر متعارف کر انتیں

## WARRESOCIETY & COM

Online Library For Pakistan





یکی وجرتھی ور شدر شنتے تو سامنے تھے، ڈسکس بھی ہوئے تھے مگر میں خود ہی مطمئن نہیں تھا اس لیے آپ سے بات ہی نہیں کی سامن آپ خود چل کرنٹر یف لائے تو آپ کویفین ولائے کے لیے بیسب کچے بنایا ہے کہ میں بھولا نہیں ہوں ۔۔۔۔۔اپنی طرف سے بوری کوشش کررہا ہول۔''

''ارے نیس نہیں خان صاحب میں نے تو ویسے ہی کہ دیا تھا۔ آپ یوں مجھیں کہ گھر میں پڑے، پڑے ہم گھبراجا تا ہے فرض کر کیجے کہ میں ویسے ہی آپ سے ملنے چلاآیا۔ …'' شاہ صدب فنگفتہ انداز میں کہ رہے تھے۔ ''بہت اچھا کیا۔…۔ جب بھی آپ کا دل جا ہے آ جایا تیجے ……بس آنے سے پہلے بچھے نون کر ویں تاکر میں اس جگہ پر آ کر بیٹھ جا دُں آپ کو ویل کم کہنے کے لیے کیونکہ پچھ پیائیس ہوتا بعض او قات گھر پر بھی کلائے ہے سے میٹنگ ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ کورٹ سے دمر سے نکتے ہیں …… میں نہیں جا بتنا کہ آپ کو تکلیف ہو۔''

و میں مصادبی میں ہے۔ می رحد رئیسے میں است میں میں میں ہوتے ہیں۔ ''جی ……تی آج تک تو آپ ہی جارے پاس آتے ہیں میں تو غالباً دوسری یا تیسری مرجہ آپ کی مرجہ میں معاصوں ''

"آپ کا احسان ہے شاہ صاحب " ہیر سٹر جمیل خان نے پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی خاکماری ہے کہاتھا۔
ہیر سٹر جمیل خان گزشتہ یا بیس سال سے شاہ عالم کے لیگل ایڈواکزر شھے۔ ان کی تمام جا کداد کے
معاملات اور ہیرون ملک کاروبار جس گئے ہوئے سر مائے کی حفاظت اور دیکھ بھال انہی کی ذینے داریوں جس
شامل تھی۔ ہر مہینے شاہ صاحب کی طرف سے ان کے اکاؤنٹ جس دولا کھ روپے شامنی ہوج سے تھے جا ہے چھا
تھے مہینے تک قالونی مسائل نہ آ کیں انہیں ہر مہینے فیس ملتی تھی دولا کھ روپے اچھی خاصی رقم ہوتی ہے وہ تو ...
شاہ صاحب کے دوسوسال جینے کی وعائیں کرتے ہتے۔

''شاہ صاحب طبیعت کا بتا تمیں کیسا محسوں کرتے ہیں چیک اب وغیرہ تو ریگوار کروارہے ہیں نال …؟''معاً بیرسر جمیل خان کوان کی صحت کی بابت یو جھنے کا خیال آیا۔

''مثینیں تو تی اکال تسلی دے رہی ہیں .....'' شاہ عالم دھیرے سے بنس پڑے۔''گراس دل پر زیاد مجروسانیس کرنا جا ہے۔''انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کمل کی ۔

''اللہ آپ کو صحت وے اور آپ کا سابے ہم سب پر سلامت رکھے آپ جیے لوگ تو ہم جیے لوگوں کے ہے۔ رول ماڈل ہوتے اس عمر بیس تو لوگ بستر بیس لیٹ کراپی خدشیں کردا ہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کتنی ہمت ہے۔ خودکوسٹے لا ہوا ہے ۔۔۔۔۔اللہ آپ کو مزید ہمت دے۔''

"دلس آپ کی وعاتمیں چاہئیں خان صاحب آپ میرے لیگل ایڈوائز رکھی ہیں .....وست بھی ہیں ...... و میرکی پوئی کے لیگل custo dian بھی ہیں ..... ویسے تو پالنے والی ڈات، حفاظت کرنے والی ڈات اللہ رب العالمین کی ہے لیکن کھا یسے ڈمنی حقائق ہیں جن سے نظرین چار کے بغیر گزار وہیں .....میرے بعد میری پوئی کی تمام ڈیتے واریاں آپ پر ہیں خان صاحب ..."

" الله تعلی کردہے ہیں شاہ صاحب آپ ..... کسی باتیں نہ کیا کریں ڈرنگتا ہے جھے الی باتوں ہے ۔... الله تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ الله آپ کوصحت کے ساتھ کمی عمر دے اور آپ اپنی پوتی کی خوشیاں دیکھیں اور اس کا ہر کام اسنے ہاتھوں ہے کریں ..... آمین ۔''

شاہ صاحب سر جھکا کرشکرانے گئے ... جمیل فان ہے بات چیت کر کے وہ فود کو فاصا بلکامحسوں کردہے تھے۔

جاری ہے

42 ماېنامەپاكيزە جون 2014ء

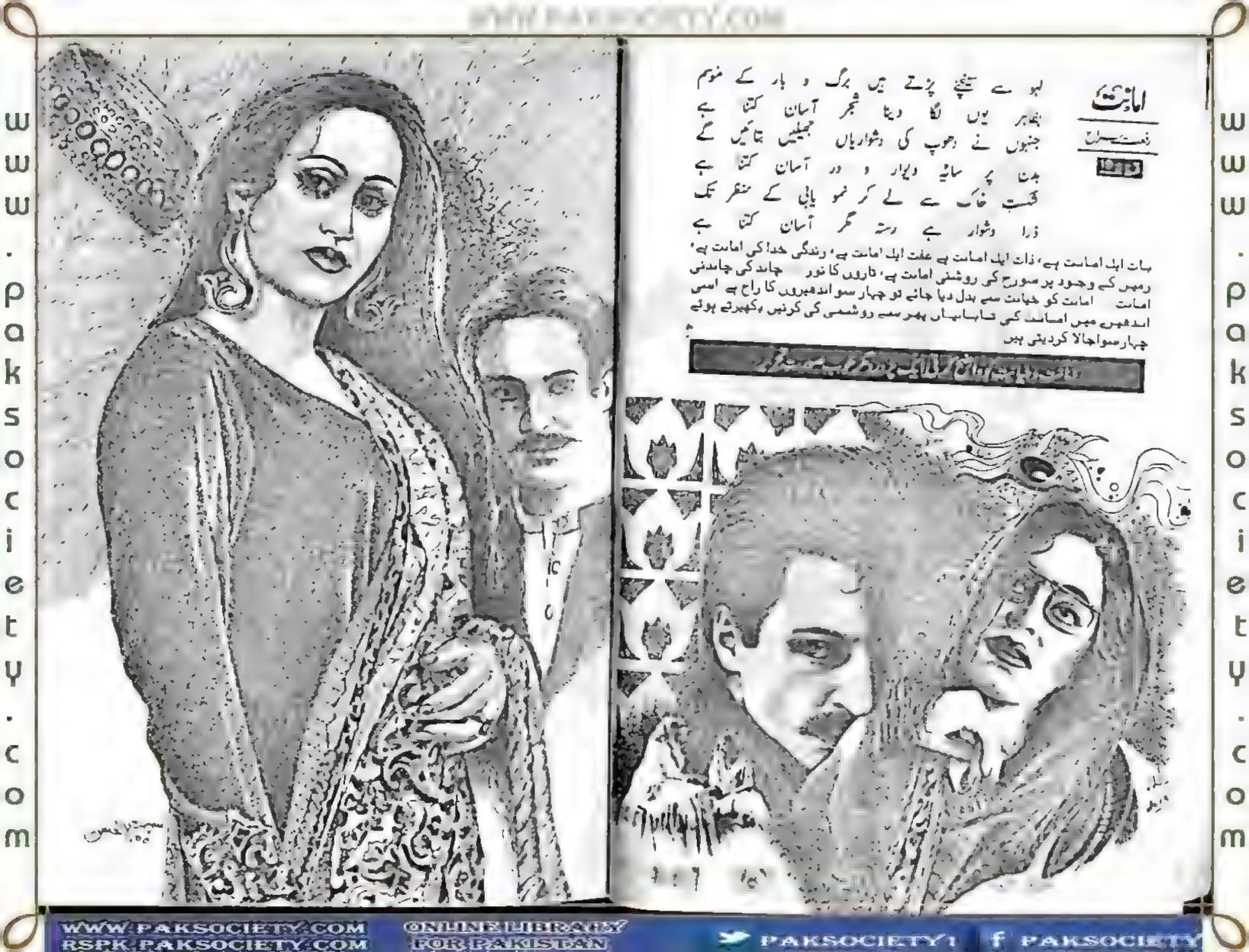

W

W

a

k

O

C

0

t

Ų

O

مرآب دونول تو جروال يمنس لكتي بين - بيتو شبينه في محصر بنايا كدروما تو آپ كي دوست بيسه بينا آپ كهان رئتي بين إميرامطلب بي كدآب آج كل يهان اين دوست كي تمريخ آني موني بين؟"مايره ني بروے شوق اور دلچیسی سے بوج پیاتھا۔ رو ماایک دم تعبرا کر کا تناز کی طرف و سیمنے گئی۔

"ارے .... تین آئی برہے ہیں آئی ہوئی ہے ہی .... ہم نے تو زیردی ایج کھر میں رکھ لیا ہے، یہ تو ہارے یزوں شل رہتی ہے۔" کا تناز اسے خصوص برجستداور لا ایابی اعداز میں کویا ہوئی می رصابرہ حرب ے کا نتازی طرف و تھنے گی۔

" براوس من رائي ہے ..... اليكن من قوجب سے آئى موں اس بكى كوآپ كے ساتھ بى و كھے رسى مول \_" " بی ... آئی ہے آج کل مارے ساتھ ہی رہتی ہے اس کی جو بری بین بین ٹان وہ بھی ہمارے ساتھ رئتی ہیں۔" کا تناز نے ای لاایا کی اعماز میں جواب دیا۔

شينه جود ملے ہوئے كرے لے كرا عراآ رہى تكى ..... صابرہ كى سواليہ نظرين اس برنك كئيں جسے وہ سوال ند کر بار ہی ہو ....کین امید ہو کہ شبید کوئی الی بات یو لے کہ اسے اسے موال کا جواب خود ہی ل جائے ..... لیکن شبینای طرح اندرآ کرکٹرے ایک طرف د کوکر مال کے برابرآ کر بیٹھائی تی۔

'' انٹاءاللہ بہت بیاری بچیاں ہیں بلکہ آج کل کے زمانے کے حساب سے تو بہت سیدھی بچیاں ہیں۔'' صابرہ ،شبینہ سے خاطب ہوئی۔ وہ زبروس کے سے انداز میں مشرائی ، وہ ذبنی طور پر بالکل غیرحاضر تھی اور شاید اسے ابھی تک رو یا اور کا تنازیش کسی تھی کی ولیسی بھی محسول نہیں ہور بی تھی ، اس کا ڈبھن عاصر بھی کسے ہوسکتا تھ ... بنی افراد میں ایس جیل کی سلاخوں کے سیجے تھا ....اے روما اور کا نکاز کی معصومیت مساوی اور خوب صورتی ہے چندال دلچیں تبین تھی بلکہ اسے اپنے آس باس ہونے والے کی غیر متوقع حادثے ہے جی کوئی دلچپی نبیل تھی جو تجھاس پر بیت رہی تھی وہ شاید کئی پرنبیس بی تھی.....کین کا نتازا بی سادگی ادر پرجستگی کی وجہ سے صابرہ کی توجیا ٹی طرف مینینے ش کائی کا میاب ہو چکی کی۔ اس کے مقالبے ش روما، حید، حید اور کم کودکھانی وے *رہی گی۔* 

" أنى با ب كيا ..... رويا كي امان جان بين نال يعباري بهت بار بين .... لو مد ووثول يمنس بهت پریشان تھیں تو ہمارے داوا جان انہیں اپنے کمرلے آئے۔ " کا تنازیے اپنی وانست میں افلاطون بن کرکونی رت بنانے کی کوشش کی می

'''ا جِهاءا جِها.....شاه صاحب آج کے زیائے شن تو جو یہ بی واتی انسانیت آج کل کہاں دکھائی دیتی ہے۔ موئن آ دمی ہیں بردی کاحق اوا کررہے ہیں اور وہ بھی آج کے زیائے میں ....اس زیائے میں تو وہ تفسا ک ہے بیٹا کہ پڑوں میں کوئی مرجمی جائے تو خبر میں ہوئی .....شاہ صاحب جیسا بالدارانسان لوگوں کا اتنا ا حساس كرتا ب .... جي تو دي كرتعب مور ما ب، مار ب لي تووه و لي عي فرشته تا بت موت بي، ورنه پا ميس مارے ساتھ كيا موما .....

" بى سى آئى مىرے دادا جان يہت استھ جي اسب كاخيال ركھتے جي امارے كمر من بہت يرائے نوكر يتے ناب جواس ونيا مل بيس رہے .... ميرے واواان سب كى ممليز كالمحي خيال ركھتے ہيں اوران كا بورا خرات ان کے کھر پہنچاتے ہیں اور وہ می بھوتے بھی نہیں .....اور ہال ..... آئی وا دا جان کومت بتاد بجے گا کہ من نے بیسب آپ کو بنایا ہے، وہ پیندنہیں کرتے ، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر دلوسب سے چھپاؤ .....اچھا 21 ماينامدپاكيز، جولائي 2014ء

گزشته اتساط کا غلاصه.....

W

W

W

واكثر مير جان غوروسر جن تعيل - الى يهن كل جان اور ينيول را نيداور رو ماند كے ليے ايك بخت كير جهن اور مال تعيس - اميل خان ان كركائك ملازم اورمستنوناص تعاركا تنازات واواشاه عالم كساته واكثرمرجان كريوس من ربتى بوده اورروما میٹ فرینڈ ز ہیں۔الیں بی شاہ زمان خان م جاری کوایت قابد میں کرنے کے لیے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے ایک شریک کاروباروارث علی کارشته و بتا ہے جو بر ان کونا قابل تبول مونا ہے۔ رائی مشاہ عالم کے محر علی جاتی ہے۔ مهر جان کو موثل آتا ہے تو کل جان کو یا جا کہ دو مال کوفراموں کر میکی ہیں۔ ستارہ میر بان کوفون کر کے بناتی ہے کہ شبیندی جگ اس کی شادی مو من ہے۔ کل جان ، مبرجان کواکیا البیں چموڑتی ان کے بی مرے میں لیٹ کر امنی میں کم موجاتی ہے۔ صابرہ، ستارہ سے طنے ك ليے بي تكن موتى ب جايونى والس لى سوليم كى بابت وريافت كرتا ہے تو وواسے جموتى تسليال وے كرمطمئن كرويتا ہے۔ دانی ، بر بان کود کم کرسوج میں برجانی ہے کہ وہ کون ہے۔ دوما مثماہ عالم سے کمر آ جاتی ہے۔ جابر علی متارہ سے است ساتھ منے کو کہنا ہے ووٹ کردی ہے۔ ستار منع کرتی ہے و ماریل ستار و کو کوئی مارو بتا ہے۔ بریان کو فیر طبق ہے تو و ورااسیے محر پہنچاہ۔ شاہ عالم اخبار تک فی خرجی بربان کا نام پڑھ کرچ کتے ہیں۔ بربان مشاہ عالم کا فون آنے برائیس نتا تا ہے کہ اس کی بہن کا مردر ہوگیا ہے وہ اب روما کوئیس پر حاسکے گا۔ مرجان اسے مرحم باب کومدائی دی بی وہ کل جان ہے گئی یں کہ بایاان سے ملے بغیر می میں مے او اب کیے ملے کئے۔ ایس بی وارث علی کوجر دار کرتا ہے۔ دائی کو مران کی مین کے مرور کی جربونی ہے وورسوجی ہے کہ شایداب دوائے الروم کے یا عدام درانی کی صد بدهاتے بین شاه عالم ، بربان كرجات بن الصلى ديم إس شائت بيكم، فائزه كوكبتى بن كداب وهشينت ووى فتم كري ..... شينه بريان س ماری کے بارے یں اوجھتی ہے تو یہ بان کہتا ہے کہ وہ اب ان سے بھی ملے گے۔ دانی ، کا تناز اور روما کو یہ بان کے ساتھ ہوئے والعادق كارك يرباني عاق عدوه فيران روجاني بين واريث في واين في شاوتمان ع كيتا ع كدوه جاير ك يف سدى قائل تكلوائے .... ستاره كى مد فين موجاتى سدائي شاه عالم سے كتى ہے كده كا كار بناه ير كراب ير مان أنيس برحائے میں آئے گا و شاہ عالم کتے ہیں کدوہ بر بان کو مجمانے کی کوشش کریں ہے۔ روما، کا تنازے ساتھ اسے کمر جاتی ہے و مهرجان اے بیں پہائتیں الی بی جابوطی ہے بات كرتا ہے كدو فائل اے دے دے دارے ال عال كى بات كرتا ہے كراكروه فالل اے دري و ان كے ليے اچھاليس موكا .... بر بان فائل كے بارے عمل شيخ ان كے جمتا ہے ووہ يمي بريشان ہوجاتی ہے، احر شائنہ بیلم کی اس بات سے بہت و پر بیٹ ہوتا ہے کہ فائزہ، شینے سے کوئی تعلق شدھے۔ امیل خان مگل جان ے کہتاہے کہ اب رو ما اور رانی کو کھر والی آجاتا جا ہے۔ میرواد، جابری ہے کہتاہے کہ وہ کیس کوالجھا دے لین جابری اس کی بات كي في مراسي مان والدين كي ميكروه بحول كوامل هنيفت كا عادي كي كا تازاي والدين كي تعورين رو ما اوردال كودكمانى بياتورو اجذبانى موجانى بيد بل جان ويمتى ميكه مرجان ماضى كى ادول يس مم جن وارت على كمرة ع ے اور صدر مے کہنا ہے کہ دور شے داری کو برقر ارر کھنا جا بتا ہے۔ صابرہ اے کئی ہے کہ وہ بریان کے آنے برا کے بات كرے۔ يم ان عمد كرتا ہے كرما يرو اے كرش كول بلالا وارث في ايس في ہے كہتا ہے كدو واير في كو اتحا لے گاروماء اسل خان سے میں ہے وہ اس کے بارے میں بتائے، اسل خان اے مرف اتنا تا ہے کراس نے روما ك باب كود يكما ب-شيئه، صابره كونيندكي دواري ب، وه دارت على كافون على بودارت على، يربان كودمكي دينا بوق مر بان، شیند کوشاه عالم کے کر لے جاتا ہے۔ وہ کا رڈے کہ کر کا تناز کو بلاتا ہے اے بتاتا ہے کہ شینداس کی جمان ہووائے يهان ريكم وه شاه عالم سے بات كر في قائزه ، احر سے كتى ہے كدوه شاكسته بيكم كو مجمائے كدوه شيبندے دوكي حم نيس كرعتى \_ كا مَنَازِ اوررو ماء شبينه يحير آنے پر بہت خمران ہوئی ہیں۔ شاہ عالم کوئن كا بَنِاز ، بر بان كى مهن كے آنے كا متاتی ہے۔ يمان مايروكومي شاوعالم كمراح تا عب بربان شاوعالم يه كما يه كروايكي راع ير الروسي روسكاليكن وو اسدين کے سے مروروے گا .... مرواد حرال ہوتا ہے کہ جاہے کرے اب تک کول اس سے مختص آیا.... بر مان مثاہ عالم کے پاس وارے مل کے فلاف ایف آئی آرورج کرائے جاتا ہے۔وارٹ مل آگرشاور مان کو بتا تا ہے کہ وہ لوگ کمر چوڑ کر كهيں ملے سے إلى رواني إب و واسے و يستر اينا يہلے والا جرو حاصل كر ؛ جائتى ہے ليكن كل حان اسے الملي بمينے ير منا مل موتى ے۔ ورسر میل مثاد عالم کو کہتے این کدوہ کا کاڑے لیے ان کی پندے مطابق رشتہ اس کررہے ہیں۔

2014 مابنامدياكيز، جولائي 2014ء

ONILINE LIBROSTROY FOR PAKISTAN

W

W

t

Ų

اصافت ان کی بات من کرشینه خاموش دی ..... شایداس کے پاس اس بات کاکوئی جواب جیس تفا ..... یا بیک اس کی فاموتی کامطلب تھا کہاہے اپنی ال کی بات سے اتفاق ہے۔

" با ہرجائے کا کہرہی ہے۔" کل جان، اصیل حان کے کوارٹر کے یا ہر کمڑی ہوئی اصیل خان سے یات کردی تھی بلکہ اپنے حساب سے اِسے مطلع کردہی تھی۔امیل خان نے چویک کراس کی طرف دیکھا تھا۔ایہا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ ارادے سے کل جان کی طرف دیکھے لیکن خبر ہی ایک تھی کہ اس نے کل جان کے چیرے ے کھاور بھی اخذ کرنا ماہا تھا ۔۔۔۔۔ وہ کچے جواس کے اندازے کے مطابق شاید کل جان کے منہ سے نہ لکا کیکن اس کا چیرہ چغلی کھا سکتا تھا ..... کیونکہ چیرے چغلی کھاتے میں ویر تبییں لگاتے۔

" با ہر کا مطلب ملک سے باہر ، بااسٹک سرجری کے لیے جانا جا ہی ہے، کدری می کہیں سے چیس لا كاتك فرجه آست كا-"

" نتين ميراخيال إناخ چين آئي کار" إصل مان كمنه الكاكيار " تو چرو کیے بی اینے انداز ہے ہے کہ رہی ہوگی ....لین ش اے آئی دور کیے جائے دول ..... "کل ەن مىنظرانداز مىن خودكلامى كريے **كى**\_

" آب اے جائے جس ویں کی توروک بھی جیس سکتیں۔" امیل خال اور انی کوشایر کل جان ہے زیادہ بچھے لگا تھا۔ " بات تو تمہاری تعیک ہے لیکن اتنا ہیں اسے دے دول تو دو تو بالکل ہی ہاتھ ہے لکل جائے گی۔ " آب بہت بن علوالی من جلا بی قل جان نی فی .....و اب بھی آپ کے اتھ من بیس ب ا کروہ اپناچرہ واپس لانے کے لیے جدو جید کردہی ہے تو اپنی پات ہے۔ دے دیں اسے میں ، پھیس لا کھ روبے .... اصل خال نے مرجعکا کرکہا تھا۔

"ارے واو .....اتنی بڑی رقم غیرشادی شدہ بھی کے حوالے کردوں ....؟"

"ای کا بال ہے،آپ تو اس کے بال کی رکھوالی کردی ہیں، دے دیں جس کی ابات ہے اس کے حوالے کردیں ..... "اصلی خان نے سیاٹ و بے تاثر کیجے میں ایک ایسا جملہ بھینکا تھا جسے من کرکل جان جیسے أيك دم حواسول من آئى مى -

الال السائوش كي كهدوى مول كديرامال ب،اس كه باب كامال بي قوظا برب اس كاب شاق صرف است اکیلا بھیج کی دیدے ایسا کہ ری ہول، کا ہرے میں تو اس کے ساتھ جیس جاستی اور رو ماکو جی اس کے ساتھ میں جیج سکتے ..... البت اگرتم اس کی چوکیداری کے لیے تیار ہوتو میں تمہارے جانے کا بھی بندو بست كرسكتى بول . "ائى بات كه كركل جان تے اس كے چيرے كى طرف بہت فور سے و يكما تھا ، اميل خان جس نے غیرارادی طور پراسیے چرے کارخ موڑ لیا تھا۔ویسی آواز میں بولا۔

" من تو کسی قابل بی جیس مول کل جان کی بی میرانام مت لیا کریں بس آپ سے اتن درخواست کرتا جول کررانی جہاں جانا جاہ ری ہے آپ ایے مت رولیں اور بیے دے دمیں اسے ..... وہ ای کے ہیں۔ "ب كه كراميل خان البيخ كوار ثر من جلامميا ..... كل جان اين جكداب بسته كمزى كي كمزى رويني ..

23 ماينامدپاكيز، جولائي 2014ء

كام صرف الله كي خوى كے ليے كرتے ہيں۔"اب شبية بھى اس كى باتوں ہيں دگئيں لينے ير مجور ہو كئ كى۔ " ماشاء الله ..... ماشاء الله وافعي يهت يزي بات هم مشاه صاحب وافعي بهت عظيم انسان جين الله ال عمر میں ، رزق میں برکت دے ، آمین۔'' کا نیاز کی یا تمیں من کرصابرہ کے دل پر بہت گیرا اثر ہوا تھا.....شاہ صاحب کے لیے اسے دل میں جودہ عقیدت محسوں کررہی تھی اس میں سوگناا ضافہ ہو گیا تھا۔ " آپ کی ای کوکیا بیاری ہے بیٹا .....؟" مها پرونے اب چپ، چپ بیٹی روما پر توجہ کی .....روما اس کا سوال ان كراك دم حواس باختدى نظرة نے كلى اور تعبرا كركا ئناز كى طرف ويكھا۔ ورواتن ان کے دماغ کو مجمع ہو گیا ہے کسی کو پہنائتی ہی آئیں اوروہ جواس کی خالہ ہیں نال ووال کا علاج مجي ميں كروار ہيں، وا واجان تو بہت پر يشرو ال رہے ہيں، ميراخيال ہے مجدوتوں ميں داواجان كى بات مان لیں کی وہ اوران کاعلاج کروائیں کی تو وہ بالکل تھیک ہوجائیں گی۔ '' کا تنازیے اپنے سابقہ انداز اوراس ٹون

W

W

W

" ( ماغ كو كي موكيا ، كيا مطلب .....؟ كونى صدمه بينجا موكا انبين كيونك بعض اوقات مدے كى وجه ے جی دماغ پر بہت برااڑ پڑتا ہے۔ "صابرہ کوئن کرجھے ولی دکھ ہوا تھا ..... چند کھے کے لیے وہ اپنے ڈائی و کھے دور ہو گئی وہ روما کی طرف و بچیر ہی تھی۔اس کی آنکموں میں ہدر دی کا تاثر بہت کہراتھا جیے آھے کم

عرمصوم ی رومایر جی بحر کرزس آر با بو-" كوئي بات بين بينادكه ياري بحي انسان بي كساتيد بالله نے جا الو آپ كا اى بالكل ميك موجاكي کے۔" صابرہ کورو ماکے چہرے پر پیملی ہوئی پاسیت کی دیہ بھے آئی اور جیسے وہ اس کی کم کوئی کا راز بھی پاکٹی گئی۔ رویا کی آجھوں میں آنسو ملئے گئے جنہیں اس نے بوی مہارت سے جھیانے کی کوشش کی می اور قرون

موژ کرد یواری طرف و یکھنے لگی۔ "اچھا آئی اب ہم چلتے ہیں۔ داوا جان بھی یا ہر کئے ہوئے ہیں، موسکنا ہے کہ وہ تھوڑی دہر میں والیں

آماض آپ تے کا کیاناں .... " إلى .... إلى كا كاز! الى ية اورش ية كمانا كماليا تما الرتم لوكون ية كماناتين كمايا توجا كركمالو" شبیندو چار ملاقاتوں میں ان سے بے تکلف ہوگئی ۔ ویسے بھی وہ عمر میں ان دونوں سے بڑی تھی اور اب تک وولوں سے اسے بوے پن کے ساتھ سی باتی کرری گی۔

"اجماآتی آب رید سیجے ہم بعد میں باتی کریں گے۔ ٹیک ہے تال .... اور بال .... مرتظر میں آرے، کیا کہیں گئے ہوئے ہیں....؟ کا کا زجاتے ، جاتے رک کر پوچھنے ال

" اول بنی این ای اس کام سے باہر کمیا ہواہے وہ۔"

· اليكن وه تو يو نيورش جاتے بين نال .....؟ ' كا كاز كوجيسے ايك وم يا وآ حميا \_ " إلى ..... مرآن وه يونيور ي بين كيا كهدر ما تما كه كى ضرورى كام سے جار ما مول - "بر مان كا خيال آتے تی مباہرہ کے چیرے پرتشرات کا جال بچھ کیا .....رو ماء کا نتازے پہلے کمرے سے نقل کئی تھی۔ کا نتاز نے لکتے ، لکتے پر بچوں کے سے اعداز میں شبینہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ بلایا جیسے کہیں دور چارہی ہواور خدا حافظ كهدرى مورد ونول كے جاتے تل صابره في شبينه كي طرف ديكھا اور يولى۔

وو كنتى معصوم بچيال بين .....كنت ب انبيس تو زمانے كى مواسى جيس كى -

22 ماېنامەپاكىز، جولائى 2014،

W

W

C

O

" بیٹا اگرآپ کے کمروالے آپ کو باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں تو بھلا بھے کیا اعتراض ہے۔ " شاہ صاحب، رائی سے تمام تغییلات کے بعد بہت سکون سے کو یا ہوئے تھے۔ ''جی دادا جان ..... میرے جانے پر کسی کو اعتراض ہیں ہے ۔ بیکن مجھے بس آپ کی تعور ی می ہیلپ عا ہے ..... 'رانی کی بات س کرشاہ عالم قدرے معظرے ہو سے۔ و مس من من من الله بينا؟ من حس لا نق مجى بول حاضر بول الولو<sup>\*\*</sup> '' وادا جان وہ آپ میراارجنٹ پاسپورٹ بنوادیں اور دیرے کے لیے میری ہیلپ کرویں، میںجلد ے جلد جانا جا ہی ہوں، ہرونت اپی شکل چیپا کر رمنی پڑتی ہے خود کو ویکھنے کو ٹی ہیں جا ہتا لوگوں کو کیے وكماؤل " رائي اب خاصے ڈپریسڈ انداز میں کو یا ہوئی می۔ شاہ صاحب جیبیا ترم دل انسان تڑپ کررہ کیا جیے رانی کے دکھ کوایے دکھ کی طرح محسوس کیا ہو۔ ومبيا آپ بيدا كبيل كى من آپ كى ميلپ كرنے كو تيار موں درى باسبورث كى بات تو چيس كل اى میرے ساتھ کوئی متلہ میں ہے، یا آل وہاں پر ایک جو میرے جاننے والے میں ان سے یات کرتا ہوں، یاسپورٹ آپ کا ایک ہفتے کے اعد مین جائے گا۔ "بیان کردانی کی آجھیں خوتی ہے جگئے لکین -"اورداداجان ويزاكن دن ش لك جائ كاسس؟" بياده المي سي مينس باياجاسكا .....ك بہر حال میں استے جائے والوں سے بات كرتا ہوں اس كے بعد ہى آب كو بتاسكون كا۔ "انہوں نے يكھدوم توقف كيا پيركويا موئے-" اليكن بينا من ايك مات سوئ روا مول آپ كافر يفنث من كئي مبينے لك سكتے ميں آپ اتے ون تک کیا ہول میں stay کریں گی ... ، بہت الى بن جائے گا .... کیا آپ کاكوئى رہے وار يا جائے والا وہال میں رہتا؟" شاہ عالم كافي سوچ بسوچ كر بول رہے تھائ ليے ان كے انداز كلام ميں روائي ميں مى ....دانى كے بونۇل يرة برخندسكرابث موداريونى -"رشتے وارچھوڑیں واوا جان، جھے تو اس لفظ سے بی جڑے البت سوشل میڈیا ریس نے اچھی خاصی فرینڈ زبنائی ہیں اور دو تمن ہے تو بہت المجی انڈراسٹینڈ تک بھی ہوئی ہے۔ میں نے امیس سی اورا عداز میں بتایا توے شایدیں بہت جلدان سے طول ..... آب کی سل کے لیے .... میں ان کی آپ سے بات می کراسکتی ہوں ..... بہت ایکی میلی ہے belong کرنی ہیں۔"رالی جلدی سے اول-'' بیٹا مجھے آپ کی کسی ہات پر شک تہیں ، میں ضرور ان لوگوں ہے بات کرلوں گا ..... کیکن ایک مرتبہ پھر موج لیں اگرآپ کی خالہ جاتی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تنار ہوجا تیں تو زیادہ اچھاہے۔ "" آب میری فارسیس کریں دادا جان، جھے کی تھی سے اور کی بات سے ڈرٹیس لگا ..... آپ دیکھیے گا مين اينا يوراثر يشنث كروا كرجلدي بي واليس آجاد كا-" " تفیک ہے بیٹا ..... آپ کی بات مجمد آن ہے۔ "دل تو يبال ال يراب جسنى جلدى جان كى باس داياد وجلدى آن كى جوكى .....يس بدواغ ، داغ چیرہ ایک مرتبدروش ہوجائے۔اس کے بعد تو مجمر چارول طرف اجا لے بی اجا لے بیں۔'' وہ سوچ کر دن ہی دل جی بدلیا۔ « مرتی .... میں آپ ہے تھیک کہ رہا ہوں میرا خیال غلامین ہوسکیا .....وہ لوگ روپوش ہو گئے ہیں۔ رات کویس بہت ومرسے کمیا تھا کمرکیٹ پرای طرح تالا پڑا ہوا تھا۔کوئی نہیں ہے گھریش۔ "وارٹ علی از حد ...

W

W

W

24 مابنامدياكين جولائي 2014-

اصانت ہے دیکھنے کی ۔۔۔۔۔اور پر ہان کی حالت میتی کہ کا ٹو توجہم میں اپوئیس ۔۔۔۔۔وہ خیران ، پریٹان رائی کے چیرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔۔۔۔۔اییا دائے ، دائے چیرہ ۔۔۔۔۔ شایداس نے زعرگی میں پہلی سرتبرد یکھا تھا۔

چرے پر pimpels کے گہرے گڑھے، چیک کے داغ، پھوڑے، پھٹیبول کے داغ۔ سپورٹ کی ش انسان و مکتابی رہتا ہے لیکن ایسا داغ، داغ چرہ .....اور داغ بھی یدی عجب سم کے جسے یوری شکل برکسی نے خوب گاڑگاڑ کرلمی کیکریں گھیٹی ہوئی ہوں۔

W

W

W

8

t

رائی کے مقابلے میں وہ اتنا حواس باختہ بھی تھا اس لیے پہلے اس نے خود کوسنجالا پھر ہوئے قارال اور
عبیب ہے جاب آلودا نداز میں سلام کیا اور سلام بھی ایسا کہ جسے کوئی منہ ہی منہ شرم منہ نا کر رہ کیا ہو۔
"السلام علیم .....!" ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے رئیں لگائی تھی اور بیٹ کراٹیس دیکھا تھا۔ جبکہ رائی
چند لیے اس زاویا ہے کوڑے دہتے کے بعد چیچے پلٹ کر دیکھتے گئی تھی ..... کیاں اتن سرعت سے
چند لیے اس زاویا ہے کوڑے دہول کی آ ہمت میمی سائی نہیں دے رہی تھی۔ دائی تے اپنے چرے و بے اختیار

باته رهاليا ....اب ووقم مم نظرا ربي تمي ..

واس مُعکانے آتے ہی دانی آو یوں بھا گی جسے کسی نے اسے جوری کرتے ہوئے پکڑلیا ہواوراس کا پہنچا کیا جارہا ہو ۔۔۔۔۔اپنے کمرے بس بی کی کراس نے سائس فی میں۔۔۔۔اور دھپ سے بیڈ پرتقریباً کرکرا پٹاسر دولوں ہاتھوں سے پکڑلیا تھا۔

''سیکیا ہوگیا ۔۔۔۔ بیال وقت کہال ہے آگیا سائے۔۔۔۔اس نے میراچرہ کیوں و کیولیا۔۔۔؟ بیس تو یہ چبرہ، بیٹکل کس کودکھائے کے قابل ہی تہیں ہوں۔۔۔۔کوئی اور دیکھ لیٹا تو شاید پھی شہوتا۔۔۔۔اس نے کیوں میرا بیداغ، داغ چبرہ دیکھ لیا۔۔۔؟ جو بھی میرا بیداغ ، داغ چبرہ و کیھےگا۔۔۔۔۔وہ میرے دل کے داغ دیکھتے ہے میلے بی بھاگ جائےگا۔''

برآن گرا تھا۔ سوچ ادھر آدھر سے محوم کرای تقطے پرآ تھیمری تھی۔ بجیب سرطان اورایک ہو جھاس کے ول پر آئی گرا تھا۔ سوچ ادھر آدھر سے محوم کرای تقطے پرآ تھیمری تھی ۔ '' اس نے میرا یہ چیرہ کیوں و کھے لیا؟ اس چیرے کے ساتھ تو بہت سے سوال ہی ہیں ۔۔۔۔ کل کو سامنے بیٹھ کر بے حساب سوال کر ڈالے ٹی کیا جو آب ووں گرے کیا اس کے میا تھیں ولا وس کہ کیا ہی آئی ۔۔ ووں گرے کیا اس کے مقاسکوں کی جو میر سے ساتھ ہو چکا۔ لیکن پہلے خود کو تو لیقین ولا وس کہ کیا ہی آئی ۔۔ خوالیوں تو شرق تھیں ہوں کہ دوں گئی ہیں جو ایس سے خوالیوں جو اب ہی دوں گر نہ گی ہیں جو بہت خوالیوں جو اب ہی دوں گی ۔۔۔۔۔ خوالیوں جو اب ہی دوں گی ۔۔۔۔۔ خوالیوں کے اور ہے بی کیا۔۔۔۔۔ کیا اور ہے ہی کہ سوچ کر وہ شرحال کی ہوگی ایک بجیب کی بے قراری دل کو لاحق تھی ۔۔۔۔۔ کے اور ہے بی کیا۔۔۔۔۔ کے اور ہے بی کیا۔۔۔۔۔۔ کے اور ہے بی کیا۔۔۔۔۔۔ کے اور ہے بی کیاں دکھولیا؟

\*\*\*

شبید نے صابرہ کو نیندگی کوئی کھلا کرسلا دیا تھا۔ائیکس کے کمرے میں اس وقت ووتوں ماں بٹی رہائش پر کیفیں۔اس کمرے میں اس وقت بہت ہگل می روشی تھی ۔۔۔۔۔گمان ہوتا تھا کہ وہ دونوں سور بی ہیں جبکہ برہان نے احتیاطا اس کمرے میں جماکنے کی کوشش ندگی کہ کہیں شبینرنہ جاگی ہواورا۔۔ دیکھ کریا ہر چلی آئے اور اوھر اُدھر کی ہاتیں کرئے گئے۔۔۔۔۔

27 ماينامه پاکيز، جولائي 2014ء

میں نے تھیر کھار کراس کے متہ ہے لکوالیا تھا ..... بہت ہدروین رہا تھا ان کا ، کہدر ہاتھا وہ بہت مظلوم لوگ ہیں ان کی مدوکرنا ہما را قرض ہے ، مرنے والے کی صرف بیٹیال بی ہیں...۔کوئی بیٹائیس ہے۔"

W

W

W

" چیوژیس سرتی اس کاکوئی اینا مطلب ہوگا بظاہر پارسا بنا ہوا ہے .....اے دوسرے کی بیٹیول سے آتی ہمدر دی .....گراپی بیٹی کو کمڑے ، کمڑے آل کردیا .....سرتی مجھے تو یہ بندہ بھی کسی کا مُہرہ لگ رہا ہے ....آپ تعوز اساا عدا تریس بہت ساری حقیقیں بتا چلس گی۔"

و مولیس والوں کو بتا ہے ہو؟ "الیں ٹی نے بوے مغرور اعداز میں گرون اکر اکر وارث علی کی طرف

و یکھتے ہوئے اس کی بات کان دی گی ۔ ''مرتی جا برطی کی سزائے موت ،عمر قید ش بدل سکتی ہے اور پیمندا میرے گلے بیں آسکتا ہے ۔۔۔۔۔ جھے تو فکر پڑی ہے تال ۔۔۔۔۔ جب تک جا برعلی کی دوسری لڑکی میرے قابو میں نہیں آ جاتی ۔۔۔۔۔ مجھو میں تو پیمنسا ہوا ہوں۔'' وارث علی اب شئے سرے سے تعمرا ہٹ کا شکار ہو کہا تھا۔

ودہم مرصح میں کیا؟" الیس فی نے پرجت کہا تھا۔ و جارعلی کے بینے کوایت وام میں لائی سے اور کامیابی حاصل کریں سے ..... جمیں کوئی ضرورت نیس ہے اس کی کی لڑکی کی "

" و دنیں سرجی وہ مروزات ہے ، اتی آسانی ہے ہمارے قابونیں آئے گا۔ البتداس کی جمن ہمارے قابو پیس آئے گی تو سب کچھ ہمارے قابو بیس آئے گا ۔۔۔۔۔ ہاپ بھی اور بھائی بھی ۔۔۔۔' وارشانی کی ہاہ سن کرالیس پی کے چیرے ہے لگا کہ وارث علی نے اسے خور وفکر میں جٹلا کردیا ہے۔

**ተ**ተተ

رات کے دن نے کئے تھے ۔۔۔۔۔رو یا اور کا کناز رات کا کھانا کھانے کے بعد سے کمر ہے ہیں بندھیں ۔ اس نے خود ہی ان کے پاس جاتے ہے گریز کیا تھا۔۔۔۔۔ان دوتوں کی محصوبانہ جرت آمیز یا تیں اسے بہت احتقافہ گئی تھیں ۔۔۔۔دوتوں کی کمپنی میں وہ بہت uncomfortable محسوس کرتی تھی۔ اس لیے کہ وہ اپنی عمر سے بہت چھے چل رہی تھیں اور رائی اپنی عمر ہے ہیں سال آگے چل رہی تھی۔۔۔وہ اپنی وعن میں آگے ہو ھ رہی تھی اے احساس تک نیس ہوا کہ کب کھلے گیٹ سے بر بان کھریں داخل ہوا تھا۔۔۔۔اور بڑی تیز رفاری

تغیر متوقع طور پر بر بان کوسامنے و کھی کررائی توایک م حوال باختہ ہوگئی ..... چند کھے کے لیے تو ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ..... مجھ ہی تین آئی کہ اب فورا اسے کیا کرنا چاہیے ..... بس بر بان کی طرف خالی ، خالی نظروں

26 ماينامدياكين جنولاشي 2014ء

W

W

a

k

C

t

0

''بہت شکر بیشاہ صاحب ……! آپ میں لوگوں سے شاید و نیا کا جرم باقی ہا ورآپ کود کھر خیال آتا ہے ۔ … بزرگ الی بی ہوتی جا ہیں۔ " بر ہان نے بھی سر جھکا کرشاہ صاحب کے لیے تعریفی کل ت کے۔ " بر ہان نے بھی سر جھکا کرشاہ صاحب کے لیے تعریفی کل ت کے۔ " بیٹا بات صرف اتی ہے کہ بے شار من مانیاں کر لینے کے بعد بہت مار سے کھٹے جو بوں سے گزرنے کے بعد سوج آیک جو ہم کرتے رہاصل گزرنے کے بعد سوج آیک جگ آکردک جاتی ہے اور چر بی خیال آتا ہے کہ اب تک جو ہم کرتے رہاصل بی ہم دہ کرنے دنیا میں آئے کا مقد تو بھی اور ہے جو ہم جیسے جا ہوں کو بہت ساوات کو انے کے بعد بہا چاہی ہوں ہے کہا تھا۔ لگ رہا تھا جسے ان کے سما منے کوئی گزانے کے بعد بہا چاہی ان کے سامنے کوئی اس مول سے بان کی بحث نظر وال سے ان کی اسکر بن ہواور وہ اس اسکر بن برنظر جما کر بر بان سے ہم کلام ہول ہیں آگرے جب ان کی بات ممل ہوگ تو ان کے خزنے کا موتی اس طرف دیکھ موتی اس طرف دیکھ کے اس موتی اس کے دل میں بیدار کردیا تھا۔ ۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہے جس تو شاہ صاحب نے اس کے دل میں بیدار کردیا تھا۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہے جس تو شاہ صاحب نے اس کے دل میں بیدار کردیا تھا۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہے جس تو شاہ صاحب نے اس کے دل میں بیدار کردیا تھا۔ ۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہی ہے جس تو شاہ صاحب نے اس کے دل میں بیدار کردیا تھا۔ ۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا چاہتے گامین آگر ہے گا سے میں ہوئے کا مشاب تی تھا۔ ۔ اس کے دل میں بیدار کردیا تھا۔ ۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا چاہتے کا موتی اس طرف کردیا تھا۔ ۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا چاہتے کا موتی اس طرف کردیا تھا۔ ۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا چاہتے کا موتی اس کردیا تھا۔ ۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا تی تھا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وہ کیا کہنا تی تھا۔ ۔ ۔

" آپ نے بہت خوب صورت بات کی شاہ صاحب، بہت نیچرل بہت تفقی ..... یس کنا خوش قسمت اوں کہ اس وقت آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی وہ باتش من رہا ہوں جو آپ کے زندگی مجر کے تجربے کا حاصل ہیں۔ "بر ہان نے اس طرح کیا جسے شاہ صاحب نے اسے کھڑے، کھڑے خرید لیا ہو۔

" بہت بڑی بات ہے شاہ صاحب بہت بڑی بات۔ " برہان کے منہ ہے ہما ختہ نقل کیا تھا ..... اس نے شاہ صاحب کی بات کمل ہونے کا بھی انظار نیس کیا تھا. ... وہ جیرت اور خوشی کی کیفیت میں شاہ صاحب کی طرف یوں دیکی رہاتھا جیسے اسے اپنی آتھوں پریفین نیس آرہا ہو۔

سنتے تو تھے ونیا میں اجھے لوگوں کی کی بیس مروہ ہی زندگی میں کسی ایسے انسان سے ملے گا جوساری نعموں

29 ماېنامەپاكىز، جولائى 2014ء

اس دقت وہ کسی جمرت کرے پی تھا۔ ہار، ہارد کھائی دیے اور کی درگیاں دکھائی دیے والی لڑکی اس کے دئیں بہلی مبرین کارئ تھی لائے گئی کے اس کے دئیں بہلی مبرین لگارئ تھی لائے گئی کون تھی ۔۔۔؟ "ایک سوال ۔۔۔۔۔اس وقت سارے بھرے ہوئے خالات کا محور دمرکز تھا۔ " اس بے جاری کے چیرے پر عجیب وخریب والح بین ۔۔۔۔۔اور بہتماہ صاحب کے گھر میں ہے۔۔۔۔۔ بشرور شاہ صاحب کے گھر میں ہے۔۔۔۔۔ بشرور شاہ صاحب کے گھر

کا تاز نے اپنی بے تکان، بے موقع گفتگو کے دوران کمی پی ایبا ظاہر تیں کیا گائی ہے۔ اورشاہ صاحب
کے علاوہ بہال کوئی رہتا ہے۔۔۔۔ '' کون ہے بیالوئی؟ شاہ صاحب کی کیا گئی ہے۔۔۔۔؟ کا تناز نے بھی ذکر تو

ہیں کیا ۔۔۔ توکرانی تو نہیں گئی ۔۔۔۔ ان سی آواس کا بہت لیتی اور شاغدار تھا۔۔۔۔ '' یہ بان کے لیے وہ صرف ایک
عام الری نہیں تھی ! بلکہ وہ الری تھی جو ایسا چہرہ لیے اس کے ممائے آئی تی ۔۔۔۔ یہ چہرہ اس چیرے کے مقابلے من
ور اور توجہ تیج دیا تھا جو۔۔۔۔ حسن و بھال کا شاہ کاربن کر اس و نیا میں display ہوتا ہے۔ ' بیرے جیب و
قریب تیم کے دائے ہیں اس الری کے چیرے پر۔۔۔۔ یوں جسے کی بیچ نے سابی میں برش و یوکرکوئی خوب
مورت می تصویر نگا و کر رکھ وی ہو۔۔۔ '' یہ بان کو ایسی بہت کام تھے۔۔۔۔ وہ ان طالات سے بیچھا بھی چھڑا تا
حورت می تصویر نگا و کر رکھ وی ہو۔۔۔ '' یہ بان کو ایسی بہت کام تھے۔۔۔۔ وہ ان طالات سے بیچھا بھی چھڑا تا

ود کون ہے بیار کی .....؟ جورات کے اند جیرے میں وکھائی دی .....ون میں تو بھی وکھائی میں وی۔''

مدجونی الی بی مونی جاہے ..... پارساً بھت، بلند حوصلہ .....

W

W

W

شاہ صاحب بربان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کراس کی طرف بہت محبت بحری نظروں سے ویجھتے ہوئے کہد رہے تھے .....دونوں ایک ساتھ نے بچر کی تماز پڑھنے گئے تھے اور ساتھ بھی واپس آئے تھے۔ رہے تھے .....دونوں ایک ساتھ نے بچر کی تماز پڑھنے گئے تھے اور ساتھ بھی واپس آئے تھے۔

شاہ صاحب میں سے دالیں آگرائے گر کے بڑنے سے لان میں آ دھے گھٹے تک چہل قدمی کیا کرتے سے ۔... آج پر ہان میں ان کے ساتھ سے کے خوب صورت نظاروں کا لطف لے دہاتھ الن جس میں دنیا جہان کے دہاتھ الن جس میں دنیا جہان کے خوب صورت بھی اور دنیا جہان کے خوب صورت پہلے آ تکھیں کوئی تھیں اور دنیا جہان کے دہوں نے پہلے آتک میں کوئی تھیں اور سے جہاں کو اس وقت شاہ صاحب کے ساتھ لان میں جہل قدی کرتا بہت اچھالگ دہاتھا۔

من ریسانی سیست و می اور کا حساس خودایک طاقت ہے، بہت بڑی توت ہے، جمل آو آپ سے بس کہا درخواست کروں گا کہآ پائی وعاؤں میں جھے یادر کھے اور دعا تیجے کہ اللہ تعالی ان مشکلوں میں میرے لیے آسانیاں بیدا کردے ۔۔۔۔۔۔"

" آئین ' شاہ عالم نے ایک کمے کی تا خمر کے بغیر پر ہان کی دعا پر مہر لگا کی تھی۔
" آئین ' شاہ عالم نے ایک کمے کی تا خمر کے بغیر پر ہان کی دعا پر مہر لگا کی تھی۔
" تم جیسے توجوالوں کی ملک کوان کے کمر کو ..... بلکہ سب کو ضرورت ہے ہم جیسے پوڑھے لوگوں کو تو ..... ہم
جیسے توجوالوں کو دیکے کر تو انا کی گئی ہے۔ ' شاہ صاحب نے اب بر ہان کی پشت پر دھیرے سے ہاتھ کھیر تے
ہوئے کیا تھا۔

26 مابنامه پاکين جورشي 2014ء

W

W

a

K

0

ووتوسابره کواینامهمان بنائے کے لیے پوری طرح تیار تھے... لیکن صابره بی نے ان سے کہا تھا۔ و بانبس بهال کتے ون رکنا پڑے گاا جمالیس لگا .....اور پھر جب آپ نے جگہ دے دی ہے تو اب ہم اینا کھاٹا پیاخودہی دیکھ لیں گے۔"

شبید جائے تیار کر کے باہر آئی اس نے مال کی طرف و عکما ..... صایرہ نے دونوں باتھ وعا کے لیے ا نمائے ہوئے تھے اس کی آتھوں سے تو اتر کے ساتھ آٹسو بہدرے بتھے۔ لگنا تھا کہ وہ اپنی ہیکیاں بہ مشکل روے ہوئے ہے، شبینے کے ول پرایک چوٹ ی پڑی .....و واعداز وکرسلی تھی کداس وقت اللہ کے سامنے سر جهائے ال كول رورى ہے .... وہ چپ جاپ قريب يرس ايك فولد عك چير ير جير كى اور مال كى دعامل

صابره اب و کھٹن امنا ڈونی ہوئی می کیاہے بہائی نہیں چلا کہ شبینہ بھن ہے آ چی ہے اور کری پر بیٹھ کر اس کی طرف د مکیدری ہے، وعا بہت طویل ہوگئ تھی ..... ہونٹ خاموش تنے مگر شاید ہونٹوں کا کام ول کرر ہا تفار بالآخراس كى دعاتمام مونى .....وويخ سے اس نے اسے بہتے موئے آنسومان كے اور سي جوم كرجاتماز ا تفاتی ہوئی کھڑی ہوگی۔ جا تماز تہ کرنے کے دوران اس کی تظر شبینہ یر بڑی می۔ وہ ایک وم نظریں جائي ١٠٠٠ خيال يه كم بني في اسا تسويهات بوع و كيوليا ب-اب وه مرور يو جه كي ..... "اي! آب اتنا كيول رور اي تحس ؟" محر شبيذ في كوني موال ميس كيابس چپ چاپ مات كاكب مال كي طرف يزهاتي بوتے بول \_

"ان چائے منیزی ہوری ہے۔ وساہونے جانما ذاکے طرف مکراس کے اتھ سے چائے کا کپ لیا ادراس کے قریب ہی رکھی ہوئی کری پر بیٹھ گئی۔

'' بربان تمازیر هراهی <del>کر آیا</del>؟"

" آگئے ہیں امی ....."

''تو کیااندر کمرے میں ہے؟''

ONLINE LIBRARY

" البين ، وه شاه صاحب كے ساتھ باہر لان ميں بين ۔ ابھي ميں نے بين كي كمركى سے باہر جما تك كر ويكها لودونون بالمين كررب تعي

" بوزار السنة عما يروق ملك سے بنكارا مجرا الله اور جائے كے جموثے ، جموثے كمون لينے كل \_ " " كل ملت بى تمهارى باب كاخيال آنا بى سىداك شري بى اور زىد و بى بى كربى مارى درمیان صدیوں کے فاصلے آھے ہیں ..... برمان سے کوئی بات کرئی ہوں تو دل وُرتا ہے، جانے کیا جواب وے ... الی گناه گارند ہوجائے اس کیے اب اس سے کوئی ہات میں کر پائی۔

"اچھا کرتی ہیں ای ....اگر بھائی سے بات مجی کریں تو کیا قائد .... ، بھائی نے تو پہلے ہی کہ دیا ہے ماں کا اب کوئی او جان سے ملے میں جائے گا۔"

"الك حماب سے وہ محك موج رہا ہے ليكن مجريس بير موجي مون كہوہ تو اپنے انجام سے كرررہے ہيں اگر انہوں نے چھرکیا ہے تو بھت بھی رہے ہیں ..... ہا راجوفرض ہے وہ او پورا کرنا جا ہے .... برسوں کی رفالت کا کیا کے یاریک دیزوں کی طرح کمال سے جبل ہوئی می قدرتی میات می ول ہرونت ای طرف نگار ہتا ہے۔ بیں کا دکھاتو چٹان پر پڑے نشان جیسا تھااور زعدگی کی آخری سانس تک اس نشان کے مٹنے کا کوئی امکان

31 ماينامه باكيزو جورائي 2014ء

كے بوتے ہوئے مرف اور صرف انسان وكھائى وے كاسى وونوں كے درميان چھ لمح كى خاموشى مائل موكى تو ..... يربان كى سوچ پيررات كے داتے كى طرف يلث كى۔

'' ووشاہ صاحب ……وہ کا نتاز کا کوئی اور بہن ، بھائی توجیس ہے تال ……میرا مطلب ہے کہ جس نے کا تا اے بہن، بھائی کے بارے میں چھیلی سا۔

شاه عالم، برمان كي طرف ويكھنے لكے۔

ود بھٹی کوئی مہن یا بھائی ہوتا تو آپ ضرور سفتے نال ..... "انہوں نے ایک کہری سالس لی اور بزی اواس ے مسلمائے۔ وبیٹا بیمعموم بی تو بس موش سنیا لئے سے پہلے ہی مان، باپ کی جمت سے محروم ہوگئی ..... وہ ایک مادشمیری زندگی میں آ کر محبر کیا چرمی نے چھیس سوجا۔ بہت دنوں تک م میں منایا .....الله کی رضا کے سامنے سر جھکا دیا ،اللہ نے بچھے بیٹا دیا تھا بلکہ دو ہتے دیے تھے اور ووٹوں میرے یاس اللہ کی امانت تے ....اس نے واپس نے لیے .... کوئی گلہ شکوہ تیس .... " شاہ صاحب بڑے مروقارا تماز میں اپنے ورد کی تيسل وباكرم سكون ليحش كدرب تعد

"اسپا .....! كائنا د اكلونى بكوئى اور ين ، بعالى تيس ب- " يربان في الى تبلى كے ليے الى اى كى

مونى بات زيرانى-

W

W

W

' بإل، بإل بيثا؛ وه لويهت حجوثي تحيي.... ميرا بدا بينا يهلے فوت ہو گيا تھا .... بس إيا تک بيٹے، بيٹے مارٹ اکیک ہوا تھا۔ ویکھنے میں تو ہالکل محت مند تھا اور کا کناز کے مال ، باپ ایک روڈ ایسیڈنٹ میں جمیں الوداع كه كر چلے كئے وجي جهال أيك روز من نے جمل چلے جانا ہے۔ "بير جملہ بولئے ، بولئے شاہ صاحب كو بری شدت سے کا تناز کی تنها لی کا حساس موار محبت نے ایک موجوم سے اندیشے کی طرف مسکر اکرد یکھا۔اس كے ساتھ بى شاہ عالم كى تظرير مان كے چيرے ير چند ليے كے ليے دك تى۔

خالات كالك مندر بہتار ہتا ہے اور بیخیالات كاسمندراس كائتات كے سب اتباتوں كے ليے ہے، ائی، ای باط کے مطابق ہرانسان اس سمندرے کھے نہ کھے تکا آبار جنا ہے ۔۔۔۔ لامنانی جمعرے ہوئے خیال چنداتساتوں کے کے بیس ہوتے ....اس کا تنات میں سائس لینے والی ذی روح کا حصدان میں معلوم اور عابت ہے اس مندر سے ایک خیال نے بول سرا تھا یا جیسے جا تدگی جودہ کوجوار بھا تا جا عد کوچھونے کی کوشش کرتا ہادرا بی ائتہانی او تحالی تک جاتا ہے۔

وآب کے موج رہے ہیں شاہ صاحب ، بر ہان ان کی کمری حاموتی ہے قدرے پر بشان ہو کر بولا۔ ودميس ميس بينا ..... المحييس سوج رما .... الله جم سب كا حامى و تاصر جوء جم سب اي كي قت وارى ہیں،خواد کو اور کے ایم یشے توشیطان کا حربہ ہیں .....میرا آپ کا جم سب کا ذمر تو اللہ پر ہے، پانہیں جم انسانون کو ہر بات ہے ..... پریشان ہوئے کی کیا ہاری ہے۔" شاہ صاحب محرای خود کلای کے اغراز میں کویا ہوئے ..... بوی بے ربطی بات می جس کا سر انظر میں آر ہا تھا ..... بر بان مارے اوب ولحاظ کے میکھ ہو چینے کے بچائے خاموش ساہوکررہ کیا۔

شبیتہ مساہرہ کونماز پڑھتا و کی کر چن میں جائے بنائے کے لیے چلی تی ۔شاہ صاحب نے الیسی میں وہ تمام ضروری سامان جوروزمره کی ضرورت موتا ہے .....رکھوا دیا تھا....اور دہ بھی ساہرہ بی کے کہنے سے ....

30 ماينامدپاكين جولائي 2014ء

ہوگی۔'' دولنا ڑنے والے اعداز میں صدیق پر چڑھ دوڑا۔ دودولوں لڑکے جو خاصے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ناشتا

W

W

W

a

C

C

0

Ų

كرے تھے، يك دم كھيراے كے كونكيائيں ائداز وہوكيا كماس بندے كے ہاتھا كرلاك اب ميں رہتا ہے لا انبیل کھی نماز بر سنا ہوگی ..... ورند میاسی جی وقت ان کے ساتھ بلنے کا عمل شروع کردے گا۔ دونوں نے آئلموں ہی آ عموں میں ایک دوسرے کواشارے کیے اور انبیان سے بن کرنا شتا کرتے گئے۔

''جی ، بی پیس نماز پڑھتا ہول .... بس بہاں پر شک بی ہے ، پیانہیں جگہ یا ک صاف ہے کہیں ہے۔'' '' د ماغ تو سے مہارا ۔۔۔۔ اللہ نے ساری زشن کو جا نماز بنا دیا ہے ، جہاں پر ہوو ہیں پر بیٹو کراللہ کو مجدہ كريكتے ہو، وضوكے ليے ياتى تہيں ہے تو ليكم كرلو ..... لوكون نے بس تماز نديز ھنے كے بہانے بنا ليے ہيں۔"

تنول کے مینوں ایک دم جارعلی مے رحب میں آھئے اتنا نمازی ، اتنا یکا مسلمان انہیں کیا ہاتھا کہ کمر میں یاں، باپ کی ڈانٹ مینکار سنتے ، سنتے ایک دان لاک اپ میں پہنچیں گے تو وہاں پر بھی بھی یا تیں سننے کولمیں کی۔وہ دونو لائے تو بری طرح ڈرمنے تھے جیکہ صدیق سرجمکائے شرمندہ بشرمندہ ساجیٹا تھا۔

جارعلی نے ایک حفارت مجری تظران کا دیر ڈالی اورسوچے لگا توب می تام کے مسلمان ....اب لاگ اب میں مجھے بھی ان طالموں کے ساتھ وقت گر ارما پڑے گا۔

" مرتی میں آپ کو بالکی تعیک کہد ہا ہوں سے سے کردات تک میں تین دفعہ کیا اور متنوں دفعہ تا لا ویکھا لگا ہوا ... شن تھیک کہدر ہاہوں وہ لوگ قرار ہو گئے ہیں۔" وارث علی سرتھجاتے ہوئے فون پر ریہ ہات کرر ہاتھا۔

'' پارتم نے بھی تو صد کردی نال .....ایس کیا آخت آئی تی .....وو جارون تو مبر سے بیٹے جاتے ..... ظاہر ی وت ہے جبتم اتن بوئ ، بوئ باتی کرتے کے تو انہوں نے بھی تو چوکرنا تھا ، ابھی سے بوئ ، بوی وحمکیاں اینے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ بھی تو ہوسکتا تھا ہماری چھوٹی می بات سے کام بن جاتا۔ ایس لی بھی یہ جے نے کے بعد کہ مرسم مستقل تالالگ کیا ہے پر بیٹان ہوگیا تھا اور چر کروارث علی ہے بات کرر ہاتھا۔

'' سرجیء آپ پولیس والے ہیں، وہ کل کالڑ کا زیادہ دن آپ سے چیپ کرلہیں جیس بیٹے سکا۔ ڈھوٹٹریں اسے … اس کے ذریعے ی تو ہم نے سارا پریشر ڈالنا ہے …… آپ مجھ دے ہیں نال …… چلیں ایک منٹ کے لیے پہنجول جا میں کہ میرا فائکہ ہے، بھی موج لیس کہ صرف آپ کا فائکہ ہے۔ ' وارث علی انتہائی پریشائی کی کیفیت سے دو جارتھا۔اس وقت و واسیے اورایس نی کے تعلقات کو بھی خاطر میں جیس لار ہاتھا۔ جودل ما و

" تمهارا كيا مطلب بتم مجي لا مج و ب رب مور بي مرف كيني كانت ب بمهارا اينالا مج مجى مير ، تلى رابر ب اس كي بم دونول كى يريشانى مشركه ب-

'' سر جی ۔۔۔۔ آپ میری بات کا برا مان مجتمع میں تو آپ کو بیاحساس ولانے کی کوشش کرر ہا ہوں کہ ایس وقت بہت براوقت ہے جمیں اس برے وقت سے جلد از جلد جان چیز الی ہے جھے تو تب تک غیز کیل آئے گی جب كين أل الن يكي ك ينج رك كريس مودل كا-" وارث فل في مراس جارهانداز من ايس في س بات کی همیء ایک طرح سے دوالٹ پڑاتھا۔

ا من اوجها مول كه يحيد كياكرنا ب إير و يحيد من باب فائل جا ير على كه ين كم الله المال الله الله الله الله الله وہ خود تو ہمیں دینے سے رہا .... جس نے فائل کی خاطر اپنی بیٹی کی جان لے لی .... وو .... حاری و ممکول سے 35 ماينامه پاکيز، جولائي 2014ء

نہیں تھا کروہ جوزئدہ تھا کی اس کا سب مجمد تھا..... بدتو پھرائے بچوں کے ساتھ ہے جواس کی..... ڈ ھارس بندهاتے ہیں،حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی کا احساس مثاتے ہیں لیکن جابرعلی وہ تو پلے جیکتے میں یالک تنہا ہو کررہ عملے..... بہاں تک سوچ کراس نے ایک شنڈی سالس بحری تھی اور جائے کا تھونٹ لینے لیے تھی ت شبینہ ماں کو ممری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر جب جا پانٹی جگدے آتی اور باہر کیلری کی طرف چلی تني .....ا تدهيرون كاسفر لاحق تها ..... مقصداور منزل يجيجي والمنح تبين تها ...

ہ برعلی دو تین قید بول کے ساتھ جواس کے ساتھ لاک اپ میں تھے تا شتا کر رہا تھا۔ کئی دن سے دواس لاک اپ میں اکیلا تھالیکن بے تلمن قیدی کل شام بی یہاں آئے تھے۔ تینوں مختف الزامات کی وجہے اعمر ہوئے تھے۔ دولو بالکل توجوان الا سے تھے جبکہ ایک ادھیزعمر مردتھا جس نے اپنا تعارف ایک دکاندار کی حیثیت ے کرایا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ او حارسودا لینے آئے والی عورت پر دست در ازی کی تھی اور اس عورت نے اس کے قلاف برجہ کٹوادیا تھا۔۔۔۔اس کا نام صدیق تھا۔

جارعلی نے اپنی طرف سے ان تینوں سے ابھی تک بات نہیں کی تھی لیکن مدیق جو خاصا حواس باختہ تھا اس پر الزام بھی جھوٹا تھا۔ بہت زیادہ خوفزوہ اور پر بیٹان دکھائی دیتا تھا۔ بقول اس کے عزت دار آ دی ہے الزام مجي عورت نے لگایا ہے، ساري زيم كي جومحنت كي تھي ايك منٹ ميں ضائع ہوگئ تھی۔ صانت پر ہا ہر چلا بھی سمیا تو لوگ شکل برتھوکیس کے ہمس *کس کویفین* دلا وُل گا۔

جابر علی نے اس کی بات من کرامیا تاثر ویا تھا جیے اس نے ایک کان سے من کردومیرے سے تکال دی ہو .... وہ بولیس اقسرر ہاتھااس طرح کی یا تیں توسعول کا حصرتیں .... بیکوئی خاص خربیں تھی اس سے لیے۔ " آپ کے بال بچے تو ہوں کے جابر علی صاحب؟ " جابر علی نے اسے مہلی فرمت میں بنادیا تھا کہ وو پولیس افسرہے پر میلیں بتایا تھا کہ وہ کیوں اندرہے ....مدلق نے بوجھا تھا لیکن .... جارعلی نے میر کہد کم خاموش کرادیا تھا کہ وہ اپنے کام ہے کام رکھے۔صرف بین کرکہ جابریکی پولیس انسر ہے وہ تو ویسے ہی رعب ين آكيا تما اس لي آپ جناب سي الايات كرتا تما-

"سب مرمئے۔" جارعلی نے میکراسا جواب دیا۔

و مب مرض ؟ " صديق بهت انسرده تظرول سے اس كى طرف ديكھا تھا۔ '' اچھا معاف تیجیے گا بس میں نے دیسے بی یو چولیا تھا۔'' معدیق پیر کہہ کر جوشائدے کے ڈائے والی

جائے کے کھونٹ مجرنے لگا۔

W

W

W

" آپ اتنے نیک آدمی ہو ..... من کل سے بہان آیا ہوں اور د مکھر ہا ہوں کہ آپ ایک نماز بھی قطا میں کرتے ، اتنا نیک اور پر ہیز گار بندہ یقیناً اس پر کوئی جھوٹا الزام لگا ہے میری طرح۔ جھے بہت ہدرد**ی** ہوری ہے آپ ہے۔" صدیق نے کوئی بات تو کرناسی سوبول بی بو لئے لگا۔

جابرعلی جوابنا نا شاختم کر چکا تھا اس نے بوے کڑے تیور کے ساتھ صدیق کی طرف ویکھا اور اپنے وہی يوليس السروالي اندازيس كوياجوا

" میں نے کسی ہے اپنے نماز ،روز بے کا ابوار ڈنہیں لینا، بیمیرا فرض ہے اورتم نمازنیں پڑھتے ؟ جبکہ تمباري تواطيعي خاصي عمر ہوگئي ہے....اب بھي تههيں الله كاخيال نہيں آيا..... عماز پڑھا كرو.....ورنه بخشش تبيل

32 ماېنامەپاكيزو جورائى 2014ء

K

کی کیفیت کویوی بعدردی اورواسوری سے محسول کرتے ہوئے بڑی اوای سے کے رائ می ۔ '' بیٹا آپ مرکوئی زورز بردی جیس ہے میں تو بس آپ کوخوش و کھنا جا بتا ہوں۔'' شاہ صاحب نے ، ، يرشفنت انداز من روما يحسر برباته يعيرت موت كها-

\* ' اور ہاں بیٹا میں کل جان کی فی سے کہوں گا کہوہ ڈ آکٹر صاحبہ کے علاج میں دیر جیس کریں <u>۔</u> '' " ثمی دا دا جان آب خالہ جاتی کو مجما تیں ورنہ پھریں خود آب کے ساتھ امال جان کوڈا کٹر کے یاس لے ب وَال كَي بِيائِهِ وَهُو مِي موجائه ان كَي أَيك مِين سنول كى .....وادا جان مجصا بني مال كوايب نارش و كيدكريبت تكلف بولى ہے۔ "بيكتے بوئے روماكى آئموں سے ئب بن آنسوكرنے لكے ..... شاہ صاحب نے اس كا سرايخ كدهے كاليا-

"ارے بیٹا ..... روتے جیس ، روئے کا مطلب ہوتا ہے کہ اتسان مایوں ہے ..... اور مایوس جیس ہوتا عابے۔ جے اللہ بریقین ہے اسے ہیشامید کا سمارا کے کرا کے بوجے رہنا جاہے۔ روماءشاه صاحب کی بدیات می کرجلدی ،جلدی این آنسو بو محصے کی۔

'' آئی آب سرے ہیں کہ وہ ہمیں پڑھا ناشر دع کر دیں۔'' کا تناز بڑی جیب ی کیفیت میں صابر وہ بات كررى مى ماره تماز برجة كے بعد مسلسل بيج بره رى كى كه كائنا زبرى عبلت كے اعداز بس جلى آئی .... صابرہ نے اے ویک کرمیج جوم کرر کہ وی تھی۔ وہ سلام کرے صابرہ کے پہلوش ہول بیشائی جیسے برسول برانی شناسانی مواور درمیان شن تکلف کا بلکاسا برده بھی شہو۔اس کا موڈ خراب تھا، شایداس وجہ ہے کہ ر د مائے اسیے کھر جانے کی بات کی تھی اور ساتھ بن کا مُناز کو کہا تھا .....کروہ اب آ کے جیس پڑھنا جا ہتی ....ای كا ير حالى من ول يس كتا ..... اور يد سننے كے بعد كائناز كتو كويا اوسان جاتے رہے تھے .... يريتان موتى تھی اور اس وجہ سے برمصلحت بالائے طاق رکھ کرصابرہ کے باس آئے بی شروع ہوگئ تھی۔

" بیٹا لگتاہے آپ بہت پریشان ہیں۔" مساہرہ نے چروموز کر پہلو ہی جی ہوئی کا تناز کودیکھااور بہت

" تى آئى يريشان توش مول ..... ديليس اب ايك اى ميرى دوست ب اوروه جى ابناستياناي ارية يرال كن باب ديمس نال يرهاني توجهت اليكي جزب، آج كل توغريب عريب كمركى اوريم يدم لك کمرانوں کی لڑکیاں بھی کریجو یث ہوتی ہیں ..... بہائیس اس کو کیا ہو گیا ہے، میں نے اتناسمجایا مراس کی مجھ تبين آر م ..... من تے ابھی واوا جان کوجیس بتایا کہ یہ بر حالی چھوڑتے جارہی ہے، بس آپ اسے ساد کی بھرے انداز میں مرکو مجھا تیں ، ہوسکتا ہے سرے کہنے ہے مجھ آجائے۔ " کا نناز ایک تواتر سے بولتی چی جارہی مى مايرويزى دى ساساس كاطرف د كيوري مى ـ

ا شبیناس وقب گیرے دھوکر جہت برڈ النے کی ہول می کا تناز اتن مینشد کی کداہے وحیان میں جس آیا كه آن وقت شبیندانیلی می د كهانی مین د مدی ....ای كامود بهت آف تها-

"ووالو آپ کی بات تھیک ہے بیٹا ..... مریز حالی طبیعت سے ہوتی ہے..... آپ کہدرہی ہیں کہاس کادل الله عامنا يرجع وسدالو ديروى يرهاني كي بوى .... آب اس ك حال يرجعور وي اورس ايل پر مانی برتوجہدیں۔"مایرہ کو جو مجھ مجھ میں آیا ای حماب ہے اس نے کا تناز کو مجمانے کی کوشش کی۔

35 ماينام، پاكيز، جولاش 2014ء

مرعوب بوگا يملا .....؟ يم جنزاس ورائ وهمكان كى كوشش كري كے ،وه كيس كوا تابى يكا و دے كا .....وراو ماخ كوشند اركور الهي البياند مو يري من والمن الين في وارث على كوحفظ ما تقدم كمشورول سيلواز في لكار " فیک ہے سر تی ..... میں کمریر ہی ہوں اور کوشش کرر ماہوں کہ د ماغ کو تعتد ار کھوں .... میکن آپ آج كى تارىخ بى اے دُموند يں ..... اپنى مال يمن كولے كركس كونے من جيپ كر بين كيا ہے .... خدا ما فظ .....

'' دادا جان آیا بوالس جاری ہیں، میں می کمریک جانی موں، جب دل جاہے گا کا کا کا زکے پاس آجا یا کروں گی۔" روماء شاہ عالم کولا و بچ میں دیکھ کران کے پاس جل آئی می اور ایک طرح سے اینا اسٹریس شفٹ كردني مى .... شاوعالم نے چوتك كررو ما كي تكل ويسى-

" بينا خدائخواسته آب كويهال كونى تكليف توجيس؟ كونى شكايت توجيس ب؟"

W

W

W

ور نہیں جیس وا داجان ، مجھے تو یہاں بہت آرام ہے ، ہروقت کا نکاز کے ساتھ ہوں ، مجھے بھلا کیا تکلیف ہوعتی ہے۔ من تو یہ کدر تی ہوں کہ جسے اب اپ کمر چلے جانا جا ہیں۔ اچھالیس لکتا تا<u>ں</u> ... کہ برابر میں کمر ہے اور ہم یہاں پڑے رہیں۔ 'رو ما پیچاتے ہوئے کہرین تھی ....شاہ عالم بے اختیار مسکراوی اور رو ماکے مريربر كاشفقت عاتهد كمح بوت بول-ا-

وربینا پیمر مجی آپ کا ہے وہ کمر مجی آپ کا ہے۔۔۔۔آپ کیوب اس طرح سوچی ہیں۔۔۔۔کا تاز آپ کی وجہ سے خوش نظر آئی ہے میرے لیے میکی بہت یوی بات ہے .....میکن آپ کا خود دل جاہ رہا ہے اپنے کھر جانے کے لیے تو میں زبردی بیس کروں کا میں تو کل جان بی بی کی وجہ سے آپ کو مجمائے کی کوشش کررہا ہوں كه وه في الحال آپ كوكمر بلاناتين جا بتين-"

" يانيس غاليه جاني كيا سوچ ربي بين .... عيب موئ إن كي مهتى بين امال جان اب بهت سكون ے ہیں .... سب کھ میول کی ہیں، بدان کے لیے بہت اچھا ہے، وغیره .... وغیره .... وروا قدرے جمنجلائے ہوئے انداز میں یو لی می .....شاہ عالم مرو ما کی بات من کرایک گیری سوچ میں ڈوب کئے ...... پھر منتجلات ہوئے انداز میں یو لی می .....شاہ عالم مرو ما کی بات من کرایک گیری سوچ میں ڈوب کئے ...... پھر اس کی طرف و مجھ کر کو یا ہوئے۔

سرت دیوسر ویا ہوئے۔ ''ڈاکٹر صاحبہ.....ادلا دکو بھول کر ٹیرسکون ہیں .... مگراولا دنوا بی ال کوئیں بھول سکتی بیٹا۔'' " آب تعبک کورے بیں واوا جان .... میں ... ای مال کی خدمت کرنا جا جی مول ..... دیکھیں تال مال السي مجى مومان موتى برات كوجب كاكارسوجانى بتال داداجان توجي الى جان ك يارد عن سوچى رائى بول، جھےاب ان ربہت رس آتا ہے۔ من جائى مول كدوه تعك بوجا من ..... جا ہے كم طرح عسم كريس ..... "شاه عالم في روماكى بات س كربهت سرائي والاعداز من اس كى المرق ويكها تعا-

" شاباش بينا اولا دكوابياي مونا جا ہے ، جا ہے تن كريں ، جا ہے ترى ، مال ، باب سے زياد و اولا دكوكوني تهیں جاہ سکتا۔ میں آپ ہے کتنی ہی حبت کرلوں لیکن محبت میں آپ کی مال کا مقابلہ میں کرسکتا ..... آپ م بیٹان نہ ہوں بیٹا اگر آپ جستی ہیں کہ آپ اسپتے تھر رہ کرخود بھی ٹرسکون رہ کراپی اسٹڈیز کرسکتی ہیں تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہے اور کمر کون سادورہے۔'

" بى دا دا جان وى توش كبدرى مول ....بس اب خاله جانى كيوم كاين ، من كمر يلى جاؤل كى اور جب دل ما ہے گا آجاؤں کی .....امان جان کوتو اینا ہوتی میں ہے اب تو وہ بھے رولیس کی بھی جین ۔ 'رو ماء مال

34 ماېنامه پاکيزو جولائي 2014ء

"اجما ..... اتن برى داكثرين اورخود ياكل موكيين الله كي شان ب، واه مريمولا يزيزاك تھیل ہیں تیرے .... ماہرہ جوانتا کی مرورت کے بغیر بھی کمرے یا برقدم میں نکالی می اس کے لیے تو یہ ما تي بزي حيران كرويين والي تعين ميليس جيكائ بغير كائنازي طرف و كيدري مي اورموج ري مي .... " الله اس دنیا میں کیا یک ہوتا ہے، ہم جیسے کمر کی جار دیواری میں بیٹے ہوئے لوگ اعداز ، بھی میں كركت ..... ش تو يحتى كى كريس كيدلوك بم جيم يرينان بول كاور كيدلوك آرام سے بول كے ....اس دنیاش کیا کھ ہوتا ہے .... کیا کھ ہوسکا ہے ،ہم جمے ایک کونے میں بیٹے ہوئے لوگ تو موج جی ہیں سکتے۔ اس کی نے تواس وقت مجھے کمراہ ہی بناویا ..... "مساہرہ کے پاس اب بولنے کے لیے پر کھیس تھا۔ و آتی بلیز آپ سرکت مجما تیں اور انہیں کہیں وہ پہلے کی طرح جمیں پڑھا تا شروع کرویں ، ہوسکتا ہے روما کو سرکنونس کرلیس ..... دیکھیں نال میے بہت بڑی نیل ہوگ اس کی زندگی بن جائے گی ،سرکو بھی تو اب ملے گا۔" کا مُنازا ٹی جانب سے معاہرہ کولا چ وینے اور اکسانے کی کوشش کررہی میں۔ النهال ..... بال بينا .... "مايره أيك دم اي كرى سوى = جونك كن .... وين ضرور بربان سه يات كرول كى والتدكسي كى فيل شائع تيل كرتا ..... اكر مير ع يح كى وجد سال معصوم يكى كا بعلا بوجا تا يا ت بہت المجنی بات ہے۔ میں اس سے ضرور یات کرول کی۔ بس وہ آج کل درام بیٹان ہے ناس ..... تو موقع کل و کیوکر بات کریاؤں کی مرتم مربیتان مت ہو، انتاء اللہ سب تعیک ہوجائے گا..... مجھے تو اس بی سے بہت ہمروی ہوری ہے، ووتو بہت وطی بی ہے اس کا تو بہت خیال رکھنا جاہے ....اب بھے ساری بات مجھ آئن..... "مايرون قدرب توقف كي بعد كمرى سائس لي اوركها\_ "ساری بات ….؟" کا مُنازا تمنے ،اتھتے کھر بیٹے گئی۔ " الله بينا! سارى بات كامطلب ب كرآب ك داداجواس يكى كالتاخيال كررب بيل توسيحه المنى كدوي اس بچی کے ساتھ کیوں ہدروی کردیے ہیں ..... آپ کے دادا بہت نیک آدمی ہیں، اللہ ان کو ممی عمر دے۔ المجھی صحت کے ساتھ ..... شل لوسیح ، ووپہر ، شام جب خیال آتا ہے ان کے لیے دعا کرلی موں۔" " آب بھی بہت المپنی ہیں آتی ..... جولوگ دوسرول کے لیے دعا میں کرتے ہیں نال وہ لوگ بہت اسمے ہوتے ہیں۔۔۔۔ کا کار بڑی محصومیت سے بول می .... صابرہ کو بہت ٹوٹ کر اس بر بیار آیا۔۔۔ائل نے باختیار کا نازگواین کندھے الگالیا تھا۔اس بی نے ادامت وسی طور برائے دھوں سے بہت دور کردیا تھا۔ شا نستہ بیکم دو دن کے لیے اسلام آباد جا چی سیس ان کی سی عزیز دوست کی بینی کی شاوی تھی اور ان کی ووست نے بہت اصرار کرے انہیں بلایا تھا .... فائزہ اور احرفے اس موقع ہے فورائے وستر فائدہ انھایا ..... شاكسته بيكم الجمي اسلام آيا ومجمي تبيل جيكي بول كي ..... تيكن فائز واورا حرء شبية كے كمريجي محتے تھے ..... تيكن بيكيا كيث يريز اجوابزاسا تالاان كامنه يزار باتعا\_

W

W

W

فائزه ف انتهان ايوى كى كيفيت بن بعاني كود كلها .....اس كى حالت شايداس ي مي زياده بري مى ..... كيونك جوحادث ہوگر را تھا اس ورتے کے بعد ستارامعمول کی بات میں کی اس کے بیجے کوئی برا کر اراز جمیا ہواتھا۔ شبیند کا باب کرفار ہو چکا تھا اور کھر کے ہاتی لوگ تالا لگا کر چلے گئے تھے کسی کے کھر میں تالا ہوتا کوئی غير معمولي بات تهيس موتى تالا بھي زندگي كا ايك حصه ہے .....كين جس كھر مرتالا يرا ہوا تھا ،اس كمر بش أيك 37 ماېنامەپاكيز، جولائى 2014ء

ووق تنيءآ بيس مجدر بين .....اگروه تبين پڙھ گي تو هن مجي نبين پڙهون کي ....ميرانجي ول نبين لکھ گاردے میں بیز آپ بھنے کی کوشش کریں ..... کا ناز بڑے بررگاندانداز میں اے مجماری می ۔ صابرہ حيران موكر كائناز كي هل و يجيفي ا

"بينا .....آپ نے اينے و ماغ سے پر هناہ اوراس نے اپنے و ماغ سے ....و و بر هائی چوڑ وے کی لو آب كيون بيل يراهوكي مجويس آفي-

" آئی بات بیہ ہے کہ بس سیٹی سے اس کی مینی میں تود کر بہت comfortable جھتی ہول اس كاسا تقد بجے اچمالكا ب-"كائناز كي محمانے كى كوشش كردى تحي مكراے اس وقت مناسب الفاظ اسے اختیارے باہر محسون ہوئے اور بے ربط سے اعداز میں اس نے اپنی بات ممل کی ..... ظاہر ہے جو بات کا کاز کے و ہن میں واضح نہیں تھی وہ صابرہ تک معمل کیسے ہوتی .....صابرہ البھی البحق نظروں ہے اس کی طرف دیکھنے گئی۔ '' آئی یا ہے کیا ....اس کی mother سائنگو ہیں، میرامطلب ہے وہ بمیشہ سے سائنگو ہیں ہیں سائیکوہوگل ہیں۔" کا تناز جلدی سے بولی ...ماہر والجھن میں بڑگی اور بزی معصوبات جرت سے بول-

'' آئنی دہ جن لوگوں کا دہاغ خراب ہوجا تا ہے ناں .....انہیں انگلش میں سائنگو بولنے ہیں۔'' مساہمہ ہما بکا بوكركا يناز كاشل ويصفي-

"كيابي بينا؟"كا كا كازكوبوى كوفت بولى كماس في الن اسانى بات كي كان "في كو بجهيس آنى، ايك دم

"' کیا کہ رہی ہو بیٹا .....رو ما کی مال کا د ماغ خراب ہے؟'' "جي آئن.... جيدا جي أنيس لك كريس أنيس ياكل كون "مايره في أيك دم اب سين ير باتحد كاليا اورآ تعميل بيماز كركا تناز كي طرف ويمين كل - W

W

W

a

S

''اوہ .... میرے خدایا اس چی کی ماں پاکل ہے، بائے .... نے جاری .... تو بیٹا ان کا تمریارکون دیکھتا ہے،آپ کے وادا بتارہے تھے کربیتو پڑوی میں علی رہتی ہیں ..... کیاان کی بان اسپتال میں واقل ہیں؟ " يني تو مسلم الله المين كوئى استال مى واطل مين كروبا ان كى سى يمن ان كا علاج تين كرار مين برى عجيب، عجيب يا تنس كرتى بين وه ، بن آپ كويتانين عني " كا مَاز كاد برجمنجلا بث طارى بوكياني -ووبدے بیزارکن کیے میں بول رہی گی۔مایر و پریشان ہوکر رو کی ....اس کی اپن پریشانی اتی برل گی کہ سوچ ارهرے بتی بی جیس محی .... الیکن اس الرکی نے تو آتا فا قاس کے دہمن کو کیس سے کیس کی جوادیا تھا۔

" الله على الله المعموم في كي مال يا قل بي يهت و كه جواس كر ..... " صابره خود كلا مي ك اغداز شل بولي -"اور ..... آئی آپ کو جرت کی بات بناول؟" کا کازے بنانے سے پہلے بواسمیس create كيا\_صايرونے كا تنازى طرف يزى معصوميت اورسادى سے ديكھاتھا۔

"اس سے بوی کونیات ہے کیا؟" اس کی آجسیں کردہی میں۔

" روما كى امال جان خود و ماغ كى ۋاكثر بين ، تيورولوجسٹ ہوتا ہے نال آئی! جوائسان كے د ماغ كا علاج كرتاب .. وه الهيشلسف بين ، شرك بزيء بزيد البتال بن البيل بالياجاتا تفاييد ببت تام بان كا ..... جينے جى بوے بوے اکثر زبيں نال مب جانتے ہيں ان كو ..... "كا نكازتے والى صابره كوجرت كى بلنديون يريهنجاد ما تعاوه آجمين مما الساس كي طرف ويضع جارتي كى-

36 مابنامه باكيزه جولائي 2014ء

W

W

a

کیفیت نے روح میں ڈم یے دوال دیاتواس نے سیٹ کی پشت سے فیک لگا کرا تکمیس بشر کرلیں۔

احرگا ژی کا در واز و کھول کرائی سیٹ پر بیٹے رہاتھا۔

" بياً نئى كيا كهرنى بين بهمائى .... ئۇ قائزەنے آئىسىن كول كراهمركود يكھا .... جو بہت بجھا بجھا سانظر آ رہا تفا... گهرى سانس كے كراس نے ايك نظرة كرف كو كلوف و يكھا تھا-

" کے بیس وہ کہ رہی میں بہاوک تو کی دن جہلے بہاں ہے جانچکے ہیں۔"

و کن ون مہلے ....؟" فائزہ چونک کراور شغیل کر بیٹے گئے۔" اور کیا کیدری تھیں؟" فائزہ نے معہ

ب سے بھی ہیں۔۔۔۔ بس انہیں تو یہا ہی نہیں چلا یہ لوگ کب چلے گئے۔''

''اوہ .... بائی گاڑ .....اس کا مطلب بیہ کہ اب شبیزے بھی ملاقات نیں ہو کئی۔'' فائز دکی بات س کراحر نے اکنیشن میں جائی گھماتے ہوئے سوچاتھا۔

"ابھی تک سرے ہوئے ہو ..... چلوشاہاش زیرہ ہوجاؤ۔" موہائل دارٹ علی کے کان سے لگا ہوا تھا اور اگر نہیں میں الیس پی کی زید کی ہے ہر پورآ واز کوئی تھی ..... وارٹ علی جو تھ کھی آج میں کے اپنے بیڈ پر تھا .... اگر نہیں میں الیس پی کی زید کی ہے ہر پورآ واز کوئی تھی ..... وارٹ علی جو تھ کھی آج میں کین جولائی 2014 و

### ایک پیچیده مقدمه اور اس کا فیصله

W

W

W

مہت غیر معمول واقعہ چین آ چکا تھااس لیے بیرخالی کھریوے معنی خیز اشارے دے دیا ہا تھا۔ ''تم ایسا کروشبینہ کوٹون ملا کر بہا کرو۔۔۔۔'' احمریالکل وصلے ہوئے کپڑے کی طرح پڑو کررہ کیا تھا۔۔۔۔۔ لہج میں بلاوجہ مسکن کی اتر آئی تھی۔ دوٹوں بوے جوش وجڈ بے کے ساتھ گھرے روانہ ہوئے تھے مگریہاں گئے

کرجیے قبارے سے ساری ہوائی نگل کی گی۔ "آپ کو پہاہے ، بتایا تو تھا میں نے آپ کو ..... شبیتہ کے پاس .... سیل قون نہیں ہے اس کے فادر نے سے

بھی allow نک میں کیا۔" "ایک من !" احرق اپی طرف کا درواز و کولتے ہوئے فائز وے کہا۔" ووش ساتھ والے کھرے ہا کرتا ہول کہ آیا وہ ... کہیں گئے ہوئے ایں یا مجر ..... "احرکی بات من کرجیے قائز و کے اندر بھی بجلیاں می دوڑ گئیں۔

35 مايمامه پاکيزو جولائي 2014ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCHTYI F PAKSOCHT

W

W

آب كرماتها المعالم من "" '' ہاں ..... کیکن ہم ڈرکے مارے جلدی ، جلدی علی پند کر لیتے تھے ..... یوں لگنا تھا کہ اگر جلدی ، جلدی پندئیں کیا تو اواں جان جمیں وہیں کمڑے، کمڑے کولی ماردیں کی۔اتی ٹینشن اورڈرٹس کیا سلیکشن ہوتا ہے،

'' لکین تم تو جمی بی بی جان ہے جیس ڈریں ۔۔۔۔''

"اب ايها يمي نه يوليس ماله جاني ..... ورو ركريري حالت موني مي سمي توورس بيجيا حيران كيميلي كمرے باہر مماكى ..... بولتے بولتے رائى كى آواز ميں ايك جينے والا كمرورا بن محسوس موسلے لگا تھا .....كل جان نے ایک میری سائس لی محرویردی کے اعداد میں سکرا کر ہولی۔

''اچما کپڑے بھی لے لیہا بیٹا کون منع کرر ہاہے بکل چلی چلوں کی تمہارے ساتھ ....جو پہندآئے لے لیہ ہے'' "بال ..... پھريس بيسوچى مول، ماريا ج سوث كافى رئيس كے باقى شائيك شى يوالى مى بى كرلول ک ۔واؤ ..... وہاں شاچک کرنے میں کتنا مرہ آئے گا پھر جو سیزن وہاں چل رہا ہوگا اس صاب ہے شاچک جى ہوجائے گ.... تھيك ہے تال .....<sup>\*</sup>

"فیک ہے .... بیا جیے تہاری مرضی .....

"ا تنا يرا سامنه بناكر بولتي بين آب تو يمي جاهتي بين كدبس بم آپ كى جين كى مرتبي ہے عي سالس میں۔ الی ال عان کے اداس اور زیردی کے لیجے پر بری طرح یہ کی ..... کل جان ایک دم معمراتی -'' جيس ..... جيس بينا بير امطلب جيس .....الله تم كوخوش ركھ، ميں تو دن رات دعا تميں اعتی ہوں اللہ 41 ماينامەپاكيىزە جولائى 2014ء

اٹھ کر پیٹھ گیا۔ایس پی کی آواز کے اتار چڑھاؤنے اس کے رگ دریشے میں زندگی کی حرارت ووڑا دی .... صاف لگ ر ما تھا کہ ایس لی سے یاس کونی اسٹی خرہے۔

ووقع سيجيم مركار ..... "وارث على في يوي فعدويا ندانداز ش اليس في كوبم بوررسيانس ويا تعا\_

"إرجار على كالزكاتو NED على يزمناهي؟"

W

W

W

"و NED من يو منا ہے تو ميں كيا كرون ، ميں نے تو كالج كى شكل تيس ويمعى \_ NED كانام س كرتو جھ پرلرز و طاری ہوجا تا ہے۔ وارث علی نے بھر پورشوخی کے ساتھ جواب دیا تھا کیونکہ دو الس لی کا بار عار تھا.....الی بی کے مبلے جلے بی سے اسے اچھی طرح انداز ، ہوگیا تھا کہ ایس بی کے پاس اس کے لیے کوئی

" تو يارتم التي پرسول پرانی حسرت نوری کرلو-"

" كيامطلب ... ؟" وارث على كوالس في كي بات دره بماير مجه بس آئي-

و مجنى ميرامطلب بيب كرتم نه كالي كي شكل تبين ديلهي اب دُائر يكث يوغورش كاديدار كرو.....

و ولين من وبال كيول جاؤل ....؟ وارث على في ورأس يوتترسوال كيا-

" او پایا اس لڑکے ہے جا کر ملاقات کرواس کا ٹھکا ٹا پیا کرو..... "

" توده اپنا محكانا يتائے كا مجھے ....؟ "وارث على كواليس ني كابات يهت بركاندى كى مراس نے اسپے لب و

ليج كوبزا كنثرول ش ركاكر سوال كياتفا-

"إراس كالوباب مى مائة كا ..... كل كا .... ثل فون مريشر وال رب تع غلط بات ب رِيشرِ سامنے بين كرد الناجا ہے .... تو م كي باتھ آجا تا ہے .... بيد كي فونوں بروسمكياں وسمكياں وفق thrill دوڑاتی ہیں، بات جو ہوتی ہے سامنے بیٹے کر ہوتی ہے۔اس اڑے کو دھمکیاں مت دو۔ ذرا بیارے محت سے اے قابویس کرواس کو بناؤ کرتم اس کے دشمن جیس ہوتم اس لیملی کے ساتھ سماری زندگی گزارنے کے خواہش مند ہو .... وہ کیوں تم سے ڈرد ہے ہیں مجھ رہے ہوناں میری بات کو ..... بہلے تو ان کا خوف حتم کرو ..... پھر بات بے کی جننازیادوان کوڈراؤ کے تو مجھوکہ جارا کیس بہت کرور ہوجائے گا۔جوان لڑ کا ہے تو بول شر میں آئے گایار..... کھوڑے تو ناچنا کے لیتے ہیں مواتسان کا بچہ ہے ذرا پیارے قابوش کرو..... ایس ٹی تو اتر ہے بول رباتها جبكه وارد على ايك ، ايك لفظ بهت توري من رباتها-

" سربات تو آپ کی تعلیہ ہے کوشش کرنے میں کوئی حرج جمیس ہے۔"

"بات يى تحيك بوارث على ،اب اين اقلاطونيت يس دكها نارجيها كهدر با بول ويها كرو ..... اورجو يحرقم جھے نیئر کیے بغیر کر بھے ہوناں ....و کم اواس کا کیا تہے۔ لکلا ہے اب اس بکڑی بات کو بھی تم بی سنجالو کے ۔ " چھ الله السي لي ركار " لو يحرم من يو تدري جار به مونال .... ؟ اس في في الل كي خاطر يحرسوال كيا-" بى يالكل مربى .... يو آپ نے بھے اس كا يا شكا ناتاديا ... اب توردند طاقات موكى فكر بى تيل كري ....

" خدا حافظ ..... "الس في في الي طرف عن فدا حافظ كهدوا تعا-

" ضراحا فظامر تى .... الله آ ب كا بحلاكر يسالله الكي سال آ پ كوچار پيول يهتا ي .... اورجم اى طرح آپ کی جوتیاں سید می کرتے رہیں۔ "وارث علی معنی جیز کیج میں بر براتے ہوئے مسکرا بھی رہاتھا۔

40 ماېنامەپاكيزۇ جولاشى 2014ء

اك روما في فات كام كي الحالي EN BEREBUSTER

پیرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایل لنگ 💠 ۋاۇنلوۋنگ سے يہلے اى ئىك كاير نث يربوبو ہر یوسٹ کے ساتھو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ موجود مواد کی جیکنگ اور التھے پر نٹ کے س تھ تبد کی

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ بركتاب كاالك سيكشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت پانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوژنگ ت يم يُوالقُ مِنْ رِسْ كُوا فَيْ مَكِيهِ بِيهِ كُوا فَي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی متمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو یمیے کمائے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کماب ٹورنٹ سے مجی ڈاؤ مکوؤ کی جاسکتی ہے اؤ نلوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نگوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت خہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کانٹک دیر متعارف کر ائیں

Online Library For Pakistan





تعالی تم دونوں بہنوں کوسلامت اور خوش وخرم رکھے۔ بی بھلا کیوں زیردی کروں گی بتم لوگوں کے ساتھ .... مين تو يهت كمز وربول، في في جان كي طرح زور آور بين اور جهد زور آور بن كاشوق بهي نيس اب تويس ون رات اپنے رب سے دعاؤں میں میں مانتی موں کہ اللہ تم دونوں بہتوں کو اتی خوشیاں دے، اتی خوشیال دے كرتم بركزرى كا بات كو بحول جاؤ-

و تعینک یوخالہ جانی ..... بیرجود عائمیں آپ ہمارے لیے کرتی ہیں لگتا ہے انہی ہے کوئی دعا قبول ہوئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ آپ میری خوشی کا اعدازہ تہیں لگاستیں۔ایک پنجرے میں قید مینا یوالیں کی فضاؤں میں اثر تی مرے کی .... تو یا جلے گا کہ اصل زندگی کیا ہے .... ؟ کول ہوتی ہے؟ اور کس کے لیے ہوتی ہے .... بند و جے

تو المل كرييه ورنه كور عن كور عرجات. ودتم اتنى بيد دهرك ياتي شركيا كروراني ..... بولتى موتو بولتى چلى جاتى موسد برى بات بيااب بات، بات برمرنے کی باتیں نہ کیا کرو، بس اب جینے کی بات کرو۔

دو فیک کہری بیں خالہ جائی ، بس بہت دن ہم مریکے اب تو مجمعین ہم ووبارہ سے تنگرہ ہوئے ہیں۔ .... بين نان .....؟" را بي شريرا تدازيش تعلكصلا كرينس دي \_

مچركير ول كي د جركوالث بلث كرتے موتے كل جان كي طرف و كي كر يون -

" خالہ جانی ڈاکٹر صاحبہ جادو کے زورے ٹھیکٹیس ہول گی۔ آئیس تو ہوش بی ٹیس ہے کہ زمین سر ہیں یا آسان پر .....میرے جانے کے بعد اگر آپ جا ہیں تو ان کا علاج کر الیں۔"

ور علاج تو ش تمهارے ہوتے ہوئے جی کرالوں رائی .....تم جھے این کا علاج کرائے سے تو تبیل روکتیں اور نه روك على مو مجھ تو في في جان بنستي مسكراتي موكى بهت الحيمي للتي بيس ، من انسيل دوباره دوز رخ میں کیوں دھکیلوں .... سوال ہی پیدائبیں ہوتا ..... ' گل جان سے کہ کر پلٹی بی تھی کہ مہرجان بڑے جوش وجذ ہے کے ساتھ تیز تیز جلتے ہوئے کمرے کے اندروافل ہوئیں۔انہوں نے بہت خوب صورت شلوارسوٹ بہنا ہوا تھا لین دو پالز کیوں کے اعداز میں ملے میں براتھا۔ جنٹی تیزی ہے وہ اعدر داخل ہوئی میں اس سے اہیں زیادہ ز در دار جھکے ہے اپنی جگدر کی میں ان کے لیے ائدر کا مظریز انجیب وغریب تھا ..... بیڈیر کیڑوں کا ڈھیر دائ

''کل جان تم اٹنے سارے کیڑوں کا کیا کر رہی ہو۔۔۔۔؟ کیا کسی کودے دہی ہو۔۔۔۔ول جر گیا ہے؟'' ود حسیں بی بی جان میرانی اپنی وار ڈروب تھیک کردہی ہے آپ آسی میرے ساتھے۔

پوری توت ہے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑ الیا تھا اور بڑی تیزی سے چلتے ہوئے رانی کے بالکل قریب آگر كمرى موتى تيس مانتخ تريب ..... كيس يون لكما تها كدائمي دونون محليل و تين كي-

خاطب ميں۔رابی كے چرے سے ايك سردا و خارج جونی ....اس نے مهر جان كوسر سے يا وَل تك ديكھا اور ز برخند کے ساتھ کو یا ہوئی۔

" مِن چزیل بی بول ڈاکٹر صاحبہ....." "اجماتم چرش بو .....؟"

42 ماينامه پاکيزو جو لائي 2014ء

ONLINETHBRARY FOR PAKISTAL

PAKSOCHTYI F PAKSOCHTY

واع چرے والی رائی اوران کی طرف پریٹان تظرون کے دیمتی مولی قل جان-"أك من ميرى بات توسنو ..... "كل جان في مهرجان كاباتحد يكرف كي كوشش كي محليكن مهرجان في و کل جان بیاس او کی کی شکل برنشان کمیے ہیں جریلوں جیسے؟ وو حمرت سے دیکھتے ہوئے کل جان ہے

W

W

W

W

" برى بات ہے اليے كئ كہتے بيٹا ..... " كل جان نے نور آنوك ديا تھا۔

" آئيل في في جان ---- آپ مير عما تعديمين من نے آپ كے ليے بہت احجما سا وجينيل بلاؤيمايا ے، گرم گرم ہے کھالیں چراس کے بعد آپ کومیڈیس می وی ہے ، تاکہ آپ سکون سے سوجا تیں۔

"دلب جهيل تو مير سدسون كي ظريزى راتى ب سيسل ش تعك كي مول سو، سوكر سيد جمع بياؤكريد اڑ کے کون ہے؟ تمہاری دوست ہے کیا؟"

" آپ آئیں میرے ساتھ۔" کل جان رو ہائی ہوکر مہر جان کو تقریباً مسینی ہوئی باہر لے گئے۔ رائی

" اگر بیمیری مان بین تو میرے دل کو مجھ کیوں جس میونا .....میرا دل کیون جس ما بہتا کہ کسی دن میں مان کے گئے ہے لیٹ کربہت روؤں، ڈاکٹر صاحبہ کود کیے کر بچھے رونا کہیں آتا.....خصہ کیوں آتا ہے ، ہوالی خود ہے سوال کررہی تھی ..... جرت کدے کا سفر حتم بی جو کرئیں دے دیا تھا.....ایک جرت کدے سے تکتی تو دوسرے جرت كدے بيں جا مجتن ہے المجن من المجرف والا ہر خيال نے رائے كی طرف لے جاتا تھا۔

" آب دونول ميري بات كابرا مت مليه كا ..... فاجر الماك اب اس كمر ش مير المحاسبة ن ، آب کا ہر ذاتی مئلہ یوں مجمیل کداب میرا مئلہ ہے، مجھے بتا تیں کہ میں آپ لوگوں کی کیا مدد کرسکتا ہوں۔''شاہ عالم عشا کی تمازیر ہر آئے تو انہوں نے صابرہ اور بربان کولاد کے میں بلوالیا تھا۔ وہ بہت ... ب چین تھے تی یا تھی انہیں ہر بیٹان کررہی میں کونکہ جب سے بر بان مصابرہ اور شبینہ کوان کے کمر لے کرآیا تھا ایں وقت سے کے کراب تک اس نے شاہ صاحب سے اپنے باب کے بارے میں کسی مم کی کوئی بات جیس کی محى ندى آئے والے وقول مل ووكيا كرنا جابتا ہے۔اس كا موكو يتا ... وال راتھا۔

"شاه صاحب آپ نے اپنے کمریش جمیں سرچھیانے کی جگہ دی ہے، یہ اتنا ہزا احسان ہے کہ ہم ساری زندگینیں اتاریا تیں کے .... "مایرہ نے بوی شرمساری اور شکر کر اری کے انداز میں جواب ویا۔ "آپ جھے شرمندہ کررتی ہیں .....ا تا برا کمرے چدر پریشان مال اوگ اس جیت کے نیچ آ کرسکون ت بین محمد اس بحصی اس کی قیمت وصول مو آنی ""

''شاہ صاحب میں بہت ڈرتے ؛ ڈرتے آپ کے باس آیا تھالیکن اب میرے اندر کسی تھم کا کوئی خوف مہیں ہے۔انٹا واللہ تعالی میں مہت جلد کسی ایکی جگہ رہائش کا بندو بست کرلوں گا اور جس طرح ا می کہہ رہی الله كه آب نے جواحسان ہم يركياہے وہ اتار نے كى كوشش تو ضرور كروں كا تكر بجھے ياہے اتار تبين سكا۔ " ''اب آپ بھی جھے شرمندہ کرنے کیے اپنی والدہ کی طرح ۔۔۔۔ بیٹا اب بس بھی کریں ۔۔۔۔ بچھے یہ بتا تمیں كمايي والدماحب كي سليل من آب كوسي ميري اخلاقي عدد ركايب توجي حاضر جول .... انشاء الله

تعالى جر بحركرسكما مول مرور كرون كا-" " جيس جيس شاه صاحب ش آب پر مريد بوجه دالناميس چايتا " بر بان في جلدي سے كها تعا-ما برونے ایک نظرشاہ صاحب کودیکھااور پھرنظریں جمکا کر ہو گیاہ " بمیں جا برعلی کے لیے چھوٹیں کرنا ، ہم چھوٹیں کرنا جا ہے۔ وہض جے اپنے بچوں کا باب مجھ کریں بڑے مبر کے ساتھ اس کے ساتھ وفت کر ارتی رہی واب میرا کی جوہیں لگا .....اس نے میری ہنتی تعلق بنی مجھ 47 ماينامه پاکين جولائي 2014ء

## اك سوما في فات كام ما والحالي Eligible of the state of the st Sall John Soft

 چرای کک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤ ملوڈنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر ہواہ ہر یوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے س تھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ پر كتاب كاالگ سيكشن ♦ ويب سائك كي آسان پراؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی مہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سير يم كوا قي متارش وا في بمير يبيدكو افي ♦ عمران سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمائے کے لئے شر تک تہیں کیا جاتا

W

W

a

واحدویب مائث جہال ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈ وَ ملود کی جاسکتی ہے

🖚 ڈاؤ مکوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تنجرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست ایاب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





W

W

a

k

S

0

C

8

Ե

Ų

C

0

من برہان بہت اہمیت اختیار کرتا جار ہاتھا ۔۔۔۔۔ " شاہ صاحب آج کل ایٹھے لڑکوں کا کال ہے آج کل ایٹھے لڑکے ملتے کہاں ہیں۔" ان کے کا تول میں بیرسٹر جمیل خان کے الفاظ بازگشتہ کی طرح کو تھنے <u>کے ۔۔۔۔۔</u> ''دنیکن یہ بچرتو ایک قائل کا بیٹا ہے۔۔۔۔اس کی شناخت بھی کہی مانی روٹن ہے کہ اب اے لوگ اسپکٹر جا برعلی کا بیٹائمیں ..... قاتل کا بیٹا کر کرشنا خت کریں گے ..... آخرت میں یاب کا بدل منے سے میں باوائے گا تحرید ظالم و نیاباب کے بدلے بیٹے سے اور بیٹے کے بدلے باپ سے خوب کن کن کر لیٹی ے۔"اس خیال کے ساتھ عی ان کے رک ویے علی ابو کی جگہ در دووڑتے لگا .....

بر بان کی سوتے سوتے آ کو مکل کی تھی اب اکثر رات کواک طیرے ہوتا تھا کہ نیندے غلبے ہے اس کی آ تھے اس بند ہوتی تھیں ووسوجا تا تھالیکن سوتے سوتے ایک دم اس کی نیندٹوئی تھی اور آنکھ کھلتے ہی اول محسوس ہوتا تھا جیسے ووسویا ي نبيل. ... جائے كب سے جاك ريا تھا .... نيند توشيخ ہى وہ چھ ليح خالىء خال تظروں سے جيت كى طرف و يكت ر با پھراٹھ کر بیٹے گیا۔ نیند کے توشیح ہی بستر بھی گاشے کودوڑ تا تھا۔۔۔۔۔پھرا یک بل بیس لیٹا جا تا تھا۔

وہ بسر ہے اٹھ کر بڑے ہے در ہے میں آ کھڑا ہواء اس کمرے کی ایک خصوصیت بیٹی کہ اس کی بالکوئی میں کھڑ نے ہوکر کھر کے تین صے بہت صاف نظر آتے تھے۔

یہ وسیع وعربیض رقبے پر تعمیر شدہ ایک کو تھی تھی جس کا صرف لال ہی ایک ہزار کرے زیادہ کا تھا اور L shape شن تھا۔ بالکوئی میں کمڑے ہوتے ہی لان کا بڑا حصہ میں کیٹ اور کار بورج بالکل صاف دکھائی ریے تھے....وہ تو بالکل خالی الذہن بالکول میں آ کھڑا ہوا تھالیکن سامنے نظر پڑتے ہی ایک زور کا جھٹکا لگا تند كونكد بلكے اجالے من اس كى تظرفعيك سے كام كردى كى مكرية صاف با جل رہاتھا كم على الله على الله على الله على لرى كفنوں ميں سرويے يقى ہے ..... كا مكان ..... أيك خيال برى سرعت يے اس كے ذرين سے تكرايا ..... " ليكن كا كناز اس وفت رات وُيژه بريج الميلي لان ميس كيول بيٹھے كى ......" وه نتنگى بايمەھ كريلليس جميكاتے بغير بالكل سيده مين وسيم جارما تها-اس في محسوس كما كرارك جو كمشول مين سرد ي بينمي باس في المحمى تك زاوية تبديل تبيل كياتفا

''وہ .....'' پھرا جا تک بر ہان کو یا وآیا .....' مکتب بیدہ تو نیس جواس روز دکھائی دی تھی جس کے چیرے پر عجیب وغریب نشانات ہے۔ " مجسس آخری حدول کو چھونے لگا تو وہ کشال کشایں لان کی مکرف کھنچا چلا ابھی وہ لان میں پہنچا ہی تھا کہ اس کی ساعت نے نسوانی سسکیال ظرائے نئیس۔

" کون ہے یہ اورور بی ہے۔ مران نے الرمندی ہے سامنے کی طرف و کھا .... الان کی روشنیا ل ائی برهم میں کہ وہ دورہ پیچان ہی تیں سک تھا کہ بڑتا پر کون بیٹھا تھا ۔۔۔۔۔ وہ حیرت اور بحس کی فراوانی میں بہتا موالر کی سے قدر نے تربیب موا۔

"اوه ..... بيتوروما ي .... صرف بالون ك استائل ، نظر آئة واسل باتعون ساس في ورا اعداد ه لگانی تھے....کین میہ بہاں الملی بیٹنی کیوں رور ہی ہے..... '' وہ انتہا تی پر بیٹان ہو کمیا ،ادھراُ دھر و یکھا دور ، دور تك كى انسانى وجود كاكونى شائب ميس تفا ..... لے وے كے وہ كار ڈچوكيث يركسي وقت جملنا يا كھڑ انظر آجا تا تھا ؟ عَالَيْ تَعِين مِن مِن حِاكر كمرى ميزموجا تعا-

"روما .....!" بربان نے بڑی بے افتیارک کیفیت میں آواز دی۔دومانے یوں چونک کرسرا شمایا جسے 49 ماينامه پاکيزوجولائي 2014ء

سے چین فاءآپ خود سی سوئیں ایک مال کو اپنی اولا د کا دشمن کیما کے گا ... کیااس سے بھی مدردی موسکتی ے؟"ماہو كے مبلے بندمن وث كے تھے۔ وہ كويا محت برى كا-

"انبول نے جوکیا ہے تا وصاحب البیل خود ہی جھنے ویں۔ آب بس میری آئی مرد سیجے کہ میں اسے ان و دنوں بچوں کو لے کرکسی سکون کی جگہ بیٹھ جاؤں۔ "صابرہ کی بات بن کرشاہ صاحب کوایک دھیکا سالگا تھا....۔ وولوسمجدر بستے كوئى بات كى مال استے شوہركى مانت اور د بائى كے ليے ان سے كوئى بات كرے كى -ان

ے سی معی مسم کی اخلاقی قانونی مدد کے لیے کے گی-

W

W

W

" بر بان آپ کے والد کی آپ سے ملاقات کب ہوئی تھی؟" شاہ صاحب نے بر بان سے سوال کیا۔ " اور ہو کی میں ان مے بنا رکے بے سامنی سے کہا تھا۔" اور ہو کی میں میں ان ے جس منا جا ہتا ..... " بر بان كاما ف جواب من كرشاه صاحب كوايك لمح كے ليے توسمجه ين جس آئى كداب وواس سے کیایات کریں ۔۔۔ چند کے سرجعکا کرسوچے دہے چرایک ٹھنڈی آ ، بحرتے ہوئے کو یا ہوئے۔ د جھے آپ لوگوں کے دکھ کا اچھی طرح اعماز وہے لیکن زعر کی ایک جگہ دک جانے کا نام جیس ہے جیٹا ۔۔۔۔۔ ہے جاتی رہتی ہے اور چکتی رہنی جا ہے ..... کیونکہ موت کا تو ایک وقت معین ہے اپنی موت سے پہلے تو کوئی جیس مرتا لیکن عقل و ہوئی کے ہوتے ہوئے جان او چھ کرمشکلات کو برا ما تا کیس جا ہے۔ '' شاہ صاحب بس دو میاردن کی بات ہے پھر میں اپنی بیٹی کو لے کر گاؤں جلی جاؤں گی ..... 'اپنے مخصوص

عاجر اند ليح من ايك يات كهر كرشاه عالم كوايك يارجونكاويا تحا-

" کا وُں .....!" شاہ صاحب جرت سے بربان کی طرف و کھنے گئے۔ " تى شاه صاحب ..... كا دُل شى مير ، مرحوم والدكا إيك جهونا سامكان ہے جهال ميرى ايك بوزهى يوه مين التي إلى مريان برحد باب يشريس على رب كالين من شيبة كول كركاون على واول كي كل ے یں جی موج رہی ہوں آپ نے تواہے کمر کا تا ہوا صد ہارے حوالے کردیا مرجعے شرم آئی ہے .... ہے دوجارون کی بات میں شرجائے بر بان کب ای تعلیم سے فارغ ہو کرنو کری کرے گا کب محر کا بندوبست کرے گا ..... عارى وجد سے مشكل ميں عى رہے كا اس ليے بہتر مي ہے كہ ميں شبيدكو ليكر كا وَل جل عاوَل اور يربان يهال شريس دو كراي ير حالى يورى كرك كوئي توكرى وحويد في سايره يول دين كى ادريربان حرت ہے مال کود مجدر ہاتھا۔ اہمی تک ماہر وقے بر ہان سے گاؤں جائے والی بات میں کی گا-

"ويكوس اس مشكل عن آپ كى مدوكريا ..... بحيثيت انسان برافرش به اى خيال سات بوج لیا تھا۔آپ ہر کر بیٹیں جھیں کہ آپ اس کھر میں رو رہی ہیں تو جھ پر کوئی ہوجد ہے، آپ اطمینان سے يهال رياوراً تنده كاجويمي بروگرام بنا تين بس جھے مرور مطلع كرويجے كا۔"

" بِفَرْرِ بِي شَاوِمِهَا حِبِ جِمِعِي استيب لول كا آپ ويتا كراول كا-" بريان نے سر جما كر بهت مؤد بان

انداز بن شاه صاحب کولل دی می -شاہ صاحب مختلف خیالات کے ملیج میں جکڑے ہوئے تھے انہوں نے جو کہنا چاہاتھا کہ ویا تھا ....لیکن صابرہ کے گاؤں جانے والی بات نہ جانے کیوں ان کے دہاغ میں کائے کی طرح ایک تی تھی۔ انہیں خور میں معلوم تعاکدوں یات بن کرائے بے جین کول ہو گئے۔الشعوری طور بران کی تظریب بربان کے جرے ب بك ... كي تعين منايد بربان ان كهول من امرتاجار ما تعاياوه جن حالات مع كزرد م تقه ان حالات

45 ماينامدپاكيزوجولائي 2014ء

W

0

حرب روبار برالک بھی ٹیل گئی ..... ارائی تو جسے وسوس اور اعریشوں کے جھڑ شی از کھڑاتے گئی تھی ....اب اے نیزا جائے گی؟ سوال بی پیرائیس ہوتا .....و سوچ رہی تھی۔ رہے نیزا جائے گی؟ سوال بی پیرائیس ہوتا .....و سوچ رہی تھی۔

"ابر ہان علی .....این ای ڈی مو ندرش سے لی ای الیکٹریکل کررہا ہے ....." ایس بیء وارث علی کے چرے پر نظریں جمائے ہوئے اپنی وائست میں کو یا اے مطلع کررہا تھا۔ چرے پر نظریں جمائے ہوئے اپنی وائست میں کو یا اے مطلع کررہا تھا۔

" بیش جاتا ہوں سر تی از کا پڑھتا ہے ...." وارث علی نے قدرے بیزاد کن کیفیت بیس کہا .... ووقو بہ مجھ رہا تی کہ ایس بی اے کوئی دھا کا خیز خیر سنانے والا ہے ....السی خیر جس کے بعد اس کی ساری پر ایلو حل ہوجا کس کی۔ " کیکن خیبیں شاید ہے گیل ہاتھا کہ وہ این ای ڈی کا بڑا ہوتہا راسٹوڈ نٹ ہے ..... " اکس ٹی نے معنی خیز انداز میں مکرا کر پھر سابقہ انداز میں کہا۔

" سری بیرونی حاص خبر میں ہے۔ اس عمر بیل سب اڑکے پڑھتے ہیں، کوئی کائی بیل پڑھتا ہے کوئی او تحدیثی بیر متاہد کوئی او تحدیثی بیر متاہد کا اس بیل کیا جاتا ہول او تجھے قائدہ میں ہوگا۔" میں پڑھتا ہے اس بیل کیا خاص بات ہے۔ ۔۔۔۔ اگر میں اس سے بطئے اور تیر سکون انداز میں مسکرار ہاتھا۔ اور بہت خور " نا دان ووست آ کے بھی سنو۔۔۔۔ " ایس ٹی بہت معنی جنز اور ٹیر سکون انداز میں مسکرار ہاتھا۔ اور بہت خور ہے دارت علی کے جبرے کے تاثر ات بھی و مکما جار ہاتھا۔

''لڑکا بہت ہونہارے میرٹ پر کہا ہوگا .....اس کے باپ شن تو اتنا تیز نیس کم لاکھوں لگا کے اس کو اس ای ڈی ٹیس بٹھاوے۔''

" آگے بولیں اب مرجی ..... "وارٹ علی کی ہے تالی اب انتہا کو بھی تھی تھی کیونکہ اے اتنا تو اعدازہ ہو کہا تق کے کسی خبر کے سلسلے میں ہی اتن کمی تمہید یا عمد کروہ بات کر دیا ہے۔

"بولے چلے جارہ ہوا تدازے لگاتے چلے جارہ ہو ..... "الیں ٹی نے ہاتھ افحا کرات روکا۔" یار

ہم بولیس ڈیپارٹمنٹ والے اعرازے لگاتے ہیں اس وقت جب ہمارے یاس چند سولڈ شوس تبوت آ جاتے

ہیں ور تہ ہم بستر پر لیٹ کر اعرازے لگاتے کی کوشش ہیں کرتے ..... کیا ایک خاعران میں امیر ، خریب دشتے

وار نہیں ہوتے ، ہوسکا ہے مجبوری سے جا برعل سے شاوی کرنی پڑی ہو، لڑی صورت شکل کی ایکی تہ ہو، خدا

نواستہ اس میں کوئی جسمانی عیب ہو، اس کے دشتے نہ ملتے ہوں ..... تو چر بندہ جا برعلی جیے تخواہ وارکو بینی کا انہوں کا ایک میں امیر کی سادی رئیسوں میں ٹیس ہوئی۔"

'' وارث علی کوالیس فی کی بات ہے مطلق و کی اس میں کی بات ہے مطلق و کی بات ہے مطلق و کی بات ہے۔ اس نے تو ایس فی کی بات ہے مطلق و کی بات کے اس کے اس نے تو ایس فی کے بولی نے سے ایمان کا سر کے سے انکار کردیا تھا ۔۔۔۔ کہ جابر علی کا سسر میں ہے تو ایس فی کے بولی نے سے 1014 میں ہے۔ انکار کردیا تھا ۔۔۔۔ کہ جابر علی کا سسر میں کے بولی نے سے 1014 میں ہے۔ کو انسی 2014 میں ہے۔ کو انسی کے بولی نے انسان کی بات سے مطلق و کی بات کی بات کی بات کی بات سے مطلق و کی بات سے مطلق و کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات

"روا! آپرورئی میں سب یہال سب تیریت ہے، کیا ہوا۔۔۔۔؟" ""کوئیس سراہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔۔۔۔ہم تو ایسے ہی شایدروقے رہیں گے،آپ ہماری قلر تبیں کریں۔" یہ کہ کررو مانے آ تسویو تھے اور ساتھ ہی جانے کے لیے قدم بوھادیے۔

''ایک منٹ رو ما۔۔۔۔! میری ہات کی۔۔۔۔۔ ''سر۔۔۔۔ آئی ایم سوری سرہ بٹس آپ ہے اس وقت کوئی ہات بیس کرسکتی بٹس تیمت پر بیٹان ہول۔ قیند تبین آری تھی بس رونا آر ہا تھا۔ بٹس نے سوچا اگر رونے کی تو کا کناز اٹھ کر میٹے جائے گی تو پھر بٹس لاان

الى اس حركت برشرمتده ى ظرات في برجت موال كيا .....روما في محى البات شركرون بلادى اورخودى الى الله الله الله ال

المرسود عال بس وو بليز آب بريتان بن بول، ميرى توعادت بدون كى اور عى تودى يدون كى اور عى تودى يدون كى اور عى تودى يدوق ديد

و و لکین ...... آپ کیون روقی رای بین ..... کیا مسئله ہے آپ کو .....؟" مرزند W

W

W

50 مايناسه پاکيز، جولائي 2014-

WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY I F PAKSOCIETY

W

W

a

تھی نیکن کسی خیال میں اور کسی دھو کے نے اس کا دیل مطمئن نہیں کیا .....و وجوائے و وق شوق سے ماہر جانے کی تاریاں کررہی تھی دن رات مرف ایک موج میں تک کہ س اے اس کا چرہ والی ل جائے ....

اگروہ پیدائی طور پرساوقام باید شکل ہوتی توشایداے احساس بی تیس بوتا کہ چرے کی خوب صورتی کی کیا ہمت ہوتی ہے اور جو چرو بھی اے لئا .....و واک چرے ہے محبت کرتی اور اس چرے کوآ کینے میں ویکھتے ہوئے خواب ویعنی ..... کونکہ آئینرو بلصتے موے خوابول کی اڑان اور برواز کالعین کیا جاسکتا ہے .... بہت ے ہی چروجب خودکو آسمنے میں ویکھتے ہیں تو ساتھ بی ای آسمنے میں ان کو اپنی پشت ہر میرے موتول سے آرات شائی تخت می تغلوانے لگتا ہے اور وہ اپنے اس چرے کو بیارے دیکھتے ہوئے سوچے ہیں کہ دولو کس تخت ير بيضے كے ليے بدا ہوئے إلى ---- اك طرح سے وہ جودومرول كے ليے كوئى تشش بيس ركھ الكين جس كا چره موتا بوداية اى چرے كے ماتھ كچوخوب مورت خواب اي آتھوں بس اي ليتا ہے، اپني باط کے مطابق ..... ای تظر آنے والی حدود کے مطابق .... لیکن اسے تو پر مان کے ملتے کے بعد کسی بل کسی کل جين نبيں برور ما تھا۔ وہ اپنا وہی چبرہ مجرمہ تم سے آئينے میں دیکھنا جا ہتی تھی تا کہ دہ آئینہ بہت جلد کوئی منصب عطا جونے کی خوشخبری سنائے .....اور کسی کے دل میں امر جانے سے زیادہ عظیم منصب اور کیا ہوسکی تھا....اس سے ير امنصب تو كوني تيس موتا-

سر کتے کیے جاتے ہیں تو وہ کتے عارضی ہوتی ہے، ول کتے ہوجاتے ہیں تو کو یا کا نیات سخیر ہوجاتی ہے.... ات توایک دل مح کرنے کی دھن لاحل ہو گئی میں ہے، دو پیر مشام اس کے نشانے کی زو بروی ول تھا جس مين ارتف اور فتياب مونے كى خوائش اتى شدت اختيار كر چكى كى ..... جيسے كى مرض الموت ميں جنلا مريض كى

زنده رہے کی خواہش میں شدت ہوئی ہے۔ سين يركيا ..... أيك فلك بوس ممارت أن واحد عن زيس بوس مويكي هي ..... و حيس جيس - ايا میں ہوسکیا رو ہا ..... رو ما کے لیے ہزار وروازے عل جا تیں مے مرمرے پیچھے تو بلا تیں گی ہیں جھے ان برا دُن سے بیجنے کے لیے سی منتر کا حصار جاہے۔ جانے کب خالہ جاتی جذبات میں آ کراٹھ کھڑی ہول اور ا ماں جان کوعلاج کے لیے واعل کراویں .....امال جان چرفھیک تھاک ہوکر آئیں اور میرے لیے کی مہراب خان کی خاش شروع کردیں ..... میں جمیں بربان سے پہلے کھیس دیکھا تھا اور بربان کے بعدتو .... بیوال عی بيدائيس موتا .....روماتم مير مراسة من مين أوكى ..... اراني كى كيفيت كوما يا كلول جيسى مورى كى .... كيب رات کی کیے سے جو فی اس نے ماشتے میں کیا کھایا ..... سے دو پہر ہوگی .... اور پھر دو پہر می ڈھلے گی .... ال كا ذبن رات كاس بهرجس جكدا تكافها بنوز اى جكدا تكابوا تعالى الميكن رومات تنبائي ش بات كرف كا موقع بی ل کرمیں دے رہا تھا۔ یا تورد ما ، کا نخاز کے ساتھ دکھا آل دی یا پھر bed room میں سوتی ہو آل اب سی سوتے ہوئے بندے کوا تھا کرائی مشکل اور حساس توعیت کی یا تھی توجیس کی جاسکتیں ، جانے بندہ کس موال کا کیا جواب دے دے ''لیکن میری آ تھول نے جھوٹ نہیں دیکھا۔۔۔۔'' 'رائی نے مجرخودکولیفین ولایا ۔۔۔۔ اوردموكا دينے والى بهن كوجيے دونول باتھول سے برے كرويا ..... كربراتو مرور بے نيكن ميں آج رات سونے ے سلے ، سلے سب کھ جان کرر ہول گا۔

خولات کے بوجوے اس کے احصاب شل ہو گئے .....و و بیڈ کے کونے پر مرجمکائے بیٹی تھی اس غیر ارادی طور برمتی کے وقعیر کی طرح بیڈیر وصلی .....معاااے اپنے بیمرویا ایم بیثوں برہمی آگئے۔

🔂 ماېناسەپاكىيۇ جولائى 2014ء

كروژني ياارب تي موسكتا ہے۔" "التاامير نانا موت موت وولا كامير عكم آجاتى " جابر على نے تلے كور بقدے جمع كے تھے

W

W

W

اورسب كوجائ بإلى برفرها ديا تما اكرائ اميرناناكي تواى مي توبارات كوفائوا شار بول مي ريسية وينا ... .. بهاني عزت وارلوكول كواتي عزت بهت بياري مونى بيسر تى وه ما تا تيس موكا ..... موسكنا بيكونى وور

م بے کارشے دارہو۔ "ميري اطلاع كے مطابق اس كوننى كا ما لك شير كا أيك معروف برنس من ہے جس نے مختلف جنبوں بر 

ے۔ ارسر چر برس کابندہ ہے۔۔۔۔اب س اپنے سے سے عکمیل بمیل سکتا ہے۔" و منبس مرحی تبین آپ کے مخبر کی اطلاع غلط ہے، وہ نہ جانے مس کو پر ہان مجد کھوج لگائے کیا تھا .... آپ دوباره سے محوج لگائیں ..... جمعے بورالفین ہے کہ مجرکومخالط ہوا ہے، جابر علی کارشتے وارا تنا ، اثر اتنا

وولت مند مودي تبين سكن ..... سوال بي بيد أتبين مونا ..... " كيے سوال پيدائيس ہوتا يار بھارے اپنے خاعدانوں شن تم نبيس ديکھتے ، امير ، غريب ، لذل كلاس ہر

طرح كرشت وارموت بي- "الس في جنجلا كما-ور تنیس تبیس سرجی نیس ..... و والزکی بهت تیزخی این باپ سے زیاد و پولیس والی تی تنی ..... اگروه است رئيس نانا كى نواسى مونى نال توميرى ناك شن نكاجلا دې دعب جما جما كر ..... شى جركهدر با مول آپ

و وہارہ سے حمان میں کرائیں ، تخرکی اطلاع غلط ہے ، اس نے کسی اور لڑے کو بریان مجھ لیا ہے۔ و منبیں وارث علی ، بیمیراو مخبر ہے جس کی کوئی اطلاع آج کے غلطانیں لگی۔ بواصاف مقرار نگار ڈے اس كا من التحصيل بنذكر كے اس كى خبر بر مجروسا كرتا ہول من تهميں شاہ عالم كى كونى كائمبر دے رہا ہول ..... ميرامطلب بي كدا فيركس و يربابون تم جاكرخود باكرو ..... يهد كرايس في في وراز كهولى اورايك ولله

كيا مواكا غذ كالكرا فكالا اوروارت على كيسا مند كدويا-" میرمااس کا بتا ..... خود جا کر اسلی کراو پیا چل جائے گاکہ بحہ بان اپنی مان ، بہن کے ساتھ وہاں رہتا ہے یا میں ..... وارث علی براب جیسے سکوت مرک طاری ہو چکا تھا۔ اس کی بے تاریس جیس کے جواب شی الیس فی کا چرہ بہت ٹیراعتی د اور پرسکون دیکھائی وے رہاتھا۔وارٹ علی نے دہ کا غذ کا گلزاا ٹھایا کھولا اور شاہ عالم سے کھر

كاليدرنس ويمض كا ....شاه عالم اس نے زيرلب شاه عالم كانام ليا-اليس في المية مخصوص افترانداستاك مين وارث على كي طرف و كيدر ما تما- يوليس والول كي آلكمول كو و میستے ہوئے بہلا خیال بھی آتا ہے کہ بیرہ واوک جی جو ہروفت شک اور بے بھٹی میں جتلا رہے جی اور سلسل شک کی وجہ سے ان کی آتھوں کا ایک خاص زادید بن جاتا ہے اوروہ ہر کی کواک زادید سے د مجھتے ہیں۔بدلوگ توجب اليامعموم جكرى دومت كومى ويكهت بي تويول لكتاب بيك كهدب مول كدكوني كريوشرور ب-

رالی دات سے اکراب مک ایک اویت تاک اعرونی جنگ میں جلائمی۔ روما سے اسلیے ملنے کا موقع نی فل کرمیں وے رہاتھا۔ وہ برطرح سے اسے بہلاتے اور سجھانے کی کوشش کرسی تھی۔ انسان اسینے آپ کو دموكادينے كے ليے جو يكوسوچ سكاہے، جان كاس كے خيال كى اڑان جاتى ہے دى سب يكود و كركزرى

52 ماينامه پاکيز، جولائي 2014ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETYI PAKSOCIET

اك سرما تي فات كام كي الحالي Eliter Bellerifally

- 💝 🚜 ای نیک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنگ 🧇 ڈاؤ مکوڈ نگ ہے پہلے ای ٹیک کاپر نٹ پر یو ہو ہر یوسٹ کے ساتھ ا ﴿ ﴿ مِبْلَاتِ مُوجُودُ مُوادِ كَي چِيكِنْكُ ادراجِ هِي يرثث كے سأتحه تنبد ملي

> المشيور مصنفين كُرُّت كَنْ مُمل الج ♦ ہر کتاب کا الگ سیشن المان براؤستگ کی آسان براؤستگ اسائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ خبیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی فی ڈی ایف فائکز ال الن يراك كب آن لائن يرضي ئى مہولت ﴿> ماہانہ ڈائنجسٹ كى تمين مختلف سائزول میں ایلوڈنگ م يم كوالله منارش كواللي مكيه يبيدُ كوال 💠 عمران سيريزا زمظيم كليم اور ابن صفى كى مكمل ريخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو چیے کمائے کے لئے شریک مہیں کی حاتا

واحدویب مائث جہال ہر گمآب ٹورنٹ سے می ڈاؤ کوؤ کی جاسکتی ہے

🖚 ڈاؤنگوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety

"امال جان اگر تھیک مجی موجائیں اور مرے لیے کی محسیراب خان کو تلاش بھی کرنے تکیس تو اس مرتبه والبيل ہوسکے گاجو مہلے ہوا تھا۔ بیداغ ، واغ چبرے کود کھے کرکوئی خاک روب بھی جھے شادی کرتا پہند نہیں کرے گا ...اس چرے نے تو بھے بہت بڑے عذاب میں گرنے سے بچایا ہے اور شاید .....ای لیے بچایا ہے کسی نے مان تھا اور جھے بھی پالکناتھا کہ خواب صرف وراؤ نے بیس ہوتے حسین بھی ہوتے ہیں .....لیکن میرے حسین خواب اور بیرومان میں اسے اپنے کمرے میں بلا کرلائی ہولی میں اخیال ہے سوگی موكى ..... اراني ايك وم ترب كرجيم محرے الحوكر بعث كى اور يا ون سلير من مساتے كى -

يربان كا الحاره اليس سال واور لك مح تحد مايره تا اح يتايا تما كداس كاجب اسكول من الدميش موا تواس كي عمريا في سال هي اوراب جبكيه وه الي تعليمي مراحل كي آخري ووري كزرر ما تعا ..... تیامت بریا ہوئی، جہاں تک نظر اٹھا تا اسے ہر چیز کروش کرتی ہوئی دکھائی وی ۔ جیسے ہر شے نے اپنی جگہ

چیوڑی ہواور دومری شے سے محراتی محرری ہو۔ شاہ صاحب جیسے انسان دوست بندے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا جیسے ان کی حقیلی سے کوئی جاد و مجرى لېرنكل كراس كے بورے وجود ش مرايت كرئى مو .....اس ك تو في موے و صلے مجرج نے لكے اورآج ووا پی ساری مت مجتمع کرکے یو نیورش جلاآیا۔اگراب مجی ندآتا تو کیا گرتا مصابرہ اور شبید کے اداس چرے دیم جو کسی نہ کسی بہانے سے اس کے باپ کا ذکر چھیڑ سکتی میں اور وہ اتناد لبرواشتداور باپ سے برگشتہ تھا کہ ذکر مجمی یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کے زخرے پر الٹی چھری چلا رہا ہو.....اور کہدر ہا ہوں کہ خاموثی ہے ذی

ہوجاؤمندے ایک لفظ ندنکالنا۔ كى دن بعد يو نبورشى ميں قدم ركھا تو يوں لگا جيسے وہ كسي الى جگه آيا ہے جہاں برسوں ميلے اس كا كزر موا تھا ..... ہر چیز اجنبی ، اجنبی اور وحند لی ، دھند لی محسوس مور ہی تھی .... حال کے بچاہے مامنی کاعلس و کھا تی دے ری تھی۔ کلاس فیلوز ..... اساتذہ ....سب کی آگسیں اے اپنے جسم سے چیلی مولی محسوس مورای تھیں۔

" ارتم استے ولیل کیے ہو مجے .... اشکل سے تو یونی ایمی مال کے بیٹے گئتے ہو .... پھر والوں کا سووا کیے ہو کیا..... 'اس سے بل کہ شدیدرو جاتی اذبت اے ناہ حال کرو آل .....اس کے قدموں ہے سکت چین لیگی .....

شاہ صاحب کا خیال آتے ہی تے سرے ہے اس کے وجود میں توانا ئیاں مجرکتیں اور جو پر کھی ہمی انہوں ئے سمجھ نے بچھانے کے معنوں میں اس سے کہا تھا وہ یا زکشت بن کراس کے حافظے میں کر دش کرنے لگا ..... یالکی ایسے ہی جیسے جسمانی توانی فی ماصل کرنے کے لیے کوئی جادوائر ٹا تک استعال کیا جاتا ہے اور لو کوں میں زند کی پوری قوت سے دوڑ نے لگی ہے۔

شاوماحب ك شفقت بجرے ليج من بالكل يجوايه بى اثر تعاكدوه دراكى دراشاه صاحب كوسوچا تعا اورحوصل الصيس مل مواس كروم وروم من الكرا أيال لين لك تفا-

"بيا كرتے والے كوبيدونيا روى كر جلى جاتى ہے۔ اتحاتے والے تو نصيب سے ملتے ہيں ، خودكوكر في مت دیتا ..... "شاومهاحب کی آواز بازگشت کی صورت اس کے حافظے کی و بواروں سے مرانے تی -

54 مابنامه پاکيزوجولائي 2014.

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 T PAKSOCIET

W

W

W

W

WWW.PARSOCHUTY.COM

البو ہے مینی پڑتے ہیں برگ و بار کے موہم
بیاں نگا وینا فہر آسان کن ہے
بینوں نے ابتوپ کی اشواریاں جمیلیں بتاکی سے
بیان پر سائے دیواد و در آسان کنا ہے
فیلت فرک ہے کے کر انمو یالی کے معفر تک
فوا کوشوار سے دریت کر انمو یالی کے معفر تک

W

W

W

a

S

امایت رندستیسرن دند <u>20</u>

ہات ایك امانت ہے ، ذات ایك امانت ہے عقت ایك امانت ہے ، زندگی خدا كى امانت ہے ، زندگی خدا كى امانت ہے ، زمين كے وجبود ہر سمورج كى روشنى امانت ہے ، تاروں كا نور سے چاند كى چاندنى امانت امانت كو خيانت سے مدل دیا جائے تو چہار سے اندھيروں كا راج ہے ، تكى اندھير ميں امانت كى تابانياں بھر سے روشىنى كى تونيس بكھيرتى ہوئے امانت كى تابانياں بھر سے روشىنى كى تونيس بكھيرتى ہوئے جہارسواجالا كرديتى ہيں .

المانية وخانت والع كرايات وروار وخوات



WWW.PAKSOCIETY.COM UNUNERIUBR

PAKSOCIETY1

PAKSOCIET

4

W

W

a

k

S

C

كرشته السلط كاخلاصه

واكتزميرجان غورومرجن محس - الحاليمين كل جالت اور يشول راجها وردوما تدك ليه أيك بخت كيرممن اور مال محس - الممل خال ان کے کورکا ایک مازم اور معتبر فاص تھا۔ کا گاڑ اسے واوا شاہ عالم کے ساتھ اکٹر میرجان کے بڑوی میں دائی ہے وہ اور دویا میت ار جذار جی سائی ای شاہ زبان خان، جاری کواسے کا ویش کرنے کے لیے اس کی جی کی شادی کے لیے اسے ایک شريك ارد باردادت كل كارشترد عاب جوير إن كونا قابل أول اوناب رال شاه عالم ك كريل جالى ب- مرجان أوجوش آ تا ہے کو کی جان کو چا جاتا کرووں ال کیلواسوں کر چی بیرار صابرہ متارہ سے لئے کے لیے بیٹنویونی ہے۔ رو مامناہ عالم ككرا والى ب- جاران متاره ب المع ما توسيخ كركما بوه ومن كردي ب- شاه عالم اخبارش كي تيرش بربان كالمام ج حكرج مح إلى - بروان وشاه عام كالون آئے ير النس بنا تا ہے كماس كى بحن كامرؤر وكيا ہے وہ اب رو ما أوكيل بن ما يك م مرجان اليدموم إب كومدا مردي جراور كالمان م كتي جراكم والانت م المان م المان م مے۔ایس فی موادث فی کوجرد او کرتا ہے۔ والی کوجروان کی مین کے مرا رکی جرووق ہے اوروس می ہے کہ شاید اب وہ اسے منی دکھے یائے۔ شاہ عالم مرالی کی بھت بندھائے ہیں شاہ عالم، ہر بان کے کھرچائے ہیں اسے کی دیسے ہیں۔ شبیت ہر بان ے جارائی کے بارے میں ہو میں ہے تو یہ بال کہنا ہے کہ وہ اب الن سے لیل سل کا روان ، کا کا د اور رو یا کو یہ بال کے ساتھ موت والعادية كم ارت عربال بالدوج الناروجال إلى وارت اليوالي المن المنافظة من الما كالمنافظة الماسكة لغے سے دو قائل تكوائے ... متام كى قراعن موجانى سے مائے شاہ عالم سے كئى ہے كدو كا تازكو تازي كراب مربان السرومات والمائد المام كتي بن كدور بان أكرا في المن المائد المائد كالمازك ماتدا علم مان ے قرم مان اے تھا مانس الی ای مارال ے اے ارا ے کروہ الی است مدے وارث کی مربان ے االی ک بات كراب كاكرده فاكراب ندفي وال كري الماكن موكات مدان فالرب الرب المراكزة يريشان موجاتى ب ماحرشا كست يمكم الريبات ست بهت لا يريغ مينا به كدفائ شيبة سي ول ملق تنديج وادث الماليس نی سے کہنا ہے کہدہ جائر کی کی کو افعالے کا رویاء اسمل خلاسے کی ہے تو اس کے بارے میں بنائے والسمان مان ات مرف انامنا اے کراس نے دویا کے باب کو مکھائے۔ شین معام و کونند کی دواو کی ہے، وورادث کی کا اون کی ہے او وارت الى ويران كورك ويتا بور وان متين كراه عالم كالرساخ والاب ووكا رؤ سه كركا كادكو بالاب اس ما اب كرشيدال كى بحن معدوات يهال و على الدشاه عالم به بات كرا كار فا تزورا قرب كنى ب كروه تاكت بلم مران كى بحن كم المالي بيد و بان و كان والم كان مام كمراة المدوان مناه مام كانا كان مناه مام كانا كان واللي كرائع يد الرو كل موسكا لين ووال مديل و يعضرورو در على والدوائع والدوائد النب آن آورون كرائ والما يعد وارث في الرشاه زبان أو بما ما يحكه والوئ كمر جود كركس مطر من من روالي الب فررا ے ور ایا ملے والا چرو مامل کر اوا کی ہے جن کی مان اے اسم معنے برمن ل مول ہے۔ برمز کسل مثاوعا م کر کہتے ہیں كدوه كا كاز كم اليمان كى يند كما إلى وتو وي كرد بي رك كار مرايره كودواك والدوى لميعت كانالى بودورواكى دليون كرآ ب- كل جان ما كل خان كومًا في بكروال إيروان وائل بهود وكمنا بكريمان جانا وادرى باست جائد ويدند روكس .... وادت في والسرون كومة ما ي كرجابر كم والمع كالمردوي الموسك بن اوراب المكر الى جان بجائے كے ليے جابر على كى دومرى كى كواسية قايدى كرة بيد بريان مريل كود يكت بية حريت دوروجات بيد جاريل كرماته وكراب على عن الدي اورآ ك مع جوال ب بهت من و يع معدروا مناه عالم ب كن ب كردوك بال كو جما كل كرووم بال كا علاج كراكس كا فاز معايده م كل ب كدوير بان ب ك كدو أكن ير حاء شروع كروسه شائد يكم املام آباد جالى جي وموض متيمت جان كراهم ايرة الرو شيد كرات يركن ان كاكر بندان ب سناه عالم معايره ابريمان ي كي إلى كودان ك ول مدور يك إلى المرور مري ك- سايره كل بكروه الله في كوف را كار الله بال ما يا كار يد بان مات كولان على مد ماكو روت و کر کر بریشان موجا تا ہے۔ الک دات کوروما اور برمان کو قال میں ویکو کررانی کو بدیکی لک جاتی ہے۔ وارث علی مثماد عالم کو جارات كاسر بحت ، يمان يوعد كن جا تا عادات بروز المكن محدى بول ع-

اب اکے پڑھیں

W

W

W

a

S

والام ماننامساكين التي المحاوم

Ш

Ш

Ш

a

C

" ہمادے قدیب شی والدین کے حول کے بارے ش بہت واس انتابات ہیں۔۔۔ بہال تک کہا کیا ے کہ ہر حال میں والدین کے حقوق اوا کرنا ہیں اور اس وقت تک اوا کرتے ہیں جس وقت تک وہ مخرک راستے ہے ملے کے لیے مجدد در کریں ۔۔۔ مرف اکر صورت میں والدین کی بات کی ان کے میل ۔۔۔۔اس کے W علاوہ والدین کے حقول اوا نہ کرنے کے معالم کے کو ملی ہ فر مانی ہے تعبیر کیا کہا ہے۔ مثار صاحب اس وقت W میارہ سے ہم کلام تھے جو تھوڑی در جل شاہ صاحب کوملام کرنے واضر ہو کی تھے۔ جب سے وہ اس کر میں آئی محى اظهارِتفكر كے طور بروہ دان شربائيس مرتبه شاه صاحب كيسان كرتے ضروراً في محل-W وہ یات جوشاہ صاحب کے وہن میں ہروانت رہتی کی آئے انہوں نے اس کا بمان اظہار کردیا تھا۔۔۔ چ کدیر بان نے اپنے طور سے ان سے مزید کی حم کی مدولان جائی تھی ۔۔۔۔ کیکن وہ منظر سے کہ ہر بان اپنے باب ك إدر عض الن مع كول إت كرب ..... كول اخلاق عدد ما ي إلى معالم عن الى و عدارى كا اجمال كريا مواد كمانى دے .... كى دان كر ديے كے بعد ايما كرون موالو انبول نے خود تى سے بات شروع كى كى۔ شادماحب کی بے بات من کرما ہو کے چوے مرکن رکے آگرکز دیے ۔۔۔۔ادرا کے کمرے م کا تا تراس a ے چرے رہم کیا ۔۔۔ چند مے سر جمائے سوچی وہی ۔۔۔ بھروات مرک اوال می کو یا ہول۔ "آب تھیک کے دے ہیں شاہ صاحب ....! مرا اور بر بات کے باب کا رشتہ دنیاوی رشتہ ہے اور صرف ام دونول كى زندكى كيديا في بيكن يول كارشت والى وأب كارث قيامت مك كارشت بيديان بهت S اجما يدب والساف محل او في آواز على مير ما تعديات تك كل دارسيكن شايد بهن كي مظلوميت يروه بہت خروہ ہے۔۔۔۔اور باب کی طرف سے اس کا وال جرا ہا ہے۔۔۔۔ بس نے کی وقعداس سے بات کرنے ک O كوشش كاكروه ال معالي على يركه كرما مول الوجا تاب كرآب جي مرسدهال يرجوز وي - كايات بر مجودة كري .... "ما يره ي آواز آكوول من وولي ي " دواد الميك ب يجيب النابوا ماد الله الماد الكي المرح نازل اواب معلي عن وقت الوسط كالمر تھے اور آپ کواس کی ونیائی کی ایس آخرے کی می اگر کرنی ہے .... جیسا کہ بم اپنی ونیا اور آخرے کی اگر کرتے S جي .... آب ڪشو برت جو يک کيا .... وه دنيا ڪ تهر على او كمز ے بو مح ال .... ايك وال آخرت ك كثير الم يم يكي كمز الم يه الدوم ف الحي والات كاجواب وي مي جن كالعلق ال سكاايد الحال ے مولا .... عظم آب کوء بم سب کومرف اور مرف اسے مار کا جواب و عالے۔ اس می ای طرح سوچی موں شاہ صاحب سیسیکن اس کے اوجود کرد کھتے ہی و کھتے اور استی کیلی اولادے مروم ہوگا۔ ای اس کی کاچرہ بردات میری اٹاہ س بہا ہے ۔۔۔۔ پر کی سے موجا ال بھل كے باب كے ساتھ ايك مركز اود كى اسداى كى محنت كى كمائى كا كرة ي تك دعر و كى اوراك كو سياسے كے وال وزت كي وجهت مرجعيا كريمي مولي كل "ما بمدون كروي كي-ا ثناه صاحب چند کھے کھوٹی مکھوٹی کم مم کیفیت جی بیٹے رہے بھراس کی طرف ویکھے بغیر ہولے کہ صابره كي بات في النس از مدمنا ركي الفار اعل آپ کی برحم کی اخلاقی اور مالی مدو کرتے کے لیے تیار ہول ..... بس آپ بر مان کو مجمانے کی كرسش مجيد يون كوبروال اليناب علاقات كرل وايدايا مى تو موزاع مال كرفض ادقات انسان كولى علمى كرنے كے بعد بہت كھتا تا ہے ....اور دورو كراندے توبرا كا استغفار كرتا ہے ....كاخبر 12014 ماينامه باكنون الكست 2014 WWW.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

ρ

a

k

C

علملي كرف والے كي علمي كب مواف كروى جائے اورجم بندے اس على كويكزے بينے رہيں۔جبرجم ميں ے کی کواس کا فائد ولیں ..... ہوسکتا ہے جس کا نقصان ہوا تھا اے کی فائدے سے بدل ویا کیا ہوا در ہارے فرشتول کوجر بھی شہوتی ہو۔"شاہ عالم بہت خوروٹوش کرتے ہوئے اس طرح سے بات کردے منے کمان کے مندے تھلے والا ایک وایک تنظر گذا جاسکا تھا۔ شاہ صاحب کی یہ بات من کرمدا ہرہ اب منبط نہ کرکل۔۔۔ انگیاں كرون المرادة المردوة موت الوا ""شاه صاحب بم و اگراس بات پراند کا عنا می شکرادا کری کم ہے کہاں گھے ا عربے على آب جيانتكا خوف ركف والي بندے نے الارے مرب ماتھ وكد يا ..... اكر آب مى و تا داروں كى طرح اسے وروازے ہم پر بند کرویے تو ہم بھلا کہاں جاتے ؟" صابرہ کی بیرہات من کرشاہ صاحب کے جم پرایک لرزہ ساطاری ہوگیا۔ایک دم اتعیاض کروٹ کر ہوئے۔ ، جنرا ..... فیل می کایل فیل اول .... آب میرے بارے عمل اس طرح شامونی .... یس مرف است كنا مول سنة رئا مول --- ووكناه جن كالجمع برمال على جراب ويناستياد ومرف جواب ديناسب اس عدالت من جهال مرف جواب طلب كيدجا كس مع جوال المرا مایرہ اب کے نہ ہے لی ای طرح بچکیاں لے کردوتی ہی ۔ مین اکا سے کورے ایک ما وم نے شاہ مها حب وآكراطلاح دي كي-"ما حب كوني مهمان آئے ہيں .... "شاوصا حب نے يو يک كرمان و ميك الله يملى ر "معمان ..... كيانا منات إلى ؟" شاومات اليندازم بسوال كرد بي في اورصابره اين بهن والفي المويو محددي كي سينين اس كي سندين السيان المرافعة السي المري مول تعس "ماحب وارث ال عمادي إلى " " وادث على ..... "شاوما حب كم منه الكل .... صابر وبدحواس بوكرا في مكر المدكري بولى اور خوف زده اعماز من شاه مناحب كي طرف و يوكر بول. " شاوصا حب ... اليست بيونل .... ونل بي حس كى بجد يهم آن آب كر من آكر بين ك وں ۔۔۔۔۔ یہاں کی گئی کیا ۔۔۔۔۔ یہ کتابرا اسطان ہے۔اسے کیے فرل ٹی کہم بیاں ہیں۔ شاہ ماحب آپ اے تا کردیں ۔۔۔۔اے کیری نہ بلاکی مید بہت تطرقاک آدی ہے۔ معاہرہ اینارویا ،وحوۃ ہول کر بہت خوف زوہ دکھائی دے دی تی ۔ شاہ صاحب کے جرے م می تکرات کی لکیری تمودار ہو کیں۔ ماہ زم امہی تکم كاختطركم ابواقيا ""آب اسے کرے اس حاکر آرام کیے ۔۔۔۔ علی اس من سے بات کرتا ہوں۔۔۔۔ بھول آپ کے بید خطرناک آدی ہا کراس ہے بات نے گی تو پھر بدوبارہ بھی آئے گا .... بلیز آب جا کرآ رام مجے، بس اس ے بات كرتا ہول اور ورئے محيرانے كى بالكل ضرورت ديل ..... جمل الله نے آب كوآج تك زغرواور كفوظ رکھا،آگے بھی اس کی وقتے داری ہے، جس ای مجروسا کرنا جاہے ..... اور جواللہ ے ایل ارتا جس اس ے درنے کی ضرورت جیس ۔ عماو صاحب نے بہت وقاراور بے فول سے اس امرح بات کی کی کرما ہو کے ول أو يز كي تقويت مي حلي وه جيب جاب مرجعًا كراس طرف نكل عي جس طرف كاراسة اليسي كوجاء تها\_ " است سی و دست" شاه صاحب نے ملازم کی طرف دیکھا اور آ بھٹی ہے ہولے۔ First Later 1 740

W

W

W

a

S

O

W

W

W

ρ

a

K

O

C

ملازم واہر جا کیا۔ شاہ صاحب اپنی جکر خیلئے تھے۔ ان کے چیرے برای طرح سے تھوات کا جال بچیا مواقعا وومكن منت كزر ساوروادت على اعدرواهل موا W "السلام منتيم نانا جان ...." شاه صاحب قدرے جران موکراس کی طرف و مجمعے ملکے باؤل مک وارث علی کا جائز و لے رہے ہے جواس وقت بول کے سک سے تیار تھا۔۔۔۔اس کے جرے بر میل W خاسس اس مدل كيفيات كوظفس كرد الحقى-" وهليكم السلام ...... تشريف رهيل "" شاه صاحب باوقارا عماز شن كويا جوسة ..... وارث على جهث الن W كسايض كي موسة بعادى بركم موفي بركرة كسا الدادين وسي كالسداى كالدادين عجب ی بے تعلق می جوشاہ صاحب کو بہت کمل دی تعلی مراس ونت وہ ملم وقد بر کا پیکرنظر آ رہے ہے۔ " الما جان ..... على بحمة اول كرآب سے طلاقات برے کے بہت اورت كى بات ہے ۔... وادث على نے اپنی دانست میں اوب وتبذیب کا مثلا ہر وکرنے کی کوشش کی تھے ۔۔۔۔ شاہ صاحب نے ایک مجری نظراس پر ۋالى ادر ئىم كويا جوئے۔ a " مع نا ا جان كردب إلى .... كما ش إلى جرمك اول كرين كن هام ... كل دي السالة تابت مور إمول؟" شاه صاحب في الداريس كماك أن مك يهد يرك مم كى تاكوارى كا تار اخذ ائل .... آب ميري مرحوم يوى كي نايا جان بين او كامير ل وارت سيما كي وشيخ سير مي مينا جان بين ." O "مرومه دوى ....؟"اب شادما ديد الدور والماع تع "ق-- على -- على موجومة عليه يكم إلى أرد بايول-" " ستاره بيم .....!" شاه ميا حب جرافي كروايات كل كي طرف و يمين ي \_ " بحل وہ .... کیا کہتے ہیں ... اب بربال کے ناتا جان ہیں نال ... تو ظاہر ہے ستارہ اوراس کی بین ے کی انامان ہیں سیکن سے جرت فارات ہے کہ مرق مرحدوں نے آپ کا ذکری میں کیا ۔۔۔۔ جب S مجھے پتا جالا کہ میری مر وصع والے تا ان جان بالکل میرے تریب ال دیتے ہیں ..... تو جھے ہے د بالاس کیا .... على أورا آب سي منت جلا آيا- ال "بهت نوازش ..... بزی مهرانی کی آب نے لیکن ش آب کی اطلاح کے لیے بی وض کرنا جا بنا ہول کہ بظاہر جود نیادی دیتے مناتے جاتے ہیں اس طرح کا کوئی رشتہ میر ااور آپ کی مرحومہ یوی کا کیل تھا۔" " بى ..... ا " دارت كى كوفاك بحدير آنى دوآ كىسى مازكرشاد ساحب كاخرف د كيفال "مراخیال ہے آپ کومر کا ہات کھ لی جا ہے کہ ش پر ہان کا نا نائیں ہوں البت .... ان کے خرفواہوں عن سے ایک موں .....اب ار ما تیں ۔۔۔ آپ کو جھے سے کوئی کام ہے ، عن آپ کی کیا خدمت کرسکا ہوں؟" شاہ ماحب بہت ولتی ہو گانفروں سے وارث مل کے جرے سے کھا فذکر نے گاکوش کی کردے ہے۔ " تی --- یس بی وش کرنے لگا ہوں۔ آب سے درخواست ہے کہ آب میری بات اوج سے سنے گا۔" وارث على جوشاه صاحب كى بات أن كريرى طرح يكرا كيا تعارا كيدهم معيل كركويا موار " كى قرما ئىل ئىلىن كى د ما يول \_" \*\* الم ماينامه والمنواكست 1914 WWW.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

ρ

a

K

S

C

S

"ائ كيا كدرى بن آب، وادث في مثاه صاحب سے ملے آیا ہے؟" شينه برى طرح بديواس اور خوفزده د کمان وے دنی کی ..... صابره بری طرح لزره براندام کی۔ اس کی قرت کویائی سلب بودیک کی۔ اس نے شینے کومرف اتنای مالیا تھا کہ دارت علی مثاہ صاحب کے باس مینا ہے۔اس کے بعد خوف سے کو یا ملی W بنده في كل اورده يو لي ي ما مل ي بين ري حي -شيناكر جدفود يى مالت فوف ين كي ليكن اس فرار في W كالكن مال كوسهاراد معرعفاد ياتعا "اوہ بہال می کا گا کیا شہید ۔۔۔۔ جس سے جب کرہم بہاں آ کر بیٹے تھے ۔۔۔ "معامرہ بزی مشکل سے W خود كوسنهال كراك الحكر بول دي حي -ايك الكافظ ي كي كرى كمال ي كرد ركر بايرا و باق .... شبينه كاول و كے يت كي طرح ارز د با تفاكر اس يرد برى افرادى - ايك توبيك خودكوستمالنا تفا --- اوردوسرے يہ كمال كواب مزيدا بترمالت تك تكنيخ سے بجانا تھا۔ وولرزيد ونا محول كم ساته به مشكل وكن كل كل سد كاس من بالي ذالا ادراى الرح لرز في وكا بني اس a "ائ! بریانی نی لی ۔۔ "ماہرہ اٹارش کردان با نے کی سے وہ عد طری خوف زور کی۔ اس کے ''ان آپ یو بٹال شاول ۔۔۔۔ ووٹا وصاحب بین ال اخودان سے فرٹ کیل کے۔ ہم کول کورے یا ہر S روة يراو تنال بيني موسة ..... ووشاه ماحب ك مرس كالتي المين من المال منا مات يل كرسكا ..... المن آب تودكوسنماليل ..... كويكي تن موكا من يريان مول و المينه الكوسنماك ك ليم بريتن كردى O تحى - صابحه نے كردن بلاتے موے كائن كے اور ووجاد كونت كے كرمان كور كيا .... يكر كال والي " نحیک ے بیا .... ہم کمر بنی چھے ایں۔ شاومیاحب نے جارے مریر اتحاد کھا ہوا ہے ..... مرمیر ایج الوبابرجاتاب ال ..... بيات حلم اكر آوى ب مجلوات يكي كريز في ب مايروكواب حلف م كالدينون في منااشروع كمعول الكادشاه صاحب الله على كردب بيلالاسدين وواس عني ليل محرات فودكو سنعالیں۔فدانواستاب کو کو ہوگیا تو مارا کیا ہوگا۔۔ "ان کے یاس بند کرائیل آلی دیتے ہوئے اس کی آداد برامة كل ما يروف ايك نظرين بروال اور بالتياري مينيت على الدي كالمحي كراسا اين سين ے نگالیا۔ اس نے شین کوزورے بھنیا اوا تھا۔ شینہ کے وجود کی کری سے اے جیب کی تقویت چیلی اواس کے اوسمال بھال ہوئے گئے۔ " إن بينا ..... شاه صاحب تو بهاند بين ، مرد تو الله على كرنا ہے۔ سب بنا باہے ، وعا كرد ، الله بم يرحم كرے - "ووشيد كرى والد مير ما تو مير ت بوت وقت برى آواز على كيدوى كى -" رکھے عل آپ ہے کی چوڑی بحث تن کرنا جابتا۔ یہ بیرا کمرے، بہاں بروی آسکتا ہے ہے شن آئے کی اجازت دول ..... آب اس وقت بہال پر ایٹ کر جھے ہے بات کرد ہے جی او اس کا مطلب سے كدش في فود ما إنهاك أب س بات كى جائ --- اب كوكدش آب كاتمام بات من يكا .... اس لي 1014 ماينامه باكبيزو المست 1014 · WWW.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

P

a

K

S

O

C

S

m

EURIPAKISTAN PK PAKSOMETY COM

مرف انتاكها جا ول كاسسكم للمعرباني آب دوباره زست مت يجيك سي أليك بي آب كاال فاعان ے ایک دشتہ قائم مواقعا۔ مرم حومہ کے بعداب آپ کااس خاعران سے کوئی تعلق واسطری ہے۔ جب بیوی وناے رفصت ہوجاتی ہے ای وقت ہوگ کا شوہرے برشتہ موجاتا ہے۔ اس وقائی دونوں کا زعمی الكين ..... تا ما جان بن اس فاعدان سه اينا رشة قائم ركمنا جابنا مول -است يرسه وقت شي ال الوكول كو اكيلاتين ميوزسكا .... وارث على في اينا اخلاق جمات بوت اور كمال بوشيارى سايى مكارى كارارات جميات بوع بدع فيدوان لي على كما قار و الله الله المرام المرام المعلق قائم ركع على والمحال المرام كالمرام ك میں اور پھر ..... کو بھوس آئی آب اس فاندان سے س بنیاد بر لطفات آ کے بر مانا جائے ہیں اگر آپ مجھے معمن كريج بيران مريد موال كاجواب وي .... ورند برائع ميران تشريف في ما ميل " شاوما حب نے ہے مرونی کوچی مروت کے خوب صورت لیادے میں استعالی کیا تھا "اس کے نانا جان کر برلوگ مہت اوقع جیں، استور ایٹھ الک ونیا شر میں کم ہوتے ہیں اور پھر آپ ب ويحس كان دوول كالإسلام الماع المام كالمراه المراك المراه المرك المراك القدمان والم اوروه اسے 2م کا افتر اف می کرچکا ہے۔ ما برق ات ے کا ب اللہ تی جانے کے وہ ابرآ تا ہے است آپ مركات محديد بن ال ١٠٠٠٠٠ وادت فل قرال العادمون المود كرا وماحب موال كيا-" بالكل مين آب كى بات بحد كما مرميرا خوال سيال ما عران كوآب كى مدردى اورآب كا خلاقي تعاون کی تھا کوئی ضرورت کیں ہے تو آھے۔ القداور اسرار بالک بے جا اور ہے کل ہیں۔ برائے مہرانی آب است کام ہے کام دھی اور ان او گول کا بھا ہوڑ و بھے اور سی آپ سے پھر کیوں کا کرآ تندہ میرے کم وارث على مثاو صاحب كيا يات كن كرفد رك موج هي يؤكيا-اس كي موج مي يخ كرك ليے وقف تھی۔ شاہ صاحب کواس کی موجود کی کا ایک ایک جائی بہت ہوم کی محسوس مور اتھا یوں لگنا تھا جسے انہوں نے كندسول يريباز افعايا موايهد وأبزى برد بارى اوركل سداس كافع بالنفاركرد يضهداور اس برائے مزیدالفاظ منات کرنے کے لیے تیاریس تھے۔ وارث کی بشاہ صاحب کی طرف سے تعمل خاموثی كافتديه باكرطو أوكر أالي حكست كمزاموكما ادرين عاجزي عواموا آب مے کہتے ہیں .....آپ کی بات مان لیتا مول لیکن آپ بریس مجیس کریس اتی آ سائی سے ان الوكول سے معلق حتم كراول كا .... يد مر اے است بيل وال الوكول كا درد مرا اينا درد ب - على و ال اوكول كى ہدردی شرر بال کے چلا آیا تھا۔۔۔۔اورمری برجدروی وق تیس ہے۔ علی کی اس مشکل وقت على الن الوكون كاساته وينا جابتا بول .... وارت على النابي كدكه جيفا ... محراب شاه صاحب بالكل خاموش من .... اوران کی خاموی دارٹ مل کو کررن کی کیا ہے۔ وادث على في الن يات كاجواب تديا كرشاوصا حب كي المرف ويكما اورمعدا في كي لي باتحديد حايا-" آب سے ل کر بہت توقی ہوں ، بھے تک یا تا کہ ان اوکول کو آپ جیسا سر برست میسر ہے اگر بدلوگ جھے میلے بناویے تو میں بہت میلے آپ کوسلام کرنے حاضر ہوجا تا۔ان اوکول کے بھال آ نے سے میلے .... اس على ماينامدياكين اكست 2014.

WWW.PAKSOCIETY.COM DNIUNE MIBRARRY

W

W

W

a

S

O

S

PAKSOCIETY LA PAKSOCIET

W

W

W

ρ

a

K

S

C

ئے چرکروفریب سے کینے ہوئے الفاظ ادا کیے ..... کرشاہ صاحب بنوز خاموش ہتے۔ بہرحال انہوں نے دارت على كابوسابوا بالتعرق امليا ----اورمعد لح كائداز ساس جناويا كريال كاان كرماته أخرى معماقي ب بر بان اب انتيس جائے كے ليے وى راسته اختيار كرنا تفاج مرف انتيس كے ليے تخصوص تفار اس ليے آئ جب ووشاه صاحب كي كمر من واقل جواقوشاه ساحب ساس كاآمنا مامناتيس جواسده وعالبًا ايخ مرے میں تھے ۔۔۔۔ کمر می ممل خاموق میں اول تھی۔۔ شام ذھلے کا دفت تھا۔ بربان تل احصاب کے ماتھ جب مان کے مراسخ آیا تو جیسے اس کے جہرے ہے و كولكما اوا تواسدوه المعن مرى نظرول م مال كرجرت من بكوا فذكر في الماسيكر بكو مجاري .... جبك صابره وم بخو وكيفيت شراس كماطرف و كيود يحاحى \_ "ای کیابات ہے؟ آب اس طرح سے مجھے کول و مکیری بیں جے بربان کی آواز ماحول میں امری تو صایرہ جے ایک دم اسے حواسوں می آگی اور بری تیزی سے آگے بور کر آگ کا جرور واول باتھوں سے تھام ليا ..... يجراس كامراب ما يخ جما كريت في حوت موت يول " يا الله، تيرالا كور لا كاشكر ب .... ميرا بينا ساته خريت كوايس الكياية" مال كيابه بات كن كر بربان من طرح چونک پڑا تھا ۔۔۔۔۔اورتشوکش بحری تظروں سے مال کی طرف دیکھا تھا۔۔۔۔ماہرہ کے اس منط میں الن كنت من بيشيد و يقد الياس عن جوداول بن ومواس عدا كريد الي والعديث ابعاد تي .....خوف ك ماستوں کی طرف و مکیلے کی کوشش کرئے ہیں ۔۔۔ چیرات نے یہ دول طرف نظری ووڑ اکر بھی کو تاش کیا تحر وواست د کمانی کس دی۔ " كيابات باي آب آن يوينان كول بي سداور شيز كمال ٢٠ " بنا .... شيناتو حيت ير موكى وه محل كيا كميك .... دو حادكام كرك ايك كوفي بن بند جالى ب انسان ہے ، بند كرے بل ول مورا ما تا ہے۔ خود الى بنى بول بنا جيت مريال جاؤ، بحددم على بوا بس بيموري تو "اورآب .....آب كول بريتان بين؟ كونى خرآنى بيا ثاه صاحب في كركها بيد كوكر ماري النے ملے والوں میں سے کوئی ممال اس آسکا ..... کی کوئی میں ماکہ مماوک ممان میں۔ مران برقبات ی طاری ہوگی۔ بچار کر ائے لگا کیونکہ اسے جلدی مبلدی ہوئے کی عادت نگر تھی۔ سیکن خیالات کی بلغار نے جعے اس کے واسول پر تبند جمالیا تھا۔ "بينا ..... أرام مع ينويناني مول عل مهيل .... بريناني واليات عبي اورين مي ...." " كيا مطلب .....؟" بريان يمرالهما-" بينا .....! وادت على آيا تفا ..... "مهابره نه كويا ايك دهما كاكيا تفار بربان نه يورق آتحسين كول كر مال کیا کمرنب دیجھا۔ " وارث في آي توا؟ الدرآ حميا تعاويه.....!" الله وسران بنا الدرة مي توارشاه ماحب في ايد بلوايد بيه ودر الفاق عن شاه ماحب ك ماس بینی مول می او ان کے توکر نے آکر ہتا ہا۔۔ بیری تو ناتیس کانٹ کئیں۔ بری مشکل سے خودکوسنجالا .... 2012 - Clain Landidg 200 ONUNEWBRARY

WWW.PAKSOCIETY.COM ONUNE WIBRARNY
RSPK PAKSOCIETY.COM DOR BOWISDOW

W

W

W

a

S

O

PAKSOCIETY 1 F PAKSOCIET

W

W

W

P

a

K

S

C

شاوصاحب سے بہت كماكدات اعدد ديا تي ..... مروه كنے كاكري في اس اعدن با يا وووروز آئے الساس سے بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے آئے کا مقصد جانا مجی بہت ضروری ہے۔ W " كالرسسة" بر بان في سيماني سيد وميا-" پھر .... ہے کہ بیٹا میں تو اٹھ کر آگئ تی .... میں کول اس کے سامنے میں کول اس سے باتیں W سرق ساس سے کیالیادیا سے شاوصاحب سے جانے کیابات ہو آل دواو جہیں تابتا کی مے سے کار W مت واليس مول مران كمائ والعلم المناج الحري .... مالا كدول وبهت جاه رباقا كدي موال كيا كمركما به ادر کون آیا تھا .....؟" ما برد کی بات من کراس نے ایک حمری سائس کی .... ہے اسے اوسان سنجا لئے ک كوشش كرد ما بويمر جند مح ك خاموتي كي بعد كو يا موا-"ووقو عين شاوصاحب سے باكراوں كا اى ليكن .....وه يمان كيے كالي كيا۔ اب اس كمركا باكس نے متایا میں نے تو کی بروی سے کی بات میں گائی ....اس کے کیکوئی مرورت بی بی کی سیاو بوی جرت ک a بات بكدويهال كليكي كيا-" " إلى بينا شراق فود يريشان اوراق اول كما فراس كما خراس كما في المار عام كما في كامناه يا" " یکی معلوم موجائے گا .... لگاے کہ یہت بندا کر سل ہے اور اس طرح کے لوگوں کے اتھ بہت "- というとってんかこれと S والميل المستركي ويا المستر إوه جوش عن من والماري الراك اوكون كم مريس المناط ي المساور O مس كيا -- سي نے تو يہلے ال موق ليا ہے -- كوال مين او لے كركا دال بل مادل كى -- محرفهارى الرو ب "اى مىرى قرآب موزى مى اينا خيال قودركوسكا بول ، كيايا زياق دركاده مراسية كيالل كرد كالاابال كالكرب ع -- ووجت الكرادي عادر بوادي الكرادي المائي الماع ال مل وعادت كرى كا بالاادرم كال كرنا ..... يوكدات او اين دولت الجوائ كرنا وولى بيد وواو زغرى ك S مرے اونا جاہا ہے ۔۔ ایک و کت کیوں کرے گا کہ ہال کی عرصا توں کے بیجے کرد جائے ۔۔۔ اس طرح کاوک یوی اوشیاری اے کام ارتے ایل۔" " - کیا تو شرا کررای مول .... کرده بهت تعظیماک ہے بری موشیاری سے مکم می کرسکا ہے ...." ماروسے سے لیے میں بول پر حقل کے ساتھ ہول کی۔ کو یاس نے بر بان کی بات مکر ل کی۔ "ا ی دیکس در اور خوف حقیقت ش کردنش موتے میاندان کے اسے اندر موتے ہیں .... جب کی ج ہے بہت اوادہ الکے ال اواس بے کا سامنا ضرور کرنا ہائے ۔۔۔ تاکہ فوف عم ہوجائے ۔۔۔ ورند بی فوف انسان كوكل كالميل دسينديا ..... " من محر کوری مول پر بان .... بس تم شاه صاحب سے کو کراس کا بندویست کریں ..... استے بوے آدي اين سيد يد يد يو الوكول مك ال كالي مول -" المائ يا ي وي ميوري الله عدد ما تليل -- المان في و عدم المان في من المدين اس كر \_ ك الرف بن مرا -- جواح كل ال كالعكاما تها ـ \*\* Carles Miles

WWW.PAKSOCIETY.COM ONUNE WIERARNY

W

W

W

ρ

a

K

S

C

"داواجان اکیابات ہے آئ آپ کمرے سے جائیں تل رہے ۔۔۔ طبیعت کیک ہے تال آپ کی؟" كا تنازيب يريناني ك كيفيت عن شادماحب كي وشالي بالحدر كدر يوجد وي كي وہ یونی کی طرف و کھ کر محراوے ۔۔۔۔ اس کے باتھوں کائس ان کی دوج میں زعم کی عن کردوڑ نے انکا تا ....انبول نے کا ناز کا باتھ اِست یا تھ سلایا ....اور مل کی بہت مربت محبت بحرابوسالیا۔ " منا ..... ابند وبشر اول يكي يكي أي كا ايسي من موتاب .... بند اكا خاموش دين كودل جا بتاب تناق المحلقي ہے، سوچنا اممالکا ہے۔ " كَمَا كُلُس .... بِلَا كُلُل الله عَلَى عَلَى من الله كالله عن الله الله عن الله الله عن الله الله ہے ۔۔۔۔ وو ۔۔۔۔۔ واکثر انگل کتے ہیں نال کہ آپ معنول کا کوئیات میں سوچیں کے ۔۔۔۔ سوچنے ہے ڈیریشن پیدا ہوتا ہے اور ڈیریشن آپ کے لیے بہت خطر ناک ہے ۔۔۔۔۔ چلیں انسی ، آئیں میرے ساتھ لان میں ۔۔۔۔ہم وبال بيند كرياتك كرت بين -"اس في شاه عالم كاباته بكار كونتي ليا-"" اجماء احما بينا افتنا بول، افتنا بول، تم تعوزي دم يهال بريب يا ك تو ينهواور به ننا دُرجم آج كيا كرنى دين .....كان من كونى تيم اراياسادے تيم خطا كئے ... وي اسطلب بي يكى ائى سدى يا حالى كر ك والبس آلتي المنتماء "شاه صاحب في زيروي البين في بشاشت بيدا كرف كالوشش كي اورا فدكر بين محت "كان عن اب مرادل ى الى الكرياس السراب ويا على الدوا ما الرياد مولى عدا كدون والى شاه صاحب نے اس مے مر بر شفقت جرا ہاتھ رکو کر باتا ماہ باؤڈالا۔ " مجروت بات بناه برانسان کی ایل ، ایل ترف ہے۔ بیود ما رون کی دوئی ..... مهاری زند کی کرمیں ہے۔" " داوا جان آب كول بردعاوسة بيل أكرير أريد شب ندى توجم دونوں بس سے كوئى بحل خوال ميں روسكا --ائل بكا عادت يوسكا يا مادت يوسكا يا موسكا المناه و اليال المال المحديد إلى المال ذات كامب سے خاص حدین تردہ كيا تھا۔ " ارت مين منظل بينا مستدا تو است كول بدوعاد بين لكا مين أو دن دات وعاكرتا بول كمالله ان پیادی میاری بجون کو بیشه ساته در محاوران کی شادی کے بعد می ان کے کر برابر ہونے جائنس بمن اللہ تے لیے وقع کی ایکن میں ہے۔الله کی اوات سے جیٹ امیدر کمنی جانے کہ وہ سب و کرسکا ہے اور مب کھ كرف كالت محااك كياس -" " دادا جان آب سيدعا كول يش كرت كراكرشادى بويا الى ى خردرى به توجم دونوس كى شادى ايك تل كمريس مور" كانتاز اب شرارت كاندازين شاه عالم يكويا مولي في اورمسكرا من وياكرروك ي كوخش كردى كى-دادا، یونی کی اتن دوئی تنی کراس نے بھی شاہ عالم کے سامنے اپنے ہونؤں پر آئی ہوئی ہات دیں روکی محل ۔ایت اپنے دادا سے کوئی خوف وکوئی انگیجا ہے جسوس نیس ہوتی تھی ۔۔۔۔ادرانہوں نے بھی کوئی روک توک ميں كا كا اس كے اے بركتے موت احماس كا اس مونا تھا كروہ كھنداوہ كا بول كى ہے اور كھ بول كى ے جواے بولزائش ماہے تھا۔ " ایسالجی پر مکتاہے بہمئی بی تواللہ تعالی کی زات ہے سب مجھ ہونے کی امیدر کھتا ہوں کے کہ انسان تو على بالملمياكيون على الم

**EUROBAKUSTIAN** 

WWW.PAKSOCIETY.COM SPK PAKSOCIETY COM

W

W

W

a

K

S

O

W

Ш

W

ρ

a

K

S

O

C

مرون كرنا ..... بن جو محد وما مونا ميا الله كم من مونا مدم عن من كار شادى ميل موات وو الى الله الله الله الله الله المرس وفية المال كراس المحل الول كران الهال الوال المال المال الله ما تدای دینا دو یا چرتریب والے مرش جما تک لے ..... کرشاید آدم کوئی ویکنی دو ....ایا در مکاے نال ..... إن شاه صاحب مكا مناز ك مناحد كويا اسية منتشر ذيمن كو لاشعوري طور يربها في كالوشش كردب ھے ۔۔۔۔ کا تناز نے اُن خیالات کاسلسلیومنتی کرد اِقا ۔۔۔ جن کی ہوش نے شاہ صاحب کے احصاب سل کر وب تے۔ جب سے دادت فی کیا تھا تب سے ان کا ذہن صرف اور صرف ای کی کئی ہوگی یا تول کے گردگوم ر باقعالین اب کا منازان کاز بن إدهرادهراکان شدی کامیاب موکی کی۔ "ا جما على يوزى مرة بهت كى بلانك ب، الحياد بم جورت بن ريز ورب بيل سن" كا خاذ في شركيس محرا بث يحدما تعددا واكل خرف ويكما .... ان كاباز ويكز كرا فعاف كي كوشش كي .... " أي وآب مرے ساتھ رو ماکوی بادل موں۔" "امرف روماكو .....؟ ارسى بمخى راني كويمى كهدوم" " معودي داني آيا كوسسوه تو مواى بن بن آب آجا كي سيد يد كراس في جك كران ك سليرزان كے يادى مى يہنانا شروع كرديے ..... انس افغايل كى سادا يہت بعالى كى يادا يہت بعالى كى يادا شفقت سال کے بالوں م بوسرد یا تھا۔ "الشريري بي كو بيشه بنتا مسكرا تاريخ .... المين الميل الميكروه المدكر بيديوية اوركا مكازان كابازو تمام كر إبر كى لمرف قدم بزمائي كى " بینا ہنارے معاشرے کا سے بینا مسئد کی ہے کہ ندہب کو بھنے کی کوشش میں کی جاتی ..... ہر انسان ایل وایل محل مجوے فائلے یہ بر کی افری کرتا ہرتا ہے۔ مالا تک نیمب کا تو بہت سادہ ساقلند ے بواور سے دو۔ بول جیب ک مورث مال ہوئی ہے۔ قرب دو کردیوں علی متیم ہو کیا ہے۔ ایک کروپ وہ ہے جوالید دو ظاہری افعال بھالا کر فود کوسلمان تاہت کرتا ہے۔ مثلاً تصعادر ميد كى نماز بورد لى - رمضان می محروا ظار کا اہتمام کرلیا ..... دو مراکروپ دو ہے جوانتا اپندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جہاں مالس لینے کے مل کوئمی شریعت کا بابند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شریعت می دوجوانبوں نے بھی۔ " من کے ملے اورانی اجا لے شرا اوسا حب موری موری کر ہو گئے ہوئے خود کی بہت درانی سے محسوں ہورے تھے۔ محدد رق شاه مناحب ادر بربان دونون فجر کی نماز ادا کرے کورلوئے تنے۔ شاد مناحب اسے معمول كم ما إلى الني يوب سيم مربز لان على جيل قدى كرف كالوير إن يى ان كان كى واك ين مريك موكيا ..... إدهراً ومركى دو مار ما يم كر كم شاه ماحب مايرال يرا كع ..... وه ير بان كو يكو مجمانا ما يت تعظم اس سے بہلے برہان سے چھ مناعا ہے تھے۔ یر بان نے بہت اختصارے جا برخل کی ترجی اعتبالیندی کے بارے میں بنادیا تھا۔اب دوال کوموسوع -EC10761/k

" قرآن كومرف كمرش روزي كى يركت اور مرو ي كانتش كا ذريع مجما ما تا برقرآن اس لي

ا تا دا كيا بكراس كمطلب يرقد بر فوروقكر كياجائد قرآن توخود كبتا بكرسب ساليك راه ورميان كي

Fillia Frankling DE

W

W

W

ρ

a

K

C

S

W

W

W

a

S

0

3

راه ہے۔ بہت کم ند بہت لر إده موكن كى نشائى بدہ كرده طعمد منبط كرتا ہے ----اور قرائل الجا بہتد بروقت " آب بالكل تميك كهدب بين أن كل والسالون كى برداشت على بواب دے في بي يوم ركنا ہے ؟ برداشت كرتاب بدول اورور يوك مجاجاتاب "بربان كملي يس الشورى اوري فالوالى "مجمعة ويرا .... شيطان تو ما مناس كى ب كديرانى كاجواب برائى سه ديا ماسة ، ما موش ريخ كوانا و غيرت كاستله عاليا جائے .... بيا ضع عن الريد غلطيان مولى بن - وحمن كوكست وسينے كے ليے و ماغ كوشندا ر کمنا جاہیے۔" شاہ میاحیہ نے اپنے تفسوس انداز میں بربان کو مجمایا ..... بات ہے کا تحی- بربان کے محولتے لیوش پرف کھلنے کی " تم سب محد چور و .... و كل كا الركرو ... سارى اوجه و كل يرة مد كرف يرا الديسي على المرورت يرك ب كريس جاذال اور جمال من شروع كرول كريما وعالم كون بن رك كرية بين مسال كركا كاروبار الى ان كون كون كون دي وار إلى الله وارت على كذاب كر الماراة التي كالمكل من كروا الله الموالي المدر بيدواور فواو تواوش محي كل الجمار بيدو "المي في موادت في كالمناس مع يدان أن خيالات "مرتى ..... يحصان اوكول سے كياليمادينا .... جائزال سلافول كے بيت تدمونا مآ زاد مونا اورات دوسرى حی اب اس پر بریشر کیسادالس مرآب سمارا جگزاای قال بی کا تو به ..... آب میری بات بیسے کی کوشش كيون تي كرت جب تك الل يريش والا عائد كالدوه مي تحيك فياك مم كايريش الله ماري والحويل النفوال وادت في اب وادت في المستويد والت مي جماك الرائد فكا تفار ايك مانس بن بول جلاكيا "جاير على جيها آدى سساب كايريش كالكرائي أيد كارسادے يريشردم وزيح ين-دووا قبال يمرم ب،اسيخ جرم كااعتراف كرجا ب ال كرما من يماك كالمعدد الجول دباب مركارى وكل ات المانيل سكاكم مساور حل بندے كما مع موت كرى تائ رسى مود وسى ير يشرش آئ كاس ال يراى بدے كاير يشرافر وال مكا ب جربنده اے بابرلانے كى بات كرے بكركارى سے .... كراس ك ما ندان والله است من مكن آن من است كون كرائ كا الى كا منانت اور جب bail عن قال موت والى تو ما بری ات ہے کہ جا برال کی محل والت بھائی کے ہمندے پر چرے جائے گا۔" "مرتی ا جایری سے فاکی تکوال ہے ، ایک باتیں کر کے اور کی بیس ، بیاری ساری زعری کی بھاک دوڑ اور منت كاسوال عامرية الرامار عادم بالمدع اللي توسيحين لكونس عدار عدا سراكر فرمان على ك وادث مقالے يا مع ال و محمد من مناوے يون على ....مان اور مزى كا كميل بي .... ووالى في كويهت يحرمهمانا عاور بانتهار جهال الموال وجرواستيدادكاران مود بال الديش اوردمهون كيسوا يحد منوس مونا والمراطور مرجراتم بشرانسان كول بس وكرنه يصصار ول مناب أوحرا شيطان فردمنه كي في كركر

W

W

W

a

S

O

المالي المنابع المالية المالية WWW.PAKSOCIETY/COM FORPAKISTAN

بار، ارخاك جانا بها درايها محرم جوتمام صدور محلا تك يكا موجور في بيز يه برجرم كاذا تقديك حكا مو .....ووتومو

فيعد عمل كالدها بوتا بال كي شامت ادراس كي بري موت يكم الى استان داستول يرف كرينتي بين

راستول يرجع كے بعدات اسے معرف وقع انجام سے دو جارجونا ہوتا سے اور بدواجی ایے جرمول كے ليے

W

W

W

a

K

S

C

ربدی پرسش منادی جاتی ہیں۔ وہ سارے داست جھوڑ کرائی داستوں پر چل پڑتے ہیں جودنیا .....زمانے ک ليمائ وين والياواؤل كما تعالنا لوكول كالدمول في مول بير. W " بن آئ رات ایک ہے کے بعد جابر ملی ہے طوب گا اور نوری کوشش کروں گا کہ وہ فال کا اوا یا عادے۔ ایک اس کی اکسیر شادی شدہ بی موجودے۔ کی دوٹرے کا بتاہے جوآ فری بتا می ہے۔۔۔ اگریہ بتا W من جلات محموكية عن تو في مارے واته سے اللي في اب خودكلاي على جلا موجكا توا كوكر فالل كا بعني امیت وادث فی کے لیے کی اس سے بھی زیادہ اس کے اسے لیے گی۔ وہ او ایک چما کھیل کر بولیس W و بهار منت سے ال از وقت رینا ترمنت لینے کے خواب و مجدر باتھا .....ای قائل کے بل بوتے ہے۔ " أيا أن الت كوش مر الم كيا إلى كرول كي آب خود موقت ....؟" روا جران مي يثان راني كي عل و كيدى كأخر كادرال في است جاليا تهارو والله يكل جان كي بال جار كي لي مرس إيرباري كي a رالی نے اسے کرے کی کرکی سے اسے و کھا اور دوارتے ہوئے اس کے جیے آئی اور اسے اسے کرے علا الحال السيديد العرادم كالمت كرف كي بعدا كالي في المعالي التروع كردى كى مبلا موال بكا تما كروه كل دات بريان من كيابا تم كردي كل ال سنة دوما يراجي تك كولم كا تك طابر من كيا تعاخود كويهت منسال كريات كردي كي - بي وجر كي كرود ما السير سوال كوليك عام ما موال محوكرا إدري هي -منتركيا تعاخود كويهت منسال كريات كردي كي - بي وجر كي كرود ما السير سوال كوليك عام ما موال محوكرا إدري هي -S والما يا يس وبال الكانيكي أورش كي ما قال وردوي كاست يك يا كن سسمر في او يرت و كي O لا .... مرے یا س آ معاور ہے محتے کے کرمیں کول روری ہول .... ورا ہوی محصوص سے بول رو کی اوردانی کے قبارے سے بیسے ساری دوائی انکی تی کی۔ "آوس" رالی کے مدے نظاماً۔" یہ لک می کنا بواعذاب ، کل دات سے اب میرے و بار فی کی جواس ال این ایم سائز تو می نے واکٹر صاحب کے تیروختر سے ہوئے می دس کا کی۔ "دو ייש אנטונות של של - בייציים "البن ميراول وادر إلى السيال دومائ يسيح يزكركها تفااورساته ي ميم عنديدد دوا تعاكردواس ع كي يربات تك كرنا ما الله -- ال كي الناجواب و عدى ب '' روے کا جب دل جاہتا ہے نال تو کوئی خاص دجہ اوٹی ہے ، کوئی الیک بات جو انسان کو اتنا ہے ہیں کر دے جود اکی سے کھانے کے آت فری داستے کی رہ جاتا ہے کہ دورد کرائے دل کی میز اس تکال ہے۔۔۔۔ کی کو در من با منت مر مصر بارور من المول رور من من الم روماس کے جواب میں خاموش رہی۔ " ميس كيا يو جدرى وول دو ما كيول دوري ميس تم ....؟" مدمائے حقاء خفانظروں ہے بہن کی طرف دیکھااور ہولی۔ "اكرآب كورونا فيل آتا تواس كاسطلب يولس بكرومرول كويكي لك آنا---اورروف كي لي کوئی بہت بڑی است اونا ضروری الل ہے۔ کی بھی بہت مجونی کی بات بر محل دونا آ جا تاہے۔ اور مانے اپنی وانست ش بزاحتيم فكينه جمازار والم ملينا مديا ليزوز المست 14 20 14

WWW.PAKSOCIETY.COM ONUNERIBRARY

PAKSOCIETY LA PAKSOCIET

W

Ш

W

ρ

a

K

S

C

" كون بناؤل .... الس شروع كا المد محراء الن شرا يحد كانش بها يجوش آب و بناؤل .... " می تم اور مرف کوار مرسے اور ما اوگا نال کرووا کیا ہات ہے، کول دوروی موج مے آئیل کیا ۔ اس مرسے جے مول موروی موج مے آئیل کیا جواب دیا تھا۔ حواب دیا تھا۔ اور کیا ..... "ايا ہو ي تيل سكا ..... انہول نے تم سے مجھ ہو جما ہوا درتم نے جواب ای تيل ديا ہو .... بنا دُنال اُ مجے کیا جواب دیا تھا۔" و المراجع و المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع ا " بھے وہ کی ہے کردو تے ہوئے ہے جو کی جواب دیا ہوگا ہدا ہوا ہوگا۔ کی، کی بناؤ کیا جواب دیا الما المالية وي المدوور يكي ي الله " محدث كافاش في مرع بال يكافا كر ماري وتست ال فراب مد من وروناى ميد" رومانے اوا کیا اور یا دُن یکے ہوئے کرے ہے اہر من کی منافی کونداس کا خت جوب پر الگا اور دری یا دُن يخا ..... والوجيعة على جوبال تاركر ترسكون موكي مي رات دویے کا کل تھا۔ بر بان خود کو سجا کر تھا کہ تا تیا تیا تیا ہا تیں ماسے رکے ہوں تک رہا تها جسے برمب فاظیم، کمایس الوث بکس ایک یا دو کھید باہی آ تھوں کس جیب ساخالی باس کیا وہی کیفیت کا مكاس تعاريب ال كول كراب كول الول خيال جزيج إلا الواال كرم منذلا في الراس المحل تدخال شمامقية ماب كاطرف موي جاتي وجي وارث على أن تي كي آمد كاطرف .... مجي شاه صاحب كي مبريانيون كي طرف ..... بھی این زندگی کی مشکلات کی طرف الاماک کے بچے ، چے دھندلا سابکا ساایک منظر کا ہے گاہے جملک مِا يَا تَعَارِ ووصفر حَمْ شِي مِن عِلَى وه التي المساح الرَّبوات ولان عَلَى عَبَا يَعْمَى آلسو بِها تي جو لي.... كى بادرو ماكى طرف ده الناكيا توايك جيب سائجس بيداد جوكيا .. وه لاشيورى طور برايل مكر يا الله كمزا بواادر ومريء ومريع جنا بواكمز كالكرآياادر إبرتها كلف لكاريول بيم كل في است زبروي بكركر اخفاد بإتفارتا كدوه روما كوابك مرتبه مجرروتا بواد كميسية راس كاجرت كااختبات رقار جب اس كاوجم يقين يسة علما موامحول مواسسة ي كي رومان في يريق كي اوريده مي ري كي سدوه ايك ك كي كينيت يس روما کود کیمنے لگا۔ ول برایک ہو جوسا آج السبکل کی بات اور تھی اور آج اس کے یاس ایٹا سوال وجرانے کی جمت اللي على - جائے كول اسے مول مواكدو ماكية أسواس كول وليد دے إلى - يعموم كالوكى يملے تعادن میل می نظر علی اس کے لیے بہت اہم ہو چک کی۔ اس کے اعد کی نفسیال خیال کافل وال میں تعاسی بس مرف ایک احبال تھا ۔۔۔ بیاری بہت معموم ہے ۔۔۔۔ ای سادہ اور معموم ی او کی کا آج کے زمانے میں تصور مجي كان كا جاسك .... الركيان بابرجائي بارجاء يري الكن كرول عن ووسب ذرا لع موت بي كدوه كمربيض بينص بحل سارى ونيات باخبر بوعني بن - زندكي كالنف روتين اور داستون كوجي محاسق بي

W

W

W

a

S

O

والم مانامعاكروا

ادر پھال محی سکتی ہیں۔

W

W

W

P

a

k

S

O

C

S

لیکن بیاتی جیب کالری محارای کے اندرایک نیایان تا جوال کودومری تمام لا کول سے منفرد کرتا تھا۔ کا ناز

کے اعمر احماد تھا ، بے ساخلی تی اور قدرے ہوشیاری بھی ...۔ جس کووہ مجھداری کہتا تھا اور وہ مجی نبیتا رو ما کے مقالے میں ....اس کا بی مایا آئ بھروہ روا کے یاس مائے اور اے مجائے کہ اس طرح راتوں کو اسکیے بیٹ كريس دويا كرتے \_كوئى بہت بوى مشكل ہوتو اللہ كے سامنے كيدے على كرجائے بي اور مورے يقين سے دعا كرت بين - الى ب جي انسان كو بهت سكون ملاب بول كول مول بي ... ميكن برمب أي رات كو جا كرووال ے کول کے ....ا ممالیل کا ..... شاہ صاحب کا کرے ۔قدم قدم برا متا اضرور کی ہے۔ دود مجدر واتعا كدو ما بارد باراسية ووسين كر الحل سے بہتے ہوئے آسو يو محدد كا كاراس كركرے من كيونكدروشي بلي محى مرف ايك يمل ليب كي سيورك روشي مسدوه يمل ليب جوشاه صاحب في كمال ميرياني ب ركواديا تها و ويحي تح كريريان أيك استوان بي من عن والعن والالوجوان ب، يتينا تعلل لیب اس کی ضرورت ہے۔ اتن اریکیوں کا خیال دور کھتے ہیں جو بوی اریکیوں کے ساتھ جاتی میں اللہ کو موجے ہیں .... جون ، جون اللہ کی طرف خیال مرتکز ہوتا جاتا ہے۔۔۔ موئ ای طرح تغیر اور باریک بلک مناسب رئ النظالة يه ب كالطيف بولى جاتى ب ....اورجب خيال النظالة يك كالتهاكوجوت لكاب وانسان شرف کی منزلوں کی طرف برهمنا شروع ہوجاتا ہے۔ شرف انسانیت میں ہے کہ انسان دوسرے انسان کو اپن شاه صاحب في مرف يمل ليب ي بين ركوا إلى المد يكي كرن و بال يواعث ويواسع ز ومادكر وليم مید سیماری چری کی انہوں نے اس کی اسلای عبل مرحوادی میں۔ اور وہ بھی اس کے اس کر میں آئے كا كل قل دن .....اى في آك يز وكريبل ليب كن آل كرديا .....اب وه ايم عير عين كمر ابواروماكل طرف د کیدم اتعادای معددواز مدین کا و تلک مول دواست خیال سے جو تک برا۔ "اي ..... "اس كي موج برايك ما بروكات والجرا .... آكي بوه كراس في دروازه كول ويا ما ي اووتم .....الاک تک مول الله الله در استخریت ب-اس کمرش او حمیس بهت آوام ب ..... محرفیاد كيول الني آنى؟" بروان يوكروواك تصور كي كرائول عن اترا بوا تعاس في وايس آنے على تحور اسا الیس بھالی ویسے بی نیزوس آری تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ویکھا وروازے کے نیچ ہے روشی ہا برآ رہی گی۔ میں نے موجا آپ بڑھ دے ہیں اس کے ڈسٹرب کس کیالیکن میے علائث بند اوئی آئی "اوو ..... وقتم بابر بين كرير مر كري بن بلغ بجن والى دوشنون كا نكاره كرداى حمل" يربان ف مرف اورمرف اس كفوين كوبلكا بما كاكرن كي غرض سي قدر مع تعمل كامظا بره كيا ..... جوماد في كي بعد ے کے ایک اب تک بہلا ہے ما نیڈ مل تھا ۔۔۔ ورنداس کے ہونٹ تو جیے مسکرانای ہول مجے تھے۔ جن دشتوں كليوش اتارت بيران كي خاطر ببت بجمانيات عي كم كرجات بير-" ال بس وه الياسي كوشش كرد باقفا كر تعوزى يرز ها في كرلول كركناب كمولنا مول تو بحريجه واليس آ تا ..... ميرا خيال ب كرا بحي تموز اوت كي كا .... الجي تك ميراز بن استذى كي طرف نيس جاتا."

" بعالی ایناخیال کریں ،آب کا آخری سال ہے بلکہ چند مینے ہیں ،استے سالوں کی محنت ہے۔"

على مانامه باكين اكست 2014

W

Ш

W

ρ

a

K

C

W

W

W

a

S

O

'' إلى ---- بيرسب مجوز فحيك ب شبية .-- الميكن است بوے حادث كے بعد انسان فورا نہيں سنجانا، وتت کی آئے میری تسمت ہے۔۔۔ کیونکہ انسان اسپنے ذہن پر ایک مدیک بی کنٹرول کرسکتا ہے اور بعض ادقات بالكل محى تل - يزى \_ يركى كي كيفيت مولى ب .... جاؤتم جاكرموجاؤ .... ش مى مون كي كوشش كرتا موں سارا وہ تو كيا ہے كل يونيور كى جلا جا دُي۔" " إلى بمانى --- أوكولو بيشرك ليه به ميدك بهادى جان او تيس ميوزي كي ال استكن بمرجى جب تك بم زئد و بن كون وكون كرنا موكا ..... ابولت ويوكت مينكي وازر غروكي بربان نے ہے اختیارا ک کے مربر باتھ د کا دیا .... ہے تارانسان بلک جمیکے میں بوڑھے ہوجاتے ہیں مالانکدان کے خدو صال پر بر هاہیے کا کوئی مثان دکھائی کیس دیتا .....کیلن روح بوزهی موجاتی ہے۔ ول بوز مع بوجائے بی ۔۔ برحایا آخرے کیا ۔۔۔ جرے کی انتہا اور مالات ے جک کرے تھے ہوئے لکت اعصاب --- بوحائے کی دونول بوی علائش الدونول بھی ہمائی کے یاس آکر بوی کر ہوتی ہے بخل کیر ہو چک محس- يول يه برمول كر جور عدو من والهاند الله يور ماحول میں میں میں اواز کا ارتباش تھا۔ جار شو پھیلا ہوا سنا تا ابن میکٹروں کی وقتے ،وقلے ہے الجرف والى آوازول معلمال طور يرفونا تواسداوراس كالوركانديان عدكرومان تك دات الى مادر می بروی س کولیے حکیاں دے دی کی۔ ول کے اعد کا ماحول بیرونی ماحول سے محد محقف ایس تھا۔ البت یا برے کران تاریکی تھی۔ شایداس مي پي مل اوا شيد كا محى موكا مسيمين على كا مدا مد الله ايك بهت كم يادر كا بلب روش بيلان ك ذ تے داری ادا کررہا تھا۔۔۔۔ لاک اب بی تمام تیدی تطرق نیندی آفوش میں کانی سے تے۔وہ فطری نیندجو مول برجی آجال ہے۔ پہرے دار جی موقع جیست جان کراد حراد حرجیب کر فید کے مزے اوسے علی معروف تے والی وانست می تو انہوں کے کی اوٹ کا سمارا کے گرخود کو جمیالیا تھا لیکن ان کے ملقوں سے لکنے والے خرائے ان کی تشاعری کے لیے کافی ہے۔ جاير فل ديواري فيك لكائ كمنول عن مرديه بينا قاراب اب نيزين آل حي ريوني بن توري دیے کے لیے آ کھی اور خود بخو دبخو دبخو دبخر کی آ ہے۔ کے نیزونوٹ جاتی تھی۔ یکودیر میلے دولیت ہواد۔۔مونے کی كوشش كرد با تعاليمن جب كى طور فيند ف الحمول كارخ شدكها تو الحدكر بين كم اس كرماتي ليدى اس سے خامصة اصلى وكبرى فينوسوت وسق متعاورو والقندهم كفيالات على بكر ابواقار " بيائي كا يعتدا توسائے بمول رہا ہے تو پر يس كى كے دباؤ كو كيوں تول كروں ..... آج مراكل دومرا ول ..... يكريدس افي كن ماني كرين كي .... عرى اليك آواز جول كي لي شور عيالي وي بوء و قامول موجائے گ ..... ہر شام كوئ فى كا بات كرنے والونظر كى آئے .... بول كيا موئ كر بھو يرو باز وال رہ ہیں ، بلک میل کردے ہیں سسال کا پاسیونی وہ فائل جو ہے میں لکا اسکا۔ ایک دن بدوے بل کریں کے اور مناک موجا کی کے ..... عمر بیٹ یاد رقیس مے کہ کوئی جابر علی بھی تنا۔ جس نے ان سے سامنے سرتیں جمایا۔ بروس الشب آ کے محلے کے لیے بنا تھا۔ کی انسان کے سامنے اس محکا۔" يهال تك سوية وسوية ال في مرافعايا وركوى سالس في رجيت كي طرف محين الكسيرية March 188

PAKSOCIETYL F PAKSOCIE

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C

S

W

W

W

a

S

O

W

W

a

S

0

S

ايك زيرآ لودمتكرابث فموداريولي-

W

Ш

W

ρ

a

K

C

S

ا کول کی طرح بور کھنے پھردے ہیں، اس قائل کی اور میں بھال قید خانے میں بینیا ہوا فوشیال منار ہا ہول، ایسے آپ کوشاہا تی وے رہا ہول، کیسی چوٹ دی ہے میں نے ابن شیطانوں کوا بی قبرون میں اتر نے سک یادر کھی سے کہ کوئی جابر مل می تھا۔"

آئ وقت ماحول من بعاری بوثوں کی جاپ اجری تھی۔ آ بنوں سے جموس ہوتا تھا کہ یہ کسی عام ساہی کی جاپال اللہ جاپر ہے۔ چال جس ہے۔ بلکہ کوئی شان والا افسر آر ہا ہے اور پھر اس کی آنگھوں نے دیکھا۔۔۔۔انس کی شاد زمان خان ۔۔۔۔ یو نظارم میں بلیوں ہولسٹر میں دموالوں پھنسائے ، ہاتھ میں چیٹری تھما تا ہوااس کی طرف آر ہاتھا۔ جا پر علی اسے و کھے کرانجان سائن کیا اور دو ہارہ گھٹوں میں سروے دیا۔الیس کی قریب آیا اس نے اسپے دولوں ہاتھ سافران ار کے دیے۔

ا ما کرد ہے ہوجا برطی موے کئی .... ہیا آل ایکے یاد آدے ہوں کے ... یادا ہی ای وقت بددواز ہ کمل سکتا ہے۔ تم دوبارہ کملی فضاؤں میں پر پھیلا کراڑ سکتے ہو۔ ... بیضونی ہے ، اوبی فند ہے ، یا گل پن ہے میری جان .... الیس فی بہت مرحم آ واز میں جابر علی ہے قابل ہو ہوز کھٹوں میں مرد بے بیٹا تھا۔ الیس فی اتنا کی کر کر کیا .... کر جابر علی ہے وجود میں ذرائی جنبی میں اور کی میں اور کے بیٹا تھا۔

"امرى آواز آرى بنال جايرانى ... باركول ضد كريد بنال باركول في الله باركول في المان لى به المسلم المركة المركة والمركة بنال المروس المان المركة بنال المروس المان المركة بنال المروس المان المركة بنال المروس المان المركة بنال المروس المان المراكة بنال المروس المان المراكة بنال بنال المراكة بنال المركة المركة المركة المركة المركة بنال المركة بنا

' وہ جابر کلی کی بڑی ہے اکبس فی اسے اور ت کی خاطر جان دے دے کی محروارث کل جسے شیطان کو اپنے او برائت ارتش وے کی میاز جا کرموجاؤ ، حرام کی دولت سے تی مجرکر عربے اڑاؤ ، میرے یا س آ کرا پٹاونت منائع کرتے ہوائی کے ملاوہ کو گئی ۔''

" بھے تو ہے کم لک رہا ہے جا برخلی اکٹا ہے قائل کے مالک نے جہیں پیاس کروڑ کی کوئی انعام میں دی ہے۔ "ایس نی کی بات س کراب جا برخل جوالا آقا۔

" بیماس کروڑ ۔۔۔۔" اس نے تو بینک بیس می بیماس بزارتین رکے ۔۔۔۔ بدلاکوں کی مجی تیں کروڑوں کی بات کردیاہے۔ پہلے تو ویکھا کھا پھریز کی طنز پر مشکرا ہن کے ساتھ کو باہوا۔ ایس میں مالیہ کر میں میں میں کا تھی تھی اور اس اور اس میں اور اس میں میں اور اس اور اس میں اور اس اور اس اور ا

"ابیا کروالی نی، وه پیاس کروژ کی کوئی تم الد کیند مانیا، بعد کروپ کا سرختهادے ساتھ ہے مال جہیں توکوئی منظری بین ہوگا۔"

" حمارے بیوی، یکے اس کوئی شرق دورے ہیں، یقینااپ تم چے کا تما شاخرورد کھا اُسے کو کر پیر تو تمہارے پاس کئل سے آ دہاہے۔ محرافیال ہو ہیں ہے آ دہاہے جس کے لیے تم ہم سے گرارہ ہو۔" " تم لوگ اُسے موت کے کھاٹ اٹاریکے ہو ..... ہو سکتا ہے کہ اس کی بھٹنی ہو کی دوح تہارے پاس آئی ہو۔ " جابر کی وہیں ہے بیٹے ہوئا۔ .... قاصلے پر لیٹے ہوئے دونوں قدی جرہے لے کر پاؤل تک جادد اوڑ ہے ہوئے تھا تی ، اٹی جگہ پر کسمیائے ان قد ہی کی موجود کی کی پرواایس ٹی کوئی نہ جابر کی کو۔۔۔

المالية المالية

" تمهادے پال کیا توت ہے کہاہے ہم نے مرداد یا ہے۔ "ایس فی اب قدر سے منظرانداز میں کو یا ہوا تھا۔ " شوت ہے برے ال .... بر جز کا جوت ہے الیرے اس جال وہ قال موجود ہے اس کے ساتھ سارے شوت موجود میں۔ میں تو بھاک مر برائے جارہا ہوں طرقم اور تمبارے سامی بہت میلد جھوے کئے ميرے ياس آجائيں كے - مايونل كے ليے من يوى معبولى اورا عباد اس كى الكمول بى يعين كى اللا كوندوى في .... ين كراكس في مدين كم الحراك الحراك و يكي بكراكرو وكي .... بكراس خودى بكوفيال آكيا " بھے تم میں ڈرائے کو تھا ہی مرارے می سکوول تک بزاروں میل دورتھا۔ بتار ما مول متول سے ميكرون البيل بزارول ميل دورتها عن أس وقت ميرب ياسيورت بركي بولي مبر جمع بالا ويتالي بها " لکین کل کروائے والے کے ساتھ جو تہرا رائعلق جڑتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا تہوت اس فاکل کے ساتھ موجودے سے بدلینڈ بانیا کے جو ہا اس وقت تک شیر ہیں جب تک تمیادا باتھ ان کے مرم ہے۔ جس دن بر تھنے واس وال تم مجی جمو کے ۔۔۔ وقت کا انتظار کرو ۔۔۔۔ اور اب میرے یاس مت آ نا۔۔۔ " بابرال بر کر کر اب الي حكيب الفاادراس طرف ماكرفرس ويت ليث كما جس طرف بيتادوش بهت م في ماس في اليس ل کواس دقت تھما کرد کودیا تھا۔ چنو محول بعد اس نے ایس نی کے بھاری ایو اس کی جاوالی جاری جاریاتھا ليكن بيول كي آوازے معاف محسول مور ماتھا كرآتے وقت ميال الل جورم تمام جاتے وقت و مات كى ہے۔ " شاه صاحب كت ين جحيه إ جان م ضرور لمناجات بيجر الرق ب كر ..... ومرف إب كن اليل وقال كن ويل السير الريان جاك و بالخار رات کے جاکنا اب تو اس کی عادت بن کی گئ اس دن کار کے واقعات کر را ہوا وقت رآئے والے ون ..... من طرف موج تيس جاتي مي -است مرف أورمرف شبيه كي الركي -كلاك فيلوزات بهت يُراح داورا مِنرا مك وصحة تين فواو تواواس مرجوب رسخ في كدو يويس انسر كابرناك ووركوكها الوكيس فابس ول في ول على إنساقه حالاك كى مكى ول جابنا تعاكد كرو د \_ "المان اللي كاندات ير الأرد الإجال جي المعد والا تو كمر بحى يوليس وبارمنت هدرين دوين دوي كيس presentation ہے ہات ہے جی سر کناز یاوہ بیار کرتا ہے ۔۔۔ محبت انری جسن سلوک و قد ہب کی بنیادے۔اے یادآیا عرض اس کے اسلامیات کے میجرادمر منورفارو آباجب احادیث بز حادیہ منے وورکول صديث يزهات بوئ المحمن ش يجهادرا ماديث مح معبولا والدي كيامته الكاكرة في ونم عن سب سے بہتر وہ ہے جواسے الل وعوال کے ساتھ اجماع تار کرتا ہے ۔۔۔۔ اور علی تم علی اسے الل وعمال كي ما تحرب ب المحامول ..... (حديث)" الدوز ال كان حام العاكم مرجا كراما جان كوجي ب حدیث سائے ..... مرکمر میں محمد عل واقعن طعن اور کمن کرت سائی دی کسات یادی تیل رہا کساس نے مجمد سنان كايروكرام منايا تفار خصرتو شيفان كاسب ست مؤثر يتفيار بإورسب سدزياد والي يتعيار كااستعال ہے۔جس متحصیص جتناز یاوہ تمبر ہوتا ہے ...۔ اتنای مساس کی تاک مرد مرار ہتا ہے۔ محبر کو جنت کی فوشیو محريش ينيول. ند جائے کب مکب کی بڑھی اور کی جو لی با تھی و اس میں کروش کرنے لکیں۔ " عن كيول جا ذك الناسب المخ .....؟ متاره جروفت جمه ب يوجمتي هيد بوائي ميراكيا تسورتها .....؟ كيا

W

W

W

P

a

K

S

0

C

S

W

W

W

a

بس نے اللہ کی بنائی مولی حدود یا مال کی تھیں؟ کیا بس نے ایسا جرم کیا تن جس پرشری تامنی حد جاری کرتا ے؟" بربان کے ول بر کھو کے کلنے کا۔ W " ما دُل کا ایک دن ..... کرایمی نیل ..... ایک خاص دفت کا انظار کرول گا." W رالي كمريت الحاساري ولوزا فعالاتي في - جند ثناع ارهم ككوزنب اس في تخب كرت تي بین ہے کے کراب بھی بیاد اور اسٹا اعدمائی کشش رکھنے تھے کدہ برطرف سے بیٹر ہو کر کھوی گا۔ بار W بارد كورى كى سىكى بارا توكرات كالماسية كى ما كمرى ولى كالموسى كالمرى ولووسى مى فودكوسى مجے ملے ہے می زیادہ خوب صورت نظرا اے مولی دیجے ویس دیکارہ جائے .... جب ممل باراس كما اعدا وال كالوب لي ينك لين جاريت كل مازى باعد وكرا ذل كل .... كلالي د كم عبت كارتك ب ناں اس کے ۔۔۔۔وہ محص ایک بارو محص کا اور کائی ہو کردے گا۔ رائی سے اعرافین میں جان من کرا مجرد م a تا ۔۔۔اکی زیردست فود احمادی جو برڈو بے والے جہاز کے گیتان میں جہنے والے کے بدید اتم موجود اولى عددالى فالن خوب مودت تعوير كوفودك جماليا S اول می بودا ہے کہ ای میں انہان اسے د کو کو ایا کاسب ہے بواد کہ بحر ساری دنیاہے کٹ کردہ جاتا ے ۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔ اس کی مورج ہروات ای دات کے فرد موتی رائتی ہے۔ خود تری علی جلا او ماتا ہے اے 0 اسے علاوہ ساری ونیائسی ، ناچی کانی تظرآنی ہے۔ بلک مجی مجی تو برخش خود بر بشتا دکھائی دیا ہے ۔۔ کل جان نے بھی برسوں سے مرف اپن ذات کے كوي بن جكر لكائے كے علاد وكوئى كام تدكيا تھا .... الكن جب رائي نے كل جان كو ير بان كے ساتھ مونے والے مادے کے بارے میں تا یا او جات کی جان کی اسمبس میٹی کی می رو تنی ۔اے میے اسے کا اول ے اختیار ٹیکن آیا ۔۔۔ اول ایس ایل اولاء کو بھائی ہوئی و جواس موت کے کماٹ مجی اٹار سکتا ہے۔۔۔۔؟ کس ۔۔۔۔ اس کی دیا ہے۔ اس کی رک ور یقے علی اٹکارلیو بین کرووڈ نے لگا۔ "مروركوكي اور بات موكى .... ليكن رائي اصرار كردن في كديجي بات ب .... كيوكدشاه عالم ال ك ساتھ قلد بیانی کیوں کریں کے ....اور کی کے یادے میں اعدازوں برقائم رائے کا اظہار اس کے سامنے اس کے سامنے اصل خان تھا .... جس کا ماضی واغ دواغ تھا .... تھراس کے یاوجود اپنی طاقت اوراستظامت کے مطابق بھی قربانی دے سک تھا اس نے اس بی کوئی کسروس افعار کی تھی۔۔۔ آئ مجی وہ مرف اس کے اذبیت بھری زعری کر ارنے برجورتھا ..... جونکہ وہ ایل اولا دکواسینے سامنے دکھنا میاہتا تھا ..... ہر مل این میں ل کو دیکھنا ماہنا تھا۔۔۔ وہ ایمل خان جو بے می کے بھاڑ کومیور کر کے۔۔۔میمیر کے مرتور راستون رميسنر تفاركل جان تني ديرا يي جكهم مم ينجي تغزاني ربي ..... ايك خيال آر با تعاايك جار با تعاسده و اس مولناك ول بلاد ين والى حقيقت كومهم وس كريادات كى - بالآخراس كريول كوجيش موكى -" اوسكا ي \_\_ الرك في اليان باب كى يك الجمال او .... اوسكا ي .... التكن رانى في كان جال كراس خيال كى بخى ترديد كر حى --- كونكرا ي حمائل شاه صاحب يمعلوم دوئ تع اوروه شاه صاحب كى مانا ماناندالس المرازي والمرازي

WWW.PAKSOCIETY.COM UNLINE HURA

W

W

W

ρ

a

K

C

أيك الك بات يرا كالحرم يتين ركمي في .... وي كدا ساس بات يريقين ها كدو بيدا مول ب-رافیانو شوشہ مور کرم میکاردانداو کی کی۔ شادماحب نے اے ۔۔ رواند کرنے کے لیے ایری ملاحبین مارا الروس في استعال كياف .... كوكر و ورائ وترالي كواس المنت تأك اصاب ي تفكارا ولا ما ما ي تے جوان کے خیال میں ہرمرتبہ کینے کے بعددائی کی دور میں سے مرے سے تازہ ہوجا تا تھا۔ رالی کے چانے کے بعدد واسے مجس کے باتوں مجور او کرائے اتوں سے میم تارکر کے بازیوں کو بديرك ي بهائ ماروب في آل مى .... مارون كى بان كوانى تعوص يراطال مكرابت ك ما توخوش آديد كها ....اس كي تطريس كل جان كي ايست مي الل ي مي ميسية بيني كد شاه ماحب كي اوراس كي وجدرد ماحى بحصرير إن يزها تا تعاادر دوماجوشاه عالم كريم بهت الهيت رهمي في عصده بهت عاروية من اورات استاق فاغرال كاحمد كميّ تعد کل جان خاصی در ادهم اُدهم کی باتی کرتی دی تحرجو تحویج نے کرول ش آن می اسد وه ول می ی رتی .....بس اس کا حوصلہ علی شہوا کرصابرہ کے ڈائی معاملات مرکفتگر میٹروٹ .... وہ انظار کرتی رعی کے شاید مباہر دے مندے فود کی کھولال جائے اور اے است ول عمل بھے ہوئے موافات زبان تک فانے کا داستن واستال جائے .... مراب الحوص موار ماہر وہ ای تریف کرفی اورای کی ال کے ارے میں اظہار السوس كرتى ري كو كدكا كاز ورو ماكى مال كے بارے من اسے بيزى تنسيل سے بتا مكل كى ..... كراس كے ول كويباطمينان تفاكرماه ورم بيدا وكاب المنظمة كاكوني شكوفي بباشطار عيكا ادراب صايروت كاندك وقت وحد الله والمان جائے كا .....وولو بس برجانا ما الى كى كر بواليا بواكيا قباك باب في الى اولا وكى جان صایره کی آنکھوں میں جما تک کراس کے دل میں تیجے ہو کے لائنائ دکود کھے لیے تھے .....اوراس بات مراہ يورايسين قما كردوم وملاقة قول عن صايره فودين السيعة البرول كبرد على وكاست بعراد ل وجلكا والديونات ساب يعلله كروب جملكا ..... وكول ين اس كر كيفول كي اكريد ساری شادانی چوں لی کی .... مرآئ ای کے فقیموں علی اور فقامت میں کی اے تو کسی کے بہت ہوے و كوف في شرمنده ما كرديا تفا ..... اورو وموي را في كرا جماس و نياش قواس سے مي بوے و كوموجود ين \_ " ﴿ وَاكْثُرُوا اللَّهِ الذِينَ بِالرَّبِ مِرْجِرِي كَيْ بِالْتِي كُلُّ كُرِكُر فِي حِلْجَ بِينَ .....اب آيب بي كبيل ..... فالن صاحب ایک پھر سال کے بوزھے ہر ہے والکیلنا جائز ہے؟" شاہ عالم فکفندا عماز میں پرسر مبل خان ہے کہ دے تھے۔ ال وقت دونول الان عن ينضيه وسة منظر شام وسطة كاخوب صورت منظريس محدد مربعد اختيام يزير ال المليح إلى كرت بن شاوها حب المدير ونياقاتم بيسه موايد ويت والعام شاآل ب-ساری مشینری می دیور کلے کا نقاضا کردی ہوتی ہے۔ میں تو کہنا ہوں آپ بہت یا ہست میں مدووال بند ہیں محراكم الرائيل ..... ايرسر جميل فان في شاه عالم كوكويادا ودى ... " آہتے ہولیں دومیری طوفی نہیں ہے ۔۔۔ " شاہ صاحب نے مسکرا کرٹو کا۔ " آب کی جان او بی ایل مجیس اس طوعی ای س الی ہوئی ہے۔ پرمول ای ایک معاصب ہے ات مولی بهت اجمادشته منادے میں ۔ شرب ای سلسلے شرب ما صربوا تھا۔ بھے آب کی قرات کا بنونی اندازہ ہے۔... 36 ماينلمه باكبره المحسن 1114ء

W

W

W

a

S

O

W

W

Ш

ρ

a

K

S

C

W

W

a

S

0

S

مس كوشش عن لكار بها مول.

W

W

W

ρ

a

K

S

C

S

"آب كامريف --- ؟ مكن بارد كيد ابول-"

"اتعریف کی کرتے ہیں اور تعادل کی کرائے ہیں ایول جمیں مارای کیسے۔" "جمور بران ...." شاوصاحب نے ساتھ دکی مولی کری کی طرف اشامہ کیا۔

"آب لوگ ہاتھی کیجے ۔۔۔۔ میں ذیافریس ہوجاؤی ۔۔۔۔ مغرب کی قبال کا وقت کی ہونے واقا ہے۔" بر بان نے اپنی رسٹ وائی برنظر ڈال کر ہے گئی ہے اوجرا دھرد مجھا۔ برسٹر میل خان اے سرے یاؤی تک یغورد کھورے تھے۔ان کی نظروں سے بر بان کو بولی ایکسن کی ہیں ہوگئی۔

"اودبال ..... بالكل .... بحل ممن قر خال الله قلى رياك آب كاك فطراب اوق بن رقعك مج مول كر المساورة بن رقعك مج مول كر المساول المساول الما كام يجيد المساول على المراح المر

"بہت مارے کام کرنے کے بعد ی قریبازڈ ہوئے ہیں۔ آپ بنتا کام تو شاید ہم کر بھی است مارے کام تو شاید ہم کر بھی میں سکتے ۔۔۔۔ "بربان نے اسے قصول زم و مؤوب کیے ہیں سکرا کر کہا پھر ماتھ بیٹانی تک لے ماکر کو یا سمنام رضیت موش کیا اور تھی ۔۔ اپنے کا ایل اور قائل افغا کرا ندر کی طرف بڑے کیا۔

" المحتی جبرت کی بات ہے۔ اسٹرآپ کا ایٹا بجہہہ ۔۔۔۔۔ کا خاذ کا بھائی محتی ہے۔۔۔۔ بھرآپ نے اس م توجہ جسومی میں فر الی۔۔۔۔؟ " میرمز میل خان نے جاتے ہوئے پر ہان پر اگ بھرار دوڑائے ہوئے اور صاحب سے کہا۔

"ایل طرف سے قر کوشش کرتے ہیں .... جہاں تک تمیر کی آواز سائی دین ہے، کان وحرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔" شاوما حب یہ کر خاموش ہو تھے۔

''آب شاید بھری بات کا مطلب ہیں سمجے ۔۔۔۔۔آپ کا کا زے لیے گرمند دیے ہیں۔۔۔۔ کوش اتنا اچھا بچہ وجود ہے، حقیقا آپ کا قر علی دیتے وارہے ، تب ق آو آب اے اپنا بچر کہتے ہیں۔'' ''اوہ ۔۔۔۔' شاہ صاحب نے جو تک کران کی طرف و کھا۔۔۔۔ پھر نظری جما کر جواب کے لیے الفاظ

" من او خران اول آپ نے کی اس نے کاؤکر کی تیل کیا ۔۔۔۔۔ ایک ذائد اوکیا۔ جیماس کر علی آئے اور نے ۔۔۔۔ " بیر مشرفہ علی مائنڈ ڈنظر آ رہے تھے۔ "آ و ۔۔۔۔ مارسا مناوصا حب نے ایک آپ مردم کیا۔

الله مانامه ماكري الله الله

"اس يع كومارا كيست مويدزياد ووقت كل كزرا ....." شاوما حب ك ليدي ومعتورت كي بیرسنرجیل خان ان کی لمرف دیچھنے کیے۔

W

W

W

a

S

يران ايك يُرعزم واحوصل واكرداراوجوان بيء عام أوجوان ل كاطرح من موتى وقا والأكال ..... بمراس وقت فت آز الن سے كزود باہے ۔ قدوت ال كے ميرومنيا كا التحان فيلو كا ب " شاوما حب نے توقف كيا۔ الهم آب کومب مجمد بنائے دیے ہیں۔ ہم اور آپ کوئی دو تعوز ای ہیں۔ ' جمیل خان کی ساعتیں جو کس استاه صاحب کے اعداز فیر معمولی تنے۔ جند جند ہیں ہوئنیں مثاوماتب کاعداد فیرمعمولی تھے۔ W

W

W

ρ

a

k

S

C

S

رانی نے داکٹر میرجان کے دنیاے بے جرہونے کے بعد پہلی فرصت میں ایک بہت میں لیب ٹاپ فرید لیا تھا ۔۔۔۔ یا کستان سے جانے سے پہلے وہ بیٹنی دیر جا گئی گئی اینے لیب ٹاب بی معروف دکھا لی وی گئی اور ال نے جانے سے پہلے کی جان کو بناویا تھا کہ اس نے اسے بہت سادے دوست بنا کے بیں ماب وہ USA يم المانيل مول --وواس كافريدكري --اس كافون مسل آريب عصد دود بال الكاكر بهت خوش مي -محلی نشاش مل کرمانس ہے ری تھی۔ اب دوائسی بھی تھی اوراس کی افتر کی منتقب بھاتی ہوئی ہمی من کرکل جان کے دل کوایک کوند سکون ما تھا ۔۔۔ مروول جے کن، کن کردان کا ب رہی گی۔ دیمات کی بروروول جان جوائل الراح آ کے بین بڑھ کی گی ۔۔۔۔اورجس ماحول میں اس نے آ کو کوئی کی اور بہت وقت کر اور انداس کے حماب عدالي كالتي دور علم جانا الكي بهت براوا قد تعاسد رائي وات واست بدائع أفعيل فون كرتي ..... طاح ے تمام مرطول سے اسے یا خرر کوری کی۔ اس مان کے ساتھ سے اوشاہ سا حب کونون کر یا می میں ہوئی محی۔ اس کے کہوہ سادی و تیاش مرف شاہ صاحب کی احسان سندھی جنہوں نے اسے جنے کا حصاریمی ویا تفااورزعر كاكسب سي حسين درخ بحى وكما بالقااوروو حسين درخ ب الجي اميدول كرما تعريج وويروشام كرة ..... اليرى اورنا كاي كما حماس ب ايناداكن بها كرد كمنا ..... بروبرم على يراس كيافونو بحي بني كي جوده كالنازكوا ي مل كرويا كرتي في اوريجروونو زي كالسب وكماني في \_

سب ولحديبت احجابور بالخاميلن مهایره ، بربان اورشینه المی تک بینے دم ساد معیزی گزارد ہے تے مسیمیا برخل کو بھائی کہمزامنانی جا میکی مسیموارٹ فلفرار موکر کئیں ہنا وگڑیں ہو چکاتھا ۔۔۔۔شاوصا حب کے کمرو و کی مرتبرآ پائیکن شاوصا حب نے گھر میں آنے کی اجازت شدی آو دو تون پروسمکیوں براتر آیا تھا۔ وہ اپنا تھیل تھیلے میں اتنا معروف ہو کیا کہ باق برطرف سے اس کی توجہت کی اور اس وران اس کے اپنے بندے نے اس کی توجہت کی اور اس ور ان اس کے اپنے بندے نے اس کی توجہت کی اور اور وارث ملی كورالول رات مك محوز نايزا\_

ليكن يثاه عالم اور بربال كواس بات كى الجى خرنس فى كدوارت على مك جهوز كيا ب اكريداس بات م حيرت خروركي كما خراس كي دهمكي آميزنون كالزكاسلسله ايك دم كيول دك ميا تا-

جار الی کو بھائی کو مراال جستانی جا جگی کی مراجی و بھائی کی مزاے میلے مراحل سے گزرد ہاتھا۔ مزاع مل درآید اونے میں می اجمی کھے دفت ہاتی تھا۔ بھی کی مسیای حالات کی وجہ سے مجی عدالتی کاردوائی

وندكى اب و ملان يربيته يانى كاخرت روال موتى مولى دكمانى دے دي تقى كد شاه ماحب اي

ويريد عاد خد قلب كي وجد سے استال على اليد مث موضح اور كا كار تو كويا اينا آب بعول بيني .... اس كالبس حين جناففاكما فويراك الكاست واداكم بإن كراباري W اس وتت مجى وه كعرب بناكراد يا براسوب فيس بلاكرفاد في مولى كى - بيرسر جميل خال مجى زياده ست زياده وقت شاوسا حب كے ساتھ كزارر بے تھے۔ وہ كى وى آئى في روم على وجود تھے۔ W شاہ صاحب کافی دیرے محری موق علی تے ۔۔۔۔اوران کی خاموتی کے یا عث کا تنازاور برسرجیل خان بھی عالم سکوت میں ہے .....شاہ صاحب کی خاموثی معمول کی خاموثی نیس تھی مید خاموثی بہت خاص تھی W عمر انظر مظیر تھا کہ وہ وہ آن طور پر کمرے میں موجود تین میں۔ بالآخران کی خاموتی ٹو تی۔ "فان مباحب آب محک کتے ہیں ۔۔۔ بران بہت اچھا کے ہے ۔۔۔۔ نیک بال کا بنا ہے۔۔۔ وکی ہے، مقلوم بے .... سیکن مہت و تے وار ہے۔ مرک وارفت مجی ستبال مکتا ہے اور کا ناز کوم سی اللہ کا احسان ہے كرا كالعليم يافة بمى ب- "كا مُناز أسمين مياز ب شاه صاحب كي المرف و كورى مي اس كاتوت كويال سلب a ہو چک کی۔اس کی حالت کے پیش انظر برسٹر جمیل خال نے اس معمر میروی شفت سے ہاتھ رکھااور او لے۔ " منا --- ايدواوا حال كي ات محت ويست منون " جيّاتها دا دا دا وزها بوكيا ي ..... اب تهاري ويف داري تهاديك النف يار تركوستهالي واي .... اس دل پر بالکل بحرومالیس د با بھے ۔۔ " شاہ صاحب ملہ کما کی سامین حوازن کرنے گئے۔ كاكنازة كوياسانس موك كران كابات كالاكاكاب O " خان ماحب آب ات مجمائين مي الدستماعي كل .... شي في الول كي لي جراجنا ب.... اس سے زیادہ اچی فرح مری اما تف کوکوئی اللہ سنجال سکتا۔ بھیل قدموم ہے ۔۔۔۔ الا کی محروم ہے ۔۔۔ موت معلوم ہے۔ "مادماحب کی خوال کے محت زیراب مسکرائے۔ " الله من من رئيس والأول من المن كالسيد ما لك كا ويا ب صاب ب مجع الك باكردار، بالمير، باادب داباد جاہے۔ ۔۔۔ اور بھری جی جاتی ہے اس کا دادا بھٹرے اس کے لیے بہترین کا اتفاب کرتا ہے۔ S كا نناز كم عرصرود كل المجانز في وفواب و يكسفوال عرز بجير كريك مي كرا مي فواب كي و زايس لا م نش ستروسال کی کا نظار ..... ملع شروستریرس کی جو تی .....دا دا اسپتال میں داخل تھا ..... موت کی باتھی کرریا تعا ..... جدا لى كاحساس كى شدت الخيم كردل ملته لكا-اس نے آگے بڑھ کرواوا جان کے سے جرمرو کھ ویا .... سے من آنو گھٹ دے ہے ۔.. مر ادے خوف کے آسو بہائے سے کری کردی کی کہاس کے بیار سے داداجان کواس کے آسوم بیٹان نیکروی ۔ " وادا جان الي إلى ندكري ..... وه مشكل على شريع بيندول كدرميان يولي عي-" بينا .... اب الكي على ما تمل كرائے كا وقت سهد موسكا يب على الجي على سال عرب دعو ر مول سے موسکو اے میں بل می نظیر سے کا زعر کے جیا۔ ووات کی دیتے کے ساعاز می اولے۔ " على في بحل مال جمع كرف كر الياسية آب كو باكان كل كيا ---- على أو ايك سيد ها ساده يوروكريث تنا .... بيرب كوتو ميرے بيول نے بنايا تما .... عن توان كى امانت كى وكيد بمال كرنا و با .... اور كرد ما مول ـ " دوآ بسته آبسته بول دب تفر Clarifornia RES

W

W

W

ρ

a

k

S

C

S

" الحمد للداب ايك سيح المانت دارل كيا\_" أقرى جُمله كهركرشاه صاحب في الحميس بندكرليس-محرش بهات اول و كا نناز جائے كيا چھ كه جاتى .... كرا بينال كے كيزوں شي بليور شاه صاحب است بهت بخاط كرد ب فضامينال كمام من الدينون كالمناق المسلط شروع موجات بي رووا والدون وقت وال باخته كى ..... ديسان خلائے ..... استال مز اكثر بسرجرى بعوت كى يا تمن .... اور تبيلے ..... وہ بالك كم م كئ \_ "الى يدمر مصليه النا آمان كل ب .... بيتني آماني سع آب في كمدنوا .... موان كاسكته كالي وم بعدائونا تفاررات كي ومال يج كالمل تفار صابرواس كر كري من كل ي روه ماك ربا قوا اورك سالوا مل يرا موليك اسائمت عمل كرف كالوشش كرد واخلا-ساہرہ نے آگر پہلے إد مراد حرک عام ک ما جس کیں پھر بوی ہمت کر کے شاہ صاحب کی خواہش آس تک يخيادي ..... شناه صاحب في خاص طور برصابره كواميتال بلوايا تفار وه فود محل جانا جاه ري حي كيان مرجون آری کی کہدہ دیاں کس کے ساتھ جائے کیونکہ بریان او غور کی کہا ہوا تھا۔ کا مکان تو سنفل دا دا کے یاس می حى۔ شاوصاحب نے گاڑی سے کرصابر و کواسے یاس بلوایا تھا۔ وہ محل جی کمامیتال میں داخل مونے کی دجہ ے شادماحب بریثان بیں۔ فا برے ہونی کے بادے میں وہے دہے ہوں کے۔ میں ان کے یال کی کرال کے مارے اندازے اندازے اندازے اندازے کا سے خرخر مت معنوم کرنے کے بدور کیاں ہے کیانے الی اوس میں اللہ المار المار المار کے اللہ المار کی اللہ المار کی اللہ اللہ اللہ المار کے اس اسے کالوں پریفین میں آیا ۔۔۔۔ میکن شاہ صاحب نے جم انداز شن اسے یات کی دوان کے سامنے ای طرف ے کول ہات تدر کی۔ تجرابت اور احمال کوئ فادجہ مال کے بندے بس الای اللاقا۔ " آب -- آب اس قال بين كريم آب كي فاطراني جان كي وين و كم ي-- آب كارا صال كياكم ے کہ میری بی کو آپ کے کمر علی ان سے مرجمیانے کی مکدل کی ہے .... میرا اور مربان کا لو بھ مين فا ..... بم ال وبنا و كل مي فور ي كما لين كين المل منظر وشينه كا فا .... آب في بر ع كلي بن الياسكون الدرائ كرآب بات كاكري وأيرب مي كالمرود وكل ب- الكن يران برمادي تغييلات ك كرير في طرح الحركيا فيا - الى في قي يكي مرحف شي الله معاف الكادكرديا فيا-موال بی بیدالی مواای ....! آب شاه صاحب کوالمینان دلاد یجی کهم کا ناز کابر طرح سے خوال رکھی کے اور شاه صاحب کے اشینس کابی کوئی رشتہ الاش کرے اس کی شاوی کردیں ہے۔ " على بيد بات تكل كه على بربان --- عن الين اليه خواب بين وكما يمي جن كا يورا كرنا بمراسة الية النياري التكلب. الكن أى آب الكائل إلى شراك كم ما تعد مولى ..... آب خود على مولال شراسة يزسما حسان كابو بعيش الفاسك .... بريان الى لمرح الجمي الجمي كينيت بن كهديا تما-"الشائے الم يوم كرديا ہے بربان الى ليے وہ كہا ہے .... بحى ميرى رحمت سے مايول كال مو" مارونے سے کہ کر بربان کواسینے سے سے لگالیا .... کویا صابرہ نے ترب کاظل اس کے بونوں بروال کر ولائل كاراسة بتذكره يا مو --- ووقول مال من كارمان فاموى ملكمرول كرماته رقصال حى ہاری ھے عالم مابنامدواكين الكست 100

Ш

W

W

a

S

O

WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

W

W

W

ρ

a

K

S

O

C



رو ، اینا پر بکیبکل جزئل کھول کر ہر ہان کو نہ جانے کیا دکھا نا جا ہ رہی تھی۔ یار یار شخات ایٹ بلیث کررہی تھی۔ غاموش سے بڑی پناہ وعاقبت کیاہوگی۔ برہان کے لیےرو ماکیمصرو قبت ڈ سال تھی۔ آگ اور پھوٹس کا تھیل ایسی نے گام تنہ تی میں ہی شروع ہوسکتا ہے۔ پر ہان کواپٹی تنظمی کا حساس ہواتو الهرك چل ديد روما حيرت سے مرد ... مرائتی ره گئی۔

ود كيول آئے ہو....؟" بربان ، جابر على كے سامنے كھڑا تھا۔ جابر على يوليس يونيفارم كے بجائے قيدى کے یو نیڈ رم بی تھا سر پر جالی کی ٹوی مہنی ہوئی تھی واڑھی تھنی اور دراز ہو چک تھی۔اس کی شرف پر 107 کا ہند ۔ بقش تف۔ چہرے پر خشونت وا تھھوں میں نفرت تھی ۔ جیسے بیٹے کوئیس دہمن کو دیکھے رہا ہو۔

'' آپ نے منہ تت کے لیے ہمارااحسان لینے ہےا تکار کردیا تھ۔۔۔اوراس کے بعد ہمیں تمجھ نہ آئی کہ کیا كرير. معافى ما تشخ آيا مول - "بر مان كال كوتفرى كى سلامين بكر بي سر جهكا ي كيدر بالقا-

" بجھے و نیا داروں کا احسان میں جا ہے ... .. اوہ پرستوں کی اس دنیا برتھوک دیاہے میں نے .....تم نے ا کے رئیس آ دمی کی بوتی سے شاوی کر کے مجھ پر مزید علم کیا ہے۔ آج کے دور میں جب تک انسان حرام ، حلال اکٹ نہ کر لے ، رئیس بین سکتا۔ ' چارعلی نے حقارت سے برمان کی طرف دیکھا۔

'' آپ کا بیٹا ہوں .... شادی نہیں کی احسان اتاراہے .... اور اس شادی کی ڈیٹے داری بھی آپ بم ے۔ صرف وارث علی کی وجہ ہے ہم اپنا تھر چھوڑ کر نکتے اور کسی کے تھر میں پناہ کینے پر مجبور ہوئے۔ آخراس احمان كابو جِوتُوا تارناتها نال.... "بر إن الى طرح سرجه كائے منو د باشدانداز بيں بات كرد باتھا۔

'' ہوں جب دوز خ میں جاؤ گے تب بھی یہی کہنا کہ باپ کی وجہ سے دوز خ میں آئے ہیں۔ ۔۔۔ بس ساما كرامير برير بينك كرصاف تقرع بوجاديم كيا مجهد بهو بيس بجه بياك لكنه والي بي من مرفي و ۔ ہوں جیس میں جام شہادت نوش کرنے جارہا ہول۔ میں نے علم اور بددیانتی کے سامیے مرمبیں جھکا یا۔ بھی نماز قضامبیں کی ، اپنے ہوش میں بھی روز ہمبیں چھوڑ ا.... - پولیس ڈیارٹمنٹ میں مبل پر رہی ہوئی مٹھائی مہیں كى ن \_ كامياب، يدير يعولون كامارتين ميها .... ، ما برطى متكبراندا تدارين اين نيكيال كزوار ما تفا\_ برہان نے ایک تھلے کے لیے سراٹھایا۔

''الله کے ایک ٹیک ہندے نے جمعیل بنایا ہے کہ بہترین تقویٰ وہ ہے جو چھپایا جائے۔ ہرانسان ٹیک ممل ایے لیے گرتا ہے۔ تیریان کھے بنارہ تدسکا۔

" تم وتیا دارول کے یاس اتھے میضے جو .... اور ونیا دارول کے یاس وین کاعلم جیس آسکتاء تم ای معلو مات اسبع ياس ركھو.....خدا حافظ .....

'' ووشبیزا کے سے ملنا جا ہتی ہے۔۔۔۔ کِل میں اے لے آڈن ۔۔۔۔؟''مر ہان نے بوجھا۔ " پہلے اب سے ملنے کا خیال میں آیا .... مال کے کہتے بر چل رہی گی ۔اب کوئی مجھ سے ملنے نہ آئے۔" ج رعی نے صاف منع کرویا۔

> " آپ يهال بيشے بين ..... بين تے سارا كمرچون مارا ، كائنازات تلاش كرتى موئى شاوع لم كى استدى بين آئن كى -

21 ماينامدياكين سنمبر 2014.

W

و قروما ...... أكا مُنازك كمريش شاه صاحب اور كا مُنازك علاوه تو كو في نبيل ربينا نال .....؟ ميرامطلب بكا تناز كاكونى بهانى يايبن وغيره .... ؟ "بربان اوررومالان مين بين عقي كائناز اميتال ين تمي ميربان نے رو ماہے کہا کہ ووائی بلس لے کرلان میں آجائے۔

شہ نے کیوں روما کے ساتھ بند ڈرائنگ روم میں بیٹنے کے خیال سے بی اے پچھ عجیب سامحسوس ہوا تھا۔ بیلا کی مہلے ہی دن ہے اسے بند کتاب کی تھی اور انہائی رات کو دومر تبداسے تنہا بیٹھ کرروتے ہوئے بھی و یکھاتھا.... بس جب بھی اس کا دھیان آتا تو ہوئ شدت سے احساس ہوتا کہ اس کے اور روما کے درمیان کوئی وردِمشترک ہے ..... وہ بھی اے اجبی تبیں گئی۔ مبلی ملا قات سے لے کرآج تک ..... یوں جسے برسول سے ا يك دوسر ب كود كھتے جلے آرہ ہوں - جبكه كائز جميشه كى باند بہاڑ كى چونى بربيتى محسوس ہوئى -" سر ..... إ كا تناز بالكل الملي ب- ... بس بول مجميل من بي اس كي سب يجه مول، ممن كرن، ووست الدومات بالكاس جواب ديا-

" اليها ....! "مربان كي لهج من بلاكالستعاب تعا-" آپ کوکا تا تین بتایا کاس کا کوئی مین ، جمائی بین ہے ہے روماتے بری معصومیت سے بربان کی

آ تھوں میں براہ راست ریکھتے ہوئے یو چھا۔ برمان فورا نظری چرا گیا۔ " كيروه كون تقى .....اس كالباس أوكرول والأنبيس تقائر بربان كى آعمون كيسا منيسر وقدراني آكم عي بونى -رائل بلیو بردا استامکش سا ڈریس مر پرگرے اسکارف اور چیرہ بر ہان نے چیتم تصورے رالی کو دیکھا تو جعر جھرٹی سی آئی۔ کیما عجیب ساچ ہرہ تھا... ، بڑے عیب سے داغ تھے .... یول جیسے کی سے نے مونالیز اک پیٹنگ برآ ژار جھابرش چا دیا ہو۔۔۔۔اس نے ایسے عجیب داغوں والا چیرہ اس سے مہلے بھی مہیں دیکھا۔ " آپ کے تو اور مین بھوئی ہیں تال ....؟" مربان نے مجس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر اس تی کھیلیا شروع کی۔ " بھائی تیں ہے، ایک مین ہے ... رائی آیا .... بس اور الے بدستور بے بروائی سے جواب دیا۔

اب بربان چونک پڑاتھا۔ و او و .... توشاید .... مگر .... و و پھرالجھا۔

Ш

ود آپ کی سٹر میریڈین ؟ "بر مان نے نہ جا ہے ہوئے پھرسوال کردیا۔ و ''ٹو سر …انشکر ہے سب مجھ تھیک ہوجائے ، ان کی شادی ہوجائے۔'' روما ایک دم افسر دونظر

"میں آپ کو ان سے ضرور ملواتی محرایک مسئلہ ہوگیا تھا۔وہ اب سوائے جارے کی کے سامنے مہیں آتیں۔ ارو اسر جمائے کہدائی گیا۔

اب برہان نے خُودکورروگ لیا۔ حربیر سوال کا مطلب تھا کہ وہ پرسٹل ہور ہاہے۔ ''جب ان کی کاسم بھک سرجری ہوجائے گی تو میں آئیں آپ سے ملواؤں گی۔'' رویانے آئندہ کے لیے

وعدے دعید کرناشروع کرویے۔ ''اوہ، …تو پھروہی ہوگی۔'' کاسمیعک سرجری کااشارہ ملا سے سوٹی کمل ہوئی۔ گویااس نے بوجھ لیا۔ اس نے رو ابرایک غیرارادی نگاہ ڈالی بھرلوٹ بک اٹھا کر پوائٹش دیکھنے نگا جورو مابھور ہوم ورک کرے لائی تھی گراب وہ دیا نتداری ہے اپنا فریعنہ انجام ہیں دے سکتا تھا۔ ذہن کسی ایک تکتے پرمرکوز بی ہیں تھا۔

2014 مابنامه مآكين ستعبر 2014ء

ے جے ملک کوئی خوتی میں وہلی ۔ جب سے پیدا ہوئی ہے ہیں رور بی ہے۔ آپ کواس پر ترس میں آتا۔۔۔ بج كائنازاب چلاكر بولى مى - بربان اس كى طرف و يجهاره كياً -''اس شہر میں ہزار ول لڑ کیاں ایس ہول کی جن پررخم کھ تا جا ہے۔ …سب سے نکارع پڑھوا دومیرا….'' و وا کھی بڑے حل ہے اے تا پختہ ذہمن سلیم کرتے جواب دے رہا تھا۔ '' تو پھر آپ مجھے تھوڑ کراس ہے شادی کرلیں ۔ میں دوست کی خاطریہ قربانی دینے کو تیار ہول · · · ا ۔ بوہیں .... " کا کناز نے بھرغیارے میں بارود بھر کراڑا ہا... - برہان نے بڑی بے یسی کی کیفیت میں اس کی "ارے قربانی کا اصل جانورتو میں ہول ... جبروارجومیرا تائنل جیننے کی کوشش کی .... جلوبیڈروم میں ، من تمهارانی بی چیک کرتا مول .... "اس نے کا ساز کا باتھ تھ م کرفتدم بر عاتے۔ '' چھوڑیں میراہاتھ ۔۔۔۔ آپ تو بے حس ہیں کسی کے دکھ کا احساس تک نہیں ۔۔۔۔'' کا نتاز نے ایک جسکے

W

W

ہے ہاتھ چھڑایا اور بر ہان ہے پہلے اسٹڈی سے نکل کی۔ پر ہان شاہ عالم کی یا دگا را بزی چیئر برگرتے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ " بجھے تہارے اس دکھ کا احساس ہے کا نتاز جوتم اسے ہوش وحواس میں مفت میں خرید نے کی کوشش آررہی ہو۔ میری اس خوش کا بندویست کرنے کی کوشش کررہی ہوجس سے میں وست پروار ہو چکا ہول ..... شاہ صاحب کا احسان مہت بڑاتھا۔میری محبت کے قدموں تلے تو زمین ہی جہیں تھی۔ رو ما اس کے سامنے آگھڑی ہوئی ..... تاریک ولوں بٹس بھی یہی روشنی کی کرن تھی۔ جواب کالی آندھی

برانے وقتوں کی ایک کماوت ہے کہ سوکن تو جون (آٹے) کی بھی بری ہے ....مطلب بدہے کہ کسی نے آئے کا پتلا بنا کرعورت سے ندا قا کہا یہ تیری سوکن ہے توعورت غصے اور حسد سے یا گل ہونے لگی۔ ' یہ بچول والی باتیں ہیں بیٹا. ... عقل سے بہت دور کی باتیں ...، '' گل جان ہے کہ کران اسلرے اپنی کھائی رفع کرنے کی کوشش کرنے لگی. ۱۰ اور تین جا رم رتبہ پہیے کرے کم صم بیٹی کا نناز کی طرف ویکھا۔ '' کوئی کام جو میلے بھی نہیں کیا گیا ہو … بھی نہ بھی تو ہوسکتا ہے نال مسمجھ سے روما کی اداسی نہیں ريهي جاتي ... . ش اپناسب بجهاے دے كرصرف اے خوش ديكھنا جا ہتى ہوں \_" كا نئازسوچ ،سوچ كر بوب

" کوئی مال سے زیاوہ بھی ہوسکتا ہے بھلا؟ جو بچے کوجنم وینے کے فوراً بعدے ہی بہت حسین خواب و ایسے لئی ہے۔ اور ہر خواب اس کے سیچے کی خوشی سے شروع ہو کرائ کی خوشی پر ختم ہوتا ہے۔ " کل جان بد مشکل، بی سانسوں کو ہموار کررہی تھی۔

'نَوْ پُهِرآ پِ صرف روما کی خوشی دیکھیں' میری طرف نه دیکھیں… ساں بن کرخودغرضی دکھا تیں ….''

" کسی کام کوشروع کرتے وقت اس کے نتیجے پر بھی تظرر کھنی جا ہے ۔۔۔۔اس کوعقل مندی کہتے ہیں ۔۔۔۔، الله جال نے كا تناز كا باتھوا ہے باتھول ميں نے كر بہت بيارے ديكھا اللہ اے كا تنازير اوت كر بيار آر باتھ۔ ما مابده باكين ستمبر 2014.

بربان نے چوتک کرے لی ، خالی آ تھموں سے اس کی طرف و یکھا۔ "اليه كياد كيدب إن يجهي آپ و پريمدوكها ألى و عرب بين فيريت بهال ....؟" كا مّاز اس کے انداز نظرے پریشان ہوگی۔ ''ارینیں ۔۔ الس ادکے ویسے ہی اہا جان کا خیال آگر تھا۔ انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔'' ''اوہ گاؤ.....اب بس بھی کریں .... چیس اٹھیں ... آج اتن important برنس پارٹی ہے .... يهت المجى طرح تيار مومائي آپ كو... " كا كاز، بريان كا باتھ يكركرا تھائے كى-" میرامود نہیں ہے .... بتم رو ما کولے کرچلی جاؤ۔ " بربان نے آ مسلی ہے اپنایا تھ چھڑایا۔

W

W

W

"وہ رانی آیا کے باس استال میں ہے۔ورند آپ کو کہنے کی ضرورت جیس تھی۔چلیں آئیس ناس...." كائنازنے پير باتھ پيز كر صيحاتالي كى۔

"سوری کا تناز.....!im not feeling well" بربان باتھ چھڑا کرلائیر مری سے جائے لگا۔ " با ہے جیسے ۔۔۔ آپ کوتو و پسے بھی دو ہو یو ایول کو ساتھ لے جائے ہوئے شرم آتی ہے ۔۔۔۔ "اب کا خاز برا سامند بنا کر بولی می - بر بان نے کوئی جواب میں ویا۔وہ چار گیا مکا رُولی می رو گیا۔

" د ماغ تو تعیک ہے ۔ ۔ آخرتم نے جھے مجھا کیا ہے؟ " بر بان کے سر برتو کو یا ایک زیروست وھا کا ہوا تھا۔ " آخراس کا کیا ہے گا ....؟ " میں اس سر نے بیس سوچوں کی تو اورکون سوچے گا ..... باپ تو اس کا تھا نہیں اب تو اس کی امال جان کی ڈیٹھ ہو چکی ہے۔ خالہ جانی ہر وقت بیار رہتی ہیں.....رالی آپا کو نشتے نے

ود ہاں تو تعیک ہے اس سے لیے کوئی اچھا رشتہ طلاش کرتے ہیں ....ا خبار میں ایم ویتے ہیں ، آفس میں اسپتال پہنچادیا ہے.... ذراسوچیس تو.....

رو ما كا نام كركا كناز في إيك تيامت بريا كردى تني .....زندگى كايبلااورآخرى حسين خواب ....جس نے بر ہان کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیاتھا ۔۔۔۔اس خواب کی تعبیر اس انداز میں سامنے آئے گی اس سے وہم و

مكن مين بمي تبين آسكنا تعاب "زىدگى كوايك قداق بجھ ليا ہے تم نے ..... اگرا تنابى شوق ہے تيك كام كرنے كا تو برا يرطر يقے سے كوئى وليفيرًا رَكَنَا يَرْ يَشِنْ بِنَالُونِ ...اس طرح صرف روما كانهيں بے شارلوگوں كا بھلا ہوگا۔''

وو آپ کا کوئی بھائی ہوتا تو میں زبردتی رو ماکی شاوی اس کے ساتھ کرادین محرآپ کے پیزش تو بہت

سنجوس نکلے.... جن کے ہاں تین بچے پیدا ہو یکتے ہیں تو یا کچ چیر بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔'' بربان چکر اکررہ گیا تھا۔ کا تاز بوے تعلی ہے جمعے کررہی تھی۔ اس کی فطری بے ساختی جو کم ل ک مقناطيسيت ركفتي سواك موفان بلاخيز دكھائى ديتھى۔ اگر عشل كى حد بوئتى ہے تو تمات كى جمي ہوئى جا ہے۔ " دیکھوکا کنازکوئی بیوی مداق بی تواہے شو ہرے اس طرح کی بات کر علی ہے مگر بنجیدگی کے موڈ بیس ... ہر انہیں کر سکتی ہے '' ہر ہان کا اپناؤ ہن اور فرانست اے باور کرار بی تھی کہ مارے جوش وجڈ ہات کے وہ کچھ کہہ

مینی ہے .... چند کھنٹوں بعدائی باتوں بغور کرے کی توسیحم جائے گی۔ و التو پھر آپ بتا تعیں کہ کہاں جائے وہ .....؟ کیا ساری زندگی پاگلوں کی خدمت کرتی رہے ....؟اس

ر وفیشن فو توگرافرود لها، دائن کے یادگار پوزسلولائڈ پر پیشل گرد ہاتھا۔
عین ای دفت رانی نے گھر میں قدم رکھاتھا۔ وہ اپنے خوب صورت چیرے کے ساتھ سب کو جیران کرنا
ہیا ہتی تھی۔ اس لیے بغیراطلاع ویے آئی تھی گر باہر ہی کاروں کی لمبی قطارتے اسے جیران کردیا تھا… برا
خیاں اس لیے ندآیا کہ گھر مرح اغاں تھا۔ جیرانی تو تھی …. پر بیٹائی ٹیس تھی۔ وہ جیران کرئے آئی تھی اب خود
جیران ہو کر لب بستہ کھڑی تھی۔ ڈرا آگے بڑھی تو اثنا بیچے جلی گئی کہ وجود عدم ہوگیا… بول جیسے وہ پیدا
خیس ہوئی۔ … اور اس زمانے میں تھم گئی جہاں عدم وجود ہونے کا منتظم ہوتا ہے ….. صدائے کن پر ساعت
جوکس ہوئی ہے۔

چوکس ہوئی ہے۔ بر بان سیاہ ڈٹرسوٹ میں المبوس گئے میں تازہ مرخ گلابوں کا ہار چینے کا نٹاز کے شانوں کو تھا ہے فو ٹوگرافر کی ہدایت کے مطابق کوئی بوزیتار ہا تھا۔ آنشیں سرخ عمروی لباس میں کا نٹاز غضب ڈھارتی تھی۔ شادی کا اجتمام گھر بر ہوئے کی وجہ ہے اس نے اپنے شائدانی ہیرے جو اہرات کے زیورات ہینے ہوئے تھے۔ اس لیے وہ آج کے دورگ سب سے زیادہ دیکھی اور پہند کی جانے وال دلہن بن ٹی تھی۔ آرٹیفشل جیولری پنجی ہوئی دلہن کی پیچاس فیصدا ٹریکشن تو ویسے ہی کم ہوجاتی ہے۔ پنجی ہوئی دلہن کی پیچاس فیصدا ٹریکشن تو ویسے ہی کم ہوجاتی ہیں تو ان کی خصوصی دلچے تی کی وجہ اس کا پہنا ہوا

اصلی زیور ہوتا ہے۔

کا کٹارتوا ٹی مال اور دادی کے ناور تھم کے زیورات پہنے ہوئے تھی۔مہمان خوا تین نے اس کی پہنی ہوئی جولی جولی جولی جولی جولی میں ہے در اس کی پہنی ہوئی جولی میں بے صدر کچیں لئے تھی۔

آج کل توسوئے کے نظی زیورات کی بھی بھر مارہے گرخوا تین زیورکوتا ڑنے میں قیامت کی نظر رکھتی ہیں۔ اس لیے اسٹیج پر چڑھنے اگرے کا سلسلدر کئے کا نام بی نہیں لے رہا تھ۔ را بی سب کچھو کیھر بی تھی گر پچھ بھی نہیں دیکھر بی تھی۔

\*\*\*

میری بربادیوں کو جیری صورت تو جین کہتے عم جستی کو بیدادِ مخیت تو جین کہتے وہ دعدہ جو غریبوں کی سلی کا بہانہ ہے ای وعدے کو بارب باغ چنت او جین کہتے ریاضِ خلد سے نکلا تھا آ دم جس کی برکت ہے مدم اس حادثے کو آدمیت تو جین کے جین کی برکت ہے

" تنہاری ماں کا نام آسیہ تھا۔ ۔۔۔ ای نے تنہارا نام رابعہ رکھا تھا۔ بی بی جان نے تنہیں را بی کہنا شروع کیا توثیر بہی تنہارا نام ہوگیہ۔ وہ ایک رئیس کی اکلوتی پٹی تھی۔۔۔۔ اس نے احسیل خان کے ساتھ کا روباری شراکت کی تحقیہ ہوئی تو احسیل خان نے اس پر اپنی محبت کا جال ڈ ال کر گھیر سے کو نکہ اسے یقین تھا کہوہ بہت جلد مرجائے گی۔۔۔ اور اس کی بے حساب وولت احسیل خان کوئل جائے گی۔۔۔ اور اس کی بے حساب وولت احسیل خان کوئل جائے گی۔۔۔ اور اس کی بے حساب وولت احسیل خان کوئل جائے گی۔۔۔ اور اس کی بے حساب وولت احسیل خان کوئل جائے گی۔۔۔ اور اس کی جسے لکھا ہوا پڑھ کر سنا رہی ہو۔۔۔۔۔ را بی اس کے ذا تو پر سر کے گھیرے یا لول میں تحرک تھیں۔۔۔

الله مايناسه پاکين ستمبر 2014ء

W

W

ایک ماں کو وہ آنکھیں دنیا کی سب سے حسین آنکھیں دکھائی دہتی ہیں جوائی کے بیچ کو بیار سے دیکھتی ہوں۔

"شمیں رویا سے بھی jealous نہیں ہوگئی ۔.... جھے اس سے زیادہ بیارا کوئی نہیں ہے۔ برہان بھی نہیں ہے۔ مان بھی نہیں ہوگئی ہیں نے برہان سے نومبر ہم نہیں کے جسسہ بیشاد کی تو دادا جان کی مرضی سے ہوئی نہیں ہور ہے۔ داوا جان سیر لیس بیار تنے ہیں ان کو دکھ نہیں تھی تھی تھے تو بھے تی نہیں آئی کہ میر سے ساتھ یہ کیا ہور ہے۔ داوا جان سیر لیس بیار تنے ہیں ان کو دکھ نہیں کے حواج کہ دے گئی اس وقت تو وہ بھے زہر کھانے کو بھی کہتے تو میں کھالی یہ بھی آگیا ہے کہ دہ کہیں کے چلو جگ ذبی کے خواج کہ دہ کہیں گئی ہوں کے دہ کہی تازیم کھائے کہ کہی کا نماز ہے کہ ماسکراتے گی گل جان بہت خورے دکھ کی ان نجوڑے گی گئی ہوئی ہے۔ دہ سامکراتے گی گل جان بہت خورے دکھ کیا نجوڑے گی گئی نجوڑے گی گئی ہوئی ہے جب بلے بچھ ہوتا ہے۔ بنجی نہائے گی کیا نجوڑے گی گیا بچوڑے گی گیا۔ ۔۔ جب بلے بچھ ہوتا ہے۔ بنجی نہائے گی کیا نجوڑے گی گیا۔ ۔۔ جب بلے بچھ ہوتا ہے۔ بنجی نہائے گی کیا نجوڑے گی گیا۔ ۔۔ جب بلے بچھ ہوتا ہے۔ بنجی نہائے گی کیا نجوڑے گی گیا۔ ۔۔ جب بلے بچھ ہوتا ہے۔ بنجی نہائے گی کیا نجوڑے گی گیا۔ ۔۔۔ جب بلے بچھ ہوتا ہے۔ بنجی نہائے گی کیا نجوڑے گی گیا۔۔۔۔ جب بلے بچھ ہوتا ہے۔ بی کہ اس کی بیان میں انہ میں انہ میں انہ میں انہ میں دائی تو جب بلے بچھ کی اسان میں دائی انہ بھی ہوتا ہے۔ دائی تو جب بلے بھی سے میں انہ میں انہ میں انہ میں دائی تو جب بلے بھی میں انہ میں دائی میں میں دورائی تو جب بلے بھی سے میں انہ میں دائی میں میں دورائی تو جب بلے بھی میں انہ میں دائی میں دورائی تو جب بلے بھی میں انہ میں دائی میں دورائی تو تو جب بلے بھی میں دورائی تو تو بسی جھی اس میں دورائی تو تو جب بلے بھی میں دورائی تو تو جب بلے بھی میں دورائی تو تو تو بسی دورائی تو تو بسی بھی دورائی ہو تو بسی دورائی تو تو بسی بھی تو تو بسی بھی ہو تو تو بسی دورائی تو تو بسی بھی دورائی تو تو بسی بھی تو تو بسی بھی تو تو بسی دورائی تو تو بسی بھی تو تو تو بسی بھی تو تو بسی بھی تو تو بسی بھی تو تو

w

W

W

الموالی کی اللہ اللہ کیا ہے۔ "رومائے رائی کی دھوئیں میں اوائے سے لیے تبیں ہے۔" رومائے رائی کی دورائی کی د

الگلیوں سے سکریٹ پھین کی گی-''تم میرے معاملات میں ٹا تک اڑانے والی کون ہوتی ہو۔۔۔۔؟ زیادہ ڈاکٹر صاحب بننے کی کوشش نہ ''کرو'' رائی نے روما کی الگلیوں سے سکریٹ جھیلتے ہوئے غضیا ک ہوکر کیا۔

پاس بیٹے ہیں۔'' یہ کہ کررانی نے سکریٹ کائش لے کرز پردست قبقہ نگایا اورائے اُنچھوںگ گیا.... کھانس کھانس کروہ '' ہری ہوئے گئی۔

مابنامه پاکسن ستمبر 2014ء

جان ہے وت کررہی تھیں۔ بیا لگ وت تھی کہ اصل خان کی دھوکے بازی نے انہیں اندرے بلا کر رکھ ویا تھے۔ان کے میے تو بیابیای تھا جسے ہمالیہ کی تہ میں بھڑ کتا ہوا آتش فش ب.... '' کیسی یا تیں کرتی ہیں آپ میں اس فراڈ ہے سے شادی کروں گی۔جس نے میری آنکھوں کے سامنے بری و هد تی ہے یہ کہ کرشادی کرلی کہ میں جا جاتی کی روح کو تکلیف تبیں پہنچ سکتا۔ "کل جان یہ کہ کر بھل، '' اَصِيلِ خَان ہے تو ميرا ہررشتہ آج كى تاريخ ميں حتم ہوگيا۔ وہ ميرا کچھنبيں لگتا . ... مگر ميں اپني عزت كو

W

جوک پر نیلام تندن کرسکتی۔ ڈیز ھومبینہ مہیے ہزار مہمانوں کے سامنے وہ میراشو ہرینا ہے۔ میرایا ہے عزِ ت اور تجرم بنائے ، بناتے و نیاسے جدا گیا۔اللہ نے انہیں بیٹائہیں ویا تو انہوں نے ابنی انا کی خاطر بچھے اپنا جا تھیں سجھ ں ... صرف بیٹا بت کرنے کے لیے کہان کی بیٹی براوری کے سوبیٹوں پر بھوری ہے۔ مجھے لندن تک جانے کی ا چازت دے دی۔ میں تو بھرم بنا کررکھول کی نال میری مجبوری ہے گر حقیقت تو بیہے کہ اندرے تو تم دونوں نے مجھے ہار دیا ہے ۔ یعتم کردیا ہے۔ "مہرجان کا نہیں ہا۔ است تھا ۔۔۔۔۔ وہ جیے جل جانے کے بعد صرف را کھ ر نے کامشاہرہ کرسکتی تھیں۔

"روما كاكياب كاس روما كاكياب كاسسار يكى يقراس كى عالدكو مونى وإب-"بربال ي

''اب میں آپ ہے چھنیں چھیاؤل گی۔ جے آپ روما کی خالہ بھتے ہیں وہی روما کی مگی مال ہیں۔ پر رو ماان کی نا جائز بیتی ہے۔جس کا باپ لا جا ہواس نے کون شردی کرتا ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں مگر دنیا تواہے س کے مال ، باپ کے کیے کی سرا دے کی تال .... میں ہوتا چار آیا ہے۔ " کا کتار بول رہی تھی اور بر ہان دم

" تا جا تزینی ....؟ " دولفظ با زگشت بن کرره گئے۔

'' پاپ اوروں کے لیے لا پا و بے نشان ہوگا ..... رو ما کی ماں کوتو پا ضرور ہوگااس طالم کا .....'' چند محول بعدخو د کوسنعیال کرکسی شیال میں کھوکر درہ بیسا ختہ کو یا ہوا تھا۔

'' إيگر پيا.... بھى ہے تو كيا ہوگا، كيا وہ ونيا كے سامنے آكر كہدوے گا بير ميرى بني ہے؟'' كا كتا زتركى ب

" " تتم تواسكالر بوكلي بو .....؟ " يربان نے ستائتی نظروں سے كا تناز كی طرف و يكھا تھا۔ ''ا تیمایس چھوڑیں ۔۔۔۔ بتا تیں کردہے ہیں روماے شادی ۔۔۔۔؟'' کا نتاز پر بربان کی تعریف وتو صیف

" شایرتمهاراد ماغ خراب بوگیا ہے برمیرالوسیں بواناں ....؟" ' معلیے بی سبی ... ایک بیوی پاکل ہے تو دومری مجھدار لے آئیں ... ویلینسی تو نکل آ کی تال '' کا مُناز ہے ہیں ہو ہے ہیں ہوں سے ہیں ہوں۔ ایک سے ہا ہوں ہی بتا دوتم اصل خان کی مجت اور کی تیاری کے ساتھ سامنے کی تھی۔ پر ہان نے اب فورے کا تناز کی طرف دیکھا۔ قیروز کی مکان اور قرود روس کی تیاری کے ساتھ سامنے کی تھی۔ پر ہان نے اب فورے کا تناز کی طرف دیکھا۔ قیروز کی مکان اور قرود روس کی بڑتے ہیں۔ ''بھرتم عقل کی اندھی تیز ہی تیں کر سے اس کے دوری کی انداز کی طرف دیکھا۔ قیروز کی مکان کی اور تروی کی بڑتے ہیں۔ ''بھرتم عقل کی اندھی تیز ہی تیں کہ تھی کہ اور تروی کی سے میں اندھی تیں کہ تھی تھی کی تھا کی میں تھی تھی کہ تھی ہوئے کی تناز کی طرف دیکھا۔ آئی کو تھی تھی بات کے ایک کرنے ہوئی کی تناز کی طرف دیکھا۔ آئی ان کی میں اندھی بڑتے ہیں۔ ''اندھی تھی تھی تاری کی میں تھی تاری کی تھی تاری کی تاری کی تاری کی میں تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کی میں تاری کی تاریخ کی تاری کی تاری کی تاری کی تاریخ کی تاری کی تاری کی تاریخ روجی پڑتے ہیں . ...رم س میں میں میں میں تاریخ ہوں۔ یہی کرعتی رئوں کے اعتزاج سے تیار بہت خوب صورت جدیدا سٹائل کے جوڑی واوکرتے یا شجامے میں البول بڑی .... میں اور کیاء کیا کرعتی ہو ...؟ چلو میں اس سے ضع لے لیتی ہوں ، تہراری شاوی کراوی کی سٹی ل کرگل ہے ن کے حد مل مگ و کر مدید میں اس کے تاریخ اس کے تاریخ اس کے جوڑی واوکرتے یا شجامے میں البول بڑی ....

2014 ماينامه پاکين ستمبر 2014ء

"الیکن آپ تو بتاتی ہیں میرا باپ تو خود جا گیروار تھا۔ پھر انہیں کسی عورت کی دولت عاصل کرنے کیا ضرورت تھی؟'' را بی نے غورے کل جان کا چبرہ و کھتے ہوئے الجھ کرسوال کیا۔ و اجس کے پاس دولت ہوتی ہے ای کوتو مزید دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دولت لبی المیدول میں الجھا دیتی ہے ... موت کو بھلادیتی ہے۔ تیامت تک زندہ رہنے کی دیوائی میں پتلا کردیتی ہے۔ جب جائز نا جائز دولت کے ڈھیرنگ جاتے ہیں تو انسان کا ذہنی تو ازن گر جاتا ہے۔ عقل مایوں ہو کراپنا راستہ لیٹی ے۔عیاش ، لا کی ہوتا ہے ، لا یک محروم ہوتا ہے .... مراے اپنی محروی کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ سب " پچرميري مال مرگن .....مير ، باب كواس كى سارى دولت ال كى بيئ رانى تے بنانى سے آ مے جانے ے رہے تقصان ہے کررجا تاہے۔ کی غرض ہے سوال کیا۔ ے. عرمعالمه إتنا آ کے جاچکاتھا کہ بچے ضائع کر بابہت بر اخطرہ تھا....

w

W

W

و" كاش ضائع كرديا بوتا-" راني نے بے سائنگی سے قطع كلائ كى كى جان كى آئموں ميں آنسو چھلك '' اگراس وقت اصیل خان کابس چِلرا تو واقعی غدیج کرا دیتا۔''گل جان کے لیجے میں گہرے دکھ کی جی تھی۔ ''اگراس وقت اصیل خان کابس چِلرا تو واقعی غدیج کرا دیتا۔''گل جان کے لیجے میں گہرے دکھ کی جی تھی۔ یڑے اس نے جسک کروائی کی پیٹائی چوم لی۔ " لى في جان اندن ے واپس آئيں تو تم دوسال كى ہو چكى تھيں ۔ في في جان كے آنے كے آتھ مہيتے بعد

میں نے روما کوجنم دیا۔اس وقت اصل خان اور لی نی جان کی شادی ہو پچکی تھی اور پیرکہائی تو میں تمہیں بتا پچکی ہوں ہتم دونوں ایک ہی ہاپ کی اولہ وہو۔ رو ماغیر میں تنہاری اپنی سی یمن ہے، بس ماں دوسری ہے۔'

" جب میری شاوی ہونے والی تھی تب تم نے مجھے کیوں تہیں بتایا .....؟" مہر جان ،گل جان کو کئے توں سرچہ میری شاوی ہونے والی تھی تب تم نے مجھے کیوں تہیں بتایا .....؟"

و سکیے بناتی ،اصبل خان تواجنبی بن گیا تھا۔۔۔۔ "گل جان خوف اور دیکھ ہے بری طرح رور ہی تھی۔ ''سکیے بناتی ،اصبل خان تواجنبی بن گیا تھا۔۔۔۔ "گل جان خوف اور دیکھ ہے بری طرح رور ہی تھی۔ ''اس کا پول کھول دینیں تو میں اس پرتھو کتی بھی نہیں۔''مہر جان کی آنکھوں میں تفرت کی چنگار ہال جبک

'شوی میری ہوئی ہے، پچتم بیدا کروگی یہ شکر ہے سیسب دیکھنے کے لیے بابال ندہ میں ایس میرے آتر کی بولی تھی۔ 'شوی میری ہوئی ہے، پچتم بیدا کروگی یہ شکر ہے سیسب دیکھنے کے لیے بابال ندہ میں ایس میرے غدایا ، اتابرادھوکا أئمبرجانصدے على مورى سي

مو آپ جھے پرتھو کیے۔ ... میں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ خدا کی تیم وہ رور در کر جھے کہتا تھا کے دوہ ا مجھے تحریمیت کرتا ہے۔ میں پہن کی مثلی تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب بن گئی ہے۔ مہر جان ہے اس نے بھی

وہ شرب بی کر سیسب پھھتم ہے کہنا ہوگا۔عموماً نشے میں دھت ہو کرلوگ پر حکتیں کرتے ہیں۔ بی کی 

2014 سامه يأكين ستمبر 2014

ONLINE BIBRARY FORTPAKISTAN

سمرے نے یا ہرچلا گیا۔ وہ سیافش انسان . . . یمی کے دکھ تکلیف کا احساس تہیں . . . " کا نتاز بری طرح بھٹارہی تھی۔ اے احساس میں تھا کہ بے دھڑک انداز میں ایک راز کا انکشاف کرے اس نے بر ہان کوس قرامتی ازیت سے دوجار کرویا ہے۔

رانی آئینے کے مامنے کھڑی خود کو بغور دیکھے رہی تھی۔ میرون تی شرٹ ، بلیک وگرے کے امتزاج سے تیار ا ان منش جیز ... کندهوں سے اویتے ساوچک واربال جوگانوں کی طرف قدرے خمیدہ ہے۔اس کی ستوال ناک میں ڈائمنڈ کی لونگ چمک رہی تھی جوکسی وقت کل جان نے اصرار کر کے میہنائی تھی۔ چبرے کی سفیدی میں سندوری جھلک تھی۔اس نے ایسے حسن و جمال کا تی بھر کرنظارہ کیا۔

اے بول لگا جیے اس کے روش چرے کے سوا ہرسوتار کی ہے۔ ایک روپیل روشن کے تعاقب میں وہ د يواند دار دوژني پيهان تک پينجي همي تمر ..... إک آن مين وه روم يلي روستي غائب ۽ وکي اوروه تفوکرين کھانے لگي۔ کوئی احتے جتن کے بعد بھی خال .....کوئی جھولی بھر کرآ مجل بھی بھر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹپ ہٹپ - نسوگرنے لگے۔اس کی انانے بھی اے آنسو بہانے نیس دیا .... غصے کی آگ میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ روح میں اترنے والی ہر کی بھاپ بن کراڑ جاتی تھی۔

'' بر ہان . . جمہیں تو ش ید میرایام بھی نہیں معلوم ..... اور میں تمہارے سائے سے کیٹ کی۔ایسا بھی موسكا ب .... اتنا خوف ناك خيال تو محى آيا بي ميس تفايم كائناز كم موسك .... مين تمهار ع قدمول ك نشان کن ربی ہوں کو وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔

" را لی نشه کرنے لئی ہے، پہلے پہل تو میں جھی کہ وہ لندن سے خراب ہو کروایس آئی ہے ،سکریٹ ہے لگی ہے۔ لیکن کل رات وہ نشے میں میرے یاس آگی اور پانہیں کیا، کیا الٹی سیدھی بولنے تھی۔ ساری رات ملک نہیں گئی۔اب ریکسر ہاتی رہ گئی تھی۔'' کل جان کی بات کا اختیام آنسوؤں پر ہوا۔

روماشد يدصد م كى كيفيت مي كنگ بينتي تعي -'' بجھے پورایقین ہے وہ لندل سے بیات لگا کرآئی ہے۔آ زادی ل گئی تھی ناں ۔۔۔۔' مگل جان روتے

" " تهيس خاله جاني . " آيا بالكل تعيك وايس آني تعين - مجيه سے لندن كى بہت باتني كي تعين - مِن خود رات کوان کے کمرے میں جاتی تھی۔ وہ بہت جیب ، جیب ہی تولئتی تھیں تکرمیں نے انہیں کسی وفت بھی سگریث

یے جیس دیکھاتھارو مانے کل جان کے خیالات کی بلسرتر ویدکی ہی۔ "میں مان ہی جیس عتی .... تمہارے سامنے احتیاط کرتی ہوگی ... مگر مداسی بات ہے کہ کوئی کتنا مجی

چے نے کی کوشش کرے جھے بہیں عتی .... ''گل جان پررو ماک تر دیدے کوئی اثر تہیں ہوا۔ '' کل تو وہ بہتِ روئی... جو کچھاس کے ول میں تھا زبان پرآ عمیا، ۔ سب کچھ کہ چیتی ۔ وہ ہاتیں جو

''مثلِّهِ ؟''رو،نے حق دق ہوکر قل جان کی شکل دیکھی۔

21 مابناسه بأكين ستمبر 2014ء

W

بح كى ى ضد كاعس أتكمون بمترشح تقا-بر ہان نے ایک گہری سائس نی اور کا نتاز کے عین مقابل آگر کھڑ اہو گیا اور آ ہت ہے اس کی تھوڑی اپنی انگل سے چھوکر جبرواد ٹھا کیا۔

د ميري زندگي شركوني دوسري توريت آجائے گي تهريس مجيم محسول ميس بوگا؟" "دوسری عورت نہیں ..... صرف روما .....جس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی بھی دیے تی ہوں۔"

كائناز نے تفار فقا کھے میں جواب دیا۔ " قرراتصور کرو میں اپنی دومری ہوی کے ساتھ بند بیڈروم میں ہوں اور تم کسی اور کمرے میں تھا ...

بالكل الملى .....اي من كياسوجوكي تعلاء" د مېن كداس ونت رو مانتنى څوش اور ريليكسد هې-"

" تمهارے تو ہر کے ساتھ ... ؟" پر ہان نے بات کا ف کر برجت کھا۔ "آپ میرے زیر دی کے شوہر ہیں ...... accidently husband

بے دھڑک انداز شل کھاگے۔

W

W

W

بريان لاشعوري طورير بدك كرايك قدم يتي بث كيا-"وادا جان تے مہیں پریشرائز کیا تھا....؟ اے اپنی آواز دورے آئی محسوس ہوئی۔وہ احسان مندی کے ہاتھوں فروخت ہوگیا .... حواب کا آیک محل چند ونوں پہلے ہی تعمیر ہوا تھا..... اور سارے وروازے کے کیاں ، روش دان بند کرنے پڑھئے ۔ بلکہ لی کے جاروں طرف فلک بوس دیواریں اٹھادیں..... تاکہ كوئى الدرجها تك بھى نەسكے .... " أوربير، بيركيا كهرنى ..... كبيااے پاہے كداس نے كيا كهدويا ... ؟ " بر مان

ی ہتی کسی طوفان کی ژومیں بھیو لے کھانے لگی۔ "ا پسے کیا و کھے رہے ہیں ... مدر ٹر بیا کوڑھیوں کے ساتھ رہ کران کی خدمت کرتی تھیں آپ اٹسا تیت

ك التاجمي ميں كر منتق . . ؟ "كا كناز نے بوے بے وصفحے بن سے وليل وى۔ "اوہ بیتو بیانسانیت کی خدمت ہے .... " ہر مان اور کا بناز میں وہنی لحاظ سے زمین ،آسان کا فرق

تھا۔ وہنی تا پھتی ہی تو تھی جودہ اتن برسی یات آئی آسانی سے کہ گی تھی۔ بر مان كواسه اكثر شاه عالم كے اعداز ش ثریث كرنام و جاتاتها .. بگراس وقت برى بىلى كى كى كيفيت تملى-'' ذِراغُورکریں سوچیں .. ..کون آئے گااسے شادی کرنے .....؟'' کا نیاز بری طرح جینجلا کر کہدر ہی تھی۔ '' ہاں تو ٹھیک ہے زیدگی کا مقصد صرف شاوی ہی نہیں … اس ہے بھی ضروری کام ہیں جوانی زیدگی میں کر لینا جائیں … … سے کسی حقیقی این جی او کی سربراہ بنادو ….. انسانیت کی خدمت کا اس سے بہتر راستہ کو گیا نہیں. فنڈزا کھے کرے کی ،گاؤں دیہات میں اسکول اسپتال ہوائے گی۔ بے سہارالوگوں کے لیے شکٹر

ہوم ہوائے گی .. .. سلاب زدگان کی مدوکرے گ ''اچھابس کریں اس میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ سر پھوڑتی ۔۔۔۔؟'' کا کناز اب زورے

" آہتہ ... ، زبروی کا شوہر ہول ... گرشوہر ہوں ... تم میرے پاس دادا جان کی این ہو... تمہاری ہے وتو فیاں برواشت کرنا میری اخلاقی ؤتے داری ہے۔ اس سے قبل کد کا نتاز بھر پچھ بولتی بر ہاں

2014 ماسمه باكبره ستمبر 2014

PAKSOCIETY

میر کی مسمت میں صرف و کھ لکھے ہیں۔ آپال جان مرحوسہ تو ہماری حس بیں انہوں نے دنیا کے سسے ہمیں ذکیل ہوئے سے بچایا۔۔۔۔۔ مگر نی کی طال کی تو شکل دیکھنے کو دل بیس جاہتا۔''روہاء بر ہان کے سامنے بہتی بارخاسہ بنی کے بچائے کی فی گل جان کہ رہی تھی۔'' میرابس جلے تو لی گی جان کواس کھرے نکال دوں بنی خودنگل جائں ۔'' ساری زندگی مجھے ڈھونڈ میں تو بھی نہ ملوں ۔۔۔''

وہ شدتِ جذبات ہے مغلوب ہو کر کہ رہی تھی .. ... بر ہان سر جھ کائے سن رہا تھا۔ '' اور دیکھیے گا ایک ون میں جلی بھی جاؤں گی ..... کہاں ....؟ مجھے بھی جنیں بہا ..... رات کی تاریکی ٹین نکلوں گی اور سیدھی چکتی ، جلی جاؤں گی۔'' رو ماکی آٹھول ہے ٹیے ،ٹی آٹسوگر نے لگے۔

بربان اكاطرح سرجهكائ بيفاتف

'' آپ بھینا کا نتاز کو ڈھونڈ نے ہوئے ہمارے گھر آئے ہیں۔ ،گر دہ یہ ل نہیں ہے،ش پدسپر اسٹور تک کی جو گی ۔۔۔۔آپ گھرچا کیں وہ آچکی ہموگی۔''روہائے دو پے ہے آتسو پو جھیتے ہوئے کہا۔ ''ہوسکتا ہے وہ مجھے ڈھونڈ تی ہوئی خود ہی یہاں آ جائے ۔۔۔۔'' بر ہان نے کن انکھیوں ہے و یکھا۔۔۔۔پھر ''ہری سائس لے کر گویا ہوا۔

" أيك كِبِ كَانِي تُومِلِ وُروما..."

رومائے گھٹیری پیکیں اٹھ کیں جن پر آٹسوؤل کی جگ تھی۔ جسے سمندر کی لہروں پر ڈھنے سورج کائنس ۔۔۔۔۔ ' جرت کی قوس خزر جھی شائل حال تھی۔

\*\*\*

''اگرکوئی محف شہیں اپنی خوش سے تیسری یا چوتھی ہیوی بھی بنائے تو بھی میں راضی ہول ... بے شان د بہتے ہوئے تفرت کے د بہتے ہوئے نفرت کے د بہتے ہوئے نفرت کے د بہتے ہوئے نفرت کے شعلے ، بہتارے اندر کی د کتی ہوئی آگ کا بہا د بیتے ہیں ، اتنی اقریت تو اِلی اِلی جان کی نفرت نے نہیں دی ... بہر موت کا دامن کی زایدا لگ بات کہوہ وامن چھڑا کر بھاگ تی ۔''

کل جان نے بارون کے عبار کے گئے۔ مجھے تو اسپتال پہنچنا تھا۔ را بی انتظار کررہی ہوگی ....بشکر ہے کہ وہ سنجنل رہی ہے۔'' '' دوپہر کے بارون کے گئے۔ مجھے تو اسپتال پہنچنا تھا۔ را بی انتظار کررہی ہوگی ....بشکر ہے کہ وہ سنجنل رہی ہے۔''

'' بیآ پ نے کیاء کیا بر ہان بھ کی ؟ اگرامی زندہ ہوتی تو آپ کو بھی دوسری شادی نہ کرتے دبیتی ہے'' '' میں کا نتاز کے بقول اس کا۔ زبردی کا شوہر بول ، سہات سال وہ میر ب پاس بیٹے کر روہا، روہا ' رتی رہی … ۔ جب گھریٹ داخل ہوا بوی نظر نہیں آئی ……روہا کی جیسٹ فرینڈ نظر آئی۔''

31 ماېناسەپاكىزەستىمبر 2014-

W

گل جان نے شندی سانس بھری۔ ''وارثت میں خون میں محرومیاں آگی جیں۔''سی کے خواب تعبیر تک تیں آئیں سے۔''گل جان مہم سا بن کرنہیں بھلے گا ۔۔۔۔ا ٹی آنکھوں کے سامنے اپنی وٹیا گئتے ہوئے و بھنا ہماری تقدیم ہے۔''گل جان مہم سا جواب دے کرا شقہ کر بھی گئی۔ جواب دے کرا شقہ کر بھی معنی ہی ڈھوٹڈ تی رہ گئی۔ رویا جیران پریشان پیھی معنی ہی ڈھوٹڈ تی رہ گئی۔

w

w

Ш

جلا بهلا المار من الماروقي بو؟ "برمان مروما كي طرف و مكوكر يو چهرما تفاجو جمران بريشان دم المرف و مكوكر يو چهرما تفاجو جمران بريشان دم المرث و المرف أن شرث من المرف المحام المجمل المحام المجمل المحام المجمل المحام المجمل المحام المجمل المحام المجمل المحام المحمل المح

ہیں ورس پیرے غرصال ہو گیا ہو۔ ''روٹا تو ژندگی بھر کا ہے… آدھی رات یا بھری ووپہر ….. وقت کی بابند ٹی تو نہیں ہے …..وہ خود ماں ، باپ عیاش ہوتے ہیں ان کی اولا دیں آخری سانس تک ان کی عیاشیوں کی قیمت اوا کرتی ہیں ۔...وہ خود ماں ، باپ عیاش ہوتے ہیں ان کی اولا دیں آخری سانس تک ان کی عیاشیوں کی قیمت اور حالات رو ما کوئیل

ں بہت ہیں۔'' وقت اور حالات رو ما کولل پر پابند پال ہیں لگاتے۔اس لیے ان کے بچے زنجیریں پہن کر پیدا ہوتے ہیں۔'' وقت اور حالات رو ما کولل از وقت بیڑھا پے کی دہلیز پر لیے آئے تھے۔ ہر مان ،رو ما کی طرف د کھنارہ کیا۔ از وقت بیڑھا پے کی دہلیز پر لیے آئے تھے۔ ہر مان ،رو ما کی طرف د کھنارہ کیا۔

روس پر سے اس مرد و سے کا اوگی کی کھی اس انہوں کا آئی۔.. بلکہا ہے لیے خود مزا تجویز کی ... ونیا کی اس محرف انہوں کا آئی۔.. بلکہا ہے لیے خود مزا تجویز کی ... ونیا کی انہوں کا آئی۔.. بلکہا ہے لیے جود مزا تجویز کی ... ونیا کی انہوں خود پر جرام کر لیں ۔ اب تواسے معاف کردو۔' ہر ہان کے لیجے میں درومندی تھی۔ ایک لیجے کو تو ہر ہان لا جواب ساہو کر دیا تھی۔ آپ ئے اپنے باپ کو معاف کرویا ؟'' روما کا سوال ہر جستہ تھی۔ایک لیجے کو تو ہر ہان لا جواب ساہو کر

''آپ نے اپنے باپ وسان مردی ہے۔ رہ گیا۔ ''جارانی سے تو بچ اسکھ تا ہے۔۔۔۔اہے برانہ کہو کیونکہ وہ اپنے انجام کو بینچ گیا۔ ، سب سے بڑی

ہمارا مدہب و ہماں مقاملہ ... . عدالت کے کہرے بیل گھڑا ہوگیا ... . عدالت کے کہر ایس کے مول آپ تے معانب کردیا؟' ' رومانے جلتی سکتی نگا ہموں سے گھورتے ہوئے گھرا پنا دمیں پوچھ رہی ہول آپ تے معانب کردیا؟' ' رومانے جلتی سکتی نگا ہموں سے گھورتے ہوئے گھرا پنا

سوال دُہرایا۔

"آپاں .... جس نے جرم کی سزا پائی وہ پاگ ہوگیا ۔۔ قانون تو کہی کہتا ہے اور ۔ ... رو ما اگر میں اپنے اپنی کی مطاومیت ہر آج بھی دل روتا ہے ۔ بل بھی روئے گا ۔ . . مگرا ہے اب بہارے معاف نہ کرتا تو کیا کرتا ؟ بہن کی مظاومیت ہر آج بھی دل روتا ہے ۔ بل بھی روئے گا ۔ . . مگرا ہے اب بہارے جذیات یا تیک فی لات کی ضرورت ہی تبین ہو ۔ وہ بہت دور جا بھی ہر ابین ہو تمیں ۔ معاف نہ جا رہ جی سرا بنہیں ہو تمیں ۔ معاف نہ جا رہ جی تا ہے جواس کے ذیتے ہی تبین ہو تے ۔ نیندے داحت کر فی والا تو بہت قابل رخم ہوتا ہے، وہ قرض چکا تا ہے جواس کے ذیتے ہی تبین ہو تے ۔ نیندے داحت شہیں ملتی .. عبادت ہے دو حالی میکن تبین مثل . . دوگر خود تو ایک پار مرکھے ..... ہم کیا روز ، روز شہیں ملتی .. عبادت ہے دو حالی میکن تبین کر لیں ۔ "استی مریں . . ؟ " ہے کہ کر بر مان نے گہری سائس لے کر کری کی پیشت ہے کمرٹکا کر آنکھیں بند کر لیں ۔ "استی مریں . . ؟ " ہے کہ کر بر مان نے گہری سائس لے کر کری کی پیشت ہے کمرٹکا کر آنکھیں بند کر لیں ۔ "ا

ریں ہے۔ بڑے ہو صلے تو پیغمبروں اور و ایول کے ہوتے ہیں۔ ''رومانے تو مامتکدریت کا گا۔ بڑے ، بڑے ہو صلے تو پیسب پچھاس لیے کر سے وکھاتے ہیں کہ ویکھواٹسان بیسب پچھ کرسکتا ہے۔ ''نہیں پیغمبر ، ولی تو بیسب پچھاس لیے کر سے وکھاتے ہیں کہ ویکھواٹسان بیسب پچھ کرسکتا ہے۔ بہانے بازا سے ناممکن نہ ہیں ، لیکن جب ہرشے کو تر سوں گی تو ان لوگوں کو بد دعا ضرور دول کی جن کی وجہ

ور مايسدياكن ستمبر 2014ء

ہے۔ " س کی ظریں بربان پر میں۔ جس نے کا نتاز کوایک تظرو مجھے کے بعد آتھوں پر ہارور کالیا تھا۔ "موری بتمبارے بیٹرروم کا دروازہ بندتھا، میں تجی تم سوچکی ہو۔"رو ماقد رے شرمسارا عداز میں گویا ہوئی۔ " ال تو د كيم ليا كروكه سوكن مول ما جاك ربي مول .....ات بزے كمر كي خاموشي بعض او قات بہت ورتی ہے۔ 'میکہ کروہ پر ہان کے قریب جلی گئے۔ ' زیادہ سونے کی ایکٹنگ نہ کریں ۔۔۔ چلیں انھیں۔'' اس نے بر مان کا باز و آنگھوں سے ہٹائے ہوئے بڑی اواسے کہا۔ و انه كركيا كرون ٢٠٠٠٠ مر مان تي سيات ليح من موال كيا-" أنس كريم كمانے چلتے بيں " وه دھپ سے اس كے قريب بينے كئي۔

" رات کا ایک نے رہا ہے۔ کل ویکھتے ہیں۔" برہان نے کروٹ نے کراس کی طرف سے رخ موزلیا۔

''میرادل یا ه رہا ہے۔....<u>عملے بھی نہیں سمئے رات ایک یجے .....؟ چیس آخی</u>س '' کا مُنازِئے اصرار کیا۔ 'change' كرنايز ك السيمير امود مين مهت تها موامول " برمان في بيز ارك يجواب ديا-" احِيد تِيدورْينِ، مِن روِ ما كولے جاتي موں اس نے تو اجھي چينے نبيں كيا تال ....؟ "

" اتنى رات كوالملي جاؤكى؟" بريان برى طرح الجو كميا-

ان کیلی .....؟ میں اور رو ما ..... م دو جین ..... بلکه ایک اور ایک گیار و بین مینی که بوری تیم . ... چلو ر د ما ٠٠٠ سياتواليه يى يوركرتے ہيں \_ " كا كارتے اٹھ كرروما كا ہاتھ پكڑ كر كھينچا ٠٠٠ جو بہت ہريثان نظر آرہى تھی۔بار اور بر ہان کی طرف و مکھر ہی تھی۔

k

C

0

" نَا كَنْ بْلِي بِالبرجِاوَ كَلِّ. .. ؟" روما جزيز بهوكر بولي \_

'' ارے دومنٹ میں چینج کرتی ہوں ۔'' وہ کھٹ سے بولی۔

" حالت بہت شراب ہیں .....میدوقت با ہرجائے کے لیے مناسب ہیں ۔ " بر بان بری طرح تب رہا تھا۔ ' ' جمیں با ہر دیکھے کرلوگوں پر بہت اچھا امیریشن پڑے گا … سب کوسکون محسوس ہوگا کہ اب حالات بہت ا يتھے ہيں ۔ لِرُكيا بِآئس كريم كھارہي ہيں۔ "بر ہان اٹھ كر بيٹھ گي . ... وہ ايك خلجان ميں متلا ہو چكا تھا۔ " مَعْمَ ﷺ کرد .....ش بھی چینے کر کے آتا ہول ....کھارو تا جاروہ بیڈے اتر گیا۔ کا کناز کے باہر جائے ہی رو انے پر بان کی طرف دیکھا وہ تظریب چرا گیا۔ و العصل مال دار الركو كو وريس جيواري كي طرح شو بريمي خريد كروي حات إن " وه سلير باول

ڈ اکٹر مہرجان کی سوتے میں حرکت قلب بند ہوگئی تھی یا انجائے میں کل جان کے ہاتھوں قبل ہوگیا تھا۔ بعض او قات وهمهر جان كودومر تنه خواب آور كولى كھفا و يا كرتى تھى۔

مہرجان کے بعداصل خان نے میہ کہ کر تھر چھوڑ ویا تھا کہ ''جس کی ہجہے بیں اس تھر بین اپنے کیے کی سزا کاٹ رہاتھ وہ تو خود زندگی کی قیدے آیزاد ہوگئی۔ اب میری بیٹیوں کو بتادینا کہ ان کا پاپ کوان ہے۔ كيونكمه برائب ن اس وفت تك عالم بے جارگی ميں ہے جب تك اسے پالميس چل جاتا كه اس كا باپ كون ہے۔اب میری بیٹیوں کا امتحال حتم ہوجاتا جا ہے۔ پھر میں ان کا سامنا کیے کرسکتا ہوں۔ جھے یہاں سے پلے جا جو ہیں ۔ " کل جان نے یو چھاتھ کدوہ کہاں جائے گا؟ تو اس نے جواب دیا تھا۔ اسپے گاؤل کی ویران 33 ماينامه پاکيزه ستمبر 2014ء

" احرثی وی ذراماد کیمنے ہوئے کس آرٹسٹ کی تعریف کرویں تو شر jealous ہوجاتی ہول۔" "مرداور حورت کی فطرت میں بہت فرق موتا ہے شبیت ..... جھے تو دوسری شادی کرنے سے لیے شاید کسی بہانے کی ضرورت تھی۔ شاوی کے بعد میں نے کا مناز کے منہ سے سوائے رو ماکے بچھییں۔ نا ... بول لگنا تھا جسے ٹا وصاحب نے اے اور چیز ول کے ساتھ ، ساتھ شوہر بھی یاز ارے فرید کر دیا ہے۔' " و وخوش ہے ....؟ " شبینہ بدشکل خو دکوسنجال کر پوچھنے گی -

w

W

W

" خوش ہے باگل ہے. .... دونوں مال کئی ہونی ہیں۔ " ہر ہان نے ذوامعنی مسکرا ہث سے ساتھ جواب دیا۔

" كيرتو كاكار ابنارل بي " "شبين في كويافتو ي صاوركيا-و حكم من كا نناز كاشكر كر ارجول ... . كنناول جا بها تصلاحي الكيول سے روما كے آسو پو تجھول ميرے ول نے مملی صداروما کے نام کی بلند کی .... پھر کا تنازیل میل بدنام لیتی رہی .... یوں جیسے میں بھول نہ جاؤں ..... روما خوش ہے کہ ذالت کی جھاری زنجیریں کٹ کئیں۔ کا نناز خوش ہے کہ دوست کے وکھ دور

" مع أن كياسو يخ على ....؟" شبينه بربان كي كبري خاموشي بربريشان موكي -" أتى مخقرى زندگى ميس كتيرسارے كام بيل -" بربان مطرايا-" و كام كرتو بيني بين ... الله رهم كرب ... ويكيس المرح ما الحركيا ووتا ہے - "شين ے تھے آ کراہے چوزے کی طرح دیوج کراٹی گود میں مٹھالیا۔ " ما نئ ما کی لائے ہیں .... و مکھنے چلیں ۔" وہ مینے کو بہلا بھی رہی تھی اورالجھ بھی رہی تھی۔

"کا کازنے بہت بڑاول کیا ہے .. میں اس کے اس احسان کا بدلہ مرکز بھی نہیں اتاریکتی ... میرے عاروں طرف اندهیرے تھے ... زندگی بھیا تک اورموت سین گائی تھی۔ 'بولتے ، بولتے روما کی آواز بھرانے گی۔ یر ہان نیم دراز جبکہ رو مااس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔موتیا کلر کا چم، چم کرتا مابوس اس کے چبرے کو بھی

انسان کے دل میں چھپے ہوئے خیالات گاحس ہی دراصل چیرے کاحس ہے۔ وہ کا تناز سے لیے احسان مندی اور محبت کے جذبات اپنے ول میں موجز ن محسوس کررہی تھی۔شور یدہ لبریں چبرے سے ساحل سے د نوا نه وارتگرار جي تھيں۔

اور یر مان اس کے برعس موج ر ماتھا۔ " زِيروْتِي كاشو بر .... "اس نے عالم تزع كى كيفيت ميں بتلادادا كى خوابش كا احرّ ام كيا تھا شايدا كى ليے

وہ میں اس کی محبت میں مبتلا شد ہو تک ۔ اس وقت ور دا زے مربائی می دستک ہو تی ..... بر ہان اور رو ما دولوں اے ا ہے خیالات ہے چونک پڑے۔ روما جلدی ہے بیڈے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ رو ماکواٹھتا دیکھیا

كرير مان في حود المحيد كاراوه ترك كرويا اوراى حال من دراز رما-رو بائے درواز و کھولا ....ما منے کا تنازر پرسلک کی نائی میں باہی کھڑی تھی۔ بالوں کو سیٹ کر کچر لگالیا تھا کھر بھی دو ما رشیں رخساروں پر چھول رہی تھیں۔اس کے چہرے پر تھی کے تاثر ایت تھے۔

" جب پاتھا کہ میں ابھی جاگ رہی ہوں تو درواز ولاک کرئے کی کیاضرورت تھی؟ اٹسان کو پچھ ٹیال بھی کم

32 ماييانه پاکيزه ستمبر 2014ء

مل بيفسه كرجل بهن كركهدر ماتقاب

نہیں ہے درنہ مینی لگالیتے۔'' وہ رویا کا ہاز و پکڑ کرز بردی اٹھار بن گئی۔ برہان نے آنکھوں پر باز در کالیا.....'' آئی'' جیسی بٹنے کے چکر میں رویانے مبر کا گھونٹ ٹی لیا۔ 'مدید بد

'' میں تنہیں کانی ویرسے بیڈروم کی ہانگئی سے ویکھ رہا تھا۔ خیریت ہے مراقبہ ہور ہاہے؟'' احر، شبینہ کے ان میں چلاآ یا تھا۔

W

W

W

a

K

S

C

" " بنين اليا يحيين " شبينه واجي سامسكراني \_

'' ہو بی نہیں سکتا، میں اتن دمرے بالکن میں کھڑا تھا اور تنہیں خبر ہی نہیں۔سوچ رہا تھا تمہاری نظر مجھ پر پر نے تو کچھاشارے بازی ہی کرلوں۔۔۔۔شاوی سے پہلے تو تم نے مجھے چھیٹر چھاڑ کا موقع ہی نہیں دیا۔ ''احمر میں شام میں کا میں میں کرلوں۔۔۔۔شاوی سے پہلے تو تم نے مجھے چھیٹر چھاڑ کا موقع ہی نہیں دیا۔'' احمر

ے '' شہینہ نے آیک نظرا ہے بیٹے امان پر ڈالی جو پھول تو ژ ، تو ژ کر گھاس پر پھینک رہاتھا بھر مسکرا کر گو ہا ہو ئی۔ '' ارئے میں ایسا کچر خاص نہیں سوچ رہی تھی۔ بس ستارہ کا خیال آگیا تھا · · · بہت یا دآ رہی تھی۔'' احمر کے چہرے پرایک دم بنجید گی جملکے تھی۔

'' جائے والے یاولو آئے ہیں .. .. وافظ الی ہی شے ہے۔ جو پچھاس میں آتا ہے اسٹور ہوجا تا ہے۔ یے اختیار سے پچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ بس جب اس کی یاد آئے مغفرت کی دعا کیا کرو .... یہی ہمارے متناس میں میں ''

"''ای کوبس اس کاغم بی کھا گیا …. ورندان کی عمرتو جانے کی نبیل تھی۔'' شبینہ کی آٹکھیں ڈبڈ بائے لگیں۔ ''اپنے پیروں سے چل کر اسپتال گئی تھیں۔ ٹیز بخارتھا۔…. جود ماغ پر چڑھ گیا … مجھے تو ابھی تک یقین ایس تا کہ وہ جا چکی ہیں۔ کوئی کمبی بیاری نہیں کا ٹی…… کسی سے خدمت نہیں لی… میں تو پائی کا گلاس ہاتھ ایس لیے کمڑی روگئی۔'' شبینہ ٹے ٹھنڈی آ ہ مجری ……

'' میں نے مہی سائے کہ نیک لوگول کی روح بوی آسانی سے نکل جاتی ہے۔'' احمر نے شبینہ کی تقویت کے لیے ایک مناسب جملہ رحیب دے ہی لیا۔

'' نیک تو و و بہت تھیں .....''شبینے نے تم صم کیفیت میں کہا۔

'' میری مان جمی تہماری مال ہے شبینہ · · · '' '' ول سے مانتی ہوں · · · ، گر · · · · ' شبینہ رک گئی۔

" بین جانیا ہوں گرے آگے کیا ہے ..... دیکھو جب بیٹا اپنی بسندے شادی کرتا ہے تو ک طرح ہوتا ہے ۔.... ویکھو جب بیٹا اپنی بسندے شادی کرتا ہے تو کی طرح ہوتا ہے ...گر وقت گر رئے کے ساتھ مساتھ سب ٹھیک جوجائے گا۔وہ امان سے کتنا بیار کرتی ہیں جو اس بات کا دت ہے کہ آ ہستہ ہا ہم جو قو ور دے کرجاتی ہے۔ اس کے میرک مثال دیتی ہو ۔. جمہیں بھی تھوڑ اسا میرکرنا اس کے میرک مثال دیتی ہو ۔. جمہیں بھی تھوڑ اسا میرکرنا کے میرک مثال دیتی ہو ۔. جمہیں بھی تھوڑ اسا میرکرنا

یک حادثہ ہوااورسب کھ بدل گیا۔ جوئے کے اڑے پر جود منی شروع ہوئی تلی وہ ایک عظیم قیامت پر علاقہ ہوا کہ وہ ایک عظیم آیامت پر 2014 ماہنامه پاکین سنتمبر 2014ء

زهنیں آباد کروں گا....زهنیں جو گلیس کی خیرات کردیا کروں گا۔ شاید نیجات ہوجائے۔'' زهنیں آباد کروں گا....زهنیں جو گلیس کی خیرات کردیا کر سی تھا۔ رائی ،مہرجان کی زندگی ہی ہیں نشے کی انت کاشکار ہوگئی تھی کیونکہ پاکستان واپس آئی تو اوراک ہوا کہ خواب ،خواب ہی ہوتے ہیں۔ برہان اس کی دسترس کاشکار ہوگئی تھی کیونکہ پاکستان واپس آئی تو اوراک ہوا کہ خواب ،خواب ہی ہوتے ہیں۔ برہان اس کی دسترس سے بہت دور ہوجا چکا تھا پھر بھی وہ خود کو بہلائے ہمجھاتے کی تنگ ودوش لگ گئی ہی۔ سے بہت دور ہوجا چکا تھا پھر بھی وہ خود کو بہلائے ہمجھاتے کی تنگ ودوش لگ گئی ہوتی قائم مہیں رکھ کی۔ سے بہت دور ہوجا چکا تھا پھر بھی وہ خود کو بہلائی اسلامی خواب کو ایک ہوتی تو آئی مہیں کہ ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی ہوتی تھی۔ ایک رات تھی ہوتی تھی ہوتی تو کار کی ہیڈ لائٹ ٹوئی ہوتی تھی۔ اور وہ بری طرح اور کھڑار ہی تھی۔

W

W

W

ተተ

ور آئی گئی آجی تھیں ٹاں .... بیس نے ان جیسی عورت آج کے شہیں دیکھی۔ "روہا، ہر ہان کے ساتھ۔۔۔

یا دگار خوٹو ز۔۔۔۔ البم بیس لگاتے ہوئے بہت محبت سے صابرہ کے بارے بیس کہ روہا، ہر ہان کے۔

"دانسپار جابرعلی کا ساتھ تبھانے والی عورت کوئی معمولی یا عام کی عورت ہوئی تیس سکتی تھی۔ وہ کہتی تیس کہ بیس اللہ کا جنا شکرا واکروں کم ہے۔ اس نے جھے اولا ووئی، حلال کمائی لانے والاعزت وارشو ہر وہا .... جب عورت کی حوالا کہ اللہ کھ اللہ کھ اللہ کھ اللہ کھ اللہ کہ اللہ کھ کے مسل بیٹے کھر میں بیٹھی ہول عورت کو محنت مزدوری کرتے و بیستی ہوں تو ابتد کا لاکھ اللہ کھ اللہ کھ شکر اوا کرتی ہوں کہ اپنے کھر میں نے ابنی مال عورت ما ہر خوال کے بیس کے ابنی میں ۔ جب بہال کے میں استی میں ۔ جب بہال سے زیاوہ صابر دشا کر قورت نہیں دیکھی۔ وہ خوف نے نہیں دل ہے میرے باپ کی عزت کرتی تھیں۔ جب بہال میں استی اللہ کے ہوئوں پر سے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، مجھے حمرت سے دات بھر نیند نہیں آئی میں ۔ جب بہال میں استی میں اپنے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، مجھے حمرت سے دات بھر نیند نہیں آئی میں ۔ جب بہال میں میں اپنے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، مجھے حمرت سے دات بھر نیند نہیں آئی میں گھتی۔ "بر بان کے ہوئوں پر سرا اپنے کے بارے میں اپنے دیالات کا اظہار کیا تھا، جبھے حمرت سے دات بھر نیند نہیں آئی دائیں کے ہوئوں پر سرا اپنے کے بارے میں اپنے دیالات کا اظہار کیا تھا، جبھے حمرت سے دات بھر نیند نہیں آئی میں کہ تو توں بھر کی ہوئوں پر سرا کیا ہے دی تھا۔ استی میں کہوئوں پر سرا کیا ہوں کیا گھا کہ کوئی دیالات کیا تھا کہ کوئی ولیسپ منظر دی کھر ہے۔ یہ دھورت سے دورت سے دھورت سے دھ

ھی۔ 'برہان کے ہوٹول پر سراہت سے ہی۔ ہے۔ وہ اس کی صابرہ کی فوٹو پرنظر جما کر بیز ہے اشتیاق ہے پوچھاتھا۔
''کیا کہاتھا آئی نے ؟' رومانے اہم شک کی صابرہ کی فوٹو پرنظر جما کر بیز ہے اشتیاق ہے پوچھاتھا۔
''کہدری تھیں میں دنیا کی خوش قسمت عورتوں میں ہے ایک ہوں۔ اپنے مرد کی دجہ ہے بددے میں رہتی ہوں۔ ماں ہوں اولا دکو و کیچ کر آئی تھیں شنڈی کرتی ہوں ۔ . بیپر عدوں کی طرح مجھے رزق ملتا ہے۔ مجھے آئے ، دال کا بھاؤ معلوم نہیں ۔ تہمارے ایا جان ضرورت کی ہر چیز گھر میں لاکرر کھتے ہیں۔ امی کی باشیں سنتے آئے ، دال کا بھاؤ معلوم نہیں۔ تہمارے ایا جان ضرورت کی ہر چیز گھر میں لاکرر کھتے ہیں۔ امی کی باشی سنتے ہوئے ، دال کا بھاؤ معلوم نہیں۔ تہمارے ایا جان ضرورت کی ہر چیز گھر میں لاکرر کھتے ہیں۔ امی کی باشی سنتے ہوئے گو تی جا بتا ہوئے گئی کہ گھرے بھاک جاتے کو تی جا بتا ہوئے گئی کہ گھرے بھاک جاتے کو تی جا بتا ہوئے گئی کہ گھرے بھاک جاتے کو تی جا بتا ہوئے گئی کہ گھرے بھاک جاتے کو تی جا بتا ہوئے گئی گئی گئی ۔ گھرے بھاک جاتے کو تی جا بتا ہوئے گئی گئی گئی گئی کہ گھرے بھاک جاتے کو تی جاتے گئی خوش گئی۔ نہ بیان کی جیٹوں کی مادی روگئی۔ نہ کی سی بیٹی کی مادیت ہوگئی۔ نہ بیان کی جیٹے آئی آئی میردخارج ہوگئی۔ نہ کی سی بیٹی کی کی مادیت ہوگئی۔ نہ کی سی بیٹی کی کی مادیت ہوگئی۔ کی مادیت ہوگئی۔ نہ کی سی بیٹی کی کی مادیت ہوگئی۔

تھا۔ 'پر ہان نے سینے سے ایک اوسر دھاری ہوں۔ ''میری ماں ان کی چیخ نیکار کے جواب میں بھی نہیں چلائی۔ کیونکہ اسے شکر کرنے کی مجی عادت پڑگئی تھی … شکر کرنے کاراستہ ڈھوٹڈ لیتی تھی وہ۔'' ہر ہان کی آنکھوں میں ماں کی یادھے تی اترنے گئی۔ معلی … شکر کرنے کاراستہ ڈھوٹڈ لیتی تھی وہ۔'' ہر ہان کی آنکھوں میں ماں کی یادھے تی اترنے گئی۔

ودشی وازسوگریٹ .....''رو ہائے منہ ہے ہے ساختہ لگلا۔ ''اس ہے بھی پچھوزیا وہ .... اللہ کی مہریاتی ہے اگر مسلمان شہوتا تو شایہ ہاں کابٹ بنا کر بوجا کرتا۔''

پر ہان نے صابرہ کی جوانی کی کارڈ سمائز تصویراٹھا کرچوم کی۔ ''کاش بیں بھی آئی جیسی بن جاؤں۔''رو مااس بے سائٹگی کے ساتھ کو یا ہوگی۔ اس کمچے دروازہ دھڑ سے کھلاتھا ۔۔۔ کا مُنازا پی تخصوص بے دھڑک جال کے ساتھا ندرواخل ہوئی۔ ''اف۔۔۔ تم یہ کیافضول ساکا م کررہی ہو؟''اس تے البم اور فوٹو برنظرڈ ال کرکوفت سے منہ بنایا۔ ''اف۔۔۔ تم یہ کیافضول ساکا م کررہی ہو؟''اس تے البم اور فوٹو برنظرڈ ال کرکوفت سے منہ بنایا۔ ''میرے کمرے میں آئی۔۔۔۔موری و کمھتے ہیں۔۔ بورہورہی ہوں میں۔۔۔۔ برہان کوتو مووی کا شوق ہی

R يونايه باكرو ستمبر 2014-

انجام کو پیچی۔ تانی بی .....لان میں گوڈی کرر ہی تھیں نامراد کھر میں تھس کرا تھا کرنے گئے۔'' کل جان بھرائی ہوئی آ واز میں ولدوز سانحہ رائی کوسٹار ہی تھی۔

"الك بورهى عورت كواغواكر كے لے محتے؟" رانى نے جرانى كى انتها پرسوال كيا-

'' ماں غیرت کا نشان ہوتی ہے ۔۔۔ اصل خان شایداس ہے کم پر ہار بھی ٹیس مانیا۔۔۔۔قدرت ہر ہے کا ٹھیک ٹھاک حساب کرنا جانتی ہے۔'' گل جان کے لیج میں بلا کی شکتنگی تھی۔ دوئر سے دوئر سے کا مار کی مدر کی مدر سے میں میں میں میں کا کی سے میں میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ م

" " پھر ……؟" 'راني کواپنا دل ژوبټا بوامحسوس ہوا۔ " د مرس اگر جرح بر بران کو اپنا در شخص Ш

W

" میری تائی بی جو پردہ لگائے بغیر بھی موٹر میں نہیں پیٹھی تھیں شرم سے مرگئیں .....ان کے دیاغ کی رگ بھٹ گئ تھی ۔لوگوں کی قیامت توجب آئے گی تب آئے گی۔ان کی تو آگئ تھی۔'' "دیچیر.....؟'' دانی کا سکتہ یہ مشکل ٹوٹا۔

'' مرکئیں ناں بیٹا ۔۔۔ اب کیا۔۔۔ گراب اصل خان ، اصل خان نہ رہاتھا۔ جس روز تہاری ماں آسیہ ہیں اپنی بیا جان کے حوالے کرکے گئے۔ بیاس کے ایک بفتے بعد کا حادثہ ہے۔۔۔۔۔اصل خان نے سب کچھ چھوڑ دیا۔۔۔۔ وہ تو ملک سے باہر جانے کی منصوبہ بندی کررہا تھا۔ کیونکہ اب اس کے ادر ٹی بی جان کے درمیان وہ فاصلے آئے سے جن کی حدوں کو نا پانہیں جاسک تھا۔ گر قدرت اس پر نشانہ با ندھے ہوئے تھی۔ بی بی جان بہت انا برست تھیں۔ مردوں کی طرح غیرت مندتھیں۔ انہوں نے اصل خان کو کہ دیا تھا کہ وہ خلع ، طلاق کے کا غذا برست تھیں۔ مردوں کی طرح غیرت مندتھیں۔ انہوں نے اصل خان کو کہ دیا تھا کہ وہ خلع ، طلاق کے کا غذا بین کھوا کی مسرود کی طرف سے آز اور ہے۔۔ ہے کی کی موت مرنے والی بین کھوا کی موت مرنے والی بات اس نے اصل خان کو دوسراجتم دیا۔ اسے بیٹیاں جان کی طرف سے آز اور ہے۔۔ ہے کی کی موت مرنے والی جو ژکر کرمنت کی ، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی آئموں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی جان سے باتھا جو ژکر کرمنت کی ، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی آئموں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی جو دور مراتجو بر کی جو رکھنا کی اس کی کان جی ان کی از آن دیے ہوئے دور باتھا۔ وہ اوان نے دوما کے کان جی از ان دیے ہوئے کہ وہ ان اور ان جی کر باہر گیا تھی سے اذان دیے کو کہا تھا۔ اسی خان وہ ان کی کان جی از ان دیے ہوئے کہ وہ ان اور ان جی کر باہر گیا تھی کی جان ہی ان کی کرا ہی گی گیا جان ہی جان اور ان جی کر باہر گیا تھی کی جان خان میں ان کی جوئے کہا تھا۔ وہ اذان دیے کر کہا تھا۔ سے اذان دیے کو کہا تھا۔ اس کے کان جی کی بات کی کی تھیں۔ کی دول کی بات کی دول کی بارٹ کو کر کیا تھی کی گیا تھا۔

'' یہ بڑی مہر جان کی بیٹی ہے۔۔۔۔کاش تو اسے جٹم دیتے ہوئے مرجاتی ۔ساری دنیا میں لاکھوں عور تیل ڈلیوری کیسز میں مرجاتی ہیں۔ گرتو ،تو بہت ہی ڈھیٹ ہڈی ہے۔

'' ٹمیک ہی تو گہتی تھیں وہ ..... بہت ہی و حیث ہدی ہوں میں ، ہاں دائی موت بھی شا یرخوش نصیبوں لیے ہوتی ہے۔'' مکل جان سسکیوں کو د بانے کے جتن کرنے لگی۔

رائی ، دم بخو دکیفیت میں پیٹی ہوگی تھی۔ اب نہ ذہن میں سوال تھے نہ جنتی ..... نہ دنیاتھی نہ کا مُنات .... نہ جاند نہ کہکشا کیں .... صدائے کن سے پہلے کا عالم تھا۔ ازل اور ابد کے ورمیان جھیل ہو کی لازوال خاموثی .... لازوال خاموثی کے گرد تخلیق لوح وہکم کا اولین نظر ....اوراس نظر پر محیط حبت کا تور ....زندہ باب کی محبت بغیراراوے کے ماہتاب کی طرح ول کے مطلع پر نمودار ہوئی ..

'' من کنٹن ہمت سے میرے باپ نے اپنے جرم کی سزا تو کائی ہے۔ اس دنیا بیس تو لوگ در مدول کی طرح چیتے ہیں ادرائیس کچھ بھی نہیں ہوتا۔'' صدائے کن کے ارتعاش کے ساتھ زندگی تحرک ہوگئ۔ رائی نے فطرت کے جیتے سے سرٹکا کر بڑا ول سوڑ کے بولا تھا۔

36 ماېنامەپاكىن سىشمېر 2014-

\*\*\*

" آپ بہال کیا کررہے ہیں؟ آج آپ بیرے بیڈروم میں ہوگیں گے۔ جب ہے آئے ہیں بہال دھرتا دیے ہیں بہال دھرتا دیے ہیں۔ سرو ماحمہیں خور مجی سوچنا چاہیے۔ " کا مَناز بیک وقت بر ہان اور رو ماسے بڑے آف موڈ ہیں کہ رہی گئی۔

"روما کو بہت تیز بخارہے جہم ہا ہا ہے نال یہ پر ملکنٹ بھی ہے۔" بر ہان نے بوی بنجیدگی ہے۔

بوب رہائے گا کیا ضرورت ہے۔ لوگوں کے ہاں دس، دس سال بعد بھی اولا وہوجاتی ہے۔۔۔۔۔ پھر جھے مرے کیوں کررہے ہیں۔''

المراج المحول ولا تو ہ ..... میں جمہیں ہو یشن بتار ہا ہول ..... " بر ہان نے بڑ بر ہو کر کہا۔ رو مائے بخار کی شدت یہ بنی سرخ آئے تکھول کو کا نزاز مرجمائے ہوئے کہا۔

"" تم اُنہیں لے جو دُکا مُناز ، بیا تی مرضی سے یہاں بیٹے ہیں۔ بیس نے ان سے بیس کہا۔" "" کا مُناز تم اپنے کمرے بیس جا کر سوچا دُسسہ روما کا تمبیر پیج ڈا دُن ہوجائے گا تو میں آ جا دُن گا سسہ دِل بڑا کیا تھا تو ٹابت بھی کرو۔" ہم ہان کے لیچے میں غیراراوی طور پر کی اتر نے گی۔

"دارے بھی سب کچھ میں ہی کروں ..... اگر اس نے میڈیس لے کی ہے تو تھوڑی در میں سوچائے گ ... آب اس کے سر پر بیٹھ کر چھر ماریں کے ..... چلیں اٹھیں، میں پور ہوری ہوں ..... کا مُناز نے بر ہان کا ہازود بوج لیا۔

''یارانسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔' ہر ہان نے ایک جھٹے سے اپناباز و چیٹر ایا۔ ''آپ دوٹوں میرے گھر بیل مزے ہے دہتے ہیں ۔۔۔۔۔انسانیت تو ہم نے سکھائی ہے آپ کو۔'' کا مُناز اپنی عادت کے مطابق بے سویچ ہمجھے بول گئی۔ رویا تو بخارے عثر حال تھی گر بر ہان کو یوں محسوس ہوا جیسے قاضی شہر نے حد چاری کردی ہوا ورشہر کا شہر ہاتھوں میں پھر لیے سنگساری کوآن پہنچا ہو۔ وہ ایک وم سے بیڈسے از گیا۔

"بيانسانيت كاسبلآب كم حوم دادا جان في برهايا تها-"

'' محمر میں نے روما سے ہدروی کی تھی۔ ۔۔اس کا مطلب بیس کہ مجھے اسٹور کا سامان سمجھ کرایک طرف کیجیئے کہ دیا جائے۔۔ابھی یہ پریکننٹ ہے تو آپ کو میری طرف دیکھنے کی فرصت نہیں۔۔۔۔ جب بچہ دنیا میں آجائے گاتو آپ میرانام بوچھا کریں گے کہ میں کون ہوں۔'' کا نکاز مشتعل ہوکر کہدری تھی۔ میں آجائے گاتو آپ میرانام بوچھا کریں گے کہ میں کون ہوں۔'' کا نکاز مشتعل ہوکر کہدری تھی۔ رومائے بدقت تمام اپنی آنکھیں کھولیں۔

" آپ جاتے کیول جیل ہے۔ اس آئندہ آپ کا کاڑے ہے اجازت لے کر میرے پاس آئیس کے اس پلیز آپ دونوں میرے جات کی ہوگئ ہو۔
آپ دونوں میرے حال میر ہم کریں ۔۔۔۔ 'وہ ہائیے ہوئے یوں کہ رہی گی گویا جسم میں آپ ہون کی ہوگئ ہو۔
''موڈ خراب کر کے ایک ہی بیڈردم میں آیک ہی بیڈ پر آیک دوسرے میں موڈ کر لیننے ہے ہم تر نہیں ہے کہ دس بارہ فل پڑھ لیے جا کی اور اس کے بعد کوئی آپھی کیا ہے۔ ۔۔۔ 'کر ہان نے عسر دیا کر بہت نری ہے کہا تھا۔
''میری یاری رتفلیس یاد آجاتی ہیں۔۔۔۔ میں آپ سے ریکویٹ کرتی ہوں۔'' رومانے عرصال ہو کر اس میں آپ سے ریکویٹ کرتی ہوں۔'' رومانے عرصال ہو کر

37 مابنامه پاکيزه ستمبر 2014ء

Ш

يا قاعده درڅواست کرۋالی۔

W

W

W

برمان نے بڑے مبر دضبطے خودکو سنجالا اور آ ہتدفتد موں سے باہرنکل گیا۔

" بیٹا جو تربیت ایک اچھی ماں کرتی ہے وہ تو میں ہیں کرسکا ہوں گا۔خون کے رشتوں سے حادثاتی دوری نے جھے بہت زم مزاج بناد یا ہے۔ کا نکاز کے اندر بہت بچینا ہے ...جو ہات ول میں ہوتی ہے کہدویتی ہے، سنجال لیہا۔''شاہ عالم شادی ہوجائے کے پچھدن بعد برہان کو مجھارہے تھے۔

ممنون ومخلور ہونے کی وجہ سے بر ہان کو بیسب کچھ بہت مہل وآسان لگا تھا۔ ... مگر گزرتے وقت نے معجد ویا تھا کہلوہے کے چنے چیائے پڑیں گے۔

روماتك جانے كاتو بهاندجا ہے تعاب

كائناز كى حماقتوں سے اعصاب شل تھے۔ جائے اور جائے كا آرزو .... سيراني كے ليے خالى

چھاکل کیے سراب درسراب کے سفرے دوجارتھی۔ مچرجس نے ول کو صحرا کیا تھ اسی نے نخلستان تک بھی پہنچایا .. . مگر نخلستان کے یاتی پر پہرہ تھا. ... پیاس بجھائے کو پانی ضرور مانا تھا۔ ... سیراب ہونے کے لیے ہیں .... فرات کے کنارے ایک تیرانداز چوکس رہتا تھ۔

م حس بات پر بشتے ہو میں رو پڑتا ہول میں جس بات پر روتا ہوں تم میں دیتے ہو میں جس بات پر بجھ جاؤل تم بھل جاتے ہو مين جس بات ير مرتا بول تم جي الحق بو میں جس بات ی درد میں ڈدیا رہتا ہوں تم اس بات پر روش ، روش لکتے ہو سوچ رہا ہوں کتے زیادہ الگ ، الگ ہیں مری ہوتے کے دھارے زياده· جدا ، جدا بيل يس سوچ ريا جول النے مخالف طوفانوں کو سیس کے سمیع تم اور می ایک چھت کے یچے رہیں کے کیے؟

نے بر ہان کا ہاتھ زیر دئی سے کرائے مر پرو کھالیا۔

'' کیا مُداق ہے بار ۔۔۔؟ چھوڑ ومیرا ہاتھ ۔۔'' ہر ہان نے اپنا ہاتھ چھڑانے گی سی کی۔۔۔۔اس کا اعصابی ہاتھ جھوڑ ہے۔ کا نتاز نے کوئی مزاحمت نہ کی۔

نظام آندھيوں کي زويش آچڪا تھا۔

و د نہیں ، آپ کو جواب ویٹا پڑے گا ۔ کی بھی بولیں ۔۔۔ اگر آپ ایسا بچ بولیں گے جو میر۔ خلاف ہوتو میں برانہیں مانوں گی .. .. البنته میرا ذہن ایک طرف ہوجائے گا۔ " کا نئاز کی گرفت اس

38 مابنامه پاکیزه ستمبر 2014ء

'میری تمہاری لومیرج نہیں تھی کا کناز .... ہمارارشتہ وقت گزرنے کے ساتھ ء ساتھ خود بخو دمضبوط ہوتا ج ب اے گا ....اے سال ہو گئے ماری شادی کو باراب تو کھے میچور ہوجاؤ۔ "بربان نے ڈپلومیسی سے اسے بلانے کی کوشش کی در مشکل اسے کی بیزاری کو قابو کیا۔

' دنہیں .....بس میرے سریر ہاتھ رکھ کرفتیم کھا تمیں ، آپ کو جھ سے زیادہ محبت ہے یارو ہاہے؟'' کا نتاز بحرير بان كالماتهائية سر يرركه كرديا وُدُ ال ربي هي-

''کم آن کا نناز ..... پلیز ریه بچوں والی باتنس اب جیوژ دو . ...رو ماے ش دی کے لیےتم میرے پیچھے یزی تھیں اور دلائل دیے تھے کہوہ اتنی مال کی ناچائز اولا دیے کوئی اس سے شادی تہیں کرے گایا میں نے تم ے دوسری شادی کی قر اکش کی تھی؟ " ير مان نے زيج موكرسوال كيا تھا۔

''نے وقوق تھی میں ۔۔۔۔ مگراب مجھدار ہوگئی ہوں ۔۔۔ آپ کوشم کھا کر جواب دینا پڑے گا۔۔۔۔ آج یں سے کو بہال سے ملتے ہیں دول گی .... کا مُنازیر جیسے دیوا تکی طاری ہو چکی تھی۔ بروان کو ہے ہی کے احساس نے لب یست کر کے رکھ دیا تھا۔

کا تباز کے آیک جلے نے بر مان کے اندر آیک طوفان اٹھادیا تھا۔وہ اے عزیز از جان ماں کی سم بھی و \_ ربی تھی .... جواگر ذیرہ ہوتی تو وہ ان پر سومرتبہ جان ٹارکر نے کو تیار رہا۔

''بس كروكا مُناز ... حيمورٌ وميرا باتهيه'' بربان نه ايك زوردارجطك سے اينا باتھ حَجِيرُ اليا۔ "اب تو میں آپ کوآپ کی مال کی حتم بھی وے چکی ہول۔" کا نتاز نے بھوگی شیر ٹی کی طرح پھراس کا

" كائناز ، بتم ميرے مج كو برواشت تبيل كرسكوگى ..... ضد نه كرو .. " اب بربان نے بہت مبروسكون

'' جو بھی ہے۔۔۔ کید یں ۔۔۔۔اب کیہ بھی چئیں ۔۔۔۔۔ کا نناز کو کو ٹی قرق تبیس پڑتا۔'' '' میں نے روما ہے اس وقت محبت کی جے ہے تم میری ہوی جیس تھیں۔ وہی میرا بہلا اور آخری خواب ری سے کے بغیرزندگی ہانکل خالی اوحوری لکتی تھی .... اب نہیں لکتی .... جمہارے احسان نے مجھے کمل کردیا ہے 👚 کر جھے رو ماہے تکے گئے پیار نہ ہوتا تو تم دس یار بھی پیدا ہوجا تیں تو میری دوسری شادی نہیں کرائٹتی سے ۔ پھر بھی میں نے احسان کومحیت برمقدم رکھا.. ...رو ماسے زیا دہ مہمیں وقت ویا .....اگرتمہارے وا واجان " بر بان مبرے سے بر باتھ رکھ کو سے آیا کہ مجھے تے اور اسے ……؟'' کا کنانی اندیس میں روشنی بن کر ندیلتے تو کسی صورت میری شاوی تمہارے ساتھ نہیں ہو کتی تھی۔'' کا کنانہ سکتے کی لیفیت میں بر بان کی طرف و مجھ رہی تھی۔اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی بڑ چکی تھی۔ بر بان نے آ رام سے اپنا

وي مايناسدياكين ستمبر 2014ء

W

W

W

t

یریثانی ہے تجات کی حیراتی کا جولگنا ہے خوشی کارنگ ہے براياليس كيونكه خوشي كارتك ميں نے ديكھاب میری روح تے تبیں دیکھا وہ میری سوچ ہے بھی زیادہ گہرائی میں رہتی ہے ..... £ - 5.01 ميري گزري تسلول ميرے شيرآ يائي ميں رہتى ہے الفائ ياركك لاث كى لمرف قدم بوحار باتفار سرے کوئی ہو جھاتر ااور سرک کردل برآ بڑا۔ اے دائیں جانب یون محسوس ہوا کو یا شاہ عالم اس کے ہم قدم ہیں ....ان کی سفید تر اشدہ وا راحی ان كآ نوول سرج " شاه صاحب آب بھی نہیں تھے۔ دعا کرنے والی ماں بھی نہیں تھی ..... یہت اکیلا تھا .....مُردہ بچے گود میں لے کرتو مال بھی نہیں بیٹھتی ۔ نا چار دفنا ویتی ہے۔ جنگ طویل ہوسکتی تھی ، فیصلہ کن نہیں ..... مجھے معاف کر دیں ، لوح وقلم کے میں اشارے تھے۔" ہرانسان اپنی ذات کی پہنائیوں میں ایک عظیم خوف چھیائے پھرتا ہے۔ بیشتر لوگ اپناس خوف کوکوئی نام نبیں دے یاتے ..... کھلوگول کے عظیم خوف نام بھی رکھتے ہیں جیسے .... دولت مند کودولت ضائع ہوتے اور کسی نقصان سے دوچار ہوجائے کا خوف خوشیوں میں جمو مے محص کو خوشیوں کے ملٹ جانے کاخوف ..... محبت کی سرشاری میں بھیکتے ، بھیکتے اچا تک کسی کے جدا ہو جانے کا نوف بیارکو موت کا ٹون صحت مندکو بیاری کا خوف .... غریب کو ایک وقت کا کھاتے ہوئے دوسرے دفت قاتے کا خوف ..... بادشاه کو سازشوں کا خوف .... جمبوریت کو و کثیثر کا خوف .... یج بولنے والے کو وشمنوں کا خوف .....جمو فے کوجھوٹ پکڑے جانے کا خوف ..... جوانی کو ہڑھا ہے کا خوف ..... بڑھا ہے کوعمر کی نفذی حتم وجانے كا خوف ..... غلام كو آقا كے غيم كا خوف .... توكر كو توكرى جانے كا خوف .... باس كو آؤث كا خوف ..... ملازم كوباس كاخوف ..... آجر كوثيل كاخوف ..... مز دوركو آجر كى بليك ميانك كاخوف ..... رانی بھی ایک عظیم خوف کوگر دن ہے د ہوچ کران ویکھے گڑھے میں دھکینے کی کوشش کرتی رہتی تھی ....ایک

مردہ ابھی ممنی قدم اٹھائے ہے معذور ومجود تھی ....فن ہے دو، دوہ تھ مورے تھے کرقدر تا خون مردہ ابھی ممنی قدم اٹھائے ہے معذور ومجود تھی ....فن ہے دو، دوہ تھے کرقد رتا خون مردہ دوہ تھے کہ قدر تا خون مردہ ابھی میں مدر کا تعدید میں مدر کا تعدید میں مدر کے ابھی میں کے ابھی میں مدر کے ابھی میں مدر کے ابھی میں کے ابھی کے ابھ

رو ما اور بر مان کی ون مرات کی محنت ولگن رنگ لے آئی تھی۔ را بی کی حالت بہت بہتر ہوگئی تھی۔ اسے سپچ عرصہ الجیکھن ولیکیٹس لیتے رہنا تھا۔ سپچ عرصہ الجیکھن ولیکیٹس لیتے رہنا تھا۔

رانی استال ہے آئے کے بعد چندون بہت بے قرار رہی پھرگل جان کے پرگھرے نکل گئی کہ وہ بابا اصل خان کو لینے گاؤں جارہی ہے۔ گل جان پچھ نہ کہ کی۔امیل خان نے جب رانی کوساننے پایا تو اسے اپنی آئھوں پریفین نہیں آیا پھراس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈ ھانپ لیا تھا۔

W

W

W

ا موں پر میں بیں ایا ہرا سے دووں م رس سے پروٹ ہے۔ ''باپ تو اعز از ہوتا ہے بابا .....اور جیمی دائی ماتم .....خدا بن کرجز اء مزاکے نصلے ہم بی نے کرنے جیل تو پھر خدانے کیا کرنا ہے؟''اس نے اصیل خان کے بوڑھے گر فراخ سینے پر سرٹکا دیا تھا۔

公公公

'' بیٹا بیٹل وشعور انسان کے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے۔اس کا درست استعمال امانت واری اور غلط '

استعال خیانت ہے۔ اس سے اس بھاری ذیتے داری کا اعداز ہ لگالیس کہ اللہ تیارک وتعالی قرآن کی سورۂ احزاب آیت 2] مدینہ نیاز

'''نہم نے اسے (قرآن) کوزمینوں ، آسانوں ، بہاڑوں ، جو کچھان کے درمیان ہے کے سامنے پیش کیا کہ کوئی ہے جو اس ایانت کا بوجھ اٹھائے؟ سب نے انکار کر دیا مگر انسان نے اٹھانے کا اقرار کر لیا۔ بے شکہ انسان ظالم ہے ، جاہل ہے۔ اور بیٹا قرآن کیا ہے؟ wisdom ہے ، شعور ہے فقیل ہے جو شیطان کو مالوں کرتے کے طریقے بتاتی ہے۔'' بر ہان انہیں من رہا تھا۔

" اشاء الله آب بہت مجھدار اور بردیار ہیں ..... کا نناز کو بلوریں کا نج کی طرح سنبیالنا ہوگا ..... کی ہے۔ ہے....کم عمر ہے ..... شاہ عالم نے کتنے مان اور محبت سے کہا تھا۔

م المراز المراز فی این می المراز المرز المرز المراز المراز المرز

یر ہان کے سامنے کا نئاز کی طرف ہے جیجے گئے خلع کے ڈاکیونٹس پڑے ہوئے تھے جو وہ نہ جانے تھے یار بہت توجہ وعرق ریزی ہے پڑھ چکا تھا ۔۔۔۔۔گزشتہ ایک ہفتے ہے بیڈا کومنٹس اس کی ٹیبل پر تھے۔ انجی تکے اس نے رویا ہے بھی پیرسپ کچھ پوشیدہ رکھا ہوا تھا ۔۔۔۔۔ کا نئاز کے lawyer کا کئی مرتبہ یا دوہائی کا فون مج

بر ہان نے ایک گری سائس مینجی اور کاغذات پردستخط کرنے لگا۔ شریع کا میک کی کہا

> منع شام یا کی ہی رنگ ہے پر جنائی کا اور پھر جیے ایک ایسائل دوسرارنگ ہے

40 ماېنامەپاكىن سىتىبىر 2014ء

W

W

W

إك روما في فاف كام كى وفول Eliste Berilate

 چرای تک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ ﴿ وَاوَ مَلُودُ نَكَ عِنْ يَهِلُمُ الْ كَالِهِ مَنْ بِرَايُولِهِ ﴾ وأو مُلُودُ نَكَ عِنْ بِرَايُولِهِ ﴾ وأو منافي برايوليو إلى المالية منافية المنافية ہر بوسٹ کے ساتھ اللے ہے موجو دمواد کی جیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ﴿ ہر كتاب كاالك سيشن 💠 ویپ سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

💠 ہائی کوالٹی فی ڈی ایف فا تلز ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم کواڭئ، تارت کوالثی، کمپريية کوالثی عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تکمل رینج ایڈ فری لنکس انکس کو معنے کمائے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدويب سائف جهال بركاب تورشت يكى ۋاؤ مكوۋكى جاسكتى ب اؤ کاو کلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





ے جان چھوٹ کی ....ا ہے حسن و جمال کی بلائیں لیتے اپنی ادا پرخود بی قدا ہوتے وطن کی سرز مین پر قدم رکھا تو یا چلاجس کے چھن جانے ، نہ ملنے کا خوف تھا ..... وہ بھن چکا ..... دسترس سے باہر جاچکا۔ چکراتے ذہن کوسنجا لنے کے لیے نشے کا سہار الیا تو کل جان اسپتال میں پھیک کر چکی گئی۔ بہترین معالین ، نفسیاتی ماہرین بوی جان فشانی ہے اس کی جواتی برترس کھاتے ہوئے زندگی کی طرف موڑتے میں کامیاب ہوئے تو وہ کھے پیش آیاجو ہرخوف ہے نجات کے بعد تھا۔ رومااس کی اپنی بہن بربان کی بیوی بن کرسامنے آئی۔سونے کوایک حد تک آچ وے کرتیا یا جاتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے، کوئی سونے کوآگ میں پھینک کردنیا کی سیاحت کوئیں جاتا .....دہ یک بارگی تحظیم خوف محبوب کے ساتھ بہن کو و مکھ کرخو داہے آپ بر ہنے لکی ....اب کوئی خوف بیس تھا ..... وہ بی جر کر ہس عتی میں اصل میں تو ول کھول کر بینے کے موسم تو اب آئے تھے ..... دو تین مرتبدرو ما، بر بان کے ساتھا اس ك عما دت كواسيتال آئى۔ پھرايك دن بر بان اكيلا چلا آيا ..... دجه مية تائى كه آفس ہے جلدى اٹھ كميا تھا اس ليے موجا كرسالي كي خير خيريت ليتا چلول .....راني نے بہت دلچين سے اسے ويكھا تھا۔ بہت بيندسم، ثر جنگ، ں میدے کی راہ سے ہو کر نکل کیا ورنه سنر حیات کا . کتنا طویل تما شاعر نے شاید یہ short cut را بی جیسے لوگون کو ہی بتایا تھا ..... را بی نے اس کا بحر پور استقبال کیا تھا۔۔۔۔ وی آئی بی روم میں ہر سہولت موجود تھی اس نے بر ہان کواپنے ہاتھ سے بہترین کریم کافی تیار کر کے پلائی تھی اور ساتھ ہی بیرخش خیری سنائی تھی کہ وہ ای ہفتے ڈسپارج ہوجائے گی۔ بربان نے اس سے سوال کیا کہاب وہ زعر کی کوس طرح دیستی ہے؟ استال سے باہرآ کراس کی کیامھروفیات ہول کی؟ '' پہلے تو تھی نضا میں جی بحر کر سائس لوں کی پھر خوف ہے آزاد زندگی کو انجوائے کروں گی۔'' را بی نے

و پھر آپ کے لیے بھی کوئی اچھارشتہ تلاش کریں ..... 'بر ہان نے مارے احساس فرتے داری کے پوچھ لیا تھا۔رو ماسے وابستہ ہررشتہ اس کی ذات کا حصرتھا۔

و ار نے ہیں .....اب زندگی کورشتوں سے پوجمل نہیں بنانا ہے.....اتی مثلوں سے تو ملکے، تھلکے ہوئے 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ہیں۔"رانی کے لیج میں تی کے بجائے تازی تھی۔

"المحمى يارشرش محى ايك نعت مولى ب-"بربان في ديل دي-'' اورنعمت ہمیشہ بہیں رہتی .....'' را بی نے برجت کہااور بہت کہری نظرے بر ہان کی طرف و یکھا تھا۔ وولى الكي نظرد كيوكرا ينا بونے كا احمال جواتھا.....وہ اپنا تو تفا تمرسى مناسب اور معترحوالے ہے۔ " آپ اس طرح کول سوچی میں؟" بر بان بوی ساد کی و مدردی سے لوچور باتھا۔

"جوسوسال ميسوچا تھا ..... وہ يحيس سال ميسوج ليا۔ اب اس جاب سے ريائزمنت كے

" زوردارد يمي، كريث ويمي ..... توسوچ بكماكر ج كوجائي والى بليال ديكسي ..... لوگ اتناز ورشو

42 مابناسه پاکیزه ستمبر 2014ء

W Ш

ш

اح بيں پھرآ رام ہے مرجاتے ہيں۔ "راني كالبجمعنى خيزاور بربان كى بجھے بالاز تھا۔ و ميري آنگون جن ديکھيے بر مان ..... ' بنواعيب مطالبه تعاليم مان بري طرح شيما كرد و كيا-" ويكسيد نال ..... " رانى في اصراركيا .... بربان في محكة موسة اس كى المحمول كى طرف ويكما-ور ميري آئي سيري آئي چيک دار بين ..... بالکل صاف شفاف ..... پتا ہے کيون .....؟ " وه مجرسوال

بربان برى طرح الجدد باتقاـ

"اس لے کہش تے ہر شے کواس کے جائز مقام پر رکھنا سکے لیا ہے۔اب جیسی میری آتھیں ہیں ویسا ميراول ....روما آپ كے ساتھ اتنى مطمئن وخوش وكمائى ويق ہے تو بچھے لگتا ہے جيسے ميں نے اسے سيخوشى

بربان كالمجهين خاك مبين أيا مجربهي مرترول كي طرح سر بلار بانقار

اندهرالوروشي كالبلاقدم اندهراتورنگ وتوركانظم ہے اندهيرانه بوتواجالاكيا اندهيرانه بوتو شواله كميا اندهر ب ب توروتی کا مکان ب اندهرا ای روشنی کی پیجان ہے اندهر المساحرات والو اندهير \_ سےخوف کھانے والو

آج كالمعركل كاجالي ي شب کے اتھوں نے جو آجھا لے ہیں اندعيرول يحرورجاتين

جنيساس اداس كمام بوجاكي

اب المعرول عدد راجهوري اجالے کے سواکت کودوڑیں زندگ اس مکال ش ایک بار طق ہے جورا تھ دے تولامکال تک ماتھ چلتی ہے

FOR PAKISTAN

اندهیراروشی کی امانت ہے

اك سوساكى كان كام كالحاش Eliper Berger

عيراي نك كاڈائر يكٹ اور رژيوم ايبل لنك ﴿ وَاوَ مَلُودٌ نَك ہے ہملے ای نبک کا پر شٹ پر ایوایو

ہر بوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکٹگ اور اچھے پر ش کے

ساتھ تبدی

♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الكسيش ♦ ويب سائك كي آسان براؤستگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فا مکز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ تگ سريم كوالثي، نارث كوالثي، كميرينڈ كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تھمل ریٹج

W

W

W

ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہاں ہر كاب قورتث سے محى ۋاؤ كموۋكى جاكتى ہے

اؤنکوڈنگ کے بعد بوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں

ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اہے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan







47 مابنامه پاکيزه ستمار 2014ء

W

W

W

ONLINE LIBRAY



# ماک موسائل فاف کام کی ویکش پوللمهان موسائل فاف کام کے فقر کیا ہے

 چرای کیک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُنَك ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر یو یو ہر بوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو دمواد کی چیکٹک ادر اچھے پر نٹ کے

المشهور معنفین کی گت کی تکمل رہیج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ ىپرىم كوالى ، تارىل كوالى ، كېرىيىۋ كوالى 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ قری لنگس النگس کو میسیے کمانے کے لئے شر تک تہیں کیا جاتا

واحدويب مائث جال بركماب أورنث س كى داؤ كودى ماسكىب

او او ملوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں وڈ تگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

### WW.PAKSOCIETY/CON

Online Library For Pakistan



Facebook Po.com/poksociety



احالول كي منهانت واکثر میرجان کی ترفیکو ، کوشی کے دا کی جانب بڑا سابورڈ لگا ہوا تھا۔ جس پر بڑی خوب صورت خطاطی Mother hood day care کما اوا ترا روماج ماہ کی معید کو کودیس اتھائے کا عرصے پر اس کی ضرور بات سے مرابی انکائے بال می داخل ہوئی .....رانی کودش ایک سال مجر کے بیچے کو مجرے فیڈرے دود مالے کے جنن کرری تھی۔ تمن جارمیا سات، آئھ بچول كوسنجا لئے ميل كى ہوتى ميں۔ رنگ برنے معلونوں ، جمال والی cots سے جا ہوا بر اسمال بہت مررونق تھا .... بچوں کردونے کی آوازوں ے احول بہت دلچسپ مور ہاتھا۔ دانی نے دو ماکی المرف دیکھا پھرآ کے بڑھ کرمعید کردخمار پر ہوسادیا۔ ود محمل جار بی موسد؟"اس نے بوجمار "السسكرمعيد آپ كے پاس رے كى سساب يہ مى آپ كے دسے كير .... سينرك ممان ب- اب السنجالين كى اس- "رومابولى-و خریت میم کهال جاری مو؟ "رانی نے حرت سے سوال کیا۔

دم بان نے لیدرگارمنٹس کی فیکٹری اسٹارٹ کردی ہے۔ محران کا آؤٹ ڈورکام بہت ہے .....اِن ڈور میں دیکھوں گی ..... ابھی امارے بجٹ میں اتن مخوائش میں ہے کہ کوئی heavy salaried میٹر افورڈ كرسكين ..... كما ئيس كے تو ویں ميے نال ..... "روما بيك ركھتے ہوئے بيزى سجيدگ سے كبدرى كى۔ وہ بہت مُرديار، وتع داراور مراعياد نظر آري مي-

"افوه..... بدى ذية واربن كى بوسية "رانى نے ميذكوا بے پاس اشار سے بلاتے ہوئے رو ماكو جميزا۔ ميد قريب آلي توراني في بحدادر فيدرات تعادي ادرمعيد كوكودس في كرجو سفالي-" بربان كِي وْ وْ كَالِي بِي سِين وه بيارت و يكف بوت كبدري في راب اس كاول كائناتي مبت كي شاہراہ عام تھا۔ آ تھیں کہ رہی میں۔

" سريليك، دوده، نيد ر، كيز، يبير .....باس من بين." رومات پر بل كر كديده زيب بيك کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔

"اوك ..... جاؤتم اپنا كام كرو ..... ميرامطلب بي برسال نے كلينڈو كے ساتھ ايك بے لي .... يابابا آنا عاب .... بندے کو الجما کراہے ما تھ لگائے رکھنے کا یہ بہت اجماطر یقد ہے۔ اوالی نے شرارت سے کہا۔ "الوبدع إلى المراكل محراس في داني كرد حمار يرمجت مرابور جبت كيار

كا تَازْكَ كُورَكَ سائے أيك يوا تُرك كورُ ابوا تھا۔ كيث جوبث كملا بوا تھا۔ مردور ترك سے بيمنث، بلاكس وغيره اتاركراغد لے كر جارب تھے۔ كھر دورجيت ير چرھے ہوئے بھی دكھائی دے دے تھے۔ شاه عالم کی کوئی کی جیست پرینی ہونی چہار دیواری ، چارفیٹ او چی تھی۔ کا نئاز اس چہار دیواری کی او نجائی آٹھ نك كروارى كى تاكه كى وقت وه چهت پر جائے تورو ما كا كمرائے وكها أن شددے \_ائے كمر كى جهت بر على جوا من بیشنے کا آخراس کو پورا، پوراحق تھا۔اے شعلوں کو ہوادینے والی ہوائیس جا ہے گی۔

(قم شر)

48 ماينامدپاكين ستمبر 2014ء

W

W

W